

| 4   | اجمالی فهرست                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | پیش لفظ                                                                              |
|     | فتاؤىرضويه جلددوم                                                                    |
|     | فبرستجلددوم                                                                          |
|     | ابواب و ممائل                                                                        |
|     | فبرست ضمنی مسائل                                                                     |
| 37  | بابالمياه                                                                            |
| 37  | ( پانیول کا بیان)                                                                    |
| 43  | رساله                                                                                |
| 43  | فتوىمسمَّىبه                                                                         |
| 43  | الطرس المعدل فى حدالماء المستعمل تسلم                                                |
| 43  | استعال شده پانی کی تعریف میں منصف صحیفه(ت)                                           |
| 113 | فتۇيمسمىبە                                                                           |
| 113 | النميقة الانقى فى فرق الملاقى والملقى ٢٣٦٤هـ                                         |
| 113 | ملنے والے اور ڈالے گئے پانی کے فرق میں ایک پاکیزہ تحریر(ت)                           |
|     | فتۈىمسمى بە                                                                          |
|     | الهنيئ النميرفي الماء المستدير "٢٣٠"                                                 |
|     | خوشگوار صاف آبِ متدریر کی شخفیق (ت)                                                  |
| 322 | رحبالساحة فى مياه لايستوى وجهها وجوفها فى المساحة ٢٣٣٥                               |
|     | ان پانیوں کے بارے میں میدان و سیع کرنا جن کی سطح اور گہرائی پیائش میں برابر نہ ہو(ت) |
| 406 | تجدیدالنظربوجهآخر، وابانة موهواحلی وازهر، واجلی واظهر                                |
|     | ایک اور طریقہ سے نظرِ ثانی،اور عمدہ،روشن اور اظہر طریقہ پر وضاحت:                    |
| 426 | فتۈيمسمّىبە                                                                          |
| 426 | هية الحيث في عمق ماء كثب <sup>عاده</sup>                                             |

| فتاؤىرضويّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جلدثاني |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ابر باران کا عطیه زیاده پانی کی گهرائی ممین (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426     |
| فتوى مسمّٰى به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 452     |
| النوروالنورق لاسفار الماء المطلق المساء المطلق المساء المطلق المساء المطلق المساء المطلق المساء المساء المطلق المساء ا | 452     |
| (آب مطلق کا حکم رو ثن کرنے کیلئے نور اور رونق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 452     |
| (رساله ضمنیه)عطاء النبی لافاضة احکام ماء الصبی معتده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 495     |
| (نیچ کے حاصل کردہ پانی کے احکام کے متعلق نبی پاک صلی الله تعالی علیہ وسلم کا عطیہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 495     |
| مآخذهماحع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 698     |

فتاؤىرِضويّه جلدثانى

**فتاؤی رِضویّه** مع تخر نج و ترجمه عرکِی عبارات

امام احمد رضا بریلوی قدس سرهٔ رضا فاوُنڈیشن جامعہ نظامیہ رضوبیہ

اندرون لوماری در وازه لا مهور نمبر ۸ پاکستان (۴۰۰۰ م۵) فتاؤى رِضويّه جلدثانى

مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الرِّيْنِ (الحديث) اَلْعَطَايَا النَّبَوِيَّة فِي الْفَتَاوى الرِّضُوِيَّةِ مع تخر تَ وترجمه عربى عبارات

جلد ثانی

تحقیقات نادره پر مشمل چود ہویں صدی کاعظیم الشان فقهی انسائیکلوپیڈیا

> امام احمد رضا بریادی قدس سره العزیز ۲۷۲اه میسی ۱۳۴۰ه ۱۸۵۷ء ا

رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوھاری دروازہ، لاھور، پاکتان

# بسم الله الرَّحْلن الرَّحِيْم (جمليه حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں)

فتاوي رضوبه جلد دوم شيخ الاسلام امام احمد رضا قادري بريلوي قدس سره العزيز مفتی سید شجاعت علی قادری، دار العلوم نعیمیه، کراچی ترجمه عربی عبارات پیش لفظ حیدالشار سعیدی، ناطم تعلیمات جامعه نظامیه ،لا ہور تخريج ولضحيح ا مولانا نظیر احمد سعیدی ۲ مولانا محمد عمر مزار وی ترتیب فهرست\_\_\_\_\_ مولانا حافظ محمد عبدالسار سعیدی محمد شریف گل، کڑیال کلاں ( گوجرانوالا ) یروف ریڈنگ مولاناسر داراحمر حسن سعیدی ر نیچ الثانی ۱۲ ۱۲ اهرانومبر ۱۹۹۱ -اشاعت اوّل تعداد ایک مزار صفحات زامدېشىرېرنىر،لامور \_\_\_\_ رضا فاوئندیشن جامعه نظامیه ر ضویه ،اندرون لوماری دروازه ،لامور

## ملغريحية

\*رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضوبہ،اندرون لوہاری دروازہ،لاہور

277022r + m++/9810m++

\*مكتبه المسنت جامعه نظاميه رضوبه ،اندرون لوباري دروازه ، لا هور

\*ضاء القرآن پبلیکیشنز، گنج بخش روڈ ، لاہور

\*شبیر برادرز، ۲۰ بی ار دو بازار، لا هور

٥ عطاء النبي ٥ عطاء النبي

فتاؤى رِضويّه جلدثانى

### بسمرالله الرحلن الرحيم

#### ييشلفظ

اس بات پرتمام ارباب علم و فقاہت کا انفاق ہے کہ متافرین میں اعلیم عفرت عظیم المرتبت، سیّاج بادیہ شریعت، سباح بحر معرفت امام احمدرضاخان فاضل بریلوی جیسا ماہر فقیہ، مجتبد اور متکلم پورے عالم اسلام میں و کھائی نہیں دیتا جبلہ کشرتِ تصنیفات کے اعتبار سے تو متفد مین میں بھی شاید آپ کی نظرنہ مل سے۔ آپ کے دور اور مابعد کے علاع ب و مجتبی فلای علی اور تعیق صلاعیتوں کو تحدیر علمی اور تعین فیش کرتے ہوئے آپ کو ابو صنیفہ ثانی، شامی و غیرہ فقہاء کا استاد، چود ہویں صدی کا مجدد اور ارشاد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ و سلم "من یو د الله به خیراً یفقهه فی المدین "کا مظہر قرار دیا۔ یوں توآپ کی پچاس سے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ و سلم "من یو د الله به خیراً یفقهه فی المدین "کا مظہر قرار دیا۔ یوں توآپ کی پچاس سے زلئہ علوم و فنون میں تقریباً گیارہ سو تصانیف موجود ہیں اور ان میں سے ہرایک تصنیف تحقیق اور دلائل سے بھر پور ہے۔ مگر "العطایا النبویة فی الفتاوی الرضویة "المعروف" فتاوی دضویه "آپ کے علمی تبحر اور تقیق کا خصوصی شاہ کار ہو الله کسی یا پھر اس مضبوط و مر بوط انداز سے کہیں اور بیان نہیں ہوئے، ہزار ہا صفحات پر مشمل فالوی میں یا تو مربی کتا ہو کہ و دیھ کر یہی کہاجا سکتا ہے کہ ذلك فیضل الله میں یہ عمدہ و منفر د اسلوب بیان اور دلائل و برا بین کے تلاظم و تموّج کو دیھ کر یہی کہاجا سکتا ہے کہ ذلك فیضل الله میں بیشاء۔

ایں سعادت بزورِ بازونیست تانه بخشت خدائے بخشندہ

ہمہ خوبی و کمال کے باوجود سے عظیم الثان فقہی شاہ کار اب تک محض اس لئے متداول و معروف نہ ہو سکا کہ اس کی سابقہ تمام اشاعتیں کتاب اور طباعت کے قدیم انداز پر تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں صفحات عربی وفارسی زبان پر مشتمل ہونے کی وجہ سے عوام تودر کنار خواص وعلاء بھی مشکل ہی سے استفادہ کرپاتے تھے للذابڑی شدّت سے ضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ کوئی ادارہ اس کو ایسے انداز میں پیش کرے کہ

فتاؤىرضويّه جلدثانى

اس کی افادیت سے عوام و خواص سب ہی بہر ور ہو سکیں۔ چنانچہ مخد وم اہل سنت رکیس العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی دامت برکاتهم العالیہ وعمت فیوضهم الکلہ نے اس جلیل القدر کام کا بیڑا اٹھایا اور "رضا فاؤئڈیشن" کے نام سے ایک ادارہ قائم فرما کر الله تعالیے فضل و کرم اور حبیب خدا صلی الله علیہ وسلم کی رحمت وعنایت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کار خیر کاآغاز فرمایا آپ کی اور آپ کے رفقاء کار کی شانہ روز کی محنت وکاوش بالآخر رنگ لائی اور فااوی رضویہ کی جلد اول نئے انداز، معیاری طباعت اور دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق حسن صوری و معنوی سے مزین و آراستہ ہو کر منظمہ شہود پر جلوہ گرہوئی، جس میں عبارات کی بیرابندی، حوالہ جات کی مقد ور بھر تخر تئے بقیدِ جلد وصفحہ اور عربی و فارسی عبارات کے اردوتر جے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ماخذومر اجع کی فہرست بھی دے دی گئی۔ جلد اوّل کے شائع ہوتے ہی جس برق رفاری کے ساتھ لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا یہ ہماری تو قعات سے کہیں بڑھ کر ہے، گیارہ سونسے دیکھتے ہی دیکھتے علمی ذوق رکھنے والوں کے ہاتھوں میں جا پہنچے۔ اس سے جہاں اس کتاب کی اہمیت وافادیت کا احساس ہوتا ہے وہاں عوام خواص کی تشکی کا بھی پتہ چاتا ہوں میں جا پہنچے۔ اس سے جہاں اس کتاب کی اہمیت وافادیت کا احساس ہوتا ہے وہاں عوام خواص کی تشکی کا بھی پتہ چاتا ہے، چنانچہ فوری طور پر جلد اول کا دوسراا یڈیش بھی منظر عام پر لایا جاچکا ہے۔

فتاؤى رضويه جلددوم

بحمد الله تعالی قاوی رضویه کی جلد دوم نهایت عمده معیاد وانداز اور دیده زیب طباعت سے محلَّی ہو کرآپ کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے جوآپ کی آئکھوں کو محتد ااور دل کو باغ باغ کررہی ہے۔ یہ جلد پرانی جلد اول کے صفحہ ۲۳۲، باب المیاه سے صفحہ ۲۳۸ رسالہ ضمنیہ "الدقة والتبیان "تک ہے جس میں سے رسالہ جلیلہ "اجلی الاعلام "جوپرانی جلد کے صفحہ ۲۸۸ رسالہ ضمنیہ "الدقة والتبیان "تک ہے جس میں سے رسالہ جلیلہ "اجلی الاعلام "جوپرانی جلد کے صفحہ ۲۸۸ سے صفحہ ۲۰۸ تک تھاجلد اول کے شروع میں لگادیا گیا۔ پیش نظر جلد ۳۳ سوالوں کے جوابات، اقول کے عنوان سے ۹۳۳ فوائد نفیسہ اور ۵۰۲ تطفلات و معروضات پر مشتمل ہے۔

اس جلد میں مندرجہ ذیل سات مسرسائل ہیں:

مستعمل یانی کی تعریف و تحقیق

(١) اَلطِّرْسُ الْمِيعُدَالُ فِيْ حَدِّ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلُ

. ما<sub>ء</sub>ِ قلیل میں بے وضویا جنبی کے ہاتھ ڈالنے کا حکم۔

(٢) اَلنَّمِينَقَةُ الْأَنْتَى فِي فَرْقِ الْمُلَاقِي وَالْمُلْقَى ـ

متديرياني كي مساحتِ دَه در دَه كابيان\_

(٣) ٱلْهَنِيئُ النَّبِيْرُ فِي الْمَآءِ الْمُسْتَدِيْرِ

(٣)رَحْبُ السَّاحَةِ فِي مِيَاةٍ لَا يَسْتَوِي وَجَهُهَا وَجَوْفُهَا فِي الْمَسَاحَةِ

ان یا نیوں کا بیان جن کی مساحت اوپر سے کم اور نیچے سے دَہ در دَہ ہے یااس کے بر عکس۔

فتاؤىرضويّه جلدثانى

(۵)هِبَةُ الْحَبِيْرِ فِي عُمُقِ مَاءٍ كَثِيْرٍ - آب كثر كي هراكى كايان -

(٢) اَلنُّورُ وَالنُّورَقُ لِإِسْفَارِ الْمَاءِ الْمُطْلِقُ مطلق يانى كى تحقق.

(٤) عَطَاءُ النَّبِيِّ لِإِفَاضَةِ أَحْكَامِ مَأْءِ الصَّبِيِّ بَيِّكَ عاصل كَ مُوحَ يانى كابيان-

یہاں حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی محمد عبدالدائم صاحب زید مجدہ، مدیراعلیٰ "جام عرفان " سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجد دیہ ہری پور ہزارہ کی مساعی جمیلہ کو خراج تحسین پیش کرنا نہایت ضروری ہے جنہوں نے اس جلد کی نظر ثانی، تقیح، بعض مقامات پر ترجمہ کی اصلاح اور عبارات و جمل کی ترتیب و تنزئین میں انتہائی عرق ریزی اور محنتِ شاقہ کامظام ہ فرمایا اور خلوص وللّیت کے جذبے سے سرشار ہو کرا پنی خداداداداد ہی و فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے حسن وزیبائش میں نکھار بیدا کیا۔ اس پر رضافاؤنڈیشن کے اراکین ته دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔

اہل علم حضرات سے مخلصانہ اپیل ہے کہ ترجمہ وکتابت کی جواغلاط ان کی نظر میں آئیں ان سے مطلع فرمائیں نیز اس عظیم ووقع منصوبے کوآگے بڑھانے کے لئے اپنی فیتی تجاویز سے نوازیں۔الله تعالی مفتی صاحب کاسابیہ اہلسنت کے سروں پر قائم ودائم رکھے اور جس عظیم منصوبے کاآپ نے آغاز فرمایا ہے اسے پایہ شکیل تک پہنچانے کے لئے غیب سے وسائل واسباب مہافرمائے، آھیدن بحکام حسب الله العلمیدن۔

0حافظ عبدالستار سعیدی ناظم تعلیمات جامعه نظامیه رضوبیه اندرون لوماری گیٹ، لاہور فتاؤى رِضويّه جلدثانى

# **فبرست جلددوم** ابواب ومسائل

| ٣٣ | فتوی ۲۸ ـ آب مستعمل کی جامع مانع تعریف پانی مستعمل      | ۵  | ييش لفظ                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|
|    | ہونے کی صور توں کابیان۔                                 |    | _ <b>~.</b>                                                |
| ٨٨ | بے وضو ہے اور برتن بڑا کہ جھکا نہیں سکتا تو پانی کس طرح | ٣٧ | بأبالمياه                                                  |
|    |                                                         |    | • •                                                        |
| 44 | جنب یابے وضو کا وہ عضوجس کی ابھی طہارت نہ کی ذرّہ       | ٣٧ | فتوی ۲۳ وضو کے بچے پانی سے وضواور اگر اس میں کچھ           |
|    | بھر بھی اگر منکے بھر پانی میں ڈوب جائے قابل طہارت نہ    |    | قطرے یادھار ہاتھ سے گری تو کیا حکم ہے۔                     |
|    | -64)                                                    |    |                                                            |
| 44 | مستعمل وغیر مستعمل پانی مل جائیں توزائد کلاعتبار ہے     | ٣٨ | فتوى ٢٣- انتنج كے بيج بوئ پانى سے وضو جائز ہے۔             |
| ۳۵ | پانی مستعمل نہ ہونے کی صور تیں                          | ۳۸ | فتوی ۲۵۔ بارش کا پانی که شهر کی نالیاں دھو کر بہتاہے اس کا |
|    |                                                         |    | کیا حکم ہے۔                                                |
| ۴۷ | آب مطلق کے سوا گلاب وغیرہ کسی چیز سے وضو وغسل           | ٣٩ | فتی ۲۷ ساڑھے سات گزمر بع حوض پیشاب سے ناپاک                |
|    | نہیں ہو سکتا۔                                           |    | نه بوگا_                                                   |
| 47 | وضو یا عنسل کا پانی مسجد میں ڈالنا چھڑ کناحرام ہے۔      | ٣٩ | فتوی ٢٥ حوض ده دروه نجاست سے ناپاک نہيں ہوتا جب            |
|    |                                                         |    | تک خاص نجاست کے سبب اس کا رنگ یابو یامزہ نہ بدل            |
|    |                                                         |    | ۔کے اِ                                                     |
| ar | مصنف کی تحقیق مفرو کہ برتن بہ نیت سنت دھونے سے          |    |                                                            |
|    | پانی مستعمل نہیں ہوتا۔                                  |    |                                                            |

جلدثانى فتاؤىرضويه میّت کے بدن سے قبل غنسل اگرچہ بے قصد غنسل جویانی مُس ماں باب کے کیڑے یا ان کے کھانے کے لئے کھل یا معجد کا فرش بدنیت ثواب دھونے سے پانی مستعمل نہ ہوگا۔ کرے قابل وضونہ رہے گا۔ حیض ونفاس انجمی ختم نه ہوا اس حالت میں عورت کاہاتھ یانی یانی مستعمل ہو جانے کاسیب۔ میں پڑنے سے بدستور قابل وضور ہےگا۔ بفرورت ہاتھ ڈالنے سے یانی مستعمل نہیں ہوتاہاں ضرورت مانی بدن سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہوجاتا ہے۔ اگرچہ ابھی سے زائد مستعمل کردے گا۔ ۔ ماوضو شخص گرمی میں کسی عبادت میں دل لگنے کیلئے نہایا یا ہاتھ ڈالا ضرورت سے پھر یانی ہی میں دھونے کی نیت کرلی ہاتھ منہ دھوئے یانی مستعمل نہ ہوگا۔ ، ۔ یو رہے ہیں۔ بدن ستھرا رکھنا مستحب ہے اسلام کی بناء ستھرائی یر ہے مستعمل یانی کو قابل وضو کرنے کے دو طریقے۔ مگر ہاوضو کااس نیت سے بدن دھو نا پانی مستعمل نہ کرے گا۔ مستعمل یانی پاک ہےاس سے کیڑادھوسکتے ہیں نا مالغ کاماتھ ڈوبنے سے یانی مستعمل نہیں ہوتا پینااور آٹا گوند ھنامکروہ ہے۔ بحث قول المحقق ان سقوط الفرض هو الاصل في 177 باطن چیثم د هونے سے یانی مستعمل نه ہوگا۔ اس پر چالیس ۴۰ کتب وائمہ کی نصوص کہ بے دُھلے بدن کا ایک ذرّہ یانی سے لگ جاناسارے یانی کو مستقل کردیتاہے۔ مصنّف کی عقیق کہ مسے سے بھی یانی مستعمل ہوجاتا ہے۔ جنب ما بے وضو کو کولی سے مانی لینے کی ضرورت ہے اور کٹورا اس میں ڈوب گیا' نہ اور برتن نہ بانی' اس کے نکالنے کو جتنا ہاتھ بھی ڈالناضر وری ہو یانی مستعمل نہ کرے گا۔ یے وضو شخص نے مانی کے برتن میں ایناسر داخل کیا یہاں تک ٹھنڈک لینے کو ہاتھ پاایک پوراہی ڈالا پانی وضوکے قابل نہ رہا۔ 111 که چہارم سر کو یانی لگا مسے ادا ہو گیا اور برتن کا یانی مستعمل نہ کوس میں ڈول گر گیااس کے نکالنے کو آدمی بے نہائے گسایانی یانی کے برتن میں موزہ پہنے یاؤں یا پٹی بندھا عضو ڈالنے سے خراب نہ ہوگا جبکہ اس کے بدن پاکیڑے پر نجاست حقیقیہ نہ ہونہ ان کا مسح اداا ہو جائے گااور پانی مستعمل نہ ہوگا۔ ر فع حدث کی نیّت کرے۔ **فتزی ۲۹\_**ایک ذرّہ بے دھلا بدن مانی کومستعمل کر دیتا ہے اور اس کے قابل وضو کرنے کا طریقہ۔

حلدثاني فتاؤىرضويه ینچے دَه در دَه ہے اور اوپر کم تودونوں حصوں کا حکم۔ IFY \_\_\_\_\_\_ ماوضو کنوس میں مثلًا ڈول نکالنے کو گھسااور وہاں بقصد قربت فقہی چیستان وہ کون سا بانی ہے کہ جب تک کثیر ہے نجس ہو جائے گااور گھٹ جائے تو نجس نہ ہوگا۔ نہانے کی نیت کرلی مانی مستعمل ہو گیا۔ مصنّف کی تحقیقات که دَه در دَه مر لع بو نا ضرور نہیں صرف سُه یے وضوکے کنویں میں حانے کامسکلہ ہاتھ کی مساحت در کار ہے۔ . بڑے حوض سے ایک چھوٹا حوض نکالا گیااس کا حکم۔ عورت کاحب تک حیض ونفاس منقطع نه ہوا گروہ ٹھنڈک لینے ۲1۰ کو یانی میں گھسے مستعمل نہ ہوگا۔ حچیوٹا حوض جس کے ایک طرف سے پانی آتا دوسری طرف سے حنب کے دیں ۱۰ کنوؤں میں جانے کامسکلہ ۲۱۱ 114 نکل جاتا ہےا گرچہ چوڑا ہو پانی جاری ہونے کامانع نہیں۔ سوتوں سے پانی اُلبے اور نالی سے بہے تو وہ آب جاری ہے۔ کنویں میں مستعمل یانی گرجانے کا حکم۔ محد ث کے دس•ا کنووں میں جانے کامسکلہ 111 دہ دردہ یانی میں نجاست نظرآنے والی بڑی ہو جب بھی سب 774 عورت مامر دکے بینے ماوضو وغسل سے جویانی بچادوسرے کو فتی • ۳۰ حوض میں بار بار متواتر عنسل کرنے کا کما حکم ہے۔ وماء اس سے وضو جائز ہے۔ آب متعمل ہارے سب اماموں کے نزدیک پاک ہے مگر غیر جاری یانی کب کثیر تسمجھا جائے گا۔ ۱۴۸ 779 بوِ وَه در وَه یانی میں کھیتی ماز کل قریب قریب آگنا اسے کم نہ حوض کا پانی که مستعمل ہو جائے اس کے قابل وضو کرنے کے دو 119 10+ جهاں وہ دونوں صورتیں د شوار ہوں ہیں ۲۰ ڈول نکالنا کافی 10. ف**نوی اس**۔ خندق میں <sup>ر</sup>بتی کا یانی جاتا ہے اور بارش کا جمع ہوااس یانی پربرف جم گیا تو اس میں ہاتھ یاؤں ڈال کر وضو 109 میں وضو کا کیا حکم ہے۔ ، یانی اوپر دَه در دَه ہے اور نیچے کم اس کے دونوں حصوں کا حکم۔ ف**ڙي ٣٢\_** دَه در ده حوض ميں گزشر عي کي مقدار\_ ۲٠٣ 14+

حلدثاني فتاؤىرضويه آپ کثیر میں خود عین نحاست کارنگ بابُو بامزہ آ جائے تو نا ہاک فتوی ساسلہ دَہ دردَہ حوض میں بارہ ستون قائم کے جن کی ہوگا نحاست سے جو چنر نایاک ہوئی جیسے گلاب وغیرہ اس کے مساحت جمه ۲ گزیے وہ دو در دور ما بانہیں۔ رنگ و بو و مزه کااعتبار نہیں۔ فتوی سرس یانی کی مساحت میں فقط سطح مالا کااعتبار ہے جو یانی ف**لۇي ٣ سا\_** دَە در دَه حوض مىن تھو كنے ما ياؤں ڈالنے كا حكم\_ ۲۷۲ ااہاتھ لمبا9ہاتھ چوڑا تین ہاتھ گہراہواس کی مساحت کیاہوئی۔ **فلزی ۳۵ س**د وه در ده تالاب ہے مگر اس میں نجاست کی ڈھلیاں **فتوی ۱۲ مربر متعلق دور حاه در فصل البئر به حوض مثلث متساوی** الاضلاع کے ۱۹۵۰سوہاتھ مساحت ہونے کے لئے مرضلع ۱،۱۵۸۵ یرتی ہیںاس کاحکم۔ **فتوی ۲۰۰۷۔** یانی میں دوائیں جوش کی ہیں اس سے وضو بااستنجا اسی مسئله میں دوسرا قول۔ 714 ف**لزی کس ا**لبتی کے قریب کے تالابوں کا حکم اور جن میں انتخے فتوی ۴۵ مونی سے افضل ہے باحوض ہے۔ ۲۷۳ ٣ • ٨ کیے جاتے ہیں اور وہ پانی جس کارنگ ویُو بدلا ہواہے اور بہاؤ کا مانی کہ نحاست لے کرآ بااور کسی جگہ تھہر اان سب کاحکم۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ف**نوی ۳۸ س**۔ دَہ در دَہ حوض کی پیائش کابیان اور اس کے گزوں اور فوی ۱۳۷ مندوکے نہانے کا یانی کیسا ہے۔ ۲۷۴ ٣١٣ فٹوںاورانچوںاورانگیوں کی تحقیق۔ ف**تزی سے ہمن**ہ و نصرانی کے ح<u>ھوٹے کا حکم۔</u> فتوی وسو۔ نجس یانی تنہا خود بہنے یا ہوا لگنے سے یاک نہیں ساس ف**اق میں میں بانی** مکروہ کس کس طرح سے ہوتا ہے۔ فتوی ۴۸\_حقه کایانی پاک ہے۔ ٣٢٠ 722 سفر میں وضو کا یانی کم ہو گیا حقہ کے یانی سے وہ کمی پوری ہو سکتی فتوی اس، نامحرم عورت کواینے مرشد کا حجمو ٹاپینا کیسا ہے۔ ۲۸. ہے تکمیل فرض ہے تیم کی اجازت نہیں۔ فتی ۲۹۸۔ حوض بنیج دہ دردہ ہے اور اویر کم اور بھرے ہوئے فتوی ۳۲ نایاک نالی سے ہو کریانی نے حوض بحرا اس کا میں نجاست بڑی توتو نیجے کا حصہ کیسار ہا۔ فتوی ۵۰ اسی حوض میں اور کایانی نکال کریاک یانی سے جمرد با

توکیاحکم ہے۔

جلدثاني فتاؤىرضويّه تالاب کی تہ میں تھوڑا یانی نایاک ہوگیا بھرنے سے بھی یاک نہ فتویا۵۔ ینچے کے وہ دروہ حصہ میں نجاست بڑی پھر بھر دیا ہوگاجب تک أبل نہ جائے۔ نجاست سے ملتے وقت یانی کی مساحت دیکھی جائے گی اگرچہ بعد کو کم وبیش ہوجائے۔ نیچے کاحصہ کیسا ہے۔ یں . مانی کی صفت اور صورت اور آب زیروبالا میں حیار قسموں ف**توی ۵۳ ن**یج کے حصہ میں کہ کم ہے نحاست بڑی پھر بھر دیا، دونوں حصّوں کا کیا حکم ہے مصنف کاس کے لیے د س ۱۰اصلیں وضع كرنااوراس كاضابطه نہر پر گھاٹ بنائے توجو حصہ یانی کا گھاٹ نے جدا کیااس کا کیا حکم سے لیاجارہا ہے جب تک یہ حالت باقی ہے جاری کے حکم میں کنوس میں سوت سے بانی آ رہا ہے اور ڈول سے تجراحارہا ہے تالاب میں برف جم گیاایک جگہ سے کچھ کھول لباس کاحکم۔ ٣٣٣ جب تک ملنا مو قوف نہ ہو نجاست سے نا پاک نہ ہوگا۔ گھاٹ بابرف نے مانی کے جو ٹکڑے جدا کیے ان میں مر ایک حاری بانی کے اوصاف نحاست سے بدل گئے کہ نایاک ہو گیا پھر ٣٣٣ نجاست ته نشين هو كرياني صاف هو گيااوصاف كا تغير جاتار ہاخود کے نایاک ہونے سے دوسرا نایاک نہ ہوگا۔ تالاب یا نہر سے نکلاہوا حصہ ڈھائی ہاتھ سے کم ہے توجدا نېر کاسارا پېيٹ نا ماک ہو اور تھوڑا مانی اوپر بَهه رہاہے نا ماک نه ہوگاجب تک نحاست سے متغیرنہ ہو جائے۔ دَہ در دَہ یانی کے اوصاف نجاست سے بدلے پھر نجاست نہ نشین -دَه دردَه یانی میں نجاست پڑی نایاک نه ہوا پھر سمٹ کر تھوڑی ٣٣٨ جگہ ہو جانے سے بھی نایاک نہ ہوگاا گر نجاست باقی نہیں۔ ہو کر صاف ہو گیا یاک ہوا یانہیں۔ یانی جب نکاتا چلاجاتاہے توعرض میں اس کا پھیلنا مانع جریان نا پاک بانی دَہ دردَہ جگہ میں پھیل جانے سے پاک نہ ہوگا۔ ۸۳۳ بھنور کایانی بھی آب جاری ہے۔ بڑے تالاب میں نجاست بڑی تھی <u>پھر سوکھ کر تھوڑا رہ</u> ٣4٠ ومس گیانا باک نه ہوگاا گرنحاست باقی نہیں۔

حلدثاني فتاؤىرضويه جریان کی تین <sup>عقتم</sup>یں اور ان کے احکام۔ گر میوں میں بڑا تالاب خشک ہو گیااس میں جانوروں نے گوبر کئے آ دمیوں نے پاخانے پھرے برسات میں پانی آ مااور اسے گھردیاتو کیا حکم ہے۔ تالاب کے باہر کتنی ہی نجاستیں ہوں بہتا پانی کہ ان پر اس دوسرے قول کابیان کہ جریان حوض کے لیے خروج شرط گزر کر تالاب میں داخل ہوگا بے تغیر ناباک نہ ہوگا لیکن تالاب کے اندر جو نحاست ہے ؤہ درؤہ جگہ میں ہونے سے پہلے اس پر گزرے گاتوسب نایاک ہو جائے گا۔ مصنف کی تحقیق و**ند قیق** که یانی کے جاری ہونے میں اوپرسے یانی جب تک حصت یاز مین پر بہتایار نالے سے گرتا ہے جاری ۳۸۹ مد دآنا بھی ضروری ہے یانہیں۔ ۔ حیت پر باپر نالے کے منہ پر کنتی ہی نجاست ہومینہ کا یانی اس سے سفر میں وہ تدبیر کہ وضو کرلے اور پھر وہی یانی قابل ۳۸۹ گزرتا اتراا نایاک نه ہوگا جب تک نجاست سے اس کا کوئی وصف حصت پر نجاست ہے اور پانی ٹرکا جب تک مینھ برس رہاہے یاک نهركايانی اوپرسے مينڈھا باندھ ديا گيانيج يانی بدستور جاري ہے اب بھی نجاست سے نایاک نہ ہوگا۔ ہے۔ نجس یانی پریاک پانی کا گزر نا اسے پاک نہ کردے گا**جب تک** کھیرے ہوئے پانی کو بہایا ہتے میں وضو کیامستعمل نہ ہوگا جتنی ٣٩٢ نجس یانی کے ساتھ مل کر رَہ نہ جائے۔ بارجاہے وضو کرے۔ دوچھوٹے حوض متصل ہیں یانی ایک سے نکلتا دوسرے میں حوض یا کنوال اوپر تک بھر کر بہادیں یاک ہو گیا۔ ۳۹۳ ۱۵ معاً داخل ہوتاہے وہ جاری نہیں ہاں چھ میں فاصلہ ہوتوجب تک اس فاصلہ میں ہے جاری ہے۔ توفیق رضوی کہ طاہر کے جربان کومدد شرط نہیں نجس کے آپ واحد کی کثرت و قلّت میں صرف روئے آپ کااعتبار ہے۔ ٣99 410 جریان کوشرط ہے۔ آب کثیر غیر جاری کے عمق کابیان 414 كؤيں كا يانى اگر كچھ بہاد ماجائے سب ياك ہو جائے گا۔

حلاثاني فتاؤىرضويه ان شر طول کے ساتھ دھوپ کے گرم یانی سے وضو کرنا تالاب يربرف جماہے اسے ايك جگه سے توڑا يانى بَه كربرف بانہانامکروہ ہے۔ کے اوپر دہ در دہ ہو گیا جب بھی بے دُھلاماتھ ڈالنے سے مستعمل ہوجائے گاجب تک اتنادَ ل نہ ہو کہ لپ سے برف کھلے۔ عورت کی طہارت کے بیچ ہوئے پانی سے مر د کو طہارت مکروہ فتوی ۵۴\_آپ کثیر کو کتناعمق درکارے۔ ہے۔ اولی یہ ہے کہ مرد کے بچے پانی سے عورت بھی طہارت نہ حاری بانی میں نہ عرض کی ضرورت نہ عمق کی۔ אשא عمق کے بارے میں مصنف کی تحقیق وتد قیق ه۳۵ <u>۳</u>۷۵ یانی لیتے وقت اس شرط کی حاجت اور اس کے احکام۔ ۲۷۳ حوض کے پانی میں بدبوآتی ہواس سے وضو جائز ہے۔ جس زمین پرغضب اِلٰہی اترا اس کے بانی کا استعال اس کی مٹی 422 اور ناک میں یانی ڈال لیا ہو۔ ہے تیمّ مکروہ ہے۔ مگر ناقہ صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کنواں مصنف کی مختیق که جس طرح یانی لیاجائے اس سے زمین نہ پرایا یانی زبردستی یاچرا کرلے لیا اس سے وضو ہوجائے گا مگر ۷۳۷ کھلناضرور ہے چُلّو ہو یالپ یابر تن۔ حرام ہے۔ مملوک کنویں سے اس کی ممانعت پر پانی کبر لیا اس کا استعال مصنف کی شخفیق کد اتنا عمّ و بین در کار ہے جہاں سے یانی لیں ے ۳۳ ۸۷۲ ا گرچہ باقی جو ہی بھر ہو۔ · · ، پینے کی سبیل سے وضووغسل بے اجازت نہیں کرسکتا اگراور ۔ اگریانی اٹھانے سے زمین کھل گئی مگرمر طرف کا ٹکڑا سو ۱۰۰ ۷۳۷ پانی نہ ملے تیمّ کرلے۔ پینے کی سبیل سے وضو و غنسل جائز ہونے کی صور تیں۔ ماتھ رہاتوحرج نہیں۔ زمین کھل جانے کی صور تیں اور اُن کے احکام ے ۲۳ ۲۸۱ ... و قفی مدارس کایانی مثل وقف ہے اس سے وضوو عسل کے **فتوی۵۵\_**آ به مطلق و مقید کابیان وضوکے لئے جوسبیل ہےاس سے پانی پینا جائز ہے مانہیں۔ وہ بانی جن سے طہارت ہو جائے گی خواہ ان کا استعال جائز ہو ۳۵۲ ۳۸۳ نابالغ کے بھرے ہوئے یانی میں مستقل رسالہ جلیل وعظیم دھوپ سے گرم یانی کی بحث تحقیقات خاصه مصنف پر مشتمل۔

|     | جلدثانى                                                    |     | فتاؤىرضويّه                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۵۷۲ | صرف نبیز تمریائے تو تیم کاحکم ہے اور وضو کرلینا بھی مستحب۔ | ۵۳۱ | جس پانی میں مائے مستعمل کی دھار پینچی یاواضح قطرے اس          |
|     |                                                            |     | سے وضونہ کرنا بہتر۔                                           |
| ۵۹۳ | مسواک جس پانی سے دھوئی اس سے وضو کے احکام۔                 | ۵۳۳ | اُن پانیوں کا بیان جن میں کسی دوسری چیز کا میل ہو گیا۔        |
| ۵۹۵ | باوضونے اپنی نظر دفع کرنے کے لیے اعضاء دھوئے پانی قابلِ    | ۵۳۳ | پانی میں ریتا کیچڑ مل جائے تواس سے وضو کا کیا حکم ہے۔         |
|     | وضور ہے گا۔                                                |     |                                                               |
| ۵۹۵ | حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كي نعلين مبارك كاغساله  | ۵۳۸ | حوض میں پے اتنے گرے کہ پانی سبر ہوگیا اس سے وضو               |
|     | برکت وطہارت عطا کرنے والا ہے مگر پاؤں پر نہ ڈالا جائے۔     |     | کائیا حکم ہے۔                                                 |
| ۲۹۵ | وہ ۲۵ پانی جن سے وضو صحیح نہیں۔                            | ۵۵۹ | جس جانور میں خون نہیں اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں           |
|     |                                                            |     | ہوتا مگر مچھلی اور ٹیری کے سواایسے جانور کے اجزاء اگریانی میں |
|     |                                                            |     | مل جائيں تواس كا كھانا پيناجائز نہيں۔                         |
| 410 | گدھے کے جھوٹے پانی کے سوااور پانی نہ ملے تواس سے وضو       | ۵۲۳ | گھوڑے کا جھوٹا پانی قابل وضو ہے۔                              |
|     | بھی کرے اور تیم بھی ضرور کرے ورنہ نماز نہ ہو گی۔           |     | , ·                                                           |
| 479 | وہ ۲۲ پانی جن سے جوازِ وضو میں اختلاف ہے۔                  | ۵۲۳ | حلال جانوروں نر ومادہ کے حجوٹے کاحکم                          |
| 40+ | یانی میں دوسری چیز ملنے کی د س•اصور تیں۔                   | ٦٢٥ | زنے مادہ کاپیشاب سونگھا یااپی مذی چوسی اور پانی منہ میں       |
|     | ·                                                          |     | ڈال دیا تو کیا حکم ہے۔                                        |
| 49∠ | مَاخذومراجع<br>-                                           | ۵۲۵ | جس یانی میں کوئی بد بودار چیز مل جائے اس سے وضوکا حکم۔        |

#### فبرستضمنيمسائل

|      |                                                                  |      | · · ·                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 1+1" | سارے سر کامسح سنّت ہے اور اس کا طریقیہ                           |      | مسائل وضو                                                    |
| 1+1~ | ایک انگل سرپرر که کر تھینچ دی که چہارم سر کی قدر تک پہنچ گئ      | ۲٦   | وضومیں مرعضوجداہےایک کاپانی دوسرے پر بہناکافی نہیں اور       |
|      | مسح نه ہوگا۔                                                     |      | عنسل میں سب بدن ایک ہے سر کا پائی پاؤں تک جہاں جہاں          |
|      |                                                                  |      | بہے پاک کردے گا۔                                             |
| 1+7  | دوانگلیوں سے بھی نہ ہوگا ہاں تین انگلیاں اگراتنی کھیجنیں کہ      | 44   | اولیاء آئکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وضولے پانی کے ساتھ گناہ نکلتے |
|      | چہارم سر کو ٹینچیں ہو گیا۔                                       |      | -ين-                                                         |
| 1+∠  | انگلیوں کے بوروں سے مسح کرنے کا حکم۔                             | ۷۴   | وضو کرنے بیٹھا پھر کسی مانع کے سبب تمام نہ کرسکا توجینے      |
|      |                                                                  |      | افعال کیے ان پر ثواب پائے گاا گرچہ وضونہ ہوا۔                |
| 1+1  | ا گرسر پرمینه کی بوندیں گریں مسح ہو گیا۔                         | ۷٢   | جس نے بالقصد آ دھاوضو کیا ثواب نہ پائے گا۔                   |
| 1+1  | ا گر ککڑی بھگو کر سرپر پھیر دی کھ چہار م سرتر ہو گیا مسح ہو گیا۔ | ۷۴   | جس کا ارادہ وضو کا تھا پھر قصداً چھے میں سے چھوڑدیا ثواب نہ  |
|      |                                                                  |      | _الاك_ال                                                     |
| 111  | تحقيق المصنف في مسألة المسح بمراصبع                              | 91"  | سات حدیثیں کہ جو بسم الله کہہ کر وضو کرے اس کاسارابدن        |
|      | اواصبعين                                                         |      | پاک ہو جائے گا ورنہ صرف اعضائے وضو اور مصنف کا اس کی         |
|      |                                                                  |      | تقویت کرنا۔                                                  |
| 111  | (ایک اور دوم انگلیوں کے ذریع مسح کرنے کے بیان میں                | 1+1" | دھونے کے بعد جوتری عضو میں رہے اس سے مسح ہوسکتاہے            |
|      | مصنف کی تحقیق)                                                   |      | اور مسے کی تری پی ہو کی ہے نہ ہوگا۔                          |

جلدثاني فتاؤىرضويه ایک انگلی سے سر کامسح ہو جانے کا طریقہ۔ تحقيق الفق بين معيني الحدث وتجزى احدهما دون الأخر ـ مصنف کی تحقیق کہ نحاست حکسہ صرف اعضائے وضو میں اوس میں سربر ہنہ بیٹھااس سے چہارم سر کی قدر بھگ گیا مسح ہوتی ہے یاسارے بدن میں۔ زیادہ گرم وسر دیانی کہ بدن پرڈالانہ جائے اس سے وضومکروہ محدث حب مطلق ہو اس سے مراد بے وضو ہے نہ وہ جس ہے۔ سر ہر کوئی دوالگی ہے تو مسح کس طرح کرے م ناقض وضو کھانے سے پیداہوتاہے دھونا سارے ہی بدن کو جاہیے تھا جار عضو کی تخصیص اس حکمت سے ہے اور ان میں بھی سرکے فقط مسح کی بیہ حکمت۔ حدث موجب وضو صرف جاراعضاء میں ہوتا ہے اگر کوئی وضو نواقشِ وضو کی جگہ غسل کاالتزام کرے بدعت ہے۔ مسائل غنىل تحقيق معنى رفع الحدث ورفع ايراد الامام ابن (رفع حدث کے معنی کی تحقیق اور امام ابن جام کے اعتراض میّت کو نهلا کر غنسل کر نامشحب ہے۔ 40 . نامالغ میروقت ماوضو ہے کسی حدث سے اس کا وضونہیں جاتا جعہ عرفہ عیدین احرام کاغسل مستحب ہے اور صرف اسی یانی سے ادا ہوسکے گاجس سے جنابت کا عنسل۔ نہ جماع سے اس پر غسل فرض ہو۔ جب تک ساری طہارت نہ کرلے کوئی کام جو بے اس طہارت ٧٧ للحدث معنيان وهو متجز على احدهما دون کے جائز نہ تھا جائز نہ ہوجائے گا اگرچہ جس عضو سے یہ کام الأخ کیاجاتا ہے وہ دھل چکا ہو۔ ے وضو اینے سینہ سے بھی مصحف شریف کو مس نہیں تحقيق شريف في تعريف الحدث.

تحقيق نفيس للمحقق على الاطلاق في معنى

النجاسة الحكمية

بے وضو کے بدن پرجو حاور ہو اس کے گوشہ سے بھی مصحف

شریف کومس نہیں کرسکتا مگرایک صورت میں۔ -

حلدثاني فتاؤىرضويه \_\_\_\_\_ لوٹا کہ پاخانے کولے جاتے ہیں جب تک اس کی نجاست معلوم ہندو جس کرح نہاتے ہیں اس سے غسل جنایت نہیں اتر تا اسلام لائيں تو قواعدِ غسل سھا كر تصحيح غسل لازم ہے۔ نہ ہو کویں میں ڈالنے سے نایاک نہ ہوگا۔ بحے کے نہالجے کا ٹکڑا کویں میں گرجائے بے علم نحاست نایاک زمزم نثریف سے غسل ووضو ملاکرابت جائز اور ڈھلے کے ۲۷۵ ۳۵۲ نہ ہوگامکروہ ہے ہیں ''ڈول نکالیں۔ بعداس سے استنجام کروہ اور نجاست دھو نا گناہ۔ یہی حکم استعال جوتے کا ہے۔ 47 کؤس کے مسائل مسائل تتيتم کنوس میں بے وضو گھسا ہیں ۲۰ ڈول نکالے جائیں۔ . تیمّ میں دو ' انگلیوں سے مسح کافی نہیں تین ضروری ہیں۔ بڑے حوض کہ عرب نثریف میں مانی کے خزانہ کے لیے جنگل rar 1+4 میں بنتے ہیں کؤیں کے حکم میں ہیں مانہیں۔ ایک یا دوانگلیوں سے تیمّم نہ ہوگاا گرچہ مٹی پر باریار لگا کربدن raa معنى البئر ۔ تیمّم کی نیت سے خاک پرلوٹا تیمّم ہوجائے گا اگراعضائے تیمّ کولی اگرچہ زمین میں گڑی ہو کؤیں کے حکم میں نہیں اور اس پرم جگہ غبار پہنچے جائے۔ کے پاک کرنے کاطریقہ پہر میں یانی ساتھ ہے مگر کسی ضروری حاجت کودرکار ہے تحقيق معنى الصهريج والحوض والبئر تو تیم کرے۔ وضو یا عسل کا یانی جانور کے لیے کسی ظرف میں محفوظ رکھ سکتا کویں کادور کے ہاتھ ہوناچاہیے کہ نجاست گرنے سے نایاک ۲۸۵ ہے تو جانور کی پیاس کے خیال سے تیم جائز نہیں۔ اگروضویوں کرسکتاہے کہ پانی مستعمل نہ ہونے پائے جس نہ ہو کے۔ جس کنویں سے عور تیں بچے گنوار پانی بھریں نا پاک نہیں۔ ۲۷۲ کاطریقہ صفحہ ۳۹۰ میں ہے توکسی حاجت کے سبب تیٹم جائز کافر ذمی کی بیاس کے لیے تیم کا حکم ہو ناچاہیے یہاں کوئی کافر ذمی جوبرتن زمین برر کھا جائے اور میندے کی نحاست تحقیق نہ ہو نا ۳۷۳

|             | جلدثاني                                                            |      | فتاوىرضويّه                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| ۳۱۲         | بڑی مو مجھوں والا شرابی جس برتن میں پانی پے ناپاک                  |      | مسح خفين                                                    |
|             | ہو جائے گا۔                                                        |      |                                                             |
| rar         | مربہتی چیزائی جنس طاہریا پاک پانی کے ساتھ مل کربہنے سے             | ۳۱۱  | مسح موزہ ہے پاؤل وھونا افضل ہے مگر جہال مسح نہ کرنے         |
|             | پاک ہوجائے گی۔                                                     |      | پربد گمانی ہوتی ہو تو مسح افضل ہے                           |
| rar         | اُبالنے میں طول وعرض کچھ شرط نہیں۔                                 | ۴۲۹  | شبنم سے تر گھاس میں چلنے سے موزہ کا مسح ہوجائے گا۔          |
| 202         | اس بہنے کی تین شرطیں ہیں۔                                          |      | حيض                                                         |
| <b>"</b>    | حب تک اُسلے گانہیں یہ پاک بھی ناپاک ہوجائے گاجب اُسلے              | 44   | حیض ونفاس والی کو مستحب ہے کہ نمازوں کے وقت وضو             |
|             | سب پاک ہوجائے گا۔                                                  |      | کرکے پکھ دیرذ کرا کہا کہ کے۔                                |
| ۳۵۲         | لنے میں کچھ دُور بہہ کر جانا شرط نہیں۔                             |      | انجاس                                                       |
| ۳۵۹         | جب تک اُبل رہا ہے کسی اور نجاست سے بھی ناپاک نہ ہوگا۔              | וצו  | جے ہوئے گئی میں چو ہامر گیا۔                                |
| <b>70</b> 2 | اُبلالنے سے جو کچھ باہر نکل کر گراوہ بھی پاک ہے۔                   | 141" | تحقيق المصنف في سبب تنجس الطاهر بالنجس_                     |
| ٣4٠         | ڈول مایر تن اندر سے ناپاک ہے توا بالنے سے پاک ہوجائے گا            | 1411 | ناپاک کپڑے میں پاک کپڑا لپیٹا گیا یاپاک میں ناپاک توکیا حکم |
|             | اوراوپر کی سطح یاتلانا پاک ہے تواس کے احکام۔                       |      | ے۔                                                          |
| ۳۹۱         | اُبالنے میں جس طرف سے داخل ہواای طرف لوٹ آیا توکافی                | ۱۲۳  | تحقيق المصنف ان تنجس الماء دفعي لاتدريجي                    |
|             | نه بوگا_                                                           |      | وان ملاقاة شيئ لبعضه ملاقاة لكله                            |
| mym         | اُبالنے میں برتن کاہموار ر کھنا بھی شرط نہیں مگر جھکا ہوا ہوتو پیہ | ۲۸۲  | ناپاک پانی میں بھایا ہوا چونا نجاست غیر مرئیہ ہے۔           |
|             | ضرور ہے کہ اونچی جانب سے بانی ڈالیں۔                               |      |                                                             |

حلدثاني فتاؤىرضويه دودھ، تھی، تیل وغیرہ بہتی چیزوں کے پاک کرنے کاطریقہ۔ کسی ظرف کے اندر مانی کی حرکت بہنا نہیں جب تک نہ اُلے مگر اس کے اندر چھوٹا ظرف ہو کہ پانی کی اس حرکت سے بہہ کر اُبل جائے تواس کے حق میں بہنا ہو گیا۔ نجاست غیر مرئیہ ہے تو بہتے ہی مطلقاً یاک ہوجائے گا اور اس كادوسرا طريقه ـ  $r \angle \Lambda$ نجاست مرئيه اگرباقى ہے توجب تك أبل رہا ہے ياك ہے تھے ہی نا یاک ہو جائے گا۔ ۔ نجاست دھونے کے تینوں یانی نایاک ہیں۔ بہتا بانی نحاستوں بر گزرااور وہاں میں مل کر نامعلوم ہو گئیں ٣٧٣ یہ پانی تھہرنے پر بھی ناپاک نہ ہوگا۔ قلیل پانی میں نجاست غیر مرئیہ پڑ کر مٹی ہو گئی پھر اس پانی کو نجاست دھونے میں یانی بدن یا کیڑے سے جب جُدا ہوگااس ہتے شر ہ میں خون کی چھنٹ پڑ گئی جس کااثرظام نہ ہوا پاک کپڑاد ھونے کے لیے طشت میں ڈالیں تو بہتریہ ہے کہ پہلے کپڑا رکھ کراوپر سے یانی ڈالیں۔ . بہتی ہوئی چیز نایاک ہو کر جم گئی اگراس کا بگھلانا و شوار ہے اوپر بدن بھی طشت کے تینوں یانیوں میں ڈالنے سے یاک سے دھوڈالے پاک ہوجائے گی۔ بگری کا بچہ مرگیااس کے پیٹ میں جو دودھ ہے یاک ہے۔ نایاک کپڑاطشت کے پانی میں دھونے کو ڈالاجب تک اُس سے ۳۷۴ مام جدانہ ہوگا پاک رہے گا مگر ظام اً دوسرے کیڑے کو ناپاک لوٹے وغیرہ کی دھار جب تک ہوا میں ہے کسی نجاست کے نحاست کے دھونے میں ضرور ہے کہ وہ مانی نکل حائے اور ۳۷۵ نجاست نه رہنے کا ظن غالب ہو جائے۔ ملنے سے نایاک نہ ہو گی۔ ۔ مصنّف کی تحقیق جلیل ملاقات آب و نجس کے ثمرے اور یانی ۳۲۳ نجاست پروار د ہو یا نجاست یانی پر اس کے فرق احکام۔ جاری یا کثیر یانی پر نجاست وار د ہو کر فنانہیں ہوتی لالکہ اثر نہیں نحاست سے جو کیڑا پیدا ہو تا ہے خود باک ہے۔ 44 کرتی۔ ہندوو غیر ہ کافرول کے یانی اور کپڑے کاحکم۔ 424 ٣22 جاری یانی نجاست غیر مرئیه پروار د ہو تواسے فنا کر دے گا۔ زمین پر نجاست تھی اس پریانی بہایااس کے احکام۔ ۲۷۷

|         | جلدثاني                                                       |     | فتاؤىرضويّه                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ۵۲۹     | بوم رے کے پیچھے عاقل بالغ کی نماز نہیں ہو سکتی۔               | ۵۳۷ | ناج کے ڈھیر میں ناپائی ہو گئی اور جگه معلوم نہ رہی اور ناج      |
|         |                                                               |     | بَٹ گیا یا کسی کواس میں سے کچھ ہبہ یا صدقہ کردیام رایک کو       |
|         |                                                               |     | اس کااستعال جائز ہو گیا۔                                        |
|         | احكام مسجد                                                    | ۵۳۸ | کپڑانا پاک ہو گیااور جگہ یاد نہ رہی تو کیا حکم ہے۔              |
| 47      | وضو یا غسل کا پانی مسجد میں ڈالنا چھڑ کناحرام ہے اور گلاب سے  | ۳۲۵ | جانوروں کے بدن کو جو نجاست لگتی ہے سو کھ کر صاف ہو کر           |
|         | وضو کیا تووضونهٔ ہوااور وہ گلاب مبجد میں حپیڑک سکتے ہیں۔      |     | یاک ہوجاتی ہے۔                                                  |
| ۳۲۰     | جب تک بدن یا کیڑے میں بدبو ہومسجد میں جانا حرام جماعت         | ۵۲۵ | جانور کامنہ ناپاک ہوگیااس نے چار برتنوں میں منہ ڈالا تین        |
|         | میں شرکت منع۔                                                 |     | و پہلے نا پاک ہو گئے جو تھا پاک رہا۔                            |
|         | جنائز                                                         | ۵۲۵ | گوشت کاخون پاک ہے اور جانور حلال ہو تو حلال بھی۔                |
| 47      | م نیکی سے گناہ دھلتے ہیں مگران کی نجاست صرف اس چیز کی         |     | استنجا                                                          |
|         | طرف منتقل ہوتی ہے جسے شرع نے بالخصوص اس قربت کی               |     | •                                                               |
|         | ا قامت كومعين فرمايا ہو، نياز اولياء كاكھانا متبرك ہے صدقه    |     |                                                                 |
|         | کے سبب اس میں خباثت ما نناوہا ہیہ کی خباثت ہے۔                |     |                                                                 |
| 110~    | مر ده ڈوب کراترآ یااس کا عنسل ہو گیامگر زندوں پر جو عنسل دینا | 101 | پانی میں پیشاب کر نامطلقاً مکروہ ہےا گرچہ دریامیں ہو۔           |
|         | فرض ہے ادانہ ہوا۔ للذا لازم کہ نہلانے کی نیت سے اسے پانی      |     |                                                                 |
|         | میں جنبش دے لیں۔                                              |     |                                                                 |
| FII     | مر دے کو بے نیت عنسل دیافرض اتر گیا ثواب نہ ملے گا۔           | ۲۷۳ | اشنج کے لیے پانی شرط نہیں مرپاک چیز کہ نجاست کاازالہ            |
|         |                                                               |     | کردے کافی ہے۔                                                   |
| ۵۷۰     | میت کے سر و رایش کو خطمی سے دھوئیں ورنہ پاک صابون             | rar | ڈھلے سے استنجابوری طہارت ہے جبکہ نجاست روپے بھرسے               |
|         | -=                                                            |     | زیاده نه تچیلی هو_                                              |
|         | مسائل روزه                                                    |     | مسائل نماز                                                      |
| 797     | روزہ میں اپنی عورت کابوسہ لینا جو ان کو مکروہ ہے بوڑھے کو     | 97  | ناپاک زمین پرجوتا پہنے کھڑا ہوانماز نہ ہو گی اور جو توں پر پاؤں |
| (ط<br>ش | نہیں۔                                                         |     | ر کھ کر کھڑ اہوا ہو جائے گی۔                                    |
| ش       |                                                               |     | ·                                                               |

حلاثاني فتاؤىرضويه حرلی کافروں کے قلعہ میں کوئی غیر معروف ذمی بھی ہے توان کا مسائل جج قتل حرام ہے مگر اس صورت میں کہ اُن میں سے بعض نکل جائيں يا نكال ديئے جائيں ياخلاف حكم قتل كرديئے جائيں تواب باقی کا قتل جائز ہوجائے گا۔ کنگریاں کہ جمروں پرماری جاتی ہیں گناہ دھو کر نجس ہو جاتی ہیں مسائل شرکت انہیں دویارہ کام میں نہ لائے اور ضرورت ہوتو تین بار دھولے بلالكه كنكريون كادهولينام طرح جإہيے۔ ترکہ میں سب بھائیوں نے مل کر کام کیا تو کیا حکم ہے۔ مسائل نكاح ۵۱۲ باب بیٹا یا زوج وزوجہ مل کر جوکام کریں منافع فقط باب اور خانگی کار و بار اپنی زوجہ سے لیناجائز ہے۔ ٥٣٦ ۵۱۲ مباح چیز اگرباپ بیٹے نے مل کر حاصل کی تو جتنی بیٹے نے جب ولہن بیاہ کرلائیں مستحب ہے کہ اس کے یاؤں دھو کر حاصل کی وہی مالک ہے۔ مکان کے حاروں گوشوں میں حیمٹر کیں اس سے برکت ہوتی ہے۔ مسائل فتم اگر کسی مباح چیز کے حاصل کرنے میں دونے کو شش کی تووہ ان میں کس کی ہو گی۔ مباح لکڑی کامالک کاٹے والا ہوگانہ اس کا جمع کرنے والا بااٹھانے نماز کی قتم جنازہ کی نماز سے پوری نہ ہوگی گہن کی نماز سے IAF ہو جائے گی۔ گوشت کھانے کی قتم مچھلی کھانے سے نہ ٹوٹے گی۔ سفر باحضر میں دور فیق اینامال ملالیں اور مل کر کھائیں تواس YAY میں حرج نہیں اگرچہ ایک زیادہ کھائے گاد وسرا کم۔ -مسائل *سِيَر* مسائل وقف جولوگ کلمہ اسلام پڑھتے اور پھر ضرور بات دین سے کسی شے ۳۸۳ کا نکار کرتے ہیں ان کا حکم مثل حربی ہے کہ وہ مرتد ہیں۔ یہاں تک کہ خود واقف کو۔

تحقيق شريف للمصنفان الماء لايصح وقفه

حلدثاني فتاؤىرضويه مسجد کے سقایوں کا پانی گھروں میں لے جانا حرام ہے مگرایک ۔ اشائے منقولہ بغیر حائداد غیر منقولہ وہی وقف ہوسکتی ہیں جن کے وقف کارواج ہو۔ صورت میں۔ سقابوں سے گرم مانی گھروں میں لے جاناحرام ہے۔ ۳۸۴ اگررواج ہو توروبےاشرفی نوٹ بھی وقف ہو سکتے ہیں۔ 419 یینے کی سبیل سے اگر عور توں کے پینے کیلئے گھروں میں لے رواج ہوتوگیہوں بھی وقف ہو سکتی ہیں رواج ہوتوگائے، ۳۸۳ 419 جانے کی اجازت ہے توجائز ہے ورنہ نہیں۔ تجینس، بکری وقف ہوسکتی ہے۔ سبیل لگانے والے نے جن لوگوں کے لئے لگائی ان کے غیر ۳۸۵ کواس ہے پینا جائز نہیں۔ کے لیے کتابوں کاوقف جائز ہے۔ یل اور سقائے کاوقف صحیح ہے۔ ۲۸۶ مسائل وكالت ۔ گھوڑاخریدنے کووکیل کیااور کوئی خاص گھوڑامعین نہ کیااوراس حائداد غیر منقولہ کے ساتھ اس کے توابع بغیر رواج بھی وقف ۲۸۹ ۵۰۷ نے خریداتو وہ گھوڑاو کیل کی ملک ہوا ہامؤ کل کی۔ ۔ وقف کسی کی ملک نہیں ہو سکتا مگر جو وقف کسی قوم پر ہے مسئلة بطلان التوكيل بالمباحات وعللها ومالها اس کے حاصل انہیں دیئے جانے کے بعد ان کی ملک ہو جائیں وعليهار گے اور و قف اہلی کے کھل ان کی ملک ہیں۔ مبجد وں مدر سو<u>ں ک</u>ے سقاب<del>یوں میں زر وقف سے جو بانی بھراگیا</del> -مسائل ہبہ ۴۸۸ کسی کی ملک نہیں واقف نے جس غرض کے لیے اسے وقف کیااس کے غیر میں اس کاصرف جائز نہیں۔ ۔ آدمی اپنی ملک سے جو سبیل لگائے اس کا یانی اس کی ملک رہتا جو چیز بچوں کانام کرکے بھیجی جائے اور مقصود مال باب کودینا ۴۸۸ ہے جس کام کے لیے اس کی اجازت ہے یا اب ہو اسی میں ہواس کے مالک مال باپ ہی ہوں گے۔

اگرمعلوم ہو کہ بچوں ہی کو دی توماں باب جب تک محتاج نہ

ہوںاینے صُرف میں نہیں لاسکتے۔

۵1۷

صرف ہوسکتاہے۔

حلدثاني فتاؤىرضويه مباح چیزلانے پر اجیر کیاتووہ چیز کس کی ہو گی۔ مالک نے جے اپنے مال میں تصرف مباح کیاوہ مالک نہ ۵۲۳ ہو جائے گامہمان کو جائز نہیں کہ بے اجازت مالک کھانے میں سے کسی کو پچھ دے۔ ولی نے جو چیز بچہ کو کھانے پینے کو دی اگر بچہ کو مالک نہ کر دیا مسائل حجر اس میں سے دوسرے کو دے سکتا ہے ورنہ نہیں۔ ماذون غلام معتاد دعوت كرسكتا ہے۔ مسائل احاره 211 اجیر خاص کی تعریف اور اس کے احکام۔ بچہ سے کوئی چیز خرید ناکس وقت جائز ہے 212 کسی کو جنگل کی مباح چیزلانے برنو کرر کھا اسے تنخواہ ملے گی نا بالغ کے ہیہ وزیج کا حکم۔ 212 اور چیز کامالک بیہ ہوگا۔ خرید وفروخت ہیہ وغیر ہامیں بوہرے کا <del>حکم صبی عاقل کی مثل</del> اگرمیاح شے لادیے پر اجرت کھیرائی اور وقت مقرر نہ کیا اجارہ فاسد ہے اور اس کے احکام۔ ہے۔ تصر فات صبی کے احکام۔ ۔ اگرا بی ملک میں عمل کرنے کے لیے اُجرت قرار دی اجارہ صحیح ۵۳۵ ہے۔ جھوٹے ہوئے شیر یا بھیڑیئے کے قتل پر اجیر مقرر کیا اجارہ مسائل غصب فاسد ہےاوراس کاحکم۔ مقدمه لژانا وغیره کامول پراجاره کاحکم اور پیه که وکیلول کی مورث کے ترکہ سے کوئی چیز دوسرے کی سمجھ کراہے دے دی اُجرت شرعاً وہی صحیح ہے جو پیثی پر بتعین وقت مقرر کی جائے۔ پھر معلوم ہوا کہ مورث ہی کی تھی واپس لے گا اور نہ رہی حباب میں سمجھا کہ زید کے سورویے مجھے پرآتے ہیں پھراس کی نان مائی سے کھامیں نے تھے آج کے لیے اس پراجیر کیا کہ یہ ۵۰۵ آٹا ایک روپے اجرت پر لگادے یہ اجارہ فاسد ہے کہ اس میں غلطی معلوم ہو ئی روپے واپس لے گا۔ عمل اور وقت دونوں پر عقد اجارہ وار د کیا۔ دوست کے مال میں تصرف بااس کے نو کر سے کام لینے کاحکم۔ ۵٠٢ اگریوں کھاکہ میں نے تھے یہ آٹا لکانے کے لئے ایک روپے یراجیر کیا اس شرط پر که آج ہی بکادے بایوں که به آٹا آج یکادے ایک روپیہ دول گاتو یہ جائز ہے۔

حلدثاني فتاؤىرضويه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے نصرانی کے یہاں کھانے نا بالغ کی کوئی چیز دوسرے کی ملک میں اس طرح مل جائے کہ جدانہ ہوسکے وہ چیز مالک پر حرام ہو گئی۔ مثلی اور قیمی کے معنی اوریانی مثلی ہے یا قیمی اس میں مصنف کی سے ممانعت فرمائی۔ حدیث میں نصاری کے بر تنوں سے بیخے کا حکم۔ ۳۱۲ تہمت کی جگہ کھڑے ہونے سے حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ ۷۱۷ حدیثوں کا حکم کہ اس بات سے بچیوجس سے لو گوں کو نفرت ترکہ کے روپے باناج میں سے جس میں نا بالغ کا بھی حصہ ہے بالغ وارثون كابناحصه لينے كاحكم\_ بلاوجہ شرعی الیمی بات مکروہ ہے جس سے اس کی غیبت کادروازہ مشترک رویے باناج میں سے شریک <mark>کی غیبت میں ایناحصّہ</mark> مسائل شکار وذبیجه وقریانی یہاں نصاری کے کھانے یانی سے بہ نسبت ہنود کے بھیخ کازیادہ حکم ہے۔ بے کسی ضرورت کے سمندر میں سوار ہو نانہ چاہیے۔ حال شکار کے لیے کھڑ اکیا شکار نجینس گیااس کی ملک ہوگیاا ور 400 سکھانے کے لیے توجو کیڑے گااس کی ملک ہوگا۔ شکار کو گھسر کرلانے والا مالک نہیں ہو تا بلالکہ پکڑنے والا۔ ہنود ونصالی کے برتن میں بغیر پاک کیے کھانا پینامکروہ ہے۔ ٣<u>\_</u>۵ \_\_ مسائل حظروا باحت ائمہ فرماتے ہیں اگر جنگل میں کتا اور ایک حربی پیاس سے مرے ۳۹۳ جاتے ہوں اور مسلمان کے یاس ایک پیاس کایانی ہے کتے کو پلائے حربی کونہ دے۔ بے ضرورت میربات کاسوال حرام ہے اور تحسی سے کام کو کھنے کھانے سے پہلے کلائیوں تک تین بارہاتھ دھونا تین کلبال کرنا مستحب ہے اگرچہ وضو ہو۔ مسائل احیائے موات کھانا کھا کربرتن کو جاٹ کرصاف کرنامسنون ہے۔ خودرو گھاس مالک زمین کی ملک نہیں ہاں اگرزمین جوتی اوریانی ۰۸۰ د با تواس کی ملک ہو گئی۔

حلدثاني فتاؤىرضويه کنوں کے بانی کامالک بھرنے والانہیں ہوتا بلالکہ وہ جواسے کنویں شے مماح پر قبضه کی نوصور تیں اور ان کے احکام اور مصنف کی مئن سے جدا کرے۔ كااس ميں ضابطہ وضع كرنا۔ نا الغ کے بھرے ہوئے مانی کی سترہ کا صورتیں اوراُن کے ماح برجو پہلے قبضہ کرلے مالک ہوجاتاہے اس تفصیل پر جومذ کورہے۔ کسی مہاح چیز کے لانے کے لیے کسی کو نائب یاد کیل کرنا بے وہ آٹھ<sup>^</sup> صور تیں جن میں نا بالغ کے بھرے یانی میں دوسروں ۵۲۲ کو تصرف جائز نہیں۔ نابالغ بہتی یانی بھررہاہےاس سے پینے یاوضو کولیناحرام ہے۔ سود ہے قبضہ کرنے سے وہی مالک ہوگانہ ہیہ۔ کسی سے محصلیاں شکار کرائیں شکار کرنے والا ہی مالک ہوااسی ے و س ۵۲۸ طرح جنگ کی ہر مباح چیز۔ بلااُجرت کسی سے سے کوئی مباح چیز منگانے کی تین نامالغ بہشتی سے یانی لینے کی سات۔ صورتیں اور ان میں ۵۰۰ مصنف کی شختیق۔ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ سقّامثک کے یانی کاماک ہے جب تک دوسرے کے برتن میں نہ والدین اینی اولاد ہے کوئی مباح چیز منگوائیں وہ کس کی ملک مباح کی مخصیل میں دو شخص شریک ہوں تو کیا حکم ہے۔ بوم ہے کا بھرا ہوا مانی کوئی نہیں لے سکتا 219 بوم سے کا بھرا ہوا یانی اس کے مال باپ بھی صرف میں لاسکتے 219 ہیں ہانہیں۔ بہت معتمد کتابوں میں ہے کہ نابالغ نے حوض باکنوس سے بانی کوس کا مانی کنوس کے مالک کانہیں خاص ملک غدا ہے۔ لے کر اس میں ڈال دیا اب حوض یا کؤیں کایانی سب پر حرام ہوگیا۔ مصنّف کا اس مشکل مسئلہ سے سولہ۱۱ صورتوں مینہ کا بانی جس کے برتن میں خود بھر جائے وہ اس کی ملک نہ ہوگا ۱۸۳ کاستنا کر نااور دیگر فواند پر تنبیه۔ ہاں بے اجازت دوسرااس برتن کو استعال نہیں کر سکتا۔ نا مالغ کامملوک مانی اگر کوئی دوسرا کنوس باحوض میں ڈال دے اگربرتن اسی لیے رکھا کہ مینہ کا مانی آئے تو مالک ہو گیا۔ ا۳۵ جب بھی اس کنویں یاحوض میں محسی کو نصر ف جائز نہ رہے گا۔ ١٣۵ اس کنوس باحوض سے اس کے والدین بشرط احتیاج استعال کر سکتے ہیں۔

جلدثاني كؤس بامباح خواه مملوك حوض ميں نا بالغ كى ملك كاجو باني مل جائے وہ خریدا بھی نہیں جاسکتا۔ ۔ غلام و کنیز کے بھرے ہوئے مانی کا حکم۔ ماپ اور دادا اور ان کے وصی نا مالغ سے عادت ڈالنے کے لیے مسد اس کے لا کُق خدمت لیں۔ ۔ ماں اپنے میتیم بچہ کے مال سے ملا کرساتھ کھائے تو کیا حکم ہے۔ یہ احکام تشہرے یانی میں ہیں اگرچہ وَہ دروَہ سے زیادہ ہونہ ۵۳۳ جس پانی میں نابالغ کایانی مل گیا اسے بھینک بھی نہیں سکتے نا بالغ ينتم كي كمائي ہے مال دوائك لقمہ كھاسكتی ہے۔ ۵۲۰ مگراپیا کواں نایاک ہوجائے توپاک کرنے کے ڈول نکالے جاسکتے ہیں۔ جس حوض میں نابالغ کاپانی ملاتھا مینہ یا البے سے اُبل گیا اب دوس ہے کے بچے سے کام لینے کا حکم۔ 211 جائز ہو گیامگر خو دا بالنا جائز نہیں۔ استاد بھی نایالغ کا کھرایانی نہیں لے سکتا اور خدمت جہاں تک اس مشکل کے علاج ہر بحث۔ لے سکتاہے اس کا حکم۔ وہ طریقہ کہ اُستاد نابالغ سے یانی بھر وا کراہے استعال کر کے۔ الحمد لله اس مشکل کی سہل آسانی حوض پاکنوں میں نا بالغ نے 212 جتنا پانی ڈال دیا ہے اُتنا پااس سے زاید کھر کر اسے دے دیں ما فی کااستعال جائز ہو گیا۔ مال باپ، دادا،دادی کس صورت میں بیج سے کام لے سکتے جواز کے لیے اُتنا یانی نکلنا کافی ہے جتنا نا مالغ نے ڈالا۔ ٥٣٩ مسائل دیت اُس ترکه که تقسیم کاحکم جس میں بعض وارث نامالغ ہیں۔ ہاتھ میں انگلیاں اصل ہیں اگر تھی نے انگلیاں کاٹ دیں ٥٣٩ پورے ہاتھ کی دیت لازم آئے گی۔ حکم حکمت کے لیے ہوتا ہے مگر حکمت پراُس کامدار نہیں۔ ماں باپ اپنے بچے کامال کس وقت لے سکتے ہیں۔

فتاؤىرِضويّه جلدثانى

| ىرصويه                                          |              | جندتاتي                                                    |         |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------|
| ق أن بين سقوط الفرض مفاد قولهم                  | 191~         | السراج الوهاج من الكتب الضعيفة ومختصره                     | r2+     |
| ء في الحوض                                      |              | الجوهرة النيرة من الكتب المعتمدة                           |         |
| وع ثلثة معان ـ                                  | 779          | عادةالهنديةنقل عبارة الكتب التي تذكرالاقوال رامزة لقائليها | ۲+۵     |
|                                                 |              | بالحروف بحذف الرموز فيصير القولان كقول واحد فربمأ          |         |
|                                                 |              | يحصل بذلك عندمن لايعرف خبط في فهم الامرعلي مأهو عليه       |         |
| رُ باس کی مقدار۔                                | 74+          | لايقال لقول المشائخ رواية                                  | ٥٣٩     |
| ساحت کی مقدار۔                                  | 74+          | فرق بين تقييد حكم بضرورة واسقاطه رأسا                      | ۵۵۱     |
|                                                 |              | لضرورة                                                     |         |
| وہبہ وصدقہ وشرکت ومضاربت وغصب میں روپے          | ۴۸۷          | چلپى محشى صدرالشريعة ليس من اهل                            | ۵۵۲     |
| جو دیئے گئے وہی متعین ہوتے ہیں۔                 |              | الترجيح_                                                   |         |
| فقہ میں ظن اگر غالب ہو مثل یقین ہے ورنہ مثل وہم | ۳۹۳          | مسائل كلاميه                                               |         |
| -                                               |              |                                                            |         |
| ) کسی مجہول محل میں ہو شک سے زائل ہو جاتا ہے۔   | ۵۳۷          | تالف الاجسام من جواهر فردة و شبه الفلاسفة                  | 121     |
|                                                 |              | عليهاكلها مردودة ـ                                         |         |
| ں چیز میں اختلاف سوال سے مفتی کافتوی مختلف      | 49+          | بيان انه كيف يرى الجسم مع ان الجزء لايرى                   | 121     |
| ے۔                                              | (حاشیه)      |                                                            | (حاشیہ) |
| مفتى                                            |              | فوامد حديثيب                                               |         |
| م قاضيخان هوالاظهرالاشهرفيكون هو                | 1+1          | سنن النسائي الكبرى ليست من الصحاح بخلاف مختصر هاالمتداول _ | r2+     |
| - بارم                                          |              |                                                            |         |
| انمايفتي بمايقع عنده من المصلحة                 | <b>11</b> /2 | اسهاء الرجال                                               |         |
| ب البحرليس من اصحاب الترجيح_                    | ماسما        | يځيي بن هاشم متروک                                         | 91"     |
| به على فتأوى ابن نجيم ولا على فتأوى             | ۴۳۸          | والقربة عموما من وجه                                       | ۷۱      |
| ی-                                              |              |                                                            |         |
| الكراهة للتحريم ـ                               | ram          |                                                            |         |

فتاؤى رضويّه جلدثانى

|     | <u> </u>                                     |             | <u> </u>                                                     |
|-----|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 161 | صحة العلة تستلزم صحة الحكم ولاعكس            |             | فضائل ومناقب                                                 |
| ۱۸۵ | اذاقيل لاافضل منه فهم منه عرفا انه الافضل_   | 44          | ائمه شافعیه فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی الله تعالی عنه کے    |
|     |                                              |             | مدارک ایسے وقیق ہیں جن کو اکابر اولیابی پیچاہتے ہیں۔         |
| ٢٣٦ | تعريف اعمر للمجتهد في المذهب                 | 414         | اولیافرماتے ہیں کہ امامِ اعظم وامام ابویوسف سرداران اہلِ     |
|     |                                              |             | کشف ومشامده بین _                                            |
| ۲۳۲ | المطلق يوجه بوجود فرد ولاينتفى الابانتفاء    | 91          | حضورا قدس صلى الله عليه وآله وسلم اور تمام انبياعيبهم الصلوة |
|     | الافراد جميعاً۔                              |             | والسلام کے وضو بلالکہ عسل جنابت کاپانی ہمارے حق میں          |
|     |                                              |             | طام مطہر ہے ملے تواس سے وضو ہوجائے گا اور پیر مسلہ اب        |
|     |                                              |             | بهى فرضى نهين سيدناعليني عليه الصلوة والسلام عنقريب          |
|     |                                              |             | تشریف لانے والے ہیں۔                                         |
| ۲۳۲ | نفي الجنس لايكون عرفاً ولغة الابنفي جميع     | or          | زمزم و کوشراور دونول جہان کے سب پانیوں سے افضل وہ پانی       |
|     | الافرادولا عبرة ههنأ بمهملة الفلاسفة القدماء | (حا<br>شيه) | ہے جو حضورا قدس صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک     |
|     |                                              | سیہ)        | ے نکلا۔                                                      |
| ۳۳۳ | كل شيئين لايفترقان فذكراحدهما يجزئ عن        | 477         | محبوبانِ خدا سے نسبت کا فائدہ۔                               |
|     | ذكر الأخر كاليدوالعين والخف تقول المصافحة    |             |                                                              |
|     | الاخذ باليداى باليدين_                       |             |                                                              |
| rar | مکروه تحریمی کوحرام کهه سکتے ہیں۔            |             | فوائد اصوليه                                                 |
| ۲۷۱ | متحب کاتر ک مکروه نہیں۔                      | ۷۸          | التعريف بالحكم سائغ عند الفقهاء                              |
| ٠٢۵ | ائمه متقدمین حرام کو بھی مکروہ کہتے ہیں۔     | ΛI          | للتعريف بالحكم معنيان ـ                                      |
| 424 | تحقيق شريف للمصنّف اى عارض يمنع الفرد        | 1+9         | ماكان مظنونا يجب اثبات الحكم باعتباره                        |
|     | من دخوله تحت المفهوم من المطلق وايّ عارض     |             |                                                              |
|     | لايمنع مع تساوى العوارض جميعاً في عدمر       |             |                                                              |
|     | الانفهام من المطلق                           |             |                                                              |

|     | جلدثاني                                              |              | فتاؤىرضويّه                            |
|-----|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| ۲۸۸ | قطرومحيط كي نسبت                                     | 7 <u>2</u> 0 | تحقيق شريف للمصنف في معنى قولهم المطلق |
|     |                                                      | (حا<br>شه)   | ينصرف الى الفرد الكامل وقولهم المطلق   |
|     |                                                      | ٠,٠٠٠        | ينصرف الى الادنى _                     |
| ۲۸۸ | دائرے کے قطرومحیط ومساحت سے جو ایک چیز معلوم ہو باقی | ۲۷۸          | تحقيق المصنّف ان فوات المقصد الشرعي    |
|     | دو۲معلوم کرنے کے طریقے ایجاد مصنّف۔                  |              | لايقعد الفرد عن الدخول تحت المتفاهم من |
|     |                                                      |              | المطلق فى الحقائق العينية ـ            |
|     | متفر قات                                             | 4A+          | بحث الاضافات اى اضافة للتقييد وايها    |
|     |                                                      |              | للتعريف                                |
| 77  | گنا <i>ہ</i> و ں کاعلاج                              |              | هندسه ورياضي                           |

مجملفبرستمضامين رسائل

|      |                                                  |    | <del> </del>                                        |
|------|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| 95   | التنبيه ٣- هل الحدث الاصغر يحل كالاكبر           | ۳۳ | رساله الطوس المعدل في حدد الماء المستعمل            |
|      | بالبدن كله وتحقيق المصنّف ففيه والكلام مع        |    | آب مستعمل کی تعریف ومسائل میں جلیل تحقیقات۔         |
|      | الفتح والهداية والكافي والحلية وامأمر الحرمين    |    |                                                     |
|      | والامأمر العزبن عبدالسلام وابن الجوزي            |    |                                                     |
| 1+1  | التنيه، تحقيق المصنّف ان السسح ايضاً يجعل        | ۲۷ | آبِ مستعمل کی جامع مانع تعریف مع شرائط کا تین شعروں |
|      | الماء مستعملا والكلام مع جماعة من المشائخ        |    | میں نظم کرنا۔                                       |
|      | الكرامر-                                         |    |                                                     |
| 1+0  | التنبيه ه مسألة المسح بأصبع والكلام مع الفتح     | ۵۱ | <b>خس</b> تنبيهات من المصنّف ـ                      |
|      | والامام شبس الاثبة_                              |    |                                                     |
| III  | رساله ٦- النبيقة الانقى فى فرق الملاقى والملقى ـ | ۵۱ | في مسألة غسل القدر والكلام مع الحلية.               |
| ۱۱۱۳ | شرائط الاستعمال بالملاقي والكلام مع الغنية.      | ۵۹ | تحقيق المصنّف ان ليس كل قربة مغيرة للماء            |
|      |                                                  |    | عن الطهورية_                                        |
| ITT  | تظأفرالنصوص والكلام مع البحر والنهر              | ٧٧ | التنبيه، في بيان سبب الاستعمال وتحقيق               |
|      | والدروالشامي والعلامة ابن الشحنة                 |    | المصنّف ان لاتثليث والكلام مع الامام ابن            |
|      |                                                  |    | الهمأم والشامي نوح افندي والبحر والنهر              |
|      |                                                  |    | والدروط ومعراج الدراية والعنأية                     |
| 1100 | الفصل الاول في كلام العلامة قاسم والكلام عليه    |    |                                                     |
|      | بخمسة واربعين وجها_                              |    |                                                     |

حلاثاني فتاؤىرضويه اُن بانیوں کے احکام جن کی مساحت اوپر کم ہے اور پنچے وَہ در وَہ الكلام مع الامام ملك العلماء قدسنا الله تعالى بالالعكس أن تحقيقات رائقه وتدقيقات فائقه يرمشمل جن بسرة الشريف بسبعة عشر وجها ومع الحلبة بسبعة وجولار والكلام مع الحلية والخانية والخلاصة والسادة ح ط ش و ملك العلباء والغنية ـ الفصل الثاني في كلام البحر صاحب البحر وضع عشرة اصول والكلامر مع الشامي والطحطأوي والكلامر عليه بتسعة وثلثين وجهأبه والحلبي والدر مصنف کی شخفیق جریان وسیلان میں فرق۔ ٣٧٢ الفصل الثالث في كلام العلامة ابن الشحنة والكلام عليه بستة وعشرين وجها ومع المحقق على الاطلاق والعلامة قاسم وملك العلباء والبحرـ یباں ۱۲۰ قسموں کا بیان۔ حوض کی جار شکلیں اور ایک حصہ آپ الفصل الرابع في فوائد شتى وتحقيق حكم کے تابع ومنتقل و قابل و نا قابل اجراو قلت و کثرت مید، الوضوء في الحوض الصغير والكلام مع العلامة ومنتلی اور نحاست کے طافیہ و راسبہ وباقیہ ومخرجہ کی طرف الشرنبلالي وبعشرة وجوه مع الشامي وشيخه تقسیمیں اوران سب کے احکام کا تین طرح ضبط۔ وتطفل على المحقق\_ ٣٨٢ سبافادات مصنف سے والكلامر مع الحلية والغنية ـ ۲۸۵ رساله ٣- الهنيئ النهير في الماء المستدير **تنمیمه جلیل خروج ود خول دونوں رکن جریان ہیں یاصرف خروج** آب متدیر کی مباحث دُه دردُه کابان۔ ٣٨٨ ۲۸۵ اس مين جار قول اور محقيق مصنّف والكلام مع السواج اوراویر سے مدد شرط ہے بانہیں وتحقیق المصنف فی کل ذلك والكلام مع الحلية والبحر والخانية الوهاج والشامي والقهستأني والبرجندي ونوح والتجنيس والفتح والسراج والشامي والبدائع ـ افندى۔ ١٢٣ رساله ١٨ رحب الساحة في ميأه لايستوى وجهها وجوفها في المساحة.

جلدثاني فتاؤىرضويه جریان آپ کی تعریف۔ ترجيه المصنّف مأروى عن الامام الى يوسف في عمق الماء الجاري رساله ٧- النور والنورق لاسفار الماء المطلق آب مام رنگانا ضرور ہے۔ مطلق کے بیان میں وہ تحقیقات عالیہ جن کی نظیر نہیں یانچ ملحق بالجارى ميں شرط دوام كى حكمت۔ فعل اول جزئيات منصوصه تين قتم پر-401 فتم اول وہ مانی جن سے طہارت ہوجائے گی اگرچہ استعال rar تجديد النظر وقول من قال لايشترط للجريان منوع بووالكلام مع ملك العلباء وطوش والبحر الخروج وتنقيح حقيقة الجريان بما لامزيد عليه والنهر والقهستأني وابن حجر والسراج والشيخ والكلام مع اليزازية والحلية. المحدث والفتح والغنية والدر وسيدى النأبلسي اس کی تحقیق کہ حوض باتالاب کے اندر حرکت جریان نہیں۔ رساله 2 ضمنيه عطاء النبي لافاضة احكام ماء الصبی بچہ کے بھرے ہوئے یانی میں عظیم جلیل محقیقات مصنف یانی تین قتم ہے مملوک، مباح، مملوک مباح اور تینوں ضابطة البصنف لتملك المباح والردعلى الزاهدى رساله ٥- هية الحبير في عمق ماء كثير آب كثير مين مقدار عمق کی شخفیق یکتا۔ واستأذه والكلام معطوش والهندية اس میں اا قولوں کا بیان اور جو مصحح میں ان میں تطبیق **والکلامر** صع تنقيح في استيلاء صبى على مباح باستدعا ابويه ۳۲۵ ۵٠۸ وذكر ثلاثة اقوال فيه وتحقيق المصنف الحكم البحر والدر وبيرى زادة والشامي والطحطأوي والبرجندي **جلیل فائزہ** دہ در دہ کی تقدیر ظام الروایۃ ہی کی تفسیر ہ**ے والکلام** صع تضعيف القول الاول والكلام مع الشامي صدر الشريعة والبحر والدر ٠٩٠ تحقيق ان المراد الغرف بأليدين.

جلدثاني فتاؤىرضويه الكلام على القول الثاني ثم تأييده والكلام مع صنف دوم بهتى چزي والكلام مع الدرر وعبدالحليم والامام الزيلعي السراجية والشامي قتم دوم جن سے وضو صحیح نہیں والکلام مع الهدایة ۵۹۲ ۱۲۵ تضعيف القول الثالث والكلام مع العناية والدرر والشرنبلالي وحسن العجيبي عبدالحليم والفتح والبحر و الخادمي ونوح افندي والسيد ابي السعود الزيلعي والبحر والبزازية المخلوط بالطبخ وثلثة مسالك للعبارات في ذلك مسألة اختلاط ماء الصبي بهاء الحوض وتحقيق البصنف بالتوفيق والكلام مع الخانبة والبئر واستثناء المصنّف منها ١١صورة وافادة ١٨ تنبيها والكلام مع الشامي وسيدى النابلسي والبحر والشامي والبرجندي اُن یانیوں کابیان جن میں کسی دوسری چیز کا خلط ہو گیا المقابلات والكلام مع شرح المجمع والغنية والكلام مع الحلية و الغزى ومجمع الانهر والبحر والفوائد واخي چليي ويوسف چليي والامام ملك العلماء والشرنبلالي والدروابي السعود -نوع دیگر مردوصنف تعريفالطبخ 12۵ قتم سوم جن سے جواز وضو میں <sup>حکم</sup> منقول وضابطہ امام زیلعی ۵۷۳ كاخلاف ب والكلام مع الدرر والامام الزيلعي والسيدا بوالسعود والبحر **صنف اول** خشک اشاه 419 صنف اول ختك چزي والكلام مع الامامين ابني حجر العسقلاني والمكي والامام ملك العلماء والمولى بحر العلوم والخادمي 471 **صنف دوم** سيّال چيزين 222 اربعة مسالك للعبارات في ذلك تحقيق المصنّف بالتوفيق فيهار

|             | جلدثانى                                      |             | فتاؤىرضويّه                                                |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 4A+         | بحث الإضافات والماء المناف وسبع عبارات فيه   | 701         | فصل دوم مُطلق ومقید کی تعریف میں علما کی ۱۲عبار تیں اور ان |
|             | وانتفاء الاحسن والكلام مع العناية والبناية   |             | ك احسن كابيان والكلام مع الكفاية و العناية والبحر          |
|             | والبحر والكفأية والدراية والامأم الاجل خواهر |             | والامأم الاسبيجابي والسمعاني وابن الشلبي والامأمر          |
|             | زادة <b>والرد</b> على الزاهدى                |             | صاحب الهداية وسعدى أفندى وعصام والفتح                      |
|             |                                              |             | والعينى والغنية والحلية والشامى وعبدالحليم و               |
|             |                                              |             | الخادمي والغزى والسيد الشريف                               |
| YAZ         | فصل سوم متون وغير ہائے چھا ضابطے۔            | 772         | تحقيق البصنف ان الماء المستعمل والنجس                      |
|             |                                              |             | من الماء المطلق والكلام مع البحر والشامي                   |
|             |                                              |             | وعبدالحليم والخأدمي                                        |
| YAZ         | چيه أضا بطي                                  | 422         | تحقيق البصنف مناط قولي ابي يوسف ومحمد                      |
|             |                                              |             | رحمهما الله تعالى في الماء المطلق                          |
| <b>۱</b> ۸۷ | آ څه^ مسائل اجماعيه                          | <b>Y</b> ∠9 | التعريف الرضوى للماء المطلق                                |
| 491         | ضابط اتام والكلام مع العيني والفتح           | <b>4</b> ∠9 | اس تعریف کاد وشعروں میں ضبط۔                               |

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيمِ ط

#### بابالمياه

(يانيول كابيان)

مستله ۲۳: ۲۲صفر ۴۰ساره

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ بقیہ آبِ وضو سے کہ برتن میں رہ جائے وضو جائز ہے یا نہیں اور اگر پہلا وضو کرنے میں کچھ یانی ہاتھ سے اُس میں گریڑاتو کیا حکم ہے۔ بیٹنوا توجروا۔

# الجواب:

بقیہ (۱)آبِ وضوکہ برتن میں رہ جاتا ہے مائے مستعمل نہیں بلکہ وہ پانی ہے جو استعال سے نی رہائس سے وضو میں کوئی حرج نہیں اور مائے مستعمل (۲) اگر غیر مستعمل میں مل جائے تو مذہب صحیح میں اُس سے وضو جائز ہے جب تک مائے مستعمل غیر مستعمل سے زائد نہ ہو جائے اگر چہ مستعمل پانی دھار بندھ کر گراہو، اور بعض نے کہااس صورت میں بھی مستعمل فاسد کردے گااور وضو جائز نہ ہوگا اگرچہ غیر مستعمل زائد ہو مگر ترجیح مذہب اول کو ہے۔

قاوی خلاصہ میں ہے اگر بُخبی شخص کے جسم سے بوقتِ عسل کچھ چھینٹے برتن میں گرگئے تو پانی ناپاک نہ ہوگا، ہاں اگر با قاعدہ بَہہ کر پانی گرا تو ناپاک ہوگا اور حمام کے حوض کا بھی یہی حکم ہے اور امام محمہ کا قول ہے کہ صرف اُسی وقت ناپاک ہوگا جب وہ پاک پانی پر غالب ہوجائے اور دُرِّ مختار میں ہے کہ مطلق پانی سے حَدَث کو زائل کرے نہ کہ اُس پانی سے جَدَث کو زائل کرے نہ کہ اُس پانی سے جس پر مستعمل پانی غالب ہواگر مطلق پانی آ دھے سے زائد ہو تو کل سے پائی حاصل کرنا جائز ہے ورنہ نہیں، بحر، نہر اور منح میں یہی شخصی ہے اصل کرنا جائز ہے ورنہ نہیں، بحر، نہر اور منح میں یہی شخصی ہے اصل کرنا جائز ہے ورنہ نہیں، بحر، نہر اور منح میں یہی شخصی ہے اصل کرنا جائز ہے ورنہ نہیں، بحر، نہر اور

فى فتأوى الخلاصة جنب اغتسل فانتقض من غسله شيئ فى انائه لمريفسد عليه الهاء اما اذاكان يسيل منه سيلانا افسدة وكذا حوض الحمام على هذا وعلى قول محبّد لايفسدة مالمريغلب عليه يعنى لايخرجه من الطهورية أوفى الدر المختارير فع الحدث بماء مطلق لابماء مغلوب بستعمل بالاجزاء فأن المطلق اكثر من النصف جأز التطهير بالكل والالاعلى ما حققه فى البحر والنهر والمنح الدمنتقطا والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم د

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاوي كتاب الطهارت ا/^)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الدرالختار باب المياه مطبوعه مجتمائي د بلي ۳۴/۱)

مسئلہ ۲۲: از غازی آباد وضلع میر ٹھ محلّہ باغ مرسلہ حامد حسن صاحب ۵ رمضان المبارک ۱۳۱۵ھ استنجا(۱) یعنی پیشاب پاخانے کے بیچے ہوئے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں اور وضو کی حرمت میں اس وجہ سے پچھ فرق تو نہیں آتا باکیا؟ بیدنوا تو جدوا

# الجواب :

جائز ہے اور اس میں حرمتِ وضو کا پچھ خلاف نہیں کہ یہ پانی استعال میں نہ آیا کہا لایخفی والله اعلم بالصواب متلہ ۲۵: متلہ ۲۵:

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ پانی بارش کاجو خاص شہر میں برستا ہےاور نالی وغیرہ دھو کر باہر چلا جاتا ہے پاک ہے یا نہیں،اُس سے وضو درست ہے یا نہیں،اُس پانی کو جاریہ کہیں گے یا نہیں۔بینوا تو جروا

#### الجواب:

(۲) جس وقت بارش ہورہی ہے اور وہ پانی بہہ رہا ہے ضرور مائے جاری ہے اور وہ ہر گزنا پاک نہیں ہوسکتا جب تک نجاست کی کوئی صفت مثلًا بُو یا رنگ اُس میں ظاہر نہ ہو صرف نجاستوں پر اس کا گزرتا ہوا جانا اُس کی نجاست کا موجب نہیں فان المهاء البحاری یبطھر بعضہ بعضاً (جاری پانی کا ایک حصّہ دو سرے کو پاک کر دیتا ہے۔ ت) رہا اُس سے وضو، اگر کسی نجاست مر سُیے کے اجزا اُس میں ایسے ہتے جارہے ہیں کہ جو حصہ پانی کا اُس سے لیا جائے ایک آ دھ ذرّہ اس میں بھی آئے گاجب تو یقینا حرام وناجائز ہے وضونہ ہوگا اور بدن نا پاک ہوجائے گا کہ حکم طہارت بوجہ جریان تھاجب پانی برتن یا چُلّو میں لیا جریان منقطع ہوا اور نجاست کا ذرّہ موجود ہے اب پانی نجس ہو گیا اور اگر ایسا نہیں جب بھی بلا ضرورت اُس سے احتراز چاہئے کہ نالیوں کا پانی غالبًا اجزائے نجاست سے خالی نہیں ہوتا اور عام طبائع میں اُس کا استقدار لیعنی اُس سے تنقر اُس سے گھن کرنا اُسے نا پہندر کھنا ہے اور ایسے امر سے شرعاً حتراز مطلوب، احادیث میں ہے :

اورا گر بارش ہو چکی اور پانی تھہر گیااور اب اُس میں اجزائے نجاست ظاہر ہیں یا نالی کے پیٹ میں نجاست کی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مندامام احمد عن الى الغادية مطبوعه بيروت ٧١/٣ ٢

<sup>2</sup> جامع الصغير مع فيض القدير مطبوعه بيروت ١١٥/١١

<sup>3</sup> جامع للبحاري كتاب العلم قديمي كتب خانه كراچي ١٦/١

رنگت یا بُوشی اور بارش اتنی نہ ہوئی کہ اُسے بالکل صاف کردیتی انقطاع کے بعد وہ رنگ یا بُو ہنوز باقی ہے تواب یہ پانی ناپاک ہے اور اگر نالی صاف تھی یا مینہ نے بالکل صاف کردی اور پانی میں بھی کوئی جزء نجاست محسوس نہیں تو پاک ہے۔ والله تعالی اعلمہ

مسكله ۲۷: اصفر ۴۰ ۳۱ اص

جناب مولوی صاحب قبلہ! ایک حوض ساڑھے سات گزلمبااور ساڑھے سات گزچوڑااور ڈیڑھ گزگہراا گراُس میں چار برس کابیّے موت دے تو نایاک ہوگیا مایاک رہا۔ خاکسار عزیز الله

# الجواب:

(۱) پاک رہا کہ اس کی مساحت (قطر) دہ در دہ لیعنی سَو ہاتھ کے دونے سے بھی پچیس ۲۵ ہاتھ زائد ہے والعبرۃ بذراع الكر باس تبسير اوالسلام واللّٰہ تعالى اعلم (اور اعتبار عام استعال ہونے والے گز کاہے لو گوں کی آسانی کیلئے۔ ت)

مسكله ٢٤:

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اِس مسئلہ میں کہ ایک حوض دَہ در دَہ ہے سنّبوں میں یا شیعوں میں اور اُس میں مُتّا یاسُوئر پانی پی گیاہوآ یاس سے وضو پاپینا چاہئے یا نہیں یا پیشاب یا پاخانہ پھر گیاہو، پاک رہا یا نہیں۔بینوا تو جروا الجواب:

(۲) امر آب میں ہمارے ائمہ کرام رضی الله تعالی عنہم کامذہب تمام مذاہب سے زیادہ احتیاط کا ہے آب جاری تو بالا جماع نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست سے اُس کارنگ یا بُو یا مزہ نہ بدلے یا ایک قول پر اُس کا نصف یا اکثر نجاست مرئیہ پر ہو کر گزرے اور غیر جاری میں ہمارے ائمہ ثلثہ رضی الله تعالی عنہم اجمعین سے ظاہر الروایة کا محصل بیہ ہے کہ اگر یہاں نجاست پڑی ہے اور ظن غالب ہو کہ اس جگہ وضو کیجئے تو اُتی دور کا پانی فور اگر پروز برنہ ہونے گے گاتو وہاں کا پانی نا پاک نہ ہوا اُس سے وضو وغیرہ سب جائز ہے۔

ردالمحتار میں ہے کہ بدائع اور محیط میں فرمایا کہ ہمارے اصحاب متفد مین سے بیر روایت متفق ہے کہ ہلانے کا اعتبار ہوگا، لینی اُسی وقت پانی میں نشیب وفراز پیدا ہو نہ یہ کہ تھوڑی دیر بعد، اور اصل حرکت کا اعتبار نہ ہوگا تا تار خانیہ میں ہے کہ یہی ہمارے ائمہ ثلثہ سے کتب مشہورہ میں منقول ہے اصاب اس میں اختلاف ہے کہ آیا

فى ردالبحتار قال فى البدائع والبحيط اتفقت الرواية عن اصحابنا البتقد مين انه يعتبر بالتحريك وهو ان يرتفع وينخفض من ساعته لابعد البكث ولا يعتبر اصل الحركة وفى التتار خانية انه البروى عن ائبتنا الثلثة فى الكتب البشهورة اهوهل البعتبر حركة الغسل

غسل کی حرکت مراد ہے یا وضو کی یا ماتھ کی۔ دوسری روایت اصح ہے کیونکہ وہ درمیانی ہے، جبیباکہ المحیط والحاوی القدسی میں ہے،اورمکل بحث حلیہ وغیرہمیں ہےالخ اور دُر مختار میں ہے کہ جو پانی استعال کر رہاہے اسی کا ظن غالب معتبر ہے،اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ بانی کے دوسر بے جھے تک نحاست نہیں پینچی ہے تو جائز ہے ورنہ نہیں، یہی ظام روایت ہے اور یہی اصح ہے کما فی الخانیة وغیر ہااور بح میں تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ یہی مذہب ہےاھ ملحضا پھرائمہ متاخرین نے اسے دہ دردہ سے اندازہ فرمایا اور تبیسراآپ جاری کے حکم میں قرار دیا کہ جمیع جوانب سے وضو وغیرہ رواجب تک مانی نحاست کااثر نہ لے لے۔اور در مختار میں یہ ہے کہ "لیکن نہر میں ہے کہ وس ہاتھ کا اعتبار مسکلہ کو زیادہ منضبط کردیتا ہے،خاص طور پر عوام کیلئے جو ذاتی رائے نہیں رکھتے ہیں اس لئے متاخرین علاءِ نے اسی پر فلوی دیا ہے،اور ر دالمحتار میں بعض حاشیہ نگاروں نے شخ الاسلام علامه سعد الدين الديري سے ان کے رساله "القول الراقی " سے نقل کیا ہے کہ ان کی تحقیق وہی ہے جو اصحاب متون نے لکھا ہے یعنی وس ہاتھ کا اعتبار کیا جائے گا،اور جن حضرات نے اس کے برعکس لکھا ہے ان پر آپ نے روّ بلغ کیا ہے،اس پر انہوں نے ایک سو نقول صحیحہ پیش کی ہیں،اور یہ ظام ہے کہ وہ متاخرین جنہوں نے

اوالوضوء اوالسروايات ثانيها اصح لانه الوسط كها في البحيط والحاوي القدسي وتبامه في الحلية وغيرها أالنحوفي البدرالمختار والمعتبرا كبررأي المبتلى به فأن غلب على ظنه عدم خلوص النجاسة الى الجانب الاخرجاز والالاهذة ظاهر الرواية وهو الاصح كبافي الخانية وغيرها وحقيق في البحر انيه المنها 2 الهملخصا في الدر المختار لكن في النهر وانت خبيريان اعتبار العشر اضبط ولاسبهافي حق من لارأى له من العرام فلذا افتى به المتأخرون الاعلام الخ وفي داليحتار ذكر بعض البحشين عر، شيخ الاسلام العلامة سعد الدين الديري في رسالته القول الراقي انه حقق فيها مااختاره اصحاب المتون من اعتبار العشرور دفيها على من قال بخلافه، دا ببليغاواور دنجو مائة نقل ناطقة بالصواب ولايخفى ان المتاخرين الندين افتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضى خان وغيرهما من اهلالترجيح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفىٰ البابي مصر الاسها

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الدرالختار باب الهياه مطبع مجتبائى دہلى ٣٦/١

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الدرالخيار باب الساه مجتبائي د ہلي ۳۶/۱

دس الماتھ پر فتوی دیاہے، جیسے صاحب مدایہ اور قاضی خان وغیر ہما اہل ترجیح سے ہیں، وہ ہم سے زائد مذہب کے حاننے والے ہیں، للذا ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی پیر وی کرس،اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے جوشارح نے رسم المفتی میں کہاہے کہ" ہم لو گوں پراس کی اتباع لازم ہے جس کو انہوں نے راج اور صحیح قرار دیا ہے مالکل اسی طرح جس طرح وہ اپنی زندگی میں فتوی دیتے تو ہم پر اتباع لازم تھا۔اور اسی میں ہے کہ فتح میں فرمایا" اور ابو بوسف سے مروی ہے کہ یہ جاری یانی کی طرح ہے، بغیر تغیر کے نایاک نہ ہو گااور اس کی تضحیح کی حانی جاہئے تو نحاست مریمہ اور غیر مریمہ کے در میان فرق نہ ہو نا جاہئے کیونکہ دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ کثیر پانی سوائے تغیر کے ناپاک نہ ہو۔اھ اور مراقی الفلاح میں ہے کہ اس ير ہمارے مشائخ بلخ نے لوگوں پر فراخی كيلئے فتوى دیا ہے اور دس ہاتھوں کا قول ہی مفتٰی بہ ہے۔اور اس کے حاشیہ میں علامہ طحطاوی نے لکھا کہ نحاست کے گرنے کی جگہ اور دوسری جگہ میں فرق نهیں،اسی طرح ایک نجاست اور دوسری نجاست میں فرق نہیں،اوراس کی تقیح کی جانی جاہئے کہا فی الفتح،اور یہی مخار ہے، جیسا کہ علامہ قاسم نے فرمایا وعلیہ الفتوٰی کہا فی النصاب (اسی پر فتوی ہے جیسا کہ نصاب میں ہے) اصوالله سبحانه و

هم اعلم بالمذهب منا فعلينا اتباعهم ويؤيدة ماقدمه الشارح في رسم المفتى واما نحن فعلينا اتباع مارجحوة وصححوة كمالو افتونا في حياتهم أله

وفيه قال فى الفتح وعن ابى يوسف انه كالجارى لا يتنجس الا بالتغير وهو الذى ينبغى تصحيحه فينبغى عدم الفرق بين المرئية وغيرها لان الدليل انها يقتضى عند الكثرة عدم التنجس الا بالتغير من غير فصل اه

وفى حاشيته للعلامة الطحطاوى لافرق بين موضع الوقوع وغيرة وبين نجاسة ونجاسة وينبغى تصحيحه كما فى الفتح وهو الهختار كما قاله العلامة قاسم وعليه الفتوى كما فى النصاب [هوالله سبخنه وتعالى اعلم

۔ 1 روالمحتار باب المباہ مصطفیٰ البابی مصر الاانہا

تعالى اعلم - (ت)

<sup>2</sup> ردالمحتار بأب المياه مصطفى البابي مصر الم ١٥٠

<sup>3</sup> مراقی الفلاح الطهارة نور محمد کراچی ص۱۶

# رساله فتویمسمّیبه

الطرس المعدل في حدالماء المستعمل المستعمل

استعال شده یانی کی تعریف میں منصف صحیفه (ت)

بسم الله الرحلن الرحيم نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

۵ ر بیج الآخر شریف ۴۰ ساره

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ آبِ مستعمل کی کیا تعریف ہے بینوا توجدوا۔ الجواب

مستله۲۸:

# بسمرالله الرحلن الرحيم

حمدالين جعل الطهور غاسل أثامنا فطهر ارواحنا بأسالة الهاء على اجسامنا فياله من منة وافضل الصلاة واذكى السلام على من طهر نامن الانجاس وادام ديم نعمه علينا حتى نقانا من الادناس وعلى اله وصحبه واهل السنة أمين - الول: وبالله التوفيق (۱) مائ مستعمل وه قليل پانى ہے جس نے يا تو تطهير نجاست حكميہ سے كسى واجب كو ساقط كيا يعنى انسان كے كسى ايسے پاره جسم كو مس كيا جس كى تطهير وضو يا غسل سے بالفعل لازم تھى يا ظاہر بدن پر أس كا استعال خود كار ثواب تھا اور استعال كرنے والے نے اپنے بدن پر أسى امر ثواب كى نيت سے استعال كيا اور يوں اسقاط واجب تطهير يا قامت قربت كركے عضو سے جُدا ہواا گرچه ہنوز كسى جگه مستقرنه ہوا بلكه روانى ميں ہے اور بعض نے زوال حركت و حصول استقرار كى بھى شرط لگائى۔ يہ بعونه تعالى دونوں مذہب پر حد جامع مانع ہے كہ ان سطر وں كے سواكہيں نہ ملے گی۔ اب فوائد قيود سنيے: كى بھى شرط لگائى۔ يہ بعونه تعالى دونوں مذہب پر حد جامع مانع ہے كہ ان سطر وں كے سواكہيں نہ ملے گی۔ اب فوائد قيود سنيے: نہ مستعمل للذا قليل كى قد ضرور ہے۔

(۲) محدث (۲) نے تمام یا بعض اعضائے وضود هوئے اگر چہ بے نیت وضو محض ٹھنڈ یا میل وغیرہ بُدا کرنے کیلئے یا اُس نے اصلا کوئی فعل نہ کیانہ اُس کا قصد تھا بب بلکہ کسی دوسرے نے اُس پر پانی ڈال دیا جو اُس کے کسی ایسے عضو پر گزراجس کا وضو یا غنسل میں پاک کرنا ہنوز اس پر فرض تھا مثلًا محدث کے ہاتھ یا بُھنب کی بیٹھ پر توان سب صور توں میں شکل اول کے سبب یانی مستعمل ہو گیا کہ اس نے محل نجاست حکمیہ سے مس کرکے اُسٹے ٹکڑے کی تظہیر واجب کو ذمہ

ىتاۋىرضويّە جلدثانى

مكلّف سے ساقط كردياا گرچه تچچپلى صورتوں ميں ہنوز حكم تطهير ديگر اعضا ميں باقى ہےاور پہلى ميں تو يعنى جبكه تمام اعضا دھو لے فرض تطهير پوراہى ذمه سے اُتر گيا۔

تعبیہ: (۱) پانی کولی یا بڑے مٹلے کے سوا کہیں نہیں وہ برتن جھکانے کے قابل نہیں چھوٹا برتن مثلاً کٹوراایک ہی پاس تھاوہ اسی برتن میں گر کر ڈوب گیا کوئی بچ یا باوضوآ دمی ایسا نہیں جس سے کہہ کر نکلوائے اب بمجبوری محدث خود ہی ہاتھ ڈال کر نکالے گایا چھوٹا برتن سرے سے ہی نہیں تو ناچار چُلو لے لے کر ہاتھ دھوئے گاان دونوں صور توں میں بھی اگرچہ شکل اول اعنی اسقاط واجب تطہیر پائی گئی یہ ضرورۃ معاف رکھی گئی ہیں بے ضرورت ایسا کرے گاتو پانی کُل یا بعض بالاتفاق مستعمل ہوجائے گاا گرچہ ایک قول پر قابل وضور ہے۔ (۲) بیان اس کا بیہ ہے کہ محدث یعنی بے

وضو یا حاجت عنسل والے کا وہ عضو جس پر سے ہنوز حکم تطبیر ساقط نہ ہواا گرچہ کتناہی کم ہو مثلًا پورا یا ناخن اگر قلیل پانی سے مس کرے تو ہمارے علاء کو اختلاف ہے بعض کے نزدیک وہ سارا پانی مستعمل ہو جاتا ہے اور قابل وضو و عنسل نہیں رہتا اور بعض کے نزدیک صرف اتنا مستعمل ہوا جس قدر اُس پارہ بدن سے ملا باقی آس پاس کا پانی جو اُس عضو کی محاذات میں ہے اور اُس سے مس نہ ہوا مستعمل نہ ہوا یوں ہی وہ تمام پانی کہ اُس عضو کے پہنچنے کی جگہ سے نیچے ہے اُس پر بھی حکم استعمال نہ آیا۔ اس قول پر منظے یا کولی میں کہنی تک ہاتھ ڈالنے سے بھی پانی قابل طہارت رہے گاکہ ظاہر ہے جو پانی ہاتھ کے آس پاس اور اُس سے نیچ رہاوہ اس حص سے بہت زائد ہے جس نے ہاتھ سے مس کیا اور جب (۳) غیر مستعمل پانی مستعمل سے زائد ہو تو پانی قابلِ وضو و عنسل رہتا ہے مثلاً لگن میں وضو کیا اور وہ پانی ایک گھڑے بھر آب غیر مستعمل میں ڈال دیا تو یہ مجموع قابلِ وضو ہے کہ مستعمل نامستعمل سے آئی پر قیاس کرکے ان بعض نے ہاتھ ڈالنے کا حکم رکھا کہ مستعمل تو اُتنا ہی ہوا جتنا ہاتھ کو لگا باقی کہ الگ رہا اُس پر غالب ہے اور فراتی اول نے فرمایا کہ پانی ایک متصل جسم ہوجائے گا۔ یہ دو قول ہیں اور فراتی اول ہی کا مطنا ہے للذا ناخن کی نوک یا پورے کا کنارہ لگ جانے ہے ضرورت پُلو لینے یا ہتھ ڈالنے سے پانی مستعمل ہوجائے گا۔ یہ دو قول ہیں اور فراتی اول ہی کا مطنا ہوجائے گا۔ یہ دو قول ہیں اور فراتی اول ہی کا مطنا ہوجائے گا۔ یہ دو قول ہیں اور فراتی اول ہی کا مطنا ہوجائے گا۔ یہ دو قول ہیں اور فراتی وہاں قول ہوجی ہم طرح جامع مانع ہے۔

(**س**) باوضوآ دمی نے بہ نیت تواب دو بارہ وضو کیا۔

(م) سمجھ وال نا مالغ نے وضو بقصدِ وضو کیا۔

(۵) حائض و نفساء کوجب تک حیض و نفاس باقی ہے وضو و عنسل کا حکم نہیں مگر انہیں (۴) مستحب ہے کہ نماز پنجگانہ کے وقت اور اشر اق و چاشت و تبجد کی عادت رکھتی ہو توان و قتوں میں بھی وضو کر کے پچھ دیریادِ الٰہی کرلیا کرے کہ عبادت کی عادت باقی رہے۔انہوں نے یہ وضو کیا۔

(٢) پاک آدمی نے ادائے سنّت کو جمعے یا عیدین یا عرفے یا احرام یا اور او قات مسنونہ کا عنسل یا میت کو عنسل دینے کا وضویا عنسل کیا۔

- (2) باوضو (۱) نے کھانے کو یا کھانا کھا کربہ نیت ادائے سنّت ہاتھ دھوئے یا کُلّی کی۔
  - (٨) وضوئے فرض یا نفل میں جو یانی کلّی یا ناک میں پہنچانے میں صرف ہوا۔
- (٩) کچھ اعضا دھو گئے تھے خشک ہو گئے سنت موالات کی نیت سے انہیں پھر دھویاان سب صور توں میں شکل دوم کے سبب مستعمل ہوجائے گااگرچہ اسقاط واجب نہ کیاا قامت قربت کی (۲) میت کو نہلا کر عنسل کرنا بھی مستحب ہے کہا فی اللار

# (۱۰) میت کے بارے میں علاء مختلف ہیں جمہور کے نزدیک موت نجاست حقیقہ ہے اس تقدیر پر تو وہ پانی کہ عنسل میت میں صرف ہوا مائے مستعمل نہیں بلابلکہ ناپاک ہے اور بعض کے نزدیک نجاست حکمیہ ہے بحر الرائق وغیرہ میں اسی کواضح کہااس تقدیر پر وہ یانی بھی مائے مستعمل ہے اور ہماری تعریف کی شق اول میں داخل کہ اُس نے بھی اسقاط واجب کیا۔

اقول وللذاہم نے انسان کا پارہ جسم کہانہ مکلّف کا کہ میت مکلّف نہیں۔اور تطہیر لازم تھی کہانہ یہ کہ اس کے ذمے پر لازم تھی کہ یہ تطہیر میت کے ذمے پر نہیں احیا پر لازم ہے۔

(۱۱) یوں ہی عسل میت کا دوسرااور تیسرا پائی بھی آبِ مستعمل ہوگا کہ اگرچہ پہلے پانی سے اسقاط واجب ہو گیا مگر عسل میت میں تثلیث بھی قربت مطلوبہ فی الشرع ہے۔

ا قول وللذاہم نے شق دوم میں بھی بدن انسان مطلق رکھا۔

(۱۲) وضوعلی الوضو کی نیت سے دوسرے کو کہا مجھے وضو کرادے اُس نے بے نیت ثواب اُس کے اعضائے وضود ھو دیئے پانی مستعمل ہوگیا کہ جب اس کے امر سے ہے اور اس کی نیت قربت کی ہے تو وہ اس کا استعمال قرار پائے گاالا تیری ان له لو فعل ذلك محدث و نوی فقد اتی بالمامور به مع ان امر فاغسلوا وامسحوا انہا كان عليه (جبيا كه اگر بے وضواليا كرے اور نیت كرے تومامور به کو بجالانے والا ہوگا جو فاغسلوا وامسحوا سے اس پر لازم تھا۔ ت)

(۱۳) باوضو (۳) آ دمی نے اعضاء ٹھنڈے کرنے یا میل دھونے کو وضو بے نیت وضو علی الوضو کیا پانی مستعمل نہ ہوگا کہ اب نہ اسقاط واجب ہے نہ اقامت قربت۔

(۱۴) معلوم تھا کہ عضو تین " بار دھو چکا ہوں اور ہنوز پانی خشک بھی نہ ہوا تھا بلا وجہ چو تھی بار اور ڈالا پیہ بھی قربت نہیں بلکہ خلاف ادب ہے۔

(۱۵) بال اگر شک ہو کہ دو ا بار دھویا یا تین " باریوں تیقن تثلیث کیلئے یانی پھر ڈالا تومستعمل ہو جائے گا

ا گرچه وا قع میں چو تھی بار ہو۔

(۱۲) جسے حاجتِ غسل نہیں اُس نے اعضائے وضو کے سوامثلًا بیبٹھ پاران دھوئی۔

(12) باوضو نے کھانا کھانے کو یا کھانے سے بعد یا ویسے ہی ہاتھ منہ صاف کرنے کو ہاتھ دھوئے کُلّی کی اور ادائے سنّت کی نیت نہ تھی مستعمل نہ ہوگا کہ حدث و قربت نہیں۔

(۱۸) باوضونے صرف کسی کو وضوسکھانے کی نیت سے وضو کیا مستعمل نہ ہوا کہ تعلیم وضوا گرچہ قربت ہے مگر وضو سکھانے کو وضو کرنا فی نفسہ قربت نہیں سکھانا قربت ہے اور وہ زبان سے بھی ممکن واللذا ہم نے قید لگائی کہ وہ استعال خود کارِ ثواب تھا یعنی فعل فی نفسه مطلوب فی الشرع ہے اگرچہ مقصود لغیرہ ہو جیسے وضو ہے۔ ت) نفسه مطلوب فی الشرع ہے اگرچہ مقصود لغیرہ ہو جیسے وضو ہے۔ ت) (19) کوئی یاک کپڑا وغیرہ دھویا۔

(۲۰ و۲۱) نحسی جانور یا نابالغ کیچے کو نهلایا اور ان کے بدن پر نجاست نه تھی اگرچه وہ جانور غیر ماکول اللحم ہو جیسے بلّی یا چوہا حتی که مذہب راجح میں سُتّا بھی جبکه پانی اُن کے لعاب سے جُدارہا اگرچه نهلانا ان کے دفع مرض یا شدت گرمامیں سُنڈ پہنچانے کو بدنیت تواب ہو مستعمل نه ہوگا۔

اقول: كپڑابرتن جانور اوران كے امثال توبدن انسان كى قيد سے خارج ہوئے اور نابالغ كو نهلانا مثل وضوئے تعليم خود قربت نہيں كہ بچوں كے نهلانے كا كوئى خاص حكم شرع ميں نه آيا ہاں انہيں بلكه م مسلمان وجاندار كو نفع وآرام پنچانے كى ترغيب ہے يہ امور عاديه اُس حكم كى نيت سے كليه محمودہ كے نيچ آكر قربت ہو سكتے ہيں مگر موجب استعال وہى فعل ہے جو بذاتِ خود قربت و مطلوب شرع ہو۔

(۲۲) حائض ونُفسًاء نے قبل انقطاع دم بے نیت قربت غسل کیا پانی مستعمل نہ ہوگا کہ اس نے اگر چہ انسان کے جسم کو مس کیا جس کی تطہیر غسل سے واجب ہوگی مگر ابھی لازم نہیں بعد انقطاع لزوم ہوگا۔اقول وللذاہم نے بالفعل کی قید لگائی۔ (۲۳) ناسمجھ بچے نے وضو کیا جس طرح دو تین سال کے اطفال ماں باپ کو دیچہ کر بطور نقل و حکایت افعال وضو نماز کرنے لگتے ہیں بانی مستعمل نہ ہوگا کہ نہ قربت نہ حدث۔

(۲۴) وضو کرنے میں پانی کو جب تک اُسی عضو پر بَه رہاہے حکم استعال نہ دیا جائے گاور نہ وضو محال ہو جائے بلکہ جب اُس عضو سے بُدا ہو گااس وقت مستعمل کہا جائے گاا گرچہ ہنوز کہیں مشقر نہ ہوا ہو مثلًا (۱) منہ دھونے منہ دھونے میں کلائی پر پانی لیا اور وہی پانی کے مُنہ سے بُدا ہو کر آیا کلائی پر بہالیا جمہور کے نزدیک کافی نہ ہوگا کہ مُنہ سے منفصل ہوتے ہی حکم استعال ہو گیا ہاں جن بعض کے یہاں استقرار شرط ہے اُن کے نزدیک کافی ہے کہ ابھی مستعمل نہ ہوا اور عنسل میں سارا بدن عضو واحد ہے توسر کا پانی کہ پاؤں تک بہتا جائے جس جس جگہ گزراسب کو پاک کرتا جائے گا۔

جلدثاني فتاؤىرضويه

(۲۵) اقول نجاست میں حکمید کی تقیید کا فائدہ ظاہر ہے کہ جو یانی نجاست حقیقیہ کے ازالہ میں صرف ہو ہمارے نزدیک مطلقاً نایاک ہو جائے گانہ کہ مستعمل۔

(۲۷) اقول: ہم نے یانی کو مطلق رکھااور خود رفع نجاست حکمہ وا قامت قربت ہائے مذکورہ سے واضح کہ یانی سے مائے مطلق مراد ہے تو شور ہے یادودھ کی لتی یا نبیز تمر سے اگروضو کرے وہ مستعمل نہ ہو نگے ان سے وضو ہی نہ ہوگاتومستعمل کیا ہوں۔

(۲۷)خود نفس جنس یعنی پانی نے دودھ سر کہ گلاب کیوڑے وغیر ہا کو خارج کر دیا کہ اُن سے وضو کرے تومستعمل نہ ہوں گے اگرچہ یے وضو ہوا گرچہ بجنب ہوا گرچہ نیت قربت کرے کہ (۱) غیر آپ نحاست حکمیہ سے اصلا تطہیر نہیں کر سکتا۔

تعبیہ: اگر کھیے ۲۷ و ۲۷ کا تمرہ کیا ہے کہ مستعمل ہونے سے ہمارے نز دیک شے نجس نہیں ہوجاتی صرف نجاست حکمہ دور کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے قابیلیت ان اشیاء میں پہلے بھی نہ تھی توان کو مستعمل نہ ماننے کا کیا فائدہ ہوا۔ اقول اول تو یہی فائدہ بہت تھا کہ مستعمل نہ ہونے سے ان کی طہارت متفق علیہ رہے گی کہ مستعمل کی طہارت میں ہمارے ائمہ کاانتلاف ہے اگر چہ صحیح طہارت ہے۔ ٹانٹیا: مستعمل (۲)اگرچہ طاہر ہے مگر قذر ہے مسجد میں اُس کا ڈالنا ناجائز ہے ان اشیاء کو مستعمل نہ بتانے سے یہ معلوم ہوا کہ مثلًا جس (۳) گلاب سے کسی نے وضو کیا اُسے مبحد میں چھٹرک سکتے ہیں کہ وہ مستعمل نہ ہوا۔

بالجمله بيروہ نفيس وجليل جامع ومانع وشافى ونافع تعريف مائے مستعمل ہے كہ بفضل الهي خدمت كلمات علمائے كرام سے اس فقير پرالقا ہوئے ویلله الحبید۔سہولت حفظ کیلئے فقیراسے نظم کر تااور برادران دینی سے دعائے عفو وعافیت کی طبع رکھتا ہے ۔

> بربشر در قربت مطلوبه عیناً صرف شد راکدے علی نیسان جداشداز بدن مستعمل ست لیک نز د بعض چوں قائم بجایا ظرف شد

<sup>1</sup>مائے مستعمل کہ طام نامطہر وصف اوست جامع ومانع حداواز رضا دوحرف شد مطلقے کو واجب شستن ز حدثے کاست یا

دو شعر اخیر میں وہ تمام تفاصیل آگئیں جو یہاں تک مذکور ہو نمیں اور یہ بھی کہ راجح قول اول ہے یعنی بدن سے جدا ہوتے ہی مستعمل كا حكم ديا جائے گا كسى جگه متعقر ہونا شرط نہيں۔ اب عبارات علاء اور بعض مسائل مذكورہ ميں اپنی تحقیق مفرد ذكر كريں و بيالله التوفيق - تنوير الابصار ودُر مخار و ردالمحتار ميں ہے:

وضوائس یانی ہے جائز نہیں جس کو بطور ثواب استعال کیا گیا ہو۔

لايجوز بماء استعمل لاجل قربة اى ثواب ولو

<sup>1</sup>تر جمہ : مستعمل پانی جو کہ خود پاک ہو تا ہے اور دوسرے کو پاک نہیں کر تار ضاہے اس کی جامع مانع تعریف دو ماتوں میں ہو ئی \* جس سے مطلّقاً حدث زائل ہوا ہو باقربت مقصودہ کی نیت سے بدن پر استعال ہوا ہو تلیل پانی جب بدن سے مجدا ہوا تومستعمل ہو جائرگالیکن بعض کے نز دیک بدن سے جُدا ہو کر کسی جگہ باظرف میں اس کا قرار ضرور ی ہے۔

عهد: دا كل بمعنے غير جاري يعني آب قليل كه وَه در وَه نباشد ١٢(م)

اگرچہ اس بچ نے استعال کیا ہے جس میں شعور پیدا ہو چکا ہو۔ (جبکہ وضو کیا کہ اس سے اس کا ارادہ پاکی حاصل کرنے کا تھا کمانی الخانیہ اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ اگر اس سے طہارت کا ارادہ نہ کیا تو مستعمل نہ ہوگا) یا حائض عبادت کی عادت کی وضو وجہ سے، (نہر میں ہے کہ فقہاء نے فرمایا حائض کے وضو سے سے مستعمل ہو جائے گا کہ اس کیلئے ہر فرض کیلئے وضو مستحب ہے اور یہ کہ نماز کی مقدار میں اپنے مصلّی پر بیٹے تاکہ نماز کی عادت نہ ختم ہو جائے اور اگر تہجہ یا نماز چاشت کیلئے اُس نے وضو کیا تو چاہئے کہ وہ پانی مستعمل ہو جائے اھ رَملی وغیرہ نے اس کو بر قرار رکھا، اور اس کی وجہ ظاہر ہے، اس لئے اس پر شارح نے جزم کیا اور عبادت کو مطلق رکھا، جامح لئے اس پر شارح نے جزم کیا اور عبادت کو مطلق رکھا، جامح کے مستعمل پانی کا مستعمل ہو ناہی اصح ہے بحر، اس غسل الفتاؤی کی متابعت میں) یا میت کو غسل دیا اور اس غسل کے مستعمل پانی کا مستعمل ہو ناہی اصح ہے بحر،

میں کہتا ہوں عام فقہاء کا قول یہی ہے،اس پر بدائع نے اعتاد کیا کہ میت کی نجاست ہے، کیونکہ میت خون والا جانور ہے،اوراس کا

من مميّز (اذا توضأيريد به التطهير كما في الخانية وظاهرة انه لولم يرد به ذلك لم يصر مستعملا اوحائض لعادة عبادة (قال في النهر قالوابوضوء الحائض يصير مستعملا لانه يستحب لها الوضوء لكل فريضة وان تجلس في مصلاها قدرها كيلا تنسى عادتها وينبغى ان لو توضأت لتهجد عادى اوصلاة ضعى ان يصير مستعملا اه واقرة الرملى وغيرة ووجهه ظاهر فلذا جزم به الشارح فاطلق العبادة تبعالجا مع الفتاوى أوغسل ميت وكون غسالته مستعملة هوالاصح بحراقول:قول العامة واعتمدة البدائع ان نجاسة الميت نجاسة خبث لانه حيوان دموى ويجوز عطفه على مميزاى ولو من اجل غسل ميت لانه يندب الوضوء من غسل الميت أويد لاكل اومنه بنية السنة ويد به في البحر اخذا من قول المحيط لانه اقام به قرية لانه سنة اهني النهر وعلمه ينبغي اشتراطه في كل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الدرالختار باب الهياه مطبوعه مجتبائي دبلي ا/٣٤

<sup>2</sup> ردالمحتار باب المياه مطبوعه مصطفیٰ البابی مصر ۱۴۵/۱

<sup>3</sup> الدرالمختار باب المياه مطبوعه مجتبائي دبلي ال-٣

<sup>4</sup> ر دالمحتار باب المياه مطبوعه مصطفیٰ البانی مصر ۱۳۵/۱

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الدرالخيّار باب المياه مطبوعه مجتبائي دبلي الس<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ردالمحتار بابالمياه مصر ۱۴۵/۱

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> در مختار باب المياه مجتبائی دہلی ۳۷/۱

عطف ممیز پر جائز ہے لینی"اگرچہ میت کے عسل کی وجہ سے ہو
کیونکہ میت کو سلانے کے بعد وضو کرلینا مندوب ہے، یا ہاتھ
دھونا کھانے کیلئے یااس سے بہنیت سنت (بگر میں یہ قید محیط کے
قول سے لے کرلگائی ہے کیونکہ اُس نے اس سے عبادت ادا کی
ہاس لئے کہ وہ سنت ہے اھاور نہر میں ہے کہ اس بناپر یہ شرط
کانی چاہئے ہم سنت میں جیسے منہ کادھونا یا ناک میں پانی ڈالنا،اھ
رملی نے کہا کہ اس میں کوئی تردد نہیں حتی کہ اگر وہ جُنب نہ ہو
ور منہ اور ناک کے دھونے سے محض صفائی کا ارادہ کرے نہ کہ
قربت کی ادائیگی کا تو پانی مستعمل نہ ہوگا، یاحدث کو رفع کرنے
گیلئے جیسے بے وضو کا وضو کرنا خواہ ٹھنڈک کے حصول کیلئے ہو، تو
اگر کسی باوضو شخص نے ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے، سکھانے
اگر کسی باوضو شخص نے ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے، سکھانے
ہوگا، بالا تفاق (اس پر یہ اعتراض وارد کیا گیا ہے کہ وضو کرنے کی
تعلیم دینا بجائے خود عبادت ہے؟ بحر نے اس کا جواب دیا جس کو
نیم دینا بجائے خود عبادت ہے؟ بحر نے اس کا جواب دیا جس کو
نہروغیرہ نے بھی پیند

سنة كغسل فم وانف اله قال الرملي ولا تردد فيه حق لولم يكن جنباً وقصد بغسل الفم و الانف مجرد التنظيف لااقامة القربة لايصير مستعملاً) اولرفع حدث كوضوء محدث ولو للتبرد فلو توضأ متوضئ لتبردا وتعليم اولطين بيده لم يصر مستعملا اتفاقاً (اورد ان تعليم الوضوء قربة واجاب البحر وتبعه النهر وغيره ان التوضى نفسه ليس قربة بل التعليم وهو خارج عنه ولذا يحصل بالقول (كونيادة على الثلث بلانية قربة أران اراد الزيادة على الوضوء الأول وفيه اختلاف المشائخ اما لواراد بها ابتداء الوضوء صار مستعملا بدائع اى اذا كان بعد الفراغ من الوضوء الأول والا لكان بدعة كها مر فلا يصير مستعملا وهذا ايضا اذا اختلف المجلس والا فلا لانه مكروه بحر لكن قدمنا ان المكروة تكرارة في مجلس مرارا عداء وكغسل نحو فخذ (مها ليس من اعضاء مرارا عداء)

ہم نے اس کی تحقیق بارق النور میں پہلے بیان کردی ہے اس کو یاد کرلے اھر (ت) عـ ه قد قدمنا التحقيق في كل ذلك في بارق النور فتن كرة اهمنه قدس سود.

الوضوءوهو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب المياه مطبوعه مصطفى البابي مصر الهما

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الدرالمخمار باب المياه مطبوعه مجتبائي د ہلی الـm2)

<sup>3</sup> ردالمحتار باب المياه مطبوعه مصطفى البابي مصر الأسما

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الدرالمختار باب المياه مطبوعه مجتبائي دبلي اس<sup>4</sup>

<sup>5</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۶۱

<sup>6</sup> الدرالمختار باب المياه مجتبائي د بلي السه

کما کہ وضو خود قربت نہیں ہے، ہال تعلیم قربت ہے اور تعلیم وضو سے الگ شے ہے اس لئے تعلیم صرف قول سے بھی ہو حاتی ہے) جیسے تین مرتبہ سے زائد اعضاء وضو کا ملانیت قربت دھونا، (یہ اُس وقت ہے جب اُس کا ارادہ یہ ہو کہ پہلے وضویر زیادتی کی جائے اور اس میں مشائخ کااختلاف ہے،اورا گراس سے وضو کی ابتداء مراد ہو تو اس طرح بانی مستعمل ہوجائے گا، ہدائع، یعنی جبکہ پہلے وضو سے فراعت کے بعد ہو ورنہ بدعت ہوگا جیسا کہ گزرا تومستعمل نہ ہوگا،ادریہ بھی اس وقت ہے جبکہ مجلس مختلف ہو ورنہ نہیں کیونکہ یہ مکروہ ہے، بح ۔ لیکن ہم پہلے بان کر آئے ہیں کہ مکروہ اس کا ایک ہی مجلس میں کئی مرتبہ تکرار ہے)اور جیسے ران کا دھو نا (جو اعضائے وضو سے نہیں ہے حالانکہ وہ بے وضو ہونہ کہ جنب ہو) یا پاک کپڑا(اور اسی کی مثل خشک اشاء جیسے ہانڈیاں اور کھل، قہستانی) یا وہ چویایہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، (بح نے اس کو مبتغی سے روایت کیا، سیدی عبدالغنی وغیرہ نے کہااور اسکے علاوہ بھی مانی نایاک نہیں کرتے ہیں اور اُس کے پاک کرنے کی صفت کو اُس سے

محدث لاجنب أاو ثرب طاهر (ونجره من الحامدات کقدور وثبار قهستانی(3)او دانه تؤکل (3) ربحر عن المبتغى قال سيدى عبدالغنى وغيرها كذلك لاتنجس الهاء ولا تسلب طهوريته كحمار و فأرة وسباع بهائم لم يصل الهاء إلى فيها اهوذكر الرحمتي نحوه أولا سقاط فرض يان يغسل بعض اعضائه 6التي بجب غسلها احترازا عن غسل المحدث نحوا لفخن  $^{7}$ او بدخل بده اور جله في جب لغير اغتراف ونجوه (بل لتبرد اوغسل يد من طبن اوعجين فلو قصد الاغتراف ونحوه كاستخراج كوزلم يصر مستعملا للضرورة $^{9}$ فأنه يصير مستعملا اذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر في شيئ على المذهب وقيل إذا استقر 10 (في مكان من أرض أوكف اوثرب ويسكن عن التحرك وهذا قول طائفة من مشائخ بلخ واختاره فخر الاسلام وغيره، وفي الخلاصة وغيرها إنه المختار إلا إن العامة على الاول وهو الاصح واثر الخلاف يظهر

<sup>1</sup> روالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ۱۴۶۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب المهاه مجتسائی دہلی ا/2 <sup>m</sup>

<sup>3</sup> ردالمحتار باب الهياه مصطفى البابي مصر ١٢٦١١

<sup>4</sup> در مختار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ۱۴۶۱

<sup>5</sup> روالمحتار باب المياه مصطفى الباني مصر الأمها

<sup>6</sup> در مختار باب المياه مصطفیٰ البانی مصر ۱۳۶۱

<sup>7</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ۱۴۷۱

<sup>8</sup> در مختار باب المياه مصطفیٰ البانی مصر اله ۲۸)

<sup>9</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ۱۲۱۱

<sup>10</sup> در مختار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر الاسما

سلب نہیں کرتے ہیں، جیسا گدھا، چوہا، اور چوپایوں میں سے درندے جبکہ پانی ان کے منہ تک نہ پہنچے اھے اور رحمتی نے ایسا ہی ذکر کیا) (یا کسی فرض کو ساقط کرنے کیلئے مثلًا یہ کہ کسی عضو کو دھوئے) (اُن اعضاء میں سے جن کا دھونا لازم ہے، یہ بے وضو شخص کے اپنی ران وغیرہ کو دھونے سے احتراز ہے) یا اپناہا تھ یا پیر کسی گڑھے میں ڈالے، اُس سے چُلّو وغیرہ نہ جرے،

فيها لو انفصل فسقط على انسان فأجراه عليه صح على الثانى لاالاول نهر وقدمران اعضاء الغسل كعضو واحد فلو انفصل منه فسقط على عضو أخر من اعضاء الغسل فأجراه عليه صح على القولين أله ملتقطاوفي الهندية عن التأتار خانية لوتوضاء بالخل اوماء الورد لابصير مستعملا عندالكل أله

(بلکہ ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے یا ہاتھوں کو مٹی ہے یا آٹے سے صاف کرنا مقصود، تو اگر چلّو جرنے کاارادہ کیا جیسے پانی سے لوٹا نکالنے کیلئے ہاتھ ڈالا تو پانی مستعمل نہ ہوگا کیونکہ یہ ضرور تا ہے) کیونکہ پانی مستعمل اُس وقت ہوگا جبکہ عضو سے جُدا ہو، اگرچہ کسی چیز پر نہ کھیم ہے،مذہب یہی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جبکہ کسی جگہ پر گھیم ہے، از مین پر یا ہاتھ پر یا کیڑے پر،اور حرکت کے بعد اس میں سکون پیدا ہو چکا ہو، یہ باخے مشاکخ میں سے بعض کا قول ہے اس کو فخر الاسلام وغیرہ نے پیند کیا ہے،اور خلاصہ وغیرہ میں ہے کہ یہی مختار ہے، مگر عام علماء پہلے قول پر ہی ہیں اور وہی اصح ہے،اس اختلاف کا اثر اُس صورت میں ہوگا جبکہ پانی جدا ہو کر کسی انسان پر گرے اور وہ اس کو اپنے اوپر جاری کرے تو دوسرے قول پر صحیح ہے نہ کہ پہلے پر، نہر۔ اور یہ گزر چکا ہے کہ اعضاءِ غسل ایک عضو کی طرح ہیں، تو اگر اُس سے پانی جُدا ہو کر اعضاءِ غسل پر گرااور اُس خورہ میں تا تار خانیہ سے نقل کرتے ہوئے فرما یا کہ سکتمل نہ ہوگا اور ہندیہ میں تا تار خانیہ سے نقل کرتے ہوئے فرما یا کہ سکتمل نہ ہوگا اھے۔ ت

تعبیہ: مُنیہ میں ماءِ مستعمل کی تعریف میں کہاکہ"وہ پانی جس سے کوئی حَدَث زائل کیا گیا ہو یا بدن پر تُربة کے طور پر استعال کیا گیا ہو، پھر فرمایا کہ اگر کسی عورت نے ہانڈی یا بڑا پیالہ دھویا تو یانی مستعمل نہ ہوگااھ۔ت

تنبيه: قال(۱) في المنية بعده عرف المستعمل بماء ازيل به حدث اواستعمل في البدن على وجه القربة مانصه امرأة غسلت القدر او القصاع لا يصير الماء مستعملا 3

<sup>1</sup> ردالمحتار بابالمياه مصطفىالبابي مصر الـ۱۴۷

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ہندیة فیمالا یجوزبه الوضو نورانی کتب خانه پثاور ۲۳/۱

³ منية المصلى فى النجاسة مكتبه قادريه لا مور ص١٠٨

میں کہتا ہوں یہ مطلق ہے اس میں یہ صورت بھی شامل ہے جبکہ اُس عورت نے اس دھونے سے سنّت کی ادائیگی کا اراده كما مو، غنيه مين كهاكه أن كا قول "في البدن "اس صورت سے احتراز ہے جب کیڑے وغیر ہ میں استعال کیا ہو بہنیت" قُربة " تووہ مستعمل نہ ہوگا،اور جو ہم نے ذکر کیااُس یر بہ تفریع ہو گی کہ کسی عورت نے ہانڈی یا پیالے دھوئے الخ مگر حلبه میں فرمایا" بہر حال ہانڈی پیالے وغیرہ لیغنی یاک اشیا جیسے سبر ماں، پھل، کیڑے، پتھر، تو اس لئے کہ جمادات پر عمادات کا حکم حاری نہیں ہوتا ہے،اگر ان کے ساتھ قربت کاارادہ کیا یعنی کھانالگ جانے کے بعدان کو بطور سنّت دھویاتو پیریانی مستعمل ہو جائے گااھ (ت) میں کہتا ہوں اوّلًا: اس میں تُعد ہے اس کو انہوں نے کسی کی طرف منسوب نہیں کیا ہے ہدایہ ، مخضر قدوری اور منبہ وغیرہ میں قُربت کے استعال کو بدن میں ہونے کے ساتھ مقید کیا ہے،اور اس محقق نے اسے بر قرار رکھا ہے اور کتابوں کے مفاہیم ہمارے لئے ججت ہیں،اوراس لئے غنسہ میں اس کو قید احترازی قرار دیا ہے، اسی کی مثل جوہرہ نیرہ میں ہے وہ فرماتے ہیں ان کا قول" فی البدرن " کیونکہ جمادات کا دھوون جیسے ہانڈیاں، پیالے ، پتھر کا دھوون ، مستعمل نہ ہوگا ارخ

اقول: وهو كما ترى مطلق يشمل مااذا نوت به اقامة سنة لاجرم ان قال في الغنية قوله في المدن احتراز عبا اذا استعمل في غيره من ثوب ونجوه بنية القربة فأنه لايصير مستعيلا ويتفرع على مأذكرنا امرأة غسلت القدر اوالقصاع أالخ لكن قال في الحلية اما القدر والقصاع ونحوهمامن الاعيان الطاهرات كالبقول والثبار والثياب والاحجار فلان الجهادات لا يلحقها حكم العبادة امالونوت بذلك قربة بان غسلتهما من الطعام بقصد اقامة السنة كان ذلك الماء مستعملا 2 اه اقول اولا: فيه (١)بعد ولم يعزه لاحد وقد قدر في مختصر القدوري والهداية والمنية وغيرها الاستعمال لقربة بكونه في البدن واقر عليه هذا المحقق ومفأهيم الكتب حجة ولذا جعله في الغنية احترازاً ومثله في الجوهرة النيرة حيث قال قوله في البدن قيد به لانه مأكان من غسالة الجبادات كالقدور والقصاع والحجارة  $(1)^{3}$  لایکون مستعبلا  $(1)^{3}$ الخوثانیا: (۲)تراهم عن اخرهم يرسلون مسائل الاستعمال في غير

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملى في النجاسة سهيل اكيدُ مي لا هور ص ١٥٣

<sup>2</sup> حد

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الجومرة النيرة الطهارت امداديه ملتان ا/١٦

بدن الانسان ارسالا تاما غير جانحين الى تقييدها بعدم نية القربة(١) كهسألة غسل الدابة المذكورة فى المبتغى والفتح والبحر والدر و التتارخانية وغيرها ومسألة القدور والقصاع هذه وغيرها فاطباقهم على اطلاقها يؤذن باتفاقهم على تقييدها ببدن الانسان فأن كل ذلك يحتمل نية القربة كغسل ثوب ابويه من الوسخ والثمار من الغبار لاكلهما واحجار فرش الهسجد للتنظيف الى غير ذلك فما من مباح الا ويمكن جعله قربة بنية محمودة كم لايخفى على عالم علم النبات

وثالثًا: (٢) هذا التقييد هو القضية للدليل (٣) الذي جعل به اقامة القربة مغير اللباء عن وصف الطهورية اعنى حبله الأثام من البدن المستعمل فيه في الهداية قال محمد رحبه الله تعالى لايصير مستعملا الاباقامة القربة لان الاستعمال بانتقال نجاسة الأثام اليه وانها تزول بالقرب وابويوسف رحبه الله تعالى يقول اسقاط الفرض مؤثر ايضا فيثبت الفساد بالامرين أه وفي العناية التغير عندهما (اي تغير الباء وتدنسه عندالشيخين رض الله تعالى عنهما) انها يكون بزوال نجاسة حكمية عن البحل

استعال کے مطلق رکھتے ہیں عدم نیتِ قربت کی قید نہیں استعال کے جن مسائل کو مطلق رکھتے ہیں عدم نیتِ قربت کی قید نہیں لگا فتح ہیں، جیسے گھوڑے کو عسل دینے کامسکہ جس کاذکر مبتعنی، فتح، بحر، دُرِّ اور تارخانیہ وغیرہ میں ہے اور کپڑے اور پھر وں کا مسکہ کامسکہ ۔ پہلوں اور پیالوں کا مسکہ وغیر ہاتو اُن تمام فقہاکا ان کو مطلق رکھنے پر اتفاق کرلینا اس امر کی علامت ہے کہ وہ سب کے سب اس کو بدنِ انسانی کے ساتھ مقید کرنے پر متفق ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک ساتھ مقید کرنے پر متفق ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک ساتھ مقید کرنے پر متفق ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک نیت قربت کا اخمال رکھتا ہے، جیسے اپنے والدین کے میلے دھونا وغیرہ تو ہر مباح کانیت کیٹروں کا دھونا، اور والدین کے کھلانے کیلئے بچلوں کا دھونا، اور متجد کے فرش کا صفائی کیلئے دھونا وغیرہ تو ہر مباح کانیت محمودہ سے قربت کرلینا ممکن ہے، اور نیتوں کا جاننے والااسے خوب حانتا ہے۔

خالگا: یہ قید لگانا ہی دلیل کا تقاضا ہے جس کی وجہ سے قربت کی اوائیگی کو پانی کے وصف کو طہوریہ سے متغیر کردین والا قرار دیا تھا، یعنی اُس کا بدن سے آنا ہوں کا دُور کردینا۔ ہدایہ میں ہے کہ امام محمد نے فرمایا پانی قربت کی اوائیگی سے ہی مستعمل ہوتا ہے کیونکہ استعال کی وجہ آنا ہوں کا اُس کی طرف منتقل ہونا ہے، اور یہ چیز قُربت کی ادائیگی سے ہی ہوتی ہے، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اسقاطِ فرض بھی اس میں مؤثرے تو

وانتقالها الى الماء وقد انتقلت الى الماء في الحالين (اى حال اقامة القربة وحال اسقاط الواجب (كما تقدم من

دونوں صور توں میں فساد ثابت ہوجائے گااھ اور عنایہ میں ہے کہ تغییر اُن دونوں کے نزدیک ( یعنی پانی کابد لنااور اُس کا

<sup>1</sup> الهداية باب الماء الذي يجوزبه الوضوء المكتبة العربية كرا چي (٢٢/)

ملا ہونا شیخین رضی الله عنہا کے نزدیک (نحاست محکمیہ کا محل سے زائل ہو کر بانی کی طرف منتقل ہونے کے باعث ہوگا، اور یہ نحاست دونوں صور توں میں ہی بانی کی طرف منتقل ہوئی ہے) قریۃ کی ادائیگی اور اسقاط فرض دونوں صور توں میں) جبیبا کہ گزراکہ اس کو نحاست حقیقیہ پر قباس کما گیا ہے، تو بانی کا فساد دونوں صورتوں میں ثابت ہوجائے گااھ اسی قشم کی بات بح میں محیط سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں بانی کا تغیر امام محر کے نز دیک اس پر مبنی ہے کہ قُربت اُس سے ادا کی گئی ہے،اور شیخین کے نزدیک اس لئے ہے کہ یانی کی طرف نحاست حکمی منتقل ہوئی ہے اور دونوں حالتوں ہی میں یانی کی طرف نحاست حکمیہ منتقل ہوئی ہے اس لئے مانی متغیر ہو جائے گااھاور تنبیین میں ہے اس کاسب قُریۃ کا قائم کرنا ہے اور اُس سے حَدَث کازا کل کرنا ہے ریہ شیخین کے نز دیک ہے،اور امام محمر کے نز دیک صرف قُربت کاادا کرنا ہے،اور اول اصح ہے کیونکہ استعال کا ماعث یہ ہے کہ حَدَث کی نحاست اُس کی طرف منتقل ہوئی ہے باکناہوں کی نجاست اس کی طرف منتقل ہوئی ہے اصر اور کافی میں ہے کہ سُتّے کا جھُوٹا نجس ہے کیونکہ

اعتبارها بالنجاسة الحقيقية فيثبت فساد الماء بالامرين جبيعاً أله موضحاً، ومثله في البحر عن البحيط حيث قال تغير الباء عند محيد باعتبار اقامة القرية به وعندهما باعتبار انه تحول اليه نجاسة حكبية وفي الحالين تحول إلى الماء نجاسة حكسة فأوحب تغيرة 2 أهوفي التسين سبه اقامة القربة اوازالة الحدث به عند الى حنيفة والى يوسف وعند محمد رضى الله تعالى عنهم اقامة القربة لاغير والاول اصح لان الاستعمال بانتقال نحاسة الحدث اونحاسة الأثام المه 3 اه وقال في الكافي سؤر الكلب نجس لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلثا لإيقال جازان يؤمر بالغسل تعبداكها امر البحدث بالوضوء لان الغسل تعبدالم يشرع الافي طهارة الصلاة فأنه يقع لله تعالى عبادة والجمادات لالحقها حكم العبادات لانها باعتبار نجاسة الأثام والجهادات ليست بإهل لها لايقال(١)الحجر

<sup>1</sup> العناية على حاشية فتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضوء نوريه رضوبيه سمحمر الم/2 2 بحرالرائق بحث الماء المستعمل الحجاميم سعيد كمپنى كراچى الا٩) 3 تبيين الحقائق الماء المستعمل بولاق مصر اله٢٧)

حضور اکرم صلّی اللّٰه علیه وسلم نے فرمایا: "جس برتن کو کتّا لے اس چاٹ کو تین مرتبہ دھویا جائے۔

الذى استعمل فى رمى الجمار يغسل ويرمى ثانيا لاقامة القربة به لان الحجر الة الرمى وقد تتغير الالة بنقل نجاسة الأثامر اليها كمال الزكوة والماء المستعمل 1 اه باختصار

اگرید اعتراض کیا جائے کہ یہ بھی تو جائز ہے کہ عنسل کا حکم تعبیّداً دیا جائے جیسے بے وضو کو وضو کا حکم دیا گیا، تواس کا جواب یہ ہے کہ عنسل تعبیّداً صرف نماز کی طہارت کیلئے مشروع ہوا ہے کیونکہ وہ الله کی عبادت ہے، اور جمادات کو عبادات کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہوں کی نجاست کی وجہ سے ہے، اور جمادات گناہوں کے اہل نہیں ہیں۔ اگرید اعتراض کیا جائے کہ وہ پھر جو رمی جمرات میں استعال ہوا ہو اس کو دھو کر دوبارہ اُسی سے قربت کی ادائیگی کیلئے رمی کی جائے تو کیا حکم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پھر آلہ رمی ہے اور آلہ اس کی طرف گناہوں کے منتقل ہونے کی وجہ سے متغیر ہوجاتا ہے جیسے زکوہ کا مال اور مستعمل یانی اھ باختصار۔

الحدولله ہماری ان بحثوں سے معلوم ہوا کہ و قابیہ نقابیہ کنز،
غرر ،اصلاح ، ملتقی اور تنویر کا اطلاق کتاب (قدوری) ہدایہ اور منیہ
کے مقید پر محمول ہے ،اور اس کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے
کہ ان کا اتفاق ہے کہ پانی کا عضو سے جُدا ہونا اس کے مستعمل
ہونے کیلئے شرط ہے۔اختلاف صرف اس امر میں ہے کہ انفصال
کے بعد قرار کی شرط ہے یا نہیں؟ تو بعض مشاک نے اس کی شرط
رکھی ہے اور اسی پر کنز میں جزم کیا ہے جو اسکی اپنی کافی کے خلاف
ہے،اور اس کو امام فخر الاسلام نے جامع صغیر کی شروح میں مختار
قرار دیا ہے، اور یہی ابو حفص کیر اور امام ظہیر الدین مرغینانی کا
مذہب ہے،اور خلاصہ میں اسی کو مختار قرار دیا ہے،اور غایہ البیان
مذہب ہے،اور خلاصہ میں اسی کو مختار قرار دیا ہے،اور غایہ البیان
مند میں علامہ انقانی نے اس کو ران جو قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس

اقول: وبما حثنا هذه ظهر ولله الحمد ان مطلق الوقاية والنقاية والكنز والغرر والاصلاح والملتقى والتنوير محمول على مقيد الكتاب والهداية والمنية وممايؤيده اطباقهم على اشتراط الانفصال عن العضو للحكم بالاستعمال وانما(۱) وقع المقال في اشتراط القرار بعد الانفصال فشرطه بعض المشائخ وبه جزم في الكنز مخالفا لكا فيه واختاره الامام فخرالاسلام وغيره في شروح الجامع الصغير وهو مذهب الامام ابي حفص الكبير والامام ظهير الدين المرغيناني وقال في الخلاصة هو المختار ورجحه الاتقاني في غاية البيان زاعمان في عدم اشتراطه حرجاكما بينه مع جوابه في البحر والهذهب

1 کافی

عندنا هو حكم الاستعبال بمجرد الانفصال و صححه في الهداية وكثير من الكتب واعتبده في الكافي وضعف خلافه وعليه المحققون كما في الفتح والعامة كما في البحر بل في المحيط ان القائل باشتراط الاستقرار الامام سفين الثورى رحمه الله تعالى دون اهل المذهب وقد تكفل في الفتح والبحر برد ماتعلقوا به واشار اليه في الدر وبالجملة المذكور في كلام الفريقين هو الانفصال عن العضو المؤذن بأن المراداستعباله في البدن لاغير والله تعالى اعلم،

ورابعاً: (١) محل نظر كون غسل الاواني بالماء لمجرد اثر الطعام قربة مطلوب بعينها بل المطلوب هو التنظيف وربماً يحصل بلحس وبخرقة وبغير ماء مطلق و(٢) الاول اقرب الى التواضع والتأدب بأداب السنة، فأخرج علم الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضى الله تعالى عنه

جیساکہ انہوں نے اس کو بیان کیا اور اس کا جواب بھی بحر میں دیا، اور ہمارے نزدیک پانی عضو سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہوجاتا ہے، اس کو ہدایہ میں صحیح کہا ہے، اور کافی میں اس پر اعتاد کیا ہے اور اس کے خلاف کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس پر محققین ہیں جیسا کہ فتح میں اور عام کتب میں ہے کما فی البحر، بلکہ محیط میں ہے کہ استقرار کی شرط کے قائل امام سفیان ثوری ہیں، اہل مذہب نہیں ہیں اور فتح اور بحر میں اِن کے دلائل کارد کیا ہے اور دُر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ فریقین کے کلام میں مذکور عضو سے منفصل ہونا ہے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ مراداس کا بدن ہی میں استعال ہے فقط نہ کہ اسکے غیر میں واللہ تعالی

رابعًا: محلِ نظریه امر ہے کہ بر تنوں کو محض اس لئے دھونا کہ اُن پر کھانے کا اثر ہے یہی قُربت مطلوبہ ہے ببلکہ مطلوب صفائی ہے جو کبھی چاٹ کر بھی کیڑے سے

عدہ: ترجمہ واحادیث (۱) صحیح مسلم میں جابر رضی الله تعالی عنہ سے ہے بی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم الگلیاں اور رکابی چائے کا حکم فرماتے اور ارشاد کرتے تہ ہیں کیا معلوم کھانے کے کس حصہ میں برکت ہے بعنی شاید ای حصے میں ہو جو انگلیوں یابر تن میں لگارہ گیا ہے۔ امام حکیم ترمذی نے حضرت انس سے یہ لفظ نقل کئے "اور وہ برتن اس کے لئے وعا کرے گا" (۲) مسلم واحمہ وابوداؤد وترمذی ونسائی نے انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھا کر پیالہ خوب صاف کر دینے کا حکم فرمایا کہ تم کیا جانو کہ تمھارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ (۳) احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے نبیشۃ الخیر الہذی سے روای کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پیالے میں کھانا کھا کر زبان سے اسے صاف کر دے وہ پیالہ اس کیلئے دعائے مغفرت کرے گا۔ (۳) امام حکیم ترمذی اسی مضمون میں حضرت انس سے راوی کہ فرمایا اور وہ برتن اس پر درود (باتی اگلے صفی پر)

اور کبھی ماء مطلق کے غیر سے حاصل ہوجاتی ہے اور پہلا اقرب الی التواضع ہے اور اس میں اتباع سنت بھی ہے، چنانچہ امام مسلم نے اپنی صبح میں حضرت جابر سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے انگلیال چائے اور برتن چائے کا حکم دیا اور فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ کس چیز میں برکت ہوگی! اور امام مسلم، احمد، ابو داود، ترمذی اور نسائی نے حضرت انس سے مر فوعا روایت کی کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں برتن صاف کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا تم کو بتا نہیں کہ تہمارے کھانے کے کس حصہ میں برکت ہے۔ امام احمد، ترمذی اور

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم امر بلعق الاصابع والصحفة وقال انكم لاتدرون في ايه البركة أوله كاحمد وابي داؤد والترمذي والنسائي عن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرنا ان نسلت القصعة قال فأنكم لاتدرون في اي طعامكم البركة و للامام احمد والترمذي وابن ماجة عن نبيشة الخير الهذلي رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اكل في قصعة ثم لحسها استغفرت لها

(بقیہ حاشیہ گزشتہ) بھیجے دیلمی کی روایت میں ہے کہ فرمایا وہ پیالہ یوں کہے الهی! اسے آتش دوزخ سے بچاجس طرح اس نے مجھ کو شیطان سے بچامالیمنی برتن سنا ہوا چھوڑ دیں تو شیطان اسے چاٹنا ہے۔

(۵) حاکم اور ابن حبّان نے اپنی صحیح میں اور بیہق نے شعب میں جابر بن عبدالله سے مر فوعاً روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ پیالہ کو نہ اٹھائے تاو قتیکہ اس کوخود حاٹ لے یا دوسرے کو حاشنے دے کیونکہ کھانے کے آخر میں برکت ہے۔

(٢) مند حسن بن سفیان میں والد رائط رضی الله تعالی عنها سے ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا پیاله چائ لینا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اس پیالے بھر کھانا تصدق کروں لینی چائے میں جو تواضع ہے اس کا ثواب اس تصدق کے ثواب سے زیادہ ہے۔

(2) مجم کبیر میں عرباض بن ساریہ رضی الله تعالی عنہ سے ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو رکابی اور اپنی انگلیاں چائے الله تعالی دنیا ورآخرت میں اس کا پیٹ بھرے۔ یعنی دنیا میں فقر وفاقہ سے بچے قیامت کی بھُوک سے محفوظ رہے دوزخ سے پناہ دیا جائے کہ دوزخ میں کسی کا پیٹ نہ بھرے گائس میں وہ کھانا ہے کہ لایسن ولا یعنی من جوع نہ فربھی لائے نہ بھوک میں پچھ کام آئے والعیاذ بالله۔)

Page 57 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح لمسلم</sup> استحباب تعق الاصابع مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۷۵/۲ <sup>2 صحیح لمسلم استحباب تعق الاصابع مطبوعه قدیمی کت خانه کراچی الا ۱۷</sup>

ابن ماجہ نے نبیشۃ الخیر الہذلی ہے روات کی کہ حضور ا کرم صلی الله عليه وسلم نے فرمایا که جس نے کسی پیاله میں کھایا پھراس کو حال اتو وہ پالہ اس کیلئے استغفار کرے گا۔امام حکیم ترمذی نے حضرت انس سے یہ لفظ نقل کئے "اور وہ برتن اس کے لئے دعا کرے گا"اور دیلمی نے اُن سے روایت کی کہ وہ بیالہ کھے گا بالله اس کو نار جہنم سے آزاد فرماجس طرح اس نے مجھ کو شیطان سے چھٹکارادلا باہے، حاکم وابن حتان و بیہقی جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما ہے روای کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر برتن نہ اٹھائے جب تک اسے خود حاٹ نہ لے ہا(مثلا کسی بح ماخادم کو) چٹادے کہ کھانے کے بچھلے حصہ میں برکت ہے۔اور حسن بن سفیان رائطہ سے وہ اینے ماب سے وہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میرے نزدیک پالہ کا حاٹ لینا اس کی مقدار میں کھانے کے صدقہ کرنے سے افضل ہے،اور طبرانی نے کبیر میں عرباض بن سار بہ رضی الله تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جس نے پلیٹ کو حاٹا اور الكليول كو حايا الله اس كو دينا اور آخرت ميں شكم سير فرمائے گا۔اور بانی کی

القصعة أزاد الامام الحكيم الترمذي عن انس رضي الله تعالى عنه وصلت عليه 2د الديلي عنه فتقول اللهم اعتقه من النار كما اعتقني من الشيطان قوالحاكم وابن حبأن في صحيحيهما والبيهقي في الشعب عن جاير بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما في حديث يرفعه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمر لايرفع القصعة حتى يلعقها اويلعقها فأن في أخر الطعام البركة 4\_وللحسن بن سفين عن رائطة عن اسها, ضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمرلان العق القصعة احب الى من ان اتصدق بمثلها طعاماً وللطبراني في الكبير عن العرباض بن سارية رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لعق الصحفة ولعق اصابعه اشبعه الله تعالى في الدنا والاخرة 6وخصوص الغسل بالماء من الامور العادية الشائعة بين المؤمنين والكفار فأذا نوى شرط "سنة التنظيف عاى التنظيف لانهسنة

اضافت بیانیہ مراو ہے لامیہ نہیں تاکہ اس تنظیف میں دھونا سنّت بن جائے بلکہ معنی یہ ہے کہ سنّت کی نیت کی اور وہ تنظیف ہے یعنی تنظیف کی نیت کی کیونکہ وہ سنّت ہے اھ (ت) يريد ان الاضافة بيانية لالامية ليصير الغسل سنة في هذا التنظيف بل المعنى نوى سنة هو التنظيفاي نوى التنظيفاي نوى التنظيفاي نوى التنظيفاي لكونه سنة اهمنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منداحمر بن حنبل عن ندشة بيروت 24/4

<sup>2</sup> كنزالعمال اداب الاكل مكتبه التراث حلب ١٥٣/١٥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> كنزالعمال،اداب الإكل،مكتبه التراث حلب ۲۵۳/۱۵

<sup>&</sup>lt;sup>4 صحیح</sup>ابن حبان اداب الاکل، مکتبه التراث حلب اثریه سانگله بل ۳۳۵/۸

<sup>5</sup> كنزالعمال اداب الاكل، مكتبه التراث حلب ٢٧/٥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> مجمع الزوائد باب العق الصحفه والاصابع بيروت ٢٧/٥

وکافر کا بھی فرق نہیں،اب اگر اس نے تنظیف سے سنّت کی نیت کی تواس نے اس کوانی نیت سے ایک محمود عام کے تحت داخل کیا تو یہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے تعلیم کے لئے وضو کیا۔ الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مقام کی جو تحقیق میری سمجھ میں آئی ہے وہ بہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قُریۃ ہے وہ بانی کو طہوریۃ سے بدلنے والی نہیں ہے ببلکہ ضروری ہے کہ وہ مخصوص فعل جو پانی سے ادا کیا جارہا ہے وہ اوّلا وبالذات شریعت کی نگاہ میں تُربة مطلوبہ ہو،اوراُس کاخلاصہ یہ ہے کہ قریبة مطلوبہ ایک ایباعین ہو جویانی کے ساتھ ہی قائم ہو کیونکہ اگر اُس کے بغیر وہ قربۃ حاصل ہوجائے تو اُس کے وجود کے کئی موارد ہوں گئے کچھ تو مانی سے حاصل ہوں گے اور کچھ بغیر یانی کے حاصل ہوں گے توجو چیز یانی ہے اولًا و ہالذات حاصل ہو تو وہ بعینیہ مطلوب نہ ہو گی بلکہ بعینیہ مطلوب کو حاصل کرنے والی ہو گی اس کا حاصل یہ ہوگا کہ محض یانی کا اس فعل میں صرف کرنا شرعاً مطلوب بعینیہ ہو کیونکہ مطلوب بعینہ جب اس پر موقوف ہے توبیہ بھی مطلوب بعینہ ہو جائے گا جیسے کلی، ناک میں پانی ڈالنا وضو میں ،اوریشلیث وضوٰ وغسل میں اگرچہ میت کے غسل میں ہو،اور شاید ہمارے قارئین کو یہ خیال گزرے کہ یہ فائدہ تو صاحب بح اور ان کے بھائی صاحب نہر کے کلام ہی سے معلوم ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے ببلکہ تعلیم کیلئے وضو کرنے کامسکلہ مبتغی اور فتح

وغیرہ کت مذہب میں منصوص ہے اور ڈرّ میں نصر یک

ادخله بنیته تحت عام محمود فکان کمتوضیئ توضأ للتعلیم۔

ثم اقول تحقيق(۱) المقام على ماعلمنى الملك العلام ان(۲) ليس كل ماجُعل قربة مغيرا للماء عن الطهورية بل يجب ان يكون الفعل المخصوص الذى يحصل بالماء اولا وبالذات قربة مطلوبة فى الشرع بخصوصه ومرجعه الى ان تكون القربة المطلوبة عينا لاتقوم الابالماء اذلو جازان تحصل بدونه لكان لتحققها موارد منها مايحصل بالماء ولاوبالذات لايكون مطلوبا بعينه بل محصلا لمطلوب بعينه فيتحصل مطلوبا بعينه بل محصلا لمطلوب بعينه فيتحصل ان يكون نفس انفاق الماء في ذلك الفعل مطلوبا في الشرع عينا اذ المطلوب عينا لم يحصل الابهكان اليضاء مطلوبا عينا كالمضمضة والاستنشاق في الوضوء والتثليث فيه وفي الغسل ولو للميت ولعلك تظن ان هذه فائدة لم تعرف الا من قبل العلامة تعرف البحر وتبعه عليه اخوه في النهر

اقل: كلا بل البسألة اعنى وضوء البتوضيئ

للتعليم منصوص عليها في المبتغي والفتح وغيرهما

من كتب المذهب وقد نص في الدّرانها متفق عليها

ولاشك انهاصريحة

کی ہے کہ یہ متفق علیہا ہے،اوراس میں شک نہیں کہ وہاس فامکہ میں صریح ہے، کیونکہ تعلیم قطعی طور پر تُربۃ ہے اور اس وضو سے اُس نے اُسی کی نیت کی ہے اور وہ اس خصوص میں گزشتہ سنت کی پیروی کرنے والاہے کہ فعل کے ذریعہ بان قول کے ذریعہ بان سے اقوی ہوتا ہے، باوجود اس کے اُن کااس امریر اتفاق ہے کہ پانی مستعمل نہ ہوگا، تو یہ اجماع ہوگیااس امریر کہ مر قربۃ پانی کو متغیر نہیں کرتی ہے بلکہ صرف وہ قربت کرتی ہے جو یانی کے ساتھ ہی قائم ہو کیونکہ بہ نیت تعلیم وضو کرنے اور وضو بر وضو کی نیت میں فرق کرنے والی یہی چز ہے۔ پھر جس قربت کا مانی پر مو قوف ہو نا لازم ہے وہ بعیبنها مطلوب ہو ورنہ فرق ضائع ہوجائے گا کیونکہ تعلیم کیلئے کیا جانے والا وضوشر عی قربت کو حاصل کرنے والا ہے تو یہ قربت ہوگا،اور وضو صرف یانی سے ہی ہوتا ہے لیکن شریعت میں وہ بعینہ مطلوب نہیں ہے وہ تعلیم کیلئے مطلوب ہے اور تعلیم یانی خرج کرنے پر موقوف نہیں ا ہے تو شخقیق وہی درست ہے جو بح میں ہے اور یہ بھی ظامر ہوا کہ ہانڈیاں اور پیالوں کے مسائل متفرقہ میں حق وہ ہے جوغنیہ میں ہےللذاہم نے اسی پراعثاد کیا۔ ت پھر اس کی تائید تمام فقہاء کے اس اطلاق سے ملتی ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کہ وضواور غسل ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے کرنا، حالانکہ ٹھنڈک حاصل کرناکبھی اس غرض سے بھی ہوتا ہے کہ انسان عبادت میں پرسکون رہے یا مطالعہ اطمینان سے کرسکے اور بلا شبہ اس صورت میں یہ عبادت ہوگا کیونکہ

في تلك الافادة فأن التعليم قرية مطلوبة قطعاً وقد نواه يهذا التوضى وهو في هذا الخصوص ايضاً متبع للسنة الماضية أن البيان بالفعل اقوى من البيان بالقول ومع ذلك اجمعوا انه لايصير مستعملا فكان اجماعا ان ليس كل قرية تغير الماء بل التي لاتقوم الا بالماء اذلا فارق في التوضى بنية التعليم وبنية الوضوء على الوضوء الاهذا ثم لابدان تكون التي تتوقف على الماء قربة مطلوبة بعينها والالعاد الفرق ضائعا اذلا شك ان الوضوء للتعليم محصل لقرية مطلوبة شرعاً فبكون قربة وهولايقوم الابالياء لكن الشرع لم يطلبه عينا انها طلب التعليم وهو لايتوقف على انفاق الهاء فاستقر عرش التحقيق على مأافأد البحر وظهر ان الصواب في فرع القدور والقصاع مع الغنية فلذا عولناعليه

اقول: (۱) وممايؤيده اطلاقهم قاطبة مسألة التوضى والاغتسال للتبرد (۲) مع ان التبرد ربماً يكون لجمع الخاطر للعبادة والتقوى على مطألعة كتب العلم وهو لاشك اذن من القرب فكل مبأح فعله العبد المؤمن بنية خير خير غيرانه لم يطلب عيناً في الشرع

جلدثاني فتاؤىرضويّه

م مباح جوانسان خیر کی نیت سے کرے خیر ہے،البتہ وہ بعینیہ مطلوب شرع نہیں،اگر چہ مطلوب کا وسیلہ بن سکتا ہے اس سے بڑی بات عنسل کامسکلہ ہے میل دور کرنے کیلئے یہ بعینہ مطلوب شرع ہے دین کی بنیاد ہی نظافت پر ہے اور جعد کے دن عسل کے حکم کی حکمت یہی ہے، جبیا کہ احادیث میں مذ كور ہے كه البته ميل كازائل كرنا يانى پر ہى مو قوف نہيں، للذا ياني كاخرچ كرنا بعينم مطلوب شرع نه موا،اور جمعه، عیدین، و قوف بعر فیہ ،اورا حرام کا غسل شرعاً مطلوب ہے، ان غسلوں کواگر کسی نے بچلوں کے عرق باشیر ہ کھجور سے کیا تو قطعی طور پر سنّت کی اتناع نہ ہو گی،خواہ اس سے میل کچیل زائل ہو جائے،اور اس کی وجہ پیہ ہے کہ حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن بندوں پر حکم کی پابندی ہے نه كه حكمة كي - به بات اين مقام يرمذ كورب يهال تك بياله اور مانڈی کے مسئلہ برر دمکمل ہوا، اور الحمد للله به بات واضح ہو گئ كه قربت سے مراد اس مقام پر وہ قربۃ ہے جس کا تعلق ظاہر بدن سے ہو جس میں شریعت نے قربت مطلوب، خواہ ندیا ہی ہو، کا دار ومدار اس یر کیا ہے کہ انسان، خواہ مردہ ہی ہو، کی جلد پر بعینہ یانی

مسألة الاغتسال لازالة الدرن(٢)فهو مطلوب عيناً في الشرع فأنها بني الدين على النظافة وقد كانت هذه حكمة الامر بالاغتسال يوم الجمعة كما افصحت به الاحاديث بيدان إزالة الوسخ لابتوقف على الهاء فلم يكن مهاطلك فيه الشرع انفاق الهاء عينا بخلاف (٣)غسل الجبعة والعبدين وعرفة والاحرام فأن من اغتسل فيها بماء ثمراو نبيذ تب مثلا لم یکن أتبا بالسنة قطعاً اوان إزال به الوسخ و $(\gamma)$  بألى ن وذلك ان الحكم يكون لحكمة ولكن العباد مأمورون بأتباع الحكم دون الحكمة كما قدعرف في موضعه وهنا لك تم الرد على مسألة القصعة والقدر، وتبين ولله الحبد أن المراد بالقربة ههناهي المتعلقة بظاهريدن الانسان مها ادار الشرع فيه اقامة نفس القرية المطلوبة ولو ندبا على امساس الهاء عينا ولو مسحا بشرة بشر ولو ميتاً فزال الإبهام واتضح المرام وظهرت في الفروع كلها الاحكام والحمدالله ولى الانعام، والأن عسى ان تقوم تقول أل الامر الى ان الماء انها يصير مستعملا اذا انفق فيما كان انفاقه فيه مطلوباً في الشرع عينا فما الفارق فيه وفيما اذا انفق في قربة مطلوبة شرعامن دون توقف على الماء خصوصا كيف

وان ساغ ان يصيرو سبلة الى مطلوب واعظم (١) منه

گئے، خواہ بطور مسح ہی ہو،اس سے ہمارا مقصود واضح ہوا اور مئله کے فروع واحکام ظام ہوئے الحب دلله ولی الانعام ۔ اب اس مقام پر ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ مستعمل یانی وہ ہوتا ہے جو کسی ایسے عمل میں خرچ

و انما المغير تحول نجاسة حكمية ومنها نجاسة الاثام وهي تزول كلا او بعضا بكل قربة لعموم قوله تعالى إِنَّ الْحَسَلْتِ يُدُومُنَ السَّيِّاتِ

القول: (۱) نعم ولوجه الله الحمد ابدا تزول الأثام بأذن الله بكل قربة رحمة منه جلت الاؤه بهذه الامة المباركة المرحومة دنيا واخرى بنبيها الكريم الرؤوف الرحيم المرسل رحمة والمبعوث نعمة افضل صلوات ربه واجمل تسليماته وازكى بركاته وادوم تحياته عليه وعلى اله وصحبه وامته ابدا ولكن الزوال بقربة لايوجب التحول الى التها التى اقيمت بها وما علمنا ذلك الافي الة عينها الشرع كالمال في الزكوة والماء في الطهر لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصدقات انما هي اوسخ الناس وراعة احمد ومسلم عن عبدالمطلب بن ربيعة رضى الله تعالى عنه،

وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من توضاً فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره (والاالشيخان

ہواہو کہ جس میں اس کاخر چ کیا جانا بعینہ مطلوب شرع ہو تو اِس
صورت میں اور جب پانی ایسی قربۃ میں خرچ کیا گیا ہو جو شرعاً
مطلوب تو ہو مگر پانی پر موقوف نہ ہو کیا فرق ہوگا؟ جبکہ پانی میں
تغیر پیدا کرنے والی چیز اس کی طرف نجاست حکمیہ کا آنا ہے اور
گنا ہوں کی نجاست بھی نجاست حکمیہ ہی ہے،جو کُلاً یا بعضاً ہم
قربت سے دُھل جاتی ہے جبیا کہ فرمانِ الٰہی
" اِنَّ الْحَسَنْتِ یُدُویْ کَالسَّیْاتِ" (نکیاں برائیوں کو ختم کردیتی ہیں
ہے ذاکرین کیلئے تصحت ہے (کہ عموم کا تقاضا ہے۔ (ت)

بید ذاکرین کیلئے نصیحت ہے (کہ عموم کا تقاضا ہے۔ (ت)

میں کہتا ہوں ہاں یہ درست ہے گناہ ہم عبادت سے الله کی رحمت
سے زائل ہوجاتے ہیں ...... مگر گناہوں کا کسی قربت کی وجہ
سے زائل ہو جائیں، یہ بات صرف اُسی آلہ میں ہے جس کو شریعت
منتقل ہوجائیں، یہ بات صرف اُسی آلہ میں ہے جس کو شریعت
نی متعین کیا ہو جیسے زکوۃ میں مال اور طہارت میں پانی، کیونکہ
حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوۃ لوگوں کا میل
کیا۔ اور حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے
انچی طرح وضو کیا توگناہ اُس کے جسم سے نکلیں گے یہاں تک کہ
اُس کے ناخنوں کے بینچ سے نکلیں گے، اس کو شیخین نے امیر
الکومنین عثان رضی الله عنہ سے روایت کیا، اور حضور صلی الله
المؤمنین عثان رضی الله عنہ سے روایت کیا، اور حضور صلی الله
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلم یا مومن بندہ وضو میں اپنا

<sup>1</sup> القرآن ١١/١١١١

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح للمسلم تحریم الز کوة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم قدیمی کتب خانه کراچی ۳۳۵۱)</sup> 3 صحیح للمسلم خروج الخطایا مع ما والوضو <sub>و</sub> قدیمی کتب خانه کراچی ۱۲۵۱۱

عن امير المومنين عثمان رضى الله تعالى عنه، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا توضأ العبد البسلم اوالمؤمن فغسل وجهه خرج من وجه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء اومع أخر قطر الماء فأذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء اومع أخر قطرالماء فأذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتهار جلاه مع الماء اومع أخر قطرالماء حتى يخرج نقيامن الذنوب أرواه مسلم عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه، والاحاديث كثير شهير في هذا المعنى و (١) اصحاب المشاهدة الحقة اعاد الله علينا من بركاتهم في الدنيا والأخرة يشاهدون ماء الوضوء يخرج من اعضاء الناس متلوثا بالأثام متلونا بالوانها البشعة وعن هذا حكم امام اهل الشهود ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه أن الماء المستعمل نجاسة مغلظة لانه كان يراة متلطخاً بتلك القاذورات فما كان يسعه الا الحكم بهذاوكيف يردالانسان امرا يراه بالعيان قالا الامام العارف بالله سيدى عبدالوهاب الشعراني قدس سرة الرباني وكان من كبار العلماء الشافعية في ميزان الشريعة الكبرى سبعت سبرى عليا الخواص رضى الله تعالى عنه (وكان ايضا شافعياكما سيأتي)(٢) يقول مدارك الامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه دقىقة لايكاد يطلع علىها الا

آ تکھوں سے دیکھا ہو یانی کے ساتھ یاآخری قطرہ کے ساتھ، جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو جو گناہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کئے وہ یانی کے ساتھ ما یانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل حاتے ہیں اور جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تواُس کے پیروں کے گناہ یانی کے ساتھ ما یانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے باک وصاف ہوجاتا ہے۔ اس کو مسلم نے ابو ھریرہ سے روایت کیا۔ اور اس مفهوم کی احادیث بکثرت مشهور ومعروف میں،اور اصحاب مشاہدہ اپنی آئکھوں سے وضو کے پانی سے لو گوں کے گناہوں کو دھلتا ہوا دیکھتے ہیں،اوریپی وجہ ہے کہ اہل شہور کے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مستعمل یانی نجاست مغلظہ ہے کیونکہ وہ اس یانی کو گند گیوں میں ملوّث دیکھتے تھے، تو ظامر ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے،اس کے علاوہ اور کیا حکم لگا سکتے تھے۔ امام شعرانی نے میزان الشریعة الکبری میں فرمایا کہ میں نے سیدی علی الخواص (جو بڑے شافعی عالم تھے ( کو فرماتے سُنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مشاہدات اتنے وقیق ہیں جن پر بڑے بڑے صاحبان کشف اولیاء الله ہی مطلع ہوسکتے ہیں، فرماتے ہیں امام ابو حنیفه جب وضومیں استعال شده پانی دیکھتے تواس میں جتنے صغائر وکبائر مکروہات ہوتے ان کو پیجان لیتے تھے،اس لئے جس یانی کو مکلّف نے استعال کیا ہو اس کے تین درجات آپ نے مقرر فرمائے:

اوّل: وہ نجاست مغلظ ہے کیونکہ اس امر کا احتمال ہے کہ مکلّف نے مّناہِ کبیر ہکاار تکاب کیا ہو۔

> اهل الكشف من اكابر الاولياء قال وكان الامام ابو حنيفة اذ رأى ماء الميضأة يعرف سائر الذنوب

دوم: نجاست متوسط اس لئے کہ اختال ہے کہ مکلّف نے صغیرہ کاار تکاب کیا ہو۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح للمسلم خروج الخطاء مع ماء الوضوء قد یمی کتب خانه کرا چی ۱۲۵/۱

سوم: طام غیر مطّبّر، کیونکہ احتمال ہے کہ اس نے مکروہ کا ار تکاپ کیا ہو ،ان کے بعض مقلدین سمجھ بیٹھے کہ یہ ابو حنیفہ کے تین اقوال ہیں ایک ہی جالت میں ، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ تین اقوال گناہوں کی اقسام کے اعتبار سے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیااھ اور اسی کتاب میں ہے کہ امام ابو حنیفہ اوران کے اصحاب نے نحاست کو مغلظہ اور مخففہ میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ معاصی، کبائر ہوں گے یا صغائر۔اور میں نے سیدی علی الخواص کو فرماتے سنا کہ اگر انسان پر کشف ہو حائے وہ طہارت میں استعمال کئے جانے والے بانی کو انتہائی گنده اور بدبودار دیکھے گااور وہ اس پانی کو اس طرح استعال نہ کرکے گا جیسے اُس یانی کو استعال نہیں کرتا ہے جس میں ستا بلی مر گئی ہو میں نے اُن سے کہا اس سے معلوم ہوا کہ ابو حنیفہ اور ابو پوسف اہل کشف سے تھے کیونکہ یہ مستعمل کی نحاست کے قائل تھے، توانہوں نے کہاجی ہاں۔ ابو حنیفہ اور ان کے صاحب بڑے اہل کشف تھے،جب وہ اُس بانی کو د کھتے جس کو لو گوں نے وضو میں استعال کیا ہوتا تو وہ یا نی میں گرتے ہوئے گناہوں کو پیجان لیتے تھے اور کہائر کے دھوون کو صغائر کے دھوون سے الگ

التي خرت فيه من كيائر وصغائر ومكروبات فلهذا جعل ماء الطهارة اذا تطهر به المكلف له ثلثة احال احدها انه كالنحاسة المغلظة لاحتبال ان بكون المكلف ارتك كبيرة الثاني كالنجاسة المتوسطة لاحتمال إن بكون إرتك صغيرة الثالث طاهر غير مطهر لاحتمال إن يكون ارتك مكروها أوفهم جماعة من مقلديه إن هذه الثلثة اقوال في حال واحد والحال انها في احوال بحسب حصر الذنوب في ثلثة اقسام كهاذكر نااهوفيه ايضا، ضي الله عن الامام الى حنيفة ورحم اصحابه حيث قسبوا النجاسة إلى مغلظة ومخففة لإن المعاصى لا تخرج عن كونها كمائر اوصغائر وسبعت سمدى علما الخواص رحمه الله تعالى لوكشف للعبد لوأي الماء الذي يتطهر منه الناس في غاية القذارة والنتن فكانت نفسه لاتطب باستعماله كمالا تطبب باستعمال ماء قليل مأت فيه كلب أوهرة قلت له فأذن (١)كان الأمام أب حنىفة وابو يوسف من اهل الكشف حيث قالا بنجاسة الباء المستعمل قال نعمركان ابو حنيفة وصاحبه

<sup>1</sup> الميزان الكبرى كتاب الطهارة مصطفیٰ البابی مصر ا/۱۰۹ 2 الميزان الكبرى كتاب الطهارة مصطفیٰ البابی مصر ا/۱۰۸

متاز کر سکتے تھے،اور صغائر کے دھوون کو مکرومات سے اور مکر وہات کے دھوون کو خلاف اولی سے متاز کر سکتے تھے اسی طرح جیسے محسوس اشاہ ایک دوسرے سے الگ ممتاز ہوا کرتی ہیں، فرمایا کہ ہمیں یہ روایت مپنچی ہے کہ ایک مرتبہ آپ جامع کو فیہ کے طہارت خانہ میں داخل ہوئے، تو دیکھا کہ ایک جوان وضو کررہاہے،اور بانی کے قطرات اُس سے طیک رہے ہیں تو فرمایا اے میر ے بیٹے! والدین کی نافرمانی سے توبہ کر۔ اس نے فوراً کھا میں نے توبہ کی۔ ایک دوسرے تخص کے پانی کے قطرات دیکھے تو فرمایا اے میرے بھائی! زناسے توبہ کر۔اس نے کہامیں نے توبہ کی۔ایک اور شخص کے وضو کا مانی گرتا ہوا دیکھا تواُس سے فرمایا شراب نوشی اور فخش گانے بحانے سے توبہ کر۔اس نے کہامیں نے توبہ کی اھ اسی میں حضرت امام ابو حنیفہ کے بعض مقلدین سے مروی ہے کہ انہوں نے اُن وضو خانوں کے بانی سے وضو کو منع کیا ہے جن میں یانی جاری نہ ہو کیونکہ اُس میں وضو کرنے والوں کے گناہ بہتے ہیں،اور اُنہوں نے حکم دیا کہ وہ نہروں کنوؤں اور بڑے حوضوں کے پانی سے وضو کریں۔اور سیدی على الخواص باوجود شافعي المذہب ہونے کے مساجد کے طہارت خانوں میں اکثر او قات وضو نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ یانی ہم جیسے لو گوں کے جسموں کو صاف نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ اُن گناہوں سے آلودہ ہے جواس میں مل گئے ہیں ،اور وہ گناہوں کے دھوون میں

من اعظم اهل الكشف فكان إذا رأى الماء الذي بترضأ منه الناس يعرف اعبان تلك الخطابا التي خرت في الماء ويميز غسالة الكبائر عن الصغائر والصغائد عن المكروهات والمكروهات عن خلاف الاولى كالامور البجسدة حساعلى حدسواء قال وقد بلغنا انه دخل مطهرة جامع الكرفة فرأى شابا يتوضأ فنظر في الماء المتقاطر منه فقال باولدي تب عن عقوق الوالدين فقال تبت الى الله عن ذلك ورأى غسالة شخص اخر فقال له يااخي تب من الزنا فقال تبت ورأى غسالة اخر فقال تب من شرب الخبر وسباع ألات اللهو فقال تبت أه وفيه ايضا رحمه الله تعالى مقلى الامام الى حنيفة رضى الله تعالى عنه حيث منعوا الطهارة من ماء المطاهر التي لم تستجر لما يخر فيها من خطايا المتوضئين وامروا اتباعهم بالوضوء من الانهار اوالأبار او البرك الكبيرة وكان سبدي على الخواص رحمه الله تعالى مع كونه شافعيا لايتؤضامن مطاهر المساجر في اكثر اوقاته ويقول ان ماء هذه المطاهر لاينعش جسدامثالنا لتقنرها بالخطابا التي خوت فيها وكان يميز بين غسالات الذنوب ويعرف غسالة الحرام من المكروة من خلاف الاولى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الميزان الكبرى الطهارة مصطفىٰ البابي مصر ا/١٠٩

ودخلت معه مرة ميضاة المدرسة الازهرية فارادان يستنجى من المغطس فنظر ورجع فقلت لم قال رايت فيه غسالة ذنب كبير غيرته فى هذا الوقت وكنت انارأيت الذى دخل قبل الشيخ وخرج فتبعته فأخبرته الخبر فقال صدق الشيخ قد وقعت فى زنا ثم جاء الى الشيخ وتاب هذا امر شاهد ته من الشيخ أاه كله ملتقطا وسقته ههنا لجميل فأئدته وجليل عائدته وليس ماعينته انت الة لقربة فى معنى ماعينه الشارع فلا يلتحق ماعينه الداليل ناهض على عدم الالتحاق اقول: بل الدليل ناهض على عدم الالتحاق

اقول: بل الدليل ناهض على عدم الالتحاق الاترى ان ارواء الظمأن قربة مطلوبة قطعاوقد (۱)ورد فيه خصوصاً انه محاء للذنوب اخرج الخطيب عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كثرت ذنوبك فاسق الماء على الماء تتناثر كما يتناثر الورق من الشجر في الريح العاصف أه فاذا استقيت له الماء من بئر اوسكبت من اناء واعطيته اياه فقد اقبت به قربة

یہ فرق بھی کر لیتے تھے کہ یہ حرام کا ہے یا مکروہ کا باخلاف اولی کا،اور ایک دن میں ان کے ساتھ مدرسة الازم کے وضو خانہ میں داخل ہوا توانہوں نے ارادہ کیا کہ حوض سے استنجا کریں، تو اس کو دیکھ کر لوٹ آئے میں نے دریافت کیا کیوں؟ تو فرمایا کہ میں نے اس میں ایک گناہ کبیر ہ کا دھوون دیکھا ہے جس نے اس کو متغیر کردیا ہے،اور میں نے اُس شخص کو بھی دیکھا تھاجو حضرت شیخ سے قبل وضو خانہ میں داخل ہوا تھا، پھر میں اُس کے پیچھے پیچھے گیااور اُس کو حضرت شیخ نے جو کہا تھااس کی خبر دی،اُس نے تصدیق کی اور کہا کہ مجھ سے زنا واقع ہوا،اور حضرت شیخ کے ہاتھ پر آ کر تائب ہوا۔ یہ میراا پنامثابدہ ہےاہ یہ سب ماخوذ ہےاس کے عظیم فائدہ کیلئے میں نے اس کو ذکر کیا ہے،اور جس کو آپ نے قربت کاآلہ قرار دیا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے جس کو شارع نے معین کیا ہے تو بہاس کے ساتھ لاحق نہ کیا جائے۔ت میں کہتا ہوں بلکہ دلیل عدم التحاق پر قائم ہے کیا یہ نہیں کہ یباسے کو سیراب کرنا قربۃ مطلوبہ ہے،اور اس بارے میں بطور خاص وارد ہوا کہ یہ گناہوں کا مثانے والا ہے۔ خطیب انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه سے راوی، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو تُو مانی پر مانی پلا تو تیرے گناہ اس طرح حجمر حاکمیں گے جس طرح تیز ہوا ہے پیڑ کے یتے جھڑ جاتے ہیں اھ توجب تونے اس کو

<sup>1</sup> الميزان الكبرى كتاب الطهارة مصطفیٰ البابی مصر ۱۱۰۱۱) 2 تاریخ بغداد عن انس بیروت ۲۰۰۳/۱)

فلو تحولت نجاسة الأثام اليه لصار نجسا حراما شربه عند الامام وقنرابالاجماع مكروة الشرب فيعود الاحسان اساءة والقربة على نفسها بالنقض وهو باطل اجماعاً فما ذلك الالان الشرع انما طلب منك ان تهيئ له مايرويه ولم يعين له الماء بخصوصه بحيث لا يجزيئ غيرة بل لوسقيته لبنا خالصا او ممزوجا بماء اوماء الورد اوجلا بابثلج ولو زوماء الكاذى وامثال ذلك لكان اجدواجود واقمت القربة و ازيد والله يحب المحسنين وقد (۱) اشتد تشييدا بهذا اركان مانحونا اليه في مسألة القدور والقصاع هذا كله ماظهرلى وارجو ان قد زهر الامر و زال القناع والحمد للله رب العلمين.

تنبيه: (۲) عامة الكتب في بيان الشق الاول من الماء المستعمل على التعبير بماء استعمل في رفع حدث وعليه المتون كالقدورى والهداية والوقاية والنقاية والاصلاح والكنز والغرر والملتقى واعترضهم المحقق على الاطلاق في الفتح بأن الحدث لا يتجزء ثبوتاً اله على (٣) القول الصحيح المعتبد فها

کو کیں کے پانی سے سیراب کیا یا کسی برتن سے انڈیلااور اس کو دیا تو تونے اس کے ساتھ قربت کو قائم کیا، تو اگر گناہوں کی خیاست اس کی طرف منتقل ہوجائے تو وہ نجس ہوگا اور امام کے نزدیک اس کاپینا مرام ہوگا، اور بالاجماع گندا ہوگا اور اس کاپینا مکر وہ ہوگا تو اس کاپینا مرک وہ ہوگا تو اس کاپینا مرک ہوگا تو اس کی بالاجماع باطل ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ شریعت نے تم بالاجماع باطل ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ شریعت نے تم سیر اب کردے، اور اس کیلئے کسی پانی کو مخصوص نہیں کیا ہے کہ سیر اب کردے، اور اس کیلئے کسی پانی کو مخصوص نہیں کیا ہے کہ اس کے بغیر کفایت نہ ہو، بلکہ اگر تم اس کو خالص دودھ، پانی ملا دودھ، عرق گلاب یا برف والا شربت خواہ وہ کیوڑے والا ہو تو زیادہ بھی اور الله مخسین کو پیند کرتا ہے، اور ہاری اس تقریر سے ہانڈیوں اور پیلوں والے مسئلہ کی مزید تا ئید ہوئی ہے۔ یہ میرے لئے ظاہر ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سے معالمہ واضح ہوگیا ہے والحہ دی لئے، بالعال والے مسئلہ کی مزید تا ئید ہوئی ہے۔ یہ میرے لئے ظاہر ہوا والحم دیا گھر بالعال بین۔ ت

تعبیہ: مستعمل پانی کی پہلی شق کے بیان میں عام کتب میں یہی ہے کہ یہ وہ پانی ہے جو عَدَث دُور کرنے میں مستعمل ہواہو، متونِ کتب میں یہی ہے، مثلًا قدوری، ہدایہ، وقایہ، نقایہ، اصلاح، کنز، غُرر اور ملتقی وغیرہ، اور محقق علی الاطلاق نے فتح میں ان پر یہ اعتراض کیا ہے کہ حَدَث کے ثبوت میں تجریّی نہیں ہوتی ہے اھے یعنی قول صحیح معتمدیر، توجب تک بدن کا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير ما<sub>ء</sub> مستعمل نوريه رضويه سكهر ا/29

کوئی ذرہ جس سے حکم تطمیر لاحق ہوتا ہے باتی بیارہے گا حدث بھی اُس حصہ میں باقی رہے گا، یہاں تک کہ کوئی ہے وضویا نایاک شخص عنسل کرتا ہے اور مثلًا اُس کے پیر میں خشکی کی معمولی سی چیک ماتی رہ جاتی ہے تو وہ مصحف کواینے ہاتھ سے بااپنی آستین سے نہیں چھوسکتا ہے اور جُنب ہونے کی صورت میں تلاوت نہیں کر سکتا ہے یہ سب فتوی کیلئے مختار ہے، تو اس بانی نے حدث کو رفع نہیں کیا،اور اگر اُس نے نیت نہ کی تو قربت بھی نہ ہو گی حالانکہ وہ قطعاً مستعمل ہے،اس میں بہت کی فروع ہیں جو صاحب مذہب سے منقول ہں،ان کا تعلق اِس امر سے ہے کہ بے وضواینے كسى عضو كو بلا ضرورت چُلّو بهرنے كيلئے مانی میں ڈالے، جساکہ فتح، حلیہ اور بح میں تفصیل سے ذکر کیا ہے،اس اعتراض سے رمائی حاصل کرنے کیلئے محقق نے یہ تقریر کی ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کی تین صورتیں ہیں رفع حدث، تقرب اور فرض کا عضو سے ساقط ہو نا، فرمایا کہ اسی یر یہ فروع متفرع ہوں گی کہ ہاتھ یا پیر تھوڑے یانی میں بلا ضرورت ڈالا،اور سقوط فرض اور ارتفاع حَدَث میں کوئی تلازم نہیں ہے اب ہاتھ سے سقوط فرض مثلًا حاہتا ہے کہ ہاتھ کے دھونے کا بقیہ اعضاء کے ساتھ اعادہ نہ ہو،اور حَدَث کامر تفع ہو نا ہاقی اعضاء کے دھونے پر مو قوف ہواور ہانی کے استعال میں سقوط فرض ہی اصل ہے جبیبا کہ معلوم ہے کہ اس کی اصل مال ز کوۃ ہے اور

بقب ذرة مهالحقه حكم الحدث بقى الحدث في كل مأكان لحقه حتى لوان محدثًا أوجناً تطهر وبقبت لبعة خفيفة في جله مثلا لم يحل له مس البصحف ييده ولا يكمه ولا للجنب التلاوة كل ذلك على مأهو البختار للفتوى فهذا الماء لم يرفع الحدث ولولم بنو لم تكن قربة ايضامع انه مستعمل قطعا بفروع كثيرة منصوصة عن صاحب المذهب رضى الله تعالى عنه في ادخال البحدث بعض اعضائه في الماء لغيرضرورة الاغتراف على مأفصلت في الفتح والحلية والبحر غيرها وللتفصى عن هذا قرر البحقق إن صير ورة الماء مستعملا بأحدى ثلث رفع الحدث والتقرب وسقوط الفرض عن العضو قال وعليه تجرى فروع ادخال اليد والرجل الماء القليل لالحاجة ولا تلازم بين سقوط الفرض وار تفاع الحدث فسقوط الفرض عن اليد مثلا يقتضى ان لايجب اعادة غسلها مع يقية الاعضاء ويكون ارتفاع الحدث موقوفا على غسل الباقي وسقوط الفرض هو الاصل في الاستعمال لما عرف ان اصله مأل الزكوة والثابت فيه ليس الاسقوط الفرض حيث جعل به دنسا شرعاً على ماذكرناه أوتبعه تلبيذه المحقق في الحلية ثم البحر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير ماء مستعمل نوريه رضويه سهمر ا/29

فى البحر ثم تلميذه العلامة الغزى حتى جعله متنا واقره عليه المدقق فى الدر و اعتمده العارف بالله سيدى عبدالغنى النابلسى فى شرح هدية ابن العماد زعم العلامة ش ان هذا السبب الثالث زاده فى الفتح 1\_

اقول:(۱)وليس كذا بل هو منصوص عليه من صاحب المذهب رضى الله تعالى عنه فنى الفتح عن كتاب الحسن عن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه ان غسس جنب اوغير متوضيئ يديه الى المرفقين اواحدى رجليه فى اجانة لم يجز الوضوء منه لانه سقط فرضه عنه أه وقدمنا عن الهداية فى تعليل قول ابى يوسف اى والامام رضى الله تعالى عنهما ان اسقاط الفرض مؤثر ايضاً فيثبت الفساد بالامرين أه نعم المزيد من المحقق هو تثليث السبب وليس بذاك فأن سقوط الفرض اعم مطلقاً من رفع الحدث ففيه غنية عنه اما ما فى الفرض كوضوء الصبى العاقل لها مر من صير ورة ماء ه

اس میں یہی ثابت ہے کہ سقوطِ فرض ہو، کیونکہ اس میں شرعا میل کچیل ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اھ اور ان کے محقق شاگرد نے ان کی پیروی کی حلیہ میں، پھر صاحب بحر نے بحر میں۔ پھر ان کے شاگرد علّامہ غزّی نے، یہاں تک کہ اس کو متن قرار دیا، اور دُر میں اس کو مد قق نے بر قرار رکھا، اور عبدالغی نابلسی نے شرح ہدیۃ ابن العماد میں اس پراعتماد کیا، اور علّامہ ش نے فرمایا کہ اس تیسرے سبب کو فقح میں زیادہ کیا گیا۔ ت

میں کہتا ہوں یہ بات درست نہیں بلابلکہ یہ صاحب مذہب رحمہ الله ہے ہی منصوص ہے، فتح میں حسن کی کتب سے ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ اگر ناپاک شخص یا بے وضو شخص نے اپنے دونوں ہا تھ دونوں کمنیوں تک پانی میں ڈبوئ یا ایک پیر کسی مرتبان میں ڈبویا تو اُس سے وضو جائز نہ ہوگا، کیونکہ اس کا فرض اُس سے ساقط ہو چکا ہے اھ اور ہم نے ہدایہ سے ابو یوسف کے قول یعنی امام کے قول کی بھی علّت نے ہدایہ سے ابو یوسف کے قول یعنی امام کے قول کی بھی علّت بیان کرتے ہوئے پہلے ذکر کیا ہے کہ اسقاط فرض بھی موثر ہے تو فساد دونوں امروں سے ثابت ہوگا اھ ہاں محقق نے جو اضافہ کیا ہے وہ سبب کی تثلیث ہے، اور وہ درست نہیں کیونکہ سقوطِ فرض ہے مطلق ہے رفع حدث سے، الذا یہ اس سے بے نیاز کرنے والا ہم مطلق ہے رفع حدث سے، الذا یہ اس سے بے نیاز کرنے والا ہے ، اور مخمۃ الخالق میں ہے کہ کبھی حدث

<sup>1</sup> روالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ا/۲ ۱۴

<sup>2</sup> فتح القدير بحث الماء المستعمل نوريه رضويه للهر الا

<sup>3</sup> مداية الماء الذي يجوز به الوضوء العربيه كراچي ٢٢/١

مستعملامع انه لافرض عليه أاه

فأقول: (١)ليس بشيئ فأن (٢) حكم الحدث انها يلحق المكلف وقدنصوا ان مراهقا جامع اومراهقة جومعت انها يؤمر ان بالغسل تخلقا واعتيادا كما في الخانية والغنية وغيرهما

وفى الدريؤمر به ابن عشرتاديباً قحيث لم يسقط الفرض لانعدام الافتراض لم يرتفع الحدث ايضاً لانعدام الحكم به اما صيرورته مستعبلا فليس لرفعه حدثا والاصار مستعبلا من كل صبى ولولم يعقل وهو خلاف المنصوص بل لكونه قربة معتبرة اذا نواها ولذا قيد وهبالعاقل لان غيره لانية له (٣) والذى مران ارادبه امر فى البحر فهو قوله فى الخلاصة اذا توضأ الصبى فى طست هل يصير الماء مستعبلا المختار انه يصير اذا كان عاقلا المخال التقييد يفيد ماقلنا وقد قال (٣) فى الغنية ان ادخل الصبى يده فى المهاء وعلم ان ليس بها نجس يجوز التوضؤ به وان شك فى طهارتها يستحب ان لايتوضاً به وان ته ضأجا: هذا اذا لم يتوضأ الصبى يده فى الماء وعلم ان ليس بهان وان توضأ به وان تف فى طهارتها يستحب ان لايتوضاً به

ختم ہو جاتا ہے اور فرض ساقط نہیں ہوتا جیسے عاقل بچے کا وضو کیونکہ ابھی گزراہے کہ اُس کا پانی مستعمل ہو جاتا ہے حالانکہ وضو اُس پر فرض نہیں۔

میں کہتا ہوں یہ ٹھک نہیں کیونکہ حدث کا حکم مکلّف کو لاحق ہوتا ہے، علاء نے تصریح کی ہے کہ اگر کسی مراهق نے جماع کیا یا کسی مرابقہ سے جماع کیا گیا تو ان کو اخلاق وآ داب سکھانے کی غرض سے عسل کا حکم دیا جائے گا، خانیہ اور غنیہ وغیرہ میں یہی ہے۔اور دُر میں یہ ہے کہ دیں سالہ لڑکے کو تادیباً غسل کا حکم دیا حائگا جب فرض ساقط نہ ہوگا کیونکہ فرضیت منعدم ہے تو حدث بھی مرتفع نہ ہوگا کیونکہ اس کاحکم منعدم ہے،اور رہااس کامستعمل ہو ناتو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے حدث کور فع کیا ہے ورنہ تو م بحرّ کا مستعمل بانی مستعمل ہوجاتا اگرچہ وہ عاقل نہ ہو،اور یہ خلاف منصوص ہے بلکہ یہ اس لئے ہے کہ یہ قربت اُسی وقت معتبر ہو گی جبکہ وہ اُس کی نیت کرے،اور اسی لئے انہوں نے بحیّہ کو عاقل سے مقید کیا ہے کیونکہ غیر عاقل کی نیت نہیں ہوتی ہے،اور جو گزراا گرائس سے ان کاارادہ وہ ہے جو گزرا بح میں توان کاوہ قول خلاصہ میں ہے کہ جب بچہ طشت میں وضو کرے توآیا مانی مستعمل ہوگا؟ تو مختاریہ ہے کہ اس وقت مستعمل ہوگاجب بچٹر عاقل ہواھ تو یہ تقبیدائسی چیز کا فائدہ دے رہی ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منحة الخالق على البحر الماء المستعمل سعيد كمبنى كراچي ا/٩٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قاضى خان فيما يوجب الغسل نولكشور لكصنو الا٢

<sup>3</sup> در مختار موجبات الغسل مجتبائی دہلی ۱/۱۳

<sup>4</sup> خلاصة الفتاوي الماء المستعمل نولكشور لكصنوً ال

جو ہم نے کہی ہے،اور غنیہ میں فرمایا کہ اگر بچہ نے بانی میں ہاتھ ڈالااور یہ علم تھا کہ اس کے ہاتھ پر کوئی نحاست موجود نہیں ہے تو اس مانی سے وضو حائز ہے، جو ہم نے کہی ہے، اور اس کی طہارت میں شک ہے تو مستحب سے ہے کہ اُس یانی سے وضونہ کرے اور اگروضو کیاتو جائز ہے، یہ اُس صورت میں ہے جب کہ بچہ نے اُس سے وضونہ کیا ہواور اگرنیت کے ساتھ وضو کیا ہو تو متاخرین کااس میں اختلاف ہے،اور پیندیدہ قول یہ ہے کہ اگر وہ عاقل ہو تو مستعمل قراریائے گاکیونکہ اُس نے معتبر قربت کی نیت کی ہے اصاور ا گروہ ارادہ کیاجو نفس منچہ میں گزراہے اس سے چند سطور قبل تووہ اور زبادہ واضح اور روش ہے وہ خانبہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عاقل بحۃ جب وضو کرے اور اس سے ماکی حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو حاہیے کہ پانی مستعمل ہوجائے، کیونکہ اُس نے معتبر قریۃ کی نیت کی اھ پھر خود ہی فرمایا کہ اس کا قول "پریدیہ التطهمر "اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس نے نیت تطهیر نہ کی ۔ تو مانی مستعمل نه ہوگارہ لیکن بے عیب ہے وہ خداجو بھولتا نہیں۔ پھر منچہ میں فرمایااب یہ امریاقی رہ گیا ہے کہ آیا سقوط فرض اور قربة میں تلازم ہے بانہیں الخے۔ت**اقول:** انکی مرادیہ ہے کیاقر بت سقوط فرض کو مستلزم ہے یا نہیں؟ کہ تلازم جانبین سے ہی ہوتا ہے اور کوئی عقلمندآ دمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ سقوط فرض متلزم قربت ہے، کیونکہ وضومیں ناک میں پانی ڈالنااور کلی کرنا اور کھانے کیلئے کلی کر نااوراس کے

توضأ به ناويااختلف فيه المتأخرون والمختار انه يصير مستعملا اذاكان عأقلا لانهنوى قرية معتبرة اه وان اراد به مأمر في نفس المنحة قبيل هذا بسطور فهواصرح وابين حيث قال نقلاعن الخانبة الصبي العاقل اذا توضأ يريد به التطهير ينبغي ان يصير الباء مستعبلا لانه نوى قربة معتبرة 2 ثم (۱) افاد ينفسه ان قوله يريب به التطهير بشير الي انه أن لم يرد به التطهير لايصير مستعبلا 3 ولكن سبحن من لاينسى ثمر (٢)قال في المنحة بقي هل من سقوط الفرض والقرية تلازم امر لا $^4$ كُمْ اقول: (٣)مراده هل القربة تلزم سقوط الفرض امر لافان التلازم يكون من الجانيين ولا يتوهم عاقل ان سقوط الفرض يلزم القربة فأن الاستنشاق في الوضوء والمضمضة فيه وللطعام ومنه والوضوء على الحضوء وامثالها

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عنية المستملى الماء المستعمل سهيل اكيدُ مي لا بور الم ١٥٣ منية الخالق على البحر الماء المستعمل سعيد كميني كراچي الم ١٩ منية الخالق على البحر الماء المستعمل سعيد كميني كراچي الم ٩٢ منية الخالق على البحر الماء المستعمل سعيد كميني كراچي الم ٩٢ منية الخالق على البحر الماء المستعمل سعيد كميني كراچي الم

میں کہتا ہوں بات یہ نہیں ہے بلکہ تلازم کا مطلب یہ ہے کہ لزوم دونوں جانب سے ہو، تواس کاسک احد الحانبین سے لزوم کے انتفاء کی صورت میں صادق آئے گا اور یہی مراد ہے دونوں فاضل علاء کی،اور اس کی تفسیر احد الجانبین کے لزوم کے ساتھ معنی کو فاسد کرنے والی ہے، کیونکہ جب اس پر سلب وار دہوگا تو حاصل نفی لزوم ہوگادونوں جانبوں سے اور بدنہ تو صحح ہے اور نہ ہی مراد ہے،اور بہر نوع ہمیں اِس سوال پر غور کرنا ہے کیونکہ اگر قربت اور سقوط فرض کا لزوم ظام ہوجائے تو سقوط فرض بھی ساقط ہوجائے گا جیسے کہ رفع حَدَث مرتفع ہُوا اور حکم استعال کا دار ومدار محض قربة پر ہو جائرگا جبیبا کہ فقہا، نے اُس کو امام محمد کی طرف منسوب کیا ہے اگرچہ تحقیق کیمی ہے کہ انہوں نے شیخین کی مخالفت نہیں کی جیسا کہ بح اور فتح میں ہے،علامہ صاحب منحہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر اسقاط فرض میں کوئی ثواب نہ مانا جائے تو یہ درست بعد کلی کرنا اور وضویر وضواوراسی جیسی دوسری چنریں سب کی سب عبادتیں ہں لیکن اِن سے کوئی فرض ساقط نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے عبارت میں تسامح سے کام لیا ہے اور انہوں نے گمان کیا ہے کہ اس میں انہوں نے فتح اور بح کی متابعت کی ہے وہ دونوں فرماتے ۔ بين سقوط فرض اور ارتفاع حدث مين تلازم نهين - منجه مين فرما ہاا کہ جانب سے تلازم کی نفی ہے اور وہ سقوط فرض کی جانب ہے الخ (ت)

كل ذلك قرب ولا سقوط لفرض ولكن تسامح في العبارة وظن انه تبع فيه الفتح والبحر حبث قال تلازم بين سقوط الفرض وارتفاع الحدث قال في المنحة المراد نفي التلازم من احد الجانبين وهو جانب سقوط الفرض <sup>1</sup> الخ اقول: (۱) ليس كذلك بل التلازم هو اللزوم من الجانبين فسلبه يصدق بأنتقاء اللزوم من احد الجانبين وهو المراد لفأضلين العلامتين وتفسيره باللزوم من احدالجانبين مفسد للمعنى اذبورود السلب عليه يكون الحاصل نفي اللزوم من كلا الحانيين وليس صحيحاولام ادوعلى كل فهذا السؤال مبايهينا النظ فيه اذلو ظهر لزوم القربة لسقوط الفرض سقط سقوط الفرض ايضاكها ارتفع فع الحدث ودارحكم الاستعمال على القرية وحدها كمانسيوة الح الامام محيد وإن كان التحقيق انهلم بخالف شبخيه في ذلك كما يبنه في الفتح والبحر فرأينا العلامة صاحب البنحة فأذا هو اجاب عبا سأل فقال إن قلنا إن اسقاط الفرض لاثواب فيه فلا وإن قلناً فيه ثراب فنعم قال العلامة البحقق نرح افندي والذى يقتضه النظر الصحيح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منحة الخالق على البحر الماء المستعمل سعيد كمپنى كراچى ٩٢/١

نہیں،اور اگر کہیں کہ اس میں ثواب ہے تو یہ درست ہے، علامہ نوح آ فندی فرماتے ہیں نظر صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ راج پہلا قول ہی ہے کیونکہ ثواب مقصود وضومیں ہےاور وہ شرعاً اعضاءِ ثلثہ کے دھونے اور سرکے مسح کو کہتے ہیں، توایک عضو کا دھونا شرعی وضونہیں ہے تواس پر ثواب کسے ہوگا! ہاں بہ کہا جاسکتا ہے کہ ثواب کسی ایک عضو کے دھونے کا ثواب مو توف رہے گامکل وضو کرنے پر ،اب اگر مکل کرلے گا تو مرم عضو کے دھونے پر ثواب پائے گا ورنہ نہیں۔ اس کی دلیل مسلم کی روایت ابو هریره سے ہے کہ حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرما ماجب مسلمان یا مومن وضو کرتا ہے الحدیث الذی قدمناہ اھ (جو حدیث ہم پہلے بان کرچکے (ت) میں کہتا ہوں اوّلا قریة کے سقوط فرض کو لازم ہونے کے کوئی معنی نہیں،خواہ ہم یہ کہیں کہ تواب ثابت ہوگااسقاط فرض میں ، کیونکہ ثواب ملانیت کے نہیں ہوتا اور فرض کا سقوط نیت پر مو قوف نہیں ہے، تو حق یہ ہے کہ اُن دونوں میں عموم من وجه مطلّقا ہے، اور اگر وہ رحمه الله دونوں تعبیروں کے فرق کو دیکھتے، یعنی سقوط اور اسقاط توان کو معلوم ہوتا کہ تواب نیت سے ہوتا ہے جو اسقاط سے مفہوم ہوتی ہے اور سقوط اس پر موقوف نہیں۔ ٹانیاعبد ضعیف کو اس امر میں کلام ہے کہ ثواب مو قوف ہے طہارت کے مکل ہونے پر ہلکہ ثواب مو توف ہے حکم ماننے کی نیت پر ، جیسا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم

ان الراجع هو الأول لأن الثواب في الوضوء المقصود وهو شرعا عبارة عن غسل الاعضاء الثلثة ومسح الراس فغسل عض منهاليس بوضوء شرعى فكيف بثاب عليه اللهم الاإن يقال إن يثاب على غسل كل عضو منها ثوابا موقوفا على الاتبام فإن اتبه اثب على غسل كل عضو منها والافلا ويدل عليه ما اخرجه مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا توضأ العبير المسلم اوالمؤمن الى اخر الحديث الذي قدمنا الهـ اقبل أولا: (١) لامعنى للزوم القرية سقوط الفرض وان قلناً بثبوت الثواب في اسقاط الفرض اذلا ثواب الا بالنبة وسقوط الفرض لايتوقف عليها فالحق ان بينهما عبوماً من وجه مطلقاً ولو (٢)نظر رحمه الله تعالى الى فرق مايين تعبيريه بالسقوط والاسقاط لتنبه لان الثواب ان كان لم يكن الا بالقصد البدلول عليه بالاسقاط والسقوط لايتوقف عليه وثانيا: (٣)للعبدالضعيف كلامر في توقف الثواب في الطهارة على الاتبام بل الثواب منوط بنية الامتثال كماقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انها الاعمال بالنيات

<sup>1</sup> منحة الخالق على حاشيه بحرالرائق بحث الماء المستعمل الحيجاميم سعيد كمپنى كراچى ا(٩٢

وانهالكل امرئ مانوي أ(ا) فين جلس يتوضأ مبتثلا لامر ربه ثم عرض له في اثنائه مامنعه عن اتبامه فكيف بقال لابثاب على مافعل والله لايضيع اجر المحسنين 2نعم (٢)من نوى من بدء الامر انه لائأتي الا بالبعض فهذا الذى يردعليه انهلم يقصد الرضوء الشرعى بله عابث بقصد مالا يعتبر شرعا والعابث لابثاب بخلاف من قدمناوصفه ويترا (٣) اي لي ان مثل ذلك العابث من قصد الوضوء الشرعي واتى ببعض الاعمال ثمر قطع من دون عنى فأن الله تعالى سبى القطع الطالا اذبقول عزمن قائل ولا تبطله العبالكم أوالباطل لاحكم له والله تعالى اعلم وثالثا:محو (٣) الخطابا لم يكن ثواباً فلا ذكر له في الحديث اصلاوان كان فالحديث حاكم بترتب ثوابكل فعل فعل عند وقوعه ولا دلالة فيه على توقف الاثابة الى ان بتم وبالحملة فلا اغناء لاحدامن القربة والسقوط عن الاخر يخلاف الرفع والسقوط فلا وجه للتثليث ثمر رأيت العلامة شاشار الى هذا في دالبحتار حيث قال فع الحدث لايتحقق الافي ضبن القربة اواسقاط الفرض

ن فرمایا" بیشک: انجمال کا دار ومدار نیتوں پر ہے اور ہم شخص کو وہی ملے گا جس کی نیت کرے، تو جو شخص اپنے رب کے حکم کو ماننے کیلئے وضو کرنے بیٹھا پھر در میان میں کوئی ایباامر لاحق ہوا کہ وضو ممکل نہ کر سکا تواب ہے کیسے کہا جاسکتا ہے کہ جو پچھ وہ کر چکا ہے اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا،الله اچھے کا موں کا اجر بر باد نہیں کرتا، باں اگلار کسی نے شروع سے ہی بیہ نیت کی کہ وہ بعض نہیں کرتا، باں اگلار کسی نے شروع سے ہی بیہ نیت کی کہ وہ بعض اعضاء کو دھوئے گا، تو ہے جس پر بیہ اعتراض وارد ہوگا کہ اُس نے وضو شرعی کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ وہ ایک ایساکام کرکے جو شرعاً غیر معتبر عبث کررہا ہے اور جو عبث کرتا ہو اس کو ثواب نہیں ملے گا، بخلاف اس کے جس کا وصف ہم نے پہلے بیان کیا، اور نہیں عبی کہ اسی عبث کرنے والے کی طرح ہے وہ شخص جس نہیں حق گا ہے کہ اسی عبث کرنے والے کی طرح ہے وہ شخص جس نامکل چھوڑ دیا کیونکہ الله نے قطع کو ابطال ترار دیا ہے،الله فرماتا ہے "تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو" اور باطل کا کوئی حکم نہیں والله تعالی اعلاء۔

الله: یه که خطاؤل کامٹ جانا اگر ثواب نہیں ہے تو اس کا ذکر حدیث میں بالکل نہیں ہے اور اگر ثواب ہے تو حدیث کا حکم یہ ہے کہ ہر فعل کا ثواب اس فعل کے واقع ہو جانے کے وقت مرتب ہوگا،اور اس میں اس

اوفى ضهنهها فيستغنى بهماعنه 4 اه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع للبحاري باب كيف بدء الوحي قد يمي كتب خانه كرا چي ارام)

<sup>2</sup> القرآن ٢٠/٩

<sup>3</sup> القرآن ٢٣/٣٣

<sup>4</sup> ردالمُحتار الماء المستعمل مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۶۸

امر پر دلیل نہیں کہ ثواب تمام پر موقوف ہوگا،اور خلاصہ بیہ کہ
قربت اور سقوط میں سے کسی ایک کو دوسرے سے بے نیازی
نہیں بخلاف رفع اور سقوط کے، تو مثلیث کی کوئی وجہ نہیں، پھر میں
نے علامہ ش کو دیکھا کہ انہوں نے ردالمحتار میں اس طرف اشارہ
کیا، فرمایار فع حدث قربۃ کے ضمن ہی میں متحقق ہوتا ہے یا اسقاط
فرض کے یا دونوں کے ضمن میں متحقق ہوتا ہے، تو إن دونوں سے
اس میں بہتا ہوں مجھ پر یہ ظاہر نہیں ہوا کہ رفع حدث قربۃ کے ضمن
میں کہتا ہوں مجھ پر یہ ظاہر نہیں ہوا کہ رفع حدث قربۃ کے ضمن
میں کہتا ہوں مجھ پر یہ ظاہر نہیں ہوا کہ رفع حدث قربۃ کے ضمن

میں کہتا ہوں جھ پر یہ ظاہر نہیں ہوا کہ رفع حدث قربۃ کے ضمن میں کیسے متحقق ہوگا بغیر فرض کے سقوط کے یہاں تک کہ یہ دوسری مثلیث جس کی طرف اس علامہ نے اشارہ کیا ہے صحیح قرار پائے، بلکہ جب بھی حدث مرتفع ہوگا اس سے فرض ساقط ہوگا، جیسا کہ منحہ میں اس کا اعتراف کیا ہے، تواگر اس کی طرف مائل ہوں جو ہم نے پہلے ان سے نقل کیا ہے یعنی عاقل بچہ کا وضو، جب عاقل بچہ نیت کے ساتھ وضو کرے توحدث قربت کے صفحین میں مرتفع ہوجائے گامگر فرض ساقط نہ ہوگا۔ (ت)

میں کہتا ہوں اولاً تم اس کا بطلان جان چکے ہو۔ تانیا گریہ مان لیا جائے تو لازم آئے گاکہ رفع حدث متحقق ہو بلا قربت کے ،اور نہ فرض کا سقوط ہوجب بچ بلانیت وضو کرے، کیونکہ رفع حکرت محاج نیت نہیں ہوتا جبکہ قربت بلانیت نہیں پائی جاتی ہے،اس صورت میں اصل مقصود ہی ختم ہوجائے گا اور وہ تثلیث عُود کر آئے گی جس کو محقق نے ذکر کیا ہے، توضیح وہی ہے جس کو میں نے ذکر کیا ہے، توضیح وہی ہے جس کو میں نے ذکر کیا ہے، توضیح وہی ہے جس کو میں نے ذکر کیا ہے، توضیح وہی ہے جس کو میں منے ذکر کیا ہے، توضیح وہی ہے جس کو میں کے ذکر کیا ہے، توضیح وہی ہے جس کو میں کے ذکر کیا ہے، توضیح وہی ہے جس کو میں نے ذکر کیا ہے، تو شیت ہوں اگر محقق علی الاطلاق صاحبِ ہدایہ کے کلام پر توجہ دیتے تو تثلیث سبب کی طرف متوجہ ضاور متون سے نہ دوجہ کے اور جوعام کتب اور متون سے

اقول: لم يظهر لى كيف يتحقق رفع الحدث في ضمن القربة من دون سقوط الفرض حتى يصح هذا التثليث الأخر الذى ذكر هذا العلامة بل كلماً رفع الحدث لزم منه سقوط الفرض كما اعترف به فى المنحة فأن جنح الى ماقدمنا عنه من مسألة وضوء الصبى العاقل اى اذا توضاً ناويا فقد تحقق رفع الحدث في ضمن القربة من دون سقوط فرض

فاقول اولا: قد علمت بطلانه وثانيًا ان(۱)سلم هذا يلزم ان يتحقق رفع الحدث من دون قربة ولا سقوط فرض اذا توضأ الصبى غيرنا ولان رفع الحدث لا يفتقر الى النية والقربة لا توجد بدونها فحينئن ينهدم اصل البرام ويعود التثليث الذى ذكر المحقق فالصواب ماذكرت ان رفع الحدث يلزمه سقوط الفرض ففيه غنية عنه.

ثم اقول لونان المحقق على الاطلاق حانت منه التفاته هناالى كلام مشروحه الهداية لما جنح الى تثليث السبب ولظهر

اعتراض ہوتا تھااُس کاجواب بھی ظاہر ہو جاتا،اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب ہداریہ نے مسلہ میں یہ تعبیر کی ہے کہ وہ یانی جس سے حدث زائل کما گیا ہو یا بطور قربت استعال کما گیا ہو،اور دلیل میں فرمایا کہ اسقاط فرض بھی مؤثر ہے تو فساد دونوں امروں سے ظاہر ہوگا۔اس سے معلوم ہوا کہ زوال حدث سے مراد سقوط فرض ہےاور دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہےاور اس میں شک نہیں کہ فرض کا سقوط ایک عضو سے نہ کہ دوسرے عضو سے، بلکہ بعض عضو سے نہ کہ دوسرے بعض سے ثابت تحقق ہے اگرچہ اس پر ارتفاع حدث کے احکام مترتب نہیں ہوتے ہیں اور یہ جیسا کہ میں اشارہ کرچکا ہوں بان فروع میں اُس صورت کو بھی شامل ہے جبکہ بوری طرح طہارت كى ما كچھ اعضاء دھوئے بلكه اينے ايك عضو كاحصه دھو ماتو نه تثلیث ہو گی اور نہ عدم تجزی کا اعتراض ہوگا،اس کی تحقیق منحہ میں علامہ نوح آفندی کی اُس تحقیق سے منقول ہے جو دررکے حواشی میں منقول ہےاور جو حواشی مجمع میں شیخ قاسم سے منقول ہے کہ حَدَث کااطلاق دو معنی میں ہوتا ہے،ایک تو یہ کہ جو چز بلاطہارت جائز نہ ہو اُس کی شرعی ممانعت،اور یہ چز ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کے در میان بالاتفاق

لهالجواب ايضاعبا اعترض بهكلام العامة والبتون وذلك إن الإمام صاحب الهداية قدس سرة عبر في البسألة بها ازيل به حدث اواستعمل قربة وقال في الدليل اسقاط الفرض مؤثر ايضاً فيثبت الفساد بالامرين أفافادان البراديزوال الحدث هو سقوط الفرض وان مؤداهما ههنا واحدولا شك إن سقوط الفرض عن عضو دون عضو بل عن بعض عضو دون بعضه الاخر ثابت متحقق وان لمر يترتب عليه احكام ارتفاع الحدث وهوكما قدمت الاشارة البه في سان الفروع ليشمل ما إذا تطهر كاملا أوغسل شميًا من اعضائه بل عضوه فلا تثلبث ولا اعتراض بعدم التجزي ونتحقيقه ماافاده في المنحة نقلا عن العلامة نوح افندى في حواشي الدررناقلاعن الشيخ قاسم في حواشى المجمع أن الحديث يقال بمعنيين المانعية الشرعبة عما لايحل بدون الطهارة وهذا لايتجزئ بلا خلاف عند ابى حنيفة وصاحبيه وبمعنى النجاسة الحكيبة وهذا يتجزئ ثبوتا وارتفاعا يلاخلاف عندابي حنيفة وعه اصحابه

اقول: پہلے کے متعلق امام ابو حنیفہ کے ساتھ صاحبیہ تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا ہے کیونکہ بعض مشائخ نے کہا جنبی کو قرات کیلئے گلی (باتی بر صفحہ آئندہ)

عــه:اقول قال في الاول عند ابي حنيفة وصاحبيه لان من المشائخ من قال بتجزيه

Page 76 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهداية باب الماء الذي لا يجوز بيه الوضوء المكتبه العرسة ١٢٢/١

وصيرورة الماء مستعملا بازالة الثانية فنى مسألة البئر سقط الفرض عن الرجلين بلا خلاف والماء الذى اسقط الفرض صار مستعملا بلا خلاف على الصحيح اه قال العلامة نوح هذا هو التحقيق فخنه فأنه بالاخذ حقيق العلامة نوح هذا هو التحقيق فخنه فأنه بالاخذ حقيق الهاقول: (۱) بل اختار في غاية البيان ثم النهر ثم الدران حقيقة الحدث هو المعنى الثانى قال في البحر تبعاً للفتح الحدث مانعية شرعية قائمة بالاعضاء الى غاية استعمال المزيل المقال في النهر وتبعه الدر هذا تعريف بالحكم وعرفه في غاية البيان بانه وصف شرعى يحل في الاعضاء يزيل الطهارة قال وحكمه المانعية لما جعلت الطهارة شرطاله الخونظر فيه ش نقلا عن حاشية الشيخ عليل الفتال عازيا لبعض الفضلاء بان حكم الشيئ ماكان اثر اله خارجا

غیر متجزی ہے، اور دوسرا بمعنی نجاست حکمیہ، اور یہ چیز ابو حنیفہ اور ان نقاماً ان کے اصحاب کے در میان بالا نقاق متجزی ہے ثبو تا بھی اور ار نقاعاً بھی، اور پانی جو مستعمل ہوتا ہے تو دوسرے معنی کے ازالہ سے ہوتا ہے، تو کنو نمیں کے مسلہ ممیں دونوں پیروں کا فرض ساقط ہو گیا اور وہ پانی جو اسقاط فرض میں استعال ہوا مستعمل ہو گیا، صحیح قول کے مطابق اس میں کوئی اختلاف نہیں، اھ علامہ نوح آ فندی نے فرمایا صحیق تی بہی ہے اور اسی کو اختیار کرنا جا ہے اھے۔ (ت)

میں کہتا ہوں غایۃ البیان، نہر اور دُر نے دوسرے معنی کو مختار قرار دیا ہے، بحر میں فتح کی متابعت کرتے ہوئے فرمایا حدث شرعی مانعیت ہے جواعضاء کے ساتھ اس وقت تک قائم رہتی ہے یہاں تک کہ زائل کرنے والی چیز استعال کی جائے، نھر اور دُر میں ہے کہ یہ حکم کے ساتھ تعریف ہے، اور غایۃ البیان میں اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک ایبا وصف ہے جواعضاء میں حلول کرتا ہے اور طہارت کو زائل کرتا ہے فرمایا کہ اس کا حکم مانعیت ہے اس چیز کی جس کیلئے طہارت شرط ہے النے اور "ش" نے اس میں حاشیہ شخ خلیل فتال سے نقل میں فتال سے نقل

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

حتى اجاز للجنب القراء ة بعد المضيضة للمحدث المس بعد غسل اليد وقال ههنا واصحابه لان تجزى هذا لاخلاف فيه عند مشائخنا اهمنه, ضي الله تعالى عنه ـ

کافی ہے اور محدث کو مسِ مصحف کیلئے ہاتھ دھوناکافی ہے اور یہاں دوسرے معنی میں اصحاب جمع کاصیغہ ذکر کیا ہے کیونکہ اس کو سب نے کافی کہا ہمارے مشاکع کا اس میں اختلاف نہیں اھ(ت)

<sup>1</sup> منحة الخالق على حاشية بحرالرائق مجث الماء المستعمل الحيجاميم سعيد كمپنى كراچى ا9٢/١ 2 سارائة من من منامة الاست كمينز كروس و و و و المستعمل التيجاميم سعيد كمپنى كراچى ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بحرالرائق باب شروط الصّلواة سعيد كمپنى كراچى ٢٦٧١

<sup>3</sup> در مختار کتاب الطهارت مجتبائی دہلی ۱۹/۱

کرتے ہوئے نظر کی ہے،اوراس کو بعض <del>نضلاء کی طرف منسوب</del> کیاہے کہ ہر چز کاحکم اس کے اثر کو کہتے ہیں جواس سے خارج ہواور اس پر مرتب ہواور مذکورہ مانعیت اس قتم کی نہیں ہے،اور حدث کا حکم تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نماز درست نہیں ہوتی اور مصحف کو نہیں چُھوا جاسکتا ہے اور اسی قشم کے دوسرے احکام، تو تعریف مالحکم اس طرح ہوسکتی ہے کہ حدث وہ چیز ہے جس کے ساتھ نماز درست نه ہو، تامل اھ" ش" نے فرمایا کہ علاوہ ازیں تعریف یا لحکم فقہاء کے نزدیک مستعمل ہے کیونکہ احکام ہی سے وہ بحث کرتے ہیں اھ اور "ط"نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور "مانعیت" پر فرمایا کہ اس کا نماز سے مانع ہو نااور مصحف کے چُھونے سے مانع ہو ناہے اور اظہریہ ہے کہ کہا جائے کہ بیر مانع شرعی ہےاھ (ت) میں بتوفیق الٰہی **کہتا ہوں** معتر ضین کے بح براعتراضات گر ائی سے خالی ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد اس پر ہے کہ بح کی تعریف غایہ کی تعریف سے مختلف ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں کیونکہ مانعت معنی حال ہے اس سے قطع نظر کہ وہ صفات منضم میں سے نہ ہونے کی بناپر اپنے موضوع کے ساتھ قائم نہیں ہوتی،اس کااعضاء کے ساتھ قیام ہالکل ہوتاہی نہیں کیونکہ اعضاءِ مانع نہیں تاکہ انکے ساتھ مانعیت قائم ہواور بمعنی نسبت کے بعنی وہ شے جس کا کسی مانع شرعی کی طرف انتساب ہو

عنه مترتباً عليه والمانعية المذكورليست كذلك وانما حكم الحدث عدم صحة الصلاة معه وحرمة مس المصحف ونحو ذلك فالتعريف بالحكم كأن يقال الحدث مالا تصح الصلاة معه تأمل اله قال ش(۱) على ان التعريف بالحكم مستعمل عند الفقهاء لان الاحكام محل مواقع انظارهم اله وقد الشاراليه ط وقال على قوله مانعية اى كونه مانعامن الصلاة ومس المصحف والاظهر ان يقال مانع شرعى

اقول: وبالله التوفيق(٢)كلام المعترضين على البحر كله بمعزل عن غوص القعرفان مبناه طرا على ان تعريف البحر غير تعريف الغاية ولا دليل عليه فأن المانعية بمعنى الحال فضلاعن كونه ممالا قيام له بموضوع لعدم كونه من الصفات المنضمة لاقيام لها بالاعضاء اصلا فانها غير مانعة حتى تكون لها مانعية وبمعنى النسبة اى شيئ له انتساب الى مانع شرعى صادق قطعاً على ذلك الوصف

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الطهارت مصطفى البابي مصر ا/ ٦٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> روالمحتار كتاب الطهارت مصطفیٰ البابی مصرا/ ۲۳

<sup>3</sup> طحطاوي على الدر كتاب الطهارت مصطفیٰ البابی بیروت (۵۲/۱

یہ قطعاً اس وصف شرعی پر صادق آتی ہے جواعضا، میں حلول کرتا ہےاوران کی طہارت کوزائل کرتا ہےاس لئے کہ مانع وہ خطاب شرعی ہے،اوراس کی طرف منسوب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خطاب وار د ہوا،اور وہی نحاست حکمیہ ہے،اور وہ بعینیہ وہ وصف ہے جواعضاء کے ساتھ قائم ہے تو تعریف، غایہ والی تعریف کی طرف لوٹ آئی تو کوئی خلاف نہیں اور نہ خلف ہے، کیاتم نہیں دیکھتے کہ محقق علی الاطلاق کے شاگر د محقق حلبی نے حلبہ میں حدث کی تعریف اس طرح کی ہے کہ وہ ایک وصف حکمی ہے کہ شارع نے اعضاء کے ساتھ اس کے قیام کا اعتبار کیا ہے،اور یہ جنایة، حیض، نفاس، پیشاب اور باخانہ وغیر ہما نواقض وضو کے باعث ہوتا ہے،اور یہ چیز نماز کے قریب جانے سے مانع ہوتی ہے، یا جو چیز نماز کے حکم میں ہو، یہ مانعت اس وقت تک رہتی ہے جب تک یہ وصف اُسی شخص کے ساتھ قائم رہے، یہاں تک کہ وہ اس چیز کو استعال کرے جو اس کو زائل کرنے والی ہے اھ یہ تعریف جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اُسی چیز کابسط ہے جس کا اجمال ان کے شیخ محقق نے کیا ہے اور یہ بعینہ وہی تعریف ہے جو غایہ میں ہے،اور مانع شرعی کہتے جبیبا کہ علامہ"ط" نے فرمایا اس کا بھی ماحصل یمی ہے کیونکہ وہ وصف شرعی،جو نحاست ہے مانع شرعی ہے اس معنی کے اعتبار سے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے منع ہے،اور

الشرعى الذي يحل بالاعضاء فيزيل طهر هالان المانع هو الخطاب الشرعي والمنتسب البه مالاجله ور دالخطاب هي النجاسة الحكمية وهي بعينها ذلك الوصف القائم بالاعضاء فرجع التعريف الى تعريف الغاية فلاخلاف ولا خلف الاترى إن تلبيذ المحقق على الاطلاق اعنى البحقق الحلبي عرف الحدث في الحلية بأنه الرصف الحكبى الذي اعتبر الشارع قيامه بالاعضاء مسبياعن الحناية والحيض والنفاس والبول والغائط وغيرهما من نواقض الوضوء ومنعمن قربان الصّلاة ومافى معناهامعه حال قىامەبىن قام بەلى غاية استعبال مايعتبر بەزائلا اهوهو كهاترى ليس الاسطالها اجهله شبخه المحقق وماهو الاعين ماعرف به في الغاية ولوقال مانع شرعي كها استظهر العلامة ط لكان ايضامر جعه الى ذلك لان ذلك الرصف الشرعى وهى النجأسة مانع شرعى بمعنى مالاجله المنع واستعمال المانع بهذا المعنى شائع ذائع (١)غيران المحقق ابقاه على حقيقته فأتى بالنسبة فلا وجه وجيها للاستظهار ثمر من (٢) اوضح دليل عليه ان البحر مغترف في هذا الحدومن مناهل فتح القدير كماذكر وفي دالبحتار وقدقال المحقق في

1 حليه

مانع کا استعال اس معنی میں شائع وذائع ہے،البتہ محقق نے اس کواس کی حقیقت پر ہاقی رکھا ہے، تو نسبت کولائے ہیں تو استظهار کی کوئی معقول وجه نہیں، پھر اُس پر واضح ترین دلیل یہ ہے کہ بح نے بھی اس تعریف میں فتح القدیر سے استفادہ کیا ہے، جیسا کہ اس کور دالمحتار میں ذکر کیا ہے اور محقق نے فتح میں ابو پوسف اور حسن کی ابو حنیفہ سے روایت پر استدلال · کما ہے کہ مستعمل مانی نجاست غلیظہ ہے یا نجاست خفیفہ ہے، جس روایت میں اس کو نحاست قرار دیا گیا ہے وہ قباس کی بنیاد پر ہے اس قیاس کی اصل وہ پانی ہے جو نجاست حقیقہ ، میں مستعمل ہو،اور اس کی فرع وہ یانی ہے جو نجاست حکمیہ میں مستعمل ہو،اور علّة حامعہ، نجاست میں استعال ہے، بناء کرتے ہوئے کہ وصف حقیقی ثبوت نحاست میں لغو ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ حقیقی کا مفہوم ہے ہے کہ اس نجاست سے ایساجسم متصف ہو جو بنفسہ مکلّف سے مستقل ہو یہ نہیں کہ وصف نحاست حقیقۃ ایسے ہی جسم کے ساتھ قائم ہوتی ہے اوراس کے غیر میں محاز ہے، بلکہ اس کے حقیقی معنی ایک ہیں اس جسم میں اور حَدَث میں ،اس لئے کہ ہمیں تحقیقی طور پر جو معنی معلوم ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ایک شرعی اعتبار ہے کہ جب تک وہ موجود ہو توشارع نے اس کو جو اس کے ساتھ متصف ہو نماز وغیر ہکے قریب جانے سے منع کیا ہے تاو قتکہ وہ اس میں مانی کواستعال

الفتح مستدلال واية الحسن والى يوسف عن الامام الاعظم إن الباء المستعمل نحسامغلظا أو مخففا مانصه 1 وجه رواية النحاسة قياس اصله الماء البستعيل في النجاسة الحقيقية والفرع المستعمل في الحكيبة رجامع الاستعمال في النجاسة بناء على الغاء وصف الحقيقي في ثبوت النجاسة و (١) ذلك لان معنى الحقيقي ليس الاكون النجاسة موصوفا بهاجسم مستقل بنفسه عن المكلف لاان وصف النحاسة حقيقة لاتقرم الابحسم كذلك وفي غيرة محازيل معناة الحقيقي واحد في ذلك الحسم وفي الحدث لانه ليس المتحقق لنا من معناها سوى انها اعتبار شرعي منع الشارع من قربان الصلاة والسجود حال قيامه لمن قام به إلى غاية استعبال الماء فيه فاذا استعبله قطع ذلك الاعتباركل ذلك ابتلاء للطاعة فأماان هناك وصفا حقيقيا عقليا اومحسوسا فلا ومن ادعاه لايقدر في اثباته على غيرالدعوى ويدل على انه اعتبار اختلافه بأختلاف الشرائع الاترى ان الخبر محكوم بنجاسة في شريعتنا وبطهارته في غيرها فعلم انهاليست سوى اعتبار شرعى الزمر معه كذا الى غاية كذا ابتلاء وفي هذالاتفاوت بين الدمر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير بحث الماء المتعمل نوريه رضوبيه تحفر ال<sup>4</sup>7

والحدث فانه ايضاليس الانفس ذلك الاعتبار اله فهذا نص صريح في ان تلك المأنعية الشرعية المغيأة الى استعمال المزيل ليست الا النجاسة الحكمية فأتحد التعريفان.

ثم اقول: (۱) التعريف (۲) بالحكم ان اريد به ان يجعل الحكم نفس المعرّف بحيث يحمل هوعلى المعرّف فنعم يسقط ايراد النهر والدر فأن المانعية بالمعنى المذكور وهى النجاسة الحكمية ليست اثرا مترتباعلى الحدث بمعنى الوصف الشرعى بل هى هو كما عرفت وح لايستقيم ايضا قول المجيب ان التعريف بالحكم كأن يقال هو مالا تصح الصلاة معه فأن مالاتصح ليس حكما بل الحكم كما اعترف عدم الصحة ولم يعرف به وانما يكون تعريفاً بالحكم لوقيل الحدث عدم صحة الصلاة ويتكدر ايضا لوقيل الحدث عدم صحة الصلاة ويتكدر ايضا المستعمل عنده الفقهاء فأن المستعمل عنده هذكر الحكم في التعريف لاحمل الاثر على المؤثر وإن اربديه ان

استعال نه کرے،جب وہ یانی استعال کرلے گاتو وہ اعتبار ختم ہوجائے گا، پیسب طاعت کی ابتلا ہے، رہی پیہ بات کہ یہاں کوئی وصف عقلی حقیقی مامحسوسی ہے، توالی کوئی بات نہیں،اور جواس کا دعوی کرتا ہے تو محض دعوی ہی ہے،اوراس کے اعتباری ہونے کی دلیل ہے کہ یہ شریعتوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا رہتا ہے، مثلًا شراب ہماری شریعت میں نا ماک ہےاور دوسری شریعتوں میں پاک ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ یہ نحاست محض شرعی اعتبار سے یہ اتنی سے اتنی مدّت تک کیلئے لازم کیا گیا ہے ابتلاء ً اور اس میں خون اور حَدَث میں کوئی تفاوت نہیں کیونکہ یہ بھی وبیاہی اعتبار ہےادہ تو یہ اس امر میں نص صریح ہے کہ یہ مانعت شرعیہ جس کی انتہا مُزیل کا استعال ہے، نحاست حکمیہ ہی ہے تو دونوں تعریفیں متحد ہو گئیں۔ ت) پھر میں کہتا ہوں تعریف بالحکم سے مراد ا گر یہ ہے کہ حکم کو معرّف بنادیا جائے کہ وہ معرّف پر محمول ہو تو نہر اور ۔ دُر كااعتراض رفع ہو جائے گا، كيونكه مانعيت بالمعنى المذكور لعني نجاست حکمیہ کے معنی میں ،حَدُث پر متر تب ہونے والا اثر نہیں ہے، یعنی وصف شرعی کے معنی میں بلکہ یہ وہی ہے جیسا کہ تم نے پیجانا۔ اور اس صورت میں مجیب کا یہ قول درست نہ ہوگا کہ تعریف بالحکم مثلًا یہ کہا حائے کہ حَدَث وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے نماز درست نہ ہو، کیونکہ "وہ جس کے ہوتے ہوئے نماز صحیح نہ ہو"یہ جملہ حکم نہیں ہے بلکہ حکم جبیبا کہ انہوں نے اعتراف کیا،عدم صحت ہے،اور اس سے انہوں نے تعریف نہیں کی ہے،اور تعریف بالحکم اس صورت میں ہوتی حب په کهاچاتا که حَدَث نماز کا صحیح نه ہو نا ہے،اور طوش کا جواب تھی اس صورت میں مکد"ر ہو جائے گا کہ اس قشم کی تعریف فقہا کے

\_\_\_\_\_ <sup>1</sup> فتح القدير بحث الماء المتعمل نوريه رضوبيه تهمر اله2

يميز المحدود بذريعة الحكم بأن يعطى انه الذي يؤثر هذا الاثرفنعم يستقيم تمثيل المجبب التعريف بالحكم بهاذكر لكن يسقطح اصل جوابه بأن البانعية ليست حكماً فأن التعريف بالحكم ليس اذن ان يكون المحمول عبن الحكم بل مأذكر فيه الحكم وهو حاصل في التعريف المذكور قطعاً لاشتباله على منع المكلف من اشباء مخصوصة مادام ذلك الوصف قائما به اتيناعلى الايراد وهو على هذا اشد سقوطاً وابين غلطاً فأن الذي اختارة البوردون لايخ ايضاعن التعريف بالحكم لذكرهم فيه زوال الطهارة وما هو الا الاثر المترتب على ذلك الوصف الشرعي واذن يكفي جواباعن كلا الحديد، ماذكر طو ش, وبالحملة فايقاع التغاير بين الحدين لإداع له و اير ادالنهر والدر لاصحة له وجواب الفتال عن بعض الفضلاء لايخلوعن خلط وغلط بقي الكلام على المعنى الاول الذي ذكرة العلامة قاسم وكيف تباينه للمعنى الثأني

فاقول: (١) المانع الشرعى اى مالاجله المنع هى النجاسة الحكمية والمنتسب اليها تلبس المكلف بها والفرق بينهما إن النجاسة

یماں مستعمل ہے، کیونکہ ان کے یہاں مستعمل تعریف میں حکم کا تذکرہ ہے نہ یہ کہ اثر کو مؤثر پر محمول کرلیاجائے ،اورا گراس سے یہ ارادہ کما جائے کہ محدود کو بذریعہ حکم ممیّز کیا جائے یعنی پیر کہا جائے کہ یہی ہے جو یہ اثر کررہاہے تواس صورت میں مجب کی یہ مثال جو انہوں نے تعریف بالحکم کیلئے پیش کی ہے درست قرار مائے گی، مگر اس وقت ان کااصل جواب ختم ہو جائے گا، یعنی یہ کیہ مانعت حکم نہیں ہے کونکہ تعریف بالحکم اس صورت میں یہ نہیں ہے کہ محمول عین حکم ہو،بلکہ یہ ہے کہ جس میں حکم مذکور ہو،اور یہ تع بف مذ کور میں قطعاً موجود ہے، کیونکہ یہ تعریف اس پر مشتمل ہے کہ مکلّف کو مخصوص اشیاء سے روکنا جب تک کہ بیہ وصف اس کے ساتھ قائم رہے۔اب ہم اعتراض کی طرف آتے ہیں اور اس کی صورت اور بھی زیادہ غلط اور ساقط ہے کیونکہ معترضین نے جو تعریف اختیار کی ہے وہ تعریف بھی تعریف ما لحكم سے خالی نہیں ہے، كيونكه وہ بھى اس ميں زوال طہارت كا استعال کرتے ہیں،اور وہ اُس وصف شرعی پر مرتب ہونے والا اثر ہے،الی صورت میں دونوں تعریفوں پر جواعتراض ہے اُس کے جواب میں "ط"اور "ش"نے جو تقریر کی ہے وہ کافی ہے،اور خلاصہ یہ کہ دونوں تعریفوں میں تغایر کا قول کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے،اور نہر اور دُر کااعتراض درست نہیں ہے اور قبال نے جو جواب بعض فضلاء کی طرف سے دیاہے وہ غلط اور خلط سے خالی نہیں ہے۔اباس پہلے معنی پر گفتگو باقی رہ گئی جوعلّامہ قاسم نے ذکر کئے ہیں،اور یہ معنی دوسرے معنی سے کس طرح مختلف ہے۔(ت) میں کہتا ہوں مانع شرعی لینی جس کی وجہ سے منع ہے وہ نحاست حکمیہ ہے،اور جواس کی طرف منسوب ہے وہ مکلّف کااُس کے ساتھ مکتبس ہو ناہے،اور

دونوں میں فرق بیہ ہے کہ نجاست شرعی وصف ہے جو اعضاء ظامرہ کی سطحوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے،اور پیہ حلول سریانی ہوتا ہے اور سطح متد اور منقسم ہے تواس کی تقسیم کی وجہ سے نحاست بھی منقسم ہو حائے گی، تو یہ رفعاً اور ثبوتاً تجزی کو قبول کرے گا،ر فعاً توظام ہے، کیونکہ مثلًا اس نے ہاتھ تین بار دھویا تواس سے نحاست زائل ہو جائے گی،اور اسی لئے اس سے فرض تطہیر ساقط ہو گیا جبکہ ماقی اعضاء میں نحاست ماقی ہے اور شوتاً اس طرح کہ حَدَث اصغ چار اعضاء کو ناباک کرتا ہے اور اکبر تمام بدن کو، ہم عنقریب اس پر کلام کرس گے ان شاء الله تعالیٰ۔ رما نحاست کے ساتھ مکاتف کا متلبس ہونا، تو یہ مکاتف کا وصف ہے جو نحاست کے حلول سے بیدا ہوتا ہے،خواہ اس کے بدن کے کسی جزءِ میں بھی ہو،اور حدث اس وقت تک باقی رہے گاجب تک نحاست کسی بھی عضو میں یاقی رہے، تواگر نحاست زیادہ ہو جائے توحدث زیادہ نہ ہوگا،اور نجاست اگر کم ہو توحدث کم نہ ہوگا، بلکہ جب بھی نجاست وجود میں آئے گی حدث وجود میں آئے گااور جب تک باقی رہے گی خواہ کم سے کم ہو تو حدث بھی ا مکل طور پر ماقی رہے گااور جب نجاست مالکلیہ زائل ہو جائے گی تو حدث بھی زائل ہو جائے گا،ان دونوں کی نظیر حرکة بمعنی قطع ہے اور حرکۃ مجمعنی توسط کے ہے، تو پہلی منقسم ہے کیونکہ وہ مسافت منقسمہ پر منطبق ہوتی ہے اور دوسری کا کوئی جزء نہیں بلکہ پہلی حرکۃ کے پہلے جزکے بیدا ہونے پر بیدا ہوتی ہے اور اس طرح ماقی رہتی ہے جب تک دونوں غایتوں کے در میان

وصف شرعي يحل بسطوح الاعضاء الظاهرة حلول سريان والسطح مبتد منقسم فتنقسم النحاسة بانقسامها فتقبل التجزي ثبرتا ورفعا امارفعا فظاهر فأنه اذا غسل اليد مثلا زالت النجاسة عنها ولذا سقط عنها فرض التطهير مع بقاء النجاسة في سائر الاعضاء الة، حلتها واما ثبوتا فلان الحدث الاصغر انها ينجس اربعة اعضاء والاكبر البدن كله وسنعود الى الكلام في هذا عنقريب أن شاء الله تعالى أما تلبس المكلف بها أي اصطحابه لها فرصف للمكلف بحدث يحدل النحاسة في اى جزء من اجزاء بهنه ويبقى ببقائها في شيئ منها فأن زادت النجاسة لم يزدوان نقصت لم ينتقص بل اذا حدثت حدث ومهما بقبت ولوكاقل قليل بقي كملا وإذا زالت بالكلية زال وكان نظيرهما الحركة ببعني القطع وببعني الترسط فالاول متجزئة لانطباقها على البسافة المتجزئة والثانية لاجزء لها بل تحدث يحدوث اول جزء من اجزاء الاولى وتبقى بحالها مادام المتحرك بين الغايتين فأذ اسكن زالت دفعاً فأنقلت لمر لا يحمل كلامر البحر على هذا كي بثبت التغاير بين الحديين كمافهم النهر والدرويرافق لهااعترض به تبعاللفتح كلام العامة والمتونان الحدث لايتجزى

متحرک رہے اور جب پُر سکون ہوگا تو حرکت یک دم ختم ہوجائے گی۔ اگر تو کھے کہ بحر کے کلام کو اس پر کیوں محمول نہ کر لیاجائے تاکہ دونوں تعریفوں میں تغایر ظاہر ہوجائے جیسا کہ نہر اور دُر نے سمجھاہے اور موافق ہوجائے اس اعتراض کے ساتھ جو انہوں نے فتح کی متابعت میں عام کتب اور متون پر کیا ہے کہ حَدَث مقسم نہیں ہوتا۔ (ت)

میں کہتا ہوں اس تاویل سے ان کا قول "قائمة بالاعضاء " ا نکار کرتا ہے، کیونکہ تلبس جوابک غیر متجزی شیکے ہے، وہ بذات خود مكلّف كے ساتھ قائم ہوتا ہے نہ كه اُس كے اعضاء كے ساتھ ،اور جو چنر اعضاء کے ساتھ قائم ہے وہ اعضاء کی تجزی کے باعث متجزی ہوتی ہے جبیباکہ آپ نے پیچانااور اس کی مخالفت عدم تجزی سے، تو میں کہتا ہوں کہ اس پر کوئی تعجب نہ ہونا حاہے کیونکہ وہ خود ہی اس تعریف کے متصلا بعد" باب شروط الصّلواة "میں فرماتے ہیں"اور خُدث وہ چنز ہے جو شرعاً گندی ہو،اور حدث کو اس کی قوت کے باعث مقدم کیا کیونکہ اس کا قلیل بھی مانع ہے بخلاف قلیل خیث کے اھی بہاں انہوں نے بوضاحت حدث کے منقسم ہونے کا قول کیا ہے،اور اُن کے مقتدا محقق على الاطلاق نے فتح میں فرمایا تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ موزه شرعا قدم كي طرف حدث كي سراية كو قدم تك روكنے والا ہے، تو قدم برستور یاک رہے گا اور حدث موزہ میں داخل ہو جائے گا،للذا مسے سے اس کو زائل کردیا جائے گااھ یہ نص صریے ہے حدث کے متجزی ہونے پر اور اس امر کا اعتراف ہے که فقهاءِ اس پر متفق ہیں،اور بات

قلت: باياة قرله قائمة بالإعضاء فإن التلبس الذي لاتجزى له إنبايقه م بالمكلف نفسه لابالاعضاء و الذي بقوم بها بتجزي بتجزيها كها عرفت امامخالفته لباذك من عدم التجزي فاقل: (١)لا غروفهو القائل في بأب شروط الصلاة متصلا بهذا التعريف بلا فصل مأنصه والخبث عين مستقذرة شرعاً وقدم الحدث لقوته لان قليله مانع يخلاف قليل الخبث أه فقد افصح بتجزى الحدث وقال متبوعه البحقق على الاطلاق في الفتح كلمتهم متفقة على إن الخف اعتبر شرعاماً نعا سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالسح <sup>2</sup>اه فهذا نص صريح على تجزي الحدث واعتراف بأطبأق كلبتهم عليه وهو كذلك فين نظر كلامهم في مسائل مسح الخفين وغيرها ايقن بانهم جببعا قائلون بتجزيه وانبأ الذي لاستجزى هو تلبس المكلف بالمنع الشرعي فظهر ظهور النهار إن الإيرادعلى

<sup>1</sup> بحرالرائق شروطالصلوة سعيد كمپنی كراچی ۲۶۶۱۱ 2 فتح القدير مسح الخفين سكھر ۱۲۸۱۱

ایی ہے کیونکہ جو بھی مسے علی الخفین کی بابت فقہاء کے کلام کو د کھے گااس کو یقین آ جائے گا کہ سب فقہا، حَدَث کے متجزی ہونے کے قائل ہں،اور جو چز متجزی نہیں ہوتی ہے وہ مکلّف کا منع شرعی سے متصف ہونا ہے، توروز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ متون اور عام کت پر اعتراض اور سبب کی تثلیث سب بے محل ہیں اور جو تکلف بح نے متون کے جواب میں کیا ہے اس کی چندال حاجت نہیں،جواب یہ ہے کہ "مگریہ کہ کہا جائے کہ حدث عضو سے زوال مو قوف کے طور پر زائل ہوا ہے، پھر خود ہی اس کو ضعیف قرار دیااور فرمایا که حسن کی کتاب میں ابو حنیفہ سے اسقاط فرض کی علّت بنانامر وی ہےنہ کہ ازالہ حدث کو۔(ت) میں کہتا ہوں دراصل اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کیونکہ حَدَث اُس معنی کے اعتبار سے جس میں وہ منقسم نہیں ہو تاہے لیتنی مکلّف کامانع شرعی کے ساتھ متلبس ہو نا،اس کا قیام کسی عضو کے ساتھ نہیں، تاکہ وہ اس سے فوری طور پر یا مو قوفاً زائل ہو جائے، پھر امام کا اس کلام میں اسقاط فرض کے ساتھ تعلیل کرنا،ان کے دوسرے کلام میں رفع حدث کی علّت بتانے سے متضاد نہیں، جبیبا کہ ہم نے ہدایہ کی عمارت سے واضح کردیا ہے کہ دونوں کا ماحصل ایک ہی ہے،اور خلاصہ، تبیین،فتح وغیر ہا میں ہے کہ پانی کا مستعمل ہو ناابو حنیفہ اور ابو پوسف کے نز دیک اس وقت ہوگاجپ اس سے کوئی حدث زائل کیا جائے یا کوئی تقرب کیا جائے الخ و بالله التوفيق پھر محقق کاجو کلام ہم نے نقل کیا ہے

المتون والعامة وتثلث السب كلاكان في غير محله ولا حاجة إلى مأن تجشم البحر جواياً عن المتون بقوله الا إن يقال إن الحدث زال عن العضو زوالا مرقرفا ثم ضعفه بقوله لكن المعلل به في كتاب الحسن عن الى حنيفة اسقاط الفرض لااز الة الحدث -اقل: بل(٢) لاوجه له لان الحدث بالبعني الذي لابتحزى اعنى تلبس المكلف بالمانع الشرعي لاقبام له بعضو حتى يزول عنه منجزا اوموقوفا ثمر تعليل الامام في هذا الكلام باسقاط الفرض لاينافي تعليله في كلام اخريد فع الحدث على ماقرنا لك بارشاد الهداية ان مؤداهما واحد وقد قال في الخلاصة والتسبن والفتح وغيرها الماء بهاذا يصير مستعملا قال ابو حنيفة وابو يوسف اذا ازيل به حدث اوتقرب به الخوب الله التوفيق ثمر)جنوح المحقق في آخر كلامه الذي اثر ناعنه الي

ثمر)جنوح المحقق في آخر كلامه الذي اثر ناعنه الى ان سقوط الفرض هو الاصل في الاستعمال اعتمده في البحر ثمر الدرواشار الى الردعليه

<sup>1</sup> بحرالرائق بحث الماء المستعمل سعيد كمپنى كراچى ا97/1 2 خلاصة الفتاوى نوككشور كلصنو ا121

اس میں ان کامیلان اس طرف ہے کہ یانی کے استعال سے سقوط فرض ہی اصل ہے بح اور ڈر نے اس پر اعتاد کیا ہے اور علامه" ش" نے اس بررد کی طرف اشارہ کیا ہے، پہلے توانہوں نے خود ہی فتے سے نقل کیا کہ شارع سے معلوم ہے کہ وہ آلہ جس سے فرض ساقط ہو اور قربۃ ادا ہو میلا ہوجاتا ہے ا<sup>لخ</sup>ے انہوں نے مزید فرمایا کہ جو ہم سبھتے ہیں وہ پہ ہے کہ تقرب اور اسقاط فرض دونوں ہی تغیر میں موثر ہیں، مثلًا وصف تقرب صدقیہ تطوع میں منفر د ہے اور تغیر نے اثر کیا یہاں تک کہ نی صلی الله علیہ وسلم پر حرام ہو گئی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ مر ایک نے شرعی تغیر کااثر حیوڑا ہے اھ کھر دونوں کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کامقتضی یہ ہے کہ قریة بھیاصل ہے تواستعال میں مؤثر دواصلیں ہیںاھ ت میں کہتا ہوں محقق کا کلام از اوّل تاآخر سطی ہے کہ اس میں اصالت اس معنی کے اعتبار سے ثابت کی ہے، یعنی وہ چنر جس پر حکم کی بناہو، مانی کے ادائے قربت کی وجہ سے میلا ہوجانے کے ماعث اور اسقاط فرض کے باعث، بلکہ وہی ہیں جنہوں نے تثلیث کی اور تین اصول مقرر کئے ،اور وہ یہ تقریر کرکے پھر ان میں سے ایک چزیر اصالت کو منحصر نہیں کررہے، اُن کے کلام کااصل مقصدیہ ہے کہ وہ اُن (رحمہم اللّٰہ) سے یہ نقل کررہے ہیں کہ شیخین کے نز دیک استعال دو چیز وں میں سے ایک کی وجہ سے

العلامة شبأن نقل اولاعن الفتح نفسه ان المعلوم من جهة الشارع ان الألة التى تسقط الفرض وتقام بها القربة تتدنس الخوايضا عنه مأنصه والذى نعقله ان كلا من التقرب والاسقاط مؤثر فى التغير الا ترى انه انفرد وصف التقرب في صدقة التطوع واثر التغير حتى حرمت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعرفنا ان كلا اثر تغير اشرعيا اهثم قال بعد نقلها مقتضاه ان القربة اصل ايضافا لمؤثر فى الاستعبال اصلان اهد

اقول: (۱) كلام المحقق من اوله الى اخرة طافح باثبات الاصالة بهذا المعنى اى مايبتنى عليه الحكم بتدنس الماء للقربة والاسقاط جميعاً بل هو الذى ثلث واقام اصولا ثلثة وماكان ليقرر هذا كله ثم في طي نفس الكلام يحصر الاصالة في شيئ واحد وانما منشأ كلامه انه رحمه الله تعالى نقل عنهم ان الاستعمال عند الشيخين بأحد شيئين رفع الحدث والتقرب وعند محمد بالتقرب وحدة وحمل رفع الحدث على المعنى الذى لا يتجزى فتطرق

<sup>1</sup> روالمحتار باب المياه مصطفی البابی مصر ا/۲۳ ا فت

فتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز نوربير رضوبيه سلحمر ا/23

ہوتا ہے، رفع حدث اور تقرب،اور مجمد کے نزدیک صرف تقرب سے اور رفع حدث کو اس معنی پر محمول کیا کہ اس میں تجزّی نہیں ہوتی،اس بناپراُن فروع کی وجہ سے اعتراض وار د ہوا جن میں بانی کے استعال کا حکم ہوا حدث کے باقی ہوتے ہوئے،انہوں نے اس ام کو ثابت کیااسقاط فرض بھی مؤثر ہے،اوراس پرانہوں نے امام کے کلام سے استدلال کیا ہے جو کتاب حسن میں مذکور ہے اور یہ استدلال بھی کیا ہے کہ وہ اصل جس کی وجہ سے ہم نے بیہ حکم جانا ہے وہ زکوۃ کا مال ہے اور اس میں صرف فرض کا سقوط ہے، یعنی اگر چہ ہم اس کو کسی اور دلیل کی وجہ سے تقرب سے ثابت کریں تو وہ اصل جو ہم نے پہلے سے بتائی ہے اور جس سے بیہ حکم ثابت ہوا ہے وہ سقوط فرض ہے تواُس سے صرف نظر کیونکر ممکن ہے بلکہ اس کوماننالازم ہے،اور بیراس امر کے منافی نہیں کہ اصول دو ہیں بلکہ تین ہیں یہ معنی اس کے دل میں ضرور خلحان پیدا کریں گے جواُن کے اول کلام اور آخر کلام کو کیجا کرکے پڑھے گا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آلہ جس سے فرض ساقط ہوتا ہے اور قربت ادا ہوتی ہے میلا ہوجاتا ہے اس کی اصل مال زکوۃ ہے کہ وہ اسقاط فرض سے میلا . هو حاتا ہے اس لئے اس کو حدیث میں "اوساخ" قرار دیا گیا ہے الخ اس سے واضح ہوا کہ دونوں امور تبدیلی کرنے والے ہیں،اورز کوۃ میں اسقاط پر اکتفاء کما گیا ہے، کچر ثبوت استعال کے سدے کے بیان میں فرمایا کہ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے نز دیک سدب رفع حدث اور تقر پہے

الايد ادبالفروع التي حكم فيها باستعمال الماء مع بقاء الحدث فقرران اسقاط الفرض الضامؤثر واستدل عليه بكلام الامام في كتاب الحسن، وبأن الاصل الذي عرفنا به هذا الحكم هو مال الزكاة والثابت فيه ليس الاسقوط الفرض اي وان اثبتناه ايضاً بالتقريب بدليل آخر فالاصل الذي ارشدنااولاالي هذاالحكم هوسقوط الفرض فكيف يعزل النظرعنه بل بجب القبل به وهذالاينافي ان الاصول اثنان بل ثلثة ينقدح هذا المعنى في ذهن من جمع إول كلامه بأخرة حدث بقول المعلوم من جهة الشارعان الة تسقط الفرض وتقام بها القرية تتدنس اصله مال الزكاة تدنس باسقاط الفرض حتى جعل من الاوساخ في لفظه صلى الله تعالى عليه وسلم الخ فأفصح إن كلا الامرين مغير واقتصر في الزكوة على الاسقاط ثمرقال في بيان سبب ثبوت الاستعمال انه عند ابى حنيفة وابى يوسف كل من رفع الحدث والتقرب وعند محمد التقرب وعندز فرالرافع لايقال مأذكر لاينتهض على زفر اذيقول مجرد القرية لايب نسبل الاسقاط فان المال لم يتدنس بمجر دالتقرب به ولذا جاز للهاشمي صدقةالتط عبلمقتضاهان لا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب الماء الذي يجوز ببدالوضوء ومالا يجوز نوريه رضوبيه سكهر ا٧٥٧

اور محد کے نز دیک وہ تقرب ہے اور زفر کے نز دیک رفع ہے یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ دلیل زفر کے خلاف نہیں چل سکتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف قُربت مانی کو مستعمل نہیں کرتی ہے بلکہ اسقاط بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ مال زکوۃ محض تقرب کی وجہ سے میلانہیں ہوا ہے،اوراسی لئے ہاشی نفلی صدقہ لے سکتا ہے ببلکہ اس کامفتضی یہ ہے كه اسقاط مع تقرب سے اسقاط منفر دنہيں، كيونكه زكوة بلانيت حائز نہيں اور یہ تینوں میں سے کسی ایک کا قول نہیں (اس سے ان کی مراد تینوں ا قوال کے قائلین لیخی ابو حذیقہ وابو پوسف، محمہ باز فررحمهم الله ہیں) کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حکم کااصل مجموع کے ساتھ ثابت ہوتا ہے اور وہ اس امر کو مستلزم نہیں ہے کہ موثر مجموع ہے ملابلکہ اس کا دارومدار اس پر ہے کہ مناسب حکم کو سمجھا جائے،اگرم حکم کاستقلال اس کے ساتھ سمجھا جائے یا مجموع کا تواس کے ساتھ حکم کیا جائے گا اور جو ہم سبھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مر ایک موثر ہے الی آخر مانقدم، پھر کہا کہ انہوں نے خلاصہ میں فرمایا کہ یانی کس چیز کی وجہ سے مستعمل ہوتا ہے(توانہوں نے دونوں مذاہب کاذکر کیا ہے جیسا کہ ہم نے نقل کیا پھر فرمایا(یہ مشائخ کے قول کی روشنی میں مشکل ہے کہ حدث متجزی نہیں ہوتا،اوراس اشکال سے نحات کی صورت تین امور میں سے ایک ام ہے رفع حدث، تقرب اور سقوط فرض ہی اصل ہے، کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی اصل مال زکوۃ ہے اور اس میں جو ثابت ہے وہ سقوط فرض ہی اصل ہے، کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی اصل مال زکوۃ ہے اور اس میں جو ثابت ہے وہ سقوط فرض ہے۔ ت) میں کہتا ہوں اگرچہ اس میں موجود دونوں امر ہیں لیکن یہ اقوی ہےاوراس میں کفایت ہے، تو

يصيرمستعملا الابالاسقاط مع التقرب فأن الاصل اعني مأل الزكاة لاينفرد فيه الاسقاط عنه اذ لا تجوزالزكاة الا بنية وليس هو قول واحد من الثلثة ريد اصحاب الاقال الثلثة الشيخين، محيداو زفر الانانقول غاية الامر ثبوت الحكم في الاصل مع البجيوع وهو لايستلزم أن البؤثر البجيوع بل ذلك دائر مع عقلية البناس للحكم فأن عقل استقلال كل حكم به اوالمجبوع حكم به والذى نعقله ان كلامؤثر $^{1}$ الى اخرماتقدم ثمر قال قال في الخلاصة إن الماء بماذا يصير مستعملا (فذكر المذهبين كما نقلنا ثم قال هذا يشكل على قول البشائخ إن الحدث لابتجزأ والبخلص إن صيرورة الماء مستعملا بأحد ثلثة رفع الحدث والتقرب وسقوط الفرض وهوالاصل لما عرف ان اصله مأل الزكاة والثابت فيهليس الاسقوط الفرض اقول:اي وان كان الموجود فيه الامران لكن هذا

1 فتح القدير باب الماء الذي يجوز بدالوضوء ومالا يجوز نوربد رضوبه مخمر الاك

اقرى وفيه المقنع فلايثبت به الا

Page 88 of 711

اس سے اس کی سبیت ثابت ہو گی اگرچہ دوسرے کی سبیت بھی ثابت ہو گی،اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر نفلی صدقہ حرام ہے جبیبا کہ گزرا، تواسقاط فرض کی تا ثیر پہلی چیز ہے جو اصل اعظم سے ثابت ہے تواس کے ساقط کرنے کا کوئی جواز نہیں فرمایا)اور اسقاط کو مؤثر اعتبار کرنے کیلئے مفید امام ابو حنیفہ کی صریح تعلیل ہے کہ اسکا فرض اس سے ساقط ہوگیا اھ ملتقطا،اور تم اپنی طبیعت کو خوشگوار کرو،مذا،اور علامہ"ط"نے بح کی متابعت کرتے ہوئے اس کی تقریر دوسرے انداز میں کی ہے، انہوں نے " ڈر " کے قول اسقاط فرض ہی استعال میں اصل ہے کے تحت فرمایا، جبیبا کہ کمال نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ حدث کو رفع کرنے میں حقیقةً موجود ہے اور قربت میں حکما ہے، کیونکہ یہ بمنزلہ اسقاط ثانیا ہے اور یہ گزرااھ اور جو گزرا وہ ان کا قول ہے، بینک یانی قربت کی وجہ سے مستعمل ہوتا ہے، جیسے وضویر وضو کرنااس لئے جب قربت کاارادہ کیا تو وہ طہارت کے اعتبار سے زیادہ ہو گیا، تو نئی طہارت نحاست حکمیہ کے ازالہ سے ہی ہو گی حکما، تو طہارت پر طہارت،اور حدث پر طہارت برابر ہو گئی،اس کا فادہ صاحب بحرنے کیااھ (ت) میں کہتا ہوں اس کو معراج الدرابہ سے نقل کیا اور بر قرار ر کھا،اس میں بُعد ہےجو مُخفی نہیں ہے کیونکہ

سببية هذا وان استفيد سببة الاخر بدليل حرمة صدقة التطوع عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كما قدمر فتأثير اسقاط الغرض هواول ماثبت بالاصل الاعظم فلا مساغ لاسقاطه قال والمفيد لاعتبار الاسقاط مؤثرا صريح تعليل الى حنيفة انه سقط فرضه عنه الهملتقطأ وعليك بتلطيف القريحة هذا وقررة العلامة ط تبعاللبحربوجه اخر حيث قال تحت قول الدر اسقاط فرض هو الاصل في الاستعمال كمانيه عليه الكمال مانصه وهوموجودفي فع الحدث حقىقة وفي القرية حكمالكونها ببنزلة الاسقاط ثانيا وقدم 2 هو مام هو قوله إنها استعمل الباء بالقرية كالرضوء على الرضوء لانه لما ندى القربة فقدازداد طهارة على طهارة فلا تكون طهارةجديدة الا بازالةالنجاسةالحكبية حكما فصارت الطهارةعلى الطهارة وعلى الحدث سواء أفأده صأحب البحر اهـ اقول: نقله عن معراج الدراية واقرو فيه (١)بعدالا يخفى فبأالنجاسة لاسبأالحكسة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز نوربير رضوبيه سكهر ا٧٦٧

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> طحطاوی علی الدر باب المیاه بیروت اب<sup>1</sup>ا

<sup>3</sup> بحرالرائق كتاب الطهارت الشي ايم سعيد كمپنى كراچى ا/٩٢

نجاست، خاص طور پر حکمہ اعتبار شرعی ہے اور اعتبار صحیح اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا منشاء صحیح ہو،اور اس کے بغیر اختراع ہے، شریعت کی شان اس سے بڑی ہے،اور یہ ظہیر سے زائل ہوگیا تو صرف نئے حدث سے ہی یہ عود کرے گا، بالفاظ دیگر کیا یہاں شریعت نے کوئی ایسی چیز معتبر مانی ہے جو منافی طهر ہواور دوسرے مانی سے زائل ہو جائے، تو نئ ماکی حاصل ہو یا معتبر نہیں مانی ہے، دوسری تقدیر پر سوال لوٹ کرآئے گا کیونکہ کوئی حقیقی نحاست نہیں اور نہ ہی اعتباری ہے اور پہلی تقدیر پر نحاست حکمیہ کی حقیقت شرعی اعتبار کے علاوہ اور کیا ہے تو یہ کہنا ہے معنی ہے کہ نجاست حکمہ حقیقةً نہیں حکماً مائی حاتی ہے اور مختصر عبارت میں یوں کہا حاسکتا ہے کہ نحاست حکمہ صرف شرعی اعتبار سے عبارت ہے تو حكمه حكماشر عكايد اعتبار ہے كه اس كاعتبار كيا گياہے،اور اعتبار كيا نہیں گیا کیونکہ اگر اعتبار کیا جاتا تو وہ متحقق ہو جاتی۔ خلاصہ یہ کہ جواب کا مال یہ ہے کہ حکمیہ کو وہاں اعتبار کیا جائے بفرض باطل جس کی گنجائش نہیں،اور میں تجھ کو خبر دار کرتا ہوں کہ جس کا اِفادہ انہوں نے کیا ہے وہ محض تکلّف ہے جس کی ضرورت نہیں،اور اسکی وجہ یہ ہے کہ معراج کو اس کی ضرورت اس لئے ۔ یڑی کہ انہیں اس سوال کاجواب دینا ہے کہ اگریہ کہا جائے کہ وضو کرنے والے کے اعضاء پر نہ حقیقی نحاست ہے اور نہ حکمی ہے تو مانی یہ نیت تقرب کیے مستعمل ہو جائے گا، توانہوں نے جواب دیا کہ جباس نے نیت کی توزیادتی کی الخہ (ت)

الا اعتبار شرعي والاعتبار الصحيح لايكون الاعن منشأصحيح وبدونه اختراع يجلشان الشرععنه وقد زال ذلك بالطهر فلا يعود الا يحدث جديد وبعيارة اخرى هل اعتبر الشرع هناشيأ بنافي الطهر يزول بالماء الثاني فيحصل طهر جديد ام لا على الثاني عاد السؤال اذلا نحاسة حقيقة ولا اعتبار اوعلى الاول ما حقيقة النحاسة الحكيبة الاذلك الاعتبار الشرعي فلا معنى لتحقق الحكيمة حكماً لاحقيقة وبعيارة اخصر ماالحكيبة الا اعتبارالشرع فالحكيمة حكيا اعتبار الشرعانه اعتبر ومااعتبراذ له اعتبر لتحققت و بالحملة مامأل الحداب الافرضها هنالك فرضاً بأطلا ولا مساغ له وانا انبئك أن ما (۱)افاده انبا هو تحشم مستغنى عنه وذلك لان المعراج انمااحتاج اليهجواباعن سؤال نصبه بقوله فأن قيل المتوضيع ليس على اعضائه نجاسة لا حقيقة ولا حكيبة فكيف يصد الياء مستعيلا بنية القربة فأجاب بقرله لماندي القربة فقداز داد أالخ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق كتاب الطهارة الحج ايم سعيد كمبنى كراچي ا/٩٢

اقول اولا يعود السائل يمنع ازدياد الطهارة وانها ازداد نظافة لانها تقبل التشكيك دون الطهارة ولذا قلنا بعدم تجزى الحدث والى ازدياد النظافة يشير الحديث المشهور الوضوء على الوضوء نور على نور اخرجه رزين وان قال العراق والمنذرى لم نقف عليه كما في التيسير،

وثانيا: (۱) لامساغ للسؤال رأسا فأن مبناه على حصر النجاسة الحكبية في الحدث وليس كذا بل منها المعاصى كما تقدمت النصوص عليه والماء الاول وان كان كما يزيل الحدث يغسل من اثر المعاصى ايضاً بشرط النية ولكن لايجب ان يزيلها كلَّا والالكفى الوضوء عن التوبة وصاركل من توضأ مرة ولو بعد الف كبيرة كمن لاذنب له وهو باطل قطعافهن ه نجاسة حكمية باقية بعد التطهير في عامة المكلفين فاين مثار السؤال بل قدمنا (ان المكروهات ايضاً تغير الماء فهذا اطم واعم اما المعصومون صلوات الله تعالى وسلامه عليهم

فاتول: لانسلم في مائهم (٣) الاول ايضا انه مستعمل في حقنا بل طاهر طهور مطهر لنا فضلا عن الثاني واذا اعتقدنا الطهارة في فضلاته صلى الله تعالى عليه وسلم فما ظنك بوضوئه فالاستدلال (٣) على طهارة الماء المستعمل بان اصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا الى وضوئه فسحوابه وجوهم

میں کہتا ہوں اولًا کہ سائل کہہ سکتا ہے کہ ہم طہارت کی زیادتی کو تسلیم نہیں کرتے اس میں نظافت کا اضافہ تو اس لیے ہے کہ نظافت کی بیشی کو قبول کرتی ہے، مگر طہارت الی نہیں اور اسی لئے ہم نے کہا ہے کہ حدث میں تجزی نہیں ہے، اور نظافت میں اضافہ کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ وضویر وضونور علی نور ہے، اس کی تخریج رزین نے کی ہے اگرچہ عراقی اور منذری نے کہا ہے کہ ہم اس پر مطلع نہیں ہوئے ہیں کہا فی التیسدید۔

اس پر ہے کہ نجاستِ علمیہ کو حدث میں منحصر کردیا گیا ہے اور حالانکہ بات یہ نہیں، کیونکہ اس سوال کا دار ومدار اس پر ہے کہ نجاستِ علمیہ کو حدث میں منحصر کردیا گیا ہے اور حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ نجاست علمیہ میں معاصی جھی شامل ہیں، اس پر نصوص گزر چکے ہیں، اور پہلا پانی جس طرح حَدَث کو زائل کرتا ہے بشر طِنیت گناہوں کو بھی دھو ڈالتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ گناہوں کو کلیۃ دھو ڈالتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ گناہوں کو کلیۃ دھو اور مزار ہاگناہوں کے بعد ایک ہی مرتبہ وضو کرلیتا تو تمام گناہ اور مزار ہاگناہوں کے بعد ایک ہی مرتبہ وضو کرلیتا تو تمام گناہ معاف ہو جاتے، اور وہ اس طرح ہو جاتا گویا اس نے کوئی گناہ جو مکلنین میں طہارت حاصل کرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے جو مکلنین میں طہارت حاصل کرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے مکروہات بھی پائی کو متغیر کردیتے ہیں تو یہ بند اور اعم ہے سات مکروہات بھی پائی کو متغیر کردیتے ہیں تو یہ بلند اور اعم ہے۔ رہے مکروہات بھی پائی کو متغیر کردیتے ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے اسلام جو معصوم ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے اسلام جو معصوم ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے اس انساء علیم البلام جو معصوم ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے اس انساء علیم البلام جو معصوم ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے اس انساء علیم البلام جو معصوم ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے اس انساء علیم البلام جو معصوم ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے اس انساء علیم البلام جو معصوم ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے اس انساء علیم البلام جو معصوم ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے اس انساء علیم البلام جو معصوم ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے اس انساء علیم البلام جو معصوم ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے اس انساء علیم البلام جو معصوم ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے اس کی انساء علیم البلام جو معصوم ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے ہیں کو کرتے ہیں تو ہم یہ سلیم نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ کی کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کرتے

كما في العناية أوغيرها مع ضعفه بوجوه ذكرها في البحر عن العلامة الهندى ليس في محله عندى نعم يعتبر مستعملا في حقهم شرعاً فلا يرد على الحد نقضاً كما اعتبرت فضلا تهم نواقض لعظم رفعة شأنهم ونزاهة مكانهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم تنبيه: (۱) اختلفوا في الحدث الاصغر هل يحل كالاكبر

تنبيه: (۱) اختلفوا في الحدث الاصغر هل يحل كالاكبر بظاهر البدن كله وانها جعل الشرع الوضوء رافعاً له تخفيفا امر لاالابالاعضاء الاربعة ويبتنى عليه الخلاف فيها اذا غسل المحدث نحو فخذه فيصير الهاء مستعملا على الاول دون الثاني وبالعدم جزم في كثير من المتد اولات ونص في الخلاصة انه الاصح فكان ترجيحاً للقول الثاني ولذا عولناً عليه وفي المنحة عن النهر وكان الراجع هو الثاني ولذا لم يصر الهاء مستعملا بخلافه على الاول

کہ ان کا پہلا مانی ہمارے حق میں مائے مستعمل ہے، بلکہ وہ ہمارے حق میں ماک ہے اور ماک کرنے والا ہے اور جب پہلے مانی کامہ حال ہے تو دوسرے یانی کا بطریق اولی میہ حال ہوگا،اور ہم تو انسیاء علیم السلام کے فضلات کی طہارت کے قائل، تو وضو کے مانی کا کما ذکر ہے۔ بعض حضرات نے حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے مستعمل مانی کی طہارت پر اس امر سے استدلال کیا ہے کہ آپ کے اصحاب نے اُس بانی کی طرف سبقت کی اور اس کواییز چیروں پر ملا، جبیبا که عنابیه وغیر ہ میں ہ، بوجوہ ضعیف ہے، یہ وجوہ بحر میں علامہ ہندی سے نقل کی گئ ہیں، میرے نزدیک وہ برمحل نہیں، بال ان کے حق میں شرعامتعمل ہوگا، تواس سے ماہ مستعمل کی حدیر نقض وار دنہ ہوگا،اسی طرح ان کے فضلات کو نوا قض وضومیں شار کیا گیا ہے کیونکہ ان کی شان بہت عظیم ہےاور ان کامقام بہت ستھراہے صلوات الله تعالی وسلامہ علیهم۔ (ت) معمیه: حدث اصغر کی بابت اختلاف ہے کہ آیا وہ بھی تمام بدن میں حدث اکبر کی طرح حلول کرتا ہے،اور شارع نے وضو کو اس کیلئے رافع تخفیفا قرار دیا ہے یا نہیں؟ ہاں اعضاء اربعہ میں ایبا ہے اور اسی پریہ اختلاف مبنی ہے کہ بے وضو شخص نے اگرا نی ران کے مثل کو دھویا تو پہلے قول پر مانی مستعمل ہو جائے گاد وسرے قول پر نہ ہوگا،اور مستعمل نہ ہونے پر بہت سی متداول کت میں اعتاد کیا گیا ہے اور خلاصہ میں تصری کی ہے کہ یہی اصح ہے توبہ قول ٹانی کی ترجی ہے، اس لئے ہم نے اس پر اعتماد کیا ہے اور منحہ میں نہر سے ہے کہ رائج دوسرا ہے اور اسی لئے بانی مستعمل نہ ہوگا،اس کے برعکس ہے پہلی صورت میں اھ اور ظامر یہ ہے کہ کَانَّ مشدّدہ ہے۔

<sup>1</sup> العناية مع فتح القدير باب الماء الذي يجوز به ومالا يجوز نوريه رضويه تحمر الاك 2 منحة الخالق مع البحر كتاب الطهارت الا

تواس ہے اس کی ترجیح میں تردّ دیدا ہوگا، اقل: وقد بحز إن بقول قائل بها بشهد للأول اوّلا میں کہتا ہوں یہ بھی جائز ہے کہ کوئی کھنے والا کھے کہ پہلے قول کی (١)حديث إذا تطهرا حدكم فذكر اسم الله عليه فأنه ولیل بیہ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی پاکی حاصل کرے يطهر حسره كله فأن لم بذكر اسم الله تعالى على طهر ه اور الله کا نام لے تواس کا بوراجسم پاک ہو جائے گااور اگر الله کا نام لم يطهر الامامر عليه الماء أرواه الدار قطني والبيهقي في نہ لے تو صرف وہی عضو پاک ہوگا جس پر پانی گزرا ہو،روایت کیا سننه والشيرازي في الالقاب عن عبدالله بن مسعود دار قطنی اور بیہق نے اپنی سنن میں اور شیر ازی نے القاب میں , ضي الله تعالى عنه قال البيهقي بعد ماساقه بطريق يحيى عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے بيہق نے به حدث بن هاشم السبسار ثنا الاعمش عن شقيق بن سلمة عن بسندیچیٰ بن ہاشم السمسار ذکر کی ہے، ہم سے اعمش نے شقیق بن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سبعت رسول سلمه سے عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روات کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا، پھر الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فذكرة هذا ضعيف پوری جدیث ذکر کی، یہ ضعیف ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کو لااعلم رواه عن الاعبش غير (٢)يحيى بن هأشم وهو اعمش سے کیچلیٰ بن ہاشم کے غیر نے روایت کیا،اور وہ متروک متروك الحديث ورواه ابن عدى بالوضع اهو كذبه ابرن الحدیث ہے،اوراس کوابن عدی نے وضاع قرار دیااھ ابن معین معين وصالح جزرة وقال النسائي متروك وبه اعله اور صالح نے اس کی تکذیب کی اور نسائی نے اس کو متر وک کھا المحقق في الفتح حين كلامه على وجوب التسبية في اور یمی علّت محقق نے فتح میں بیان کی، بیدائس موقعہ پر ہے جہاں الهضوء تىعاللىيھقى انہوں نے وضومیں بسم اللّٰہ کے وجوب کا ذکر کیا بیہق کی متابعت میں۔ت) **میں کہتا ہوں** اس حدیث کے بعض طرق ایسے ہیں جو

اس کی کمزوری کو رفع کرتے ہیں، دار قطنی اور بیہی نے بھی اس

کو ابن عمر سے روایت کیا،اور انہی دونوں نے اور ابوالشیخ نے ابو

اقول: (٣)بل له طرق ترفعه عن الوهن فقد رواة الدار قطنى والبيهقى ايضاعن ابن عمر وهما وابو الشيخ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنهم ولفظه عن النبى صلى الله تعالى

ھريرہ سے روايت

<sup>1</sup> دار تطنی باب التسمیة علی الوضوء مطبع القامره ا/۷۲ مسنن الکبری اللبیه قی تسمیة علی الوضوء بیروت ا/۴۴

کیا،ان کے لفظ یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم الله کرکے وضو کیا تواس کا سارا جسم باک ہوگا اور جس نے وضو کے وقت بسم الله نه برهی تو صرف وضو کی جگہ ہی پاک ہو گی اس کو عبدالرزاق نے اپنی مصنّف میں حسن الضبی کوفی سے مرسلًا روایت کیا،اور وہ اس کو حضور صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب کرتے ا ہیں، فرماتے ہیں جس نے وضو کے وقت الله کا ذکر کیاایں كا تمام جسم ياك هوجائے گااور اگر الله كا ذكر نه كما تو صرف وہی حصہ پاک ہوگا جس پر پانی گزرا ہوگا،اور ابو بکر سے ابن الی شیبہ نے اپنی مصنّف میں روایت کی کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اور اللّٰہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا سارا جسم پاک ہوجاتا ہے اور اگر الله کا ذکر نہیں کرتا تو صرف وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر ہانی پہنجا ہو۔سعید بن منصور نے اپنی سنن میں مکحول سے روایت کی کہ جب کوئی شخص یا کی حاصل کرتا ہے اور الله كاذكر كرتا ب تواس كاساراجسم ياك موجاتا ب اورجب بوقت وضوالله کا نام نہیں لیتا ہے تو صرف وضو کی جگہ باک ہوتی ہے،بلکہ ان سے حدیث مرتبہ ضعف سے ملالند ہوجاتی ہے

عليه وسلم من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه تطهر جسدة كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه لم يتطهر الاموضع الوضوء أورواه عبدالرزاق في مصنفه عن الحسن الضبى الكوفي مرسلا ينبيه الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ذكر الله عندالوضوء طهر جسدة كله فأن لم يذكر اسم الله لم يطهر منه الإمااصاب الماء واخرج ابوبكر بن الى شيبة في مصنفه عن الى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال اذا توضأ العبد فذكر اسم الله تعالى طهر حسده كله وان لم يذكر لم يطهر الامااصانه به الماء وروى سعيد بن منصور في سننه عن مكحول قال اذا  $^{\circ}$ تطهر الرجلوذكراسم الله طهر جسده كله واذالم يذكر اسم الله حسن بتوضأ لم يطهر منه الامكان الوضوء ومع هنه الطرق يستحيل الحكم بالسقوط بل ربها يرتقي عن الضعف لاجرم أن صرح في المرقاة لحديث الدار قطني ان سنرة حسن وثانياً نقل العلامة الزيلعي البحدث جيال الدين عبدالله تلبيذ الامام

أ سنن الكبرى للبيه هي باب التسمية على الوضوء مطبع بيروت (۵/۱ مطبع الميروت ۲۹۴/۹
 كنز العمال آ داب الوضوء مؤسسة الرسالة بيروت ۲۹۴/۹
 د مصنّف ابن البي شيبة في التسمية في الوضوء ادارة القرآن كراچي السلام
 لا كنز العمال آ داب الوضوء موسسة الرسالة بيروت ۵۷/۹

الزيلعى الفقيه فخرالدين عثمن شارح الكنز في نصب الراية تحت حديث لاوضوء لمن لم يسمر الله تعالى عن الامامر ابن الجوزى إلى الفرج الحنبلى انه قال محتجا علينا في ايجابهم التسمية للوضوء ان المحدث(اى بالحدث الاصغر اذفيه الكلام و(۱)يكون هو المراد عند الاطلاق كما في الحلية)(٢)لا يجوز له مس المصحف بصدرة اهواقرة عليه.

قلت: ويؤيده مأفى الفتح ثم البحر وحاشية الشلبى على التبيين (٣) قال لى بعض الاخوان هل يجوز مس المصحف بمنديل هولا بسه على عنقه قلت لااعلم فيه منقولا والذى يظهر انه ان كان بطرفه وهو يتحرك بحركة ينبغى ان لايجوز وان كان لايتحرك بحركته ينبغى ان يجوز لاعتبارهم اياه فى الاول تابعاً له كبدنه دون الثانى أهفان المراد المحدث بالحدث الاصغر اذقد نقل قبله باسطرعن الفتاوى لايجوز للجنب والحائض ان يبسا المصحف بكمها اوببعض ثيابهما لان الثياب بمنزلة بدنها أهفقوله

ان تمام طُرُق کی موجود گی میں سقوط کا قول کرنا محال ہے ۔ اور مر قاۃ میں دار قطنی کی روایت کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ ثانیا علامه زیلعی محدّث جمال الدین عبدالله شاگرد امام زیلعی فقیه فخرالدين عثان شارح كنز نصب الرابير ميں "لاوضوء لين ليمر بسیم الله " (اس کاوضونہیں جوالله کا نام نہ لے) کی حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ امام ابن جوزی ابو الفرج الحنبلی نے ہم پر جحت قائم کرنے کیلئے وہ بسم اللّٰہ کو وضو میں واحب قرار دیتے ہیں فرما ما كه مُحدث (جس كو حدث اصغر لاحق ہوا كيونكه كلام أسى ميں ہے اور عندالاطلاق وہی مراد ہوتاہے، کہا فی الحلیه)اس کو مصحف کا چیونا اینے سینہ سے جائز نہیں اھ اور اس کو انہوں نے برقرار رکھا۔ **ت)میں کہتا ہوں** اس کی تائید فتح میں، پھر بح میں اور تبیین پر شبلی کے حاشہ میں ہے مجھ سے بعض دوستوں نے در مافت کیا که اگر کوئی شخص گلے میں رومال ڈالے ہو تو وہ اس رومال سے مصحف کو حچیو سکتا ہے؟ میں نے کہامیں اس سلسلہ میں کوئی نقل تو نہیں ہاتا ہوں لیکن اگر صورت یہ ہو کہ اس کے ایک کنارے سے مصحف کو پکڑے اور اس کے حرکت دینے سے دوسرا کنارہ حرکت کرے تو جائز نہ ہونا جاہئے اور اگر حرکت نہ كرے تو مس كرنا جائز ہونا جائے، كيونكه پہلى صورت ميں وہ اس کو اس کا تا بع قرار دیتے ہیں جیسا کہ اس کا بدن ہے دوسری صورت میں تابع نہیں کہتے اھ کیونکہ محدث سے مراد حدث اصغر والاشخص ہے، کیونکہ اس سے

<sup>1</sup> نصب الراية كتاب الطهارة اسلاميه رياض الـ2 . 2 بحر الرائق باب الحيض سعيد كمپنى كرا چى الـ٢٠١١ 3 شلبى على التبيين باب الحيض بولاق مصر الـ٥٨١

کچھ ہی پہلے فیاوی سے منقول ہوا کہ حنب اور حائض کو حائز نہیں ۔ کہ وہ دونوں مصحف کوانی آستین سے پاکیڑے کے کسی حصّہ سے چھوئیں کیونکہ کیڑے منزلہ ان کے بدن کے ہیں اور تو"بعض کیڑوں"میں وہ رومال بھی آ جاتا ہے جس کو وہ پہنے ہوئے ہو تو پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں اس میں کوئی نقل نہیں جانتا کیاوہ رکھتے تھالتے اُس نقل کو بھول گئے جو خود ہی انہوں نے پیش کی ۔ ے۔(ت)میں کہتا ہوں میں نے تبین میں دیجا ہے کہ وہ فرماتے ہیں حدث کی وجہ سے قرآن کو ہاتھ لگانا منع کیا ہے،اور جنابت اور نفاس نے حیض کی طرح ، بڑھنے اور ماتھ لگانے دونوں کو منع کیا ہے،ان کی عبارت یہ ہے کہ اُن کیلئے اُن کیڑوں کے ساتھ جو وہ بہنے ہوئے ہیں قرآن کو ہاتھ لگانا چائز نہیں کیونکہ وہ کپڑے بمنزلہ بدن کے ہیں،اور اس لئے اگر کسی شخص نے فتم کھائی کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھے گااپ وہ اس طرح بیٹھا کہ اس کے اور زمین کے درمیان پہنے ہوئے کیڑے حائل ہوں تووہ قتم میں حانث ہو جائے گااور اگر کوئی شخص بحالت نماز نجاست پر کھڑا ہوا اور اس کے دونوں پیروں میں جوتے باجرابیں ہیں تواس کی نماز صحے نہ ہو گی،اگر یہ چیزیں جُدا ہیں تو ہو جائے گی اھ تواس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضمیر مُحدث کی طرف لوٹتی ہے اور اس کی طرف بھی جو مُحدث کے ساتھ ہو، یہ صرح نقل ہے والحمد مللہ، اور خلاصہ بیر کہ جب قرآن کواس کیڑے کے ساتھ چُھونا حائز نہیں جواس کی گردن اور سینے پر ہے توخود گردن اور سینے سے مس کرنا کسے جائز ہوگا! پس معلوم ہوا

بعض ثيابهما كان يشمل منديلا هدلاسه فلم بقال لااعلم فيهالينقول افينسي مانقله انفاوه بدأي منهد اقول: (الكني رايت في التبيين قال بعد قوله منع الحدث مس القران ومنع من القرأة والبس الجناية والنفاس كالحيض مأنصه ولا يجوز لهم مس المصحف بالثباب التى بلسونها لانها بمنزلة البدن ولهذا لوحلف لايجلس على الارض فجلس عليها وثيابه حائلة بينه وبينها وهو لابسها يحنث (٢)ولو قام في الصلاة على النجاسة وفي رجليه نعلان اوجريان لاتصح صلاته بخلاف المنفصل عنه أهفهذا ظاهر في جو عالضبير الى البحدث ومن معه جبيعاً فهذا النقل ولله الحيد وبالجبلة المقصود انهاذا منع مسه بهاعلى عنقه وصدره فكيف بهمأفدل على حلول الحدث جميع البدن ثمر أيت المسألة منصوصاً عليها في الهندية عن الزاهدي حيث قال اختلفوا في مس المصحف بماعدا اعضاء الطهارة وبما غسل من الاعضاء قبل اكمأل الوضوء والمنع اصح اه2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبيين الحقائق باب الحيض بولاق مصر ا/٥٤

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوى ہندية باب في احكام الحيض والنفاس والاستحاضه نوراني كتب خانه بيثاور ا/٣٩

کہ حدث تمام بدن میں سرایت کرتا ہے، پھر میں نے اس مسکلہ کو ہند یہ میں زاہدی سے منصوص دیکھاوہ فر ماتے ہیں اعضاء طہارۃ اور وہ اعضاء جو وضو کی جمیل سے قبل دھوئے گئے ہوں اُن سے مس مصحف میں اختلاف ہے،اور منع اصح ہےاھ (ت) ثالثًا عرفاء کے نز دیک یہ امر مسلم ہے کہ حدث جیموٹا ہوخواہ بڑا ا مطلقاً کھانا کھانے ہی سے بیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ نماز میں قہقہہ بھی کہ عین در ہار میں ایسی سخت غفلت اُسی سے ہوسکے گی جس کا پیٹ بھرا اور نہایت بھرا ہو کہ بھُوک میں تو ہنبی سے دانت کھلناہی نادر ہے نہ کہ ٹھٹھااور وہ بھی نماز میں ،اور شک نہیں کہ کھانے کا نفع تمام بدن کو پہنچتا ہے یونہی فضلہ نکل جانے کی منفعت وراحت بھی سارے بدن کو ہوتی ہے تو کھانا معدہ میں حاناغفلت پیدا کرتا ہےاور موذی لینی فضلہ کا نگلناغفلت کو ثابت ومؤکد کرتا ہے اور غفلت سے دل کی موت ہے اور دل بدن کا مادشاہ ہے کہ یہی بوٹی درست ہو تو سارا بدن درست رہے اور بگڑے توسارابدن خراب ہو جائے اور پانی تازگی لاتااور غفلت دُور كرتاب جبياكه غشى والے كے مُنه ير چھڑكنے ميں مشاہدہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں جس طرح موت کاسبب سارے بدن کو عام ہوا تها حابيع تفاكه حيات كاسد يعني ماني بهي سب جسم ير بنج حدث اکبر میں توشرع نے یہی حکم دیا مگر حدث اصغر کثرت مکرر ہوتا ہے توم حدث اصغریرا گرنہانے کاحکم ہوتا تولوگ حرج میں پڑتے اور اس دین میں حرج نہیں للذا اس نرم وآسان شریعت نے اطراف بدن کا دھونا قائم مقام نہانے کے فرمایا دیا کہ الله عزوجل کی سنت کریم ہے

وثالثاً: تقرر (۱) عند العرفاء ان لا حدث صغير اولا كبيرا الاماتولد من اكل حتى القهقهة في الصّلاة فأن تلك الغفلة الشديدة في عين الحضرة لاتكون الامن شبع اى شبع الحائع ربماً لا يكشر له سن فضلا عن القهقهة خلفة عن كونها في الصلاة ولا شك ان نفع الاكل يعمر البدن وكذا نفع الخارج والراحة الحاصلة به فدخول الطعامر يولد الغفلة وخروج المؤذى يحققها وبالغفلة موت القلب والقلب رئيس فأنه المضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله والماء ينعش ويذهب الغفلة كما هو مشاهد في المغشى عليه.

قلت: فكما ان سبب الموت عمر البدن كان ينبغى ان يعمه ايضاً سبب الحياة وبه اتى الشرع فى الحدث الاكبر لكن الاصغر يتكرر كثيرا فلوامروا كلما احد ثوا ان يغتسلوا لوقعوا فى الحرج والحرج مدفوع فاقامت الشريعة السبحة السهلة مقامر الغسل غسل الاطراف اذمن سنة كرمه تعالى ان اذ اصلح الاول والاخر تجاوز عن الوسط وجعله معبورا

فيهما ثم كان من الاطراف الراس وغسله كل يوم مرارا ايضاً كان يورث البؤس والباس فأبدل فيه الغسل بالبسح رحمة من الذى يقول عز من قائل يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر فقضية هذا ان الحدث ولواصغر يحل البدن كله.

اقول: ()وبه تبين ان ماصر حبه غير واحده من مشائخنا وغيرهم ان غسل غير المصاب في الحدث امر تعبدى كما في الهداية وغيرها وقدمناه عن الكافى (٢) وكذلك الاقتصار على الاربعة في الوضوء كما فيها وفي الحلية وغيرهما وبه قال الامام الحرمين واختاره الامام عزّ الدين بن عبد السلام كلاهما من الشافعية فأن كل ذلك في علم الحقائق احكام معقولة المعنى والله تعالى اعلم هذا تقرير اسئلة ظهرت لى واتيت بها كيلا تعن لقاصر مثلى ولايتفر عللتدبر فيحتاج لكشفها-

اقول: فى الجواب عن الاول المراد نجاسة الأثام اذلواريد نجاسة الحدث لزمران من لم يسم لم يتم طهرة وهو منهب الظاهرية ورواية عن الامام احمد رضى الله تعالى عنه ولم يقل به احد من علمائنا وبقاء نجاسة الأثام فهاعدا اعضاء الطهربل

کہ جب اول وآخر ٹھیک ہوتے ہیں تو چھ میں جو نقصان ہو اُس سے در گزر فرماتا ہے اب اطراف بدن میں سر بھی تھااور اُسے ہر روز چند بار دھونا بھی بیار کر دیتا مشقّت میں ڈالٹاللذااس کو دھونے کے عوض مسح مقرر فرمادیا، رحمت اس کی جو فرماتا ہے کہ الله تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا۔ (اس تمام گفتگو کا ماحسل ہے ہے کہ حدث خواہ اصغر ہی ہو تمام بدن میں حلول کرتا ہے۔ ت

میں کہتا ہوں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے مشاکُ کا یہ فرمانا کہ اُن اعضاء کو دھونا جن کو حدث نہیں پہنچا ہے محض امر تعبدی ہے جیسا کہ ہدایہ وغیرہ میں ہے اور ہم نے کافی سے بھی نقل کیا ہے، اور اس طرح وضو میں چار پرا قضار جیسا کہ ہدایہ اور میں الم الحر مین کا قول ہے اور امام عز الدین بن عبدالسلام نے اس کو اختیار کیا ہے یہ دونوں شافعی علاء ہیں کیونکہ یہ تمام حقائق کے محقول احکام ہیں واللہ تعالی اعلمہ میں نوالوں کی تقریر ہے جو مجھے منشف ہوئے، میں اعلمہ در پیش نہ آ جا کیں اور وہ مشکل میں مبتلانہ ہو جائے۔ (ت) در پیش نہ آ جا کیں اور وہ مشکل میں مبتلانہ ہو جائے۔ (ت) اب میں پہلے کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد گناہوں کی نجاست ہے کیونکہ اگر حدث کی نجاست کا ارادہ کیا جائے تو یہ لازم آئے گاجو بم اللہ نہ کرے اُس کی طہارت ممکل نہ ہو گی، اور لازم آئے گاجو بم اللہ نہ کرے اُس کی طہارت ممکل نہ ہو گی، اور ہو سے ظاہر یہ کا مذہب ہے، اور امام احمد کی ایک روایت ہے اور ہمارے علاء میں سے کئی کا قول نہیں، اور اعضاء طہارت کے علاوہ

ماقی اعضاء میں سناہوں کی نحاست کا ماقی رہنا، بلکہ اعضاء طہارت میں بھی، جبیبا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا صحت طہارت کے منافی ہے اور نہ ادائیگی نماز کے ،اور اس سے ظاہر ہو گیاجو اب اس استدلال سے جوابوالفرج نے حدیث سے کہا ہے۔ اور دوسرے کا جواب یہ ہے کہ حَدَث کا منع کرنا دوسرے معنی کے اعتبار سے جو غیر متجزی ہے الله تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے "اس کو پاک لوگ ہی چُھو ئیں "اور حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے" قرآن کو پاک ہی چھوئے " اور مُحدث اس وقت تك ماك نه هوگا جب تك الك "لُمعہ" بھی باقی رہے خواہ کتنا ہی خفیف کیوں نہ ہو، تو چھُونے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ مکلّف نحاست حکمیہ کے ساتھ ملوث ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی خاص عضواس میں ملوّث ہے یمی وجہ ہے کہ قرآن کو محض دُھلے ہوئے ہاتھ سے چھُونا جائز نہیں تاو قتیکہ وضو ممکل نہ ہو، یہی وجہ ہے *کہ* فقہا، نے اس ماتھ سے قرآن چھونے کو منع کیا ہے جو کیڑے میں لبٹا ہوا ہو خواہ اس پر نہ حقیقی نحاست ہو اور نہ حکمی، ممانعت اس لئے ہے کہ وہ مُحدث کی ذات کے تا بع ہے تو نفس بدن سے چیمُونے کی ممانعت بدر چه اولی ہو گی، خواہ اس میں حدث نے حلول نہ کیا ہو، یہ اصح کے مطابق ہے،اور جو حضرات منع معنی اول میں قرار دیتے ہیں، یعنی مسویں پہلے ساتھ نحاست حکمیہ کا قائم ہونا، تو مسئلہ اصلا ممنوع ہے، بلکہ اُس کے مُس کے جواز کے قائل ہیں

وفيها الضاكما قدمنا لابنافي صحة الطهارة والصلاة وبه (١)ظهر الحراب عن استدلال الى الفرج بالحديث وعن الثانى: أن المنع للحدث بالمعنى الثاني الغير المتجزى لقوله تعالى لايمسه الاالمطهرون وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لايمس القران الاطاهر وهو لابكون طاهر ام يقبت لبعة وإن خفت فمنع البس إنها يقتضى تلبس المكلف بنجاسة حكيبة لاتلبس خصوص العضو المسوس به الا ترى انه لايجوز مسه بيد قدغسلها مالم يستكمل الحضوء الاترى انهم منعوا الس بها عليه من الثياب ولا نجاسة فيها حقيقة ولا حكيبة انها المنع لانها تبع ليدن شخص محدث فلان يمنع بنفس بينه اولى وان كان بينالم يجله الحدث هذا على الاصح اماً على قول من يقول إن المنع للمعنى الاول إي لقيامر النجاسة الحكمية بالمسوس به فالمسألة ممنوعة من رأسهابل هو قائل بجواز مسه بغير اعضاء الطهارة كهامر عن الهندية وان منع الس بالثباب فبثوث تابع لما فيه الحدث كالكم لبدلم يغسل لامطلقا كمالايخفي، وعن الثالث: نعم ذلك تخفيف من ريكم ورحبة لكنه يحتبل وجهين الاول إن يعتبر الشرع حلول الحدث بكل البدن ثمر يجعل تطهير الاعضاء الاربعة تطهيرا للكلوالثانيان الشارعلمارأى فيهالحرج

بلا اعضاء طہارت کے، جبیبا کہ ہندیہ سے گزرا،اور اگر کپڑوں کے ساتھ چھونا جائز نہیں تواس کپڑے کے ساتھ جو تا بع ہو کیونکہ اس میں حَدَث ہے، جیسے آستین ہاتھ کیلئے جو ڈھلانہ ہو، نہ کہ مطلقاً کہالا یہ خفی۔

اور تیسرے کا جواب بہ ہے، ہاں یہ تمہارے رب کی طرف سے تنخفف ہے اور رحمۃ ہے لیکن اس میں دو وجہیں ہیں پہلی تو یہ کہ شرع تمام بدن میں حدث کے حلول کا اعتبار کرتی ہے اور پھر حار اعضاء کی تطمیر کے بعد کل بدن کی طہارت کا حکم کرتی ہے اور دوسرے یہ کہ شارع نے جب اس میں حرج دیکھا تواس کے اعتبار کو ساقط کردیا صرف اعضاء اربعہ میں رہنے دیا،اور ان میں سے م ایک کی نظیر شرع میں موجود ہے، پہلے کی نظیر تمیم ہے اس میں دواعضاء کے سے کرنے کو چاروں اعضاء کی یا کی قرار دیا ہے،اور دوسرے کی نظیر آنکھ ہے کہ اس کے دھونے میں حرج تھا، تو شریعت نے اس میں حدث کا حلول نہیں مانا، یہ نہیں کہ حدث حلول کر گیا ہو،اب اگر کسی نے اپنی دونوں آئکھیں دھوئیں تو پانی الاتفاق مستعمل نه هوگا،اور جب احمال بيدا هو حائے تو استدلال ختم ہو جاتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اگر آپ تاسل کریں تو دوسرے کو ترجیج ہے کیونکہ اعتبار نہ کر نااعتبار کرنے سے اُولیٰ ہے کہ پہلے اعتبار کیا جائے پھر اس کو باطل کیا حائے،اور آنکھ پر قباس کر ناحرج کی علّت سے

اسقط اعتبار والافي الاعضاء الاربعة ولكل منهما نظير في الشرع فنظير الاول التبيم جعل فيه مسح عضوين مطهر اللابع بالاتفاق ونظير الثاني العبن كان في غسلها ح ج فلم يحعلها الشرع محل حلول حدث اصلا لاانه حل وسقط الغسل للحرج(١)فلوغسل عينيه لايصير الماء مستعملا بالدفاق، عندالاحتمال ينقطع الاستدلال، بلاقرل: (٢) لوتأملت لوحت الثاني اذعدم الاعتبار أولى من الاعتبار ثم الاهدار والقباس على العبن بحامع الحرج واضح صحيح بخلاف التيمم فأن اصل الواجب ثمر الوضوء والتبهم خلف ولم يزعم ههنأ احدان اصل الواجب بكل حدث هو الغسل والوضوء خلف بل لم يقل احدان الغسل عنية والرضوء رخصة وهؤلاء ساداتنا العرفاء الكرام اعاد الله تعالى علينا بركاتهم في الدارين رأبناهم بأخذون انفسهم في كل نقير وقطيير بالغرائم ولايرضون لهم التنزل الى الرخص ثمر لمرينقل عن احد منهم انه الزم نفسه الغسل عند كل حدث مكان الوضوء ولوالتزمه الأن احد لكان متعبقا مشدامتنطعا فظهرانه من الباب الثاني دون الاول على إن ذلك طور اخر وراء الطور الذي نتكلم فيه والاحكام (الاتخار عن الحكم لكن لاتدار علىها الاترى ان من

اشتغل في لهو ولعب ومزاح وقهقهة خارج الصلاة فلاشك انه غافل في تلك الساعات عن ربه عزوجل(۱) لاسيما الذي قهقه في صلاة الجنازة مع ان في ذكرى الموت شغلا شاغلا ولم يجعل الشرع شيئا من ذلك حدثا وكذا لم يجعل الاكل وهو الاصل ولا النوم الذي هو اخ الموت مالم يظن خروج شيئ بأن لم يكن متمكنا فعلينا اتباع مارجحوه وصححوه كما لو افتونا في حياتهم والله تعالى اعلم ياحكامه.

تنبيه: () معلوم ان اقامة قربة اورفع حدث اواسقاط فرض اوازالة نجاسة حكبية بايها عبرت كل ذلك يشمل السح المفروض مطلقا والمسنون بشرط النية فيجب ان تصير البلة مستعملة اذا انفصلت من رأس اوخف اوجبيرة اواذن مثلا ولذا عولنا عليه وصرحنا بعمومه المسح لكن قال الامام فقيه النفس في الخانية () لوادخل المحدث

واضح اور صحیح ہے بخلاف تیم کے کیونکہ وہاں اصالة جو چیز واجب ہے وہ وضو ہے اور تیم خلیفہ ہے،اور یہال کسی نے گمان نہیں کیا کہ مر حدث میں اصالة واحب غسل ہے اور وضو خلیفہ ہے، بلکہ کسی نے یہ بھی نہ کہا کہ غسل عزیمۃ ہے اور وضو رخصۃ ہے، حالانکہ ہمارے یہ بزرگ،اللہان کی بر کتیں ہم پر نازل کرے، باریک سے باریک تر چز کا عتبار کرتے ہیں اور کسی قتم کی رخصت پریتار نہیں ہوتے، پھر ان میں سے کسی سے منقول نہیں کہ بجائے وضو کے غسل کرتا ہو اور اگر اب کوئی ایبا کرے تو وہ انتہا درجہ کا متشدد ہوگا تو معلوم ہوا کہ وہ دوس ہے باپ سے ہے نہ کہ پہلے باپ سے۔علاوہ از س یہ ہماری گفتنگو کا ایک نیا انداز ہے،اور احکام حکمتوں سے خالی نہیں ہوتے،لیکن اُن پر دار ومدار نهیں ہوتا، مثلًا کوئی شخص لہو ولعب، مزاح اور قبقہوں میں بیر ون نماز مصروف ہے تو ملا شہر اِن کمحات میں وہ اپنے رب سے عا فل ہے،خاص طور پر قبقیہ لگانے والا نماز جنازہ میں،حالانکہ موت انیان کوم چیز سے موڑ کراللہ کی طرف متوجہ کردیتی ہے،مگر شارع نے ان اشیا، میں سے کسی چنر کو بھی حَدَث قرار نہیں دیا ہے ،اور اس طرح کھانے کو،جواصل ہے،اور نیند کو جو موت کی نظیر ہے تاو فتنکیہ اُس شخص کو یہ ظن نہ ہو جائے کہ کوئی چز خارج ہوئی ہے،مثلًا یہ کہ جم کر نہیں بیٹیا بالدیا تھا، تو ہم پر لازم ہے کہ جس چنز کو فقہاء نے راج قرار دیااور صحیح قرار دیاہے ہم اس کی بالکل اسی طرح پیروی کریں جیسے ، اگر وہ حضرات انی زندگی میں ہمیں فتوی دیتے۔ ت میمیہ: یہ ام معلوم ہے کہ قُریۃ کی ادائیگی، رفع حدث،اسقاط فرض، نحاست حکمیہ کاازالہ وغیرہ، جو تعبیر بھی آپ کریں یہ مفروض مسح کو مطلّقا شامل ہے اور مسنون کو بشرط نیت،للذا لازم ہے کہ تری سرسے،موزے ہے، پٹّی سے پاکان سے مجدا ہوتے ہی مستعمل ہوجائے،اور اسی لئے ہم نے اس پر اعتاد کیا،اور مسے کے عام ہونے کی تصریح کی،لیکن امام فقیہ النفس نے خانبہ میں فرمایاا گربے وضو نے ایناسر مسح کیلئے

برتن میں ڈبو دیا تو ابو یوسف کے قول کے مطابق مانی مستعمل نہ ہوگا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں بانی اس چیز سے نجس ہوگاجو دھوئی جاتی ہے،اور جو مسوح ہے اُس سے نہیں خواہ اُس سے مسح کا ارادہ ہی کیا ہو،اور امام محمد نے فرمایا کہ اگر تحسی کے ہاتھوں پریٹیاں ہوں اور اس نے وہ یانی میں ڈبو دیے باایناسر بانی میں ڈبود باتو جائز نہیں اور بانی مستعمل ہوگا اھ ابو یوسف کے قول کو مقدم کیا گیا ہے وہی ظام ومشہور ہے جیسا کہ انہوں نے اسے خطبہ میں فرمایا تو وہی قابل اعتماد ہوگا، جبیبا کہ "ط"و"ش"میں ہے بلکہ فقہاء نے اس امر کو صحیح قرار دیا ہے کہ اس میں امام ابو پوسف کے ساتھ ہیں، تو کوئی اختلاف باقی نہ رہا۔ بحر میں فرمایا کہ اگر کسی تخص نے اینا سی موزہ یا پٹی بے وضو ہونے کی حالت میں برتن میں ڈبودی تو امام ابو پوسف نے فرمایا مسح ہو جائے گااور پانی مستعمل نه ہوگاخواہ مسح کی نیت کی ہو بانہ،امام محمد نے فرمایاا گرنت نہیں کی توان کے قول براس میں مشائخ کا اختلاف ہے، بعضے کہتے ہیں اس کو کافی نہ ہو گااور بانی مستعمل ہوجائے گا،اور صحیح یہ ہے کہ جائز ہے اور یانی مستعمل نہ ہوگا کذا فی البدائع تو اس سے معلوم ہوا کہ جمع میں جو اختلاف ہے۔(ت) (میں کہتا ہوں خانبہ اور فتح وغیرہ میں بھی) جو اختلاف بیان کما گیا ہے وہ صحیح نہیں، صحیح یہ ہے

رأسه في الاناء يريد به المسح لايصير الماء مستعملا في قرل ان رسف حمه الله تعالى قال إنها يتنجس الهاء في كلشيئ يغسل اماما يسح فلابصير الماء مستعملا وان اراديه السبح وقال محمد رحيه الله تعالى اذا كان على ذرا عبه حال فغسها في الماء اوغسى أسه في الاناء لايحوز ويصير الماء مستعملا أهو (ا)قد قدم قول إلى يوسف رحمه الله تعالى فكان هو الاظهر الاشهر كما افادني في خطبته فكان هوالبعتيد كما في طوش بل صححوا ان محيدا فيه مع إلى برسف حيها الله تعالى فلا خلاف قال في البحر (٢) لوادخل أسه الإناء اوخفه اوجيبرته وهو محدث قال الويوسف, حبه الله تعالى بجزئه المسحولا يصير الماء مستعملا سواء نوى اولم ينووقال محمد رحمه الله تعالى ان لمرينو يجزئه ولا يصير مستعملا وان نوى السح اختلف البشائخ على قوله قال بعضهم لايجزئه ويصيرالهاء مستعملا والصحيح انه يجوز ولا يصيرالماء مستعملا كذا في البدائع فعلم بهذا ان مافي الجمع 2\_ (قلت اى والخانية والفتح وغيرها) من الخلاف في هذه السيألة على غير الصحيح

<sup>2</sup> بحر الرائق نحتاب الطهارة الحج ايم سعيد كمپنی كراچی ا/۱۵

<sup>1</sup> قاوى خانية على الصندية باب الماء المستعمل نوراني كتب خانه پيثاور ١٥/١ د

بل الصحيح ان لاخلاف وعلم ايضاً انه لافرق بين الوأس كونك نبين، اورية بهى معلوم بوكه سر، موز اوريتى مين والخف والجبيدة خلافا لها ذكره ابن الملك أهدواختصره في الراس كو دُر مين مخضر كيا، فرمايا پاني مستعمل نه بوگاخواه نيت كى الدر فقاً له مستعملا وان نوى اتفاقاعلى الصحيح الدر فقاً عليه به صحيح قول پراهت الهده علام المحتمل اله المحتملات ال

اقول: ولا يهولنك هذا فليس معناه ان السح لايفيد الاستعمال كيف وكلامهم طرافي اسبابه مطلق يعمر الغسل والسح ثمر الهسألة عينها منصوصة على لسان الكبراء منهم وقيه النفس (۱) اذيقول توضأثم مسح الخف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل جاز ولو مسح برأسه ثمر مسح الخف ببلة بقيت على الكف بعد السح لايجوز لانه مسح الخف ببلة مستعملة بخلاف الاول الهدواقرة في الفتح وغيرة وفي الخانية اليضا (۲) الاستيعاب في مسح الرأس سنة وصورة ذلك ان يضع المابع يديه على مقدم راسه وكفيه على فوديه ويمدهما الى قفاة فيجوز واشار بعضهم الى طريق اخراحترا زاعن استعمال الماء المستعمل الا ان ذلك لايمكن الا بكلفة ومشقة فيجوز الاول ولا يصير الماء مادام على العضو لا يصير مستعملا وفي الفتح (۳)من أماما مادام على العضو لا يصير مستعملا وفي الفتح (۳)من أماما مادام على العضو لا يصير مستعملا وفي الفتح (۳)من أماما مسح الرأس لومسح بأصبع واحدة مدهاق الله الفرض

اوراسی کو دُر میں مخضر کیا، فرماہا یا نی مستعمل نہ ہوگا خواہ نیت کی اقول: یہ چنز کوئی قابل تعجب نہیں،اس کا یہ معنی نہیں کہ مسے سے استعال نہیں ہوتا، حالانکہ تمام فقہاء کا کلام اساب استعال کے سلسلہ میں عام ہے اس میں غسل اور مسح دونوں شامل ہیں،اور پھر اکابر علماء نے مسئلہ کی صراحت بھی کی ہے، مثلًا فقیہ النفس فرماتے ہیں کسی شخص نے وضو کیا پھر ہاتھ دھونے کے بعد جوتری ماتی رہ گئی تھی اس سے موزے پر مسح کرلیاتو جائز ہے اور اگر سرپر مسح کیااور مسح کے بعد ہاتھ پر جوتری رہ گئی تھی اُس سے موزے پر سے کیاتو جائز نہیں کیونکہ اس نے مستعمل تری سے موزے پر مسح کیا ہے بخلاف اول کے اھے۔ فتح وخانیہ میں اسی کو بر قرار رکھا، پھر استعاب مسح میں سنت ہے،اور استعاب کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی انگلیاں ماتھے پر رکھے اور ہتھیلیاں کنیٹیوں پر اور گُدی کی طرف تھینچے کر لے حائے تو حائز ہے،اور بعض دوسرے فقہاء نے اور طریقہ بتایا کہ مستعمل بانی کے استعال سے بحا جاسکے،مگر اس میں بہت تکلف اور مشقت ہے، تو پہلی صورت جائز ہے اور بانی مستعمل نہ ہوگاتا کہ سنّت ادا ہوسکے اھے۔ یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئ کہ بانی

جب تک عضویر باقی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق كتاب الطهارت سعيد كمپنى كراچى ا/١٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الدرالمختار اركان الوضوء ا/١٩

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فتاوي خانية مسح على الخفين ا/٢٣

<sup>4</sup> خانية على الهندية فصل صفة الوضوء نوراني كت خانه يثاور ٣٥/١

رہتا ہے مستعمل نہیں ہوتا ہے۔اور فتح میں ہے جس نے سر کا مسے کیا یا اگرچہ ایک انگل سے مسے کیا کہ اس کو بقدر فرض کھینی تو زفر کے نز دیک حائز ہے اور ہمارے نز دیک جائز نہیں اس کی وجہ بیہ بتائی ہے کہ تری مستعمل ہو گئی،مگر اس پراعتراض یہ ہے کہ پانی عضو سے جُدا ہوئے بغیر مستعمل نہیں ہوتا ہے،ایک قول یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ مانی عضو سے لگتے ہی مستعمل ہو جائے مگر اعضاء مغسولہ میں اس کو حرج کی وجہ سے معتبر نہیں مانا گیا ہے ورنہ تو عضو کے ایک حصہ کا بانی دوسرے حصہ کو نایاک کردیتا،اور مسح میں سیہ صورت حال نہیں ہے کیونکہ اس میں بہانا نہیں ہے محض لگانا ہے تو اس میں اصل پر اعتبار کیا گیا۔ اس اعتراض کے جواب میں کہا گیا ہے کہ امام ابو پوسف نے سر کو برتن میں داخل کرنے کی ماہت جو ارشاد فرمایا ہے یہ قول اس کے برخلاف ہے کیونکہ مانی اُن کے نزدیک ماک کرنے والا ہے، وہ فرماتے ہیں پانی لگانے سے مسح تو ہو گیااور چونکہ پانی عضو سے جدا ہونے کے بعد مستعمل ہوتا ہے اور مسح میں جدا نہیں ہو تااس لئے مستعمل بھی نہ ہوگا حتی کہ بعض متاخرین نے بچائے اس دلیل کے یہ دلیل اختیار کی ہے کہ انگلی کی تری اس طرح بُدا ہوئی کہ اس کو تھینجا گیا تواب یہ پانی مستعمل ہو جائے گااھ۔ خلاصہ یہ کہ اس باب میں نقول بہت موجود ہیں جو مشہور کت میں یائی جاتی ہیں،اور

جاز عند زفر وعندنا لايجوز وعللوه بأن البلة صارت مستعملة وهو مشكل بأن الماء لايصير مستعملا قبل الانفصال وما قيل الاصل ثبوت الاستعبال بنفس البلاقاة لكنه سقط في المغسول للحرج اللازم بالزام اصابة كل جزء باسالة غير المسال على الجزء الأخر ولا حرج في المسح لانه يحصل بمجرد الاصابة فبقي فيه على الاصل دفع بأنه مناقض لما علل به لابي يوسف رحمه الله تعالى في مسألة ادخال الراس الاناء فإن الماء طهور عنده فقالوا البسح حصل بالإصابة والماء انها ياخن حكم الاستعمال بعد الانفصال والمصاب به لمر يزايل العضوحتى عدل بعض المتأخرين إلى التعليل بلزوم انفصال بلة الاصبع بواسطة المد فيصير مستعملا لذلك 1 ه وبالجملة فالنقول في الباب كثيرة بثيرة وفي الكتب شهيرة وإن كان للعبد في مسألة الاصبع الحاث غزيرة فليس وجه مسألة الاناء مالتوهم بل مانقلناه انفاعن الفتح وقد ذكره في موضع اخر بقوله ان الماء لا يعطى له حكم الاستعمال الا بعد الانفصال والذي لاقي الراس من اجزائه لصق به فطهر لا وغير لا لم للاقه فلم يستعبل <sup>2</sup>اهـ فبعني قرلهم فيها لايصير الماء

<sup>1</sup> فقح القدير كتاب الطهارت نوريه رضويه تحمر الم11 2 فتح القدير كتاب الطهارت نوريه رضويه تحمر الم11

مستعملا اى مابقى فى الاناء وهو المراد بقول الخانية عن الامام ابى يوسف انها يتنجس الهاء فيها يغسل لامايمسح اى ماء الاناء بادخال ماوظيفة الغسل دون المسح فزال الوهم وفيه المدى.

اقول: (۱) وان كان فى قصرهم اللقاء على مالصق بالرأس تأمل ظاهر وكان هذا هو مراد المحقق اذقال بعد ذكرة وفيه نظر 1 هـ

اقول: ويظهر لى ان سبيل المسألة سبيل الخلف فى الملقى والملاقى وتصحيح هذه بل تصحيح الوفاق فيها ربما يعطى ترجيح عدم الفرق الا ان يفرق بين الغسل والمسح فلا يصير به كل الماء مستعملا حكماً بالاتفاق بخلاف الغسل ويحتاج لوجه فليتدبر والله تعالى اعلم.

تنبيه: اعلم ان مسألة الاصبع المارة تركها المحقق في الفتح غير مبينة ذكرله ثلث تعليلات وردالجميع فالاول التعليل بالاستعمال وقد علمت ردة وما

۔ ناچیز انگلی کے مسئلہ پر بڑی گہر یا بحاث رکھتا ہے، برتن کے مسئلہ کی وجیہ وہ نہیں جو بعض حضرات کے وہم میں آئی ہے بلکہ وہ ہے جو ہم نے ابھی فتے سے نقل کی ہےاوراسی کوانہوں نے دوسرے مقام پراس طرح بیان کیا ہے کہ بانی کو مستعمل ہونے کا حکم اُسی وقت ملے گاجب وہ عضو سے حدا ہواور بانی کے جواجزاء سر سے متصل ہوئے وہ اسی میں چیک جاتے ہیں اور اس کو یاک کر دیتے ہیں اور سر کے علاوہ کسی اور جھے پر نہیں لگتے ہیں تومستعمل نہ ہوااھ۔ تو فقہاء نے جو فرمایا ہے کہ بانی مستعمل نہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک برتن میں رہے،اور خانیہ نے امام ابو پوسف سے جو نقل کیا ہے کہ مانی اُن اعضاء میں مستعمل ہوتا ہے جو دھوئے جاتے ہیں نہ کہ اُن میں جو مسح کیے جاتے ہیں، تواس سے ان کی مرادیہ ہے کہ برتن کا پانی اُن اعضاء کے داخل کرنے کی وجہ سے مستعمل ہوگا جو مغیولہ بیں نہ کہ مسوحہ تو وہم رفع ہوا اور یہی مقصود تھا۔ (ت) میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مسکلہ کا حل ملنے والی شے اور جس سے ملی ہے اس میں اختلاف پر مبنی ہے،اور اس کی تقیج فقہا، نے ملنے کو جو سر کے ساتھ مختص کر دیا ہے اس میں بظام تامل ہے،اور غالبا محقق کی مرادیبی ہے کیونکہ انہوں نے اس کے ذ کر کے بعد فرمایا: وفیہ نظر۔ (ت) بلکہ اس میں اتفاقی کی تھیجے سے عدم فرق کوتر جیج حاصل ہوتی ہے،ماں اگر غسل اور مسح میں ہی فرق کرلیا حائے تو بات اور ہے، تو اُس سے تمام مانی حکما مستعمل نہ ہوگا بالاتفاق بخلاف عنسل کے،اور یہ دلیل کا محتاج ہے فلنتد برو الله تعالی اعلم۔ ت) میں : انگلی کا مسّلہ جو گزرااس کو محقق نے فتح میں واضح نہیں کیا تین تعلیلات بیان کیں اور تینوں کو رَد کردیا، پہلی تعلیل استعال سے متعلق ہے اور اس کار دتم معلوم کر چکے ہو، اور اس کی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير كتاب الطهارة ا/كا

عدل اليه بعض المتأخرين لاصلاحه فردة والاول معابان هذا كله يستلزم (١) ان مد اصبعين لا يجوز وقد صرحوا به وكذا الثلاث على القول بالربع وهو قول ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله تعالى ولكن لم ار في مد الثلاث الا الجواز أهـ

واعترضه فى النهر بقول البدائع لووضع ثلثة اصابع ولم يمدها جاز على رواية الثلاث لاالربع ولو مسح بها منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة فلا(٢)فلو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز عند علمائنا الثلثة خلافالز فر 2اهـ

قال وقد وقفت على المنقول اى ان عدم الجواز قول ائمتنا الثلثة فكيف يقول المحقق لم ارفيه الا الجواز وهو عجيب من مثله كما نبه عليه فى المنحة فأن الضمير فى مدها للمنصوبة وكلام الفتح فى الموضوعة.

اقول: كان النهر نظر اى ان الصور اربع ثلاث اصابع موضوعة اومنصوبة والكل ممدودة اولا وقد ذكر فى البدائع اولا صورتى عدم المدائم قال فلو مدها فليكن الضمير الى ثلث اصابع مطلقة موضوعة

اصلاح میں بعض متاخرین نے جو فرمایا ہے اس کو اور پہلے کو ساتھ ہی انہوں نے رُد کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس سے لازم آتا ساتھ ہی انہوں کے رُد کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ دوانگیوں کا کھنچنا جائز نہ ہو، اور اس کی فقہاء نے تصر ت کی ہے اور ابو چھائی کے قول پر تین کا کھنچنا جائز نہ ہو، اور یہ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا قول ہے، لیکن تین کے کھنچنا میں مجھے جواز ہی ملا ہے اھر اور نہر میں اس پر اعتراض کیا اور بدائع کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ اگر تین انگلیاں رکھیں اور ان کو کھنچا نہیں تو تین کی روایت پر، اور اگر کھڑی انگلیوں سے جائز ہے نہ کہ چو تھائی کی روایت پر، اور اگر کھڑی انگلیوں سے مشح کیا، ان کو نہ تو رکھا نہ کھنچا تو جائز نہیں، اور اگر اتنا کھنچا کہ مش فرض مقدار پوری ہو گئ تو ہارے تینوں علماء کے نزدیک جائز نہ ہوگا مام زفر کا اس میں اختلاف ہے اھے۔ انہوں نے فرما یا کہ میں متقول پر مطلع ہوا ہوں، یعنی عدم جواز ہمارے تینوں ائمہ کا قول ہے، تو محقق کا یہ قول کیو نکر درست ہوگا کہ میں نے

صرف جواز ہی دیکھا ہے، اور اُن جیسے شخص سے یہ بڑے تعجب کی بات ہے، مخم میں اسی پر تنبیہ کی ہے کیونکہ "مل ھا"میں ھا کی ضمیر "منصوبة "کیلئے ہے اور فتح کا کلام "موضوعة "کیلئے ہے۔

میں کہتا ہوں غالباً نہر نے دیکھا کہ صور تیں چار ہیں، تین انگلیاں رکھی ہوئیں یا کھڑی اور سب کھینچی ہوئی یا نہیں،اور بدائع میں پہلے نہ کھینچنے کی دوصور تیں ذکر کی ہیں، پھر کھا کہ "فلو مل ھا" تو اس میں ضمیر "ثلث اصابع" کی طرف ہوئی جائے خواہ وہ رکھی

<sup>1</sup> فتح القدير كتاب الطهارت نورانى كتب خانه پشاور ١٦/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بدائع الصنائع مطلب مسح الراس ایچ ایم سعید کمپنی کراچی ۱۵/۱

ہوں یا کھڑی، تاکہ اُن کا کلام تمام صور توں کا استیعاب کرے،
لیکن وہ اس امر کے مدعی ہیں کہ وہ نقل حاصل کرنے میں
کامیاب ہوئے ہیں تو ضمیر کے منصوبہ کی طرف لوٹے کا اختمال اُن
کیلئے مصر ہوگا اور پھر وہ اقرب بھی ہے، اور حلیہ میں مراد واضح
کیاہے فرمایا۔ فروع اگر کسی نے تین کھڑی انگلیوں سے مسے کیا تو
جائز نہیں اور اگر ان کو اتنا کھینچا کہ فرض مقدار کو پہنچا دیا تو
ہمارے تینوں علماء کے نز دیک جائز نہیں اور اگر انگلیوں کو رکھا
اور نہ کھینچا تو چو تھائی کی روایت پر جائز نہیں، اس کو تحفہ، محیط اور
ہدائع میں ذکر کیا ہے اھ ت

میں کہتا ہوں بعض متاخرین نے جس کی طرف عدول کیا ہے میں کہتا ہوں بعض متاخرین نے جس کی طرف عدول کیا ہے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں محسوس کرتا ہوں کیونکہ اگران کی مراد انگلی سے جدا ہونا ہے تو استعال کا فائدہ نہ ہوگا کیونکہ وہ تو آلہ ہے فاہراً غلط ہے یا اس کی جگہ سے جہاں انگلی گلی ہے یا نہیں، تو بال، مگر اس سے بچھ فائدہ نہیں بلکہ یہ نظیر ہوگا اس چیز کی جس بال، مگر اس سے بچھ فائدہ نہیں بلکہ یہ نظیر ہوگا اس چیز کی جس سے عدول کیا ہے تاکہ استعال کے حصول کا حکم ہو حالا نکہ پانی متر دد ہے عضویر اس سے جدا نہیں، اور وہ باطل ہے، پھر خلاصہ و بحر میں صراحت ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی انگلیوں کے کناروں سے مسے کیااور ان کو کھینچا یہاں تک کہ فرض کے مقام کو کہنچا تو یہ جائز ہے خواہ یانی شیکے یانہ دیگے اُن دونوں

اومنصوبة ليستوعب كلامه الصور لكن الشان إنه مدع ظفر النقل فيضره احتبال العدد إلى البنصوية لاسبها وهي الاقرب وقدرا)كشف المراد في الحلية حيث قال، فروع، مسح بثلثة اصابع منصوبة لمر يجز ولو مدها حتى بلغ البفروض لم يجز عند علمائنا الثلثة ولو وضعها ولم يبد لم بجز على رواية الربع ذكره في التحفة والمحيط والبدائع 1 اهـ اقول: على أن ماعدل(٢) البه بعض المتأخرين لااعرف له محصلا فأن البرادان كان الانفصال عن الاصبع فلا يفيدالاستعمال لانها ألة وانما يفده الانفصال عن المحل اوعن الرأس كله فظاهر الغلط اوعن موضعه الذي اصابته الاصبع او لافنعم ولم يشف غليلا بل كان نظيرا لما عدل عنه للحكم يحصول الاستعمال مع كون الماء مترددا بعد على نفس العضو غير منفصل عنه وهو (٣) بأطل لاجرم ان نص في الخلاصة ثم البحر فيما اذا مسح باطراف اصابعه ومدها حتى بلغ المفروض انه يجوز سواء كان الماء متقاطرا اولا قالا وهو 2الصحيح، قال ش قال الشيخ اسلعيل ونحوه في الواقعات

<sup>1</sup> بدائع الصنائع مطلب مسح الراس سعيد كمپنى كراچى ۵/۱ 2 بحر الراكق كتاب الطهارت سعيد كمپنى كراچى ۱۵/۱

والفيض أهداى على خلاف مأفى المحيط انه انما يجوز اذاكان متقاطر لان الماء ينزل من اصابعه الى اطر افعاً فهده كاخذ جديد 2-

والثانى: مااختار شبس الائبة ان المنع فى مد الاصبع والا ثنتين غير معلل باستعبال البلة بدليل انه(۱)لومسح بأصبعين فى التيمم لايجوز مع عدم شيئ يصير مستعملا خصوصاً اذا تيمم على الحجر الصلابل الوجه انامامورون بالبسح باليد والاصبعان لاتسبى يدا بخلاف الثلاث لانها اكثر ماهو الاصل فيها أه

اى فى اليد وهى الاصابع (٢) ولذا يجب بقطعها ارش اليد كاملا وردة المحقق بعد استحسانه بأنه يقتضى تعيين الاصابة باليد (٣) وهو منتف بمسألة المطر وقد يدفع بأن المراد تعيينها اوما يقوم مقامها من الالات عند قصد الاسقاط بالفعل اختيارا غيران لازمه كون تلك الألة قدر ثلاث اصابع حتى لوكان (٣) عودا لايبلغ ذلك القدر قلنا بعدم جوازمدة 4

نے کھا کہ وہی صحیح ہے۔

ش نے فرمایا شخ اسلمعیل نے فرمایا نیز واقعات اور فیض میں ہے اس یعنی محیط کے برعکس بیاس وقت جائز ہے جبکہ پانی ٹیک رہا ہو کیونکہ پانی اس کی انگلیوں کے کناروں تک ٹیک آئے گا تو اس کا کھینینا گو بانیا بانی لینے کے مترادف ہے۔ت

اور دوسرا وہ ہے جو تشمس الائمہ نے اختیار کیا ہے کہ ایک یا دو انگلیوں کے کھینچنے کی ممانعت تری کے استعال کی وجہ سے نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگراس نے دوانگیوں سے تیم میں مسح کیا تو جائز نہیں، حالانکہ کوئی چز ایسی نہیں جو مستعمل ہو خصوصاً جب کنے پھر پر تیم کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ماتھ سے مسح کا حکم دیا گیا ہے اور دوانگلیوں کو ہاتھ نہیں کہا جاتا ہے بخلاف تین انگلیوں کے کیونکہ یہ مسح کے اصل میں جو اصل ہے اس کا اکثر حصہ ہیں اھے۔ یعنی ہاتھ اور وُہ انگلیاں ہیں اور اسی لئے تین انگلیوں کے کا شخیر پورے ہاتھ کی دیت لازم ہوتی ہے اور محقق نے اس کو پیند کرنے کے بعد رد کردیا، کیونکہ اس کا تقاضایہ ہے کہ ہاتھ کا لگانا ہی ضروری ہے حالانکہ ہارش کے مسکلہ کی وجہ سے ایبانہیں ہے،اس کا ایک جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ دراصل مراد ہاتھ کی تعیین ہے یا جو اس کے قائم مقام ہو، کوئی بھی آلہ ہو، جبکہ اختیاری فعلی سے اسقاط مطلوب ہو،البتہ بیہ ضروری ہے کہ جو بھی آلہ ہو تین انگلیوں کی مقدار میں ہو یہاں تک کہ اگر کسی نے ایسی ککڑی کھیری جواس مقدار کی نہ تھی تو جائز نہ ہوگااھ۔

<sup>1</sup> روالمحتار كتاب الطهارة البابي مصر 8/1 م

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار كتاب الطهارة الباني مصر ا/ 4

<sup>3</sup> فتح القدير كتاب الطهارة نوريه رضويه سكهر ١٦/١

<sup>4</sup> فتح القدير كتاب الطهارة نوريه رضوبه تنكهر الآا

اقول وحاصله ان اليد غير لازمة ولكن اذا وقع بها لم يجز الا بها ينطلق عليه اسبها ولكن لقائل ان يقول اولا: (۱) مسألة القدر المفروض كيفها كان ولا نظر الى الألة ولا الفعل القصدى اصلا وقد قرر مشائخنا ان ذكر اليد المقدرة في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم اى ايديكم برؤوسكم لتقدير المحل دون الألة كها حققه الامام صدر الشريعة وابن الساعاتي والمحقق نفسه في الفتح فلمتأمل.

وثانيا: (٢) اجمعوا ان لومسح باطراف اصابعه والماء متقاطر جاز فظهر ان تعيين الألة ملغاة ههنا رأسا وان (٣) القياسعلى التيمر مع الفارق.

والثالث: ماابداه بقوله قد يقال عدم الجواز بالاصبح بناء على ان البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف الاصبعين فأن الهاء ينحمل بين اصبعين مضبومتين فضل زيادة يحتمل الامتداد الى قدر الفرض وهذا مشاهد (٣) او مظنون فوجب اثبات الحكم باعتباره فعلى الاكتفاء بثلاث اصابع يجوز مدالا صبعين لان مابينهما من الهاء يمتد قدر اصبع وعلى اعتبار الربع لا يجوز لان مابينهما مما لا يغلب على الظن العاد الربع الهاء الهاء الماء الهاء الماء الما

میں کہتا ہوں کہ اس کا حاصل یہ نکلا کہ ہاتھ لازم نہیں ہے لیکن جب ہاتھ سے مسے کرنا ہوتو ضروری ہے کہ اتنی مقدار ہو کہ اس پر ہتعدد طریقوں سے اعتراض پر ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہو۔ مگر اس پر متعدد طریقوں سے اعتراض ہو سکتا ہے،اوّل بارش کا مسلہ ہمارے حق میں مفید ہے کیونکہ مقصود شرع یہ ہے کہ تری کی ایک معین مقدار لگ جائے خواہ کسی طرح ہو اس میں نہ تو آلہ زیر بحث ہے اور نہ اختیاری فعل، اور ہمارے مشاکخ فرماتے ہیں کہ فرمان اللی "اور مسے کرو تم سروں کا"اس کا مفہوم یہ ہے کہ "اپنے ہاتھوں کا اپنے سروں ہے میں محل مقدر ہے نہ کہ آلہ صدرالشریعة، ابن الباعاتی اور خود محقق نے فتح میں یی تقریر فرمائی ہے، غور کر۔

وم: فقہاء کااس امر پر اتفاق ہے کہ اگر کسی نے انگلیوں کے پوروں سے مسے کیااور اُن سے پانی ٹیک رہاتھاتو جائز ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں آلہ کی تعیین اہم نہیں ہے اور اس کو تیم پر قیاس کو ناقیاس مع الفارق ہے۔

سوم: انہوں نے "عدامر الجواز بالاصبع" کہہ کر جو اعتراض کیا ہے سووہ اس بناپر ہے کہ تری فرض مقدار تک چہنچنے سے قبل ختم ہو جاتی ہے لین دو انگلیاں اگر ملی ہوں تو ان میں فرض مقدار تک پانچ سکتا ہے، اس کا مشاہدہ ہے یا خلن غالب ہے، تو اس پر اعتبار کرتے ہوئے حکم کا لگا دینا لازم ہوا تو تین انگلیوں پر اکتفاء کرنا دو کے پھیر لینے کو جائز قرار دیتا ہے کیونکہ ان دو کے درمیان اتنا پانی موجود ہوتا ہے جو مزید ایک انگلی کی مقدار

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير كتاب الطهارت نوريه رضويه سكهر الكا

اقول: اخر كلامه يشهد ان مراده بقوله يحتمل الامتداد الى قدر الفرض هو قدره على القول بأجزاء ثلاث فكان الاولى التعبير به دفعاً للوهم ثم ان المحقق رده بقوله الا ان هذا يعكر عليه عدم جواز التيمم بأصبعين أهـ

اقول: اى فليس ثهه شيئ يفرغ ويتلاشى اذلا حاجة الى اثر غبار على اليد فأن كان فضل غير ملتفت اليه شرعا فكان معدوماً حكماً وان لم يكن فأظهر للعدم حقيقة وحكماً وهذا معنى قول شبس فأظهر للعدم حقيقة وحكماً وهذا معنى قول شبس الاثمة خصوصاً اذا تيمم على الحجر الصلا فهذا كل مأاورده المحقق ولم يفصل القول فيه فصلا اقول: (۱) ويرد ايضاً على مأابداه ان فناء البلل غير مطرد اما سبعت تصحيح الخلاصة الجواز في مد الاطراف وان لم يكن الماء متقاطرا معان حكم المسألة مطلق (۲) ويظهر لى والله تعالى اعلم ان لامخلص الاان يقال ان المراد بعدم الاجزاء مأاذا

پھیل سکتا ہے اور چو تھائی سرکے اعتبار پر جائز نہیں، کیونکہ جو پانی ان دوکے در میان ہے ظن غالب نہیں کہ وہ چو تھائی کی مقدار کو پورا ہوسکے اھ۔ت

میں کہتا ہوں کہ ان کے کلام کاآخر اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ
ان کی مراد یحتمل الامتداد الی قدر الفرض سے تین انگلیوں کا
پھیرنا ہے، تو بہتریہ ہے کہ اسی سے تعبیر کی جائے تا کہ وہم رفع
ہوجائے پھر محقق نے اس کو یہ کہہ کر دفع کیا ہے مگر اس پریہ
اعتراض ہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ دوانگلیوں سے تیم جائز
نہ ہواھت

میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی چیز الی نہیں جو فنا ہو جاتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی چیز الی نہیں جو فنا ہو جاتی ہو، کیونکہ ہاتھ پر گرد کے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہو یہ حکمانہ ہوا، اور اگر غبار نہ ہو تو بات زیادہ ظاہر ہوگی کیونکہ در حقیقت اور حکمانہ در حقیقت اور حکماً دونوں طرح ہی معدوم ہے اور شمس الائمہ کے قول "خصوصا علی الحجر الصلد "کا یہی مفہوم ہے، یہ وہ بحث ہے جو محقق نے کی ہے ادر اس میں کسی قول فیصل کو ذکر نہ کیا۔ (ت)

میں کہتا ہوں اور جوانہوں نے فرمایا اس کی تردیدا س امر سے بھی ہوتی ہے کہ تری کا ختم ہو جانا کوئی عمومی امر نہیں، جیسا کہ خلاصہ کی تصحیح میں گزرا کہ مسح انگلیوں کے پوروں کے پھیرنے سے بھی ہو جائیگا خواہ ان سے پانی نہ بہتا ہو، حالانکہ مسکلہ کا حکم مطلق ہے، میرے لئے ظاہر ہوتا ہے (والله

<sup>1</sup> فتح القدير نمتاب الطهارت نوريه رضويه سخهر ال/1) 2 خلاصة الفتادي الفصل الرابع في المسح نولكشور لكھنۇ (٢٧١

البلة خفيفة تفنى بأول وضع اوقليل مدحتى لاتبقى الانداوة لاتنفصل عن اليد فبتل الرأس ولعله هو الانداوة لاتنفصل عن اليد فبتل الرأس ولعله هو الاكثر وقوعاً وبتصحيح الخلاصة مأاذا كانت كثيرة تبقى الى بلالوغ القدر المفروض بحيث تنفصل فى كل محل وتصيب وهذا هو مراد المحيط بألتقاطر فتتفق الكلمات وانت اذ انظرت الى الوجه اذعنت بهذا التفصيل كيف ولا معنى لاجزاء النداوة فى الصورة الاولى ولا هدار البلة فى الصورة الثانية فليكن التوفيق ويالله المناه في المدورة الثالية فية المدار البلة فى الصورة الثانية فليكن التوفيق ويالله المدارة المدارة المدارة التوفيق ويالله المدارة المدارة المدارة التوفيق ويالله المدارة المد

اما حديث (۱) التيمم فأقول: لابد فيه من قصد المكلف وفعله الاختيارى فيكون لتقرير الامام شمس الائمة فيه مساغ الاترى انهم صرحوا ان لوتيمم (۲) بأصبع اواصبعين وكرر مرارالم يجز كما في البحر عن السراج عن الايضاح ولو مسح راسه بأصبع واحدة وكرراربعا في مواضع صح اجماعاً فلا يطلب موافقة ماهنا لما في مواضع صح اجماعاً فلا يطلب موافقة ماهنا لما في التيمم حتى يعكر عليه به اذ لاتعين للالة ههنا اصلا بخلاف التيمم وذلك ايضاً في الطريق المعتاد اعنى التيمم بأليد والافقد نص في الحلية ان (۳) لو تمعك في التراب يجزئه ان اصاب وجهه وذراعيه وكفيه لانه اتي بألمفروض وزيادة والا فلا أهداى يجزئه ان نوى كما

تعالی اعلمه اکه اس اعتراض سے چھٹکارے کی ایک ہی شکل ہے کہ اس سے یہ مراد لی جائے کہ جب تری اتی کم ہو کہ رکھتے ہی ختم ہوجائے یا تھوڑ اسا پھیر نے پر ختم ہوجائے اور محض اتی باقی رہے کہ ہاتھ ترمحسوس ہواور وہ سر کو تر نہ کر سکے اور غالباً عام طور پر ابیا ہی واقع ہوتا ہے، اور خلاصہ کی تھچے سے مراد یہ ہو کہ جب تری اتی زیادہ ہو کر فرض مقدار تک پہنچنے کے بعد بھی باقی رہے یعنی اس طور پر کہ ہر جگہ جدا ہو اور لگ جائے، اور محیط کی مراد تقاطر سے بہی ہے اس طرح تمام عبارات میں اتفاق مورت میں تری کے پھیر نے کے اور کوئی معنی نہیں اور نہ ہی صورت میں تری کے پھیر نے کے اور کوئی معنی نہیں اور نہ ہی دوسری صورت میں تری کے پھیر نے کے اور کوئی معنی نہیں اور نہ ہی دوسری صورت میں تری کے پھیر نے کے اور کوئی معنی نہیں اور نہ ہی دوسری صورت میں تری کے پھیر نے کے اور کوئی معنی نہیں اور نہ ہی

رہی حدیثِ تیمیم، تواس میں مکلّف کا ارادہ اور اس کا اختیاری فعل ضروری ہے، تب مشس الائمہ کی تقریر اس میں چل کے گی، یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ اگر کسی نے ایک یا دو انگلیوں سے تیمیم کیا اور ان کو بار بار پھرا تو جائز نہیں جسیا کہ بحر میں سراج سے ایضاح سے منقول ہے، اور اگر ایک انگل سے اپنے سرکا مسح کیا اور چار مختلف جگہوں پر اس کا تکر ارکیا تو اجماعاً صبح ہے، تو اس کی موافقت تیمیم کے معاملہ سے نہ کی جائے تاکہ اُس سے اعتراض لازم آئے کیونکہ یہاں آلہ کا تعین بالکل نہیں

¹ حليه

جلدثانی جلاف تیم کے،اور یہ بھی مقاد طریق میں ہے، لین ہاتھ سے اللہ تعم کے اور یہ بھی مقاد طریق میں ہے، لین ہاتھ سے اللہ تعمیر اللہ تعالیٰ اعلمہ۔

بعلاف یم عے، اور بیہ بی معاد طریق یں ہے، یی ہا تھ سے تیم میں ورنہ حلیہ میں تصریح کی ہے کہ اگر کوئی شخص خاک میں لوٹ پوٹ ہو گیااور خاک اس کے چرے، ہاتھوں اور بانہوں کو لگ گئی تو کافی ہے کیونکہ اُس نے نہ صرف فرض اوا کرلیا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرلیا، ورنہ نہیں اھ لیخی اگر اس نے نیت کی ہے تو کافی ہوگا، جیسا کہ ظاہر ہے والله تعالی اعلمہ۔

\_\_\_\_

# فتؤىمسمىبه

# النميقة الانقى في فرق الملاقي والملقى ٢٦٦٥

# ملنے والے اور ڈالے گئے پانی کے فرق میں ایک پاکیزہ تحریر (ت)

مسّله ۲۹:

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکہ میں کہ اگر بے وضو یا جنب کا ہاتھ یا انگل یا ناخن وغیرہ لوٹ یا گھڑے میں پڑ جائے تو پانی وضو کے قابل رہتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پانی مکروہ ہو جاتا ہے اور اگر قابل وضو نہ رہے تو کس طرح قابل کیا جاسکتا ہے بیٹنوا تو جروا۔

### الجواب:

بسم الله الرحلن الرحيم ط،الحمد لله الذي انزل الذكو الملقي على السيد الطيب الطهور الانتي البلاقي ربه ليلة الاسواء عليه من ربه الصلاة الزهراء وعلى أله وصحبه وامته وحزبه الى يوم اللقاء أمين رائح ومعتديه به يحد مكلف پرجس عضوكاد هونا كسى نجاست عكيه مثل حدث وجنابت وانقطاع حيض ونفاس كے سبب بالفعل واجب به وه عضويا أس كاكو كى حصة اگرچه ناخن يا ناخن كاكناره آبِ غير كثير ميں كدنه جارى به نه ده درده به ضرورت پل جانا پانى كو قابلِ وضو وغسل نہيں ركھتا يتى پانى مستعمل ہوجاتا به كه خود پاك به اور نجاست عكيه سے تطبير نهيں كرسكنا اگرچه نجاست حقيقيه اس سے دهو سكتے ہيں، يهى قول نجح ورج به عامه كتب ميں اس كى تصر تحقيقيه اس سے دهو سكتے ہيں، يهى قول نجح ورج به عامه كتب ميں اس كى تصر تحقيقيه اس سے دهو سكتے ہيں، يهى قول نحج ورج به عامه كتب ميں اس كى تصر تحقيقيه الله تعالى غزاده المراب الوالحسين قدورى وامام ملك العلماء الو بكر كاشانى وامام فقيه النفس فخر الدين قاضى وغير بم رحم بم الله تعالى نے أسے جمارے ائمه كامذ بہ متفق عليه بتايا۔ فقير غفر له المولى القدير نے اپنى ايك تحرير ميں أس پر ائمه ثلثه رضى الله تعالى عنهم كے مناخرين رحم بم الله تعالى كوجواس ميں شبهات واقع ہوكان كے سواچاليس ائمه وكتب كے نصوص نقل كة اور بعض علائے مناخرين رحم بم الله تعالى كوجواس ميں شبهات واقع بوكان كے حواب دي۔

یہاں اوّلاً فوائد اور ان کے متعلق مسائل ذکر کریں۔

ثانيًا تمام جواب\_

**عَالَيُّا** تَحْقِيقَ مقام وابانت صواب اور اس كيليّرا بي تحرير مذكور سے رفع حجاب۔

وبالله التوفيق في كل باب والحمد لله الكريم الوهاب

### فوائدقيودومسائل مورود

فائدها: (۱) نابالغ اگرچہ ایک دن کم پندرہ برس کا ہو جبکہ آثار ببلوغ مثل احتلام و حیض ہنوز شروع نہ ہوئے ہوں اُس کا پاک بدن جس پر کوئی نجاست حقیقیہ نہ ہوا گرچہ تمام و کمال آب قلیل میں ڈوب جائے اُسے قاببلیت وضو و عسل سے خارج نہ کرے گالعدم رالحدث (ناپاک نہ ہونے کی وجہ سے۔ت) اگرچہ بحال احتمال نجاست جیسے ناسمجھ بچّوں میں ہے بچنا افضل ہے ہاں بہ نیت قربت سمجھ وال بچے سے واقع ہو تومستعمل کردے گا۔

کیونکہ وہ اس کے اہل سے ہے اور ہم نے بیہ مسئلہ 'الطوس المعدل' میں بیان کردیا۔ت

لانه من اهلها وقد بينا المسئلة في الطرس المعدل\_

## وجیزامام کردری میں ہے:

اگر بچ نے پانی میں ہاتھ ڈالا، اور بیہ معلوم ہے کہ اُس کاہاتھ پاک ہے، مثلاً کوئی شخص بچہ کی دیچے بھال پر متعین ہے یا اُس نے ہاتھ دھویا ہوا تھا، تو بیہ پانی پاک ہے اور اگر اُس کے ہاتھ کا نا پاک ہونا معلوم ہے تو پانی نا پاک ہے، اور اگر شک ہے تو مستحب ہے کہ دوسرے پانی سے وضوء کرے، کیونکہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کاار شاد ہے: "جو چیز تم کو شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کروہ اختیار کروجو شک میں نہ ڈالے "۔ مخاریہ ہے کہ عاقل بچ کا وضو کرنا پانی کا مستعمل بناتا ہے غیر عاقل کا نہیں بناتا۔ (ت) اسی لئے ہم نے مکانف کی قید لگائی

ادخل صبى يده فى الاناء ان علم طهارة يده بأن كان له رقيب يحفظه اوغسل يده فهو طاهر ان علم نجاسته فنجس وان شك فالمستحب ان يتوضأ بغيره لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم دع ما يريبك الى مألا يريبك المختار ان وضوء الصبى العاقل مستعمل وغير العاقل لا1\_

فائدہ ۲: اقول قول بعض پر کہ موت(۲) نجاست حکمیہ ہے اگر میت کا ہاتھ یا پاؤں مثلاًآبِ قلیل میں قبل عسل پڑ جائے اگرچہ بہنیت عسل تو پانی کو مستعمل کردے گا کہ زوال نجاست کیلئے نیت کی حاجت نہیں (۳) اگرچہ احیاپر سے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاوى بزازية المعروف الوجيز الكردري على الحاشية الهندية نوع في المستعمل والمقيد والمطلق نوراني كتب خانه پشاور ۹/۴

اس فرضُ کفامیہ کے سقوط کو اُن کی جانب سے وقوع فعل قصدی لازم ہے وللذااگر میت دریا میں ملے توجب تک احیاا پنے قصد سے اسے پانی میں جنبش نہ دے اُن پر سے فرض نہ اُترے گامگر میت کے سب بدن پر پانی گزر گیا تو اُسے طہارت حاصل ہو گئی یو نہی بے عنسل دیے اس پر نماز جنازہ جائز ہے اور خاص عنسل میت کی نیت تواحیا پر بھی ضرور نہیں اپنا قصدی فعل کافی ہے یہی اس مسئلہ میں توفیق و تحقیق ہے در مختار میں ہے :

(اگر عسل دیا) میت کو (بغیر نیت کے توکافی ہے) اُس میت کی طہارت کیلئے نہ کہ فرض کو مکلّف لوگوں سے ساقط کرنے کیلئے (اور) اس لئے فرمایا (اگر کوئی مردہ پانی میں ملا تو بھی اس کو تین مرتبہ عسل کرانا ضروری ہے) کیونکہ ہمیں عسل دینا کاحکم دیا گیا ہے تو اُس مُردہ کو پانی میں تین مرتبہ بنیت عسل حرکت دین چاہئے، فتے۔ اور جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کی نماز جنازہ اُس کے عسل کے اعادہ کے بغیر پڑھ لی گئی تو لوگوں سے جنازہ کا وجوب ساقط ہو جائیگا اگر چہ ان پڑھ لی گئی تو لوگوں سے جنازہ کا وجوب ساقط ہو جائیگا اگر چہ ان سے عسل کا وجوب ساقط ہو جائیگا اگر چہ ان سے عسل کا وجوب ساقط ہو جائیگا اگر چہ ان

(ان غسل(الميت)بغير نية اجزأه(لطهارته لا لاسقاط الفرض عن ذمة المكلفين(و)لذا قال (لو وجد ميت في الماء فلا بد من غسله ثلثاً)لانا امرنا بالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلثاً فتح وتعليله يفيد انهم لوصلوا عليه بلا اعادة غسله صحوان لم يسقط وجوبه عنهم فتدبر أـ

#### عنابیہ میں ہے:

الحی یانی اپنی طبیعت کی وجہ سے زائل کرنے والا ہے تو جس طرح زندہ فخص کے عسل میں نیت لازم نہیں اسی طرح مردہ کے عسل میں باوی کئے قاضی خان میں فرمایا کہ اگر کسی مُردہ کو اس کے گھر والوں نے بلانیت عسل دے دیا توکافی ہے۔ت

الماء مزيل بطبعه فكما لاتجب النية في غسل المى فكذا لاتجب في غسل الميت ولهذا قال في فتاوى قاضى خان ميت غسله اهله من غير نية الغسل اجزائهم ذلك 2-

## ر دالمحتار میں ہے:

تجرید، اسپیجابی اور مفتاح میں بھی نیت کے شرط نہ کرنے کی تصر سے۔ت

وصرح في التجريد والا سبيجابي والمفتاح بعدم اشتراطها ايضاً 3-

<sup>1</sup> الدرالختار باب صلوة البخازة مجتبائی دہلی ۱۲۰/۱

<sup>2</sup> عناية مع الفتح فصل في الغسل للميت نوربير رضوبيه سكهر ٧٢/٢ 2

<sup>3</sup> روالمحتار فصل فى الغسل للميت البابي مصر ا/٣٥٨

اور تجنیس میں ہے کہ ظام قول کے مطابق مر دہ کے غسل میں نیت ضروری ہے،اور خانبہ میں ہے اگر میت پر پانی یَہ گیا یا بارش یر گئ تو ابو بوسف سے منقول ہے کہ یہ عسل شار نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں غنسل کا حکم دیا گیا ہے اور یہ غنسل نہیں ہے،اور نہایہ و کفایہ وغیر ہمامیں ہے کہ مر دہ کوالی صورت میں یہ نیت عنسل حرکت دینالازم ہے، پھرانہوں نے فتح کی تطبیق نقل کی اور یہ بھی ذکر کہا کہ حرکت دینے کی ثیر طال لئے ہے کہ عنسل کاوجوب مکلّف سے ساقط ہوجائے، یہ نہیں کہ مردہ پاک ہوجائے،اور نہ یہ اُس پر نماز کی صحت کی نثر ط ہےاھ پھر اُن کاغنیہ سے یہ جھگڑا کرنا کہ جو نقل ابولوسف کی گزری اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض یہ ہے کہ ہم زندہ لوگ اُس مُردہ کو عنسل دیں، یہاں تک کہ اگر مُردہ کو دُوسر وں کو سکھانے کی غرض سے عنسل دیا تو کافی ہوگا مگر اس میں یہ موجود نہیں ہے کہ نیت بھی اسقاط واجب کیلئے شرط ہے کہ ا گرنہ ہو تو وہ عذاب کا مستحق ہو ،اور اصول میں یہ مقرر ہے کہ جو افعال حسّبہ غیر کیلئے واجب ہوں تو اُن کا وجود ضروری ہے نہ کہ ا بحادان کے موجود ہونے کیلئے ضروری ہے، جیسے کہ سعی اور طہارت، ہاں نیت کے بغیر عمادت کا ثواب نہیں ملے گااھ فرما ہااس کو یا قانی نے مقرر رکھتے ہوئے اس کی تائید محط سے کی ہے، محیط میں ہے کہ اگر میت پانی میں پائی گئی تو بھی اس کا غسل ضروری ہے کیونکہ خطاب بنوآ دم کو ہے اور اُن سے کوئی فعل یا مانہیں گیااه توخلاصه به نکلا که اسقاط فرض میں

قال في التجنيس لاب من النبة في غسله في الظاهر وفي الخانية إذا جرى الماء على المنت أواصابه البطر عن إلى يوسف لاينوب عن الغسل لانا امرنا بالغسل وذلك ليس بغسل وفي النهاية والكفاية وغيرهما لابد منه الا ان يحركه بنية الغسل اله ثم نقل ترفيق الفتح باستظهار إن اشتراطها لاسقاط وجويه عن المكلف لالتحصيل طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليه اه ثم منازعة الغنية له بأن مأمر عن الى يوسف يفيد ان الفرض فعل الغسل منا حتى لوغسله (التعليم الغير كفي وليس فيه مايفيد اشتراط النية لاسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب بتركها وقدر تقرر في الاصول ان ماوجب لغيرة من الافعال الحسبة يشترط وجودة لاالجاده كالسعى والطهارة نعم لاينال ثواب العبادة بدونها اه قال واقرة الباقاني وايدة بما في المحيط لووجد البيت في الماء لابد من غسله لان الخطأب بترجه إلى بني أدم ولم برجد منهم فعل اهفتلخص انه لابد في اسقاط الفرض من الفعل واما النبة فشرط لتحصيل الثواب ولذا اصح تغسيل الذمنة زوجها البسلم مع أن النبة شرطها الاسلام فيسقط الفرض عنا يفعلنا بدون نبة وهو المتبادر من قول الخانبة اجزأهم ذلك أه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار فصل في الغسل للميت البابي مصر ا/٣٢٣

اقول: هذا كله على المتبادر من ارادة النية الشرعية اما لوحملت على قصد الفعل ارتفع النزاع فأن المامور به المكلف لايكون الافعله الاختيارى فما وقع عنه من دون قصد منه لايخرجه عن عهدة ايجاب الفعل وغسل الميت له وجهان وجه الى الشرطية وهو عدم صحة الصلاة عليه بدون الطهارة وهذا مايكفى فيه وجوده بلا ايجاده كطهارة الحى ووجه الى الفرضية علينا ولا يتأتى الا بفعل توقعه قصدا ولولم تقصد العبادة المامور بها وهذا معنى قول ابى يوسف لانا امرنا بالغسل وقول المحيط ان الخطاب يتوجه الى بنى أدم وبهذا تتفق الكلمات (۱) ويظهر مافى كلام الغنبة ولله الحمد

بسی نہ کسی فعل کا ہونا ضروری ہے اور نیت حصول ثواب کیلئے شرط ہے،اس لئے ذمی عورت اپنے مسلمان شوہر کو عنسل دے سکتی ہے حالانکہ نیت کیلئے اسلام شرط ہے تو فرض ہمارے فعل سے ساقط ہوجائے گاخواہ نیت نہ ہو اور خانیہ کے قول اُجز اُھمہ سے بظاہر یہی معلو ہو تا ہے اھے۔ ت

میں کہتا ہوں یہ سب نیت شرعیہ کے ارادہ سے متبادر ہے اوراگر نیت سے مرادارادہ فعل لیا جائے تواختلاف ختم ہوجائے گا، کیونکہ مکلّف کوجو حکم دیا گیا ہے وہ اس کا فعل اختیاری ہوگا اور جو اُس سے بلا قصد واختیار سرزد ہو وہ ایجاب فعل کی ذمہ داری سے اس کو عہدہ برآ نہیں کر سکتا، اور عسل میت کی دو وجہیں ہیں ایک تو شرطیہ کی طرف اور وہ یہ ہے کہ اس پر نماز بلا طہارت جائز نہیں، اور اس صورت میں عسل کا وجود کافی ہے خواہ اس کی طرف سے ایجاد نہ ہو، جیسے زندہ انسان کی پاکی، اور ایک وجہ ہم پر فرضیت کی ہے، اور یہ اُس فعل سے ادا ہو سکتی ہے جو قصدا گیا جائے اُور یہ مفہوم جائے اگرچہ مامور بہا عبادت کا قصد نہ کیا جائے، اور یہی مفہوم ہے حضرت امام ابویوسف کے قول "اس لئے کہ ہم کو عشل کا حکم دیا گیا ہے "کا، اور محیط کے اس قول "کہ خطاب بنوآ دم کی طرف مقبوم ہے اس طرح مختلف اقوال میں مقبوم ہے ماس طرح مختلف اقوال میں تطبیق ہوجائے گا، اور جو غنیہ میں ہے وہ ظاہر ہوجائے گا وللہ میں تطبیق ہوجائے گا، اور جو غنیہ میں ہے وہ ظاہر ہوجائے گا وللہ میں تطبیق ہوجائے گا، اور جو غنیہ میں ہے وہ ظاہر ہوجائے گا وللہ میں رہے۔

اسی لئے ہم نے مکلّف پر جس عضو کا دھونا واجب کہانہ مکلّف کا عضو کہ میت مکلّف نہیں۔

فائده ۳: عورت (۲) ابھی حیض یا نفاس میں ہے خون منقطع نہ ہوااس حالت میں اگراس کا ہاتھ یا کوئی عضو پانی میں پڑجائے مستعمل نہ ہوگا کہ ہنوز اس پر عنسل کا حکم نہیں والمسألة فی الخانية والخلاصة والبحر وغيرها اس لئے ہم نے بالفعل کی قيد ذکر کی۔

فائدہ ۲۰: جس عضو کا (۳) جہاں تک پانی میں ڈالنابضر ورت ہو اُتنا معاف ہے پانی کو مستعمل نہ کرے گامثلًا: (۱) پانی لگن یا چھوٹے حوض میں ہے کہ دہ در دہ نہیں اور کوئی برتن نہیں جس سے زکال کر وضو کرے تو چُلّو لینے کیلئے جلدثاني فتاؤىرضويه

اُسی میں ہاتھ ڈالنے سے مستعمل نہ ہوگا۔

(۲)اسی صورت میں اگر ہاتھ مثلًا کہنی یا نصف کلائی تک ڈال کر چلّو لیا یعنی جس قدر کے ادخال کی چلو میں حاجت نہ تھی مستعمل ہو جائے گا کہ زیادت بے ضرورت واقع ہو گی۔

(۳) کولی بامظے میں کٹوراڈوب گیااُس کے نکالنے کو جتناہاتھ ڈالناہو مستعمل نہ کرےگا،اگرچہ بازوتک ہو کہ ضرورت ہے۔ (۴) برتن میں یاؤں پڑ گیا یانی مستعمل ہو گیا کہ اس کی ضرورت نہ تھی۔

(۵) كنونكيں يا حوض ميں مھنٹر لينے كو غوطہ مبارا ما صرف ہاتھ ياؤں ڈالامستعمل ہو گيا كہ ضرورت نہيں۔

(۱) برتن باحوض (۱) میں ہاتھ ڈالا تو تھا چُلو لینے کو پھر اُس میں ہاتھ دھونے کی نیت کرلی مستعمل ہو گیا کہ حوض میں دھونا بفر ورت نه تھا صرف چُلّو لینے کی جاحت تھی۔

(۷) نُنوئيں سے ڈول نکالنے گھسااور وہاں عنسل یا وضو کی نیت کرلی بالاتفاق مستعمل ہو گیاا گرچہ امام محمد نے ڈول نکالنے کیلئے ا جازت دی تھی کہ قصد طہارت کی ضرورت نہ تھی وقس علیہ۔ فتح القدیر میں ہے:

ا ينا ہاتھ چُلّو بھر ياني لينے كيلئے ياني ميں ڈالا تو ياني مستعمل نہ ہوگا کیونکہ یہ ضرورةً کیا گیاہے،لیکن اگربے وضونے ایناسریا پیر اس یانی میں ڈال دیا تو مستعمل ہوجائے گا کیونکہ بغیر ضرورت ہوا،اور حسن کی کتاب جو ابو حنیفہ سے ہے میں ہے کہ اگر جنب بانے وضو نے اپنے دونوں ہاتھ کمنیوں تک با ایک پیر نخسی مربتان میں ڈالے تو اُس سے وضو جائز نہیں، کیونکہ اس طرح اس کا فرض اس سے ساقط ہوگیا کیونکہ کہنیوں تک ماتھوں کو ڈبونے کی کوئی ضرورت نہ تھی ۔ ماں اگریہ ضرورت ہو،مثلًا لوٹا کنویں میں گریڑا اس کو نکالنے کیلئے ماتھ کمنیوں تک اس میں ڈالنایڑااس کو نکالنے كيليَّ ما تھ كمنيوں تك اس ميں ياني ڈالنايڑا تو ياني مستعمل نہ ہوگا، یہ خلاصہ میں منصوص ہے، فرمایا اگر ہاتھ محض ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے بلا ضرورت ڈالا تو اس کا یہ حکم نہیں، کیونکہ وماں ضر ورت نہیں، پھر

لوادخل المحدث اوالجنب اوالحائض التي طهرت الرّب وضور جنب ما ياك بوجانے والى حائض عورت نے البد في الماء للاغتراف لايصير مستعملا للحاجة يخلاف مألو ادخل المحدث رجله أو رأسه حيث يفسد الماء لعدم الضرورة وفي كتاب الحسن عن ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه ان غبس جنب او غير متوضيع يديه إلى البرفقين أو أحدى رجليه في اجأنة لم يجز الوضوء منه لانه سقط فرضه عنه وذلك لان الضرورة لم تتحقق في الادخال الي المرفقين حتى لوتحققت بأن وقع الكوز في الجب فأدخل يه الى المرفق لاخراجه لايصير مستعملا نص عليه في الخلاصة قال يخلاف مألوادخل يده للتبرد لعدم الضرورة ثم ادخال مجرد الكف انها لايصير مستعملا اذا لم يرد الغسل فيه بل اراد ر**ف**ع

محض ہاتھ کا ڈالنا پانی کو مستعمل نہیں کردیتا ہے جبکہ عنسل کا ارادہ نہ ہو،مثلًا بیہ کہ پانی اٹھانے کا ارادہ ہو،اور مبتغی وغیرہ میں ہے ٹھنڈک حاصل ہونے سے مستعمل ہوجائے گااگر بے وضو ہو ورنہ نہیں اھ۔ت

الماء وفي المبتغى وغيرة بتبردة يصير مستعملا ان كان محدثًا والا فلا أه باختصار

ردالمحتار میں زیر قول شارح محدث انغس فی بٹولدلو ولم ینو 2 (بوضوجس نے ڈول نکالنے کیلئے کؤیں میں غوط لگا بااور نیت نہ کی۔ ت) فرمایا:

نیت نہ کی لیعنی عنسل کی،اگر عنسل کی نیت کی تو پانی بالاتفاق مستعمل ہوجائے گامگر زفر کے قول میں،سراج۔اور مرادیہ ہے کہ غوطہ کھانے کے بعد نیت نہ کی توان کے قول لدلو کے منافی نہیں،اس کا فادہ اطلاح کیا۔ت

لم ينو اى الاغتسال فلو نواه صار مستعملا بالاتفاق الافى قول زفر سراج والمراد لم ينو بعد انغماسه فلا ينافى قوله لدلوافاده 3 طـ

وللذاہم نے بے ضرورت کی قیدلگائی۔

فائدہ ۵: (۱) امام ابویوسف سے روایت معروفہ یہ ہے کہ عضوکا ٹکڑا ڈوب جانے سے مستعمل نہیں ہو تا جب تک پورا عضونہ ڈوبے، مثلًا انگلیاں پانی میں ڈالیں تو مستعمل نہ ہوگا کف دست کے ڈو بنے سے حکم استعال دیا جائے گا اور صحیح یہ ہے کہ بے ضرورت کتناہی ٹکڑا ہو مستعمل کر دے گا۔ فتح القدیر میں ہے:

اگر جنب نے کویں میں ہاتھ پیر کے علاوہ کوئی عضو ڈالا تو پانی فاسد ہوجائے گا، کیونکہ ضرورت صرف انہی دو میں ہے اور ہمارا قول من الجسس بعض عضو کے داخل کرنے سے مستعمل ہونے کا فاکدہ دیتا ہے، اور وہ ابو یوسف سے مروی شدہ قول کے موافق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پاک شخص نے کسی برتن میں اپنا سر ڈالا اور اس کا کچھ حصہ تر ہوگیا تو مستعمل ہوگا، اور ابو یوسف سے جوروایت معروف ہے وہ یہ ہے کو عضو کے بعض حصہ سے مستعمل نہ ہوگا۔ ت

لو ادخل الجنب فى البئر غير اليد والرجل من الجسد افسدة لان الحاجة فيهما وقولنا من الجسد يفيد الاستعمال بادخال بعض عضو وهو يوافق المروى عن ابى يوسف فى الطاهر اذا ادخل رأسه فى الاناء وابتل بعض رأسه انه يصير مستعملا اما الرواية المعروفة عن ابى يوسف انه لايصير مستعملا ببعض العضو 4\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز نوراني كتب خانه بيثاور ا٧٧ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب المياه مجتبائي د بلي الـس

<sup>3</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفى الباني مصر اله١٣٨١

<sup>4</sup> فتح القدير باب الماه الذي يجوز به الوضؤ ومالا يجوز نوريه رضويه تحمر اله

جلدثاني فتاؤىرضويه

جائے۔ت

اُسی میں اس سے کچھ پہلے ہے:

ا گرانگلی مااس سے زیادہ ہو اور ہقیلی سے کم ہو تو مصر نہیں اور ہتھیلی کے ساتھ اس کے برعکس ہے،اس کو خلاصہ میں ذکر کیا،اس میں ضرورت ہے کہ اس کی وجہ پر غور کیا

ان كان اصبعاً اواكثر دون الكف لايضر ومع الكف يخلافه ذكره في الخلاصة ولا يخلو من حاجة الي تأمل وحمه 1 ـ

وجیز امام گر دری میں ہے:

المعروف عن الإمام الثاني عدم الفساد مالم بص عضواتاما والفساده والظاهر 2اهـ

اقول: الحق أن المناط الحاجة فحيث كانت تندفع ببعض العضو فأدخل كله يصير مستعملا ولعل هذا هو محمل تلك الرواية ان ادخال الاصابع للاغتراف لايفسد بخلاف الكف ولهذا قال في الخانية من بأب الوضؤ ان لم تكن معه أنية صغيرة فأنه يغترف من التورباً صابع يه اليسري مضبومة لابالكف 3

امام ثانی سے مشہوریہ ہے کہ جب تک پوراعضو داخل نہ ہو فساد نہیں، حالانکہ فساد ظام ہے۔ ت

میں کہتا ہوں حق یہ ہے کہ حکم کی علت حاجت ہے تو جہاں ضرورت عضو کے بعض حقے سے پوری ہو جاتی ہو وہاں اگر کل عضو ڈال دیا تو یانی مستعمل ہوجائے گا اور شاید به اُس روایت کا محمِل ہے جس میں بنایا گیا ہے کہ پُلُو بھر کریانی لنے کیلئے انگلیوں کا ڈالنا پانی کو فاسد نہیں کرتا بخلاف ہمھیلی کے،اس کئے خانبہ کے باب وضومیں ہے اگر اس کے باس چھوٹا برتن نہ ہو توطشت سے اپنے پائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر مانی نکال لے ہتھیلی نہ ڈالے۔ت

وللذاہم نے حکم عام رکھا ماقی فوائد ہمارے رسالہ الطبر س البعد ل سے ظاہر ہیں اُسے قابل(۱) وضو کرنے کے دو۲ طریقے ہیں،ایک پیر کداپنی مقدار سے زائد آب طاہر مطہر میں ملادیا جائے سب قابل وضو ہو جائے گا۔ در مختار میں ہے:

اعتبار اجزاء (مقدار) کا ہوگا،ا گر مطلق نصف سے زیادہ ہے

غلبة المخالط لو مهاثلا كمستعمل فبالاجزاء فان ملنے والے یانی كا غلبه اگراسی كی مثل ہو جیسے مستعمل یانی تو المطلق اكثر من النصف جأز التطهير

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضؤ ومالا يجوز نوربير رضوبيه تمكمر ا٧٦٧

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بزازية مع الهندية نوع في المستعمل والمقيد والمطلق نوراني كت خانه بيثاور ٩/١٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> خانيه مع الهندية صفة الوضوء نوراني كت خانه بيثاور ٣٣/١

توسب سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے ورنہ نہیں۔ت

بالكل والالا1\_

دوسرے میہ کہ اُس میں طاہر مطہر پانی ڈالتے رہیں یہاں تک کہ اُس کا برتن بھر کر اُلے اور بہنا شروع ہو سب طاہر مطہر ہوجائے گاکہ اس طرح پاک پانی کے ساتھ بہانے سے ناپاک پانی پاک ہوجاتا ہے توغیر مطہر ہوجانا بدرجہ اولی در مخار میں ہے:

مختار قول یہ ہے کہ نجس پانی محض جاری ہونے سے پاک ہوجائےگا۔ت

المختار طهارة المتنجس بمجرد جريانه 2

### ر دالمحتار میں ہے:

محض اس کے جاری ہونے سے، کہ ایک طرف سے داخل کیا جائے اور دوسری طرف سے نکالا جائے اس کے داخل ہونے کی حالت میں، اگرچہ خارج کم ہو، بحر، یہ ضروری نہیں کہ داخل ہوتے وقت بھرا ہوا ہو، کیونکہ جب ناقص ہوگا اور پانی داخل ہو کر برتن بھر جائے پھر پانی نکل جائے تو بھی یہ پانی پاک ہو جائے گا، جیسا کہ حلمہ میں تحقیق کی۔ ت

بمجرد جريانه بأن يدخل من جأنب ويخرج من أخر حال دخوله وأن قل الخارج بحود لايلزم أن يكون ممتلاً أول وقت الدخول لانه أذا كان ناقصاً فدخل الماء حق امتلاً وخرج بعضه طهر أيضاً كما حققه في الحلية 3-

## بدائع میں ہے:

اوراسی پر حمّام کے حوض کو قیاس کیا جائے یا بر تنوں کو جب وہ ناپاک ہوجائیں۔ت وعلى هذا حوض الحمامر اوالاواني اذا تنجس 4\_

#### شامی میں ہے:

اس کا مقتضیٰ یہ ہے کہ قول صحیح پر برتن بھی محض پانی کے بہنے سے پاک ہو جائیں گے،اور اس کی وجہ بدائع میں یہ بیان کی ہے کہ یہ جاری پانی ہو گیا، تو جاری پانی کا حکم اس پر لاگو ہوگا، تو حکم ظاہر ہو گیاولله الحمد اھاور اس کی مکل بحث اُسی میں ہے۔ت

مقتضاً ها نه على قول الصحيح تطهر الاواني ايضاً بمجرد الجريان وقد علل في البدائع هذا القول بأنه صارماء جاريا فأتضح الحكم ولله الحمد أهوتمامه فيه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب المياه مجتبائی د ہلی ۱۱٬۳۳۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب المياه مجتبائي د بلي ال٣٦/)

<sup>3</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفىٰ البابي مصر السه

<sup>4</sup> ر دالمحتار باب المباه مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۴۱

<sup>5</sup> ر دالمحتار باب المباه مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۴۱

بعض لو گوں کا کہنا کہ اس سے پانی مکروہ ہو جاتا ہے اگر پینے کے حق میں مراد تو مذہب صحیح پر مبنی ہے کہ ماء مستعمل (۱) طاہر ہے مطہر نہیں اُس سے وضونہ ہو گااور پینا مکروہ۔ حلیہ پھر شامی میں ہے: بلعه ایا کا صکروہ اُ (اس کااس کو نگلنا مکروہ ہے۔ ت) در مختار میں ہے:

وہ پاک ہے خواہ جنب سے ہی ہو اور یہی ظاہر ہے لیکن اس کا پینا اور اس سے آٹا گوند ھنا مکر وہ تنزیہی ہے کیونکہ اس سے گھِن آتی ہے، اور نجس ہونے کی روایت پر مکروہ تحریمی ہے۔ (ت)

هو طاہر ولو من جنب وهو الظاهر لكن يكرة شربه والعجن به تنزيها للاستقدار وعلى رواية نجاسته تحريما 2

اوراگروضوکے حق میں مقصود لینی اس سے وضو ہوجائے گامگر مکروہ ہے تومذہب غیر صحیح پر مبنی ہے صحیح یہی ہے کہ اس سے پانی مستعمل ہوجائے گااور اُس سے وضو صحیح نہ ہوگانہ یہ کہ صرف کراہت ہو کہا سنحققہ بتو فیقس الله تعالیٰ قد اُن اوا نه بتو فیقه عزشانه۔

تحقیق المقام: بفضل الملک العلام اقول: وبالله التوفیق اتت(۲)الفروع متوافرة والنقول عن البتنا الثلثة رضی الله تعالی عنهم وعمن بعدهم متظافرة ونصوص معتبدات الشروح والفتاوی متواترة شاهدات علی ان المحدث اذا ادخل عضوه قبل غسله فی ماء قلیل فانه یجعل الماء مستعبلا الا ماکان عن ضرورة فعفی قال فی الفتح بعد اقامة البینة علی ان رفع الحدث ایضا مغیر للماء وان لم تکن معه نیة قربة مانصه وبهذا یبعد قول محمد انه التقرب فقط الا ان یمنع کون هذا مذهبه کما قال شمس الائمة قال لانه لیس بمروی

میں بفضلہ تعالیٰ کہتا ہوں کہ متوافر فروع اور ہمارے تینوں ائمہ اور بعد کے علماء کی نقول اور متون وشر وح معمدہ کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ بے وضو شخص جب اپنا کوئی عضو دھوئے بغیر تھوڑے پانی میں ڈالے گا تو وہ پانی مستعمل ہوجائے گا، ہاں ضر ور تأ ابیا کرنا معاف ہے، فتح میں اس امر پر دلیل قائم کی ہے کہ رفع حَدَث بھی پانی میں تغیر اس کے بعد پیدا کرتا ہے خواہ اس میں تقرب کی نیت نہ ہو، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے امام محمد کا قول کہ صرف تقرب سے متغیر ہوتا ہے، بعید ہوجاتا ہے ان کا مذہب نہ مانا جائے، جیسا کہ سمس الا تمہ نے فرمایا ہے کیونکہ یہ اُن سے جائے، جیسا کہ سمس الا تمہ نے فرمایا ہے کیونکہ یہ اُن سے جائے، جیسا کہ سمس الا تمہ نے فرمایا ہے کیونکہ یہ اُن سے جائے، جیسا کہ سمس الا تمہ نے فرمایا ہے کہ حدث کا پانی سے دائل کرنا یانی کو فاسد کر دیتا ہے،

<sup>1</sup> در مختار باب السياه مجتبائی دہلی ۳۷/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب المياه مجتبائی دہلی ا/س

اور اسی کی مثل جر جانی سے منقول ہے،انہوں نے اُس شخص سے استدلال کیا ہے جو ڈول نکالنے کیلئے یانی میں غوطہ لگائے۔امام محمد نے اس شخص کی بابت فرمایا مرو بھی باک ہے اور پانی بھی پاک، جواب بیہ ہے کہ ازالہ حدث اُن کے نزدیک پانی کو فاسد کر دیتا ہے مگر ضرور تا نہیں کرتا ہے جبیبا کہ ہم سب کہتے ہیں کہ اگر بے وضوء نایاک باحائض جو یاک ہو گئ ہو اگر یانی میں ہاتھ ڈال کر چُلّو بھریں تو ضرورت کی وجہ سے بہ پانی مستعمل نہ ہوگا، ہاں اگر سر یا پیر ڈالا تو یانی فاسد ہو جائے گاکہ یہاں ضرورت نہیں ہے،اور حسن کی کتاب میں ابو حنیفہ سے ہے کہ اگر جنب با بے وضو شخص نے اپنے دونوں ہاتھ گہنیوں تک یا ایک پیر مریتان میں ڈالا تواس سے وضو جائز نہیں، کیونکہ اس کافرض ساقط ہوا ہے، کیونکہ دونوں کہنیوں تک ڈبونے کی کوئی ضرورت نه تھی، ہاں اگر ضرورت یائی گئی مثلًا لوٹا تالاب میں تھا تواس كو تكالنے كيلئے كمنيوں تك ماتھ ڈالے تو مانی مستعمل نہ ہوگا،خلاصہ نے اس کی تصریح کی ہے فرمایا بخلاف اس کے کہ اگر ہاتھ ٹھنڈک حاصل کرنے کو ڈبوئے تو پانی ضرورت نہ پائے جانے کی وجہ سے مستعمل ہو جائیگااھ اس کااور تبیین میں بھی ایباہی ہے اور امام محد کے کنوس کے مسّلہ میں باضافہ دلیل اس طرح بیان کیا ہے کہ کنویں میں ڈول کا گرنا بکثر ت ہوتا ہے اور جنابت بھی بکثرت ہوتی ہے تواگرم مرتبہ ڈول نکالنے کیلئے غسل ضروری ہو

عنه والصحيح عنده ان ازالة الحدث بالماء مفسد له ومثله عن الجرجاني وما استدارا به عليه من مسألة المنغس لطلب الدلوحيث قال محمد الرجل طاهر والماء طاهر جوابه أن الإزالة عنده مفسدة الاعند الضرورة والحاجة كقولنا جبيعالو ادخل البحدث اوالجنب اوالحائض التي طهرت اليد في الماء للاغتراف لايصير مستعملا للحاجة بخلاف مالو ادخل رجله اورأسه حيث يفسد الماء لعدم الضرورة وفي (١) كتأب الحسن عن الى حنيفة ان غمس جنب او غير متوضيئ يديه الى المرفقين اواحدى رجليه في اجانة لم يجز الوضؤ منه لانه سقط فرضه عنه وذلك لان الضرورة لم تتحقق في الادخال الى المرفقين حتى لوتحققت بأن(٢)وقع الكوز في الجب فأدخل يده الى المرفق لاخراجه لايصير مستعبلا نص عليه في الخلاصة قال (٣) بخلاف مألو ادخل يه للتبرد يصير مستعملا لعدم الضرورة أهد وفي التبيين نحوه وزاد معللا لمحمد في مسألة البئران وقوع الدلو في البئر يكثر والجنابة تكثر ايضاً فلو اغتسلوا لاخراج الدالو كلما وقع يحرجون 2 اهدوفي الخانية (٣) اتفق اصحابنا رحمهم الله تعالى

Page 123 of 711

<sup>1</sup> فتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضوء مالا يجوز نوريه رضوبيه سلحمر الا ك 2 تبيين الحقائق كتاب الطهارت مطبح الاميريه ببولاق مصر الد ٢٥

فى الروايات الظاهرة على ان الماء المستعمل فى البدن لا يبقى طهورا واختلفوا هل يصير مستعملا لسقوط الفرض اذا قصد التبردا واخراج الدلو من البئر قال ابو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله تعالى فى يصير مستعملا وقال محمد رحمه الله تعالى فى المشهور عنه لا أهـ

اى للضرورة كما مراما الامام فلم يعتبر الضرورة هنالندرة الاحتياج الى الانغماس بخلاف الاحتياج الى الاغتراف باليد أه ش والتعليل بالضرورة مقصور على نحو طلب الدلو اما التبرد فلما اشتهر عن محمد من القصر على القربة ومشى عليه فى الخانية فلذا ذكرة وتبعه البحر والنهر والدر الخانية فلذا ذكرة وتبعه البحر والنهر والدر اقول: (۱) وهذا عجب بعد مشيهم على ان الصحيح ان محمد الايقصر التغير على التقرب قال ش قدمنا ان ذلك خلاف الصحيح عندة فلذا اقتصر فى الهداية على قوله لطلب الدلو أهدا وكثيرين على ان المحمد الايجعل السبب الا التقرب وقد ذكرناة فى الطرس

تولوگ تنگی میں پڑجائیں گے اصد اور خانیہ میں ہے کہ ہمارے اصحاب روایات ظاہرہ میں اس امر پر متفق ہیں کہ جو پانی بدن پر مستعمل ہو وہ طہور نہ رہے گاور اس میں اختلاف ہے کہ اگرہاتھ شنڈ اکرنے کیلئے یا ڈول نکالنے کیلئے ہاتھ ڈالا توآیا سقوط فرض کی وجہ سے مستعمل ہوگا یا نہیں؟ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا قول ہے کہ مستعمل ہو جائے گااور محمد سے مشہور روایت یہ ہے کہ نہ ہوگااھ یعنی ضرورت کی وجہ سے حبیبا کہ گزرا، مگر امام نے یہاں ضرورت کی وجہ سے جبیبا کہ گزرا، مگر امام نے یہاں ضرورت کا اعتبار نہ کیا، کیونکہ غوط لگانے کی حاجت شاذہی ہوتی علی خواں طلب کرنے پر مخصر ہے ٹھنڈک کا ذکر اس وجہ سے علیت ڈول طلب کرنے پر مخصر ہے ٹھنڈک کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ محمد سے یہ روایت مشہور ہوئی کہ وہ صرف ادائے قربة کو وجہ استعال قرار دیتے ہیں اور خانیہ میں بھی یہی ہے تو اس لئے وجہ استعال قرار دیتے ہیں اور خانیہ میں بھی یہی ہے تو اس لئے وجہ اس کو ذکر کر کیا اور بح ، نہر اور ڈرنے اس کی پیروی کی۔ ت

اس فوذ تر کیااور بحر، نہراور دُر نے اس کی پیروی کی۔ ت میں کہتا ہوں یہ امر باعث تعجب ہے کیونکہ وہ اس امر کو مانتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ محمہ پانی کے تغیر کو قربة تک ہی محدود نہیں رکھتے۔ اش نے فرمایا ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ بیران کے نزدیک صحیح کے خلاف ہے اس لئے ہدایہ میں صرف ڈول کی تلاش کے مئلہ یراکتفاء کیا ہے اھت

میں کہتا ہوں ہدایہ بھی پیروی کرنے والا ہے، جیسے صاحبِ خانیہ بیں اور بہت سے دوسرے فقہاء کہ امام محمد سبب، صرف تقرب کو قرار دیتے بیں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاؤى خانيه على العالمگيرى الماء المستعمل نوراني كتب خانه پشاور ١٩٣١

<sup>2</sup> ردالمحتار باب المياه الومو

<sup>3</sup> ردالمحتار باب المياه ا/٩٣٩ ١٣٨/١

المعدل فليس اقتصاره على ذكر الطلب لما ذكر وفيها من فصل مايقع في البئر المحدث إذا غسل اى في الخانبه اطراف اصابعه ولم يغسل عضو اتاما اشار (۵) الحاكم رحبه الله تعالى في البختصر الى انه يصير مستعبلا "(٢)وفي وجيز الامام الكردري ادخل الجنب اوالحائض فيه(اي في الماء)يده للاغتراف اورفع ادخاله للتبرد 2(١)وفي الكافي انبا لم يحكم محمد باستعمال الماء في مسألة البئر للضرورة فأنهم لوجاءوا بمن يطلب دلوهم لايمكنهم أن يكلفوه بالاغتسال أولا  $^{3}$ اه( $^{4}$ )وفي الخلاصة معزيا ( $^{9}$ )للاصل ونحوه في الخانية(١٠)وعنها في الغنية واللفظ لفقيه النفس مختصرا ادخل يده للاغتراف لايفسد الماء وكذا اذا ادخل يده في الجب الى المرفق لاخراج الكوز ويده ورجليه في البئر لطلب الهالو لمكان الضرورة ولو للتبرد يصير مستعملا لانعدام الضرورة 4 (١١)وفي(١٢) الحلية قال القدوري كان شبخناايو عبدالله يقول الصحيح عندى من مذهب اصحابنا ان ازالة الحدث توجب استعمال الماء ولامعنى لهذا الخلاف اذلا

اور ہم اس کو"الطرس المعدل"میں بیان کر چکے ہیں توان کا طلب پر اکتفاء اس سبب سے نہیں جو ذکر کیا اور خانیہ کی فصل مایقع فی البیئو میں ہے، بے وضو نے اگر اپنی انگلیوں کے کناروں کو دھویا اور پوراعضو نہ دھویا، حاکم نے مختصر میں کہا کہ اس طرح یانی مستعمل ہوجائے گا،

اور وجیز امام کر دری میں ہے، بجنب یا حائض نے اس میں (پائی میں) چیّو بھرنے کیلئے اپنا ہاتھ ڈالا یا اس میں سے لوٹا نکالئے کیلئے، تو پانی ضرورت کی وجہ سے خراب نہیں ہوگا، ہاں اگر شعنڈک حاصل کرنے کیلئے ڈالا تو فاسد ہوجائے گا،

اور کافی میں ہے کہ امام محمد نے کؤیں کے مسکلہ میں پانی کے مستعمل ہونے کا حکم اس لئے نہیں لگایا کہ وہاں ضرورت ہے، کیونکہ اگر ڈول نکالنے والا مل جائے تو لوگوں کیلئے ممکن نہیں کہ پہلے اس کو عشل کا بابند کریں اھ،

اور خلاصہ میں یہ چیز اصل کی طرف منسوب ہے اور اسی قتم کے عبارت خانیہ میں ہے اور خانیہ سے غنیہ میں منقول ہے اور الفاظ فقیعہ النفس کے ہیں مخضراً کسی شخص نے پانی میں اپناہاتھ چلّو جرنے کیلئے ڈالا تو وہ پانی کو فاسد نہ کرے گااور اسی طرح لوٹا نکالنے کیلئے اپناہاتھ گڑھے میں کمنیوں تک ڈالا،اور اسی طرح ہمیں کمنیوں تک ڈالا،اور اسی طرح ہمیں کمنیوں تک ڈالا،اور اسی طرح ہمیں کہنے ویں میں ڈول کی تلاش میں ڈالے تو ضرورت کی وجہ سے پانی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فما وي قاضى خان فصل فى ما يقع فى البئر ال

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بزازية مع العالمگيري المستعمل والمفيد والمطلق نوراني كتب خانه پيثاور ۱۹/۴

<sup>3</sup> الكافي

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> عنية المستملى باب الانجاس سهيل اكيدُ مي لامور ص١٥٢

ہو جائے گا کہ ضرورت نہیں ہے۔ اور حلیہ میں ہے کہ قدوری نے کہا ہمارے شیخ ابو عبدالله فرماتے تھے میرے نزدیک ہمارے اصحاب کا صحیح مذہب یہ ہے کہ ازالہ عَدَث بانی کے استعال کا موجب ہے اور اس اختلاف کا کوئی مفہوم نہیں کیونکہ اس میں نص موجود نہیں،اور ڈول کی تلاش کے مسکلہ میں بانی کامستعمل نہ ہو نا ضرورت ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ کنوس میں ڈول کی تلاش میں غوطہ خوری عام ہے،اور اگر م مرتبہ کنویں کا پورا یانی نکالنایر جائے تولوگ سخت تنگی میں متلا ہو جائیں گے، تو یہ بے وضو کی طرح ہے کہ وہ چاّو سے بانی لے تو بالاتفاق باني مستعمل نه ہوگاا گرچه اس میں اسقاط فرض بھی یا با جارہا ہے، کیونکہ ضرورت ہے،اور بربان شرح مواہب الرحلٰ، نیز غنیہ ذوی الاحکام شر نبلالی میں اس کا ہم معنی ہے،اور علّامہ ابن الشحنہ کی شرح وہمانیہ میں ہے کہ اس قتم کے مسائل میں ضرورت کا اعتبار صغریٰ وغیرہ میں مذکور ہے اھے اور نہایہ وہندیہ میں ہے کہ نماز کیلئے غسل کرنے کو غوطہ لگایا تو مانی بالاتفاق مستعمل ہو جائے گااھ اور عنابہ وغیرہ میں اسی کی مثل ہےاور امام ظہیر الدین ابو بکر محمہ بن احمد بن عمر کے جو فوائد شرح جامع صغيرامام صدر شهبيد حسام الدين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله

فاسد نہ ہوگااور ٹھنڈک کے حصول کی خاطر ڈالے تو بانی مستعمل

(١)نص فيه وإنبالم بأخذ الباء حكم الاستعبال في مسألة طلب الدلو لمكان الضرورة اذ الحاجة الى الانغماس في البئر لطلب الداومها يكثرولواحتيج الى نزح كل الماء كل مرة لحرجوا حرجاً عظيماً فصاركا ليحدث اذا غرف الباء بكفه لايصير مستعملا بلا خلاف وإن وجد اسقاط الفرض لمكان الضرورة أه(١)وفي البرهان شرح مواهب الرحلن(١٥) ثم غنية ذوى الاحكام للشرنبلالي معناه وفي شرح الوهبانية للعلامة ابن الشحنة اعتبار الضرورة في مثل ذلك (١٢) مذكور في الصغرى النهاية(١٨)ثم اه(١٤) في الهنديةلوانغس (٢)للاغتسال للصلاة بفسدالماء بالاتفاق 2 اهونحوه (١٩) في العناية وغيرها وفي فوائر الامام ظهيرالدين اي بكر محمد بن احمد بن عمر على شرح الجامع الصغير للامام الصدر الشهيد حسام الدين عبر بن عبدالعزيز رحمهما الله تعالى لو ادخل, جله في البئر ولم ينويه الاستعمال ذكر شيخ الاسلام البعروف بخواهر زادة رحمه الله تعالى إن الماء يصير مستعملا عند محمد رضي الله تعالى عنه وذكر شمس الائمة الحلواني رحمه

Page 126 of 711

<sup>1</sup> بحرالرائق كتاب الطهارت مسئلة البئر جحط التجاميم سعيد كمپنى كراچى ال94 م 2 ہندية الماء الذي لا يحوزيه التوضو نوراني كت خانه بيثاور ال٢٣

الله تعالى انه لايصير مستعملا لان الرجل في البئر بمنزلة اليد في الأنية فعلى هذا التعليل اذا ادخل الرجل في الاناء يصير مستعملا لعدم الضرورة الهد يكن موضع ضرورة وما قاله الحُلواني على موضع الضرورة 2

موضع الضرورة أله موضع الضرورة أله وحاصل قول الامام الحُلواني ان اليد ربما لا المناع قعر البئر فمست الحاجة الى الرجل هذا هو الذي يعطيه نص قوله لااحتمال فيه لغيرة واسشناء موضع الضرورة معلوم من اقوالهم بالضرورة (ا(فقول العلامة ابن الشحنة في زهر الروض بعد نقله يمكن دفع التعارض بحمل ماقاله خواهر زادة على ماأذا لم تردد في موضع الجزم وشك في محل اليقين وفي متن الملتقي لوانغس جنب في البئر بلانية فقيل الماء والرجل نجسان عندالامام والاصحان الرجل

وفي شرحه مجمع الانهر لوقال انغس محدث لكان

میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کنویں میں بلانیت استعال اپنا پیر ڈالا تو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شخ الاسلام المعروف خواہر زادہ نے فرمایا کہ پانی امام محمد کے نز دیک مستعمل ہوجائے گا،اور سٹمس الائمہ الحلوانی نے ذکر کیا کہ پانی مستعمل نہ ہوگا کیونکہ کنویں میں پیر کا ڈالنا ایسا ہے جیسا ہاتھ برتن میں ،اسی استدلال کی بنیاد پر اگر کوئی شخص برتن میں پیر داخل کرے تو پانی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے مستعمل ہوجائے گااھ۔

میں کہتا ہوں اور امام خلوانی کے قول کا ماحصل ہے ہے کہ ہاتھ کھی کؤیں کی تئر ورت ہوتی ہے، یہ مفہوم ان کی اس تصر ت سے حاصل ہوتا ہے کہ اس میں اس کے غیر کا احمال نہیں ہے اور مقام ضرورت کا استنثاء اُن کے اقوال سے بداہةً معلوم ہوتا ہے تو علامہ ابن الشحنہ کا قول زمر الروض میں نقل کے بعد اس کا تعارض اس طرح رفع ہوسکتا ہے کہ خوام زادہ نے جو فرمایا ہے اس کو

ضرورت کے نہ ہونے پر محمول کیا جائے اور عُلوانی کے قول کو ضرورت پر محمول کیا جائے اھے۔ تردد ہے مقام یقین میں اور شک ہے مقام یقین میں۔ اور متن ملتقی میں ہے کہ اگر کسی جُنب نے بلانیت کویں میں غوطہ گایا تو کہا گیا کہ آدمی

بیانی دونوں نجس ہیں امام کے نزدیک۔ اور اصح میہ ہے کہ ان کے نزدیک آ دمی پاک ہے اور پانی مستعمل ہے اھت اور اس کی شرح مجمع الانہر میں ہے کہ اگر انغمس محدث

اولى وانهاقال يلانية

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كفاية مع الفتح الماء الذي يجوز ببه الوصنؤ ومالا يجوز نوريه رضوبيه تتكمر ا/^^

<sup>2</sup> زمير الروض

<sup>3</sup> ملتقى الابهر فصل في المياه العامر ه مصر ١١/١٣

لانه لوانغس للاغتسال فسد الماء عند الكل أهوفي النهر الفائق في تعليل قول محمد في مسألة جحط النهر الفائق في تعليل قول محمد في مسألة جحط اماطهارة الرجل فلان محمد الايشترط الصب واما الماء فللضرورة أه نقله السيد الازهرى على الكنز وفي الدر اسقاط فرض هو الاصل بأن يدخل يده اور رجله في الجب لغير اغتراف ونحوه فأنه يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقاً أه ولو استرسلناً في سرد الفروع الفرض اتفاقاً أه ولو استرسلناً في سرد الفروع لاعياناً ولكن نرد البحر ونكثر الاغتراف منه لان الكلام سيدور معه فنقول في البحر من الماء المستعمل ذكر ابو بكر الرازى انه يصير مستعملا عند محمد بأقامة القربة لاغيراستدلال بمسألة الجنب اذا انغس في البئر لطلب الدالو قال شمس الائمة السرخسي جوابه انها لم يصر مستعملا للضرورة واقرة عليه العلامة ابن الههام والامام الزيلعي أه

وفيه واعلم ان هذا وامثاله كقولهم فيمن ادخل يديه الى المرفقين واحدى رجليه فى اجانة يصير الماء مستعملا يفيدان الماء يصير مستعملا بواحد من ثلثة ازالة حدث اقامة قربة اسقاط فرض فكان الاولى ذكر هذا السبب

کہا ہوتا تو بہتر تھا۔ اور اس لئے "بلانیت" کہا کیونکہ اگر عشل کیلئے غوطہ لگایا توسب ہی کے نزدیک پانی مستعمل ہوجائےگا اھد اور نہرالفائق میں مسئلہ بئر حجط میں امام محمد کے قول کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا آدمی کا پاک ہونااس وجہ ہے کہ محمد بہانے کو شرط قرار نہیں دیتے اور پانی کا پاک ہونااس وجہ ہے کہ محمد بہانے کو شرط قرار نہیں دیتے اور پانی نقل کیا ہے، اور دُر میں ہے کہ اسقاط فرض ہی اصل ہے، مثلًا یہ کہ اشقال کیا ہے، اور دُر میں ہے کہ اسقاط فرض ہی اصل ہے، مثلًا یہ کہ گڑھے میں ہاتھ یا پیر چلو بحرنے وغیرہ کی نیت کے علاوہ کسی اور ارادہ ہے ڈالے تو وہ مستعمل ہوجائے گا، کیونکہ اس طرح فرض بالاتفاق ساقط ہوجاتا ہے اھد اور اگر ہم فروع گنان شروع کردیں تو مشکل ہوگا، لیکن ہم سمندر پر آکر اُس سے بخشرت چلو بھرتے ہیں، کیونکہ گفتگو انہی کے ساتھ رہے گی، تو ہم کہتے ہیں، بحر میں ہے کہ ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ صرف قریۃ کی اوائیگی سے پانی مستعمل ہوگا، عند محمد۔ وہ اس کو جنب کے مسئلہ پر قیاس کرتے ہیں جو نُمویں میں ڈول نکالنے کی خاطر جنب کے مسئلہ پر قیاس کرتے ہیں جو نُمویں میں ڈول نکالنے کی خاطر مستعمل ضرورت کی وجہ سے نہ ہوا، اور اس کو علامہ ابن ہام اور زیلعی مستعمل ضرورت کی وجہ سے نہ ہوا، اور اس کو علامہ ابن ہام اور زیلعی مستعمل ضرورت کی وجہ سے نہ ہوا، اور اس کو علامہ ابن ہام اور زیلعی مستعمل ضرورت کی وجہ سے نہ ہوا، اور اس کو مستعمل ضرورت کی وجہ سے نہ ہوا، اور اس کو علامہ ابن ہام اور زیلعی

اس میں ہے جانناچاہئے کہ یہ اور اس کے امثال جیسے ان کا قول،اس شخص کی بابت جوایئے دونوں ہاتھ کمنیوں تک

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مجمع الانهر فصل في المياه العامره مصر الاس

<sup>2</sup> فتح المعين بئر حجط سعيد كمپنى كراچى ا/2٠

<sup>3</sup> در مختار باب السياه مجتنبائی دہلی ۱۱۷س

<sup>4</sup> بحرالرائق كتاب الطهارة التيجائم سعيد كمپنى كراچى ١٩٠/١

Page 128 of 711

یا ایک پیر کسی مریتان میں ڈالے تو بانی مستعمل ہوجائگا، سے معلوم ہوتا کہ بانی کا مستعمل ہونا تین اشاء میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا، حَدَث کازائل کرنا، قریة کاادا کرنا، فرض کا ساقط کرنا، تو بہتریہ تھا کہ اس تیسر ہے سدب کو ذکر کرتے۔اور اسی میں ہے کہ مثمس الائمہ ہر خسی نے مبسوط میں (یعنی اس کی شرح میں) ذکر کیا کہ اصل میں (لیخیٰ امام محمد کی مبسوط) میں ہے کہ اگریاک شخص نے کنوں میں غسل کیا تو بانی مستعمل ہوجائگا اھ لیعنی اگر قربة کی نیت کی کہالایخفی۔ اور اسی میں ہے کہ کنوس کا مسلہ جھط ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک بجنب نے کنوں میں غوطہ لگایا ڈول نکالنے کیلئے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے،اوراس کے بدن پر نحاست نہ ہو تو محمد کے نزدیک آدمی پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے، اور محر کے قول کی وجہ صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے خواہ اُس سے حدث ہی کیوں زائل نہ کہا جائے ضرورت کی وجہ ہے۔ اُسی میں ہے خیازی نے کہا حاشہ ہدایہ میں کہ قدوری نے کہا کہ ہمارے شیخ ابو عبدالله الجر حانی فرماتے ہیں میرے نزدیک ہمارے اصحاب کا صحیح مذہب (آخر تک جو ہم نے حلیہ سے نقل کیا،البتہ انہوں نے فرمایا کہ اگروہ عسل کے محتاج ہوں ہر مرتبہ کویں سے یانی

الثالث أه(۱)وفيه ذكرشس الائمة السرخسى في البسوط(اى شرحه)ان في الاصل(اى في مبسوط الامام محمدرحمه الله تعالى)اذااغتسل الطاهر في البئرافسده أه اى اذا نوى القربة كما لايخفي وفيه مسألة البئر جعط وصورتها جنب انغس في البئر للدلواوللتبرد ولا نجاسة على بدنه فعند محمد الرجل طاهر والماء طهور وجه قول محمد على ماهو الصحيح عنه ان الماء لايصير مستعملا وان ازيل به حدث للضرورة [اه

وفيه قال الخبازى فى حاشية الهداية قال القدورى رحمه الله تعالى كان شيخنا ابو عبدالله الجرجاني يقول الصحيح عندى من مذهب اصحابنا (الى أخر

ماقد مناعن الحلية غير انه قال لواحتاجوا الى الغسل عند نزح ماء البئر كل مرة لحرجوا الخ وزاد فى أخره) بخلاف مأاذا ادخل غيراليد فيه صار الماء مستعملا أه وفيه عن ابى حنيفة ان الرجل طاهر لان الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال من العضو قال الزيلعى والهندى وغيرهما تبعاً للهداية وهنه الرواية اوفق الروايات وفي فتح القدير

<sup>1</sup> بحرالرائق كتاب الطهارت الشجائم سعيد كمپنی كراچی ۱۹۲۱ 2 بحرالرائق كتاب الطهارت الشجائم سعيد كمپنی كراچی ۱۹۷۱ 3 بحرالرائق كتاب الطهارت الشجائم سعيد كمپنی كراچی ۱۹۷۱ 4 بحرالرائق كتاب الطهارت الشجائم سعيد كمپنی كراچی ۱۹۷۱

Page 129 of 711

وشرح المجمع انها الرواية المصححة أه وأب المناهب المختار في هذه المسألة ان الرجل طاهر والماء طاهر غير طهور أه وفيه وان انغس للاغتسال صار مستعملا اتفاقا وحكم الحدث حكم الجنابة ذكرة في البدائع أه وفيه (٢) وكذا الحائض والنفساء بعد الانقطاع اما قبل الانقطاع فهما كالظاهر اذا انغس للتبرد لايصير الماء مستعملا كذا في فتاؤى قاضى خان والخلاصة أه وفيه (٣) قال القاضى الاسبيجابي في شرح مختصر الطحاوى جنب اغتسل في بئرثم في بئرالي

نکالتے وقت تو لوگ حرج میں پڑجائیں گے الخ اور اس کے آخر میں اضافہ کیا) بخلاف اس صورت کے کہ جب ہاتھ کے علاوہ اور کوئی عضو پانی میں ڈالا تو پانی مستعمل ہوجائے گااھ اور اس میں ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ آدمی پاک ہے کیونکہ پانی کو مستعمل ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گاتاو قتیکہ وہ عضو سے جدانہ ہو، زیلعی وہندی وغیر ہمانے ہدایہ کی متابعت میں فرمایا اور یہ روایت تمام روایات میں مطابقت پیدا کرنے والی ہے اور فتح القدیر اور شرح المحجع میں ہے کہ تھیج شدہ روایت یہی ہے اھ تو ہماری تقریر سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں مذہب مختار ہو سے کہ

عــه قال الشامى قال الرملى اقول سياتى قريباً انه طاهر طهور على الصحيح اه اقول وهذا تصريح بتصحيح رواية ط من جحط فما فى المنحة عن شرح هدية ابن العماد لسيدى عبدالغنى قدس سره ان مسألة جحط الاقوال الثلثة فيها ضعيفة فكانه لاختيار الرواية الرابعة المختارة في البحر لاان لاشيئ من الثلث مصححاً اهمنه.

شامی نے کہا رملی نہ کہا میں کہتا ہوں عنقریب آئے گاکہ یہ صحیح روایت پر طاہر وطہور ہے میں کہتا ہوں یہ مسئلہ بئر جھط سے طعطاوی کی تصحیح شدہ روایت کی نصر تک ہے تو جو منحہ میں سید عبدالغنی کی شرح ہدیة ابن عماد سے ہے کہ مسئلہ بئر جھط کے تینوں قول ضعیف ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ بحرالرائق کی اختیار کردہ چو تھی روایت کو اختیار کرتے ہیں یہ نہیں کہ تین میں سے کسی کی تقییح نہیں کی گئی۔ت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق کتاب الطهارت سعید کمپنی کراچی ا/۹۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بحرالرائق تتاب الطهارت سعيد كمپنی كراچی ا/٩٨

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> بحرالرائق تتاب الطهارت سعيد كمپنی كراچی ا/٩٨

<sup>4</sup> بحر الرائق كتاب الطهارت سعيد فمينى كراجي ٩٨/١

آدمی پاک ہے اور پانی پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں اص اور اسی میں ہے اگر کسی نے عسل کیلئے غوطہ لگایا تو پانی اتفا قا مستعمل ہوجائے گااور حدث کا حکم جنابت والا ہی ہے، اس کو بدائع میں ذکر کیااہ اور اسی میں ہے کہ یہی حکم حائض اور نفاس والی عورت کا ہے جس کا خون منقطع ہو چکا ہو، اور انقطاع خون سے قبل تو وہ دونوں اُس پاک شخص کی طرح ہیں جس نے شنڈک حاصل کرنے کیلئے غوطہ لگایا تو پانی مستعمل نہ ہوگا، فراوی قاضی حاصل کرنے کیلئے غوطہ لگایا تو پانی مستعمل نہ ہوگا، فراوی قاضی خان اور خلاصہ میں یہی ہے اھے۔ اور اسی میں ہے کہ قاضی اسیجابی نے شرح مخضر طحاوی میں فرمایا کہ ایک جنب شخص نے کہ دس کنویں میں عسل کیا اور پھر دوسرے کنویں میں یہاں تک کہ دس کنووں میں غسل کیا، تو محمد نے فرمایا تیسرے سے پاک کہ دس کنووں میں غسل کیا، تو محمد نے فرمایا تیسرے سے پاک کے دس کنووں میں غسل کیا، تو محمد نے فرمایا تیسرے سے پاک نے گاگے گا، پھر اگر اس کے بدن پر نجاست ہو تو تینوں مستعمل ہوجائیں گے (یعنی تینوں) اور اگر نجاست نہ ہو تو تینوں مستعمل ہوجائیں

عشرة قال محمد يخرج من الثالثة على طاهرا ثم ان كان على بدنه عين نجاسة تنجست المياه كلها (يريد الثلثة)وان لم تكن صارت المياه (الثلثة)كلها مستعملة ثم بعد الثالثة ان وجدت منه النية يصير مستعملا وان على لم توجد لا أه ومثله عنه في خزانة المفتين مع التصريح بتصحيح قول محمد المذكور ورأيت ايضاً فيه التصريح بارادة الثلثة كما زدته (۱) توضيحاً وزاد وكذلك في الوضوء اله ثمر رأيت في المنحة عن السراح الوهاج ايضاً التصريح باستعمال ثلث دون مابعدها الا بالنية وهو ظاهر وفيه من ابحاث الماء المقيد صرحوا بان الجنب اذا نزل في البئر بقصد الاغتسال يفسد الماء عند الكل صرح به بقصد الاغتسال يفسد الماء عند الكل صرح به الاكمل وصاحب معراج الدراية وغيرهما الهوفيه

عها: اقول بل من الاولى لان التثليث ليس الاسنة فكانه اراد الطهارة المسنونة ثمر لا يخفى التقييد بالمضمضة والاستنشاق اهمنه.

عـــه: اقول ان لم يحدث بعد الثالثة كما لايخفي الهمنه

میں کہتا ہوں بلائکہ پہلے سے کیونکہ مثلیث تو سنت ہے گویا انہوں نے مسنون طہارت کاارادہ کیا ہے پھر مضمضہ اور استنشاق کی قید لگانا مخفی نہیں اھ۔ت

میں کہتا ہوں اگر تیسرے کے بعد حدث لاحق نہ ہوا ہو جیسا کہ مخفی نہیں۔ت

<sup>1</sup> بحرالرائق کتاب الطهارت ایچایم سعید کمپنی کراچی ۹۹/۱ 2 بح الرائق الما، المقید ایچایم سعید کمپنی کراچی ارا۷

۔۔۔۔ پھر اگر تیسرے کنوس کے بعداس نے نیت کی تو پانی مستعمل ہوجائے گاا گرنیت نہ کی تو مستعمل نہ ہوگا اور اسی کی مثل اُن سے منقول ہے اور خزانۃ المفتین میں محمد کامذ کور قول صحیح قرار دیا گیا ہے اور اس میں میں نے تین کے ارادہ کی تقیر کے دیکھی ہے،جس طرح میں نے اس کی وضاحت بخوتی کر دی ہے،اوراسی طرح انہوں نے وضومیں اضافیہ کیا ہے اور پھر میں نے منجہ میں سراج وہاج سے اس امر کی تصریح دیکھی کہ صرف تین مستعمل ہوں گے نہ کہ ان کے بعد والے،اور یہ ظام ہےاور اس میں ماءِ مقید کی ابحاث سے ہے،اور انہوں نے اس ام کی تصریح کی ہے کہ حن حب کنوں میں اُترے اور غسل کاارادہ کرے توسب کے نز دیک یانی مستعمل ہو جائے گا،اس کی تصریح اکمل، صاحب معراج الدرابه اور دوسرے علمائنے کی ہے اصراور اسی میں ہے،اسی طرح فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جب کوئی شخص یانی میں ہھیلی ڈال دے تو یانی مستعمل ہوجائے گا،اور اس کی تصریح صاحب مبتغی نے کی ہے (غین معجمہ سے) اھ، اور اسی میں ہے کہ اسپیجائے اور ولوالجی نے اپنے فناوی میں فرمایا که ایک جنب ایک کنویں میں عنسل کیلئے ازا پھر دوسرےمیں اُترا

وكذا صرحوا إن الماء يفسد إذا ادخل الكف فيه ومين صرح به صاحب المبتغى بالغين المعجمة الهوفيه قال الاستجابي والولوالجي في فتأواه جنب اغتسل في بئر ثم بئر الى أخر مأتقدم أه وفيه قال الامام القاضي الوزيد الدب سي في الاسوار ان محمد القرل لما اغتسل في الماء القليل صلى الكل مستعملا حكماً 3 أه فهذه العمارة كشف اللبس واوضحت كل تخمين أوحدس اه ولنقتصر على هذا القدر خاتمين بها اعترف البحر انه كشف اللبس وازاح الحدس وهي كما ترى نصوص صرائح تفيد ان ملاقاة الماء القليل لعضو عليه حدث يجعله مستعملا سواء وردالماء على العضو أوالعضو على الماء على سبيل النجاسة الحقىقية فالماء نجس سواء وردت هي على الباء اوالباء عليها وبالجبلة كانت الفروع \* تأتى على هذا السنن البطبوع \* والاقوال "تنسج على هذا المنوال "الى ان جاء الدور بتلامذة الامام المحقق على الاطلاق\* و دارت مسألة التوضى في الفساقي

<sup>1</sup> فتح القدير تمتاب الطهارت نوريه رضويه تنحمر ال٧٦ <sup>2</sup> 2 بحرالرائق تمتاب الطهارت سعيد كمپنی كراچی الاك

<sup>3</sup> بحرالرائق کتاب الطهارت سعید کمپنی کراچی ۱۸۱۱،۹۹

<sup>4</sup> بحرالرائق كتاب الطهارت سعيد فمپنی كراچی الاا

الیٰ آخر ماتقد مر اور اس میں ہے کہ امام قاضی ابو زید الدبُّوسي نے اسرار میں فرمایا کہ محمد فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے تھوڑے یانی میں عسل کیا تو کل یانی حکماً مستعمل ہوجائے گا اھ اس عبارت نے کل معالمہ وضاحت سے کھول کر ر کھ دیاہے اھے ہم اسی پر اکتفاء کرتے ہیں اور اختتام پر بح کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابہام کو رفع کردیاہے،اور جبیباکہ آپ دیکھتے ہیں یہ صریح نصوص ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے سے بانی کا عضو سے ملنا جس پر حدث ہے بانی کو مستعمل بنادیتا ہے خواہ بانی عضویر وار د ہو یا عضو بانی پر وار د ہو،اور اگر یہ یانی نجس عضویر آئے، خواہ یانی عضویر یا عضویانی پر تو یانی نجس ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ مسکلہ کی فروع کو اِس انداز سے بیان کیا گیا ہے،اور اس قتم کے اقوال علاء وفقہاء کے ذکر کئے گئے ہیں، پھر جب محقق علی الاطلاق کے شاگردوں کا دور آیااور حچیوٹے حوضوں میں وضو کامسکہ مام بن کے در میان زیر بحث آیا توعلّامہ زین الدین قاسم بن قطلو بغانے جواز کافٹوی دیااور ایک رسالہ لکھا جس كا نام" فع الاشتباة عن مسئلة المباة " إس ير ان کے شاگر دعلّامہ عبدالبرین الشحنہ نے ان کی مخالفت کی،اور الك رساله "زهر الروض في مسئلة الحوض الكهادامام ابن الحاج نے حلیہ میں علّامہ قاسم کی طرف کچھ میلان کیا ہے، یہ

الصغار بين الحذاق \_ فافتى العلامة زين الدين قاسم بن قطلو بغا بالجواز والف رسالة سماها رفع الاشتباه عن مسألة المياه أو خالفه تلميذه العلامة عبدالبربن الشحنة وصنف رسالة سماها زهرالو وض في مسألة الحوض 2

والامام ابن اميرالحاج في الحلية ايضاميل الي شيئ مها اعتهاده العلامة قاسم وهم جهيعامن جلة اصحاب الامام ابن الههام عليهم رحمة الهلك المنعام ثم جاء المحقق زين بن نجيم صاحب البحر رحمه الله تعالى فانتصر الزين للزين ونمت رسالة سهاها الخير الباقى في جواز الوضوء من الفساقى ثم تتابع المتأخرون على اتباعه كالنهر والمنح والدر وذكر في الخزائن ان له رسالة فيه والعلامة الباقاني والشيخ اسلعيل النابلسي وولده العارف بالله سيدى عبدالغني ومحشى الاشباه شرف الدين الغزى فيها ذكرة المدقق العلائي بلاغا وكذا بعض مشائخ الشامي والسادات الثلثة ابو السعود الازهرى وطوش ميلا مع تردد واليه يميل كلام العلامة نوح افندى ووافق

تمام کے تمام

<sup>1</sup> بحرالرائق تتاب الطهارة مطبع اليج ايم سعيد كمپنى كراچى ا/2٢ مطبع اليج ايم سعيد كمپنى كراچى ا/2٢ 2 ا/2٢ ما الطهارة مطبع اليج ايم سعيد كمپنى كراچى ا/2٢ ما

جلدثاني فتاؤىرضويه

> العلامة ابن الشحنة منهم العلامة ابن الشلي ويه افتى والمحقق على المقدسي والعلامة حسن الشرنىلالى ـ

> > ا، ىعةفصال

قلت: واليه يرشه كلام المحقق في الفتح وقد علمت انها الجادة المسلوكة الى زمن العلامة قاسم والبروى عن جبيع اصحابنا وعن ائبتنا الثلثة عينا ولم بخالفها احد مين تقدمه غير الامام صاحب السائع في جدل وتعليل اما عند ذكر الاحكام فهو مع الجبهور وكذلك قدمنا عن عدة من هؤلاء المتأخرين خلاف ما مالوا البه اماما نسب الى العلامة قارئ الهداية فلا يتم كما ستعرف ان شاء الله تعالى وبالجملة فالمسألة ذات معترك عظيم والرسائل الثلث جبيعا يحبدالله تعالى عندى وهانا الخصما لك مع مالما وعلما اجمالا مفصلا وبالله التوفيق فلنوزع الكلام على

ابن ہُمام کے جلیل القدر تلامذہ ہیں، پھر ابن تحبیم صاحب بح آئے اور انہوں نے زین کی مدد کی اور ایک رسالہ لکھا جس کا نام "الخير الباقي في جواز الوضوء من الفساقي " ع پر متاخرین نے بے دریے اس مسلہ پر کلام کیا اور ان کی پیروی کی مثلًا نہر ، منح ، درر اور خزائن میں ہے کہ انہوں نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے،اور علّامہ یا قانی، شِنخ اساعیل نابلسی اور ان کے صاحبزادہ عارف بالله عبدالغنی نابلسی اور اشاہ کے محشیٰ شرف الدين الغزي بقول مدقق علائي بطور بلاغ،اور اسي طرح بعض مشائخ شامی اور سادات ثلثه ابوالسعود الازم ی 'ط'اور 'ش' کااس طرف میلان ہے، کچھ تردّ د بھی کیا ہے اور اسی طرف علامہ نوح آ فندی کا کلام ہے اور علامہ ابن الشحنہ نے موافقت کی اور علّامہ ابن شلبی نے بھی موافقت کی اور اسی پر فتوی دیا اور محقق علی المقدسی اورعلّامہ حسن شرنبلالی نے بھی یہی فرمایا۔ (ت) میں کہتا ہوں محقق کا کلام فتح میں اسی طرف رہنمائی کرتا ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ علّامہ ابن قاسم کے زمانہ تک یہی روش رہی،اوریہی ہمارے تمام اصحاب اور ائمہ ثلثہ سے منقول ہے،اور متقدمین میں سے سوائے صاحب بدائع کے کسی اور نے مخالفت نہ کی، حدل اور تعلیل میں ،اوراحکام کے ذکر کے وقت وہ جمہور کے ساتھ ہیں،اوراسی طرح ہم بہت سے متاخرین سے ان کے خلاف نقل کر چکے ہں،اور جو علامہ قاری الهدامہ کی طرف منسوب ہے وہ ثابت نہیں، جبیبا کہ آپ عنقریب جان لیں گے اِن شاءِ الله تعالی،اور خلاصہ یہ ہے کہ مسکلہ بہت معرکہ کا ہے اور تینوں رسائل بحد الله میرے پاس ہیں جن کاخلاصہ میں آپ کے سامنے مالہا وماعلیہا کے ساتھ پیش کرتا ہوں یہ کلام جار فصول پر مشتمل ہے۔

# بهلي فصل،علامه قاسم كاكلام:

علامہ قاسم کارسالہ تقریباً ایک کایی ہے جس میں "ماء کثیر" کی تعریف پرانہوں نے مفصل گفتگو کی ہے،اور تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ اس کے تمام کنارے برابر ہیں طہارت کے جواز میں ،خواہ نحاست نظر آنے والی ہو بانہ ہو،اور شرح مختار، تحفہ، بدائع وغیرہ یر کافی رد کیا یمال تک کہ لفظی گرفت سے بھی نہ چُوکے۔ ہم اس وقت یہ چنزیں بیان کرنا نہیں جاہتے، ہماری غرض اس رسالہ کے آخری ورق سے متعلق ہے جس میں انہوں نے ما، مستعل کے مسائل بیان کیے ہیں اور یہ کہ وہ بانی کو اس وقت تک تبدیل نہیں ا کرتا ہے جب تک وہ اس پر غالب نہ آ جائے،اور انہوں نے اس سلسلہ میں ملقیٰ اور ملاقی کو برابر قرار دیا ہے یعنی جس طرح مستعمل مانی اگر کسی حوض یا ٹھلیا میں ڈالا جائے اور ٹھلیا کا بانی مستعمل مانی سے زیادہ ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ صحیح، معتمد قول یہی ہے اور عام علاءِ کا یہی قول ہے اور اسی طرح اگر محدث ما نایاک نے اپناہاتھ کسی ٹھیلیا میں ڈالا تو یانی متغیر نہ ہوگا کیونکہ اس میں سے مستعمل وہ ہے جو اس کے بدن سے ملا اور یہ نسبت باقی کے کمتر ہے،اس پر تین چزوں سے استدلال کیاہے:

اوّل صاحبِ بدائع نے "لا يبولن احدى كم فى الماء الدائم د"
( مُرْم يا في ميں كوئى پيشاب نه كرے) پر كلام كرتے ہوئے فرمايا ( يعنی جب امام نے اس سے مستعمل پانى كى نجاست پر استدلال كيا) يہ نه كها جائے كه يه نهى ہے ( يعنی اس ميں عسل كرنے سے اس لئے نہيں كه مستعمل نجس ہے بلالكه ) كيونكه اس ميں بانى كو بلاضرورت مُطِيِّر

#### الفصل الاول في كلام العلامة قاسم

رسالته رحبة الله تعالى نحو كراسة اطال فيها الكلام في حدالهاء الكثير وحقق(١)ان جبيع جوانيه سواء في جواز الطهارة سواء كانت النحاسة مرئية أولا وأكثر من الرد على شرح البختار والتحفة والبدائع حتى تجأوز الى المؤاخذات اللفظية ولسنا الأن بصدد ذلك وانها يتعلق منها بغرضنا نحو ورقة في أخرها ذكر فيها الماء المستعمل وانه لايغير الماء مألم يغلب عليه واختار التسوية في ذلك بين الملقى والملاقى اي كما ان الهاء المستعمل لوالقي في حوض اوجرة وكان ماء الجرة اكثر منه جاز الطهارة به على ماهو الصحيح البعتيد وعليه عامة العلباء كذلك أن أدخل المحدث اوالجنب يده مثلا في جرة لم يتغير ماؤها لان المستعمل منه مالاقي بدنه وهو اقل بالنسبة الي الباقي واحتج على ذلك بثلثة اشياء الاول كلام البدائع حيث قال في الكلامر على حديث لايبولن احداكم في الماء الدائم (اى حين استدل به للامام على نجاسة الماء المستعمل)لايقال انه نهي الى عن الاغتسال فيه لالان المستعمل نجس بل)لما فيه من (٢) اخراج الماء من ان يكون مطهرا من غير ضرورة وذلك حرام لانانقول الماء القليل انها يخرج عن كونه مطهرا بأختلاط غير المطهر به اذاكان غير المطهر غالباكماء الورد واللبن ونحو

ذلك فاما ان يكون مغلوبا فلا وههنا الماء المستعمل مأيلاقى البدن ولاشك ان ذلك اقل من غير المستعمل فكيف يخرج به من ان يكون مطهرا انتهى۔

قلت: وتهامه فاما ملاقاة النجس الطاهر فتوجب تنجيس الطاهر وان لم يغلب على الطاهر لاختلاطه بالطاهر على وجه لايمكن التهييز بينهما فيحكم بنجاسة الكل أهدقال وقال في موضع أخر (اى بعده، بورقات)فيمن وقع في البئر فأن كان على بدنه نجاسة حكمية بأن كان محدثا اوجنبا اوحائضا اونفساء (اى وقد انقطعا من جعلها مستعملا وجعل المستعمل طاهرا (يريد محمدا رحمه الله تعالى) لان غير المستعمل اكثر فلا يخرج عن كونه طهورا مالم يكن المستعمل غالبا عليه عنهما)فعلى قول من لا يجعل هذا الماء مستعملا (قلت يريد قول من لا يجعل هذا الماء مستعملا (قلت يريد الصبّ) لاينزح شيئ لانه طهور وكذا على قول كما لوصب اللبن في البئر بالاجماع اوبالت شاة فيها عند محمد الله تعالى الشتراطة عند محمد الله تعالى الشتراطة الصبّ) لاينزح شيئ لانه طهور وكذا على قول كما عند محمد أرجمه الله تعالى انتهى عند محمد أله المناه المناه الله الهاء مستعملا الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الهدي الله تعالى الله تعالى اله تعالى الهديد عند محمد أله تعالى الهديد الله تعالى الهديد الهديد الله تعالى الهديد الهديد الله تعالى الهديد ا

ہونے سے خارج کرنا ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ماءِ قلیل مطبر ہونے سے اس لئے خارج ہوجاتا ہے کہ وہ غیر مطہر پانی سے ملتا ہے مگر یہ اس وقت ہوگا جب غیر مطہر غالب ہو، مثلاً گلاب کا پانی اور دودھ وغیرہ،اور اگر مطلوب ہو تو نہ ہوگا اور یہاں مستعمل پانی وہ ہے جو بدن سے ملاتی ہوتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ غیر مستعمل سے کم ہے تو اس کی وجہ سے مطہر ہونے سے کسے خارج ہوگا انتہی۔

میں کہتا ہوں ممکل اس طرح ہے، اور نجس کا طاہر کو ملاتی ہو نا طاہر کو نا گئی ہو نا طاہر کو نیس کہتا ہوں ممکل اس طرح ہے، اور نجس کا طاہر کو ملاتی ہو نا طاہر سے اس طور پر مل گیا ہے کہ دونوں میں امتیاز ممکن نہیں رہا ہے تو کل کی نجاست کا حکم کیا جائے گا ہے۔ کہا، اور دوسرے مقام پر فرمایا (یعنی اس کے کچھ ورق بعد) اس شخص کی بابت جو کنویں میں گریڑا تو اگر اس کے بدن پر نجاست حکمیہ ہو مثلاً یہ کہ وہ بے وضو یا جنب یا حین ونفاس والی عورت ہو (یعنی الن دونوں عورتوں کی نا پاکی ختم ہو چکی ہو) تو اُس کے قول پر جو پانی کو مستعمل قرار نہیں دیتا ہو جائے ہوں کہتا ہوں اس سے ان کی مراد امام ابو یوسف ہیں جن کے نزدیک بہانا شرط ہے) کنویں سے پچھ بھی نہیں نکالا جائے گا کے نزدیک بہانا شرط ہے) کنویں سے پچھ بھی نہیں نکالا جائے گا کو مستعمل کہتے ہیں (امام محمد مراد کو مستعمل کہتے ہیں (امام محمد مراد کو مستعمل کہتے ہیں (امام محمد مراد کی خارج نہ ہوگا جب تک مستعمل پانی غالب نہ ہو جائے، مثلاً ہیں کارہ نہ ہو گا جب تک مستعمل پانی غالب نہ ہو جائے، مثلاً بین غالب نہ ہو جائے، مثلاً کو دورہ کنوں میں ڈال دیا جائے،

Page 136 of 711

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل فى الطهارة الحقيقية سعيد كمپنى كرا چى ا/ ٦٧ 2 بدائع الصنائع فصل فى الطهارة الحقيقية سعيد كمپنى كرا چى ا/ ٦٧ 3 بدائع الصنائع فصل فى الطهارة الحقيقية سعيد كمپنى كرا چى ا/ ٦٧

اور یہ بالاجماع ہے، یا بحری نے کویں میں پیشاب کردیا، امام محد کے نزدیک انتی۔

میں کہتا ہوں اس کامکل ہے ہے کہ ،اور ان لو گوں کے قول پر جنہوں نے اس پانی کو مستعمل قرار دیا ہے اور مستعمل پانی کو نجس قرار دیا ہے(اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہیں بروایت حسن بن زیاد که مستعمل یانی نجس ہوگاا گرچہ حسن کی روایت ابو حنیفہ سے خاص اسی مسئلہ میں ہے کہ جبیبا وہ ذکر کریں گے) کُنویں کا کُل یانی نکالا جائے گا، جیسے کہ کُنویں میں خُون ما شراب کا قطرہ گر جائے ،اور حسن نے ابو حنیفہ سے روایت کی کہ اگر بے وضو ہو تو جالیس ڈول یانی نکالا جائے گا اور اگر جنب ہو تو کل یانی نکالا جائے گا،اور بیر روایت مشکل ہے کہ با تو یہ پانی مستعمل ہوگا یا نہیں توا گر مستعمل نہیں ہے تو کچھ بھی بانی نه نکالا جائے گا، کیونکہ وہ بدستور پاک ہے جبیبا کہ تھا،اور اگر مستعمل ہو گیا تو حسن کے نزدیک مستعمل بانی نجاست غلظہ ہے تو کویں کا کُل یانی نکالنا جائے اھ یہ جو کچھ ہم نے نقل کیا ہے اُن فوائد کی خاطر ہے جن کو آپ اِن شاء الله پیچانیں گے، فرمایااور کہاایک دوسرے مقام پر (یعنی اس سے چند ورق پہلے اور پہلے سے کچھ بعد)اگر ماہ مستعمل تھوڑے بانی میں مل گیا تو بعض کے نز دیک اُس سے وضو جائز نہیں خواه وه کم ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔۔اور یہ فاسد ہےامام محمہ کے نزدیک تو اس لئے کہ یہ پاک ہے اور ماہ مطلق پر غالب نہیں ہواہے، تواس کو طہوریت کی صفت سے

قلت: وتهامه واما على قول من جعل هذا الهاء مستعيلا وجعل الماء البستعمل نحساريا ب الإمام رضى الله تعالى عنه على رواية الحسن بن زياد رحمه الله تعالى عنه نحاسة الماء المستعمل وان كانت روايته عنه رضي الله تعالى عنه في خصوص المسألة ماسيذكرة)ينزح ماء البئركله كما لووقعت فيها قطرة من دمر اوخمر وروى الحسن عن الى حنيفة رضى الله تعالى عنه انه ان كان محدثاً ينزح اربعون وان كان جنباً ينزح كله وهذه الرواية مشكلة لانه لا بخلواماً ان صار هذا الماء مستعملا أولا فأن لم يصر مستعملا لايجب نزح شيئ لانه بقي طهوراكما كان وان صار مستعملا فالماء المستعمل عند الحسن نجس نجاسة غليظة فينبغي ان رجب نزح جبيع الماء أهدوانها ننقل هذه التهامات لفوائد ستعرفها بعون الله تعالى قال وقال في موضع أخر (اي قبل هذا بأوراق وبعد الاول بقليل)لواختلط الماء المستعمل بالماء القليل قال بعضهم لايجوز التوضى به وان قل وهذا فاسد اماعند محمد رحمه الله تعالى فلانه طاهر لم يغلب على الماء المطلق فلا يغيره عن صفة

<sup>1</sup> بدائع الصنائع بيان مقدار الذي يصير به المحل نحبا سعيد كمپنى كراچى ا/ ٢٣

تبدیل نہیں کرے گا جیسے دودھ،اور شیخین کے نز دیک اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑے سے بچنا ممکن نہیں اس لئے معاف ہے پھر امام محمد کے نز دیک کثیر وہ ہے جو مطلق بانی پر غالب آ جائے۔ اور سیخین کے نز دیک یہ ہے کہ قطرہ کی جگہ برتن میں ظاہر ہو جائے،انتلی فرمایا تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ صحیح مفتی یہ محمد کی روایت ابو حنیفہ سے ہےاھ لیعنی قلیل بانی کو فاسد نہیں کرتاہے کیونکہ غیر مستعمل زائد ہے۔ فافى: فرماما، محمد نے كتاب الافار ميں حضرت عائشه كى اس حدیث۔ کوئی حرج نہیں کہ مرد عورت کے ساتھ عسل کرے خواہ مر دیہل کرے یا عورت۔کے بعد فرمایا کہ اس سے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ مدارس میں جو برتن رکھے ہوتے ہیں اُن سے غشل کر لینے میں حرج نہیں، جبکہ یہ ظن غالب نہ ہو کہ مستعمل یانی غالب ہو گیا ہے یا چھوٹے برتن میں نحاست پڑچکی ہے۔ فرمایا اگر تم یہ کہو کہ جب استعال بار بار ہو تو کیا وضو یا غسل منع ہے؟ میں کہتا ہوں بظاہر اس وصف کااعتبار نجس یانی میں نہ ہوگا توطاہر میں کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ انہوں نے مبتغیٰ میں فرمایا (بیہ تیسراہے)اگر کچھ لوگ صف باندھ کر نہر کے کنارے پر وضو کریں تو جائز ہے، حوض کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ حوض کا یانی جاری یانی کے حکم میں ہےانتھا۔

الطهورية كاللبن واما عندهما رضى الله تعالى عنهما فلان القليل مها لايمكن التحرز عنه يجعل عفوا ثم الكثير عند محمد مأيغلب على الماء المطلق وعندهما ان يستبين موضع القطرة في الاناء انتهى 1 قال وقد علمت ان الصحيح المفتى به رواية محيد عن إني حنيفة رحيهيا الله تعالى 2 اه اى فلا يفسد قليله لان غير المستعمل اكثر الثانى: قال وقال (١) محمد في كتاب الاثار بعدر واية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ولا ياس ان يغتسل الرجل مع المرأة بدأت قبله او بدأ قبلها 3 قال اذا عرفت هذا لم تتأخر عن الحكم بصحة الوضوء من الفساقي البوضوعة في المدارس عند عدم غلبة الظن بغلبة الماء المستعمل او وقوع نجاسة في الصغار منها قال فان قلت اذا تكرر الاستعمال هل يمنع قلت الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس فكيف بالطاهر قال قال في المبتغى (وهو الثالث) قوم يتوضؤن صفاً على شاطيئ النهر جاز فكذا في الحوض لان حكم ماء الحوض في حکم ماء جار انتھی 4۔

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في الطهارت الحقيقية سعيد كميني كرا چي ا/١٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الاشتباه عن مسألة المياه

<sup>3</sup> كتاب الاثار باب عنسل الرجل والمراة من اناء واحد ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا چي ص٠١

<sup>4</sup> الاشتباه عن مسألة المياه

میں کہتا ہوں، لینی منع اس لئے ہے کہ دھوون اس میں گرتا ہے بااس لئے کہ بے وضولوگ اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں اور یہ سب غیر مانع ہے جیسا کہ ان کے نز دیک مقرر ہے پھر انہوں نے اس کے بعض اثار ملاقی میں اور بعض ملقیٰ میں ذکر کیے پس فرمایااور تحقیق ابن ابی شیبہ نے حسن سے جنب کے بارے میں روایت کی جو بے دھوئے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالے توفر مایاا گر جاہے تواُس کے ساتھ وضو کرے،اور سعید بن المسدب سے مروی ہے کہ حنب اگر اینا ماتھ دھونے سے قبل برتن میں ڈال دے تو حرج نہیں،اور عائشہ بنت سعد کہتی ہیں کہ حضرت سعد باندی کو حکم دیتے تھے کہ وہ حوض سے یانی لا کر دے، تو وہ حوض میں اپنا ہاتھ ڈبوتی تھی، تو کہا جاتا تھا کہ وہ حائضہ ہے، توآپ فرماتے تھے: کیامیں نے اس کو حائضنہ کیا ہے؟ اور عامر سے مروی ہے کہ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اين اته ياني مين دالت سط جبكه وه حنب ہوتے تھے اور عور تیں جائض ہوتی تھیں اور یہ لوگ بلاماتھ دھوئے بانی میں ڈالنے میں مرج نہیں سمجھتے تھے،اور ابن عماس سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کرے اور اس کے چھنٹے برتن میں گریں تو اس میں حرج نهیں،اور حسن،ابراہیم: زمری،

قلت: اي إن المنع إنها يكون لسقوط الغسالة فيها اولادخال المحدثين الديهم فيها والكل غير مانع على ماتقرر عنده ثم اتى باثار بعضها في البلاقي وبعضها في الملقى فقال وقدروي ابن ابي شيبة عن الحسن في الجنب يدخل يده في الإناء قبل ان بغسلها قال يتوضؤنه ان شاء وعن سعيد بن المسبب لاياس الجنب عله بيره في الاناء قبل ان يغسلها أوعن عائشة بنت سعد قالت كان سعد يام الحارية بتناوله الطهر من الحوض فتغسس يدها فيها فيقال انها حائض فيقول انا حيضتها وعن عامر قال كان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدخلون ايديهم في الاناء وهم جنب والنساء حيض لايرون بذلك بأسا يعني قبل ان يغسلوها وعن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينضح في انائه من غسله فقال لاباس به 2وعن الحسن وابر اهيم والزهري وابي جعفر وابن سيرين نحوه قال فأن قلت فها محمل حديث لايبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن

اصل میں اس طرح ہے ثاید یوں ہو"ان یدخل الجنب یدہ"۔(ت)

عه كذا بالاصل ولعله ان يدخل الجنب يده منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مصنفه ابن ابی شیبه فی الرجل الجنب یعتسل وینفح من غسله فی اناء الصناً ا**/۷** 

ابو جعفر اور ابن سیرین نے اسی قتم کی روایت کی، فرمایا اگر کوئی کھے کہ پھر "لا یبولن احد کھر فی المهاء الدائمہر الخ "حدیث کا کیا مفہوم ہوگا؟

میں کہتا ہوں کرخی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ مستعمل بانی سے طہارت کا حاصل کرنا جائز نہیں ہے لیکن اس کاعموم زائدیانی میں ان کی فروع سے مطابقت نہیں رکھتا پس اسے کراہت پر محمول کیا جائے گا اور راوی حدیث نے یہی خبر دی ہے۔ چنانحہ ابن الی شیبہ نے حابر بن عبدالله سے روایت کی کہ ہم اس امر کو پیند کرتے تھے کہ تالاب سے پانی لے کر ایک کونے میں حاکر عنسل کریں،فرمایااور جو فروع اس کی مخالف میں تو وہ نجاست کی روایت پر ہیں، جیسے کسی بجنب ما محدث یا جائض نے اپنا ماتھ برتن میں ملا دھوئے ڈالا، تو قیاس حاہتاہے کہ بانی خراب ہو جائے اور استحسان کی رُوسے فاسدنہ ہوگا، کیونکہ چُلّو بھرنے کی حاجت ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے برتن میں پیر ڈال دیاتو پانی خراب ہو جائے گا کیونکه ضرورت نہیں،اور اگرپیر ٹُنویں میں ڈالاتو یانی خراب نہ ہوگا کیونکہ سُنویں سے ڈول مانی خراب ہو جائے گا کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، نکالنے کیلئے پیر ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے تواس کو معاف کر دیا گیا ہے اور اگر برتن پائنویں میں ہاتھ یم کے علاوہ جسم کااور کوئی حصّہ ڈالا تو اور اسی کی مثل دوسری چنزیں ہیں (پھر انہوں نے ایسے مسائل اور آثار ذکر کئے جن کا

فيه من الجناية أقلت استدل به الكرخي على عدام جواز التطهير بالمستعمل ولا بطابق عبومه فروعهم المذكورة في الماء الكثير فيحمل على الكراهة ويذلك اخبر راوى الخبر فأخرج ابن ابي شيبة عن جاير بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال كنانستحدان ناخذ من ماء الغدير ونغتسل به ناحية <sup>2</sup>قال وما ذكر من الفروع مخالفا لهذا فيناء على وابة النجاسة كقولهم لوادخل جنب اومحدث اوحائض مده في الإناء قبل إن بغسلها فالقياس انه يفسد الماء وفي الاستحسان لايفسد للاحتماج إلى الاغتراف حتى لوادخل, جله يفسد الماء لانعدام الحاجة ولو ادخلها في البئر يفسد لانه محتاج الى ذلك في البئر لطلب الدلو فجعل عفواً ولو ادخل في الاناء اوالبئر بعض جسده سوى اليد والرجل افسده لانه لاحاجة اليه  $^{3}$ وامثال هذه (ثم ذكر مسائل وأثارا لا تتعلق بما نحن فيه الى ان قال)وعن الى جريج قال قلت لعطاء رأيت رجلاتوضأفي ذلك الحوض متكشفا فقال لاياس به قدفعله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد علمر انه يتوضؤ منه الابيض

Page 140 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مصنّف ابن الى شببة من كان يكره ان يبول في الماء الراكد ادارة القرآن كراجي الاامها

<sup>3</sup> بدائع الصنائع فصل في الطهارة الحقيقية سعيد كميني كرا جي ١٩/١

والاسود وفى رواية وكان ينسكب من وضوء الناس فى جوفها قال وكأنهم رأوا حديث المستيقظ خاصاً به او انه امر تعبدى على أن ابن ابى شيبة قد روى عن أبى معوية عن الاعمش عن ابرهيم قال كان اصحاب عبدالله رضى الله تعالى عنه اذا ذكر عندهم حديث ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قالوا كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس الذى بالمدينة أه فهذا كل ماأتى \*به فى هذا الباب فى كتابه \*رحمه الله تعالى فى مأبه.

اقول: وبالله التوفيق الكلام فيه من وجوه الاوّل(۱)من العجب استناده رحمه الله تعالى بعبارة المبتغى فليس فيها أثر مها ابتغى لان كلامه عه في الحوض الكبير الاترى إلى قوله إن ماء الحوض في حكم ماء جار ومعلوم قطعا أن ذلك انها هو في الحوض

اس بحث سے تعلق نہیں، پھر فرمایا) اور ابن جرتے سے مروی ہے اُنہوں نے کہا کہ میں نے عطا سے کہا کہ ایک شخص نے حوض میں نگے ہو کر غسل کیا توانہوں نے کہااس میں حرج نہیں، خود ابن عباس نے ایبا کیا حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ اس میں سیاہ وسپید سب ہی غسل کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس حوض میں لوگوں کے وضوکا پانی گرتا تھا، فرمایا کہ غالباً انہوں نے مستقط کی حدیث کو اُسی کے ساتھ خاص دیکھا یا ہے کہ ہے امر تعبدی ہے، علاوہ ازیں ابن شیبہ نے ابو معلویہ سے اعمش سے ابر اہیم سے روایت کی ابن شیبہ نے ابو معلویہ سے اعمش سے ابر اہیم سے روایت کی حدیث کو حدیث کا کہ اصحاب عبد الله کے سامنے جب حضرت ابو ھریرہ کی حدیث کا حدیث کا ذکر آتا تھا تو فرماتے سے کہ ابو ھریرہ مہراس میں کیا حدیث کا ذکر آتا تھا تو فرماتے سے کہ ابو ھریرہ میں اس قسم کی چیزیں ذکر کی ہیں۔

میں بتوفیق البی کہتا ہوں کہ اس میں چند وجوہ سے کلام ہے: اول تعجب ہے کہ انہوں نے بتغی کی عبارت سے استدلال کیا ہے، حالانکہ وہ جو چاہتے تھے اس میں موجود نہیں، کیونکہ اس میں وہ بڑے حوض کے بارے میں گفتگو کررہے ہیں جیسا کہ آپ ان کے قول ان ماء الحوض فی حکمہ ماء جار سے معلوم کر سکتے ہیں اور یہ قطعی معلوم ہے کہ حوض وہی ہوگاجس معلوم کر سکتے ہیں اور یہ قطعی معلوم ہے کہ حوض وہی ہوگاجس

پھر میں نے اس کی تصر تے ان کے شیخ محقق علی الاطلاق کے کلام میں دیھی جہاں انہوں نے کثیر پانی کے مسائل میں مبتغی کا کلام وارد کیا پھر فرمایا بالضرورة اس سے مراد حوضِ کبیر ہے اھ (ت)

عه: ثمر رأيت التصريح به فى كلام شيخه المحقق على الاطلاق حيث اورد كلام المبتغى فى مسائل الماء الكثير ثم قال وانما اراد الحوض الكبير بالضرورة اه منه غفر له (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رساله علامه قاسم

الكبير ذى الماء الكثير اما الصغير فكالاوانى وقد قال (العلامة نفسه فى هذه الرسالة أن ماء الاوانى يتنجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغير قال وماكان فى غدير اومستنقع وهو نحو ماء الاوانى فهو ملحق بهاإذلا اثر للمحل - أه

الثانى(٢)قدرمنا فى نبرة عن الببتغى التصريح بأن الماء يفسد بأدخال الكف الثالث (٣)كذلك لاأثر لتأييد شيئ من مقصوده فى عبارة كتاب الاثار فليس أن الرجل يدخل يده فى الاناء قبل الغسل اوالمرأة ثمر يغتسلان منه وكيف يظن هذا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم او امر المؤمنين رضى الله تعالى عنها وانها مراد محمد رحمه الله تعالى نفى قول من ابطل الوضوء بفضل وضوء المرأة مطلقا اواذا كانت جنبا اوحائضا وهما قولان للحنابلة والمالكية ولذا قال بدأت قبله اوبدأ قبلها وترجم له بأب غسل الرجل والمرأة من إناء واحد من الجنابة \_ [الرابع(٣)قد اوضح رضى الله تعالى عنه مرادة الشريف فى مؤطأة المنيف إذ قال بأب الرجل يغتسل اويتوضاً بسور المرأة اخبرنا مالك حدثنانافع عن ابن عهر رضى الله

میں پانی بہت زیادہ ہو اور چھوٹا حوض تو بر تنوں کی طرح ہے،خود علامہ نے اس رسالہ میں فرمایا کہ بر تنوں کا پانی نجاست کے گرنے سے نجس ہوجائے گاخواہ اس میں تغیر نہ ہو، فرمایا جو پانی تالاب اور گڑھے میں ہو وہ بر تنوں کے پانی کے برابر ہو تو وہ بھی بر تنوں کے ساتھ ملق ہے کیونکہ محل کا کوئی اثر نہیں اھ

ووم نمبر ۳۸ میں ہم نے مبتغی کی تصر تے کہ پانی ہاتھ ڈالنے سے خراب ہوگا، سوم اسی طرح کتاب الآثار سے بھی ان کی تائید نہیں ملتی ہے،اس میں یہ نہیں کہ کوئی شخص اپناہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈالے یا عورت ڈالے پھر دونوں اس سے عنسل کریں،اور اس قتم کا گمان حضور صلی الله علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ سے کیسے ہو سکتا ہے،امام محمد کا مقصود تو صرف ان لوگوں کے قول کی تردید ہے جو عورت کے اور اس لئے فرمایا، عورت نے مرد سے پہلے یا مرد نے عورت سے بہلے ابتدا کی ہو،اور اس کا عنوان یہ قائم کیا" باب عورت اور مرد کے ایک بچ ہوئے پانی سے مطلق مرد کیلئے وضو کرنے کو باطل قرار دیتے ہیں یا جب عورت جنب یا حائفن ہو،اور یہی دو قول حنا بلالہ ومالکیہ کے ہیں، برتن سے حائفن ہو،اور یہی دو قول حنا بلالہ ومالکیہ کے ہیں، برتن سے حائفن ہو،اور یہی دو قول حنا بلالہ ومالکیہ کے ہیں، برتن سے حائفن ہو،اور یہی دو قول حنا بلالہ ومالکیہ کے ہیں، برتن سے حائفن ہو،اور یہی دو قول حنا بلالہ ومالکیہ کے ہیں، برتن سے حائفن ہو،اور یہی دو قول حنا بلالہ ومالکیہ کے ہیں، برتن سے حائفن ہو،اور یہی دو قول حنا بلالہ ومالکیہ کے ہیں، برتن سے حائفن ہو،اور یہی دو قول حنا بلالہ ومالکیہ کے ہیں، برتن سے حائم بیابت کرنے کے بیان میں "،

Page 142 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رساله علامه قاسم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بحرالرائق كتاب الطهارت سعيد كميني كراجي الاك

<sup>3</sup> كتاب الاثار عنسل الرجل والمرإة من اناء واحد من الجنابة ادارة القرآن كراچى ص٠١

چہارم: امام محد نے اپنی مراد کی وضاحت اپنی مؤطا میں کردی ہے، فرمایا: باب اس بیان میں کہ مر د عورت کے بچے ہوئے بانی سے وضو کرے۔ ہمیں مالک نے خبر دی، ہم سے نافع نے ابن عمر سے روایت کی،انہوں نے فرمایااس میں کوئی حرج نہیں کہ م د عورت کے بحے ہوئے مانی سے وضو کرے، بشر طیکہ جنب ما حائض نہ ہو۔ محمد نے فرما ہااس میں حرج نہیں کہ عورت کے بچے ہوئے یانی سے وضو کیا جائے خواہ وہ اس کے وضو کا ہو یا عنسل کا ہو یا جھوٹا ہو اور خواہ وہ جنب ہو یا حائض ہو، ہمیں حدیث پہنچی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ ایک ہی برتن سے بانی چھین جھیٹ کر غسل کرتے تھے، یہ حنب عورت کے بحے ہوئے ا مانی سے عسل کا ثبوت ہے،اور یہی ابو حنیفہ کا قول ہے۔ ہم نے ابو بکر الرازی، مثمس الائمہ سرخسي،اسبيجابي،ولوالجي،ابو زيد الدبوسي،زيلعي،ابن الهمام وغیر ہم، جلیل القدر ائمہ کی ایک عظیم جماعت سے پہلے ہی نقل کیا ہے اور خلاصہ سے امام محمد کی اصل کی تصریح نقل کی ہے کہ اسی میں خاص حکم بیان کیا ہے تو اس کلام کو اس کے خلاف پر کیونکر محمول کیا جاسکتا ہے و پالله التو فیق۔ ششم: انہوں نے جو ابن عباس،امام باقر،حسن بصری،ابن

عشم: انہوں نے جو ابن عباس، امام باقر، حسن بھری، ابن سیرین، ابراہیم نخفی اور زمری رضی الله عنہم سے نقل کیا ہے وہ مقصود سے متعلق نہیں کیونکہ وہ ملقی کے بارے میں ہے جبکہ گفتگو ملاقی کی بابت ہے۔

ہفتم: جوآخر میں انہوں نے عطااور ابن عباس

تعالى عنهما أنه قال لاباس بأن يغتسل الرجل بفضل وضوء الموأة مالم تكن جنبا اوحائضا قال محمد لايأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسؤرها وإن كانت جنبا اوحائضاً بلغنا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد يتنازعان الغسل جبيعاً فهو فضل غسل البرأة الجنب وهو قول انى حنيفه رحمه الله تعالى الخامس: (١)قدمناعن الاثبة ابى بكر الرازى وشبس الائبة السرخسى والاسبيجاني والولوالجي وانى زيد الدبوسي والزيلعي وابن الهمام وغيرهم الجم الغفير غفرالله تعالى لنابهم وعن الخلاصة عن نفس كتأب الاصل ليحيد صرائح نصوصه في الحكم بخصوصه فكيف يحمل هذا الكلام على خلاف وبالله التوفيق السادس: (٢)ماذكر رحمه الله تعالى عن ابن عباس والامام الباقر والحسن البصري وابن سيرين وابراهيم النخعي والزهري ضي الله تعالى عنهم لايمس المقصود لانه في الملقي والكلام في البلاقي السابع: (٣) ماذكر أخرا عن عطاء وابن عياس, ضي الله تعالى عنهم فاخره في الملقي ولا حجة في اوله فإنه ان كان المراد التوضى في الحوض بحيث تسقط الغسالة فيه كالتوضى في الطست فهو من الملقى وإن كان البراد التوضى بأدخال البدفيه للاغتراف فقدم

Page 143 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> موطاامام محمد الرجل يغتسل اويتوضأ بسؤر المرإة مجتسائي لامهور ص ۸۳

ان هذا القدر معفو عنه عند عدم أنية وان فرض ان المراد أن يلج الحوض ويتوضأفيه لم تنتهض أيضا حجة إذليس فيه بيان قدر الحوض فجاز أن يكون كبيرا-

الثامن: (١) كذلك حديث سعدر ضي الله تعالى عنه فإنه في الحيض قبل الإنقطاع وقدمنا عن الخانية والخلاصة وغيرهما أنها لاتفسد الماء اذا ذاك لعدم السببين سقوط الفرض واقامة القرية التاسع: (٢) ماذكر عن عامر فظاهر ان لفظة يعني قبل ان يغسلوها مدرج في الحديث ولايدري قول من هو ولاحجة في المجهول - العاشر: (٣) مأحكي عن الحسن يعارضه مافي البدائع عنه في وقوع قليل ماء مستعمل في الماء سئل الحسن البصري عن القليل فقال ومن يملك نشر الماء وهو ما تطاير منه عندالوضوء وانتشر اشار الى تعذر التحرز عن القليل فكان القليل عفو أولا تعذر في الكثير فلا يكون عفوا أههذا كلامه في الملقى فكيف في الملاقي الحادي عشر:  $(\gamma)$ ما حكى عن سعيد فعلى تقدير الحادي الصحة عنه مذهب تابعي فكيف يحتج به على المذهب(۵)وكفي به جواباً عن سائر الاثار الثاني عشر: (٢)كذلك العبارة

سے نقل کیا ہے تواس کا آخری حصہ ملقی میں ہے اور اس کے اول میں کوئی جت نہیں، کیونکہ اگر مراد حوض سے وضو کرنا ہے کہ اس طرح اس کا دھوون حوض میں گرے جیسے طشت میں وضو کیا جاتا ہے تو وہ مُلقی سے ہے اور اگر مرادیہ ہو کہ حوض میں ہاتھ ڈال کر چلو بھر کر وضو کیا تو گزر چکا ہے کہ اس قدر کو شرع نے معاف رکھا ہے جبکہ دوسرے برتن نہ ہوں، اور اگر مرادیہ ہو کہ حوض میں اتر کر وضو کیا تو بھی جست قائم نہ ہوگی کیونکہ اس میں حوض کے سائز کا ذکر نہیں، پس ممکن ہے کہ حوض بڑا ہو۔

ہشتم: اسی طرح سعد کی حدیث ہے کیونکہ وہ حیض کے منقطع ہونے سے قبل سے متعلق ہے اور ہم نے خانیہ اور خلاصہ وغیر ہما سے نقل کیا کہ یہ پانی کو خراب نہیں کرتا، کیونکہ دونوں سبب ہی موجود نہیں ہیں نہ تو سقوط فرض ہے اور نہ ہی قرید کی ادائیگی ہے۔

منم: جو عامر سے نقل ہوا تو ظاہر یہ ہے کہ "قبل ان
یغسلو ها"کالفظ حدیث میں مندرج ہے،اور معلوم نہیں
کہ یہ کس کا قول ہے،اور مجبول سے استدلال نہیں ہوتا۔
دہم: جو حسن سے نقل کیا گیا ہے وہ اس کے خالف ہے جو
انہی سے بدائع میں نقل کیا گیا ہے لیعنی یہ کہ کم پانی میں اگر
مستعمل پانی گر جائے تو کیا حکم ہوگا، حسن بھری سے کم کی
بابت یوچھا گیا، توآپ نے

<sup>1</sup> بدائع الصنائع بحث الماء المستعمل التي ايم سعيد كمپني كرا حي ا/١٨

الثالثة عن البدائع بمعزل عن المقصود فأنهافي الملقى ولا كلام فيه الا ترى إلى قوله ثم الكثير عند محمد مأيغلب على الماء المطلق وعندهما ان يستبين مواقع القطر في الاناء أهمقلت: والوجه فيه ان الماء طأهر عند محمد فلا يسلبه وصف الطهورية مألم يغلب عليه ونجس عندهمافيما يقال وقطرة نجس تنجس كل ماء قليل غير ان الذي لا يستبين لا يعتبر كرشاش البول قدر رؤس الابر فعفى عنه لعسر التحرز فأين هذا مما نحن فيه نعم جل مأفي يده مأذكر البدائع في الجدل عن رواية ضعيفة وتعليل قول محمد في مسألة جحط ان المستعمل مألاقي البدن وهو اقل من غيرة.

اقول: وبالله التوفيق وهو المستعان على افاضة التحقيق ايش انا ومن انا

جواب دیا کہا پانی کے چھینٹوں کا مالک کون ہے؟ تو کم تو تعذر کی
وجہ سے معاف ہے مگر زائد میں یہ صورت نہیں تو وہ معاف نہ
ہوگا،ان کی یہ گفتگو ٹلگی میں ہے توملاتی میں کیا حال ہوگا۔

یازد ہم: جو سعید سے نقل کیا گیا ہے اگر وہ صحیح ہو تو وہ ایک تابعی کا
مذہب ہے تو اس سے مذہب پر کسے استدلال ہو سکتا ہے اور یہی
جواب دوسرے آ فار میں ملح ظ خاطر رکھنا جائے۔

دوا زدہم: اس طرح بدائع سے نقل کردہ تیسری عبارت بھی مقصود سے الگ ہے کیونکہ وہ مُلقی کی بابت ہے اور اس میں گفتگو نہیں، اس میں میں ہے کہ "پھر محمد کے نزدیک کثیر وہ ہے جو مطلق پانی پر غالب آ جائے اور شیخین کے نزدیک میے کہ قطروں کی جگہ برتن میں ظاہر ہوجائے اھ۔

میں کہتا ہوں اس میں وجہ یہ ہے کہ محمہ کے نزدیک پانی پاک ہے تواس کی پاکیز گی کا وصف اس وقت تک اس سے سلب نہ ہوگاجب تک کہ اس پر کوئی نجاست غالب نہ آ جائے، اور شیخین کے نزدیک نجس ہے جبیا کہ کہا جاتا ہے، اور نجس کا ایک قطرہ ہی تمام قلیل پانی کو نجس کردیتا ہے البتہ جو پانی میں ظاہر نہیں ہوتا وہ معتبر نہیں ہوتا ہے جیسے سُوئی کی نوک کے برابر پیشاب کے معتبر نہیں ہوتا ہے جیسے سُوئی کی نوک کے برابر پیشاب کے اس کو جھیئے، تو چو نکہ اس سے بچنے میں وشواری ہے اس لئے اس کو معاف کردیا گیا، تو اس کا ہماری بحث سے کیا تعلق ہے، ہاں قابلِ معتبل واس تے ہو انہوں نے بدائع سے نقل کیا ہے، وہ ایک ضعیف روایت پر جھگڑا ہے اور مسئلہ جوط پر محمہ کے قول کی توجیہ ہو اور وہ دوسرے سے کم ہے۔ میں کہنا ہوں وباللہ التوفیق وھوا دوسرے سے کم ہے۔ میں کہنا ہوں وباللہ التوفیق وھوا لیستعان علی افاضة التحقیق، میں اور میر کی حقیقت کیا جو

<sup>1</sup> بدائع الصنائع بحث الماء المستعمل التج ايم سعيد كمپنى كراچى ا/١٨

امام ہمام، علائے کرام کے بادشاہ، الله تعالی جنت میں ان کے در جات بلالند فرمائے ہم ان کی بر کوں سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں آمین، کے سامنے لب کشائی کروں؟ لیکن مذہب ثابت شدہ ہے اور ائمہ ثلثہ کی تصریحاتِ صحیحہ موجود ہیں، اور اس امام جلیل القدر نے نقول کی حد تک ان ائمہ سے اتفاق کیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ہماری بحثوں سے مذہب کی تصریحات باطل نہیں قرار پاسکتی ہیں جیسا کہ اس فن کے تصریحات باطل نہیں قرار پاسکتی ہیں جیسا کہ اس فن کے فدّام پر واضح ہے،اس لئے میں پچھ معروضات پیش کرنے فدّام پر واضح ہے،اس لئے میں پچھ معروضات پیش کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اور وہ یہ ہیں:

میں کہتا ہوں: سیز دہم: امام ملک العلماء قدس سرہ نے بدائع میں ذکر کیا کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں ضرور تا پانی کے مستعمل ہونے کا حکم ساقط ہوجاتا ہے، جیسے پُلّو کھرنے کیلئے ہاتھ کا پانی کے برتن میں ڈالنا اور ڈول تلاش کرنے کیلئے پیرکا کنویں میں ڈالنا، پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نے برتن یا کنویں میں اپنا جہم کے بعض جھے کو ڈال دیا ہتھ پیر کے علاوہ، تو پانی فاسد ہوجائے گا کیونکہ یہ بے ضرورت ہے اور اسی اصل پر کنویں کے مسئلہ کی تخریج کی طرورت ہے اور اسی اصل پر کنویں کے مسئلہ کی تخریج کی جنب انسان اس میں ڈول کی تلاش میں اُڑا ہو بغیر نیت عسل کے بشر طیکہ اس کے جسم پر کوئی حقیقی نجاست موجود نہ ہو،اور خلاصہ یہ کہ اس میں بحث یہ ہے کہ یا تو موجود نہ ہو،اور خلاصہ یہ کہ اس میں بحث یہ ہے کہ یا تو موجود کی پر حقیقی یا حکمی نجاست موجود ہو جیسے جنابۃ اور حدث، در مورد وہ جیسے جنابۃ اور حدث، وربر وجہ کی پھر دو وجہیں ہیں باتو غوطہ اور مرحد کی پھر دو وجہیں ہیں باتو غوطہ اور مرحد کی پھر دو وجہیں ہیں باتو غوطہ اور مرحد کی پھر دو وجہیں ہیں باتو غوطہ اور مرحد کی پھر دو وجہیں ہیں باتو غوطہ اور مرحد کی پھر دو وجہیں ہیں باتو غوطہ اور مدک

حتى اتكلم بين يدى هذا الامام الهمام \*ملك العلماء الكرام \*اعلى الله درجاته في دار السلام \*و افاض علينا بركاته على الدوام \*أمين ولكن المذهب قد تقرر \*والنقل الصحيح الصريح عن الائمة الثلثة رضى الله تعالى عنهم قد توفر \*ورأيت هذا الامام الجليل قد وافق الاجلة الفحول \*في تلك النقول \*عند ذكر المنقول \*وعلمت ان ما يقال في الجدل \*اويبدى في العلل \*لايقضى على نصوص المنهد \*بل ربها لابكون البيدي أيضا اليه يذهب "كيا هو معلوم عند من خدم هذا الفن المنهِّ فجرّ أنى ذلك على إن اقول وهو: الثالث عشر: (١) الامام ملك العلياء قدس سرّه هو القائل في بدائعه بعد ماذكر سقوط حكم الاستعمال في مواضع الضرورة كاليدفي الإناء للاغتراف والرجل في البئر لطلب الدار مأنصه ولو ادخل في الاناء والبئر بعض جسده سوى اليد و الرجل افسده لانه لاحاجة اليه وعلى هذا الاصل تخرج مسألة البئر اذا انغس الجنب فيها لطلب الدلولا بنية الاغتسال وليس على بدنه نجاسة حقيقية والجملةفيه أن الرجل المنغس اما أن بكون طاهرا اولم يكن بأن كان على بدن نحاسة حقيقية اوحكبية كالجنأبة والحدث وكل وجه على وجهين اماً ان ينغيس لطلب الدلو اوالتبرد او الاغتسال وفي المسألة حكمان حكم الماء الذي في البئر

وحكم الداخل فيهافأن كان طاهرا

دُول کی تلاش میں لگائے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے اور
اس مسکلہ میں دو حکم ہیں ایک توائس پانی کا حکم جو کو ئیں میں
ہوا، اگر
وہ پاک ہے اور اس نے ڈول نکالنے یا ٹھنڈک حاصل کرنے
کیلئے غوط لگایا تھا، تو پانی بالاتفاق مستعمل نہ ہوگا، کیونکہ اس
پانی سے نہ تو حدث کا از الہ کیا گیا ہے اور نہ کوئی قربۃ اوائی گئ
ہے اور اگر اس میں غسل کیلئے غوط کھایا تو ہمارے اصحاب
ثاثہ کے نزدیک پانی مستعمل ہوجائے گا کیونکہ اس سے قربۃ
داد ہوئی ہے اور زفر اور شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک مستعمل
دونوں صور توں میں پاک ہے اھے۔ اب ان کے اس قول کو
دیکئے جس میں وہ فرماتے ہیں: کہ مسکلہ میں دو حکم ہیں ایک
دیوس میں وہ فرماتے ہیں: کہ مسکلہ میں دو حکم ہیں ایک
دونوں میں وہی یانی ہے جو

وانغس لطلب الدلو اوللتبرد لايصير مستعملا بالاجماع لعدم ازالة الحدث واقامة القربة وان انغمس فيها للاغتسال علم صار الهاء مستعملا عند اصحابنا الثلثة رضى الله تعالى عنهم لرجود اقامة القربة وعندن فروالشافعي رحمهما الله تعالى لايصير مستعملا لانعدام ا زالة الحدث والرجل طأهر في الوجهين جبيعاً <sup>1</sup> اهدفانظر إلى قوله في المسألة حكمان حكم الماء الذي في البئر فهل ترى إن الذي في البئر هو مالاقي سطح بدنه عند الانغماس كلا بل كل مافي البئر وهو المقصود يبأن حكمه وقد حكم عليه في الصورة الثانية بأنه صار مستعملا بأجباع ائبتنا الثلثة رضيالله تعالى عنهمروفيهم محمد القائل بطهارته وقد حكم بأنه بالانغماس سلب ماء البئر طهوريته

(عه يريد الاغتسال على وجه القربة بدليل التعليل وهو المرادفي سائر المواضع الأتية دون الاغتسال لازالة درن اودفع حرفانه والتبرد سواء لايفيد الاستعمال اذا كان من طاهر لانعدام السببين اهم منه حفظه ربه تبارك وتعالى - (م)

علت کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ قربت کے طور پر عنسل مراد ہے، میل کو دُور کرنے ہے اور آئندہ تمام مقامات میں یہی مراد ہے، میل کو دُور کرنے یا گرمی کو دفع کرنے کا عنسل مراد نہیں کیونکہ جب طاہر آ دمی دفع گرمی اور حصولِ ٹھنڈک کیلئے عنسل کرے تو پانی مستعمل نہ ہوگا کہ دونوں از الہ حدث اور اقامت قربت نہیں یائے گئے اھ (ت)

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في الطهارة الحقيقية النج ايم سعيد كميني كراجي الم

غوطہ کے وقت سطح بدن سے ملاقی ہوا تھا؟ م گزنہیں، ملالکہ سُنویں کا کُل یانی ہے اور اس کا حکم بیان کرنا مقصود ہے،اور دوسری صورت میں اس پریہی حکم ہوا ہے کہ وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مستعمل ہو گیا ہے،ان میں امام محمد بھی شامل ہیں جواس کی طہارت کے قائل ہیں،اورانہوں نے فر مایا کہ غوطہ کی وجہ سے پانی کے پاک کرنے والی صفت سلب ہو گئ ہے تو ظامر ہوا کہ استعال کا حکم تھوڑے یانی میں مکل طور پر حاری ہوتا ہے، جیسے کہ نحاست کا حکم،اس پر ہمارے اصحاب کا اجماع ہے کیونکہ سرایت کرنا مستعمل پانی کو نجس کہنے کی صورت ميں ظاہر ہے،اس ميں خلاف نہيں،اور امام محمد جو مانی کی طہارت کے قائل ہیں سرایت کا حکم دے رہے ہیں تو گویا بیہ قول اجماعی ہے،اس میں کسی کا خلاف نہیں رہا بلکہ یہاں بیر گمان بھی کیا گیا ہے کہ ملک العلماء نے یانی کے باک ہونے کو ہمارے اصحاب کے درمیان متفق علیہ قرار دیا ہے جیسا کہ بدائع میں فرمایا ہے،اور مشائخ عراق نےاختلاف کی تحقیق نہیں کی، توانہوں نے فرمایا کہ بیہ طاہر تو ہے مگر طاہر کرنے والا نہیں، یہ ہمارے اصحاب رضی الله عنہم کے نز دیک ہے، یہاں تک کہ قاضی ابو حازم العراقی سے مروی ہے کہ وُہ فرماتے تھے کہ ہمیں توقع ہے کہ مستعمل یانی کی نجاست کی روات ابو حنیفہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے اور یہی ہمارے وراءِ النهر کے محققین مشائخ کا مختار ہے اھ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں

فظهر ان حكم الاستعمال ليسرى في الماء القليل كله سريان حكم النحاسة باجباع اصحابنا، ضي الله تعالى عنهم فأن السريان على القول بنجاسة الماء البستعبل ظاهر لاخلف فيه وهذا محمد القائل بالطهارة قدر حكم بالسريان فكان القول به محمعا عليه ولم يبق لاحد بالخلاف بد ان بل يظن ان ملك العلباء ماش ههنا على جعل طهارة الباء المستعمل متفقاً عليها بين اصحابنا كما قال(١)في البدائع ومشائخ العراق لم يحققه الخلاف فقاله ا انه طاهر غير طهور عند اصحابنا رضي الله تعالى عنهم حتى روى عن القاضي ابي حازم العراقي انه كان يقول انا نرجو ان لاتثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن الى حنيفة رضى الله تعالى عنه وهو اختيار المحققين من مشائخنا بما وراء النهر <sup>1</sup>اهـوذلك لان سوق كلامه ههنا كما قدم لاحاطة احكامر الماء والرجل في جميع الصور المحتملة هنا وقد التزمر في كل صورة بيان الخلاف بين ائمتنا الثلثة إن كان وفصل في شقى الطاهر حكم الماء فقال في الاوّل لا يصير مستعبلا بالإجهاع وفي الثاني صار مستعملا عندائمتنا الثلثة خلافالزفر والشافعي

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في الطهارة الحقيقة اليجايم سعيد كميني كرا جي ا/٧٤

ان کے کلام کی روش جیبا کہ گزرا یانی کے احکام کے احاطہ کیلئے ہے اور مرد کے احکام کی بابت ہے یہ تمام محمل صور تول میں ہے،اور انہوں نے یہ التزام کیا ہے کہ مر صورة میں ہارے ائمہ ثلثہ کااختلاف بیان کیا ہے اگر واقعۃ اختلاف ہو۔ اور پاک کی دونوں شقول میں پانی کا حکم تفصیلًا ذکر کیا ہے، پہلی صورت میں کہا بالا جماع مستعمل نہ ہوگااور دوسری صورت میں کہا مستعمل ہوگیا ہمارے تینوں ائمہ کے نز دیک،اس میں زفر اور شافعی کاخلاف ہےاب ان ہریہ بیان کرنا ماتی ہے کہ دونوں مسکوں میں اُس شخص کا حکم ہمارے ائمہ کے نز دیک کیا ہے، تو ان دونوں کو جمع کر دیا اور فرمایا کہ دونوں صورتوں میں وہ شخص پاک ہے، تو جس طرح ذوق سلیم پریہ گرال ہے کہ اس کو زفر وشافعی کے اقوال کا تتمه قرار دیا جائے،اور مر دکے حکم میں ہمارے ائمہ دونوں صور توں میں خاموش رہے، یوں یہ بعید ہے کہ یہ قول بعض کا ہو اور بعض کانہ ہو،اس لئے کہ اگر اسا ہو تا تو وہ اختلاف کو ضرور بان کرتے جیسا کہ تمام صورتوں میں بان کما ہے لیکن اس کوانہوں نے اس طرح مطلق ذکر نہ کیا تاکہ خلاف كاايهام هو ليني عدم خلاف مع وجود خلاف بالخضوص جبكه دو قرینے اجماع اور اتفاق کے اس امریر موجود ہیں کہ دونوں صور توں میں یانی کا حکم کیا ہے للذاذ ہن میں جو خلش ہے وہ اس کی ہے کہ یہ مسکلہ ہمارے اصحاب کے در میان اتفاقی ہے، جیسے اس کے دو سابقہ قرینے ہیں،اور یہ اُسی صورت میں ہوگا جبکہ مستعمل یانی کی طہارت کا قول کیا جائے اس لئے کہ مانی نجس نہیں ہوا، تو یہ احتمال نہیں ہے

بقى عليه بيان حكم الرجل في المسئلتين عند ائبتنا فجيعهما وقال الرجل طاهرفي الوجهين جبيعاً فكها انه يستحيل عند الذوق السليم كون هذا تتبة قول زفر والشافعي فيبقى ساكتاعن بيان حكم الرجل في الرحمين عند ائمتنا، ضي الله تعالى عنهم كذلك يبعد ان يكون هذا قول بعض دون بعض منهم اذلو كان كذلك ليس الخلاف كما يس في سائر الصور ولم بأت به هكذا مرسلا لايهام الخلاف اعنى عدم الخلاف مع وجوده لاسبها مع قرينتي الإجباع والاتفاق في حكم الماءفي هذير، الوجهين فلا ينقدح في الذهن الاكونه وفاقيابين اصحابنا كقربنتيه السابقتين وهذا لابتأتي الإعلى القول بطهارة الباء المستعمل حيث لم يتنجس الماء فلا يحتمل ان ينجس الطاهر بخلاف مأاذا قيل بنجاسة اذيتطرق القول بأن الماء تنجس فنجس فلإيكون الرجل طاهر اوفاقا ـ فأن قلت اليس أن حكم الاستعمال أنها يعطى بعد الانفصال والبدن كله شيئ واحدفي الاغتسال فبأدام فيه لمريكن مستعملا واذا صأر مستعملا لمر يكن فيه فعن هذا يخرج طاهرا مع نجاسة الماء

المستعمل عندهمافيما يذكر عنهما قلت بلي ولكن

امايتمشى على قول الامام اماعندانى يوسف فبثبت

کہ وہ پاک کو نجس بنا دے بخلاف اس صورت کے کہ پانی کو نجس کہا جائے کہ اس صورت میں کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ بانی نجس ہو گیا ہے اس لئے اس نے طام کو نجس کر دیا تو مر د اللاتفاق ياك نه موكارا كر تُو به كجه كه آبابه بات درست نہیں کہ پانی پر مستعمل ہونے کا حکم اُسی وقت لگا یا جائےگا جب وہ بدن سے حدا ہو ،اور بدن عنسل کی صورت میں شبحی واحد ہے، تو جب تک یانی بدن پر رہے گا مستعمل نہ ہوگا اور جو مستعمل ہوگا تو بدن پر نہ رہے گااسی وجہ سے وہ شخص باک ہو جاتا ہے اور یانی شیخین کے نزدیک نجس ہو جاتا ہے جبیبا کہ شیخین کی بابت مشہور ہے۔ میں کہتا ہوں یہ درست ہے، مگریہ صرف امام ابو حنیفہ کے قول پر چل سکتا ہے کیونکہ ابو یوسف کے نزدیک پانی کے مستعمل ہونے کا حکم بدن سے پہلی ملا قات ہی میں دے دیا جائے گا بدائع میں ہے ابو یوسف نے فرمایا مُحدث کے پہلے عضو سے ملتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے،اور اسی طرح پاک آ دمی کے کسی عضو کا یہ نیت ادائیگی قربة یانی کو لگنا یانی کو مستعمل بنا دیتا ہے اور جب یانی پہلی ملاقات ہی سے مستعمل ہو گیا تو باتی اعضاء کی طہارت یانی سے نہیں ہو سکتی ہے اھ تو پھر وہ کس طرح فرماتے ہیں کہ یانی مستعمل ہو گیااور مردیاک ہے۔ اور بدائع میں فرمایا کہ اگراس کے ہاتھ پر صرف نحاست حکمیہ ہے پھروہ

حكم الاستعبال بأول ملاقاة البدن الباء قال في السائع الدرسف بقول ان ملاقاة اول عضو البحدث الباء يوجب صيرورته مستعبلا فكذا ملاقاة اول عضم الطاهر الماء على قصد اقامة القربة وإذا صار الماء مستعمل بأول الملاقاة لا تتحقق طهارة بقية الاعضاء بالباء المستعمل أاهد فكيف يقول الماء مستعمل والرجل طاهر، وقد قال في البدائع ان كان على يدة نجاسة حكمية فقط فأن ادخلهالطلب الدلوا والتبرد يخرج من الاول (اى الماء الاول فأن المسألة مفروضة في الانغماس في عدة مياه اطاهرا عند الى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى هو الصحيح لزوال الجنابة بالانغماس مرة واحدة وعند الى يوسف هو نجس ولا يخرج طاهرا ابدا 2اهـ فأن حبلته هنا على حال الضرورة لقول البدائع اما ابو يوسف فقد ترك اصله عند الضرورة على مأيذكر وروى بشر عنه أن البياه كلها نجسة وهو قباس منهبه 3 اهـ دفعه ^^٩ ان مامر ههنا ان الهاء مستعمل والرجل طاهر عكس مايقول به الامامر الثاني حال الضرورة الاترى ان مذهبه في مسألة البئر

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل فى الطهارة الحقيقة التي ايم سعيد كمينى كراچى اله 4 م 2 بدائع الصنائع فصل فى الطهارة الحقيقة التي ايم سعيد كمينى كراچى اله 4 درائع الصنائع فصل فى الطهارة الحقيقة التي ايم سعيد كمينى كراچى اله 4 ك

ححط الحاء اي ان الماء طاهر على حاله والرجل لمر يطهر كماكان قال في البدائع ابويوسف يقول يجب العمل بهذا الاصل اي مأتقدم من ثبوت الحكم بأوّل اللقاء) الاعند الضرورة كالجنب والمحدث اذا ادخل بده في الاناء لاغتراف الماء لايصير مستعملا ولا يزول الحدث إلى الماء لمكان الضرورة لان هذا الماء لوصار مستعملا انما يصير مستعملا بازالة الحدث ولو ازال الحدث لتنجس ولو تنجس لاين يل الحدث وإذا لم ين ل الحدث بقي طأهرا وإذ بقى طأهرا يزيل الحدث فيقع الدور فقطعنا الدور من الاستداء فقلنا انه لايزيل الحدث عنه فبقى هو يحاله والباء على حاله أهدو بالجبلة لااستقامة لهذا على قول الى يوسف اصلا الابان يقال انه مبنى على طهارة الياء المستعبل عندهم جيبعاده قول صحيح قد قواه ملك العلماء وجعله مختار المحققين وان مشى في مواضع كثيرة على نسبة التنجيس الى الشيخين كما اشتهر فعلى هذا تكون البسألة نصاعن البتنا الثلثة على سريان حكم الاستعبال إلى جميع الماء مع طهارته والله سيحنه وتعالى اعلمه

اس کو کویں میں ڈول نکالنے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے داخل
کرتا ہے تو وہ اول (یعنی پہلا پانی کیونکہ مسکہ اس مفروضہ پر ہے
کہ کئی پانیوں میں ہاتھ ڈبویا) سے پاک نکلے گا، یہ ابو حنیفہ اور محمہ
کے کئی پانیوں میں ہاتھ ڈبویا) سے پاک نکلے گا، یہ ابو حنیفہ اور محمہ
کے نز دیک ہے، یہی صحیح ہے کیونکہ جنابت ایک ہی مرتبہ ڈبونے
سے زائل ہو گئی اور ابو یوسف کے نز دیک وہ نجس ہے، اور وہ کبھی
پاک نہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو یہاں ضرورت پر محمول کریں کیونکہ
بدائع میں ہے "بہر حال ابو یوسف نے اپنی اصل کو ضرورت کے
بدائع میں ہے "بہر حال ابو یوسف نے اپنی اصل کو ضرورت کے
وقت ترک کیا ہے، جیسا کہ اُن سے مروی ہے اور بشر نے ان سے
روایت کی ہے کہ سب کے سب پانی نجس ہیں اور یہی چیز ان کے
مذہب سے لگا کھاتی ہے۔

وفعہ ۱۹۰۹: جو یہال گزرا کہ پانی مستعمل ہے اور آ دمی پاک ہے، امام ثانی کے قول کے برعکس ہے ضرورت کی حالت میں ،کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان کا مذہب کویں کے مسئلہ "جھط" میں "کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان کا مذہب کویں کے مسئلہ "جھط" میں "ک" ہے لیعنی پانی اپنی سابقہ حالت پر پاک ہے اور انسان بھی جیسا کہ پہلے تھا ناپاک ہے۔ بدائع میں فرمایا ابو یوسف فرماتے ہیں اس اصل پر عمل لازم ہے (یعنی یہ کہ پہلی ملاقات ہی میں حکم ثابت ہو جاتا ہے) ہاں ضرورت کے وقت اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں، جیسے جنب اور بے وضوجب برتن میں سے پانی لینے کیلئے اپنی ہوگا اور حدث بھی زائل نہ ہوگا کو نکہ یہ پانی اگر مستعمل نہ ہوگا اور حدث بھی زائل نہ ہوگا کو نکہ یہ پانی اگر مستعمل نہ ہوتا، اور اگر یہ حدث کو نوائل کرنے کی وجہ سے ہوتا، اور اگر یہ حدث کو زائل کرنے تو باتا اور

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في الطهارة الحقيقية اليجاميم سعيد كمپنى كراچي ا/40

الرابع عشر: (١) ثم قال قدس سرة في من انغس في ثلثة أيار واكثر عندهما (اي الطرفين رضى الله تعالى عنهما)ان انغمس لطلب الداراوالتبرد فالبياة باقية على حالها وإن كان الانغباس للاغتسال فالباء الرابع فصاعدا مستعمل لوجود اقامة القربة أهد فأنظر على اى شيئ حكم بكونه مستعبلا الباء الرابع فصاعد الاخصوص مالاقي منه سطح البدن-قلت والمعنى جميع المياة من اولها وانها خص الرابع فمأفوقه بالذكر دفعالتوهم انه بقتصر حكم الاستعبال على البياه الثلثة الاول اذ لاقربة بعد التثليث فالرابع ومأبعده لايصير مستعملا لعدم السببين فنبته على بطلانه بأن ذلك عند اتحاد المجلس ولا مساغ له في باب الأبار

اگر ناپاک ہوتا تو حدث کو زائل نہ کرتا، اور جب حدث کو زائل نہیں کیا تو پاک رہا اور جب پاک رہا تو حدث کو زائل کرے گا تو دور لازم آئے گا، تو ہم نے دور کو ابتداء ہی سے قطع کیا اور وہ اس طرح کہ یہ پائی حدث کو زائل نہیں کرتا ہے تو انسان اپنی حالت پر رہا اور پائی اپنی ان پر رہا اور خطاصہ ہی کہ ابو یوسف کے قول پر یہ قول کسی طرح درست نہیں بیٹھتا ہے، اس کی محض ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ پائی ان تمام ائمہ کے نزدیک پاک ہے اور یہی قول صحیح ہے، اس کو ملک العلماء نے قوی قرار دیا اور اس کو محقین کا مختار قرار دیا، اگر چہ اکثر مقامات پر انہوں نے اس پائی کو شیخین کے نزدیک نجس قرار دیا ہے، جیسا کہ مشہور ہے، اس بنا پر یہ مسئلہ اس امر کی تصر سے ہوگا کہ ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک استعال کا حکم تمام پائی میں جاری ہوگا اور انسان پاک رہے گا، واللہ سبحانہ و تعالی اعلمہ۔

چود هوال: پھر قدس سرہ نے فرمایا کہ جس شخص نے تین یا تین سے زیادہ سُنووں میں غوط لگایا توان دونوں ( یعنی طرفین) کے نزدیک اگر دُول کی تلاش میں لگایا شعنڈک حاصل کرنے کیلئے، تو پانی اپنی حالت پر باقی رہیں گے، اور اگر غوط خوری عنسل کیلئے تھی تو چو تھا پانی اور اس کے بعد والے پانی مستعمل ہوں گے کہ ان سے قربة ادا ہوئی ہے اھ۔ تو دیکھے انہوں نے کس چیز پر مستعمل ہونے کا حکم لگایا ہے، چو تھا پانی اور اس سے زائد خاص وہ یانی نہیں جس سے مُحیر شدا۔

میں کہتا ہوں مرادیہ ہے کہ پہلے پانی سے لے کر تمام پانی مستعمل ہیں، انہوں نے چوشے اور اُس کے بعد والے کا خصوصی ذکر اس لئے کیا تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ استعمال کا حکم صرف تین پانیوں تک ہی محدود ہے کیونکہ مثلیث کے بعد قربة باقی نہیں رہتی ہے تو چوشا اور اس کے بعد والا مستعمل نہ ہوگا، کیونکہ اس میں دونوں سبب موجود نہیں ہیں، تو اس کے بطلان یر انہوں

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في الطهارة الحقيقية اليجاميم سعيد كمپنى كراچى اله٠٧

نے متنبہ کیا کہ یہ اتحاد مجلس کی صورت میں ہے، اور یہ چیز مختلف میں نہیں پائی جاتی ہے۔
میں کہتا ہوں اس پر اشکال یہ ہے کہ انہوں نے یہ حکم اس شخص کا بیان کیا ہے جس کے بدن پر حقیقی نجاست ہو، ان کی عبارت اس طرح ہے " پس اگر وہ پاک نہیں ہے تو یا تو اس کے بعد ن پر حقیقی نجاست ہوگی، اور وہ جنب ہوگا یا نہیں، ایسا شخص اگر تین سُنووں میں نو چہلے اور دوسرے سے بالاجمائ میں غوطہ لگائے یا زیادہ میں تو چہلے اور دوسرے سے بالاجمائ پاک نکلے گا اور تیسرے سے ابو حقیقہ اور محمہ کے نزدیک پاک نکلے گا اور تیسرے سے ابو حقیقہ اور محمہ کے نزدیک جس بیس، مگر ان کی نجاست مختلف ہے بیاک نکلے گا اور تیسوں پائی نجس ہیں، مگر ان کی نجاست مختلف ہے بیس، اور انسان بھی نجس ہے، خواہ اس نے ڈول نکا لئے کیلئے غوط کھیا ہو یا عنسل کرنے کیلئے، اور طرفین کے نزدیک اگر ڈول نکا لئے کیلئے عاصل کرنے کیلئے غوطہ لگایا تو پائی اپنی اپنی حالت سابقہ پر باقی ہے۔۔۔ اگے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ فرض یہ کیا گیا ہو یا خوش کے کہ اُس کے بدن پر حقیقی نجاست ہے۔ ہاں اگر یہ فرض یہ کیا گیا ہو یا کا دال کے کہ اُس کے بدن پر حقیقی نجاست ہے۔ ہاں اگر یہ فرض یہ کیا گیا ہو یا کا اور کا دیا کہ کہ اُس کے بدن پر حقیقی نجاست ہے۔ ہاں اگر یہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ اُس کے بدن پر حقیقی نجاست ہے۔ ہاں اگر یہ فرض یہ کیا گیا ہو یا کا ان کی کیا کیا ہو یا کا ایس کے بدن پر حقیقی نجاست ہے۔ ہاں اگر یہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ اُس کے بدن پر حقیقی نجاست ہے۔ ہاں اگر یہ فرض یہ کیا گیا ہو یا کا ان کی کیا گیا ہو یا کا کیا کیا گیا ہو یا کا کیا کیا گیا ہو یا کا کیا کیا گیا ہو یا کیا گیا ہو یا کیا گیا ہو یا کیا ہو یا گیا ہو یا کیا گیا ہو یا کا کیا گیا ہو یا کیا ہو یا کیا گیا ہو یا کیا گیا ہو یا کیا گیا ہو یا کیا گیا ہو یا گیا ہو یہ کیا گیا ہو یا گیا ہو گیا ہو یا گیا ہو یا گیا ہو یہ کیا گیا ہو یہ کیا گیا ہو یہ کیا ہو یہ کیا ہو یہ کیا ہو کیا ہو

كها جائ كه ان كاكلام المياه كلها نجسة والرجل نجس ير

يورا ہوااور ان كا قول س**د**اء ا**نغى**س لطلب الد**لد \_\_**\_الخ\_

اس ام کا بیان ہے کہ ابو پوسف کے نزدیک حکم نحاسۃ حقیقیہ پر

مقصور نہیں ہے بلالکہ حکمیہ کا بھی یہی حال ہے جبیبا کہ ہم ذکر کر

آئے ہیں کہ ابو یوسف کے نزدیک انسان نایاک ہے تو تھی یاک

اقول: (١)لكن يشكل عليه انه رحمه الله تعالى اما ذكر هذافي من كان على بدنه نحاسة حقيقية لان عبارته هكذا وان لم يكن طاهرا فأن كان على بدنه نجاسة حقيقية وهو جنب اولا فانغس في ثلثة أيار اواكثر من ذلك لايخرج من الاولى والثانية طاهرا بالإجماع ويخرج من الثالثة طأهرا عند ابي حنيفة ومحمد رضى الله تعالى عنهما والمياه الثلثة نجسة لكن نجاستها على التفاوت على ماذكرنا وعند ابي بوسف كلها نحسة والرجل نجس سواء انغمس لطلب الدلواوالاغتسال وعندهما ان انغمس لطلب الداوالتبرد فالمناه باقبة على حالها أ\_\_\_الخ\_وكيف تبقى على حالها والفرض إن على بدنه نجاسة حقيقية الاان يقال انتهى الكلامر عليها الى قوله البياة كلها نجسة والرجل نجس وقوله سواء انغمس لطلب الدلو ــ الخ ـ بيأن لعدم اقتصار الحكم عند الى يوسف على النجاسة الحقيقية بل كذلك الحكبية كما قدمنا ان عند الى يوسف هو نجس ولا يخرج طأهرا ابدا فلما استطرد هذا ابأن خلاف الطرفين فيه ان هذا التعبيم ليس عندهما ويكدرهان

1 بدائع الصنائع فصل فى الطهارة الحقيقية اليَّح ايم سعيد نمينى كرا يِي ا/• 2

Page 153 of 711

نہ ہوگا،اس سے

معلوم ہوا کہ اس میں طرفین کا خلاف ہے، کہ یہ تعمیم اُن دونوں کے نزدیک نہیں ہے۔ رس معدوض کے کہ مستطر نیاں مدھ کی کہ مہد

اس پر یہ اعتراض ہے کہ کلام مستطرد نحاست حکمیہ کی بابت ہے تو پھریہ کسے فرمایا کہ طرفین کے نزدیک اگر ڈول نکالنے ما ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے غوطہ لگایا تو یانی اپنی حالت پر ماقی میں کیونکہ امام کے نزدیک مانی حدث کے ازالہ سے مستعمل ہو جائیگا اگرچہ اُس نے نیت نہ کی ہو،بلکہ تحقیق ہیہ ے کہ امام محمد کے نز دیک بھی یہی حکم ہے، بدائع میں ہے کہ اگر کوئی انسان ٹنوس میں گر گیا تو اگر اس کے بدن پر نحاست حکمہ ہے توجولوگ اس پر پانی کو مستعمل قرار دیتے ہیں اور مستعمل کو نجس کہتے ہیں توانکے نزدیک کنویں کا گُل مانی نکالا جائگا جبیها که گزرا،اور جب به حکم بلا قصد گرنے والے کا ہو تو پھر اس کا کہا جال ہوگا جو ٹھنڈک جاصل کرنے كيليّ قصداً غوطه لكائے ، پھر انہوں نے نجاست حكميہ والی شق كا ذکر کیا ہے اور وہاں انہوں نے یہاں کے برعکس حکم صحیح کی صراحت کی، جبیبا کہ آئے گا،اور اگریباں جو کچھ ہے اس کو ضرورت پر محمول کرلیا جائے تو یہ بعید ہونے کے علاوہ اُن کے قول او التبرد کے مناقض ہے، مگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی اسی میں شامل کرلیا ہے، جیسا کہ آئگا، تو اس تسامح کی بنیاد پر یہ حمل صحیح ہے لیکن محفوظ نہیں،اور اگر استطراد کو زائد کیا جائے اتنا کہ طام کو بھی شامل ہو جائے توایک توامام ثانی کے قول کی تعیم "سواء

الكلام البستطرد اذنفي النجاسة الحكبية فكيف بقول عندهما أن انغس لطلب الدلو أوالتبرد فالبياه باقية على حالها فأن عند الامام رضي الله تعالى عنه يصير الماء مستعملا بازالة الحدث وان لم بندبل كذلك عند محمد ايضا عند التحقيق، (١) وقدقال في السائع في أدمى وقع في البئر ان كان على بدنه نجاسة حكيمة فعلى قول من جعل هذا الباء مستعبلا والمستعمل نجسا ينزح ماء البئر كله أكما تقدم ، فأذا كان هذا في الواقع بلا قص فكيف في المنغس قص اللتبرد ثم (٢)قراتي بشق النجاسة الحكمية بعد هذا وصرح فيه بالحكم الصحيح على خلاف ماهنا كها سبأتي وان حمل ماهنا على الضرورة فمع بعده ياباه قوله او التبرد الا إن يقال انهم قد ادخلوه فيها كما يأتي فبناء على هذا التسامح يصح هذا الحمل غير انه لايسلم فأن زيد الاستطراد حتى يشمل الطأهر فمع ان التعميم المذكور في قول الامام الثاني سواء انغس \_\_\_ الخ لم يكن لبشبله قطعاً يعكر عليه ان الشبول لايخرج المحدث فكيف يصح اطلاق الحكمربان المياه باقية على حالها ولا

1 بدائع الصنائع فصل اما بيان المقدار الذي يصير به المحل نحبيا انتج ايم سعيد كمپني كرا چي ۲۴/۱

وجه لتخصيص الحكم بالطاهر فأن الكلام مسوق في شق وأن لم يكن طاهرا وقد قدم حكم الطاهر من قبل، وبالجملة فالعبارة ههنافيما وصل اليه فهى القاصر لاتخلو عن قلق وحزازة ولعلها وقع فيها من قلم الناسخين تغيير وتقديم وتاخير وكم له من نظير فليتأمل والله تعالى اعلم بمراد خواص عباده.

الخامس عشر: ثم قال(۱)ق س سره تحت قوله البار وان كان على يده نجاسة حكمية فقط فيدرهوال، في انهوا فالماء الاول مستعمل عند ابي حنيفة رضى الله تعالى عنه لوجود ازالة على حنيفة رضى الله تعالى عنه لوجود ازالة الحدث والبواقي على حالها لانعدام مايوجب الستعمال اصلا(اى لان الصورة مفروضة في لا باقي بين كه وبال كوئي ايا الانغماس للتبرد اوطلب الدلو فلانية قربة النخماس للتبرد اوطلب الدلو فلانية قربة والحدث قدرال بالاول)وعند ابي يوسف ورعمد البياه كلها على حالها اما عند محمد ومحمد البياه كلها على حالها اما عند محمد والماهم لانه لم يوجد اقامة القربة بشيئ منها فقد ترك اصله عند الضرورة على مايذكر أهد فقد ترك اصله عند الروجات نية بوگي توناني متعمل بوگا على مايذكر أهد فقد الفادان لووجدت نية البويوسف فقد ترك اصله عند الربائي التربة ليمار الباء مستعمل عند الامام الربائي التربة ليمار الباء مستعمل عند الامام الربائي

انغیس۔۔۔الخ "اس کو قطعاً شامل نہیں، پھر اس پر یہ بھی اشکال ہے کہ شمول بے وضو کو نہیں نکالے گاتو یہ مطلق حکم کیسے لگا یا جاسکتا ہے کہ تمام پانی اپنی حالت پر باقی ہیں، اور حکم کیسے لگا یا جاسکتا ہے کہ تمام پانی اپنی حالت پر باقی ہیں، اور حکم کو پاک کے ساتھ مخصوص کردینے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ گفتگو اس شق سے متعلق ہے کہ اگر پاک نہ ہو حالانکہ پاک کا حکم پہلے ہی گزر چکا، اور خلاصہ یہ کہ میری ناقص فہم میں یہاں عبارت اضطراب سے خالی نہیں، اور شاید اس میں یہاں عبارت اضطراب سے خالی نہیں، اور شاید اس میں ناسخین سے پھھ تغیر، نقدیم یا تاخیر واقع ہوئی ہے، اور اس کی بہت نظائر ہیں، غور کر اور الله تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس کی بہت نظائر ہیں، غور کر اور الله تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس کی بہت نظائر ہیں، غور کر اور الله تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس کی بہت نظائر ہیں، غور کر اور الله تعالیٰ زیادہ جانتا ہے

ان علی یده نجاسة حکمیة فقط "کے تحت فرمایا بہر کان علی یده نجاسة حکمیة فقط "کے تحت فرمایا بہر کان علی یده نجاسة حکمیة فقط "کے تحت فرمایا بہر حال پانی، تو پہلا پانی امام ابو حنیفہ کے نزدیک مستعمل ہے کیونکہ اس میں حدث کا ازالہ پایا جاتا ہے اور باتی اپنے حال پر باقی ہیں کہ وہاں کوئی اییا سبب موجود نہیں جس کی بنا پر ان کو مستعمل قرار دیا جائے (یعنی مفروضہ تو یہ ہے کہ گھنٹہ کے حاصل کرنے یا ڈول کی طلب میں غوط لگایا اور قربة کی نیت نہیں ہے، اور حدث یہلے ہی سے زائل ہوگیا) اور ابو یوسف اور محمد کے نزدیک کل پانی اپنی حالت پر ہیں، محمد کے نزدیک تو ظاہر ہے کیونکہ ان سے قربة اوا نہیں کی گئی ہے اور نردیک تو ظاہر ہے کیونکہ ان سے قربة اوا نہیں کی گئی ہے اور ابو یوسف نے ضرورت کی وجہ سے اپنی اصل کو چھوڑا ہے ابو یوسف نے ضرورت کی وجہ سے اپنی اصل کو چھوڑا ہے جسیا کہ ذکر کیا جاتا ہے اھے۔ پس انہوں نے بتایا کہ اگر قربة کی جسیا کہ ذکر کیا جاتا ہے اھے۔ پس انہوں نے بتایا کہ اگر قربة کی خیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے اھے۔ پس انہوں نے بتایا کہ اگر قربة کی

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصلفي الطهارة الحقيقية سعيد كمپني كراچي ا/٠٠

امام ر مانی کے نزدیک، بلالکہ حقیقة یبی ہے کیونکہ شخقیق یہ ہے کہ مستعمل ہو نانیت قریۃ پر مو قوف نہیں جبیبا کہ گزرا۔ **میں کہتا ہوں** یہ نصریجات ہیں جواس مسلبہ میں ائمہ مذہب سے منقول ہیں،ان کو ملک العلماہ نے ذکر کیا ہے،ان کے معارض وہ عبارت نہیں ہوسکتی ہے جو انہوں نے علّت کے بان کے وقت باحدل کے طور ہر بیان کی ہے،حدل کی بات تو ظام ہے اور علّۃ اگر صحیح ہوئی تو حکم کی صحت کو لازم ہو گی،اور اس کا عکس نہ ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ بیہ علت باطلہ ہواور حکم دراصل کسی اور علہ کی وجہ سے ہو،اور یہاں یہی صورت حال ہے، کیونکہ مستعمل پانی کی نجاست کا قول دوسری علتوں کی وجہ سے ہے جو بدائع میں مذکور ہیں، ہدایہ، کافی اور تنبیین وغير ماميں بھی يہى ہے،اور علّامہ قاسم نے اينے رسالہ ميں ملک العلماء کے اس حدیث سے استدلال پر رُد کیا ہے اور ان کا یہ قول گزر چکا ہے کہ اس کے عموم اور ان کے مذکورہ فروع میں مطابقت نہیں یائی جاتی ہے جو ما پر کثیر سے متعلق ہیں تواس کو کراہت پر محمول کیا جائے گاالخ اور اس سے قبل فرمایا جہاں انہوں نے بدائع کے بعض کلام کو رد کیا ہے،اور امک امک بات کار د کما ہے کہ ان کا قول کہ روایت کما گیا ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص تھہرے ہوئے یانی میں ہر گزییشاب نہ کرے اور نہ ہی غسل جنات کرے،اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے ایک مھہرے ہوئے اور دوسرے مھہرے ہوئے کے درمیان

الاستعبال على نبة القربة كماتقدم اقول: فهذه صرائح نصوص البسألة عن ائمة المذهب رضى الله تعالى عنهم اتى بها ملك العلماء فلا يعارضها ماوقع منه في تعليل اوجدل اما الجدال فظاهر (١) والعلة ان صحت لزمت صحة الحكم ولاعكس لجواز ان تكون لهذه بأطلة والحكم معللا بعلة اخرى وههنأ كذلك فأن القول ينجاسة المستعمل معلل يوجوه اخر ذكرت في البدائع نفسها والهداية والكافي والتبدين وغيرها وهذا العلامة قاسم قدرد على ملك العلماء استدلاله بهذا الحديث في سالته هذه وقد تقدم قوله انه لايطابق عبومه فروعهم المذكورة في الماء الكثير فيحمل على الكراهة \_\_\_ الخوقال قبله حيث رد بعض كلامر البدائع قولا قولا قوله وروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال لايبولن احدكم في الباء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة من غير فصل بين دائم ودائم ــالخ

يقال عليه انظر هل انت من اكبر مخالفي هذا

الحديث حيث قلت انت ومشائخك انه يتوضؤ

من الجانب الاخر في المرئية ويتوضؤ من اي جانب

كان في غير المرئية كما إذا بأل فيه إنسان إواغتسل

جنب امر انت من العاملين

ايضاً بل هو كذلك فأن التحقيق انه لايقص

---ارخ ---ارخ

به فأنه لااعجب من ليستدل بحديث هو احد من خالفه اهد وهذا مأاشار اليه بقول لايطأبق عبومهددالخد

اقول: رحمكم الله جاوزتم الحدفي الاخذ والرد فأولارا)مأقالوه انها هوفي الكثير والكثير ملحق بالجاري والحديث في الدائم ثانيا: (٢) الكراهة ان اريد بهاكراهة التحريم لم يلائم قوله وبذلك اخبرراوي الخبر قال كنا نستحب إلى اخرمامر مع انها لاتفيد كم اذاولم بتغيريه الماء لم يكن وجه للنهي عنه الاترى ان الباء الكثير لعدم تغيره بجوز الاغتسال فيه اجباعا كبافي البدائع وقد استدل هو على نحاسة الماء المستعمل وشيخكم البحقق على الاطلاق على انسلاب الطهورية عنه يهذا النهى المفيد كراهة التحريم وإن إريد بها كراهة التنزيه فعدول عن الحقيقة من دون ضرورة ملجئة ولا يلائمها نون التأكيد في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يغتسلن وقده العلامة الاكمل في العناية كراهة التنزيه بأن تقييده بالدائم ينافيه فأن الهاء الجاري

اس پر یہ کہا جائے گا غور کروکیا تم اس حدیث کے بڑے خالفین میں سے ہو۔ کیونکہ تم نے اور تمہارے مشائ نے کہا ہے کہ اگر خیاست نظر آر ہی ہو تو دوسرے کنارے سے وضو کرلے اور اگر نظر نہ آتی ہو تو جس کنارے سے چاہے وضو کرے، جیسے کسی انسان نے اس پائی میں پیشاب کیا یاجنب نے عسل کیا۔ یا تم اس حدیث پر عمل کرنے والوں میں سے ہو،اس سے زیادہ تجب خیز بات کیا ہوگی کہ جو شخص اس حدیث کا مخالف ہے وہی اس حدیث می طرف بات کیا ہوگی کہ جو شخص اس حدیث کا مخالف ہے وہی اس حدیث کی طرف انہوں نے اپنے تول لا پیطا بیتی عہومہ میں اشارہ کیا تھا الے۔ میں کہتا ہوں الله تم پر رحم کرے تم نے قبول کرنے اور رو میں کہتا ہوں الله تم پر رحم کرے تم نے قبول کرنے اور رو کئے دونوں میں حدیث تجاوز کیا ہے اول تو یہ کہ جو کچھ انہوں کے ذور مایا ہے وہ کثیر پانی کی بابت ہے اول تو یہ کہ جو کچھ انہوں ہے اور حدیث کھر ہرے ہوئے پانی سے متعلق ہے۔ ہے اور حدیث کھر ہرے ہوئے پانی سے متعلق ہے۔ ہے اور حدیث کے رادی نے دی فرمایا "کنا موافق نہ ہوگی، اور اس کی خبر حدیث کے رادی نے دی فرمایا "کنا موافق نہ ہوگی، اور اس کی خبر حدیث کے رادی نے دی فرمایا "کنا موافق نہ ہوگی، اور اس کی خبر حدیث کے رادی نے دی فرمایا "کنا موافق نہ ہوگی، اور اس کی خبر حدیث کے رادی نے دی فرمایا "کنا

نستحب الخ " پھر یہ آپ کیلئے مفید نہیں،اس کئے کہ اگراس کی وجہ سے پانی میں تغیر نہ ہوتا تو اس سے منع کرنے کی کوئی وجہ نہ ہوتی،مثلاً کثیر پانی کہ وہ متغیر نہیں ہوتا اس سے عشل کرنا بالاجماع جائز ہے، جیسا کہ بدائع میں ہواوراس نے خوداس سے مشعمل پانی کے نجس ہونے پر استدلال کیا ہے اور آپ کے شخ محقق نے پانی سے طہوریة کے سلب ہوجانے پر استدلال کیا ہے،اور دلیل، یہی نہی ہے جو کراہت تح یمی کوظامر کرتی ہے اور

اگراس سے کراہت تنزیبی کاارادہ کیا جائے تو یہ حقیقت سے ملا

اشد ضرورت کے انحراف کرناہے

یشارکه فی ذلک المعنی فان البول کما انه لیس بادب فی الماء الدائم فکذلک فی الجاری فلا یکون للتقیید فائدة وکلام الشارع مصون عن ذلک المدوق قال فی المجتبی اما البول فیه(۱)فمکروه قلیلا کان اوکثیرا دائما اوجاریا وسمی ابو حنیفة رضی الله تعالی عنه من یبول فی الماء الجاری جاهلا المدکمافی ابن الشلبی علی التبیین۔

اقول: (۲) المقرر عندنا ان نصوص الشارع لانظرفيها الى مفهوم الخالف ويجوز ان يكون ذكر الانظرفيها الى مفهوم الخالف ويجوز ان يكون ذكر الدائم نظرا الى الحكم الثانى هو النهى عن الاغتسال وثالثاً: هب(٣) انهم لم يعبلوانى بعض الصور بأطلاقه فليس من قيد اطلاقا اوخصص عبوماً لدليل لاح مبنوعاً عن التبسك به فى شيئ اخر هذا وكذا عدم استعبال الماء بوقوع محدث فى البئر عند محمد على تسليمه لم لا تعللونه بما تقرر عندكم وصرحتم به غير مرة ان محمدا لا يقول بألاستعبال الا بنية القربة واى نية للساقط وانتم (٣) المصرحون كما تقدم ان الطاهران انغبس

اور پھر حضور صلی الله علیہ وسلم کے قول "لا یغتسان میں جو نُون تاکید ہے اس سے بھی اس کی مطابقت نہیں، اور علامہ اکمل نے عنایہ میں کراہت تنزیہ کو دفع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو "داشھ" کی قید سے مقید کرنا اس کے منافی ہے کیونکہ جاری پانی بھی اس کا شریک ہے کراہۃ تنزیہ میں۔ کیونکہ پیشاب کرنا گھرے ہوئے پانی میں خلاف ادب ہے کیونکہ پیشاب کرنا گھرے ہوئے پانی میں خلاف ادب ہے اس طرح جاری پانی میں مکروہ ہے تو مقید کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور شارع کا کلام اس سے محفوظ ہے اھے۔ اور مجتبی میں نہ ہوگا، اور شارع کا کلام اس سے محفوظ ہے اھے۔ اور مجتبی میں جہ کہ پانی میں خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر، گھرا ہوا ہو یا جاری، پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور ابو حنیفہ نے جاری پانی میں بیشاب کرنا مکروہ ہے، اور ابو حنیفہ نے جاری پانی میں پیشاب کرنے والے کو جاہل کہا ہے اھ جیسا کہ ابن شلمی علی التبیین میں ہے۔

ٹالٹا: مان لیاکہ بعض صور توں میں انہوں نے اس کے اطلاق پر عمل نہیں کیا ہے تو جس نے کسی مطلق کو مقید کیا ہو یا عام کو خاص کیا ہو کسی دلیل کی بناء پر،اس کو یہ ممنوع نہیں ہے کہ وہ اس جگہ سے کسی اور چیز کا استدلال کرے، اور اسی طرح پانی کا مستعمل نہ ہونا کسی محبرث کے کویں میں گرجانے کی وجہ سے محمد کے نزدیک، اگر اس کو تسلیم بھی کر ایا جائے، تو آپ اس کی علت وہ کیوں نہیں بتاتے ہو جو تہمارے نزدیک مقرر ہے، اور

<sup>1</sup> العناية مع فتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضوء نوربير صوبيه تحمر الا۲۳ 2 شلبي على تبيين الحقائق كتاب الطهارة الاميرية بيولاق مصر الا۲

فيها للاغتسال صار الماء مستعملا عند اصحابنا الثلثة رضى الله تعالى عنهم فلم لم يقل محمد ثم ان غير المستعمل اكثر فلا يخرج عن كونه طهوراً

السادس عشر: (۱) الرواية الصحيحة المعتمدة في مسألة جحط رابعة لم تشملها الحروف وهي طمراى ان الرجل طأهر زال حدثه والماء طأهر غير طهور قال في الهداية والكافي والتبيين والسراج وغيرها انها اوفق الروايات أوفي الدراك

وفى الفتح وشرح المجمع انها الرواية المصححة وفى البحر انه المذهب المختار وانه المحمد على الصحيح فأنقطعت الشبهة رأسا واستقر بحمدالله عرش التحقيق على ان الاستعمال يشيع فى الماء القليل سريان النحاسة.

السابع عشر: فرق قرس سره في الحدث والنجاسة حيث تشيع ولايشيع

تم نے ایک سے زائد مرتبہ اس کی وضاحت کی ہے کہ محمہ فرماتے ہیں کہ پانی اس وقت مستعمل ہوگا جب قربۃ کی نیت ہو،اور جو پانی میں گر جائے اس کی کیانیت ہوگی! اور تم نے تصر تح کی ہے جیسا کہ گزرا کہ اگر پاک آ دمی کویں میں غوطہ لگائے نہانے کیلئے تو پانی ہمارے اصحاب ثلثہ کے نزدیک مستعمل ہوجائے گا، تو محمد نے کیوں نہیں کہا پھر غیر مستعمل اکثر ہے تو طہور ہونے سے خارج نہ ہوگا۔

سو لهوال: صحیح روایت اور معتمد روایت مسئلہ جھط میں چو تھی ہے اس کو حروف شامل نہیں اور وہ طم ہیں یعنی انسان پاک ہے اس کا حدث زائل ہو گیا ہے اور پانی پاک توہے مگر طہور (پاک کرنے والا) نہیں ہے، ہدایہ، کافی، تبیین اور سراج وغیر ہامیں ہے کہ یہ تمام روایوں میں سب سے زیادہ جامع ہے، اور دُر میں اسی کو اَصَحِّ کہا، اور فُح اور شرح مجع میں کہا کہ یہی مصححہ روایت ہے اور بحر میں اسی کو مذہب مختار قرار دیا ہے اور یہ کہ صحیحہ قول کے مطابق حکم یہی ہے تو شہب بالکل منقطع ہو گیا اور یہ امر محقق ہو گیا کہ مستعمل ہونا شہب بالکل منقطع ہو گیا اور یہ امر محقق ہو گیا کہ مستعمل ہونا خواست سرایت کرتا ہے جس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح خواست سرایت کرتا ہے جس طرح

ستر هوال: قدس سرہ نے حَدَث اور نجاسة میں فرق کیا ہے کہ نجاست سرایت کرتی ہے اور حدث

Page 159 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شلبي على تبيين الحقائق كتاب الطهارة الأميرية ببولاق مصر ا٢٥/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> دُر مختار باب میاه مجتبائی دہلی ۱۱۷۳

<sup>3</sup> بحرالرائق ئتاب الطهمارة سعيد مجينى كراچي ا/٩٤

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> بحرالرائق کتاب الطهارة سعید کمپنی کراچی ۹۸/۱

بان النجس يختلط بالطاهر على وجه لايمكن التمييز بينهمافيحكم بنجاسة الكل

اقول: اولا(۱) الوجه قاصر عن المداعى فرب نجس لا يختلط ورب نجس يختلط ويمكن التمييز فلم يسرى الحكم الى جميع الماء القليل ارأيتم لووقع في الغدير شعرة من خنزير افلا يتنجس الا القدر الذى لاقاها اذلا شيئ هناك يختلط فلا يمكن التمييز هذا لا يقول به احد منا فأن قلت تنجس بها مأوليها وهو مختلط بسائر الاجزاء بحيث لايمكن التمييز اقول فصبغ نجس التى فى غدير يلزم ان لا ينجس الاماينصبغ به لحصول التمييز باللون فأن قلت مالم ينصبغ جأور المنصبغ فسرى الحكم الى الكل.

اقول: هذه طريقة اخرى غير ماسلك الامام ملك العلماء من ان الحكم بنجاسة الكل لعدم التمييز للسريان بالجوار وسيأتيك الرد عليهافى المائح وقد انكرهافى البدائع بقوله قدس سره الشرع ورد بتنجيس جار النجس لابتنجيس جارجار النجس الا ترى(٢)ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حكم بطهارة

سرایت نہیں کرتا ہے کیونکہ نجس پاک چیز کے ساتھ اس طرح مل جاتا ہے کہ دونوں میں امتیاز نہیں ہو سکتا ہے تو کل پر نجاست کا حکم ہوگا۔

میں کہتا ہوں اول وجہ مدی سے قاصر ہے کہ بہت سے نجس مختلط نہیں ہوتے اور بہت سے نجس مختلط ہوتے ہیں اور ممتاز رہتے ہیں تو حکم قلیل پانی میں مکل طور پر نہ ہوگا مثلًا تالاب میں خزیر کا ایک بال گرجائے تو کیا صرف وہی نجس ہوگا جو بال سے متصل ہوا ہو کہ اس میں کوئی چیز مختلط ہونے والی نہیں پائی جاتی ہے للذالمتیاز نہیں ہو سکتا ہے، یہ قول ہم سے کسی کا نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ اس سے وہ پانی نجس ہوگا جو اُس سے متصل ہے اور وہ تمام اجزاء سے ملا ہوا ہے کہ تمیز ممکن نہیں ہے، اس کا جواب یہ متلزم ہے کہ تھوڑی سی نجس فے کا تالاب میں مل جانا اس امر کو متلزم ہے کہ صرف اتنا پانی ہی نجس ہو جو اس میں ملا ہو کیونکہ میاں رنگ کی وجہ سے امتیاز حاصل ہو جائیگا۔ اگر کہا جائے کہ جو بہاں رنگ کی وجہ سے امتیاز حاصل ہو جائیگا۔ اگر کہا جائے کہ جو ہوا ہے اس طرح کل یائی نجس ہو گیا۔

میں کہتا ہوں یہ ملک العلماء کے راستے کے علاوہ ایک اور راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل پانی کی نجاست کا حکم عدم تمییز کی بناء پر ہے اس کئے نہیں کہ متصل پانی میں اس نے سرایت کی ہے، اس کی تردید آپ مائع کے بیان میں پڑھ لیس گے، اور بدائع میں اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ شریعت نے ناپاک کے متصل کے ناپاک ہونے کا حکم دیا ہے یہ نہیں کہ متصل کے متصل کی ناپاکی کا حکم دیا ہے مشاکد کے متصل کی ناپاکی کا حکم دیا ہے مشاکد کے متصل کے متصل کے متصل کے کہ شریعت کے متصل کے خور صلی الله

علیہ وسلم نے اُس یانی کے پاک ہونے کا حکم دیاجواں کھی سے متصل ہے جو چُو ہے سے متصل ہے اور جو گھی چُو ہے کے متصل ہے وہ نایاک ہے اور اس کی وجہ بہ ہے کہ نجس کے متصل کا متصل اگر اس پر نجاسة کا حکم لگایا جائے تو جو متصل کے متصل کے ساتھ متصل ہوگا اس پر بھی نجاست کا حکم لگا یا جائے گااور پہ سلسلہ لامتنا ہی جلے گا،اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر پیشاب کاایک قطرہ یا پچو ہیا بڑے سمندر میں گرجائے تو تمام کا تمام یانی نایاک ہوجائے گا کیونکہ یانی کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے متصل ہیں،اور یہ غلط ہےاھے۔میں نے اس کی تردید تین طرح کی ہے اور یہ وجوہ میں نے اپنے بدائع کے نسخہ کے حاشبہ پر ذکر کی ہیں: (۱) گفتگو حامد چیز میں ہے تو سرایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔) ۲) شریعت نے کثیر اور حاری بانی کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس وقت تک نایاک نہ ہوگا جب تک اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف میں تبدیلی نہ ہوجائے اور تھوڑا یانی شیئ واحد ہے،اس میں متصل کا متصل، متصل ہے۔) ۳) شیخ امام نے یہ اس لئے بیان کیا ہے کہ ٹچوہیا، بلی اور بکری جو کنوس میں رِ جائے ان کے حکم میں فرق ظاہر ہوجائے، بیں، جالیس ڈول اور

ماجاور السمن الذي جاور الفأرة وحكم ينجاسة ماجاور الفارة وهذا لان جار جار النجس لرحكم بنجاسة لحكم ايضا بنجاسة ماجاور جار جار النجس الى مالانهاية له فبودى الى ان قطرة من بل اوفاً، ق لووقعت في بحر عظيم ان يتنجس جبيع مائه لاتصال بين اجزائه وذلك فاسد أهد وقد كان سنح لى في الرد على هذا ثلثة اوجه ذكرتها على هامش نسختي البدائع اولها: التقرير في(١) الحامد فلاسرائة وثانيها: (٢) الشرع جعل الكثير والجارى لايقبلان النجاسة مالم بتغير احد اوصافهها والهاء القليل شيئ واحد فقيه جار الجار جارد وثالثها: ذكر الشيخ الامام هذا لابداء الفرق في حكم الفارة والهر والشاة الواقعة في البئر بنزح عشرين واربعين والكل بأن الفارة يجاورها من الهاء عشرون دلو الصغر جثتها فحكم بنجاسة هذا القدر لان ماوراءة لم يجاور الفأرة بل جاور ماجاور الفأرة والشرع ورد الى اخرمامر، (٣)فكتبت عليه ان لوفرض عدام التنجيس بألفاً, ة الالقدر عشرين لزم فساد الكل للاختلاط يحيث لايمتاز ثم رأيت العلامة ابن اميرالحاج ذكرفي الحلبة الوجهين الاولين بعبارات مطنبة مفيدة كماهو دايه رحمه الله تعالى

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل اما بيان المقدار الذي يصير به المحل نحبياً اليَّ ايم سعيد كمپني كراچي ا/20

کل یانی نکالا جائیگا۔ پُوہیا کے ساتھ یانی کے بیس ڈول متصل ہیں کیونکہ اس کا جسم چھوٹا ہے تواتنی ہی مقدار مانی کی نکالی جائے گی کیونکہ اس مقدار کے علاوہ یانی چُو ہیا کے متصل نہیں ہے بلکہ جو پُوہیا سے متصل ہے اس کے متصل ہے اور حکم شرعی اس کی مثل وارد ہوا ہے۔۔الخ۔میں نے اس پر لکھا ہے کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ پُوہیا سے صرف ہیں ڈولوں کی مقدار نجس ہو گی تو کُل کا فساد لازم آئگا کہ اختلاط ہواہے اور امتیاز ختم ہو گیا۔ پھر میں نے علامہ ابن امیر الحاج کو دیکھا کہ انہوں نے حلیہ میں دو پہلی وجوہ مفصل عمارات سے لکھی ہیں، جیسا کہ ان کا اسلوب ہے، پہلی میں فرمایا یہ معلوم ہے کہ بانی کثیف شیئ نہیں کہ اس کی کثافت اس نحاست کی سرایت کو مانغ ہو جو اس میں گری ہے، جبیبا حامد گھی، تاکہ نایا کی صرف متصل تک ہی محدود رہے دوسرے تک تجاوز نہ کرے، بلکہ پانی مائع ہے رقیق ہے لطیف ہے اس کی لطافت واجزاء کی رقت عارض ہونے والے اضطراب کے ساتھ ، دوسرے تمام اجزاءِ تک نحاست کے سرایت کرنے میں معاون ہے، پھر دوسری وجہ دوسرے کلام کے بعد ذکر کی۔(ت) اور اب میں کہتا ہوں منجمد گھی نجس کے ملنے کی وجہ سے نجس ہونے کو قبول کرے گا یا نہیں! دوسری تقدیر پر حضور صلی الله عليه وسلم نے پچوہا کے ارد گرد کے تھی کو دُور کرنے کا حکم کیوں فرما بااورتم نے اس کی نحاست تسلیم کرلی،اور پہلی تقدیر پر جب یہ فرض کیا گیا کہ نجس کا پڑوسی نجس ہے اور هلم جراتوجو حصہ صفائی والی جگہ سے ملا ہوا ہے اس کو نجس کر دے گا کیونکہ وہ اس نجس کے محاور ہے اگر چہ کچو ہما کے محاور نہیں تو لطافت و کثافت کا فرق

کچھ مفیدنہ ہوگا، بلکہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے

فقال فى الاول معلوم ان الماء ليس بشيئ كثيف يمنع كثافته سريان النجاسة الواقعة فيه من محلها الذى حلت به الى غيرة كما فى السمن الجامل ليقع الاقتصار فى التنجيس على الجار المتصل دون غيرة بل هو مائع رقيق لطيف تعين لطافته ورقة اجزائه مع الاضطراب العارض له بواسطة الاخذ منه على سراية النجاسة الى سائر اجزائه ثم ذكر الثانى بعل كلام أخر أ-

والأن اقول: (۱) السبن الجامد هل يقبل التنجس بجوار النجس امر لاعلى الثانى لمر امر صلى الله تعالى عليه وسلم بتقوير ماحول الفأرة وسلمتم نجاسته وعلى الاول اذا فرض ان جار النجس نجس وهلم جراوجب تنجيس ما يجاور هذا المأمور بتقويرة لكونه مجاورا لهذا النجس وان لم يجاور الفارة فلا يجدى الفرق باللطافة والكثافة بل لقائل ان

<sup>1</sup> حليه

(۱) يقول اذا تنجس السبن حولها فها يجاور هذا السبن ليس جار جار النجس بل جار النجس وهكذا الى الاخر فأن فرق بأن السبن متنجس لانجس وجار النجس يتنجس لاجار المتنجس لزمر ان لايتنجس الهاء اذا التى فيه هذا السبن بعد التقوير لانه لاقى متنجسا لانجسا وبه يظهر ملك العلهاء ويطوى هذا البساط من اوله-

فاقرل: وبالله التوفيق(٢)ليس سبب تنجس الطاهر مجاورته لنجس ٣) الاترى ان لولف ثوب نجس في ثوب طاهر لم يتنجس الطاهر اذا كانا بأسس بل ولا اذا كانت في النجس بقية نداوة يظهر بهافي الطاهر مجرد اثر كمافي الدر والشامي وبيناه في فتاؤنا بل هو اكتساب الطاهر حكم النجاسة عند لقاء النجس وذلك يحصل في الطاهر المائع القليل بمجرد اللقاء وان كان النجس يابسالا بلةفيه وفي الطاهر الغير المائع بانتقال البلة النجسة اليه فلاب لتنجيسه من بلة تنفصل ثم يختلف الامر بأختلاف جرم الطأهر لطأفة وكثافة فالسرايةفي اللطيف اكثر منهافي الكثيف وكذلك قد يختلف بأختلاف زمن التجاور اذا عرفت هذا فالسمن يقور ويلقى منه قدر مأيظن سراية البلة النجسة اليه ويبقى البأقي طأهرا لان التنجس لم یکن

کہ جب پُوہیا کے ارد گردگی نجس ہو گیا تو جو اس گی کے مُجاور ہے وہ نجس کے متصل کا متصل نہیں ہے بلکہ نجس کا متصل ہمیں ہے بلکہ نجس کا متصل متعجب اور اسی طرح اخیر تک،اگر یہ فرق کیا جائے کہ گئی متنجب ہے نجس نہیں ہے اور نجس کا متصل نجس ہوتا ہے نہ کہ متنجب کا متصل، تولاز م آئے گا کہ پانی اس وقت نجس نہ ہو جب اس میں گئی نتھارنے کے بعد ملایا جائے کیونکہ اس کی ملا قات متنجب سے ہوئی نجس سے نہیں ہوئی، اس سے ملک العلماء کے کلام کی خامی ظاہر ہوجاتی ہے اور بساط ابتدا سے لیبیٹ دی جاتی ہے۔

میں کہتا ہوں وہاللہ التوفیق، یاک کا نایاک ہونا اس لئے نہیں ہے کہ وہ نایاک سے متصل ہے مثلًا پیہ کہ اگرایک نجس كيرًا ياك كيرًے ميں ليب ويا جائے تو ياك ناياك نہ ہوگا،ا گروہ دونوں خشک ہیں بلکہ اس صورت میں بھی نجس نه ہوگا جبکہ نایاک میں تری ماقی ہو جس کا محض اثریاک پر ظاہر ہو، جبیبا کہ ڈراور شامی میں ہے اور ہم نے اس کو اپنے فتاوی میں بیان کہا ہے بلکہ وہ باک کا نحاست کے حکم کو حاصل کرنا ہے نجس کے ملنے سے اور یہ اُس باک میں ہوتا ہے جو مائع قلیل ہو،اور یہ محض ملنے سے ہوگا اگرچہ نجس خشک ہو اور اس میں تری نہ ہو،اور طام غیر مائع میں نجس تریاس کی طرف منتقل ہو گی تواس کو نایاک کرنے کیلئے تری کا ہو نا ضروری ہے جواس سے جُدا ہو، پھر معاملہ پاک کے جرم کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوگا، یعنی لطافت وکثافت کے اعتبار سے، تو لطیف میں یہ نسبت کثیف کے سرایت زیادہ ہو گی،اور اسی طرح یہ اختلاف اتصال کے زمانہ کے اختلاف سے بھی پیدا

لمحاورة النجس حتى بقال إن السمن الذي بعده محاور لهذا النجس بل لسراية البلة وقد (١) انتهت فظهران استشهاد ملك العلماء بسألة السمن على التفرقة بين الفأرة وما فوقها لاوجه له وانها الأيار تتبع الأثار، وما احسن ماقال المحقق رحمه الله تعالى في فتح القدير في مسائل البئر من الطريق ان يكون الإنسان في يد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم كالاعلى في بدالقائد أهد نسأل الله تعالى حسر، التوفيق أمين وثانيا: وهو (٢) الثامن عشر ليس مذهبنا أن النجس إذا وقع في الماء القليل لم ينجس منه الاما اتصل به عينا والباقي باق على طهارته وانها يمتنع استعماله مخافة استعمال النجس لاختلاطه به يحبث لايمكن التمييز بل المذهب قطعا شيوع النجاسةفينجس الكل وحينئن ـ اقول: ماذا (٣) يشيع من النجاسة عينها ام حكمها اى يكتسب الماء بهجاورتها حكمها الاول باطل قطعاً لما علمت من انحاس لاتختلط وايضاقطرة من بول مثلا كيف تبتزج بغدير كبير غيركبير فأن قسبة الإجسام

ہو تا ہے، جب تم نے بہ جان لیا تو گھی کو نتھارا حائے گااور اس میں ہے اتنی مقدار کھنک دی جائے گی جتنی اس کی طرف نجس تری کی سرایت کا گمان ہو اور یاقی پاک رہے گا کیونکہ نایاک ہو نانجس کے اتصال کی وجہ سے نہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ اس کے بعد والا تھی اس نجس کے محاور (متصل) ہے ملالکہ اس کی نحاست تری کے اس کی طرف آ جانے کی وجہ سے ہے اور تری ختم ہو پیکی ہے، تو معلوم ہوا کہ ملک العلما، کااستشاد گھی کے مسئلہ سے ٹیو ہیااور اس سے بڑے جانور کے مسّلہ میں اختلاف کو ثابت کرنے کے لئے ملاوجہ ہے اور بیشک سُنوس آ ثار کے تابع ہوتے ہیں،اور محقق نے فتح القدیر میں خوب فرمایا کنویں کے مسکلہ میں ، صحیح راستہ یہ ہے کہ انسان حضور صلی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب کے ہاتھ میں اس طرح ہاتھ دے دے جیسے اندھااینے قائد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے،ہم الله تعالیٰ سے احسن توفیق کے سائل ہیں۔ اور نانیا(اوریبی اٹھار ھوال ہے) ہمارا مذہب یہ نہیں ہے کہ جب نجاست تھوڑے یانی میں گر جائے تو صرف وہی یانی نایاک ہوگا جواس سے متصل ہے اور باقی پاک رہے گااور اس کااستعال اس لئے ممنوع ہوگا کہ کہیں اس میں نا ماک مل کرنہ آ جائے اوریتانہ چل سے، بلالکہ قطعی مذہب ہیہ ہے کہ نجاست تمام کو شامل ہو گی۔

اوراس صورت میں میں کہتا ہوں کہ نجاسۃ کے عموم سے کیاراد ہے کیا عین نجاست عام ہو گی یااس کا حکم عام ہوگا؟ لینی قریبی پانی پر بھی اس کا حکم لا گو ہوگا، پہلی صورت تو قطعاً باطل ہے کیونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ نجاستوں میں اختلاط نہیں یا باجاتا ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتحالقدير فصل في البئر نوريه رضويه سكهر ا/٨٦

مثلا پیشاپ کا ایک قطرہ تالاب سے کسے مختلط ہوگا، کیونکہ ہمارے نز دیک اجسام کی تقسیم متناہی ہے، تو یہ امر محال ہے کہ حیوٹی چزبڑی چزکے متعدد حصّوں سے مل حائے اور دُوسري شق ميں بھي دو صور تيں ہيں،ايک تو تدريجي انتقال ہے، یعنی جو یانی نحاست کے متصل ہے وہ حکم کو حاصل کرلے ہم طرف سے، پھر اس سے متصل مانی کے دوسرے اجزاان سے حکم کو حاصل کرلیں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ یہ حکم تمام یانی کو عام نہ موجائے، جب تک حدِ کثرت کو یانی نه پہنچے یا انقال دفعةً اور یکدم ہو کہ نجاست گرتے ہی سارا یانی نایاک ہوجائے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہ آئے، پہلا باطل ہے کیونکہ ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ اگر پیشاب کاایک قطرہ ایسے حوض میں گرجائے جس کی لمیائی سُو ہاتھ ہے اور چوڑائی ایک ہاتھ سے ایک انگلی کم اور گہرائی ایک مزار ہاتھ ہے اب جس کنارے میں وہ قطرہ گرا ہے وہ قطعاً نایاک ہے اور دوسرا کنارہ بھی نایاک ہے اور گہرائی کاآخری حصہ تک نایاک ہے اور یہ سب بیک وقت ہوگا یہ نہیں کہ شریعت دوسرے کنارے کی نایاکی کا حکم قدرے تاخیر سے دے گی کہ آہستہ آہتہ حکم اس کی طرف منتقل ہو،اس سے معلوم ہوا کہ حکم اصالةً تمام یانی کیلئے بیک وقت بلا توسط کے منتقل ہوگا،اور یہ بات معلوم ہے کہ شریعت بانی کو اس وقت تک نجس قرار نہیں دیتی ہے جب تک کہ نحاست اس کی طرف منتقل نہ ہو اورآپ نے یہال فرمایا ہے کہ نجس کا پاک سے ملنا یاک کو

متناهبة عندنافيستحيل إن بكرن في الصغير مايساوي عدة حصص الكبير وللثاني وجهان الانتقال التدريجي اي يكتسب الحكم مايليها من الماء من كل جانب ثم الاجزاء التي تلي هذه المياه تكتسب من هذه ثم وثم إلى إن ينتهى إلى جميع الماء مالم يبلغ حد الكثرة ام الثبوت الدفعي بأن ينجس الكل بوقوع النجس معامن دون توسيط وسائط الاول بأطل لانأ نعلم قطعا ان بوقوع قطرة من بول مثلافي هذا الطرف من غدير طوله مأئة ذراع وعرضه ذراع الانصف اصبع وعبقه الفذراع يتنجس الطرف الاخر واخر القعرمعالاان الشرع يحكم يتأخر تنجس ذلك الطرف يزمان صالح لانتقال الحكم شيئا فشيئا فاذن ثبت ثبوت الحكم للكل معااصالة بدون توسط، ومعلوم من الشرع أن الباء لاينجسه الاملاقاة النجس وقد افدتم انتم ههنا ان ملاقاة النجس الطاهر توجب تنجيس الطاهر وان لمريغلب على الطاهر فوجب ان البلاقاة حصلت لكل الباء دفعة لابالوسائط ومعلوم قطعاً إن اللقاء الحسى أن الوقوع ليس الا لجزء خفيف والامر اظهر في نحو الشعرة المذكورة فثبت انها حين وقعت لاقت جبيع اجزاء الماء القليل والإلما تنجس الكل معالعهم السبب فظهر ولله الحمدان الماء القليل في نظر

الشرع كشيئ واحد بسيط وان ملاقاة جزء منه ملاقاة للكل(ا)فثبت ان المحدث اذا ادخل يده مثلافى الغدير الغير الكبير فبمجرد الادخال لاقاها الماء كله فصار جميعه مستعملا والحمد لله على حسن التفهيم وتواتر الائه

وبالجملة لوكان اللقاء يقتصر على مااتصل به حقيقة لم يتنجس بوقوع الشعرة الاقطيرات تحيطها لان سبب التنجيس ليس الاملاقاة النجس وهي مقصورة على تلك القطيرات لكنه باطل قطعاً فعلم ان الكل ملاق وانه لامساغ لان يقال ان غير الملاقي اكثر من الملاقي ولله الحمل دائم الباقي والصّلوة والسلام على المولى الكريم الواقي، وأله وصحبه اجمعين الي يوم التلاقي -

ثالثاً وهو(٢)التاسع عشر قصر الحكم على الملاقى يحيل الاستعبال،ويسلكه في سلك المحال،وذلك لان الاجسام لاتتلاقى الابالسطوح لاستحالة تداخل الاجسام وانى يقع السطح من الجسم فماء الوضوء والغسل يجب ان يبقى طهور الان الذى لاقى منه بدن المحدث سطح والباقى جسم فلا يسلبه الطهورية لان المستعبل

کر دیتا ہے خواہ وہ باک پر غالب نہ ہوا ہو، تو معلوم ہوا کہ ملا قاق تمام یانی سے دفعةً بلا واسطوں کے ہوئی ہے، اور بیر تطعی معلوم ہے کہ یہ حسی لقاءِ محض ایک خفیف جزء سے ہے، یہ چیزیال کی مثال سے واضح ہے جو گزر چکی ہے،اس سے ثابت ہوا کہ جب وہ نحاست گری تو کم مانی کے تمام اجزا سے ملی، ورنہ تو تمام مانی بیک وقت نایاک نہ ہوتا کیونکہ اس کا سبب موجود نہیں،اس سے ثابت ہوا کہ تھوڑا یانی شارع کی نگاہ میں شیئ واحد ہے اور بسیط ہے اور اس کے ایک جزء کی اس سے ملاقاۃ کُل سے ملاقاۃ ہے تو ثابت ہوا کہ مُحدث جب اینا ماتھ مثلًا حیصوٹے تالاب میں ڈالے توہاتھ ڈالتے ہی کُل مانی اُس سے مل گیا توسب مستعمل ہو گیا،اور خلاصہ یہ کہ اگر ملا قاۃ صرف اسی حد تک ہوتی جس سے بانی حقیقةً ملاہے تو بال گرنے سے صرف چند قطرات ہی نجس ہوتے جو بال کے گردا گرد ہوتے کیونکہ نا مائی کاسب نجس سے ملا قاۃ ہے جوان چند قطروں تک محدود ہے، مگریہ چنر قطعاً باطل ہے، تو معلوم ہوا کہ سارے کا سارا ٹلاقی ہے اور اس کے سوا جارہ کار نہیں کہ یہ کہا حائے کہ غیر مُلاقی ،ملاقی سے زیادہ ہے۔ (ت)

بالثا، یکی (انیسوال) ہے حکم کا محض ملاقی تک محدود رکھنا استعال کو محال کرنا ہے کیونکہ اجسام کی ملاقاۃ صرف سطوح سے ہوتی ہے، کیونکہ اجسام میں تداخل محال ہے اور سطح کو جسم سے کتنی نسبت ہے؟ تو وضواور عنسل کا پانی واجب ہے کہ طہور ہے کیونکہ پانی کے جس حصے کو محدث کا بدن ملا ہے وہ فقط سطح ہے اور باتی جسم ہے تو وہ اس کی طہوریۃ کو سلب نہ کرے گا، کیونکہ مستعمل، اینے غیر سے

اقل بكثيرة من غيرهـ

فأن قلت: نعم هو الحقيقة ولكن الشرع المطهر اعتبر كل الجسم المصبوب على بدن المحدث مستعملا لانه شيئ واحد متصل

قلت: فكذا كل ماء قليل شيئ واحد حكما شرعيا متصل حسا عاديا ولم يكن ذلك فى المصبوب للصب بل لقلته الاترى ان ماء الغدير يتنجس كله معا بوقوع قطرة من نجس وما هو الالانه شيئ واحد لقاء جزء منه لقاء الكل كما بينا فبا دخال المحدث يده فى الاناء لاقاها كل مافى الاناء لاالسطح المتصل بها

فقط وفيه المقصود فأن قلت المؤثر الاستعمال وهوبالصب يعدد مستعملا لكل المصبوب فيصير كله مستعملا ـ

قلت: لادخل لفعل المكلف عندنا انما المؤثر كون الماء القليل المعدود شرعاً شيئاً واحدا اسقط فرضاً اواقام قربة وهذا حاصل في الوجهين-ورابعاوهو (۱) العشرون ماء في طست اراد المحدث ان يغسل به يده فله فيه وجهان ان يصبه على يده

فيرد الماء على الحدث اويدخل يده في الطست فيرد

الحدث على الماء

ہہت کم ہے۔ اگر کہا جائے کہ حقیقۃ تو ایبا ہی ہے لیکن شریعت نے کل پانی کو جو مُحرِث کے جہم پر بہاگیا ہے مستعمل میں کہتا ہوں اسی طرح ہر تھوڑا پانی حکم شرعی کے اعتبار سے میں کہتا ہوں اسی طرح ہر تھوڑا پانی حکم شرعی کے اعتبار سے شینی واحد ہے اور حتی اعتبار سے متصل ہے اور یہ چیز بہائے پانی میں بہانے کی وجہ سے نہیں ہے بلالکہ اس کی قلت کی وجہ سے نہیں ہے بلالکہ اس کی قلت کی وجہ سے ہاں لئے تالاب کا کل پانی بیک وقت ناپاک ہوجاتا ہے جبکہ اس میں نجاست کا کوئی قطرہ گرجائے، اور یہ ہوجاتا ہے جبکہ اس میں نجاست کا کوئی قطرہ گرجائے، اور یہ سے ملاقات کل سے ملاقات ہے، جبیبا کہ ہم نے بیان کیا تو سے ملاقات کل سے ملاقات ہو گئی، یہ نہیں کہ صرف اس کی حب مُحرِث نے اپناہا تھ بر تن میں ڈالا تو بر تن میں جو پچھ تھا اس کے ماتھ کی ملاقات ہو گئی، یہ نہیں کہ صرف اس کی متصل سطح سے ملاقات ہوئی اور اسی میں مقصود ہے، اگر کہا جائے کہ استعمال میں مؤثر بہانا ہے تو کل بہایا ہوا مستعمل جائے کہ استعمال میں مؤثر بہانا ہے تو کل بہایا ہوا مستعمل جائے کہ استعمال میں مؤثر بہانا ہے تو کل بہایا ہوا مستعمل جائے کہ استعمال میں مؤثر بہانا ہے تو کل بہایا ہوا مستعمل ہوگا۔

تو میں کہوں کا ہمارے نزدیک مکلّف کے فعل کا کوئی دخل نہیں، موثر تو صرف یہ ہے کہ تھوڑا پانی شرعاً ایک شئے ہے خواہ وہ فرض کو ساقط کرے یا قربۃ ادا کرے اور یہ دونوں صور توں میں حاصل ہے۔اور رابعاً اور یہی (بیسوال) ہے،اگر ایک طشت میں پانی ہے اور مُحدِث یہ چاہتا ہے کہ اس سے اپناہا تھ دھوئے، تو اس کے دو طریقے بیں ایک تو یہ کہ اس کو ہاتھ پر بہائے تو پانی حَدَث پر واقع ہیں ایک تو یہ کہ اس کو ہاتھ کر بہائے تو پانی حَدَث پر واقع ہوگا اور بایہ کہ ہاتھ کو طشت میں ڈال دے

فأن صبه كله على يده يصير كله مستعملا قطعاً باجهاع اصحابنا وان كان بكفيه بعضه وقد اسو ف لكن لامساغ لان يقال انها استعمل قدر ما يكفيه والفضل بقي على طهوريته فكذا اذا ادخل بده في كله وغسلها هناك واي في ق بينهما وبالله التوفيق. • خامسا اقدل: وبالله التوفيق(١)وهوالحادي والعشرون: الاستعمال مبنياً للمفعول اي صير ورة الماء مستعملا لايمكن ثبوته لا يلاقي بدن البحدث وهو سطح الباء الباطن لان الاستعبال انسلاب الطهورية فلا يثبت الافيماكان طهوراكما ان البوت لايلحق الاما كان حياً ومعلوم ان الطهوريه صفة جرم الماء قال الله عزوجل "وَ أَنْزَلْنَامِنَ السَّبَاءَمَاءً طَهُومًا" أوقال تبارك وتعالى وَيُنَزِّ لُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِمَاءً لِّيُطَهِّى كُمْبِهِ لاصفة احدا اطرافه التي لاوجود لها الا بالانتزاع على فرض اتصال الاجسام ولافي الغسل صفة طرف لا بتجزى لانه اسالة ولا اسالة الابالجسم والاففيم يمتاز عن المسح، وبعبارة اخرى هل استعمال الماء عدم صلوحه للتوضى به امر سقوط

تو حَدَث پانی پر وارد ہو جائے گا تو اگر سب ہاتھ پر بہایا تو کل قطعاً مستعمل ہو جائے گا، اس پر ہمارے اصحاب کا اجماع ہے اگر چہ اس کو بعض کفایت کر تا، اور اس نے اسراف کیا مگریہ کہنے کا جواز نہیں کہ صرف اتنی مقدار مستعمل ہوئی جو اس کو کفایت کرتی اور باقیما ندہ اپنی طہوریة پر رہا تو اسی طرح جب اس نے اپنا ہاتھ سب پانی میں داخل کیا اور اس کو وہاں دھویا، اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ و ماللہ التہ فیہتی۔

اور خامسا میں کہتا ہوں، و بالله التو فیتی، اور یہ (اکیسوال) ہے، استعال مین للمفعول ہے یعنی پانی کے مستعمل ہونے کا ثبوت ممکن نہیں ہے اس چیز کیلئے جو بدن محدث کو ملاقی ہو اور وہ باطنی پانی کی سطح ہے اس لئے کہ استعال کے بعد طہوریت کاسلب ہو جانا ہے تو یہ اس چیز پر ہو تا ہی چیز پر طاری ہوتی ہے جو زندہ ہو اور یہ معلوم ہے کہ طہوریت پانی کے طاری ہوتی ہے ، الله تعالی کا ارشاد ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن ۸/۲۵

<sup>2</sup> القرآن ١١/٨

بہانا ہے اور بہانا جسم پر ہی ہوگا ورنہ غسل مسے سے کیونکر متاز ہوگا؟اور بالفاظ دیگر، آیا بانی کے مستعمل ہونے کے معنی بیہ بین کہ اس میں اس مات کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس سے وضو کیا جاسکے؟ ما صلاحیت ثابت ہونے کے بعد ساقط ہوئی؟ پہلی صورت میں ملاقی مستعمل ہوگا قبل اس کے کہ ملاقات کرے کیونکہ سطح سے وضو ممکن نہیں اور دوسری تقدير ير مُلاقى كبھي مستعمل نه ہوگا كيونكه اس ميں اس كي صلاحت تجھی نہ تھی،اور اس سے معلوم ہوا کہ محدث کا غوطہ لگانا،اور بہت سی فروع جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر ضرورت محدث کے کسی بھی عضو کے بانی میں داخل ہو حانے سے مانی مستعمل ہو جاتا ہے بغیر اس معنی کی طرف پھیرنے کی ضرورت کے کہ جس قدریانی بدن سے ملاہے وہ مستعمل ہوگانہ کہ کؤیں کا باقی یانی یا تالاب کا باقی یانی، جیسا کہ حلیہ میں کیا ہے، انہوں نے بدائع کی عبارت سے استدلال کیا ہے، اور محقق نے بحر میں اس کی متابعت کی ہے۔ مگر اس کا کو ئی جواز نہیں ،اور اس میں صریح نصوص جو تمام ائمہ مذہب سے ظوام روایت میں ہیں، کا ایطال ہے کہ ان سب نے استعال کا حکم لگا ہا ہے اور یہ معنی کرنے سے ظامر ہوتا ہے کہ یانی مستعمل نہیں،اگر اثبات کی تاویل نفی سے اور نقیض کی نقیض سے ہوسکتی ہے تو یہ بھی صحیح ہے،علامہ محقق نے بح میں منصفانہ بات کہی ہے اور فرمایا ہے کہ بیہ تاویل نہیں بلالکہ حکم کی تبدیلی ہے، کیونکہ

الصلوح بعد ثبوته على الاول كان الملاقي مستعملا قبل ان يلاقى لان السطح لايمكن التوضى به وعلى الثاني لايصير البلاقي مستعبلا ابدا لانه لم يكن صالحاً له قط،وبه ظهر ولله الحبد(١)ان في مسائل انغماس المحدث والفروع الكثيرة الناطقة بصير ورة الماء مستعملا بدخول بعض عضو المحدث من دون ضرورة صرف الكل الى معنى ان القدر الملاقي للبدن يصير مستعملا لابقية ماء البئر أو الزير، (الغدير) كما فعله في الحلية محتجاً بما وقع في البدائع وتبعه البحرفي البحر صرف ضائع لامساغ له اصلا وفيه (٢) ابطأل صرائح النصوص المائرة السائرةفي الروايات الظاهرة عن جبيع ائمة المذهب رضى الله تعالى عنهم حيث حكموا بالاستعمال وحصل بالصرف ان لااستعمال فأن صح تأويل الاثبات بالنفي والنقيض بالنقيض صح (٣) هذا ورحم الله البحر حيث صدر منه في البحر الاعتراف بالحق إن هذا التاويل ليس بتاويل بل تبديل للحكم وتحويل حدث عبر عنه تحت جحط بقوله إن ماء البئر لابصير مستعملا مطلقاً أ\_\_\_الخ فهذا هو معنى ذلك التأويل حقيقة ولا مساغ لها انصرف اليه إن المستعمل مأتساقط عن الاعضاء وهو مغلوب فأن ما تساقط لم يلاق ايضا انها الملاقي سطح وه لايقبل الاستعبال

<sup>1</sup> بحرالرائق كتاب الطهارت مسئلة البئر جحط الحجاميم سعيد كمپني كراچي ا9٨/

وسادسا: (۱) وهو الثاني والعشرون: مأذكر قدس سرة على مذهب الامام رضى الله تعالى عنه ومن وجوب نزح الماء كله يهدم اساس الفرق بين النجاسة العينية والحدث اذليس في بدن المحدث مأيختلط بالطاهر على وجه لايمكن التمييز وانها يتنجس مأيلاقي وقد قصرتموه على مأا تصل ببدنه فكان يجب ان لايتنجس الاهو واختلاط مأجاورة من الماء بسائرة يدفعه مأذكرتم في الفرق بين الفأر والهر ولايسرى لما أفدتم من ان النجس هو جار النجس لاجار الجار لكن الامام اوجب نزح الكل فوجب القول بأن الملاقي كل الماء واذن كما يتنجس كله عند الامام فيما يروى عنه كذلك تنسلب الطهورية عن كله على مذهبه المعتمد المفتى به لحصول السبب في الكل.

وبعبارة اخرى كما قال قدس سرة على رواية الحسن الفرق بين المحدث والجنب كذلك نقول هنا ان بوقوع المحدث في البئر هل ثبت اللقاء للماء كله اولا على الثاني لم وجب نزح الجميع فقد افدتم ان الجوار لايتعدى وعلى الاول حصل المقصد وبالجملة هنا

جھ کے تحت انہوں نے فرمایا کہ" کنوں کا پانی مستعمل نہ ہوگا مطلّقا۔۔۔الخ "یہ ہں اُس تاویل کے حقیقی معنی،اور جوانہوں نے فرمایا ہے اس کا کوئی جواز نہیں۔ وہ فرماتے ہیں مستعمل وہ ہے جو اعضاء سے گرااور وہ مغلوب تھا کیونکہ جو گرااس کی ملا قات نہ ہوئی تھی ملاقی تو صرف سطح ہے اور وہ استعال کو قبول نہیں کرتی ہے۔اور سادساً(اور وہ ماکیسوال ہے)جو قدس سرہ نے مذہب امام پر ذکر کیا ہے کہ کل یانی نکالا جائے گا وہ نجاست عینیہ اور حَدَث کے فرق کی اساس کو منہدم کرتا ہے کہ بدن محدث میں کوئی ایسی چز نہیں جو طام سے اس طور پر مل حائے کہ تمیز ممکن نہ ہو، اور نجس صرف وہ ہوتا ہے جو اُس سے ملاقی ہو اور تم نے اس کو صرف اُس پر منحصر رکھا ہے جو اُس کے بدن سے ملتا ہے تو حایئے کہ صرف وہی خجس ہواوراس بانی کااختلاط جو باقی بدن سے لگاہے اس کو وہ فرق د فع کرتا ہے جو تم نے بلی اور پچوہے میں بیان کیا ہے،اور وہ سرایت نہ کرے گا، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ نجس وہ ہے جو نجس کا پڑوسی ہے نہ کہ پڑوسی کا پڑوسی، لیکن امام نے کل مانی کے نکالنے حانے کو ضروری قرار دیا ہے تو یہ قول لازم ہوا کہ ملاقی کل مانی ہے،اور اس صورت میں جیسے کل مانی امام کے نزدیک نجس ہوتا ہے جبیبا کہ اُن سے مروی ہے اس طرح طہوریۃ کل مانی سے سل ہو جائے گی جبیبا کہ اُن کامذہب معتمد مفتی یہ ہے کیونکہ سب کل میں موجود ہے،اور بالفاظ دیگر جیما کہ قدس سرہ نے فرمایا حسن کی روایت کے مطابق فرق محدث اور حنب کے در میان میں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ محدث کے کنوس میں گرنے سے کہا کل مانی سے بقاء ثابت ہو گی مانہیں؟ اور بر نقدیر ثانی کؤس کا کل مانی نکالنا کیوں

شيئان السبب والحكم اما السبب فمتفق عليه وهو اللقاء وانما الخلف في الحكم انه التنجس اوانسلاب الطهورية فأن اقتصر السبب على ما تصل وجب قصر الحكم عليه اى حكم كان وان شمل احد الحكمين جميع الماء ثبت ثبوت السبب في الكل فوجب شمول الحكمين للكل وبالله التوفيق.

وسابعاً: (۱) وهو الثالث والعشرون: افده المغر الفأرة يجاورها من الماء عشرون دلو الصغر جثتها وفي الدجاجة والسنور المجاورة اكثر لزيادة ضخامة في جثتها والادمى يجاور جميع الماء في العادة لعظم جثته أهد وذكرتم انه الفقه الخفي فهذا تصريح منكم بأن المحدث الواقع في البئر قد جاور جميع الماء فيجب ان البحدث يصير جميعه مستعملا وطاح القول بأن المستعمل ما يلاقيه وهو اقل من غيرة وايضا ماء الطست وكثير من الاجانات لايبلغ عشرين دلوا ولا عشرا وكف الانسان ليس باصغر من فأرة فأذا ادخل محدث يده في اجانة وجبان يصير كله مستعملا ولا مساغ ههنا للفرق بين النجاستين العينية والحكمية فأن الجوار

لازم ہواکیونکہ آپ نے کہاہے کہ جواز متعدی نہیں ہوتا ہے اور پہلی نقدیر پر مقصود حاصل ہوگیا۔ اور خلاصہ یہ کہ یہاں دو چیزیں ہیں،سبب اور حکم۔ سبب تو متفق علیہ ہے اور وہ ملا قاۃ ہے اور اختلاف صرف حکم میں ہے اور وہ ناپاک ہونا ہے یا طہوریت کا سلب ہونا ہے،اگر سبب متصل پر موقوف ہو تو حکم کا بھی اس پر مقصود کرنا واجب ہوگا،جو بھی حکم ہو،اور اگر ایک حکم تمام پانی کو شامل ہو تو سبب کل میں ہونا ثابت ہوجائے گا تو دونوں حکموں کا کل کو شامل ہونا

الزم ہوگا، و باللہ التو فیق۔
متصل بیں ڈول پانی ہوتا ہے کیونکہ اس کا جسم چھوٹا ہے اور متصل بیں ڈول پانی ہوتا ہے کیونکہ اس کا جسم چھوٹا ہے اور مرغی اور بلّی میں ان کی ضخامت کی وجہ سے زائد پانی متصل ہوتا ہے اور آ دمی ایخ بُشّہ کے بڑے ہونے کی وجہ سے کل پانی کے متصل ہوتا ہے اھے اور تم نے ذکر کیا ہے کہ یہ فقہ حفی ہے، یہ تمہاری طرف سے اس امر کی صراحت ہے کہ جو حفی ہے، یہ تمہاری طرف سے اس امر کی صراحت ہے کہ جو کل خویں میں گرتا ہے وہ تمام پانی کے مجاور ہوتا ہے تو لازم ہے کہ وہ تمام ستعمل ہو، اور یہ قول غلط ہوا کہ مستعمل وہ اور یہ قول غلط ہوا کہ مستعمل وہ اور دہ اس کے غیر سے اقل ہے اور طشت کا پانی اور بہت سے مشکوں کا پانی بیں ڈول بلالکہ دس قول کی مقدار تک نہیں ہوتا اور انسان کی ہجھیلی چو ہیا سے دول کی مقدار تک نہیں ہوتا اور انسان کی ہجھیلی چو ہیا سے واجب ہے کہ اس کا کل مستعمل ہو، اور یہاں کوئی فرق نہیں دونجاستوں کے در میان عینہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بدائع الصنائع المقدار الذي يصير به المحل نحبياً ا/22

اور حکمیہ میں، کیونکہ جوار دو جسموں کی ذاتوں کو حاصل ہوتا ہو اور حکمیہ میں کسی ایسے وصف کو دخل نہیں جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ قائم ہوتا کہ اس کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوجائے۔

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ حقیق مجاورہ تواسی چیز کیلئے ہے جو جسم سے متصل ہو،اور ہے ہیں ڈول تک چو ہیا میں سرایت کرتی ہے اور چالیس تک بلّی میں،اور کل پانی میں آ دمی کے گرنے کی صورت میں کیونکہ میت سے تریاں جُدا ہوتی ہیں اور ان میں بختوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ ملک العلماء نے فرمایا کہ ان اشیاء میں سے اگر کوئی چیز بُھول جائے یا کیونکہ ان میں خو کل پانی کا خس قرار دینا ضروری ہے، کیونکہ ان صورت میں ان اشیاء سے تری خارج ہوگی کیونکہ ان میں نرمی ہے اور پانی کے تمام اجزاء سے متصل ہوجائے گی، اور اس سے قبل صرف اس مقدار کے متصل تھی جس کا ہم نے ذکر کیا کیونکہ اس صورت میں یہ اشیاء سخت تھیں اھے۔ تو ہیں، چاتیں یا کل کی مجاورہ سے ملا ہے سوملا ہے۔ ہیں، چاتی تو جس سے ملا ہے سوملا ہے۔

میں کہتا ہوں جو آپ نے کہا ہے اس پر بیہ نقض وار د ہوتا ہے کہ اگر محدث کویں میں گر جائے توامام کے قول پر مستعمل پانی نجس ہوجائے گا کیونکہ وہاں کوئی تری موجود نہیں جو محدث سے الگ ہوئی ہو، اور جوحق مجھ پر ظاہر ہوا ہے وہ بیہ ہے کہ پانی اگر متصل واحد ہے حقیقۃ جیسا کہ فلاسفہ کا خیال ہے تو اس میں شک نہیں کہ اس کے بعض سے ملا قاۃ کل سے ملا قات

يحصل بين الجسبين لذا تهماً ولامدخل فيه لوصف قام باحدهما حتى يختلف باختلافه فيل: حقيقة المجاورة ليست الإلما اتصل بالجسم وانما سرى الى عشرين فى الفأرة واربعين فى الهر والكل فى الادمى لان الميت تنفصل منه بلات وتتفاوت بتفاوت الجثت قال ملك العلماء وجب تنجيس جميع الماء اذا تفسخ شيئ من هذه الواقعات اوانتفخ لان عند ذلك تخرج البلة منها لرخاوة فيها فتجاور جميع اجزاء الماء وقبل ذلك لا يجاور بميادة عشرين واربعين والكل مجاورة البلة دون الجثة وانما لاقت الجثة مالاقت دون الجثة وانما لاقت الجثة مالاقت

اقول: فأذن ينتقض مأذكر تم في وقوع محدث في البئرعلى قول الامام بنجاسة الماء المستعمل لعدم بلة هنأك تنفصل والحق على مأيظهر للعبد الضعيف غفرله أن الماء أن كان شيئا وأحدا متصلا حقيقة كما تزعمه الفلاسفة فلا شك أن لقاء بعضه لقاء كله بل لابعض هنأك لعدم

Page 173 of 711

<sup>1</sup> بدائع الصنائع المقدار الذي يصير به المحل نحباً سعيد كمپني كراچي ا/24

التجزى بالفعل وان كاناجزاء متفرقة كما هو عندنا ان تألف الاجسام من جواهر فردة تتجاور ولاتتلاصق لاستحالة اتصال جزئين ـ

اقول: وكل ماتجشبه الفلاسفة وخدى مهم من اقامة براهين هندسية وغيرها على استحالة الجزء وقد الوصلها الشيرازى في شرح الغواية البسبأة هداية الحكمة الحاثني عشرو سهاها حججا انها تدل على استحالة الاتصال دون امتناع نفس وجود الاجزاء ومبنى الهندسة على توهم خطوط متصلة ولا حاجة لها الى وجودها عينا فضلا عن اتصالها كالهيأة تبتنى على توهم مناطق ومحاور واقطاب ودوائر وان لم يكن لها وجود عيني بل اولى فأن الهندسة تستغنى عن وجودها بوجود المناشى ايضا فلا يرد علينا شيئ من ذلك ولله الحمد (٢) وقد اغفل ذلك كثير من المتكلمين فاحتار وافي دفع شبه المتفلسفين و بالله التوفيق، بل الجسم عه

بالله التوقيق، بن الجسم عه تنبيه: (٣) فأن قلت كيف يرى الجسم و الجزء لايرى اقول اولا جرت السنة في بصر البشر ان شيئاً بالغ النهاية في اللاقة اذا كان منفردا لم يحط به البصر واذا اجتمع امثالها وكثرت ظهرت كما اذا كان في جلد ثورا بيض نقطة سوداء كرأس الار ة لاتحس وان كثرت

متصور ہوگی، بلالکہ یہاں بعض کا تصوّر ہی نہیں کیونکہ بالفعل تجزی نہیں ہے اور اگر متفرق اجزاء ہوں جیسا کہ ہمارے نز دیک ہے کیونکہ ہمارے نز دیک اجسام جوام منفر دہ سے مرکب ہیں تو اس صورت میں اجزاء مجاور ہوں گے لیکن متصل نہیں ہونگے، کیونکہ دواجزاء کا اتصال محال ہے۔

میمید اگر تو کہے کہ جہم کیے دکھائی دیتا ہے جبکہ جزء تو نظر نہیں آتی اوّلاً میں کہتا ہوں کہ نگاہ انسانی فطری طور پر انتہائی باریک چیز کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے جبکہ وہ چیز منفر دہو۔ لیکن اگراس چیز کے ساتھ اس کی متعدد امثال مجتمع ہوں تو وہ ظاہر ہوجاتی ہے، جسے رماتی رصحٰہ آبدہ)

اعتراضات کے ردمیں حیران رہ گئے،

عندنا اجزاء متفرقة حقيقة متصلة حساكها

(باتى عاشه صفح كزشته) امثالها متجاورات ابصرت بل قدرلا بى ي من البعد الالونها وهو السواد وهذا ظاهر في الهباء فأن فيه ذرات قلائل ترى كرية الشكل وعامته لايحس البصر اشكالها بل لونا سحابيا ككواكب المجرة والنثرة ولو تفرد شيئ منها ماامكن عادة ان يبصرو بتكاثرها وتراكمها ترى كعبود بنيك وبين الكوة مثل السحاب بل السحاب نفسه من ذلك فأن البخار اجزاء متفرقة ولا تبصر واحد منها وبتراكبها ترى سحبا كالجيال ولعل الوجه فيه إن المنفرد يقتضي خصوص النظر الله فأذا كان على هذا القدر من الدقة انطبق الخطأن الشعاعيان الواصلان اليه و انعدمت زاوية الرؤية كما هو السبب في انتفاء زاوية اختلاف المنظر لما فوق الشمس فأتحد تقويهاه البرئي والحقيقي واذا كثرت وانسطت وقعت بين ساقى مثلث ذى زاوية مبصرة فأبصرت وثانيًا: هذا على طريقتهم فأن سلبوا والا فأنبأ اصلنا الإيباني ان الإيصار وكل شيئ بارادة الله تعالى وحده لاغير فأن شاء رأى الاعمى في ليلة ظلماء عين نملة سوداء وإن لم يشاء عبيت الزرقاء في رابعة النهار عن جبل بالغافق السباء فأذاار ادان لاترى

سفید بیل کی جلد برسُو کی کے سرے کے برابر ساہ نقطہ دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر متعدد ساہ نقطے مجتمع ہوجائیں تو نظر آنے لگتے ہیں، بلالکہ دُور سے تو محض ان کا ساہ رنگ ہی د کھائی دیتا ہے۔ یہ بات غمار میں ظام ہے کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے کروی الشكل ذرات ہوتے ہیں جن میں سے اکثر كى شكلوں كو آ نكھ محسوس نہیں کرتی بلکہ بادلوں کی مانندان کارنگ دکھائی دیتا ہے جیسے کہکشاں اور بکھرے ہوئے ستارے،ان میں سے کوئی بھی اگر منفر دہو تو عاد تأ اس کا د کھائی دینا ناممکن ہے۔ البتہ کثر ت واجتماعیت کی وجہ سے نظر آ جاتے ہیں، جیسے تیرے اور روشندان کے در میان روشنی کاستون بادل کی مثل دکھائی دیتا ہے، بلکہ خود بادل بھی اسی قبیل سے ہے کیونکہ بخارات متفرق اجزاء ہوتے ہیں جن میں سے کوئی ایک دکھائی نہیں دیتا مگر مجتمع ہو کر یہاڑوں جیسے بادل نظر آتے ہیں،شایداس کی وجہ یہ ہو کہ منفر د چز خصوصی نظر کا تقاضا کرتی ہے جب وہ نہایت باریک ہو تو دونوں آئکھوں سے نکلنے والی شعاعیں اس تک پہنچ کریاہم منطبق ہو جاتی ہیں اور زاویہ نظر معدوم ہو جاتا ہے جبیبا کہ مافوق انشتس اختلاف منظر کے زاویہ کے منتقی ہونے کا یہی سب ہے۔ پس اس کی حقیق اور مرئی تقویمیں متحد ہو جاتی ہے اور جب یہ اجزاء کثیر اور تھلے ہوئے ہوں تو بھری زاویہ والی مثلث کے دو خطوں کے درمان واقع ہونے برد کھائی دینے لگتے ہیں۔ **ٹانیاً مذ** کورہ بالار ہاتی برصفحه آبنده)

ہمارے نز دیک جسم اجزائے متفرقہ حقیقةً مصلہ حِسّاً سے عبارت ہے جیسے کمرہ کے سوراخ سے روشنی کی کرن جب اندر داخل ہوتی ہے تو اس میں ذرات نظر آتے ہیں، ملالکہ دھو ئیں، بخارات اور غبار میں بھی نظرآتے ہیں،للذا یانی حقیقی طور پر بدن سے متصل نہیں ہے، توا گر حقیقت کااعتبار کیا جائے تو پانی کسی بھی گندی چیز کے گرنے سے نجس نہ ہو، پس معلوم ہوا کہ شریعت مطہر ہ نے یہاں حِسّ کا اعتبار کیا ہے،اور اس میں شک نہیں کہ حِسّ کے نز دیک کل ایک چیز ہے جبیبا کہ متفلسفہ کے نز دیک حقیقت یہی ہے اور وہاں کوئی ایسی روک بھی موجود نہیں جہاں پہنچ کر جوار حسی رک حائے تو اس بنایر لازم ہوا کہ بعض کی ملا قات کل کی ملاقات قرار یائے، بلالکہ وہاں بعض ہے ہی نہیں کیونکہ تجزی نہیں ہے جِساً،اور رہا کثیر تو شرع نے فرمایا ہے کہ اس میں نحاسۃ اثر نہیں کرے گی تو اس کو جوار حتّی کچھ مضر نہ ہوگا،اس تحقیق عرش نشیں سے معلوم ہوا کہ کثیر مانی نجاسۃ کے گرنے سے نجس نه ہو گاخواہ وہ نظر آنے والی ہو، بہاں تک کہ نحاست کا گردوپیش بھی نجس نہ ہوگا،اس طرح تحقیق ہونی چاہئے یہاں تک کہ امام ہام ملک العلماء کے ساتھ گفتگو مکل ہوئی،الله تعالیٰ ان کی برکات سے ہم کو ہمیشہ جنت تک مستفید فرمائے۔ آمین

ترى في الهباء عند دخول الشمس من كوة بل وفي الدخان والبخار والغيار فح لاا تصال حقيقة لشيئ من الماء بشيئ من البدن فلو اعتبرت الحقيقة لمر يتنجس الماء بوقوع شيئ من الخبث فظهر ان الشرع البطهر قد اعتبر ههنا الحس ولا شك ان كله في الحس شيئ واحدكها هوفي الحقيقة عند المتفلسفة وليس ثمر حأجز ينتهى الجوار الحسى بالبلوغ اليه فوجب ان يكون على هذا ايضا لقاء بعضه لقاء كله بل لابعض لعدم التجزي حسااماً الكثير فجعله الشرع لايحتمل الخبث فلا يضره الجوار الحسى ويه(١)استقر عرش التحقيق على ان الماء الكثير لايتنجس شيئ منه رقوع النجاسة ولو مرئية حتى ماحولها مها يليها هكذا ينبغى التحقيق والله تعالى ولى التوفيق وهنا تم الكلام مع الامام الهبام ،ملك العلباء الكرام ،نفعنا الله تعالى ببركاته على الدوام، في دار السلام، امين ـ

(باتی عاشیه صفحه گزشته)الاجزاء علی الانفراد واذا تجسمت أبصرت یکون کها اراد اهمنه حفظه ربه تبارک وتعالی (م)

دلیل فلاسفہ کے مذہب کے مطابق ہے اگر مان لیں تو فبہا و گرنہ ہماری ایمانی دلیل بیہ ہے کہ نگامیں اور تمام چیزیں الله تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے تا بح میں۔ اگر وہ چاہے تو ایک اندھا تاریک رات میں سیاہ چیو ٹی کی آ کھ کو دیکھ سکتا ہے اور اگر وہ نہ چاہے تو دن کی روشنی میں فلک بوس پہلا سے نیلگوں آسان کو بھی نہیں دیکھا جاسکتا چو نکہ اس نے چاہا کہ اجزاء انفرادی طور پر نظر نہ آئیں اور جب وہ مجتم ہو جائیں تو نظر آنے لکیس للذا جیسا اس نے چاہا دیسا ہی واقع ہوا۔ (ت)

چوبیسواں، صاحب بدائع کے کلام کی طرف جو منسوب ہے اس کا بیان صاحب بحر کے بیان سے ممکن ہے جس کو انہوں نے رو نہیں کیا اگرچہ صاحب بحر نے بیر ارادہ نہیں کیونکہ انہوں نے قاضی امام دربوسی کی اسرار سے نقل کیا ہے جو گزرا کہ امام محمد فرماتے ہیں تھوڑا پانی ہو اور اس میں کوئی غسل کرے تو کل حکما مستعمل ہوگا، تواس عبارت نے التباس کو ختم کردیا ہے،اس عبارت سے معلوم ہوا کہ محمد کے مذہب کامقتظی ہے ہے کہ تھوڑے سے مستعمل یانی کے مل جانے سے یانی مستعمل نہ ہوگا، مگر محد نے حکم کیا ہے کہ کل حکماً مستعمل ہوگانہ کہ حقیقۃ، توجو کچھ بدائع میں ہے وہ یہ ہے کہ محر کے مذہب کا مقضی یہ ہے کہ مانی مستعمل نہ ہوگا،مگر وہ کہتے اس کے خلاف ہیں اھر منحة الخالق میں فرمایا یعنی صاحب بدائع نے محمد کی طرف عدم استعال کی طرف منسوب کیا، جبیبا کہ ان کے مذہب کا مقتضٰی ہے کہ مستعمل مانی، مانی کو فاسد نہ کرے گا تاو قتیکہ اس پر غالب ہوجائے، یا اس کے برابر ہو جائے، لیکن محمد نے یہ نہیں فرمایا ہے حالانکہ یہ اُن کے مذہب کامقتضی ہے ملالکہ اس صورت میں

الرابع والعشرون: يمكن الحواب عن الاستناد الي كلام السائع بماعة أورده في البحر ولم يردّه وان لم يردة اذ نقل عن اسرار القاضي الامام الدبوسي ما تقدم ان محمدا يقول لما اغتسل في الماء القليل صلى الكل مستعملا حكما ثم قال فهذه العبارة كشفت اللبس واوضحت كل تخمين وحدس أفانها افادت ان مقتضي منهب محمد ان الماء لايصير مستعملا باختلاط القليل من الماء المستعمل الا إن محمدا حكم بأن الكل صار مستعملا حكما لاحقيقة فما في البدائع محمول على ان مقتضى منهب محمد عدم الاستعمال الاانه يقول يخلافه 2 هـ قال في منحة الخالق يعني ان صاحب البدائع نسب الى محمد عدم الاستعمال بناء على مااقتضاه منهبه من ان المستعمل لايفسد الماء مالم يغلبه اويساوه لكن محمد ا ما قال بذلك الذي

انہوں نے اس کو سوال کے ضمن میں ذکر کیا ہے اور جواب میں روایت متواترہ ظاہرہ کو روایت ضعیفہ نادرہ وغیرہ پر محمول کرنے کی طرف عدول کیا ہے جس کا جواب ان شاء الله تعالیٰ آپ کو دیاجائے گااھ منہ غفر له(ت)

عــه ذكرة رحمه الله تعالى فى ضمن سؤال وعدل فى الجواب الى حمل الروايات المتواترة الظاهرة على الضعيفة النادرة وغير ذلك مما يأتيك الجواب عنه ان شاء الله اه. منه غفر له ــ(م)

Page 177 of 711

<sup>1</sup> بحرالرائق کتابالطهارت ایج ایم سعید کمپنی کراچی ادا ۷ 2 بحرالرائق کتاب الطهارت ایج ایم سعید کمپنی کراچی ا۲۷

انہوں نے فرمایا کہ بیہ حکماً مستعمل ہو گیا جبیبا کہ دبّوی کی اقتضاه منهبه بل قال في هذه الصورة انه صار عبارت سے صراحةً معلوم ہوتا ہے۔ مستعبلا حكماكما صرحت به عبارة الدريسي أاهـ میں کہتا ہوں استعال کا ثبوت ملا قاۃ سے ہوتا ہے،اور حقیقة اقول: ثبوت الاستعبال باللقاء، وحقيقة علم اللقاء ملاقاة ان اجزاء سے ہوتی ہے اور حکم تمام یانی کے لئے ثابت لتلك الإجزاء، والحكم ثبت لجبيع الماء، لان ہوتا ہے کیونکہ شریعت میں قلیل شے واحد ہے، جبیا کہ ہم القليل شيع واحد في اعتمار الشريعة الغراء، كما اس کی تحقیق اور نورانی طریقه بیان کرآئے ہیں، کیونکہ حکم اسلفنا تحقيقه، ونورنا لك طريقه، لأن الحكم حقیقی طور پر منتفی ہے تو اس حکم کو ثابت کرنا اندازاً ہوگا۔ منتف حقيقة،فيكون اثباته مجازفة سحيقة ـ پیسواں وہ تمام فروع جو تواتر کے ساتھ عام کت البطبق عليها سلف المذهب وخلفه الى رواية نجأسة مذہب میں مذکور ہیں اور ائمہ شراح نے ان کو ذکر کیا ہے، الماء المستعمل شيئ عجيب من مثله المحقق\_ اور تمام ائمہ مذہب سے منصوص ہیں جن پر سلف مذہب اور

الخامس والعشرون: محاولة العلامة رحمه الله تعالى رد جميع تلك الفروع المتواترة الدائرة في عامة كتب المذهب المنصوص عليها عن جميع المة المذهب

فاقول اولا: (۱) كيف يسوغ ان ترد بهذه الكثرة وتدور في جميع كتب المذهب وتتداولها الائمة والشراح ولا ينبه احد انها تبتني على رواية ضعيفة متروكة بلين كرونها ويقرونها ويفرعون عليها وعند الحجاج والحاج يفزعون اليها فرد جميع ذلك بعيد

لعنی حقیقة حسی عرفی۔ (ت)

خلف مذہب متفق ہن ان سب کوانہوں نے مستعمل مانی کے

نجس ہونے والی روایت کی طرف راجع کیا ہے،علامہ جیسے

محقق سے یہ بات بعید ہے۔ میں کہتا ہوں اوّلا یہ کسے ممکن

ہے کہ یہ فروع اس کثرت سے تمام کت مذہب میں ذکر کی

حائیں اور ائمہ وشُہّاح ان کو قبول کریں اور کسی کو یہ خبر نہ

ہو کہ یہ ضعیف ومتر وک روایت پر مبنی ہیں، بلالکہ وہ حضرات

ان کومسلسل ذکر کرتے چلے جائیں اور ان پر مزید تفریعات

کرتے چلے جائیں اور مناظر وں میں ان کو پیش کرتے رہیں

عه اى الحسية العرفية اهمنه غفرله (م)

1 منحة الخالق على البحرالرائق تمتاب الطهارت اليج اليم سعيد كميني كرا في الم12

Page 178 of 711

توان سب کور وایت نجاست کی طرف لوٹانا سخت بعید ہے۔
اور ٹانیا یہ ظاہر روایت میں نص ہے اور تنجیس کی روایت نادرہ
ہے،اس کو حسن نے روایت کیا،اصل میں مجمد نے اس پر نص
کی۔اور ٹالگاس پر پے در پے تصحیحات موجود ہیں جیسا کہ ہم نے
بحر،خبازی، قدوری، جر جانی، حلیہ،ابی الحسین،ابی عبدالله، خزانة
المفتین،اور متن ملتقی کے حوالوں سے نقل کیا،اور بحر سے نقل
کیا کہ یہی مذہب مختار ہے تو پھر یہ متر وک روایت پر کس طرح
مبنی ہوسکتا ہے۔

اور رابعاً متفقہ نقول کثرت سے ہیں یہی ہمارے تمام اصحاب کا مذہب ہے جیسا کہ گزرا نہایہ، عنایہ، ہندیہ، مجمع الانہر، در مختار وغیرہ سے اور بحر نے بدائع، عنایہ ودرایہ اور حلیہ سے اور بحر وخبازی دونوں نے ابوالحن، جرجانی اور شخ محقق سے یہ تمام کا قول ہے تو متر و کہ روایت کی طرف اس کو راجع کرنا کیے جائز ہوسکتا ہے اور خامساً کثر نے اس کو محمد کی طرف منسوب کیا ہے جسیا کہ فوائد ظہیریہ، شخ الاسلام، خوام زادہ، ابو بحر رازی، شمس الائمہ سرخی، زیلعی اور تمہارے شخ محقق، بح، اسپیجابی، ولوالجی سے گزرا، اور جہال محمد نے استعال کا حکم ساقط ہونے کی بات کی اس کو انہوں نے ضرورت پر محمول کیا جیسا کہ بحر، نہر، فقت، تبیین، کافی، بربان، حلیہ، فوائد، صغری، خبازی، قدوری، جرجا نئی، شمس الائمہ حلوانی سے گزرا اور بح سے سرخسی سے اصل میں فرماتے ہیں کُل حکماً مستعمل ہوگا ور بح سے دیوسی سے گزرا کہ مجمد فرماتے ہیں کُل حکماً مستعمل ہوگا ور بح سے دیوسی سے گزرا کہ مجمد فرماتے ہیں کُل حکماً مستعمل ہوگا ور بح میں

كل البعدروثانيا: هو منصوص عليه في الرواية الظاهرة ومأرواية التنجيس الإنادرة روى هذه الحسن ونص على ذلك محمد في الاصل وثالثا: تظافرت عليه التصحيحات كما قدمنا عن البحر عن الخيازي عن القدوري عن الجرجاني وعن الحلية عن الى الحسين عن الى عبدالله وعن خزانة المفتين ومتن الملتقى وعن البحرانه المذهب المختار فكيف يبتني على واية متروكة، ورابعاً: ترافرت فيه نقول الاتفاق عليه وانه مذهب اصحابنا جبيعا كيا سبق عن النهاية والعناية والهندية ومجمع الانهر والدر البختار وغيرها وعن البحر عن البدائع وعنه عن العناية والدراية وغيرها وعن الحلية وعن البحر عن الخبأزى كلاهماعن الى الحسين عن الجرجأني وعن شبخكم المحقق انه قولنا جبيعاً فكيف يجوز رجعه الى رواية متروكة، وخامسا: اكثروا من عزوه لمحمد كمامر عن الفوائد الظهيرية عن شيخ الاسلام خواهر زاده وابى بكر الرازى وشبس الائمة السرخسي وعن الزيلعي وشبخكم المحقق حيث اطلق وعن البحر عن الاسبحالي والولوالجي وحيث حكم محيد يسقوط حكم الاستعبال عللوه يا لضرورة كما سلف عن البحروالنهر والفتح و التبيين والكافى والبرهان

فرماما ہے کہ اس عبارت سے مشکل حل ہو گئی ہے،اور یہ معلوم ہے کہ محد نے یانی کے نجس ہونے کا قطعاً قول نہیں کیا ہے تواس کواس پر کسے محمول کیا جائے گا،اوراس سے بح اور رسالہ کا جواب بھی ظاہر ہو گیا،انہوں نے اس حمل کو بعید گردانا تھا،اور کہا تھا کہ محقق نے فتح میں مستعمل پانی پر ایک فرع خانیہ کی اس یانی کی نجاست پر محمول کی ہے،اور کہا ہے کہ اس قتم کی فروع پر فتوی نہ دیا جائے اھ رسالہ میں بیہ اضافہ ہے کہ ان کے شاگرد نے حلیہ میں اس پر اجمہ اور طحلب کی دو فروع کو محمول کیا، یه خلاصه اور منبه میں مذکور ہیں اور فرمایا کہ اسی نہج پر انہوں نے بہت سی فروع اخذ کی ہیں،اھ تو کیا ان فروع کی طرح کچھ اور الیی فروع ہیں جو متفرق فتاوی میں اس کثرت کے ساتھ مذکور ہوں، کیا شروح اور کیا متون اور ان پر کسے کوئی نکیر نہیں کی؟ باان کی طرح کت ظام روایت میں ہوں؟ یاان کی اتنی تصحیحات ہوں؟ یا تمام مذہب حنفی کی کت میں منصوص ہوں؟ \_ باان پر اتفاق کما گیا ہو کہ یہ ہم سب کا قول ہے یہ ہمارے اصحاب کا مذہب ہے؟ یا ان کا کوئی اور محمل ہے کہ ان کی طرف روشن

والحلية والفوائد والصغرى والخبازي والقدوري والجرجاني وشبس الائبة الحداني وعن البحر عن السرخسي عن نص محبد في الاصل وعن البحر عن الدبوسي ان محمدا يقول صار الكل مستعملا حكماً وقد قال عه في البحر إن هذه العبارة كشفت اللبس واوضحت كل تخمين وحداس أومعلوم ان محمدا لم يقل قط بالتنجيس فكيف تحمل عليه وبه (١) ظهر الجواب عباً اراد به البحر في البحر والرسالة دفع الاستبعاد عن هذا الحمل بأن المحقق في الفتح حمل فرعافي الخانية على نجاسة المستعمل وقال لايفتي بمثل هذه الفروع اهـ زاد في الرسالة ان تلميذه في الحلية حمل عليها فرعى الاجمة والطحلب وحمل فروعاً كثيرة على هذا النحو 3 اهفهل بعض فروع وردت متفرقة في غضون بعض الفتأوى كهذه الفروع الوافرة،المتكاثرة المتواترة، الثابتة الدائرة، في عامة الشروح والفتأوى مع عدة من

یعنی انہوں نے اسکو اپنے اوپر وارد کیا ہے اوراس کا جواب نہیں دیا۔ (ت)

عـه ای اورده علی نفسه ولم یجب عنه منه غفرله(م)

Page 180 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق کتاب الطهارت انجایم سعید کمپنی کراچی الاک

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بح الرائق كتاب الطهارت اليجاميم سعيد كمپني كراچي السك

<sup>3</sup> جواز الوضوء من الفساقي رسالة من رسائل ابن تجيم ادارة القرآن كراجي ٨٢١/٨/٢

راسته ہو۔

چیسواں علّامہ نے لا یبولن احد کھ فی الماء الدائھ (کھہرے پانی میں پیشاب نہ کرے) پر جو کلام کیا ہے اس پر ہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں،اور اُن کے شخ محقق علی الاطلاق کے کلام کی طرف اشارہ کرآئے ہیں،وہ فرمائے ہیں "بہر حال حضور صلی الله علیہ وسلم کے فرمان (پھر انہوں نے مذکور حدیث بیان کی) میں جو عسل کرنے کی انہوں نے مذکور حدیث بیان کی) میں جو عسل کرنے کی تری ہے اس سے زیادہ سے زیادہ جو ثابت ہوتا ہے وہ نہی کو کوئی شخص لاعلمی میں رفع حکث کیلئے استعال کر بیٹھے اور کو کوئی شخص لاعلمی میں رفع حکث کیلئے استعال کر بیٹھے اور میں اور اس مضمون میں کہ پانی نجس کہ بوجاتا ہے توابیانہ ہو کہ اس کو کوئی شخص لاعلمی میں استعال کر بیٹھے کو کوئی شخص لاعلمی میں استعال کر بیٹھے کو کوئی شخص لاعلمی میں اور اس مضمون میں کہ پانی نجس کو جو تا ہو ہو تا ہو کہ اس کو کوئی شخص لاعلمی میں استعال کر بیٹھے کہ اس کو کوئی شخص لاعلمی میں استعال کر بیٹھے کہ اس کو کوئی شخص لاعلمی میں استعال کر بیٹھے کہ اس کو کوئی شخص لاغلمی میں استعال کر بیٹھے کہ اس کو کوئی شخص لاغلمی میں استعال کر بیٹھے کہ اس کو کوئی شخص لاغلمی میں استعال کر بیٹھے کہ اس کو کوئی شخص لاغلمی میں استعال کر بیٹھے کہ کان کے کہ ان میں سے مراک کی ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، ایس حائرے کہ ان میں سے مراک کی ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، ایس حائرے کہ ان میں سے مراک

المتون، من دون نكير ولا مجال ظنون، ام هي كهذه في الكتب الظاهرة، ام هي مذيلات بالتصحيحات المتظافرة، ام هي منصوص عليها من جميع ائمة المذهب الحنفي، ام هي مزينة بطراز الاتفاق وبانها قولنا جميعا وبانها مذهب اصحابنا فاين ذي من اتى، ام هل لها محمل غير هذا فكيف يقاس على المتعين، ماله سبيل واضح متبين.

السادس والعشرون: كلام العلامة على حديث لايبولن احدكم في الماء الدائم قدمنا الكلام عليه واشرنا الى كلام شيخه المحقق على الاطلاق حيث يقول اما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (وذكر الحديث) فغايه مايفيد نهى الاغتسال كراهة التحريم ويجوز كونها لكيلا تسلب الطهورية فيستعمله من لاعلم به بذلك في رفع الحدث ويصلى ولافرق بين هذا وبين كونه يتنجس فيستعمله من لاعلم له بحاله في لزوم المحذور وهو الصلاة مع المنافي فيصلح كون كل منهما مثيرا للنهى المذكور أهد (ا)ودفع البحر اياه ببحث علمت المذكور دفع للصحيح بماليس به كما علمت اماحديث

Page 181 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير الماء الذي يجوزيه الوضوء ومالا يجوز نوريه رضويه تھر الا2

مذ کور نہی کا باعث ہواھ۔

بح کااس کو ہدائع کی مذکور بحث سے دفع کرنا صحیح کو غیر صحیح سے دفع کرنا ہے جیسا کہ آپ نے جان لیا اور رہی مستقط والی حدیث، تو **میں کہتا ہوں** اس سلسلہ میں ہماری دلیل یہ نہیں ہے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ یہ نحاست عینیہ کی وجہ سے ہو بلکہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد" فانیه لايدري اين بأتت يده" (وه نهيس مانتا كه اس كالماته رات کو کہاں رہا) ہے یہی ظاہر ہے،اور علّامہ نے اس جواب سے عدول کرکے تین جوابات دیے جن میں سے کوئی ٹھیک نہیں، پہلا دعوائے خصوص، جس پر کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے یہ کہ کس طرح اس کو تعیدی اور غیر معقول المعنی قرار دیا حاسکتا ہے جبکہ خود حدیث میں معنی کی طرف ر ہنمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ فانہ لایں ی این باتت یدہ۔ تیسرے عبدالله کے اصحاب سے جو مروی ہے ممکن ہے وہ اس لئے ہو کہ ابو ہریرہ اس کا ارسال کرتے ہوں تو انہوں نے ضرورت کے مقامات کے ساتھ اس کو مختص کرنے کی طرف اشارہ کیا ہو، جبیبا کہ ہمارے پہال یہ واضح حکم موجود ہے کہ حب یانی تالاب میں ہواور کوئی برتن یانی نکالنے کیلئے نہ ہو۔ ستانیسواں: ان کا قول تکرار استعال کی بابت، ظاہریمی ہے کہ بیہ معٹی نجس میں اعتبار نہ کیا جائے تو پھر طام کا کیا حال ہوگا۔ بہ نہ ظام کرنے والا ہے اور نہ بذات خود ظام ہے، مثلًا نحاست جو بدن ما کیڑے کو متفرق مقامات پرلگ جائے تواس کو جمع کیا جائے گا۔ اب اگر منع کی حد کو پہنچ جائے تو منع کرے گی۔اگر کثیر مانی میں نحاست گر جائے تواس کو بظام جمع نہیں کیا جاسکتا ہے، کیونکہ مانی

البستىقظ، فأقول: ليس من حجتنا في هذا الباب لاحتمال انه لاحتمال النحاسة العينية بل هو الظاهر من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فأنه لايدرى اين بأتت يده والعلامة عدل عن هذا الجواب الواضح الى ثلثة (١)لا يستقيم منها شيئ فأوّلا: دعوى الخصوص لادليل عليه وثانيا: كيف يجعل تعبديا غير معقول البعني مع الإرشاد إلى البعني في نفس الحديث فأنه لايدري اين بأتت يده وثالثا: ماعن اصحاب عبدالله رضي الله تعالى عنهم يجوز ان يكون لان اباهريرة رضى الله تعالى عنه کان پرسله ارسالا فأشاروا الى تخصيص مراضع الضرورة كما هو الحكم البصرح به عندنا اذاكان الماء في جب ولا أنية يغترف بهار السابع والعشرون: قوله رحمه الله تعالى في تكرار الاستعبال الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس فكيف بالطاهر (٢)غير مُظهر ولا ظاهر الاترى ان النجاسة تصيب الثوب او البدن في مواضع متف قة تجمع فأن بلغت حد المنع منعت وما يتراأى من عدم جمع الواقعة في الباء الكثير فإن الوقوع في عشرة مواضع منه

كالوقوع في موضع فليس لعدام الجمع بل لعدام البلوغ الى حدالمنع حتى لوبلغت بأن غير المجبوع احد اوصافه وماكانت الافراد لتغيره فلا شك في الجمع والله تعالى اعلم هذا تمام الكلام مع العلامة قاسم رحمه الله تعالى وقد ظهر به الحق السديد، بحيث لاحاجة الى المزيد، والحمد لله الحميد المجيد

الفصل الثانى: فى كلام العلامة زين فى البحر والرسالة كانت قضية ترتيب الزمان ان نقدم عليه كلام العلامة ابن الشحنة رحمهما الله تعالى لكن اردنا الحاق الموافق بموافقه لم يأت رحمه الله تعالى فى رسالته ولا فى بحرة بشيئ يزيد على مأاورد العلامة قاسم الا مألا مساس له بمحل النزاع افأض اولا فى تحديد الماء الكثير وان المذهب تفويضه الى رأى المبتلى وان التقدير بعشر فى عشر انما اختارة المبتلى وان التقدير بعشر فى عشر انما اختارة المبتلى وان المفتى يعتمد عليه ثم تكلم على صفة الماء المستعمل وان المفتى به انه طأهر غير طهور ثم اتى المستعمل وان المفتى به انه طأهر غير طهور ثم اتى المستعمل الماء المستعمل اذا المستعمل الماء المستعمل اذا المستعمل الماء المستعمل اذا المستعمل الماء المستعمل الماء المستعمل الماء المستعمل اذا المستعمل الماء المستعمل الماء المستعمل الماء المستعمل الماء المستعمل اذا المستعمل الماء المستعمل المسالة فقال وقد قالوا ان الماء المستعمل الماء المستعمل الماء المسلم المسالة فقال وقد قالوا ان الماء المستعمل الماء المستعمل الماء المستعمل الماء المستعمل الماء المستعمل المسلم المستعمل الم

اگردس جگہ نجاست آر جائے تو وہ ایی ہے جیسے ایک جگہ گری ہو، تو یہ چیز عدم جمع کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حید منع تک نہیں گہڑی جائے مثلاً یہ کہ نجاست کا مجموعہ اس کے اوصاف میں سے کسی وصف کو بدل دے، اور ہم فرد نہ بدلے تو جمع کرنے میں شک نہیں۔ یہ ممکل گفتگو تھی علامہ قاسم کے ساتھ، اس سے حق ظاہر ہوگیا، اس سے زیادہ کی حاجت نہیں، والحمد دلله الحمید المجید۔ دوسری فصل علامہ زین کے کلام میں جو بح اور رسالہ میں ہے:

و و حری کا تقاضا ہے تھا کہ ہم ابن الشحنہ کا کلام اس پر مقدم کرتے، لیکن ہم نے ایک موافق کو دوسرے موافق سے لاحق کرنا چاہا ہے انہوں نے ایپ رسالہ میں یا بحر میں علامہ قاسم کے کلام سے بچھ مزید اضافہ نہیں کیا ہے، صرف وہی بات مذکور ہے جس کا محل نزاع سے بچھ تعلق نہیں کیا ہے، صرف وہی بات مذکور ہے جس کا محل نزاع سے بچھ تعلق نہیں، پہلے تو انہوں نے کثیر پانی کی تحدید کی ہے اور کہا کہ مذہب میں یہ معالمہ صاحبِ معالمہ کے سپرد ہے، اور دَہ ور دَہ کے اندازہ کو متاثرین نے اُن لوگوں کی آسانی کیلئے وضع کیا ہے جن کی اپنی کوئی رائے نہ ہو اور اس کی کوئی قابلِ اعتاد شرعی دلیل نہیں، پھر انہوں نے مستعمل پانی پر کلام کیا ہے اور بتایا ہے کہ مشتی بہ قول ہے ہے کہ بی طاہر تو ہے مگر پاک کرنے والے نیان کے مشائخ والا نہیں ہے، پھر اصل مسئلہ بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مشائخ والا نہیں کہ مستعمل یانی جب یاک کرنے والے یانی کے

الطهور غالباً يجوز الوضوء بالكل والالا يجوز وممن نص عليه الامام الزيلى في شرح الكنز والعلامة سراج الدين الهندى في شرح الهداية والبحقق في فتح القدير قال وهي باطلاقة تشمل مااذا استعمل الماء خارجا ثمر التي الماء المستعمل واختلط بالطهور اوانغمس في الماء الطهور اوتوضاً فيه أهد اقول: (۱) مبنى على جعل المستعمل هي الاجزاء المتصلة بالبدن فما وراء ها طهور اختلط به الماء المستعمل وليس هكذا بل كله ملاق فكله المستعمل وكيف يشمله الاطلاق قال: ويدل عليه ايضاً مافي البدائع وذكر عبارات الثلاث قال فهذا صريح فيما قلناء

اقول: لامحل(٢)لايضا فان تلك الدلالة مبتنية على ما فى البدائع والا فلادلالة كما علمت وما فى البدائع قدفرغنا عنه بأبدع وجه ولله الحمد! قال: ويدل عليه ايضا مافى خلاصة الفتاوى جنب اغتسل فانتضح من غسله شيئ فى انائه لمريفسد عليه الماء اما اذا كان يسيل فيه سيلانا افسده وكذا حوض الحمام على هذا وعلى

ساتھ مل جائے تو اس میں غلبہ کا اعتبار ہوگا گر پاک کرنے والا پانی زیادہ ہو توسب پانی سے وضو جائز ہوگا ورنہ ناجائز ہوگا۔ اس کی تقر ت کزیلعی نے شرح کنز میں، علّامہ سراج الدین الہندی نے شرح ہدایہ میں اور محق نے فتح القدیر میں کی ہے، اور فرمایا ہے کہ اُس صورت کو بھی شامل ہے کہ جب پانی خارجی طور پر استعال کیا جائے پھر مستعمل پانی ڈالا جائے اور وہ پاک کرنے والے پانی سے مل جائے یاآ دی پاک کرنے والے پانی میں غوطہ کھائے بااس سے وضو کرے اھے۔ (ت)

میں کہتا ہوں یہ قول اس پر بہنی ہے کہ مستعمل پانی اُن اجزاء کو قرار دیا جائے جو بدن سے متصل ہوں اور اس کے علاوہ پاک کرنے والا ہے جس کے ساتھ مستعمل پانی مل گیا ہے، حالا نکہ بات یہ نہیں ہے بلالکہ کل پانی اس سے ملنے والا ہے للذا کل مستعمل ہوگا، اس کو اطلاق کیے شامل ہے؟ فرمایا اس پر بدائع کی عبارت بھی دلالت کرتی ہے اور پھر انہوں نے تینوں عبارات ذکر کی ہیں، فرمایا یہ ہمارے قول کی صرح دلیل ہے۔

میں کہتا ہوں "ایضاً "کا یہاں کوئی مقام نہیں، کیونکہ یہ دلالت مفہوم بدائع پر مبنی ہے ورنہ کوئی دلالت نہیں جیسا کہ تم نے جانا،اور جو کچھ بدائع میں ہے اس پر اچھی طرح ہم بحث کر چکے ہیں ولله الحمد، فرمایا اس پر خلاصة الفتاوی کی عبارت بھی دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ناپاک شخص نے عسل

<sup>1</sup> الرسالة في جواز الوضوء مع الاشباه من رسائل ابن نجيم ادارة القرآن كرا چي ٦/٨١٩/٢ 2 الرسالة في جواز الوضوء مع الاشباه من رسائل ابن نجيم ادارة القرآن كرا چي ٦/٨١٩/٢

کیا؟اس سے کچھ چھینٹے اُڑ کراس کے برتن میں پڑے تواس کا پانی فاسد نہ ہوگا،اگر مستعمل بہہ کراس میں گیاتو فاسد کردے گاای طرح حمام کا حوض، اور امام محمد کے قول پر فاسد نہ کرے گاجب تک غالب نہ ہو جائے، لینی اس کو پاک کرنے کے وصف سے خارج نہ کریگالا بید کہ وہ پاک پر غالب ہو جائے اھا بلفظ۔(ت) میں کہتا ہوں خدات پ پر رحم کرے یہ مُلقی ہے جبکہ گفتگو ملاتی میں ہے، پھر انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ان فروع کثیرہ سے میں ہے، پھر انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ان فروع کثیرہ سے موال وارد کیا جو کتب کثیرہ میں وارد ہیں، یہ سب ان کے نظریہ بہا دیا مگر اس سے استخبا نہیں کیا تھا تو یہ محمد کے قول پر نجس نہ ہوگا، تاہم اس سے بیس ڈول نکالے جائیں گئ تاکہ پانی طہور ہو جائے اھا سے خواسہ کی فرع (۲): یہ بھی اُئی طرح ہے مگر اس میں بیس ڈول سے زیادہ نکالے جائیں گاذ کر ہے اور اُس پانی سے بظاہر میں میں بہا یا گیا ہے محمد کے نزدیک اھے۔ فرمایا اس سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا مستعمل یائی، یائی

قوله محمد رحمه الله تعالى لايفسد مالم يغلب عليه يعنى لايخرجه عن الطهورية اهبلفظه القول: (۱) رحمك الله هذا ملقى والكلام فى الملاقى ثم اورد على نفسه سؤالا من قبل فروع كثيرة فى كتب مشهورة تخالف ماجنح اليه اورد منها (۱) فرع الخانية لوصب الوضوء فى بئرولم يكن استنجى به على قول محمد لايكون نجسا لكن ينزح منها عشرون ليصير الماء طهور اهد

وفرع عه الخلاصة نحوة غير ان فيه ينزح الاكثر من عشرين دلوا ومن ماء صب فيه عند محمد من عشرين دلوا ومن ماء صب فيه عند محمد أهد قال فهذا ظاهر في استعماله الماء بوقوع قليل من الماء المستعمل فيه على قول محمد رحمه الله تعالى 4واجاب بانه مبنى على رواية ضعيفة عن محمد

عه اورده بعد عدة فروع والحقناة بفرع الخانية لاتحاد صورتهما اهمنه غفرله (م)

انہوں نے اس فرع کو متعدد فروع کے بعد ذکر کیا ہے اور ہم نے اسے خانیہ کی فرع سے ملی کیا ہے کیونکہ دونوں کی صورت ایک جیسی ہے اھ (ت)

أ رساله في جواز الوضوء مع الاشباه من رسائل ابن تجيم ادارة القرآن ١٩/٨١٩/٢ مساله في جواز الوضوء مع الاشباه من رسائل ابن نجيم ادارة القرآن ١/٨٢٠/٢ مسالة في جواز الوضوء مع الاشباه من رسائل ابن نجيم ادارة القرآن ٤/٨٢٠/٢ مساله في جواز الوضوء مع الاشباه من رسائل ابن نجيم ادارة القرآن ١/٨١٩/٢

ان الماء يصير مستعملا بوقوع قليل من الماء المستعمل لاعلى الصحيح من مذهبه انه لايصير مستعملا مألم يغلب عليه أهدونقل تصحيحه عن المحيط وعن شرح الهداية للعلامة سراج الدين الهندى ونقل عنه عن التحفة انه المذهب المختار 2-اقول: هو(١) كما قال والفرعان في الملقى فلا يمسان مورد النزاع والاستعمال لايتوقف على غلبة المستعمل بل عدمه على غلبة المطهر فأن تساويا صار الكل مستعملا كما نصوا عليه منهم هو في البحر-

اقول:واقتصار المحيط والسراج والتحفة و الخلاصة وغيرها على ذكر الغلبة لان المساواة الخلاصة وغيرها على ذكر الغلبة لان المساواة الحقيقة نادرة جدا(٢)كما قالوه في انفهام افضلية زيد من قول القائل لاافضل منه(٣)وفرع جحط المذكور في المتون والشروح وصورتها رجل نزل لطلب الدلو وليس على بدنه نجاسة فعند محمد الماء طاهر غير طهور والرجل طاهر مع ان الماء الذي لاقي بدنه في البئر اقل من غيرة وقد جعله محمد مستعملا لانعدام

میں گر جائے تو وہ پانی مستعمل ہو جائےگا، یہ محمد کا قول ہے اھ اس کا یہ جواب دیا کہ محمد کا یہ قول ایک ضعیف روایت پر مبنی ہے کہ پانی تھوڑے مستعمل پانی کے گرنے کی وجہ سے مستعمل ہو جائےگا، ان کا صحیح مذہب یہ ہے کہ پانی صرف اسی وقت مستعمل ہو گاجب اس پر مستعمل پانی کا غلبہ ہو جائے اھ اور اس کی تصحیح کو محیط، سراج لدین ہندی کی شرح ہدایہ سے نقل کیا اور اُن سے تحفہ سے نقل کیا کہ وہی مذہب مختار ہے۔ (ت)

میں کہتا ہوں یہ وییا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا اور یہ دونوں فرعیں مُلقیٰ میں ہیں للذا محلِ نزاع سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے اور استعال مستعمل کے غلبہ پر موقوف نہیں بلالکہ اس کا عدم غلبہ مطہر پر بمنی ہے، تواگر دونوں برابر ہوں توکل مستعمل ہوجائے گا، جیسا کہ مشاک نے اس کی تنصیص کی، بحر میں بھی یہی ہے۔ (ت)

میں کہتا ہوں محیط، سراج، تخفہ اور خلاصہ وغیرہ میں غلبہ کے ذکر پر اقتصار کیا ہے، کیونکہ حقیقی مساوات نادر ہے، مشاکُنے نے اس کو اس مثال سے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی لاافضل من زید، کھے تو اس سے زید کی افضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ جمط (۳) کی فرع جو متون وشر وح میں مذکور ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص تُنویں میں ڈول نکالنے کیلئے اُز ااور اس کے بدن پر نجاست نہیں ہے تو محمد کے یہاں پانی طام ہے طہور نہیں اور پر نجاست نہیں ہے تو محمد کے یہاں پانی طام ہے طہور نہیں اور آدی طام ہے طہور نہیں اور

Page 186 of 711

<sup>1</sup> رسالة في جواز الوضوء مع الاشاه من رسائل ابن نجيم ادارة القرآن ٢٠٠/٢ / ١/ ١/٥٠ من رسائل ابن نجيم ادارة القرآن ٢٠٠/٢ / ١/ ١/٨٢٠/٢ عن الرسائل ابن نجيم ادارة القرآن ٢٠/٨٢٠/٢

الضرورة <sup>1</sup>اهواجاب بمامر

اقول: (١) رحمكم الله ورحمناً بكم اذا اريد بطاء جحط طاهر غير طهور فكيف تجعلونه مبنياً على رواية ضعيفة عن محمد وانتم القائلون في بحر كم علم بما قررناه ان المذهب المختار في هذه المسألة ان الرجل طاهر والماء طاهر غير طهور على الصحيح 2 اهـ

نعم المشهور ان طاءة للطاهر الطهور كما ذكرتم في البحر وحينئن يرد الفرع من قبل ان سقوط حكم الاستعمال لاجل الضرورة قلتم في البحر عند محمد الرجل طاهر والماء طاهر طهور وجه قول محمد على ماهو الصحيح عنه ان الصب ليس بشرط عندة فكان الرجل طاهرا ولا يصير الماء مستعملا وان ازيل به حدث للضرورة واما على ماخرجه ابو بكر الرازى

عـه اقول: والمراد به استعمال الماء بازالة حدث وان لم ينوقربة خلافاً لتخريج الامام الرازى ولذا قال واماعلى ماخرج الخفليس تصحيحاً لهذه الرواية بل الصحيح ما تقدم انه طاهر غير طهور اهمنه غفر له(م)

بدن پرلگاہے دوسرے سے کم ہے،اور محمد نے اس کو مستعمل قرار دیا ہے کیونکہ ضرورت نہیں اھ اس کا جواب وہ دیا جو گزرا۔ (ت)

میں کہتا ہوں الله تم پر اور ہم پر رحم فرمائے اگر جھط کی "طا" سے طاہر غیر طہور مراد ہو تو آپ اس کو محمد کی روایت ضعفہ پر کیو کر مبنی کرتے ہیں حالانکہ آپ بحر میں کہتے ہیں کہ ہماری تقریر سے معلوم ہوا کہ مذہب مخار اس مسئلہ میں یہ ہے کہ آ دمی پاک ہے اور پانی طاہر غیر طہور ہے صحیح مذہب پراھ ہاں مشہور یہی ہے کہ اس کی "طا"طاہر کیلئے ہے اور طہور کیلئے، جیسا کہ تم نے بحر میں ذکر کیا،اور اس وقت فرع اس جانب سے وارد ہو گی کہ استعال کا حکم ضرورت کی وجہ سے ساقط ہوتا ہے تم نے بحر میں کہا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے ساقط ہوتا ہے تم نے بحر میں کہا ہے کہ خرکے نزدیک مرد پاک ہے اور پانی طاہر طہور ہے امام محمد کے تول کی وجہ (صحیح روایت کے بموجب) یہ ہے کہ ان کے قول کی وجہ (ایک میں ہوا اور پانی طاہر طہور ہے امام محمد خرویک بہانا شرط نہیں، تو آ دمی پاک ہوا اور پانی مستعمل نہ ہوگا خواوا سے حدث زائل کیا گیا ہو،

میں کہتا ہوں اس سے مرادیہ ہے کہ ازالہ حدث سے پائی مستعمل ہوجائے گااگرچہ قربت کی نیت نہ ہو بخلاف امام رازی کی تخر تئے کے ،اسی وجہ سے انہوں نے اما علی ماخرج الخ فرمایا للذا صحیح روایت یہ نہیں بلالکہ وہ ہے جو گزری کہ پانی طام غیر طہور ہے اھے۔(ت)

<sup>1</sup> الرسالة في جواز الوضوء مع الاشباه والنظائر ادارة القرآن كرا چي ٦/٨١٩/٢ 2 بح الرائق كتاب الطهارت النج ايم سعيد كمپني كرا جي ٩٨/١

ضرورت کی وجہ ہے،اور ابو بحر الرازی کی تخریج کے مطابق بانی مستعمل نه ہوگا کیونکہ اس میں قربت کی نیت نہیں اھ تواگر آپ اس روایت کا انکار کریں کہ بیر غیر مختار روایت ہے جیسا کہ ہم نے بان کیا تو مختار روایت تر دید میں زائد ہو گی۔اسرار (۴) کی فرع حدیث "لایدولن" پر انکی گفتگو یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے مستعمل یانی طہور وطامر ہے تو وہ اس میں غسل کو حرام قرار نہیں دیتا ہے اور اسی طرح جو اس بانی کو طام غیر طہور کہتے ہیں کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ جب مستعمل مانی دوسرے مانی میں مل حائے تو جب تک اس پر غالب نه ہو اس کو فاسد نہیں کرتا اور صرف اسی قدر مستعمل ہوتا ہے جویدن سے متصل ہوتا ہے اور یہ مقدار اُس مجموعی مانی کی مقدار سے جس سے کہ عنسل کیا جاتا ہے عادۃ اس مانی سے کم ہوا کرتی ہے جوملا قاۃ بدن سے چرماہو تاہے، توبیاس کو فاسد نہیں کرے گااور طہور ہی رہے گااور اُس سے غشل حرام نہ ہوگا، تاہم محمد فرماتے ہیں کہ اس میں عنسل کرنے سے یہ مستعمل ہو جائیگا اھ اور بحر میں اس کو ان الفاظ سے نقل کیا ہے کہ محمد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تھوڑے یانی میں عنسل کرے گاتو سب کاسب حکماً مستعمل ہو جائے گااھ اور اس کا جواب بھی وہ دیاجو گزراد میں کہتا ہوں سبحان الله،اسرار کا صریح منطوق به ہے کہ مذہب یہ ہے کہ اعتبار غلبہ کو ہے، اگرچہ اس کا

لابصير مستعملا لفقد نبة القربة أاهد فأن استمه ها لانها رواية غير مختارة كما قدمنا كانت البختارة اشد في الرد، (٣) وفرع الاسرار وهو كلامه على حديث لايبولن اذيقول من قال ان الماء البستعبل طاهر طهر لايجعل الاغتسال فيه حراماً وكذا من قال طاهر غير طهور لأن المذهب عنده ان الماء المستعمل اذا وقع في ماء أخر لمر يفسره حتى يغلب عليه وقدرما يلاقي بدن المستعمل بصير مستعملا وذلك القدر من جملة مايغتسل فيه عادة بكرن اقل من ماء فضل عن ملاقاة بدنه فلا يفسده ويبقى طهورا ولا يحرم فيه الاغتسال الا إن محمدا يقول بصير ورته مستعملا بالاغتسال فيه 2 ه ونقله في البحر بلفظ ان محمدا بقول لما اغتسل في الماء القليل صار الكل مستعبلا حكيا 3 اهدواجاب عنه ايضابهامرد اقول: (١)سبحن الله صريح منطوق الاسرار ان

المذهب اعتبأر الغلبة وان

<sup>1</sup> بحرالرائق كتاب الطهارت التجايم سعيد كمپنى كراچى ا/٩٤

² الرسالة في جواز الوضوء من رسائل ابن تحبيم مع الاشباه،ادارة القرآن كراچي ٦/٨١٩/٢

<sup>3</sup> بحرالرائق كتاب الطهارت اليجايم سعيد كمپنى كراچى الاك

تقاضایہ ہے کہ کل مستعمل نہ ہوگا کیونکہ ملاتی حقیقة غیر ملاتی سے کم ہے مگر یہ کہ محمد نے کل کو حکما مستعمل قرار دیا ہے، توبہ کسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ کسی ضعیف روایت پر مبنی ہے جو اُس مذہب کے خلاف ہے، یہ اس کے مقتضی کی تخصیص ہے اور حکم کی تخصیص حکم پر ہی مبنی ہوتی ہے نہ کہ خلاف حکم پر ،اور به بهت واضح ہے ،اور اسرار کے کلام کار از ہم نے بان کردیا۔ مبتغیٰ(۵) کی فرع: اگر ہھیلی ڈالی تو بانی مستعمل ہوگیا اھ،اور بح میں اضافیہ کیا ہے عنایہ اور درایه (۲) وغیر ہما کی فرع کا: حنب اگر کنوس میں عنسل کی نیت سے اُترے کا تو سب ہی کے نزدیک بانی فاسد ہوجائگا۔"خانبہ(۷) کی فرع: اگر کسی نے اپنا پیریا ہاتھ برتن میں ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے ڈالا تو یانی مستعمل ہوجائے گا کہ ضرورت موجود نہیں ہے۔اسپیجالی(۸)اور ولوالجي کي فرع: جو کنوس ميں دس ماتھ تک نہايا اور اس پر کوئی نحاست بھی نہیں ہے تو محمد نے فرمایا کل بانی مستعمل ہو جائگا،اور اپنے قول الی آخر الفروع کا اضافیہ کیا، ہاقی کثیر فروع کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایایہ صرتے ہے امام

قضيته إن لايصير الكل مستعملا لان الملاقي حقيقة اقل من غيرة الا إن محيدا جعل الكل مستعملا حكماً فكيف يتوهم انه مبنى على والة ضعيفة خلاف ذلك المذهب وانما هو تخصيص لقضيته وتخصيص الحكم انها يبتني على الحكم لاعلى خلافه وهذا واضح جدا وسركلام الاسرار قد بيناه \_(۵)وفرع المبتغى بالغين لو ادخل الكف صار مستعملا أوزاد في البحر (٢)فرع العناية والدراية وغيرهما أن الجنب أذا نزل في البئر بقصد الاغتسال بفسد الباء عند الكل (2) وفر ع الخانية لوادخل بده اورجله في الاناء للتبرد يصير الماء مستعملا لانعدام الضورة (٨) وفع الاسبيجاني والولوالجي فيمن اغتسل في بئر الي العشرة ولا نجاسة عليه قال محمد صارت المياه كلها مستعملا 3وزاد قوله الى اخر الفروع ارشادا الى الكثير الباقي قال وهذا صريح في استعمال جميع الماء عند محمد بالاغتسال فيه 4 اهـ واجاب عن الكل بأنه مبنى على رواية ضعيفة عن

<sup>1</sup> الرسالة في جواز الوضوء مع الاشاه من رسائل ان نجيم ادارة القرآن كرا چي ٦/٨١٩/٢ 2 بحر الراكق كتاب الطهارت سعيد كمپني كرا چي الاك بحر الراكق كتاب الطهارت سعيد كمپني كرا چي الاك 3 بحر الراكق كتاب الطهارت سعيد كمپني كرا چي الاك 4 بحر الراكق كتاب الطهارت سعيد كمپني كرا چي الاك

نردیک تمام یانی کے مستعمل ہونے میں اس میں عشل کرنے کی وجہ ہے،اور سب کا جواب یہ دیا کہ یہ ضعیف روایۃ یر مبنی ہے، یعنی محمد کی اس روایت پر کہ مستعمل یانی نجس ہوجاتا ہے، پھر یہ استشاد کیا کہ فتح نے خانیہ کی ایک فرع کو اسی پر محمول کیا ہے،اور جواس پر اعتراض ہے وہ چھ وجوہ سے گزر چکا ہے۔ (٩) منبة المصلی کی فرع: یہ فقیہ ابو جعفر سے ہے کسی نے مانسوں کے جُھنڈ میں وضو کماا گروہ اپنے گھنے ہیں کہ بانی کے حصے ایک دوسرے سے مجدار بتے ہیں تو جائز ہے اور خلاصہ میں ہے کہ مانسوں کے جُھنڈ میں ماالیمی زمین میں جس میں بودے ایک دوسرے سے متصل ہوں،اگروہ دُه در دُه ہو تو وضو حائز ہے،اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر اس سے کم ہو تو جائز نہیں،اور اِجَهُ محرّکه، گھنے در ختوں کو کہتے ہیں۔خلاصہ اور منبہ کی فرع (۱۰) : حوض میں وضو کیااور طحلب بانی کی تمام سطح پر ہوا گروہ اپیاہے کہ اس کو حرکت دی جائے توسب بل جائے تو جائز ہے، فرمایا اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر حرکت نہ کرے طحلب مانی کے حرکت دینے سے تو جائز نہیں کیونکہ یانی کے حرکت دینے سے اس کامتحرک نہ ہو نااس امریر دلالت ہے کہ وہ اتنا کثیف ہے کہ مستعمل پانی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا مشکل ہے، تو وضو مستعمل مانی سے ہوگا،اور طحلب سنر رنگ کی گھاس ہے جو مانی پرتیرتی رہتی ہےاھ اور یہ حلیہ سے ماخوذ ہے، فرمایا یہ سب

محمد قائلة بنجاسة الماء المستعمل أثم استشهد بحمل الفتح فرعا في الخانية عليها وقد مرماً فيه من ستة اوجه (٩)وفرع منية المصلى عن الفقيه(١)الي جعفر توضأ في أجمة القصب فأن كان لا يخلص بعضه إلى بعض بجوز وفي الخلاصة توضأ في أجمة القصب اوارض فيها زرع متصل يعضها ببعض ان كان عشرا في عشريجوز قال فبفهومه انه اذاكان اقل لايجوز التوضى فيه والاجمة محركة الشجر الكثير البلتف2\_ (١٠) وفرع الكتابين الخلاصة والمنية (٢) توضاً في حوض وعلى جميع وجه الماء الطحلب ان كان بحال لوحرك بتحرك بجوز قأل ومفهومه انه لوكان لايتحرك الطلحب بتحریک الماء لایجوز فأن عدم تحرکه بتحريك الماءيدل على انه بحالة من التكاثف والاستبساك لسطح الهاء يحيث يمنع انتقال الماء المستعمل الواقع فيه الى محل اخر فيقع الوضوء بهاء مستعمل والطحلب

www.pegameislam.weebly.com

<sup>1</sup> الرسالة جواز الوضوء مع الاشباه من رسائل ابن نجيم ادارة القرآن كرا چی ۷/۸۲۰/۲ 2 الرسالة جواز الوضوء مع الاشباه من رسائل ابن نجیم ادارة القرآن كرا چی ۷/۸۲۰/۲

نبت اخضر يعلو الماء بعضه على بعض اه وهو مأخوذ عن الحلية قال وهذا كله يدل ان الماء يصير مستعملا بألوضو فيه مطلقاً الهـ

واجاب: عنها بحملهما على نجاسة الماء المستعمل صرح به شارح المنية العلامة ابن امير الحاج فقال وانها قيد الجواز بعدم الخلوص لانه لوكان يخلص بعضه الى بعض لايجوز لكن على القول بنجاسة الماء المستعمل اما على القول بطهارته فيجوز مالم يغلب على ظنه ان القدر الذي يغترفه منه لاسقاط فرض من مسح اوغسل ماء مستعمل اويمازجه مستعمل مساو اوغالب اهـ قال فهذا صريح فيما قلناه من جواز الوضوء في الفساقي، واما مسألة الطحلب فقال شارح المنية ايضا هذا

والعنا بناء على نجاسة الهاء المستعمل اومساواته الهـ وكذا صرح في مسألة(۱)توضاً في حوض انجمد ماؤه قالوا ان كان الجمد رقيقا ينكسر بالتحريك يجوز اما اذا كان كبيرا قطعاً قطعاً لايتحرك بالتحريك لايجوز فقال هذا ايضابناء على نجاسة الهاء المستعمل اما على طهارته فالجواب ماذكرنا في السابقات الهوانت تعلم انه رحمه الله تعالى

اس امر پر دلیل ہے کہ پانی اس میں وضو کرنے سے مطلّقا مستعمل ہوجاتا ہےاھ۔

اور ان دونوں سوالوں کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ ان دونوں کو مستعمل پانی کی نجاست پر محمول کیا ہے،اس کی تصریح شارح منیہ علامہ ابن امیر الحاج نے کی ہے،اور فرمایا کہ جواز کو عدم خلوص کے ساتھ مقید کیا کیونکہ اگر پانی کا پچھ حصّہ دوسرے حصہ کی طرف چلا گیا تو جائز نہیں، لیکن یہ تب ہے کہ جب مستعمل پانی کو نجس قرار دیا جائے، لیکن اگر اس کو پاک قرار دیا جائے، لیکن اگر اس کو پاک قرار دیا جائے تو جائز ہے تاو قتیکہ اس کو اس بات کا کو پاک قرار دیا جائے کہ وہ مقدار جو اس پانی سے وہ چُلو بھر کر لے رہا ہے مسح یا دھونے کے فرض کو ساقط کرنے کیلئے کہ وہ مستعمل پانی ملا ہوا ہے جو اس کے برابر ہے یا غالب ہے اوہ فرمایا یہ اس بارے میں صریح کے برابر ہے یا غالب ہے اوہ فرمایا یہ اس بارے میں صریح ہے جو ہم نے کہا ہے کہ وضو فساتی میں جائز ہے،

ہے ہو ہم نے ہہا ہے کہ و صوف ای یں جارہے،
اور گھاس کا مسکد، تو منیہ کے شارح نے بھی فرمایا یہ بھی
مستعمل پانی کی نجاست پر مبنی ہے یا وہ مستعمل پانی کے مساوی
ہو،اھ اور اسی طرح انہوں نے اس مسکلہ میں تصریح کی کہ
کسی شخص نے ایسے حوض میں وضو کیا جس کا پانی منجمد ہو چکا
تھافر مایا اگر منجمد پانی ایسا ہے کہ ہلانے سے بآسانی ٹوٹ جاتا
ہو تو جائز ہے اور اگر اس کے بڑے بڑے گڑے ہوں کہ
ہلانے سے نہ ہلیں تو جائز نہیں، فرمایا یہ بھی اسی پر مبنی ہے کہ
مستعمل بانی نجس ہے، اور اس کی یا کی کی

<sup>1</sup> الرسالة جواز الوضوء من رسائل ابن نجيم مع الاشباه ادارة القرآن كرا چي ۷/۸۲۰/۲ مالاشباه ادارة القرآن كرا چي ۸/۸۲۱/۲ <sup>2</sup> الرسالة جواز الوضوء من رسائل ابن نجيم مع الاشباه ادارة القرآن كرا چي

Page 191 of 711

صورت میں توجواب وہی ہے جو ہم پہلے ذکر کرآئے ہیں اھ۔ اور تہبیں معلوم ہے کہ انہوں نے جُھنڈ اور کائی کے مسکلہ میں دورا ہیں اختیار کی ہیں،اور یہ اس لئے ہے کہ ان دونوں میں سے مر ایک نے حکم عدم جواز کالگاما، اگر جھُنڈ کا پانی دَہ در دَہ سے کم ہو با مانی کو حرکت دینے سے کائی میں حرکت بیدانہ ہو،انہوں نے قليل ياني ميں وضوير تمام ياني كو مستعمل قرار دينے كو اعتراض قرار دیااور اس کاجواب به دیا که به نجاست والی روایت پر محمول ہے اور حلیہ نے قلیل یانی میں وضو کو جائز کہا ہے بشر طیکہ وہ مستعمل مانی سے زیادہ ہو کیونکہ وہ پاک ہے،اس کو انہوں نے ا بنی دلیل بنایا جہاں انہوں نے کہا کہ قلیل پانی میں وضو پانی کو فاسد نہیں کرتا جب تک پاک پانی غالب رہے،ان دونوں صورتوں کے ساتھ انہوں نے استدلال میں انجماد کی فرع کا اضافیہ کیاا گرچہ یہ بھی اعتراض کی صورت بن سکتی ہے اور بح میں تینوں فروع کا ذکر پر اکتفا کیا ہے پہلی کی تصریح کی ہے اور ماقی میں تلویج کی ہے،ماھولہ کا بہان کیا ہے نہ کہ ماھوعلیہ کا۔ پھر فرمایا کہ میں نے علّامہ ابن امیر الحاج کو دیکھا انہوں نے فرمایا( پھر ان کا گزشتہ قول نقل کیا) کھا نیز انہوں نے فرمایا کہ کھتی کا کھتی سے متصل ہونا یانی کے یانی سے متصل ہونے کو نہیں روکتا ہے اگرچہ یہ اس قبیلہ سے ہے کہ پہنچ سکتا ہے، تو مختار روایت کے مطابق جو مستعمل بانی سے طہارۃ جائز ہو گی مگر شرط وہی رہے گی جو گزری، (یعنی طہور کا غلبہ غیریر) پھر حکبی نے چند

سلك بفرعي الاجمة والطحلب مسلكين وذلك ان كلامنها حكم بعدم جواز الوضوء إن كان ماء الاجبة دون عشر في عشر اولا يتحرك الطحلب بتحريك الماء فجعله واردا عليه حيث افاد صيرورة كل الماء مستعملا بالتوضى فيه اذا كان قليلا واجأب يحمله على رواية النجأسة وحكم الحلية بالجواز وان كان قليلا مأدام اكثر بناء على الطهارة فجعله دليلا له حيث افادان الوضوء في الماء القليل لايفسده مأدام الطهر غالما على المستعمل واضاف اليهما فرع الجمد في الاحتجاج وان كان يصلح ايضاً للايراد واقتصر في البحر على ايراد الفروع الثلثة تصريحاً بالاول وتلويحاً بالباقيين فيها هو له لافيها هو عليه فقال ثمر رأيت العلامة ابن امير الحاج قال (فذكر قوله المار)قال ثم قال ايضا وا تصال الزرع بالزرع لايمنع اتصال الماء بالماء وان كان مما يخلص فدجوز على الرواية المختارة في طهارة المستعمل بالشرط الذي سلف(اي غلبة الطهور على غيره)ثم ذكراي الحلي مسائل على هذا البنوال وهو صريح فيها قىمناهمن جواز الوضوء بالماء الذى اختلط به ماء مستعمل قليل أهد (١) وقدله في الرسالة هذا صريح فيهاقلناه من جواز الوضوء في الفساق

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق ئتاب الطهارت اليجاميم سعيد كمپنى كراچى ال<sup>4</sup>/ 2

اسی فتم کے ذکر کیے ،اور وہ اُس میں صریح ہے جس کا ہم نے ذکر کیاہے، یعنی اگر غیر مستعمل مانی میں تھوڑا سامستعمل مل جائے تو اس سے وضو حائز ہے اھ اور ان کا قول "رسالہ "میں " یہ صریح ہے اس امر میں کہ فساقی سے وضو جائز ہے"ان کے مقصود سے زیادہ موافق ہے، کیونکہ اختلاط کے مسلہ میں تو کوئی نزاع ہی نہیں،البتہ صرف یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ملقی اور ملاقی میں فرق نہیں کما ہے تو قریب تھا کہ وہ ان دونوں سے استدلال میں بھی فرق نہ کرتے، پھرانہوں نے اپنا کلام بح میں اس پر ختم کیا کہ ابنی ایک مزید دلیل فتاوی علامہ قار کی مدایہ سے دی،اس کوان کے شاگرد محقق علی الاطلاق نے جمع کما ہے اُن سے امک چھوٹے گڑھے کے بارے میں دریافت کما گیا جس میں لوگ وضو کریں اس میں مستعمل پانی گرے اور مر روز نیا پانی بھی آئے،اس سے وضو حائز ہے بانہیں؟ توانہوں نے جواب دیا کہ اس میں مذکورہ بانی کے علاوہ اور بانی نہ گرتا ہو تو کچھ حرج نہیں اھ لینی اس میں اگر کوئی نحاست گرے گی تو یہ نجس ہوجائے گا کیونکہ یہ چھوٹا ہے۔ اھ (ت) میں بتوفیق الٰہی کہتا ہوں دونوں اعتراض اور چاروں استدلال اس پر مبنی ہیں کہ محل نزاع پر نظر نہیں رکھی گئی کیونکہ یہ تمام فروع ا ملقی میں ہیں نہ کہ ملاقی میں، قارئ الہدایہ کی فرع تو ظام ہے، کیونکیہ سوال میں ہے کہ اس میں مستعمل پانی روز آتا ہے اور جواب میں ہے

اوفق بمقصوده اذلا نزاع في مسألة الاختلاط غير انه رحمه الله تعالى لما حكم بعدم الفرق بين الملقى والملاقي طفق لايفرق بينهما في الحجاج ثمّ انهى كلامه في البحر بايراد حجة له اخرى عن فتاوى العلامة قارئ الهداية جمع تلميذه المحقق على الاطلاق سئل عن فسقية صغيرة يتوضؤ فيها الناس وينزل فيها الماء المستعمل في كل يوم ينزل فيها ماء جديد هل يجوز الوضوء فيها اجاب اذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لايضر اه يعنى اذا وقعت فيها نجاسة تنجست لصغرها الهعها الوبع وقعت فيها الذوفيق (١) الايرادان والحجج الاربع اقول: وبالله التوفيق (١) الايرادان والحجج الاربع كلها مبنية على الذهول عن محل النزاع لان تلك الفروع طرافي الملقي لاالملاقي اما فرع قارئ الهداية فظاهر لقول السؤال ينزل فيها الماء المستعمل.

عه: اه السابق على هذين لكلام العلامة قارئ الهداية وهو قول الامام ابن الهمام والاول من هذين لكلام ابن الهمام من كلام البحر والاخير لكلام البحر من كلام المصنف (م)

ان دونوں سے پہلے "اھ "علامہ قاری الہدایہ کے کلام کی انتہا ہے جس کو ابن ہام نے ذکر کیا اور ان دونوں میں سے پہلی "اھ "ابن ہام کے کلام کی انتہا ہے جس کو بحر نے بیان کیااور آخری بحر کے کلام کی انتہا ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے آخری بحر کے کلام کی انتہا ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے ۱۲(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق كتاب الطهارة اليجاميم سعيد كمپنى كراچى ال<sup>4</sup> 4

کہ جبکہ اس میں اس مانی کے علاوہ کوئی اور چزنہ گرتی ہو،اور حلیہ کی تینوں فروع اس لئے کہ دونوں جوابوں کی سند اور استدلالات علّامہ حلبی کا کلام ہیں،اورانہوں نے تصر یح کر دی ہے یہ تمام ملقیٰ میں ہیں نہ کہ ملاقی میں۔ چنانجہ ان کاپہلا قول دیکھا جائے کہ اس کا بعض دوسرے بعض کی طرف نہ جاتا ہو تو جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں بانی کثیر ہوگا،اور اگر وہ ماءِ مستعمل جس میں نحاست گر گئی ہو مانع نہیں ہے تو جو طام ہے وہ کسے ہوگا،اور بیشک جواز کو مقید کیا الی آخر مانقلتم اور دوسرے میں فرمایا منع کرتا ہے مستعمل بانی کا منتقل ہو نا جس میں وہ واقع ہے حالانکہ تم نے اس کو نقل کیا ہے اگرچہ اس کے قائل کا نام نہیں لیا ہے،اور تیسر ہے میں فرمایا کہ برف کا مانی کو حرکت دینے سے ٹوٹ جانا حوض میں جو بانی اس سے متصل ہے اس کے منتقل ہونے کو مانع نہیں ہے الخ اور اسی طرح اس کی نظیروں میں فرمایا بلالکہ حلیہ کے طریق کے مطابق یہ نفس فروع سے متفاد ہے کیونکہ یہ بظاہر حوض یا تالاب سے وضو سے متعلق ہیں،اور حلیہ میں فرع اول سے ایک صفحہ قبل فرمایا: حوض سے وضواور حوض میں وضو کے ۔ اندر فرق ہے،اور اسی میں ہے کہ حوض سے وضو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھوون حوض میں گرے،لیکن اگر حوض میں وضو کیا جائے تو دھوون لاز می طور پر اس میں گرے گا، فر مایا لو گوں کا اس جگہ سے وضو کرنا جہاں اُن کے دھوون کا مانی پڑتا ہے یہی تفریع کااصل مقصود ہے اور الیی جگہ وضو کرنا جہاں دھوون ماہر گرتا ہو تواس میں تحسی کا

قوله في الجواب اذالم يقع فيها غيره واما فروع فلان مستندالحاب الثلثة والاحتجاجات كلام العلامة الحلبي وهو مصرح بانها جبيعاً في الملقى دون الملاقي الاترى إلى قوله في الاول ان كان لايخلص بعضه الى بعض جازلان الماء حينئذ كثير ولوكان الماء المستعمل الواقع فيه نجاسة لم يمنع فكيف وهو طاهر وانما قيد الجواز الى أخر مانقلتم وقال في الثاني يمنع انتقال الماء المستعمل الراقع فيه وقد نقلتمه وإن لم تعزوة وقال في الثالث ان كون الجبد ينكسر بتحريك الماء لايمنع من انتقال الماء المتصل منه في الحوض من ذلك المحل الواقع فيه \_\_\_الخ وكذلك قال في نظائره بل هذا على طريق الحلية مستفاد من نفس الفروع فأنها في الوضوء في حوض اوغدير، وقد افاد في الحلية قبل الفرع الاول بصفحة في الفرق بين التوضى من حوض وفيه ان التوضى منه لايستلزم البتة وقوع الغسالة فيه بخلاف التوضى فيه قال وكون وضوء المتوضئين من موضع وقوع غسالا تهم فيه هو مقصود الافادة من التفريع بخلاف كون وضوء المتوضى منه بحيث تقع غسالاتهم خارجه جائزا فان ذلك مجمع عليه Vلايتفر على قول قوم دون أخرين أهـ هذا كله على

<sup>1</sup> حليه

اختلاف نہیں، یہ ایسانہیں کہ کچھ لو گوں کے قول پر متفرع ہو اور کچھ کے قول پر متفرع نہ ہواھ۔ یہ تمام بحث حلیہ کے نہج یر ہے۔میں کہتا ہوں حوض سے وضو کے دو۲ معنی ہں ایک تو یہ کہ حوض سے چُلو سے بانی لیا جائے بابر تن سے لیا جائے اور حوض کے باہر وضو کیا جائے اور اس کا دھوون حوض میں گرتا رہے، جیسے کہا جاتا ہے، میں نے طشت سے وضو کیا۔ محقق حلبی نے اس پر اکتفاء کیا ہے،اور دوسراطریقہ پیہ ہے کہ حوض میں اپنے اعضاء ڈبو کر وضو کرے جیسے عام طور پر لوگ پیر دھوتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے"میں نے ٹ میں کیڑے دھوئے،اور یہ حوض سے وُضو بالضم کا ظرف ہونے ۔ کے اقرب ہے، اگرچہ اس کا اطلاق پہلے پر اس تاویل سے ہوتا ہے کہ وہ وضوء بالفتح کا ظرف ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کو پہلے تک ہی مقصور رکھا جائے اور پہلے میں پانی ملقی ہے ليتن يهلي مامر استعال كيا گيا پھر مطلق ياني ميں ڈالا گيا اور دوسرے میں ملاقی ہے، یعنی مطلق یانی جو حدث والے بدن کو ملا اور ایک فرض کو ساقط کیا یا متقرب کے بدن کو ملا اور ایک قربة اس سے ادا ہوئی،اور آپ جانتے ہیں کہ تینوں فروع کی عبارت دونوں وجہوں کا اختال رکھتی ہے، صرف ا تناہے کہ اگر ہم اس کو دُوس ہے پر

طريق الحلية وانا اقول: (١) وبه استعبن الرضوء في الحوض يحتمل معنيين احدهما ان يغترف منه بيداواناء ويتوضأ خارجه يحبث تقع غسالته فيه كقولك توضأت في الطست وهو الذي اقتصر عليه المحقق الحلبي والاخران يغسل اعضاء لابغمسها فيه كما يفعل كثير من الناس في الرجلين كقولك غسلت الثوب في الاجأنة وهذا اقرب إلى ظرفية الحوض للوضوء بالضم وان اطلق على الاول لصيرورة الحوض ظرف الرضوء بالفتح ٢) فلاوجه للقصر على الاول والهاء في الاول ملقى اي استعمل في الخارج ثم القي في الماء المطلق وفي الثاني ملاق اى ماء مطلق لاقى بدنا ذاحدث فأسقط فرضا اوبدن عه متقرب فأقام قربة، وانت (٣) تعلم ان العبارة في الفروع الثلثة تحتمل الوجهين بيدانا لوحملناها على الثاني وجب ردها الى رواية ضعيفة وهو نجاسة المستعمل اوصيرورة المطلق مستعملا يوقوع المستعمل ولوقليلا الا مأترشش كالطل فأنه عفو دفعا للحرج وكلتاهما ضعيفة مهجورة والصحيح المعتبد طهارته وعدم تأثيره في المطلق

بح نے اس کو حکماً محدث میں داخل کیا درایہ کی پیروی کرتے ہوئے طرس معدل میں اس کاردیہلے گزرااھ (ت)

عه ادخله في البحر في المحدث حكماً تبعاً للدراية وتقدم الرد عليه في الطرس المعدل اه(م)

محمول کریں تواس کوایک ضعیف روایت کی طرف راجع کرنا یڑے گا اور وہ مستعمل بانی کا نجس ہوتا ہے یا مطلق بانی کا تھوڑے مستعمل یانی سے مل جانے کی وجہ سے مستعمل ہو جانا، ہاں شہنم جیسے قطرے معاف ہیں حرج کو دفع کرنے کیلئے۔ بیہ دونوں روایتیں متر وک اور ضعیف ہیں،اور صحیح اور قابل اعتاد اس کی پاکی ہے اور اس کا مطلق پانی پر اثر انداز نہ ہونا ہے تاو فتیکہ اس کے برابر یا اس پر غالب نہ ہوجائے اور روایتیں اس قشم کی چیز سے حتی الامکان محفوظ رکھی جاتی ہیں،تو معلوم ہوا کہ تینوں فروع میں دوسرے معنی ہی مراد ہیں، وہ معنی نہیں ہیں جو محقق نے لئے ہیں اور پھران کو ضعیف روایت پر حمل کر ناپڑااوراس طرح تینوں فروع ہماری دلیل بن گئی ہیں اور ان کو ضعیف روایت پر محمول کرنے کیلئے کوئی دلیل ناطق موجود نہیں،اور جوالیا کرتا ہے وہ ساکل کے بجائے اپنے آپ کومدعی بناتا ہے اورالیی صورت میں اس کو بر مان لا نا چاہئے ،اور بر مان کہاں سے ملے گا کیونکہ ائمہ کی روایات میں اصل اعتماد ہے توجوان سے استناد کرے گااس نے اپنی ذمہ داری پُوری کردی، اور جو ان کو کسی اور طرف رد کرنا چاہتا ہے تو اُسے اس کی دلیل پیش کرنا ہو گی،اور میرے اس دعوی کااعتراف علامہ نے بحر اور رسالہ دونوں میں کیا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی بنیاد کو ضعیف روایت پر مبنی قرار دیا ہے اور فرمایا کہ تم پر اس دعوی کی صداقت بینہ عادلہ سے ظام ہو جائیگی۔

مطلقاً مألم يساوه اويغلب عليه والروايات تصان عن مثله مهما امكن فظهر أن البراد في الثلاثة معنى الثاني لامأفهم المحقق واضطرابي حبلها على ضعيف واذن صارت الثلثة حججالنا ولا دليل ناطق على صرفها الى ضعيف ومن (۱) يفعله ينقلب مدعياً بعد ان كان سائلا فلينور دعواه ببرهان واين البرهان وذلك لان الاصل في روايات الائمة الاعتماد فمن استند بها فقل قضى ماعليه،ومن يريل ردها الى مايردها فليات بدليل يلجيئ البه،ودعواي هذه قداعترف بها العلامة في البحر والرسالة معا اذحكم بابتناء تلك الفروع على رواية ضعيفة فقال وسيظهرلك صدق هذه الدعوى الصادقة بالبينة العادلة فقد اقرانه رحمه الله تعالى عاد بهذا مدعيا فكيف تسلم بلا دليل اماماً ذكر في البينة وهو قول المحيط والعلامة السراج الهندي والتحفة اذا وقع المأء المستعمل فى البئر عند محمد يجوز التوضؤ به مألم يغلب على الباء وهو الصحيح ولفظ التحفة على المذهب المختار أ\_

<sup>2/</sup>۸۲۰/۲ في جواز الوضوء مع الاشباه والنظائر ادارة القرآن والعلوم الاسلاميد كرا چي Page 196 of 711

فاقول: (١) رحم الله الشيخ العلامة ماذكروة فهو في الملقى فكيف يدل على ابتناء مافى الاسرار والعناية والدراية وغيرهما من شروح الهداية وشرح الاسبيجابي وفتاوى الولو الجي وغيرها على رواية ضعيفة مع كونها في الملاقى والى هنا تم الكلام مع البحر والرسالة معا ولم يبق فيها شيئ غير حرف واحد في البحر وهو قوله رحمه الله تعالى لا يعقل فرق بين الصورتين من جهة الحكم يعنى الملقى والملاقى-

اقول: (۲) اى لعمر ك فرق واى فرق لان الاستعمال انما يثبت بازالة الماء حدثا اواسقاطه فرضا اواقامته قربة وذلك بملاقاته

انہوں نے اس میں اعتراف کرلیا کہ وہ اس طرح مدعی بن گئے ہیں، تو اب یہ دعوی ملا دلیل کس طرح قبول کیا جائرگا،اور بینہ میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ محیط علامہ سراج ہندی اور تحفہ کا قول ہے کہ اگر مستعمل مانی کنوس میں گر جائے تو محدیجے نز دیک اس سے وضو حائز ہے تاو قتیکہ وہ بانی پر غالب نہ ہو حائے اوریہی صحیح ہے اور تخنہ میں صراحت ہے کہ یہی مذہب مختار ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں الله تعالیٰ شِخعلامہ پر رحم فرمائے، جو کچھ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ملٹی میں ہے تو بیر اسرار، عنابیہ، درابیر (شروح مدایہ)، شرح اسپیجانی اور فآلوی ولوالجی وغیرہ کی عبارات کے ضعیف روایت پر مبنی ہونے پر کیونکر دلیل بن سکتا ہے کیونکہ وہ ملاقی کے بارے میں ہیں۔ یہاں تک بح اور رسالہ سے جو گفتگو تھی یُوری ہوئی البتہ بح نے ایک لفظ کہا ہے وہ یہ کہ ملقی اور ملاقی دونوں صور توں میں حکم کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔(ت) میں کہتا ہوں دونوں صور توں میں بہت بڑافرق ہے کیونکہ مانی کا مستعمل ہونا یا تو حَدَث کے ازالہ کی وجہ سے ہوتا ہے یا اسقاط فرض کی وجہ سے پاکسی

عـه ذكر ههنا عن بعض معاصريه الفرق بأن فى الوضوء يشيع الاستعبال فى الجميع بخلافه فى الصب اهـ ثم رده وهى عبارة مدخولة فتحت على نفسها بأب الرد فكان لما ذكر فى البحر مساغ فلذا طوينا ذكره وسنعود اليه ان شاء الله تعالى فى الفصل الرابع اهمنه غفر لهـ

یہاں انہوں نے اپنے بعض معاصرین سے یہ فرق نقل کیا ہے کہ وضو سے استعال تمام پانی میں ہوتا ہے اور بہانے میں یہ نہیں ہے، چر خود ہی انہوں نے اس کا رد کیا اور یہ عبارت مدخولہ ہے، اس نے اپنے اوپر رد کا دروازہ کھول دیا ہے، توجو بحر میں اس کا جواز تھا اس لئے ہم نے اس کو ذکر نہ کیا اور چو تھی فصل میں ہم اس کو ذکر کریں گے اِن شاء الله تعالی اصر منہ (ت)

بدن المحدث اوالمتقرب لاملاقاته مالاقاه والموجود في الملاقي الاول وفي الملقى فيه الثاني هذا كل ماذكره في الرسالة وههنا اعنى في بحث الماء المطلق في البحر اماماً ذكر في مسألة البئر جحط مفرعاً على قول الحلية الماء المستعمل هو الذي لاقي الرجل بقوله فعلى هذا قولهم (اى فيمن نزل البئر للاغتسال) صار الماء مستعملا معناه صار الباء الملاقي للبدن مستعملا لاجميع ماء ألبئر اه الماء الملاقي للبدن مستعملا لاجميع ماء ألبئر اه حقد قدمنا الكلام عليه كافياً شافياً بتوفيق الله تعالى تحت الحادى والعشرين من الكلام مع العلامة قاسم وثلثة حجج قبله من التاسع عشر فهذه اربعة.

واقول: خامسا(۱) لوصح هذا لها احتجتم الى حمل تلك الروايات الظاهرة الكاثرة الوافرة على رواية ضعيفة مرجوحة نادرة وكان يكفيكم ان تقولو انعم صار مستعملا لكن مالاقى البدن اوالكف وهو مستهلك مغلوب فلا يضر

وسادسا: (٢) حيث حكموا بسقوط الاستعمال في ادخال الكف والانغماس

قربة کی ادائیگی کے باعث ہوتا ہے اور بیاسی وقت ہوگا جبکہ وہ کھرٹ یا متقرب کے بدن سے لگے نہ کہ اُس چیز کو لگے جو بدن کو لگی ہے، اور جو چیز مُلا تی میں موجود ہے وہ اوّل ہے اور کل گفتیٰ میں دوسری چیز ہے بیہ رسالہ میں ہے، اور بح کی مطلق پانی کی بحث میں ہے، اور بح نے مسئلہ جوط میں حلیہ کے اس قول پر تفریع کی ہے "الماء المستعمل ھو الذی لاقی الد جل" (مستعمل پانی وہ ہے جو آ دمی کے جسم سے مصل ہو) تفریع کے لفظ یہ ہیں، تواس بناپر ان کا قول (یعنی جو شخص ہو) تفریع کے لفظ یہ ہیں، تواس بناپر ان کا قول (یعنی جو شخص کویں میں نہانے کو اُٹرا) پانی مستعمل ہوگیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بدن کو گئے والا پانی مستعمل ہوگیا، بیہ نہیں کہ کؤیں کا صارا پانی مستعمل ہو جائے، اور ہم نے اس پر ممکل بحث علامہ کردی ہے اور اس سے قبل انیسویں نمبر میں تین دلا کل بیان کے ہیں تو یہ جار ہوئے۔

خامسا: میں کہتا ہوں اگریہ بات درست ہوتی توآپ ان کیر ظاہر روایات کو ایک ضعیف روایت پر محمول نہ کرتے بلالکہ صرف اتنا کہتے کہ ہاں وہ پانی مستعمل ہوگیا ہے، لیکن جو پانی بدن اور ہاتھوں کو لگا ہے وہ تھوڑا سا ہے اور مغلوب ہے تو نقصان دہ نہ ہوگا۔سادساً مشاکخ نے سقوط استعال کا حکم لگا یا ہے ماتھ ڈالنے اور غوطہ کھانے کی صورت میں،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق كتاب الطهارت الحجاميم سعيد كمپنى كراچى ا/٩٨

اطبقوا سلفاً وخلفاً وانتم معهم على تعليله بالضرورة كما قدمناعن الفتح والخلاصة والتبيين والبزازية والكافى والخانية والغنية والحلية والنهر والقدورى والجرجانى والبرهان والصغرى والفوائد الظهيرية والشبس الائمة الحلوانى وعن بحركم وعنكم عن شبس الائمة السرخسى وشارح الهداية الخبازى والمحقق حيث اطلق والزيلعى وابى الحسن وابى عبدالله رحمهم الله تعالى وقدمناه عن الخلاصة عن نص محرر المناهب محمد فى كتاب الاصل وعن الفتح عن كتاب الحسن عن صاحب المنهب الامام الاعظم رضى الله تعالى عنهم ولوكان لايستعمل الاما لصق بالبدن فاى حرج يلحق واى ضرورة تبس فان بالبدن فاى حرج يلحق واى ضرورة تبس فان

وسابعاً: (۱) قدمناً عن الامام شمس الائمة الكردرى ان ادخال المحدث يدة في الماء لالضرورة يفسده أوعنكم عن المبتغي انه يفسد الماء أوعنكم عن المبسوط عن نص محمد في الاصل اغتسل الطاهر في البئر افسده أوعن مجمع الانهر فسد عندالكل أوعن

سلف سے خلف تک اسی پر چلے آرہے ہیں اور آپ بھی اُن کے ہمنواہیں اور اس کیلئے علت ضرورت بتائی ہے جیسا کہ ہم فرخی خلاصہ، تبیین، بزازید، کافی، خانید، غنید، حلید، نہر، قدور کی، جر جانی، برہان، صغری، فوائد ظہیرید، شمس الائمہ حلوانی، بحر اور آپ کی سند سے سمس الائمہ سرخسی سے، شارح ہدایہ خبازی، محقق (انہوں نے اطلاق سے کام لیا) ابو الحن وابو عبداللہ سے روایت کر آئے ہیں اور اس کو ہم نے خلاصہ سے محرر المذہب امام محمد کا قول ان کی اصل سے نقل کیا ہے اور فنخ سے حسن کی کتاب سے صاحب المذہب امام اعظم سے نقل کیا ہے۔ اگر صرف اتنا ہی مستعمل ہوتا ہے جو بدن سے نقل کیا ہوتا ہے جو بدن سے لگا ہوتو کیا حرج لاحق ہوتا ہے؟ اور کونی ضرورت سے لگا ہوتو کیا حرج لاحق ہوتا ہے؟ اور کونی ضرورت مطہم ہی رہے گا جیا کہ پہلے تھا۔

سابعاً ہم امام مش الائمہ کردری سے نقل کر آئے ہیں کہ محدث کا اپنے ہاتھ کو پانی میں بلا ضرورت ڈالنا پانی کو فاسد کردیتا ہے اور تم سے بتعلیٰ سے روایت کی ہے کہ وہ پانی کو فاسد کردیتا ہے، اور تم سے مبسوط سے، محمد کی اصل میں نص سے روایت کی ہے کہ اگر پاک آ دمی سُنویں میں عنسل کرے تواس کو فاسد

Page 199 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهندية بالمعنى فصل فيمالا يجوز به الوضوء نوراني كتب خانه پيثاور ار٢٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الهندية بالمعنى فصل فيمالا بجوز به الوضوء نوراني كتب خانه پثاور ار٢٣

<sup>3</sup> بحرالرائق كتاب الطمهارت سعيد كمپنى كراچي ا/٩٦

<sup>4</sup> مجمع الانهر فصل في الماء بيروت الاس

الهندية عن النهاية يفسد بالاتفاق أولفظ العناية فسد الباء عند الكل وعنكم عن الدراية والعناية وغيرهما يفسد عند الكل فهذ اصريح نص محمد في الرواية الظاهرة وصرائح لقول الاجماع في الكتب المعتمدة منها بحركم على ان الباء كله يصير مستعملا حتى لايبقي صالحاً لان يتوضأ به اذليس الفساد الاخروج الشيئ عما يصلح له ولوكان يجوز به الوضوء فايش فسد وكيف فسد.

وثامنا: (۱) قدر مناعن الفتح عن كتاب الحسن عن صاحب المذهب الامام رضى الله تعالى عنه التصريح بأبين لفظ لايقبل تأويلا ولا يرضى تحويلا وهو قوله رضى الله تعالى عنه لم يجز الوضوء منه فثبت قطعا ان لامساغ لهذا التأويل وانه مضاد لصريح نص امام المذهب وجلى نص محمد في ظاهر الرواية بل ومصادم لاجماع ائمة المذهب المنقول في المعتبدات كبحركم فالحق الناصع هو المذهب المنصوص عليه من ائمة المذهب في الكتب الظاهرة المطبق عليه في الروايات

کردے گا،اور مجمع الانہر میں ہے کہ سب کے نزدیک فاسد ہوگیا،اور ہندیہ سے نہایہ سے منقول ہے کہ بالانقاق فاسد ہوجائےگا،اور عنایہ کے الفاظ یہ ہیں کہ سب کے نزدیک پانی فاسد ہوگیا اور عنایہ وعنایہ وغیر ہماسے روایت کی ہے سب کے نزدیک فاسد ہوگیا تو یہ ظاہر روایت میں محمد کی صریح نص ہے،اور اجماع کی صریح نقول کتب معتمدہ میں موجود ہیں، بحر میں ہے علاوہ ازیں تمام پانی مستعمل ہوجاتا ہے حی کہ اس سے وضو بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ فساد کے معنی ہی یہ ہیں کہ جو چیز جس کام کی صلاحیت رکھتی تھی اب اس کے لائق نہ رہی اور اگر اس سے وضو جائز رہے تو پھر اس میں فساد کیوں اور کیے ہوا؟ (ت

امام اعظم رضی الله تعالی عنه کا قول نقل کیاب سے صاحب مذہب امام اعظم رضی الله تعالی عنه کا قول نقل کیا ہے، اور یہ اتنا واضح اور صرح قول ہے کہ کسی قتم کی تاویل کو قبول نہیں کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے وضوء جائز نہیں، قو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ اس تاویل کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ امام مذہب کے نص صرح کے مخالف ہے اور امام محمد کے واضح نص کے بھی خلاف ہے بلکہ کتب معتمدہ میں ائمہ مذہب کا جو اجماع منقول ہے خلاف ہے، مثلاً آپ ہی کی بحر میں حکایت اجماع موجود ہے تو حق وہی ہے جو ظاہر روایت کی کتب میں ائمہ مذہب

سه الفصل الثاني من المياه نوراني كتب خانه پيثاور السه  $^1$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عناية مع فق القدير ماء الذي يجوز به الوضوء نوريه رضويه تنظم ا (49

<sup>3</sup> حاشية الهداية ماء الذي يجوز به الوضوء المكتبة العربيه كرا جي ا٢٣١

منقول ہے اور جس پر متواتر روایات منطبق ہیں لیعنی تمام قليل باني پر مستعمل ہونے کاحکم لگا یا جانا خواہ قلیل ہو یا کثیر جبکہ محدث کے بدن کا کوئی حصہ بھی اس میں داخل ہو جائے اس پریپی حکم ہوگا،اس کے خلاف کسی کے کلام میں منقول نہیں صرف ایک لفظ ہدائع میں تغلیل وحدل کے طور پرآیا ہے جالانکہ روات کردہ ہر وہ متفق ہیں، لیکن نصوص مذہب کی موجود گی میں محض ایک بحث کی کیا قدر وقمت ہوسکتی ہے، پھر محرر مذہب کی تصریح ظام الروایة کی کتاب میں ہے اور ائمہ مذہب کا اجماع ہے، پھر ایک اس کلمہ پر محقق علی الاطلاق کے زمانہ تک کسی نے غور نہ کیا یہاں تک کہ ان کے شا گرد علامہ قاسم اور حلبی آئے تو انہوں نے اس مات کو بڑھا بااور ترجیح دی اور پھیلا یا اور علامہ قاسم نے تواس کو اپنی پیندیدہ نص قرار دیا جس سے نصوص مذہب اور فروع متواتره تک کو رد کردیا اور اس کی تائید میں صرف ایک ضعف روایت لاسکے اور کوئی قابل عقلی یا نقلی دلیل پیش نه کرسکے، تو مذہب حق وہی ہے جس کی پیروی کی گئی ہے اور حق ہی اس کا مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے والله المستعان،اسی پر بھروسا ہے،انس و جن کے سر داریر درود اور ان کی آل واصحاب،اولاد اور باقی جماعت پر تا قیامت بر کتیں اورسلام نازل مو، آمين والحمد لله رب العالمين \_

تيسرى فصل علامه ابن الشحنه كے كلام ميں:

ان کارسالہ آ دھی کا پی سے زیادہ ہے اس میں انہوں نے اپنے شخ علّامہ قاسم کے سراسر خلاف راہ اپنائی ہے کیونکہ

اعنى ثبوت الاستعمال لجميع الماء القليل قليلا كان اوكثيرا سخول جزء من بدن محدث فيه لم يروما بخالفه ولم يرفى كلام احدما ينازعه الالفظة وقعت في كلام البدائع في تعليل وجدل مع وفاقه في البروي وما قدر بحث مع نصوص صاحب المذهب وتصريح محررة في كتاب ظاهر الرواية بل مع اجباع ائمة المنهب لا جرم ان يقيت تلك الكلبة لم يعرج عليها احد فيها نعلم الى عصر الامام البحقق على الاطلاق حتى اتى تلبيذاه العلامتان القاسم والحلى فأثراها، وأثراها واثاراها، وجعلها العلامة قاسم نصامر ويا، وحكما مرضاً، ديه نصوص البذهب البشهورة، والفروع المتواترة في الكتب المنشورة، إلى رواية ضعيفة مهجورة، ولم يأت عليها برواية منقولة مأثورة، ولا دراية مقبولة منصورة، فألهنه هو المتبع، والحق احق ان يتبع، والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله تعالى على سبد الإنس والجأن، وأله وصحبه وابنه وحزبه ماتعاقب البلوان، وبارك وسلم ابرا أمين، والحمديله رب العلمين-

الفصل الثالث في كلامر العلامة ابن الشحنة

رسالته رحمه الله تعالى اكثر من نصف كراسة سلك فيها مسلكا يخالف ماسلكه شيخه العلامة

قاسم خلافا كلياً فأنه كان ادعى تسوية الملقى والملاقى فى جواز الوضوء وادعى هذا تسويتهماً فى عدم الجواز ذكر رحمه الله تعالى مخاطباً لسائله سألت ارشدنى الله واياك عن حوض دون ثلثة اذرع فى مثلها هل يجوز الوضوء فيه امر لاوهل يصير مستعملا بالتوضى فيه وذكرت ان المفتى به قول محمد رضى الله تعالى عنه انه طاهر غير طهور وان المتقاطر من الوضوء قليل لاقے طهورا اكثر منه فلا يسلبه وصف الطهورية واجبتك انه يجوز الاغتراف منه والتوضى خارجه لافيه أهـ

اقول: فهذا(۱) ظاهر في الملقى وان المراد التوضى فيه بالمعنى الاول اى بحيث تقع الغسالة فيه وقد كان السائل نبه على الحكم الصحيح فيه ان المتقاطر طاهر مغلوب لكن اجابه بالمنع وهو خلاف الصحيح كما علمت والعجب ان الشيخ سينقل ان الصحيح خلافه ثم مشى عليه وكان حريا بنا ان نحمل كلامه على التوضى فيه بالمعنى الثانى اى بغس الاعضاء فيه ومعنى قوله التوضى خارجه ان تكون اعضاء المتوضى خارج الحوض كى يوافق الصحيح ولا يناقض كلام نفسه فيما ينقل من التصحيح وكان تخطئة السائل حث سأل عن الرضه و فيه بغس

وہ توجوازِ وضو میں ملقی اور ملاقی کی برابری کے قائل تھے اور انہوں نے عدم جواز میں دونوں کی برابری کا قول کیا ہے وہ بھیغہ خطاب فرماتے ہیں تُونے مجھ سے سوال کیا خدا تجھ کو اور مجھے ہدایت دے ایک حوض کے بارے میں جو تین ہاتھ سے کم ہے،اس میں وضو جائز ہے یا نہیں؟ اور اس میں وضو کرنے سے کم ہے،اس میں وضو جائز ہے یا نہیں؟ اور تُونے ذکر کیا مفتی بہ محمد کا قول ہے کہ وہ پاک ہے پاک کرنے والا نہیں ہے اور جس پانی سے ملا ہے وہ زیادہ وضو سے جو ٹرکا ہے وہ کم ہے اور جس پانی سے ملا ہے وہ زیادہ ہے تو وہ اس کی طہوریت کے وصف کو سلب نہیں کرسکتا ہے، میں نے تجھ کو یہ جواب دیا ہے کہ اس سے چاتو ہمر کر بانی ہے دونو کرنا جائز ہے اس کے بھی وضو کرنا جائز ہے اس کے بھی وضو کرنا جائز

میں کہتا ہوں یہ ملقی میں ظام ہے اور یہ کہ اس سے مراد پہلے معنی کے اعتبار سے وضو کرنا ہے لینی دھوون اس میں گرے اور سائل نے اس میں صحیح حکم پر خبر دار کیا تھا کہ ٹیکنے والا پانی طام معظوب ہے مگر انہوں نے اس کا جواب منع کے ساتھ دیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ صحیح کے خلاف ہے، اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ خود شخ عنقریب یہ نقل کریں گئے کہ صحیح اس کے خلاف ہے اور پھر خود اس پر چلے ہیں، اور ہمارے لائق بات تو یہ تھی کہ ہم اس کو دوسرے معنی میں لیتے وہ یہ کہ اس میں وضو کرنے پر محمول کرتے یعنی اس میں اعضاء کا ڈبو دینا، اور ان کے اس قول کے معنی کہ وضو حوض کے باہر، یہ ہیں کہ وضو کرنے والے کے معنی کہ وضو حوض کے باہر، یہ ہیں کہ وضو کرنے والے کے اعنیاء حوض کے باہر، یہ ہیں کہ وضو کرنے والے کے اعتباء حوض کے باہر، یہ ہیں کہ وضو کرنے والے کے اعتباء حوض کے باہر، یہ ہیں کہ وضو کرنے والے کے اعتباء حوض کے باہر، یہ ہیں کہ وضو کرنے والے کے اعتباء حوض کے باہر، یہ ہیں کہ وضو کرنے والے کے اعتباء حوض کے باہر، یہ ہیں کہ وضو کرنے والے کے اعتباء حوض کے باہر، یہ ہیں کہ وضو کرنے والے کے اعتباء حوض کے باہر، یہ ہوں تاکہ صحیح کے موافق ہواور خود

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رساله ابن الشحنة

کلام آپس میں متنا قض نہ ہو یعنی اُس تصحیح کے جو نقل کی جائے ۔ گی،اور انہوں نے سائل کو غلط اس لئے تھیم ایا کیونکہ اس نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ اپنے اعضاء کو حوض میں داخل کرکے وضو کر نا عا ہتا ہے اس کے بعد اس کا محل نہ تھا کہ ٹیکنے والا کم ہے ریہ ہم پر بہ نسبت اس کے آسان ہے کہ علّامہ کے کلام میں خلل کو مان لیں مگر وہ خود اس ظام کی تصریح کریں گے تو تاویل کا باب بند ہو گیا، پھر ایک مقدمہ اُس مانی کے بارے میں بیان کیا جس میں اثر استعال ظامر ہو تا ہے اور جس میں نہیں ہو تا ہے،اس سے ان کا ارادہ یہ بتانا کہ وہ حچیوٹا حوض جس کے بارے میں دریافت کیا حارباہے مستعمل مانی ہے اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح نجس یانی سے،اور فرمایا جاننا حاہیے کہ وہ یانی جس میں استعال کا اثر ظام ہوتا ہے وہی ہے جس میں نجاست کا اثر ظام ہوتا ہے اور جس میں نحاست کا اثر ظام نہ ہو اس میں استعال کا اثر بھی ظام نہ ہوگا اور کوئی فرق نہیں، پھر انہوں نے قلیل کے حد میں کئی اقوال پیش کیے اور کافی طوالت اختیار کی اور آخر میں کہا، تو ثابت ہو گیا کہ استعال کے اثر ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جس حوض کی بابت در ہافت کیا ہے اس کے بانی سے طہوریت سلب

الاعضاء ولم يكن بعده محل لذكر قلة المتقاطر ايسر علينا من تطرق امثال الخلل الى كلام العلامة ولكنه رحمه الله سيصرح بهذا الظاهر فانسد بأب التأويل ثم قدم مقدمة في بيان الماء الذي يظهر فيه اثر الاستعمال والذي لايظهر فيه قاصدا اثبات ان الحوض المسئول عنه اعنى الصغير ممايتأثر بالاستعمال تأثره بالنجس فقال اعلم ان الماء الذي يظهر فيه اثر الاستعمال هو الذي عنه ما ينظهر فيه اثر الاستعمال ولا فرق اثر النجاسة لايظهر فيه اثر الاستعمال ولا فرق اثم اعنى علم يسرد الاقوال في حد القليل واطأل الى ان قال فثبت ح ظهور اثر الاستعمال وهو سلب قال فثبت ح ظهور اثر الاستعمال وهو سلب الطهورية عن ماء الحوض الذي سألت عنه وكان حكمه كالاناء والجب والبئر اهـ

عـه تعقیب المسند الیه بضمیر الفصل یفید قصر المسند علی المسند الیه فمفاد القضیة الاولی ان تأثیر النجاسة مقصور علی مایؤثر فیه الاستعمال ای کل مالا یظهر فیه اثر النجاسة ثم یظهر فیه اثر النجاسة ثم ذکر عکسه کلیا فافاد انهما شیئ واحد وانه لاانفکاك لتأثیر عن اخر اهمنه غفر له (م)

مندالیہ کے بعد ضمیر نصل لانا مند کے مندالیہ پر حصر کافائدہ دیتا ہے تو پہلے قضیہ کا فائدہ بیہ ہے کہ نجاست کا مؤثر ہونا اس چیز پر منحصر ہے جس میں استعال مؤثر ہو لیعنی جس میں استعال کا اثر ظاہر نہ ہواس میں نجاست کا اثر بھی ظاہر نہ ہوگا پھر انہوں نے اس کا عکس کلی ذکر کیا جس کا مفادیہ ہے کہ دونوں شیکی واحد ہیں اور بید کہ ایک کی تا شیر دوسرے ہے بُدانہ ہوگی اھے منہ غفر لہ، (ت)

ہو گئی اور اس کا حکم برتن ، گڑھے اور کنویں کی مانند ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہاں تک آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قلیل مانی وُہ ہے جس میں نحاست اثر کرے وہ مانی فلاں فلاں ہے،اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ مر قلیل پانی استعال سے متاثر ہوتا ہے جس طرح کہ نحاست سے متاثر ہوتا ہے اور اس سے وہ مقصود تھا جس کاآپ نے ذکر نہیں کیا صرف یہ ذکر کیا ہے کہ مر مانی جو نحاست سے متاثر ہوگا وہ استعال سے بھی متاثر ہوگا بغیر کسی فرق کے، یہ ہواپہلا قضبہ تمہارے کلام میں اور دوسرا قضبہ یہ ہے کہ جو بانی استعال سے متاثر ہوگا وہ نحاست سے بھی متاثر ہوگا، تو اس میں کلام نہیں،اور اس کا مقصود سے کوئی تعلق نہیں، پھر انی وضاحت کی سکیل کی اور یہ فروع ذکر کیں، فرع(۱) خلاصہ کہ حصوبا حوض جو برتنوں اور گڑھوں کی مانند ہو اس میں وضو جائز نہیں ہے اور اس میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر حائے تو وہ نجس ہوجائے گا۔ (۲) بزاز یہ، تجنیس اور خانیہ میں ہے کہ جب حوض دُہ در دُہ سے کم ہو تواس میں وضونہ کرے گا ملالکہ اس میں سے چُلّو کے ذریعہ لے گااور وضوحوض سے بام کرے گا،اور خانبہ کے الفاظ یہ ہیںاس میں وضو حائز نہیں،اور شجنیس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کا بالا کی حصہ دہ در دہ ہے اور نجلا

اقل: رحبكم الله كل(ا)مااتيتم به إلى هنا إنها بن إن القليل الذي تؤثر فيه النجاسة كذا وكذا وليس في شيئ منه مادرل على إن كل قلبل بتأثر بالاستعبال كالنحاسة وانباكان المقصود فيه ولم تذكر وافية غير قولكم ان كل ما تأثر بها تأثر به ولافرق وهي القضية الاولى في كلامكم اما الاخرى القائلة إن كل ماتأثر به تأثر بها فلا كلام فيها ولا تبس المقصود اصلا ثم ذكر تكبيلا لتوضيحه وسرد فيه (١) فرع الخلاصة ان الحوض الصغير قياس الاواني والجباب لايجوز التوضي فيه ولو وقعت فيه قطرة خبر تنجس (٢)وفرع البزازية والتنجيس والخانبة إذا نقص الحوض من عشر في عشر لايتوضؤ فيه بل يغترف منه ويتوضؤ خارجه <sup>2</sup>ولفظ الخانية لايجوز فيه الوضوء أولفظ التجنيس(٢) اعلاه عشر في عشر واسفله اقل وهو مبتل يجوز التوضى فيه والاغتسال فيه وان نقص لاولكن يغترف منه ويتوضأ 4 اهدقلت: وفي عكسه عكسه (٣)اى اذاكان اسفله عشر افي عشر واعلاه

أ خلاصة الفتاوى الجنس الاول فى الحياض نولكشور لكصنو 10 ما ما خلاصة الفتاور ١٩٨٨ أو الما يشاور ١٩٨٨ قاضى خان فصل فى الماء الراكد نولكشور لكھنو ١٨٨

<sup>4</sup> بحرالرائق كتاب الطهارة سعيد فمينى كراچى ا/22

اقل لم يجز الوضوء فيه ممتلئاً فأذا نقص وبلغ الكثرة(ا) جأز وبه يلغزاى مأء لايجوز الاغتسال فيه مأدام كثيرا واذا قل جأز (٣) وفرع الخانية خندق طوله مأئة ذراع او اكثر في عرض ذراعين قال عامة المشائخ لايجوز فيه الوضوء ثم حكى عن بعضهم الجواز ان كان مأؤه لوا نبسط يصير عشرا في عشر أهـ

قلت: (٢) وهو المختار درر عن عيون المذاهب والظهيرية وصححه في المحيط والاختيار وغيرهما واختار في الفتح القول الاخر وصححه تلميذه الشيخ قاسم لان مدار الكثرة على عدم خلوص النجاسة الى الجانب ولا شك في غلبة الخلوص من جهة العرض العرض العرض العرض العرض العرض العرض العرض المسلم العرض المسلم المسلم العرض المسلم المسلم

اقول: (۱) هذا غير مسلم اذلو كان عليه المدار لما جاز الوضوء في الماء الكثير من الجانب الذي فيه النجاسة وليس كذلك فعلم ان المدار هو المقدار اعنى المساحة فلا حاجة الى العرض وقد قال المحقق نفسه قالوا في غير المرئية يتوضؤ من جانب الوقوع وفي المرئية لاوعن

کم ہے اور وہ بھرا ہوا ہو تو اس سے وضو بھی جائز ہے اور عنسل بھی،اور کم ہو تو جائز نہیں البتہ اسے چُلّو بھر کر پانی لے کر وضو کر سکتا ہے۔

میں کہتا ہوں اس کے برعکس میں حکم برعکس ہے لینی حب اس کا نجلا حصّه ده در ده هو اور اوپر والا کم هو تو اس میں وضو حائز نہیں . جبکہ بھرا ہوا ہو، پس جب کم ہوجائے اور کثرت کو پینچ جائے تو جائز ہے،اسی لئے ایک فقہی نہیلی مشہور ہے"وہ کون سا مانی ہے کہ جب کثیر ہو تواُس سے غسل جائز نہیں اور جب کم ہو تو جائز ہے۔ خانیہ (۳) کی فرع، ایک خندق ہے جس کی لمبائی سُو ہاتھ یا اُس سے زیادہ ہے اور چوڑائی دوہاتھ ہے توعام مشائخ فرماتے ہیں ۔ اُس سے وضو حائز نہیں،اور بعض مشائخ سے جواز منقول ہے، بشر طیکہ وہ حوض ایبا ہو کہ اگر اس کے بانی کو پھیلا دیا جائے تو وہ دُہ در دُہ ہو حائے اھے۔ **میں کہتا ہوں** یہی مختار ہے اس کو درر نے عیون المذاہب سے اور ظہیر یہ سے نقل کیا اور محط واختیار وغیر ہمانے اس کی تضحیح کی،اور فتح میں دوسرے قول کو اختیار کیا اور اس کی تصحیح ان کے شاگرد شیخ قاسم نے کی کیونکہ کثرت کا دارومدار نجاست کے دوسری جانب نہ پہنچنے پر ہے،اور اس میں شک نہیں کہ خلوص کا غلبہ چوڑائی کی طرف سے ہےاھ ش۔ میں کہتا ہوں یہ مسلّمہ بات نہیں ہے کیونکہ اگراسی پر مدار ہو تا تو کثیر بانی میں اس جانب سے وضو جائز نہیں ہوتا جس میں کہ نجاست ہے حالانکہ ایبانہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اصل چز مقدار ہے لینی پایش، تو چوڑائی کی کوئی حاجت نہیں، اور خود محقق نے فرمایا ہے" مشائخ کا غیر مرئی نجاست میں

<sup>1</sup> قاضى خان فصل فى الماء الراكد نولكشور لكھنۇ ال<sup>م</sup> 2 ردالمحتار باب المياہ مصطفىٰ اليابى مصر الا١٨٢

حلاثاني فتاؤىرضويه

کہنا ہے کہ جہال نجاست گری ہے وہاں سے وضو کرسکتا ہے اور مرئیہ میں نہیں،اور ابوبوسف سے مروی ہے کہ بہ جاری یانی کی طرح ہے جب تک تغیر نہ ہوگا نجس نہ ہوگااسی کی تصحیح ہونی حاہئے ، کیونکہ دلیل کا تقاضا تو یہ ہے کہ کثرت کی صورت میں صرف اسی وقت نایاک ہو جبکہ تغیر آ جائے اوراس میں کوئی قید نہ ہو ، پیہ بھی اجماعی حکم ہے ہم اس پر شخ الاسلام کی نقل بیان کر آئے ہیں،اور مبتعیٰ میں اس کے موافق ہے کہ حوض کا یانی جاری یانی کے حکم میں ہے اھ اور علّامہ نے خود اینے اس رسالہ میں اس پر طویل بحث کی ہے اور احادیث وآثار سے استدلال کیا ہے اور اس کے آخر میں فرمایا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ تالابوں کا پانی تغیر سے نایاک ہوتا ہے خواہ گرنے والی چیز مرئی ہو یا غیر مرئی، تو جاری میں میہ حکم بطریق اولی ہوگااھ۔ اور اس سے قبل صاحب اختیار پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر نجاست م ئیہ ہو تو گرنے کی جگہ سے وضونہیں کرے گا۔۔۔الخ ان کی عمارت اس طرح ہے"اُس سے کہا جائے گا کہ جب حکم یہ ہے تواس اصل کا کیا ہوا جو آپ نے بیان کی تھی کہ کثیریانی نا یاک نہیں ہوتا اور بیہ اُس دلیل اصل سے کیسے خارج ہو گیا جس کوآپ نے بیان کیا تھا اور وہ حدیث ہے۔۔۔ الخ اور بدائع کے قول پر فرمایا کہ اگر نجاست مریبہ ہو تو جہاں مر دار گرا ہے وہاں سے

الى يوسف انه كالجارى لايتنجس الا بالتغير وهو الذي ينبغي تصحيحه لأن الدليل انها يقتضى عندالكثرة عدم التنجس الا بالتغير من غير فصل وهو ايضاً الحكم المجمع عليه على ماقدمناه من نقل شيخ الاسلام وبوافقه مافي المبتغى إن ماء الحوض في حكم ماء جار أهـ والعلامة نفسه اطأل فيه الكلامر في رسالته تلك واحتج بالاحاديث والأثار وقال في أخره فثبت ان ماء الغدر لايتنجس الا بالتغير سواء كان الواقع فيه مرئيا اوغير مرئى فالجارى اولى 2اهـ وقال قبله على قول صاحب الاختبار ان كانت النجاسة مرئية لايتوضؤ من موضع الوقوع ـــ الخ مأنصه يقال له اذا كان الحكم هذا فأين الاصل الذي ادعيته وهو أن الكثير لاينجس وكيف خرج هذا عن دليل الاصل الذي اوردته وهو الحديث (الخ وقال على قول البدائع أن كانت مرئية لايتوضؤ من الجأنب الذى فيه الجيفة مأنصه كله مخالف للاصل المذكور والحديث اهـ

ثم اقول: (١) بل ادارة الامر عليه يبطل اعتبار وضونهين كرے گا،ان كى يه تمام عبارت اصل مذكور اور

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتخ القدير باب الماء الذي يجوز به الوضوء مالا يجوز نوريه رضوبه سكهر الم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زمر الروض في مسئلة الحوض

<sup>3</sup> زم الروض في مسئلة الحوض

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زم الروض في مسئلة الحوض

حدیث کے مخالف ہے اھ **پھر میں کہتا ہوں** کہ اس پر دار ومدار کرنا عرض کے اعتبار کو باطل کر دیتا ہے کیونکہ اس وقت علت حکم یہ ہے کہ اس کے اور نجاست کے در میان دس ہاتھ کا فاصلہ ہو توا گراس خندق کے ایک کنارے میں نحاست گر گئی تو وہ لمیائی میں دوسرے کنارے تک نہیں آ سکتی اگرچہ چوڑائی میں دوسری طرف پہنچے جائے، تو لمبائی میں دس ہاتھ کے بُعد سے اس یانی کا استعال حائز ہوگا اگرچہ چوڑائی سے جائز نہیں، ملالکہ یہ مساحت کے اعتبار کو باطل کرتا ہے کیونکہ اس صورت میں دارومدار فصل پر ہے اب اگر کسی خندق کی لمبائی وس ہاتھ ہے مگر چوڑائی ایک بالشت ہے اور اس کے ایک کنارہ میں نحاست گر حائے تو دوس سے کنارے سے وضو جائز سے کیونکہ خلوص کے لئے مانع موجود ہے،اور ہم میں سے بیہ قول کسی کا نہیں۔ اور اگر نحاست تالاب کے بیچوں نیچ گر گئی اور تالاب دہ در دہ بلکہ بست دربست ہے مگر دونوں طرف سے ایک الک انگل کم ہے تو بورے کا بورا نایاک ہوجائے گا، کیونکہ فصل م جہت میں دیں سے کم ہے،اسی طرح اگروہ سُو در سُو

العرض فأن المناطح إن يكون بين النجاسة والماء ير بد إن بأخذه عشرة إذرع فأذا وقع النجس في احد اطراف ذلك الخندق لم يخلص الى الطرف الأخر طولا وإن خلص عرضاً فيجوز الاخذ من الطول بعد عشرة اذرع وان لم يجز من العرض (٢) بل هي تبطل اعتبار المساحة رأسا اذ المدار على هذا على الفصل فلوان خندقاً طوله عشرة اذرع وعرضه شبر وقع في طرف منه نجس جأز الوضوء من الطرف الأخر لوجود الفصل المانع للخلوص وهذا لايقول به احد منا (٣)ولو وقع النجس في الوسط والغدير عشر في عشر بل عشرون في العشرين الا اصبعافي الجانبين تنجس كله لان الفصل في كل جأنب اقل من عشر وكذا (٣) اذا كان مائة في مائة بل الفافي الفعم، وقع بفصل عشر في الاطراف ثمر كل عشرين في الاوساط قطرة نجس وجب تنجس الكل من دون تغير وصف،مع كونه عشرةالاف

دس مزار گر کو نجس کرنے کیلئے نجاست کے پچیس قطرے باجرہ کے دانہ برابر کافی ہیں اور ایک لاکھ گر میں پھیلنے والے پانی کو خس کرنے کیلئے دو مزار پانچ سو قطرے کافی ہیں اھ منہ غفرلہ (ت)

ہو بلالکہ مزار در مزار ہو،اور نحاست دس ہاتھ

عـه فتكفى لتنجيس عشرة الاف ذراع خسس وعشرون قطيرة كحبة الجاورس مثلا ولتنجيس ماء منبسط فى الف الف ذراع الفان وخمسمائة ـ اهم منه غفر له ـ (م)

کہ فاصلہ سے اطراف میں واقع ہو اور پھر م بیں کے درمیان میں ایک نجس قطرہ ہو تو کل نجس ہو جائزگا خواہ وصف میں تغیرینہ ہوا ہو دس مزار گز ہونے کے ماوجود ملالکہ لاکھ گز ہونے کے ہاوجود حق یہ ہے کہ دارومدار مقدار پر ہےاور بانی اس کے بعد ماء جاری کی طرح ہے والله تعالی اعلم میں کتا ہوں اس عبر ضعیف پریه ظام ہوا کہ مناسب یہ تھا کہ اسی کو ظام الروایة کا مقصود بنایا جاتا لیخی کثیر وہ ہے کہ بعض بعض میں شامل نہ ہو اور اس میں انہوں نے یانی کے زیر وہم کا لحاظ کیا ہے، وضو، عنسل، چُلّو سے بانی لینے، گدلا ہونے بارنگ کے سرایت کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے،اور اول ہی صحیح ہے،اور یہ مقرر ہے کہ مقصود اس بانی اور جاری یانی میں کوئی جہت جامعہ تلاش کرنا ہے، ملک العلماء نے بدائع میں ابو حنیفہ سے نقل کی ہے کہ اگر کوئی حاہل حاری مانی میں پیشاب کردے اور اس کے نچلے حصّے میں کو کی شخص وضو کر رہا ہو تو فرمایا کچھ مضائقہ نہیں،اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حاری مانی کے اجزا ایک دوسرے میں شامل نہیں ہوتے ہیں، تو جس یانی سے وہ وضو کررہا ہے اس کے بارے میں احتمال ہے کہ پاک ہو اور احتمال ہے کہ نایاک ہو،اور پانی اصل کے اعتبار سے پاک ہے توشک کی بناپراس پر نایا کی کاحکم نہیں کیا جائے گاہ۔ میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ پیشاب یانی میں کم ہوجاتا ہے اور اس کے ایک جزء کی طرح ہو جاتا ہے لیکن وہ پاک نہیں کرتا ہے کہ اس کی ذات نجس ہے تو یہ ایبا مانی ہے جس کا بعض نجس ہے مگر جاری مانی

والماء بعدة كماء جار، والله تعالى اعلم ـ
اقول: ويظهر للعبد الضعيف انه كان ينبغى ان يجعل هذا هو المقصود بظاهر الرواية ان الكثير مالا يخلص بعضه الى بعض واعبتروه بالارتفاع والانخفاض بتحريك الوضوء من ساعته او الغسل اوالاغتراف اوالتكدر اوسراية الصبغ والاول هو الصحيح ويقرران المقصود به ليس الا تحصيل جامع بينه وبين الجارى قال الامام ملك العلماء في البدائع عن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه في جاهل بال في الماء الجارى ورجل اسفل منه يتوضؤ به به قال لا بأس به وهذا لان الماء الجارى مما لايخلص بعضه الى بعض فالماء الذى يتوضؤ به يحتمل انه نجس ويحتمل انه طاهر والماء طاهر في الاصل فلا نحكم بنجاسته بالشك الهاء

ذراع بل الف الف، فألحق ان المدار هو المقدار،

اقول: معناه ان البول يستهلك فى الماء فيصير كجزء منه لكن لايطهر لنجاسة عينا فهذا ماء بعضه نجس غيران الماء الجارى لايتأثر بقيته بهذا البعض وهذا معنى قوله لايخلص

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بدائع الصنائع المقدار الذي يصير المحل نحبيا سعيد كمپنى كراچى ال<sup>1</sup>

بعضه الى بعض (١) فأن ن فع مارد عليه العلامة قاسم في الرسالة بقوله هذا مها لايكاد يفهم ومن نظر تدافع امواج الانهار جزم بخلاف مقتضي هذه العبارات أهد وكانه ظن إن المراد لا يصل بعضه إلى بعض (٢) ولو ارب هذا لم يكن في تدافع الامواج مايد فعه فأن التبوج حين يوصل الماء الاول مكان الثاني ينقل الثاني الى مكان الثالث فلا يثبت وصول الاول إلى الثاني بل إلى مكانه الاول وبالحملة المقصود حصول هذا المعنى الملحق اياة بالجاري فأذا حصل لحق وصأر لايقبل النجاسة اصلا لاانه يتنجس من موضع النجاسة الى حيث يخلص بعضه الى بعض ويبقى الباقى على طهارته حتى يجب ان يترك من موضع النجاسة قدر حوض صغير كما هي رواية الاملاء(٣)وذلك لان الباء يتنجس بالمتنجس تنجسه بالنجس فأن صار قدر مايخلص اليه نجساكيف يبقى مابعده طاهرا مع اتصاله به والله تعالى اعلم هذا

وذكر المسألة في البدائع فجعل الجواز احكم وعدمه احوط حيث قال اذاكان الماء الراكد له طول بلا عرض كالانهار التي فيها مياه راكدة لم يذكر في ظاهر الرواية وعن ابي نصر محمد بن محمد بن سلام

کے بقیہ اجزاء اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں،اور یہی مفہوم اس عمارت کا ہے کہ اس کا بعض حصہ دوسرے بعض کی طرف نہیں پہنچتا ہے، تو وہ اعتراض جو علامہ قاسم نے اپنے رساله میں کیاوہ ختم ہوا،اعتراض یہ ہے" یہ ایک نا قابل فہم چیز ہے اور جو شخص بھی نہروں کی عکراتی ہوئی موجوں کا مشاہدہ کرے گااس کو معلوم ہو جائرگا کہ ان عبارات میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے"اور غالباًانہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ بانی کا بعض حصّہ دوسرے بعض تک نہیں پہنچتا ہے،اگر بات یہی ہوتی تو موجوں کے کراؤ سے اس کی تردید نہ ہوئی، کیونکہ موج جب پہلے کو دوسرے کی جگہ لے حائے گی تو دوسرے کو تیسرے کی جگہ لے جائے گی تو پہلا مانی دوسرے یانی کی جگہ تک نہیں پہنچے گابلکہ اس کی پہلی جگہ تک ہنچے گا،خلاصہ یہ کہ اس میں اس وصف کا حاصل ہو نا ہے جو اس کو حاری بانی سے ملاتا ہے،اگر یہ وصف بایا حائرگا تو وہ جاری بانی کے حکم میں ہوگا اور نجاست کو بالکل قبول نہ کریگا، یہ نہیں کہ نحاست کی جگہ سے وہ نایاک ہو جائرگا،اور جہاں تک اس کے اجزاء حائیں گے اور باقی اپنی اصلی طہارت یر ماقی رہے گا پہاں تک کہ نحاست کی جگہ سے چھوٹے حوض کی مقدار میں جگہ حیصوڑ دی جائے جیسا کہ یہ املاء کی روایت ہے کیونکہ بانی نایاک چیز سے ایسا ہی نایاک ہوجاتا ہے جبیبا کہ خود نجس چز ہے، توا گرا تنی مقدار جواس کی طرف

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رساله لعلامه قاسم

ان كان طول الماء مها لا يخلص بعضه الى بعض يجوز التوضؤ به وعن ابى سليلن الجوز جأنى لاوعلى قوله لووقعت فيه نجاسة ان كان فى احد الطرفين ينجس مقدار عشرة اذرع وان كان فى وسطه ينجس من كل جأنب مقدار عشرة اذرع فها ذهب اليه ابو نصر اقرب الى الحكم لان اعتبار العرض يوجب التنجيس واعتبار الطول لا يوجب فلا ينجس بالشك وماقاله ابوسليمن اقرب الى الاحتياط لان اعتبار الطول ان كان لا يوجب التنجيس فاعتبار العرض يوجب في عند يوجب في عند يوجب في التنجيس فاعتبار العرض يوجب في عند يوجب في التنجيس فاعتبار العرض يوجب في عند يوجب في عند التنجيس فاعتبار العرض يوجب في عند يوجب التنجيس فاعتبار العرض يوجب في عند كم بالنجاسة احتياطاً اهـ

اقول: (۱) في كلا التعليلين نظر بل الطول يوجب الطهارة والعرض لايوجب تنجيسه لان البدار اذا كان على الخلوص وعدمه فعدمه من جهة الطول ظاهر ووجوده من جهة العرض زائل لان بقلة العرض يحصل الخلوص في العرض وكيف يسرى منه الى الطول مع وجود الفصل المانع للخلوص و

آرہی ہے نجس ہوجائے تواس کے بعد جو بچاہے وہ طاہر کیسے رہے گا حالانکہ وہ بھی اس کے ساتھ متصل سے واللہ تعالی اعليه ـ بدائع ميں مسّله كا ذكر كبااور جواز كو مضبوط اور عدم جواز کو احوط قرار دیا،فرمایا جب پانی تشهرا ہوا ہو اس میں طول ہو مگر عرض نه ہو جیسا که نہروں میں تھہرا ہوا پانی۔ظام روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے،اور ابو نصر محمد بن محمد بن سلام سے مروی ہے کہ اگریانی کی لمبائی ایسی ہے کہ یانی کا بعض دوسرے بعض تک نہ پہنچا ہو تواس سے وضو حائز ہے،ابو سلیمان الجوز حانی سے ہے کہ نہیں،اور ان کے قول پر اگر اس میں نحاست پڑ جائے تو اگر کسی ایک کنارے پر ہو تو دس ہاتھ کی تعداد پر نایاک ہو جائے گا،اور اگر در میان میں ہو توہر جانب سے دس ہاتھ نایاک ہوجائے گاتو ابونصر کا قول اقرب الی الحکم ہے کیونکہ چوڑائی کا اعتبار نایاک کرتا ہے اور لمبائی کااعتبار نحاست لازم نہیں کرتا، توشک سے نا ماک نہ ہوگا،اور جوابو سلیمان نے کہاوہ اقرب الی الاحتیاط ہے کیونکہ لمبائی کااعتبار اگر نجس کرنے کو واحب نہیں کرتا تو چوڑائی کااعتبار واجب کرتا ہے تو نحاست کا حکم احتباطاً لگا یا جائے گااھ۔

میں کہتا ہوں دونوں تعلیاوں پر اعتراض ہے بلاکد لمبائی طہارت کو واجب نہیں کرتی ہوند رقب نہیں کرتی کو واجب نہیں کرتی کی نا پائی کو واجب نہیں کرتی کیونکہ دارومدار خلوص کے ہونے نہ ہونے پر ہے تو اس کا عدم لمبائی کے اعتبار سے لمبائی کے اعتبار سے خام ہے اور اس کا وجود چوڑائی کے اعتبار سے زائل ہے، کیونکہ چوڑائی کی قلت سے خلوص حاصل ہوگا چوڑائی میں تواس سے لمبائی کی طرف کیے جلے گا حالانکہ

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل اما بيان المقدار الذي يصير به المحل نحبيا انتج ايم سعيد كمپني كرا چي ا/٣٧

ان شئت فشاهده بها جعلوه معيار الخلوص وعدمه فانك اذا توضأت فيه يتحرك في عرضه لاجميع طوله وكذا الصبغ والتكدير واجاب في البحر بان هذا وان كان الاوجه الا انهم وسعوا الامر على الناس وقالوا بالضم اى ضم الطول الى العرض كها اشار اليه في التجنيس بقوله تيسيرا على المسلمين أهواقره ش-

اقول: (۱) ليس باوجه فضلا عن ان يكون الاوجه وانما الا وجه الجواز كما علمت وبالله التوفيق هذا ثم ذكر في زهرالروض (۲) فرع الخانية حوض كبير فيه مشرعة ان كان الماء متصلا بالالواح بمنزلة التابوت لا يجوز فيه الوضوء واتصال ماء المشرعة بالماء الخارج منها لا ينفع (۵) كحوض (۲) كبير انشعب منه حوض صغير فتوضاً في الصغير لا يجوز وان كان ماء المبير وكذا لا يعتبر اتصال ماء المشرعة بما تحتها من الماء ان كانت الالواح مشده دق اهد

اقول: انما مبناه فيما يظهر ماتقدم في فرعها الثالث من اشتراط العرض والافلاشك

فصل خلوص کو مانع ہے، اور اگر تو چاہے تو اس کا مشاہدہ اس چیز سے کر جس کو انہوں نے خلوص وعدم خلوص کا معیار قرار دیا ہے کیونکہ جب اس میں وضو کریں گے تو اس کے عرض میں اس کی حرکت ہو گی نہ کہ اس کے طول میں۔ اس طرح رنگ اور گدلا بن۔ اور بحر میں جواب دیا کہ یہ اگرچہ اوجہ ہے مگر فقہاء نے لوگوں پر معالمہ کو آسان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ طول کو عرض سے ملایا جائے، چنانچہ تجنیس فرمایا تیسیراعلی المسلمین اھ (مسلمانوں کو سہولت دینے میں فرمایا تیسیراعلی المسلمین اھ (مسلمانوں کو سہولت دینے کیلئے) اور اس کو بر قرار رکھا "ش" نے۔

میں کہتا ہوں یہ اوجہ نہیں،چہ جائیکہ الاوجہ ہو،اوجہ تو جواز ہی ہے جیسا کہ آپ نے جانا وباللہ التوفیق پر ہی ہے جیسا کہ آپ نے جانا وباللہ التوفیق پر زمرالروض میں فرمایا، (۴) خانیہ کی فرع،ایک بڑا حوض ہے جس میں ایک نالی ہے،اب اگر اس کے تختے تابوت کی طرح ملے ہوئے ہیں تو اس میں وضو جائز نہیں اور نالی کے پانی کا مصل ہونا نفع بخش نہیں ہے، جیسے بڑے حوض (۵) ہے لیت چھوٹا حوض نکال لیا جائے اور کوئی شخص اس چھوٹے حوض سے وضو کرے تو جائز نہیں اگرچہ چھوٹے کا پانی بڑے کے یانی سے متصل ہونا معتبر نہیں اگرچہ جھوٹے کا پانی بڑے کے بانی سے متصل ہونا معتبر نہیں اگر تختے بندھے ہوں اھ۔

میں کہتا ہوں اس کا دار ومدار بظاہر اسی چیز پر ہے جو تیسری فرع میں گزرالیعنی چوڑائی کی شرط ورنہ

<sup>1</sup> بحرالرا كُلَّ كتاب الطهارة الحَّ اليم سعيد كمپنى كراچى 2011 2 فقاؤى خانية المعروف قاضى خان فصل فى الماء الراكد نولكشور لكھنؤ ال<sup>م</sup>

في حصول المساحة المطلوبة عند اتصال الماء وقد علمت ان اشتراطه خلاف الصحيح الرجيح الوجيه (۱)وفرع (۱)الخأنية حوض صغير يدخل الماء من جأنب قالوا ان كان الباء من جأنب ويخرج من جأنب قالوا ان كان اربعا في اربع فمادونه يجوز فيه التوضى وان كان اكثر لا الا في موضع دخول الماء وخروجه لان في الوجه الاول مايقع فيه من الماء المستعمل لايستقر فيه بل يخرج كما دخل فكان جاريا وفي الوجه الثاني يستقر فيه الماء ولا يخرج الا بعد زمان والاصح ان هذا التقدير ليس بلازم وانما الاعتماد على مأذكر من المعنى فينظر فيه ان كان ماوقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه يجوز فيه التوضى والا فلا وذلك يختلف بكثرة الماء الذي يدخل فيه وقوته وضد ذلك الهـ

اقول: هو خلاف ماعليه الفتوى قال فى الدر والحقوا بالجارى حوض الحمام لو الماء نازلا والغرف متدارك كحوض صغير يدخله الماء من جانب ويخرج من أخر يجوز التوض من كل الجوانب مطلقاً يفتى اه اى سواء كان اربعا فى اربع اوا كثر اهه ش

مطلوبہ پہائش کے یانی کے اتصال کے وقت حاصل ہو جانے میں کوئی شک نہیں،اور آب حان جکے ہیں کہ اس کی شرط صحیح رجیح وجبہ کے خلاف ہے۔ خانبہ کی فرع،ایک چھوٹا حوض ہے جس میں ایک طرف سے پانی داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکلتا ہے تو فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر جہار در جہار ہے بااس سے کم ہے تواس میں وضو جائز ہے اور اگر زیادہ ہے تو نہ ہوگا، صرف یانی کے داخل ہونے کی جگہ سے یا خارج ہونے کی جگہ سے ہو جائے گا کیونکہ پہلی صورت میں جو مستعمل پانی اس میں داخل ہوگا وہ اس میں نہیں تھہر رگا بلکہ داخل ہوتے ہی نکل جائے گا تو حاری ہوگا اور دوسری صورت میں پانی اس میں تھہر ریگا اور کافی دیر بعد نکلے گااور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ اندازہ لازم نہیں ہے،اور اعتماد صرف اسی وصف پر ہے جو ذکر کیا گیا ہے، تواس میں غور کیا حائے کہ اگر مستعمل مانی داخل ہوتے ہی نکل جاتا ہے اور اس میں تھہرتا نہیں تو اس میں وضوءِ حائز ہے ورنہ نہیں اس کا دارومداراس مانی کی قوت وضعف پر ہے جو اس میں داخل ہوتا ہے اور نکلتا ہے اھ۔

میں کہتا ہوں یہ مفتی بہ قول کے خلاف ہے، در میں فرمایا فقہاء نے حوض حمام کو جاری پانی کا حکم دیا ہے، خواہ پانی اتر رہا ہو اور سلسل چلّو بھر کر پانی لیا جائے جیسے چھوٹا حوض کہ جس میں ایک طرف سے پانی داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتا ہو توایسے حوض کے مرطرف سے نکل جاتا ہو توایسے حوض کے مرطرف سے وضو جائز ہے، اسی پر فلوی ہے، یعنی وہ چار کا ہو بازبادہ

<sup>1</sup> فناوى خانية المعروف قاضى خان فصل فى المياه نولكشور لكهنو الس

<sup>2</sup> فقاولى خانية المعروف قاضى خان فصل فى المياه نولكشور لكصنو الس

<sup>3</sup> روالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ۱۲۰۶۱

وعليه الفتوى من غير تفصيل هندية عن صدر الشريعة والبجتي والبراية (٧)وفرع الخانية بعد مامرو كذا قالوا(١)في عين ماء هي سبع في سبع ينبع الماء من اسفلها ويخرج من منفذها لايجوز فيه التوضى الإفي موضع خروج الباء منها أاه اقرل: هو ايضاً خلاف الفتوى قال في الدر بعد مأتقدم وكعين هي خمس في خمس ينبع الماء منه به يفتى <sup>2</sup>اهـ قال الشيخ اعنى ابن الشحنة وصرح الامام الحصيري في خير مطلوب بأن الحاصل ان الشرط عدم استعبال الباء الذي استعبله ووقع منه 3 اه قال و هذا محقق استعباله في الحوض الذي سألت عنه وهذه الفروع صريحة في عين مسألتك 1هـ اقول: (٢) اولا كل هذه الفروع مأعدا الاولين خلاف الصحيح والمفتى به كها علمت وكذا الاولان على محمل يفيده كما سيأتي فلا يصح الاحتجاج بها (٣)وثانيا هنه سبعة فروع وان عددت فرع البزازية والتجنيس والخأنية الاولى كلا بحياله فتسعة وليس في شيئ منها ما يفسد دعوى التسوية بين الملقى والملاقي في سلب الطهورية حتى الفرع السادس فرع حوض

ہو او ش۔اور اسی پر فتوی ہے بلا تفصیل ہندیہ، صدر الشریعة، مجتبی اور درایہ سے۔خانیہ (۷) کی فرع: اسی طرح فقہاء نے اس چشم کی بابت فرمایا ہے جو سات سات کا ہو،اس کے ینچ پانی کا سوتا ہو اور پانی اس کی نالی سے نکاتا ہو،اس حوض سے صرف اسی حگہ سے وضو جائز ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے اھ۔

میں کہتا ہوں یہ بھی خلاف فتوی ہے، در میں فرمایا اور جیسے وہ چشمہ جو پانچ پانچ کا ہو، جس میں پانی پھُوٹ رہا ہو، یہ مفتی بہ ہے اھ شخ ابن الشحنہ نے فرمایا اور امام حمیری نے خیر مطلوب میں صراحت کی کہ اصل چیز یہ ہے کہ مستعمل پانی کو دو بارہ مستعمل نہیں ہو نا چاہئے اھ اور جو تم سے سوال کیا ہے اس میں ایبا ہو نا محقق ہے، اور یہ فروع تمہارے سوال کے سلسلہ میں صریح ہیں اھ اور جو تم سے سوال کیا ہونا محقق ہے، اور یہ فروع تمہارے سوال کے سلسلہ میں صریح ہیں افر اور جو تم سے سوال کیا ہے اس میں ایسا ہونا محقق ہے، اور یہ فروع تمہارے سوال کے سلسلہ میں صریح ہیں اھ

میں کہتا ہوں اولا یہ تمام فروع سوائے پہلی دو کے صحح اور مفتی بہ کے خلاف ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا، اور پہلی دو بھی ایسے محمل پر جواس کا فائدہ دے، جیسا کہ آگے آئے گا توان سے استدلال صحیح نہیں، اور ثانیا یہ سات فروع ہیں اور اگر آپ بزازیہ، تجنیس اور خانیہ کی پہلی عبارت کو مستقل شار کریں تو کل نَو ہو کیں مگر ان میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کہ ملقی اور ملاقی میں سلب طہوریت میں مساوات ہے، یہاں تک کہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قاضى خان فصل فى المياه نولكشور لكھنؤ الس

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب المياه مجتبائي د ملى اله٣٦

<sup>3</sup> رساله این شحنهٔ

<sup>4</sup> رساله ابن شحنة

چھٹی فرع جو چھوٹے حوض سے متعلق ہے جس میں ایک طرف سے بانی داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل حاتا ہو کیونکہ ان میں سے مراک میں اس امر کا احتمال ہے کہ اس میں وضو کرنا دوسرے معنی کے اعتبار سے ہو، کینی اعضاء کو ڈبو کر،اور تم حان کے ہو کہ یہی معنی ظرفیت کے زیادہ قریب ہیں۔ اور خانبہ میں فرمایا کہ ایک بڑا حوض ہے جس میں نحاست گر گئی اب اگر نجاست مرئیہ ہے تواس سے نہ وضو جائز ہے نہ غسل،اُس جگہ سے جہاں نحاست گری ہے بلکہ وہ نحاست گرنے کی جگہ سے ایک چھوٹے حوض کے فاصلہ کی مقدار میں دُور ہو جائے،اور اگر وہ نحاست غیر مرئیہ ہے تو ہمارے مشائخ اور بلخ کے مشائخ نے فرمایا جہاں نجاست گری ہے وہاں سے بھی وضو کرنا جائز ہے اهتوظام ہے کہ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آ دمی حوض کے باہر اس طرح وضو کرے کہ اس کا دھوون حوض میں خاص اس جگہ کرے جہاں نحاست گری تھی،اور پھر اس صورت میں مرئیر اور غیر مرئید کے درمیان فرق کی کوئی وجہ نہیں،اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چھٹی فرع کو شامل ہے، کیونکہ جب اس میں حانے والا بانی تظہر انہیں، توبہ حاری یانی کے حکم میں ہو گیا اور جاری پانی اعضاء کے ڈبونے سے متاثر

صغيرين خل فيه الماء ويخرج وذلك لان كلها يحتمل الوضوء فيه بالبعني الثأني اعنى بغس الاعضاء وقد علبت انه الاقرب إلى الظرفية وقد قال في الخانبة حوض كبير وقعت فيه النجاسة ان كانت النحاسة مرئية لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال في ذلك البوضع بل يتنجى الى ناحية اخرى بينه وبين النجاسة اكثر من الحوض الصغير وان كانت غير مرئية قال مشائخنا ومشائخ بلخ جاز الوضوء في موضع النجاسة أاهد فليس يخاف أن المراد عله المعنى الثاني أذلا معنى لعدم جواز الوضوء خارج الحوض بحيث تقع الغسالة في موضع النجاسة ولا وجه على هذا للفرق بين البرئية وغيرها وهذاكماترى يشمل الفرع السادس فأنه اذالم يسقع مايقع فيه من الماء بل يخرج من ساعته كان جاريا كما ذكر والجاري لايتاثر بالغمس واذاكان يستقر ولا يخرج الا بعد زمان كان راكدا وهو صغير فيضره الغمس فليس في الفروع شيئاً مها يفيد دعواه نعم هي صريحة في دعونا أن الملاقي كله يصير مستعملا أماما اراد الشيخ فأنها يلمح اليه تعليل الفرع السادس

اور وضواور عنسل کو پُلّو سے لینے پر محمول کر نااور "فی " کو "من "کے معنی میں کر نابعید ہے، ذوق سلیم اس سے انکار کرتا ہے اھ (ت)

عــه وحمل الوضوء والاغتسال على الاغتراف وفى على من بعيد ياباً الذوق السليم اهمنه مر)

Page 214 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوي خانية المعروف قاضي خان فصل في الماء الراكد نولكشور لكصنو ال<sup>1</sup>

المذكور في الخانية لزيادة لفظ المستعمل ولولم يزده لرجع الى ماذكرنا انه اذالم يستقر الماء فيه كان جاريا وكذا تعليل الحصيرى وقد(١)علمتم ماافاده شيخكم المحقق على الاطلاق في فرع في الخانية انه بناء على كون المستعمل نجسا وكذا كثير من اشباه هذا فأما على المختار من رواية انه طاهر غير طهور فلا فلتحفظ ليفرع عليها ولا يفتى بمثل هذه الفروع أه فأذا كان هذا في الفروع فما بالك بالتعليلات.

وانااقول: احالة الخانية على استقرار المستعمل يحتمل البناء على احد ضعيفين نجاسة المستعمل اوخروج الماء عن الطهورية بوقوع المستعمل وان قل وهو المتعين في كلامر الحصيرى وكلاهما خلاف الصحيح المعتمد بتصريح اجلة الاكابرحتى الشيخ نفسه في هذه الرسالة نفسها كما سيأتي ان شاء الله تعالى فههنا افسد الشيخ علينا مااردنا حمل كلامه عليه من ان المراد الوضوء بالغمس اما الفروع

اور اگر وہ گھر کر تھوڑی دیر میں خارج ہوتا ہے تو وہ گھرا ہوا ہے، تو حوض کے جھوٹا ہونے کی صورت میں اس کو مضر ہوگا، تو فروع میں سے کوئی بھی ان کے دعوی کے حق میں مفید نہیں ہے ہو جا ہونے کی مراد ہے اس کی طرف خانیہ کی چھٹی فرع ہوجائے گااور جو شخ کی مراد ہے اس کی طرف خانیہ کی چھٹی فرع کی تعلیل میں اشارہ ہے کیونکہ انہوں نے مستعمل کے لفظ کا اضافہ کیا ہے اور اگر وہ یہ لفظ نہ بڑھاتے تو اس کا مفہوم بھی وہی نکلتا کہ جب پانی اس میں گھرا نہیں تو جاری ہے اور یہی حال حصیری کی تعلیل کا ہے، اور آپ جان چکے ہیں، خانیہ کی فرع میں جو تمہارے پر ہبی ہے اور اس طرح اس کے بہت سے نظائر کا حال ہے اور اگر میان جو بہت سے نظائر کا حال ہے اور اگر علیا ہے وہ اس کے بہت سے نظائر کا حال ہے اور اگر علیا ہے وہ اس کے بہت سے نظائر کا حال ہے اور اگر علیا ہے تو ایسانہ ہوگا، اس کو یادر کھا جائے اور اسی پر تفریعات کی عبار روایت کی جائیں اور ان جیسی فروع پر فلؤی نہ دیا جائے اور اسی پر تفریعات کی جائیں اور ان جیسی فروع پر فلؤی نہ دیا جائے اور اسی پر تفریعات کی حال ہے تو تعلملات کا کا حال ہوگا!

میں کہتا ہوں خانیہ کامستعمل پانی کے استقرار پر محوّل کرنا دو میں سے کسی ایک ضعیف چیز پر مبنی ہے یا تو مستعمل پانی کی نجاست یا پانی کا طہوریت سے خارج ہونا مستعمل پانی کے مل جانے کی وجہ سے خواہ وہ کتنا ہی کم ہو، اور حمیری کے کلام میں بھی یہی متعین ہے، اور اکابر کی تقیح کے مطابق یہ دونوں صحیح معتد کے خلاف بیں، یہاں تک کہ شخ نے خود بھی اسی رسالہ میں اس کی تصر سی کی ہے جبیا کہ عقریب آئے گاان شاء الله تعالیٰ، اس طرح ہم نے شخ کے کلام کاجو حل تلاش کما تھا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير قبيل بحث الغدير العظيم سكهر الر24

فليس الاولى بناء ان نعمل الى كلمات الائمة فنحملها على محمل ضعيف غير مقبول مع صحة الصحيح وبالله التوفيق.

ثم عقد , حبه الله تعالى فصلا في تعريف الماء البستعل وما يصد به مستعملا ومالا وذك فيه ماقدمنا عن القدوري عن الجرجاني وعن مبسوط شبس الاثبة السرخسى من ان سقوط حكم الاستعبال عند محمد في من دخل البئر للدادلاجل الضرورة وكذا ادخال الجنب بده في الاناءراي للاغتراف عند عدم مابغترف به كما قدمنا) وطالب الدلور جله في البئر ولو ادخل جله في الاناء اورأسه صار مستعملا لعدام الحاجة قال فياليت شعرى ماجواب التبسك بهذه المسألة (اى مسألة من دخل البئر للداد لم يستعمل عند محيد)عن كلام هؤلاء الائبة الاساطين ثم ذكر ماقدمنا عن الفوائد الظهيرية عن شيخ الاسلام خواهر زاده عن محمد قال وهذا نقل صريح عن الامام الثالث نقل مثل خواهر زاده ثم ذكر كلام الكافى المقدم وانه حكى كلام القدوري ولم يتعقبه قال فظهر لك بهذا ان ادخال اليد في الحوض الصغير بقصد التوضى فيه سالب عن الماء وصف الطهورية لارتفاع الحدث والتقرب بأدخال اليد ونزعها باتفاق علمائنا الاربعة

وہ بھی درست نہ ہوسکا، لینی بہ کہ وضو سے مراد اعضاء کا ڈبونا ہے، اور جہال تک فروع کا تعلق ہے تو ہم ایبا نہیں کرسکتے کہ ائمہ کے کلمات کو ضعیف محمل پر محمول کریں حالانکہ صحیح بھی موجود ہو، و بالله التوفیق۔

پھر انہوں نے مستعمل یانی کی تعریف میں ایک فصل قائم کی،اس میں بیہ بتایا کہ کب یانی مستعمل ہوتا ہے اور کب نہیں،اورانہوں نے اس سلسلہ میں قدوری، جرحانی اور تثمس الائمہ سرخسی کی مبسوط سے عبارات نقل کیں،اور بتایا کہ محد کے نز دیک جو شخص ٹنویں سے ڈول نکالنے کیلئے داخل ہو اس سے بانی کامستعمل نہ ہو نا ضرورت کی وجہ سے ہے،اور اسی طرح بجنب شخص کا حجیوٹا برتن نہ ہونے کی صورت میں الم میں ہاتھ کو داخل کرنے کا معالمہ ہے، اسی طرح کوئی شخص ڈول نکالنے کیلئے کویں میں اپنا پیر ڈالے تو اس کا حکم وہی ہے،اگر بہ شخص اینا پیر برتن ڈال دے یا سر ڈال دے تو مانی مستعمل ہوجائے گاکہ حاجت منعدم ہے، فرمایا معلوم نہیں جو اس مسکلہ ہے استدلال کرتے ہیں ان کا جواب کیا ہوگا(یعنی یہ مسکلہ کہ محمر کے نزدیک کنویں سے ڈول نکالنے سے یانی مستعمل نہ ہوگا)ان ائمہ کے کلام کا! پھر انہوں نے وہ ذکر کیاجو ہم فوائد ظہیریہ سے شخ الاسلام خوام زادہ سے محمد سے روایت کو نقل کیا،فرمایایہ صر یکے نقل ہے تیسر ہےامام ہے اس کو خوام زادہ جیسے شخص نے نقل کیا، پھر کافی کا گزشتہ کلام نقل کیا اور قدوری کا کلام نقل کیا مگر اس کا تعاقب نه کیا،فرمایااس سے ظام ہوا کہ

وضو کرنے والے کا حچوٹے حوض میں ہاتھ کو داخل کرنا یہ نیت وضو مانی سے طہوریت کے وصف کو سلب کر دے گا کیونکہ ماتھ کے ڈال کر نکالنے سے ہمارے ائمہ اربعہ (ائمہ ثلثہ وزفر) کے اتفاق سے مانی کا وصف طہوریت ختم ہو جائے گا، حدث کے ختم ہو جانے اور تقرب کے حاصل کرنے کی وجہ سے،اور جب قصد مذ کورنہ ہو تو وہ غیر مؤثر ہے ایک قول کے مطابق جس کا ثبوت محمد سے نہیں ہے اس کو ائمہ مذہب نے رد کیا ہے جن کا قول فیصل ہے، پھر اس کو محمد کا قول نہ ہونے پر شرح حامع صغیر میں قاضی خان کے قول سے مؤید کیا ہے کہ اس میں ہمارے اصحاب کی کوئی نص نہیں، فرما ماک متاخرین نے اس میں ہمارے اصحاب کی کوئی نص نہیں، فرمایا کہ متاخرین نے اس میں اختلاف کا ذکر کیا ہے، پھر یہ حکایت کی کہ ہمارے علماء میں سے بعض نے فرمایا ہے کہ محد کے نزدیک حدث کے م تفع ہونے سے بھی بانی مستعمل ہو جاتا ہے، کیونکہ بانی کی طرف گناہ منتقل ہوتے ہیں،اور کویں کے مسکلہ میں جن کے داخل ہونے سے بانی کامستعمل نہ ہونا محمد کے نز دیک ضرورت کی وجہ سے ہے، پھر فرمایا مجھے ہے انتا تعجب ہے اس مسلم میں کہ انہوں نے اپنے فتوی کی سند کنوس کے مسکلہ کو بنایا ہے اور یہ فنوی دیا ہے کہ اس حوض میں وضو جائز ہے حالانکہ دونوں

(يريد الائمة الثلثة وزفر)رضى الله عنهم واذا تج د عن القصد المذكر فهو غير مؤثر في قول مردود ثبرته عن محمل ده هؤلاء الاساطين الذيرن لايلتفت الى قول غيرهم في المذهب،ثم ايدرد ثبوته (١) عن محمد عله يقول الامام قاضي خان في شرح الجامع الصغير لانص فيه عن اصحابنا قال وذكر المتأخرون فيها خلافا ثم حكى ان من علمائنا من قال ان الماء يصير مستعملا عند محمد برفع الحدث ايضاً لانتقال الاثام الى الماء وانبألم يصرماء البئر مستعملا في مسألة الجنب عند محمد لمكان الضرورة ثم قال ولعمرى اني لاعجب مين يقول في مسألتنا هذه ان مستندة في افتائه يجوز التوضى في هذا الحوض مسألة البئر والحال انه لاجامع بينهما لان تلك في من تجرد عن النية وهذه فيمن يتوضأ ماهذا الا عجب والله البوفق ثمراور دكلامر شبخه في الفتح الذي ذكرنا في النبرة الاولى الى قوله كذا في الخلاصة 1\_

عــه وقع في صدر الرسالة عند ذكر الكتب عد العناية سهوا مرتين فليكن هذا متم الاربعين بل الذي يأتي عن خزانة المفتدن اهمنه غفر له)

شروع رساله میں جہاں کتابوں کا ذکر ہے عنامیہ کا شار سہواً دو ۲ دفعہ کیا ہے۔ پس چاہئے یہ چالیس کا تتمہ ہو بلالکہ وہ جو خزانة المفتین سے آرہاہے اھ(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح جامع الصغير لقاضي خان اور رساله ابن شحنه

اقول: كله كلام طيب وعنه اخذت عبارة الفوائد الظهيرية(۱)غير ان ما قال في لعمرى اني لاعجب فلعمرى اني لاعجب واذ قد حقق الشيخ ان الصحيح عن محمد ايضا عدم الفرق بين النية وعدمها فما منشؤ هذا الفارق وانما كان عليه ان يقول تلك للضرورة وهذه بدونها ثم عقد تذنيبا يسرد فروع مايصير به الماء مستعملا ومالا وقدم عليها تنبيها في ان الفتوى في سبب الاستعمال على قولهما انه رفع حدث اوالتقرب لاعلى قول محمد الخلاصة والخانية وخزانة المفتين والاختيار والبزازية.

اقول: اراد التنبيه عليه على تسليم خلاف محمد والا فلا حاجة اليه بعدماً قد ثبت ان الاول قولهم جميعاً وان الثانى لم يثبت عن الثالث هذا وفيه مما يفيدنا في المسألة فرع الخلاصة وخزانة المفتين ادخل يده في الاناء اورجله للتبرد يصير مستعملا لانعدام الضرورة أهوق مناه

کے در میان کوئی علت حامع موجود نہیں کیونکہ وہ مسّلہ نیت کے نہ ہونے کا ہے اور یہ وہ ہے جس میں نیت وضو پائی جاتی ہے یہ بڑی عجیب بات ہے والله الموفق۔ پھرانہوں نے اپنے شخ کا کلام ذ کر کیاجو ہم نے نمرہ اولی میں ذکر کما کذافی الخلاصہ تک۔ میں کہتا ہوں سارا کلام اچھا ہے اور اس سے فوائد ظہیر یہ کی عمارت لی گئی ہے سوائے اس قول کے کہ " مجھے بے انتہا تعجب ہے"۔ توجمے ان پر بے انتہا تعجب ہے کیونکہ جب شیخ نے یہ تحقیق کی ہے کہ محمد سے صحیح یہ ہے کہ نیت اور عدم نیت میں کوئی فرق نہیں، تو یہ فارق کہاں ہے آگیا، دراصل ان کو کہنا یہ جائے تھا کہ وہ ضرورت کی وجہ سے ہے اور یہ بلا ضرورت ہے، پھر ایک تذنیب قائم کی اس میں ان فروع کا ذکر کما ہے جن میں بانی مستعمل ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے ایک تنبیہ ذکر کی،اس میں بیہ بتا ماہے کہ سب استعال میں فتوی سیخین کے قول یر ہے اور وہ سب یا تور فع حدث ہے یا تقرب ہے، محمر کے قول پر نہیں ہے کہ سبب صرف تقرب ہے اور انہوں نے اُن دونوں کے قول کی تقیح نقل کی خلاصہ ،خانیہ ،خزانۃ المفتین ،اختیار اور

میں کہتا ہوں تنبیہ سے ان کا مقصود محمہ کے خلاف کو تسلیم کرنا ہے، ورنہ اس بات کے ثابت ہوجانے کے بعد کہ پہلا سب ہی کا قول ہے اس کی حاجت نہیں ہے اور دوسرا تیسرے سے ثابت نہیں، اس کو سیحے کہ یہ ہمیں مسئلہ میں فائدہ دے گا، خلاصہ اور خزانہ کی فرع، کسی نے اپنا ہاتھ یا پیر برتن میں ٹھنڈا کرنے کو ڈالا تو مستعمل ہو جائے گاکہ ضرورت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاوي فصل في الماء الستعمل نولكشور لكصنو الا

عن الخلاصة والخانية والبزازية والغنية وورع الخانية قال محمد رحمه الله تعالى اذا كان على ذراعيه جبائر فغسها في الماء اوغس رأسه في الاناء لايجوز ويصير الماء مستعملا أهد قال وانما قدمت هذا التنبيه تنبيها لمن يظن ان الفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى في ذلك لاطلاق اصحاب الكتب ان الفتوى على قوله في الماء المستعمل وانما مرادهم ان الفتوى على قوله في كونه طاهرا لافيما يصير به مستعملا على انه سيرد عليه في الفصل يصير به مستعملا على انه سيرد عليه في الفصل الثاني ان التحقيق ان هذا (اى طهارته) مذهب ابي حنيفة ايضا وانما اشتهرت نسبته الى محمد لكونه في جملة من رواه عن الامام أهد

اقول: اى انه اجل من رواه وقد اخذ به وهذا اول التصحيحين الموعود بيأنهما ثمر اتى على سرد الفروع وفيها مها يفيدنا فرع الخلاصة ان ادخال الكف مجردا انها لايصير مستعملا اذالم يرد الغسل فيه بل اراد رفع الهاء فان اراد الغسل ان كان اصبعا اواكثر دون الكف لايضرومع الكف بخلافه (اه

نه تھی اھ، ہم نے خلاصہ، خانیہ، بزاز ریہ، اور غنیہ سے پیش کردیا ہے۔ خانبہ کی فرع، محمد نے فرمایا کسی کے ہاتھ پریٹیاں ہوں، پھر وہ ہاتھ مانی میں ڈبودے یا سر ڈبودے تو حائز نہیں،اور پانی مستعمل ہو جائرگا اھے۔اور فرمایا میں نے یہ تنبیہ اس لئے کی ہے تاکہ جولوگ سمجھتے ہیں کہ فتوی مجمہ کے قول پر ہے وہ متنبہ ہو جائیں کیونکہ اصحاب کت نے اطلاق فرمایا ہے کہ فنوی ان کے قول پر ہے مستعمل یانی میں۔ حالانکہ ان کی مرادیہ ہے کہ فتوی محمد کے قول پر ہے بانی کے طام ہونے میں نہ کہ مستعمل ہونے میں۔علاوہ ازیں آپ دوسری قصل میں دیکھیں گے کہ تحقیق یمی ہے کہ یہ (یعنی اس کی طہارت) مذہب انی حنیفہ بھی ہے،اس کی نسبت محمد کی طرف محض اس لئے مشہور ہو گئی ہے کہ وہ بھیاس کے راوپوں میں ہیںاھ۔ میں کہتا ہوں وہ اس کے راوبوں میں بزرگ تر ہیں اور انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے اور یہ پہلی تقیح ہے جن دو کا ہم نے وعدہ کیا تھا، پھر فروع کا بیان کیا۔ خلاصہ کی فرع، ہاتھ كا داخل كرنا محض ياني لينے كيلئے، بلا ارادہ عسل، ياني كو مستعمل نہیں کرتا ہے،اور اگر یہ نیت غسل ہو تو اگر ایک ہتھیلی سے کم ہے تو مصر نہیں،اور اگر ایک ہتھیلی ہے تو مصر

ہےاھ۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاوى خانية المعروف بقاضى خان فصل فى الماء المستعمل نولكشور لكصنوُ ا/٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> رساله ابن الشحنة

<sup>3</sup> خلاصة الفتاوي فصل في الماء المستعمل نولكشور لكھنؤ ا/1

میں کہتا ہوں ہم پہلے تحقیق پیش کرآئے ہیں کہ پورا ناخن اور ہھیلی حکم میں برابر ہیں۔ خلاصہ کی فرع فقہ الامراء سے، یہ اُس وقت ہے جبکہ ہاتھ داخل کرنے والا بالغ ہواور اگر نابالغ ہے تواگر یہ معلوم ہے کہ اس کا ہاتھ پاک تھامشلًا بچہ گلی میں اپنے کسی محافظ کے ہمراہ تھا تواس سے وضو جائز ہے۔۔۔الخ

میں کہتا ہوں اس سے بالغ ونا بالغ میں فرق ظام ہوگیا، اس
سے معلوم ہواکہ اگر بالغ نے برتن یا کؤیں میں اپناہا تھ ڈالا
تو اس سے وضو جائز نہیں اور یہ حسن کی کتاب کے نص کی
طرح ہے۔ اس میں بحر کی تاویل کی کوئی گنجائش نہیں، پھر
دوسری فصل مستعمل پانی کے حکم کے بیان میں قائم کی، اور یہ
بتایا کہ پانی کب مستعمل ہوگا، اور پھر جو انہوں نے اس کو
واضح کرنے کے بعد جو خود واضح ہے اور تمام کے نزدیک مسلم
ہے یعنی مستعمل پانی سے وضو کا جائز نہ ہو نا ہمارے تمام ائمہ
کے نزدیک کہا اس کی نص یہ ہے "یہ اپنے عموم کے ساتھ
پہلی فصل کیلئے شہادت دیتی ہے "اور یہ کافی ججت ہے
اسے دی جو اور یہ کافی ججت ہے۔

میں کہتا ہوں یہ بحر کے اطلاق کو دلیل بنانے کی ایک نظیر ہے تو انہوں نے اطلاق کو دلیل بنانے کی ایک نظیر ہے او انہوں نے اطلاق کو دلیجے ہوئے فرمایا کہ اعتبار غلبہ کا ہے اور یہ نہیں دیکھا کہ مستعمل ہونا اُسی پانی کیلئے ہے جو جلد سے متصل ہو،اور شخ نے اس عموم کی طرف دیکھا اور یہ نہ دیکھا کہ گفتگو اس امر میں ہے کہ تھوڑا بانی مکل طور پر مستعمل ہو جائے گا خواہ امر میں ہے کہ تھوڑا بانی مکل طور پر مستعمل ہو جائے گا خواہ

قلت: وقدمناً تحقيق ان الانبلة والظفر والكف سواء وفرع الخلاصة عن فقه الامراء هذا اذاكان الذى يدخل يده في الاناء اوالبئر بالغا فأن كان صبياً ان علم ان يده طاهرة بأن كان مع الصبى رقيب في السكة يجوز التوضى بذلك 1 الخ

اقول: وبه فارق البالغ فافاد ان لو ادخل البالغ یده فی اناء اوبئر لم یجزالوضوء (۱) به هذا کنص کتاب الحسن لایبقی لتاویل البحر مساغا ثم عقد الفصل الثانی فی حکم الباء البستعبل ومتی یصیر مستعبلا وقال بعد ما بین ماهو بین بنفسه ومسلم عند الکل اعنی عدم جواز الوضوء بالباء البستعبل عند البتنا جبیعا مانصه هذا مع عبومه یشهد للفصل الاول قال و کفی بذلك حجة اهداقول: (۲) هذا نظیر تبسك البحر بالاطلاق فنظر الی اطلاق ان العبرة للغلبة ولم یلاحظ ان الشأن فی قصر الاستعبال علی ماالتصق بالجلد فقط والشیخ نظر الی هذا العبوم ولم یلاحظ ان الکلام فی تعبیم نظر الی هذا العبوم ولم یلاحظ ان الکلام فی تعبیم الاستعبال جبیع الباء القلیل بدخول نحو ظفر الاستعبال جبیع الباء القلیل بدخول نحو ظفر

من محدث

<sup>1</sup> خلاصة الفتاوي الماء المستعمل نولكشور لكھنوَ ا/٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> رساله ابن الشحنة

بے وضوا پناایک ناخن ہی کیوں نہ ڈالے۔ پھر خاتمہ اس امر کے بیان میں ہے کہ طاہر پانی طہور پانی سے جب ملے گا تو اعتبار غلبہ کو ہوگا، اور اس کی تصبح توشیح اور تحفہ سے نقل کی اور اس سے نقل کی اور اس سے اور اس سے اللہ مختار ہے۔

میں کہتا ہوں یہ دوسری تھیج ہے جن دو کا ہم نے وعدہ کیا تھا، توشنخ نے حق کااعتراف کرلیا،اور ملقی اور ملاقی کی برابری ختم ہوئی، پھر خانبہ کی فرع نقل کی اور اسی قتم کی شرح قدوری مخضر کرخی کی فرع نقل کی۔ یہ بیں ڈول کھینجنے سے ا متعلق ہے بیاس صورت میں ہے جبکہ وضوکا یانی کؤیں میں ڈالا ہو، فرمایا یاک یانی میں مستعمل یانی کے اثر انداز ہونے کی ائمہ ثلثہ کے نز دیک یہ واضح مثال ہے،اگر چہ وہ اُس پانی سے کم ہو،اور قاضی خان کی شرح جامع صغیر سے یہ نقل کیا کہ اگر دھوون کے کچھ قطرات برتن میں گر جائیں اور کم ہوں تو یانی کو فاسد نہ کریں گے،اور قلیل میں کلام کیا ہے،اس میں محمد سے منقول ہے کہ جو سوئی کے ناکوں کے برابر ہو وہ تلیل ہے اور کرخی ہے یہ منقول ہے کہ مانی کے قطرے اگر مانی میں ظام ہوں تو یہ کثیر ہے اور اگر ظام نہ ہوں جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں تو یہ قلیل ہے فرمایا یہ گزشتہ مثال سے بھی زائد صریح ہے،یہ فوائد ظہیریہ میں مذ کور ہے، اسی پر قدوری چلے ہیں، اور ابو سلیمان سے کسی نے جنابت کے یانی کی بابت دربافت کیا کہ اگر اس کے قطرے بانی میں پڑ جائیں اور واضح نظر آئیں، فرمایااس میں کوئی حرج نہیں، فآوی قاضیجان الطهور وبين إن العبرة للغلبة ونقل تصحيحه عن التوشيح والتحفة وعنها انه المنهب المختار قلت: وهذا هو ثأني التصحيحين البوعود بيانهما(١)فاعترف الشيخ بالحق،وذهب تسوية الملقى بالملاقي وزهق، ثمر نقل فرع الخانية ومثله عن شرح القدوري لمختصر الكرخي في نزح عشرين دلوا اذا القي الوضوء في البئر قال فهذا اصرح شيئ في اتفاق الائمة الثلثة على تأثير الماء المستعمل في الماء الطهور وان كان اقل منه وذكر عن شرح الجامع الصغير لقاضى خان انتضاح الغسالة في الإناء اذا قل لإيفسد الماء وتكلبوا في القليل عن محمد مأكان مثل رؤس الابر قليل وعن الكرخي إن كان يستبين مواقع القطر في الماء فهو كثير وان كان لايستبين كالطل فقليل قال وهذا رحبك الله اصرح مباتقهم وقد حكى هذا في الفوائد الظهيرية وعليه مشي القدوري وحكى عن ابي سليمن انه سئل عن ماء الجنابة إذا وقع وقوعا يستيبن وترى عين القطرات ظاهرة قال انه ليس بشيئ أوفي فتاوى قاضيخان خلاف هذا وفي خزانة المفتين جنب اغتسل

ثم أورد خاتبة في حكم ملاقاة الباء الطاهر للباء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رساله ابن الشحنة

فأنتضح من غسله في انأئه لمريفسد الماء اما اذا كان يسيل فيه سيلانا افسره أقال والتحقيق هنا ان المسألة مبنية على اصل ذكره ائمتنا في كتأب الايمان ونقلوه الى الرضاع قال في الذخيرة حلف لايشرب لبنا فصب الماء في اللبن فالاصل في هذه المسألة واجناسها ان الحالف اذا عقد يمينه على مائع فاختلط بمائع اخر خلاف جنسه ان كانت الغلبة للمحلوف عليه (وسقط بقية الكلام من نسختي زهر الروض)

اقول: (۱) سبخن الله يذكر الشيخ رحمه الله تعالى في اول الكلام ان الصحيح والمذهب المختار هو اعتبار الغلبة وقد نص في شرحه للوهبانية انه الصحيح عن ائمتنا الثلثة رضى الله تعالى عنهم وان عليه الفتوى ثم يعود يحتج بفرى النائح والانتضاح ويقول ذاك اصرح شيئ في اتفاق الائمة الثلثة وهذا اصرح منه واى مساغ بقى لهما بعدما المطبق عليه من المحت المذبب المختار المفتى به المطبق عليه من ائمتنا الثلثة رضى الله تعالى عنهم وما فتح (۲) بابه من بيان المبنى وهو فرع الحلف فهو اصرح شيئ في ان

میں اس کے بر عکس ہے اور خزانۃ المفتین میں ہے کہ ایک ناپاک آ دمی نے عسل کیااور اس کے چھینٹے برتن میں گرے تو پانی فاسد نہ ہو گااور اگراس میں بہنے لگاتو پانی فاسد ہو جائے گا، فرمایا دراصل یہ مسئلہ ایک اور اصل پر ببنی ہے جس کو ہمارے ائمہ فلٹ نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے اور اس کو رضاع کے بیان میں نقل کیا، ذخیرہ میں فرمایا کہ کسی شخص نے حلف اٹھایا کہ وہ دودھ نہیں ہے گاتو اس نے پانی دُودھ میں ملایا، تو اس مسئلہ میں اور اس کے نظائر میں اصل یہ ہے کہ حلف اٹھایا والے نے جب کسی سیال چیز پر حلف اٹھایا اور وہ کسی اور مائع سے مل گیا جو اس کی جنس سے نہ ہو تو اگر اور وہ کسی اور مائع سے مل گیا جو اس کی جنس سے نہ ہو تو اگر اس خلوف علیہ غالب ہے (اور باقی کلام میرے زمر الروض کے نسخ سے ساقط ہے) (ت

میں کہتا ہوں سجان الله شخ کام کی ابتداء میں ذکر کرتے ہیں کہ سج اور مذہب مختار غلبہ کا اعتبار ہی ہے اور شرح وہبانیہ میں اس پر نص ہے کہ ہمارے ائمہ ثلثہ سے یہی سجے ہورانہوں نے نزح اور انتفاح کی دونوں فرعوں پر کلام کیا، اور فرمایا کہ یہ ائمہ ثلثہ کے اتفاق میں صرح چیز ہے اور مذہب میں صرح چیز ہے اور مذہب حق و صحح ، اور مذہب مغتار مفتی بہ اور ائمہ ثلثہ (حنی مذہب کے ) کا متفق علیہ مذہب معلوم ہوجانے کے بعد اُن دونوں کیلئے کیا وجہ جواز رہ گئی ہے! اور بیان مبنی کا جو دروازہ کھولا ہے اور وہلف کی فرع ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ

<sup>1</sup> بح الرائق كتاب الطهارة التي أيم سعيد كمپنى كراچى الاك 2 - برين ش

² رساله ابن شحنة

دارومدار غلبہ کو ہے،ا گرانہوں نے اس کو برقرار رکھا ہے اینے اس کلام میں جو میرے نسخہ سے ساقط ہے تو یہ اسی طرف رجوع ہے جس پر نقض سے استدلال کیا ہے،ورنہ بہت ہی تعجب خیز بات ہے،اور عنقریب آ جائے گاکہ شخ نے حق کی طرف رجوع کیا بتوفیق تعالی،اگر وہ یہ کلام یہاں نہ لاتے اور ان دو فرعوں سے استدلال نہ کرتے اور وماں دو تعلیلیں بیان نہ کرتے تو کل کلام صحیح ہوتا، لیکن الله جو جاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک تتمہ لکھااور فرمایا کہ پھر اس پر سب سے بڑی ولیل اس پر کہ ہمارے کسی امام کے نز دیک اس حوض سے وضو جائز نہیں۔امام محمد کی اصل میں وار د شدہ روایت ہے جو اماابو سلیمان الجوز حانی کی روایت ہے اور باب الوضوء و باب الغسل میں مذکور ہے،روایت یہ ہے کہ میں نے کہاا گرایک حنب نے غنسل کیااور اس کے چھینٹے ، الک برتن میں گرے تو کیا پانی خراب ہوگیا، فرمایا نہیں،میں نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس سے بچنا محال ہے،میں نے پوچھاا گرجئٹ نے اپنے سریاجسم پریانی ڈالا یا این شرمگاہ دھوئی اور یہ یانی برتن میں جمع ہوتا رہا فرمایااس سے پانی فاسد ہو جائیگا، نہ اس سے وضو جائز ہوگانہ غسل، فرماماانہوں نے کؤیں اور اس کی نجاستوں کے باب میں فرمایا،میں نے یُو چھاا گرایک پاک شخص کنوں کے پانی میں گر گیا اور اس میں عنسل کیا، فرمایا کل یانی خراب ہو جائرگا، **میں کہتا ہوں** یمی حکم کنویں میں وضو کا ہے؟

المدار على الغلبة فأن كان اقرة في أخر كلامه الذاهب من نسختي فهركر على مااحتج به بالنقض والا فأعجب واعجب وسيبكث الشيخ غير يعيد ويعود إلى الحق كما سيأتي بتوفيقه تعالى فلولا إنه اورد هذا الكلام واحتج بهذين الفرعين هنأ وذينك التعليلين ثبه لكان كل كلامه صحيحاً سريدا ولكن الله يفعل ماير بدائم كتب تتبة قال فيها ان من ادل الدليل على انه لايجوز التوضى في هذا الحوض عند واحد من علمائنا رحمهم الله تعالى مافى كتاب الاصل لمحمد رضى الله تعالى عنه رواية الامامر ابي سليمن الجوزجاني رحمة الله تعالى عليه عنه في بأب الوضوء والغسل قلت ارأيت جنبا اغتسل فانتضح من غسله شيئ في انائه هل يفسر عليه الماء قال لا قلت لم قال لان هذا مالا يستطاع الا متناع منه قلت ارأيت إن إفاض الباء على رأسه اوجسده اوغسل فرجه فجعل ذلك الماء كله يقطر في الاناء قال هذا يفسد الماء ولا يجزئه إن يتوضأ وما يغتسل  $^{1}$  قال وقال في ياب البئر وما  $^{1}$ ينجسها قلت ارأيت رجلا طاهرا وقع في بئر فاغتسل فيها قال افسد ماء البئر كله قلت وكذلك لو توضأ فيها قال نعم قلت

الاصل المعروف به المبسوط المام محمد باب الوضوء والغسل من البنابة ادارة القرآن كرا جي الممام Page 223 of 711

كذلك لو استنجى فيها قال نعم قلت فها حال البئر قال عليهم ان ينزحوا ماء البئر كله الا ان يغلبهم الماء قلت ارأيت الرجل هل يجزئه وضوئه ذلك قال لا أوسكت عليه ولم يعزه لاحد من شيخيه وهذا شأنه في المتفق عليه كها صرح به اول الكتاب

اقول: الفرع الاخير في الملاقي وهو لاشك صحيح، والتبسك به نجيح، وهو اصرح تصريح، اما الاول(۱) ففي الملقي ولا محيد من ابتنائه على احد ضعفين وليس الاصل هذا كتاب المبسوط احد الكتب الستة الظاهرة بل من الكتب النادرة فكيف يعارض به مذهب ائبتنا جبيعا الصحيح المختار المفتى به وبالله التوفيق ثم قال رحمه الله تعالى ونقل عصام الدين في شرح الهداية بعد الكلام على مسألة انغماس الجنب في البئر هذا مبنى على ان اجزاء ماء الذي في محل واحد بمنزلة شيئ واحد في حكم الاستعمال لانه ينسب الى الجميع عرفا بل لغة ايضاً اذ لا تذهب افهام اهل العرف واللغة الى ان المستعمل بعض هذا الماء والباقي ممتزج به الا ترى ان الماء المستعمل عند من بجعله طأهرا غير ترى ان الهاء المستعمل عند من بجعله طأهرا غير

فرمایا ہاں، میں نے کہاائی طرح اگر کنویں میں استنجاکیا؟ فرمایا ہاں، میں نے پوچھا اور کنویں کی بابت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کنویں کا سارا پانی نکالنا چاہئے، الآیہ کہ نکالتے نکالتے تھک جائیں، میں نے پوچھا کیا اُس شخص کیلئے یہ وضو کافی ہوگا؟ فرمایا نہیں، اس پر وہ خاموش ہوگئے اور اپنے شیوخ میں سے کسی کی طرف اس کو منسوب نہ کیا، اور منفق علیہ مسائل میں ان کا یہی طرف اس کو منسوب نہ کیا، اور منفق علیہ مسائل میں ان کا یہی طرف اس کو منسوب نہ کیا، اور منفق علیہ مسائل میں ان کا یہی

میں کہتا ہوں فرع اخیر ملاقی میں ہے اور وہ بلاشبہ صحیح ہے اور یہ میں ہے، اور پہلی فرع ملقی میں ہے، اور سوائے اس کے چارہ کار نہیں کہ دو میں سے ایک ضعیف پربنا کرنا چاہئے، اور اصل سے مراد وہ مبسوط نہیں جو چھ ظاہر کتب میں سے ایک ہے جادہ کار نہیں کہ دو میں سے ایک ضعیف میں سے ایک ہے بلکہ کتب نادرہ سے ہے، توجو اس میں مذکور ہے وہ ہمارے ائمہ کے صحیح مخار مفتی بہ سے کسے معارض ہو سکتا ہے وہ ہمارے انٹونق، پھر فرمایا، عصام الدین نے شرح ہدایہ میں، جنب کے کؤیں میں غوطہ لگانے کا مسئلہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ اس پربا ہوائی جگہ ہیں وہ حکم استعمال میں بمنزلہ شیئ واحد کے ہیں، کیونکہ وہ عرفا تمام ہی کی استعمال میں بمنزلہ شیئ واحد کے ہیں، کیونکہ وہ عن اتبام ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے بلالکہ لغت میں بھی ایبا ہے، کیونکہ اہل عرف منسوب ہوتا ہے بلالکہ لغت میں کھی ایبا ہے، کیونکہ اہل میں مستعمل ہے اور کچھ اس میں ملا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ جن مستعمل ہے اور کچھ اس میں ملا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ جن مستعمل ہے اور کچھ اس میں ملا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ جن حضرات کے نزدیک مستعمل پانی طاہر غیر طہور ہے جب کسی دوسرے

<sup>1</sup> كتاب الاصل المعروف به المبسوط امام محمد رجل طام وقع في البئر ادارة القرآن كرا چي ا/۸۳ 2 رساله ابن شحنة

طهور اذا وقع في ماء أخر لايفسدة حتى يغلب عليه بهذا قطع في الاسرار جعله في التحفة اصح ولو صب ماء كثير على العضو يصير الكل مستعملا عندهم مع ان الملاقي للبشرة مغلوب بناء على ان الكل واحد في حكم الاستعمال وقد اشير الى هذا المعنى في الاسرار 1

اقول: هذا لعبرى من الحسن بمكان، تنشط به الأذان، وتبتهج به النفوس، ولا عطر بعد عروس، وقد وفقنى المولى، سبخنه وتعالى، لمعناه فيما مضى، واتقنت بيانه، وشيدت اركانه، وبه ظهر الفرق بين المهلاقي والملقى، بحيث لايعترى وهم ولاشك يبقى، (۱) والعجب من الشيخ مشى على التسوية بينهما محتجاباً لتعليلين ثم نقضه بنقل تصحيح الصحيح، عن التحفة والتوشيح، ثم بعد اسطر عأد اليه وجعل فرعى النزح والانتضاح اصرح صريح، ثم نقضه بنقل الإصل الاصيل، عن ذخيرة الامأم الجليل، ثم لم يلبث ان عأد اليه بنقل فرع الاصل فصل، وبه ختم وانما العبرة للخواتيم، ختم الله تعالى لنا على الدين القويم، والصراط

پانی میں گر جائے تو اس کو اس وقت تک فاسد نہ کرے گا جب تک اس پر غالب نہ ہوجائے۔اسرار میں اس پر قطعی حکم لگا یا اور تحفہ میں اس کو اصح قرار دیا ہے اور اگر کسی عضو پر بہت سا پانی ڈالا تو ان کے نز دیک سارا پانی مستعمل ہوجائے گا، حالا نکہ جو پانی جلد سے متصل ہے وہ مغلوب ہے کیونکہ حکم استعال میں سب ایک ہی ہے اور اسی معنی کی طرف اسرار میں اشارہ کیا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ بحث ذہنوں کو جِلا بخشنے والی ہے،الله تعالی کے فضل و کرم سے اس کی تقریر کی ہے،اس سے ملقی اور ملاقی کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا اور شک باقی نہ رہا،اور شخ پر تعجب ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو ایک قرار دیا ہے اور دو تعلیلوں سے استدلال کیا ہے پھر ایک صحیح کی تقیح نقل کرکے اس پر نقض وارد کیا،یہ تحفہ اور توشیح کی نقول ہیں، پھر کرکے اس پر نقض وارد کیا،یہ تحفہ اور توشیح کی نقول ہیں، پھر دونوں فروع کو بہت صریح قرار دیا، پھر اس پر ذخیرہ سے نقض وارد کیا، پھر اس پر ذخیرہ سے نقض وارد کیا، پھر اس پر ذخیرہ سے نقض وارد کیا، پھر اس پر عصام کی فرع کو نقل کیا، پھر اس پر عصام کی فرع کو نقل کیا، پھر اس پر عصام کی فرع کو نقل کیا، پھر اس پر عصام کی فقل ہے نقش وارد کیا اور اس پر کلام کو ختم کیا ......

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رساله ابن شحنة

المستقيم، وبكل حسنى، وعلى نبينا الكريم واله الكرام الصّلاة الزهرا والسلام الاسنى، والحمدالله رب العلمين ـ

الفصل الرابع في فوائد شتى و تحقيق حكم الوضوء في الحوض الصغير

الحمدالله فرغنا عن الرسائل الثلاث بل الكتب الخمسة هذه والبحر والبدائع واتينا على جميع مافيها والأن نذكر مابقى من الفوائد تكميلا للعوائد وبالله التوفيق.

فأثرة (۱): قال المحقق على المقدسي رحمه الله تعالى في شرح نظم الكنز ردا على البحر مأنصه واما تأويل الكلام بأن المراد بصير ورته مستعملا ميرورة مألاقي اعضائه منه مستعملا فهذا بعيد جدا اذلا يحتاج الى التنصيص على ذلك اصلا أه نقله في منحة الخالق من الماء المستعمل واقرة قلت قدمنا ثمانية ردود عليه وهذا تأسع(۱) وازيدك عاشرا فأقول: اذا انغس احد في الماء ثم خرج ينقسم الماء الى خمسة اقسام قسم يبقى في الحوض ولا ينفصل عن الماء بانفصال البدن والثاني يخرج مع البدن وينحدر عنه بلامكث والثالث يمكث ويذهب بالتقاطر والرابع بلل يذهب

پر کرے، اور ہمارے نبی کریم ان کی آل مکرم پر صلاۃ وسلام ازل فرمائے آمین والحمد بللہ رب العالمین۔ چوشی فصل میں مخلف فولکہ اور چھوٹے اور حوض سے وضوکا حکم الحمد بللہ کہ ہم تینوں رسائل بلکہ ان پانچوں کتب اور بحر وبدائع سے فارغ ہوگئے، اور ان میں جو پچھ تھا وہ بیان کردیا اور اب با قیماندہ فوالکہ بحیل بحث کیلئے ذکر کرتے ہیں۔ فالکہ ہا: محقق علی المقدس نے کنزکی نظم کی شرح میں بحر پر دد کرتے ہوتے فرمایا، ان کی عبارت یہ ہے اور کلام کی یہ تاویل کرنا کہ پانی کے مستعمل ہونے سے مرادیہ ہے کہ جو پانی اس کے اعضاء سے ملا ہے وہ مستعمل ہوجائے گا، تویہ بہت بعید ہے کہ بید اس پر شفیص کا قطعاً مختاج نہیں، اس کو منحة الخالق میں نقل کیا ہے مستعمل پانی کی بحث میں، اور اس کو برقرار رکھا ہے۔ برقرار رکھا ہے۔

میں کہتا ہوں ہم نے اس پر آٹھ رد کئے ہیں اور یہ نوال ہے اور اب دسویں کا اضافہ کرتے ہیں،اور وہ یہ ہے کہ جو شخص پانی میں غوطہ لگائے اور پھر نکلے، تو پانی کی اس صورت میں پانچ فتمیں ہیں،ایک تو وہ جو حوض ہی میں رہتا ہے اور بدن سے جُدا نہیں ہوتا ہے،اور شرابدن کے ساتھ نکلتا ہے اور بلا کھہرے

<sup>1</sup> منحة الخالق على البحر الرائق كتاب الطهارة الجَيَّ أيم سعيد كمپنى كراچي ا9٨/

بالنشف والخامس نداوة تبقى بعد النشف ايضا ولا تذهب الا بالحفاف بعبل الشبس و الهواء ولا شك انها ايضا اجزاء مائية ولا تداخل في الاجسام بل لا تلاصق في الاجزاء كما تقدم فكان كل قسم فرق الاخر منفصلا عنه وكان تحت الكل ذاك الندى فهو الذي لاقي البدن وهو لايقبل الانفصال ولا استعمال الايه فلا استعمال تلك عشرة كاملة فأن قلت: الامر كما وصفتم ولكنا نعدى الحكم الى مأعدا الاول لتعلقه بأليدن ولذا انتقل بأنتقاله اقول اولا لانسلم انه لتعلقه به والالكان له استبساك عليه كالمتقاطر بل اندفع بدفعه وانحدر بطبعه الاترى أن المنغبس أن أندفع بعنف قوى صحبه ماء كثير او برفق فقليل وان استدرج في الخروج بحيث لايتحرك الماء حتى الامكان لم يكد يخرج معه الإمايزول بالتقاطر مع أن اللقاء كان وأحدا فعلم أنه لحركة الدفع يختلف بأختلافها

فأن قلت: اذن لاريب فى تعلق المتقاطر فنحكم عليه بالاستعمال وهو لاشك قابل الانفصال فيصح التاويل ولا ينتفى الاستعمال ـ

اس سے پنچے آتا ہے،اور تیسرا تھہرتا ہے اور ٹیک کر ختم ہوجاتا ہے،اور چوتھا وہ تری ہے جو کیڑے کے ذریعے جذب کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یانچواں وہ تری جو کیڑے کے ذریعے جذب کرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور آ فتاب یا ہوا سے خشک ہوجانے کے بعد ہی ختم ہوتی ہے اور بلاشبہ یہ بھی یانی کے اجزاء بين اور يه اجمام مين تداخل نهيل بلالكه"تلاصق في الاجزاء " بھی نہیں جیسا کہ گزرا، تو م قتم دوسری سے اوپر ہوئیاس سے حدا ہوئی اور مرایک کے نیچے وہ تری ہوتی ہے تو یہ وہ ہے جو بدن سے ملاقی ہے اور یہ انفصال کو قبول نہیں کرتا ہے اور استعال بلاانفصال نہیں ہوتا ہے، تومستعمل نہ ہوا، تو یہ دس مکل ہوگئے۔اگر بی اعتراض کیا جائے کہ بید درست ہے لیکن ہم حکم اوّل کے علاوہ دوسروں پر لگاتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق بدن سے ہے اور اسی لئے اس کے منتقل ہونے سے وہ منتقل ہوجاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اولًا ہم یہ تشلیم نہیں کرتے کہ یہ اس کے تعلق کی وجہ سے ہے ورنہ وہ اس پر رئتا، جیسا کہ ٹیکنے والا، بلالکہ اس کے د فع کرنے سے مند فع ہو گیااور بالطبع منحدر ہو گیامثلًا مانی میں غوط کھانیوالاا گر قوت سے نکلے تواس کے ساتھ بہت یانی آئے گا اور اگر آہنگی سے ہو تو کم یانی آئیگا اور اگر اتنا آہنتہ نکے کہ حتی الامکان بانی میں حرکت نہ پیدا ہو تواس کے ساتھ صرف اتنا بانی آئے گا جو ٹیک کر زائل ہو جائے حالانکہ ملا قاۃ ایک ہی ہے، تو معلوم ہوا کہ دفع کی حرکت میں اس سے اختلاف ہوتا ہے۔اگر مہ اعتراض ہو کہ اس صورت میں ٹیکنے والے کے تعلق میں کوئی شک نہیں تو ہم اس پر مستعمل ہونے کا حکم لگائیں گے اور بلاشیہ و قابل انفصال ہے تو تاویل

اقول: شأن ما انحدر بلامكث عند الخروج بعد الانغماس شأن مامر وانحدر فورا من غسالة الوضوء والغسل فلا يستعمل الا مابقى بعده متساقطا بالتقاطر وهو خلاف الاجماع وثانيا: شتان ما التعلق والتلاصق فالتعلق يشمل الدثار والتلاصق يختص بالشعار وهو الفرق بينهما فأن قلت هما ثوبان فيعد احدهما حاجزا للأخر عن التلاق، بخلاف الماء فأنه شيئ واحد فلا يحجز بعضه بعضا بل الكل ملاق، اقول ذلك ماكنا نبغ فالماء كله واحد عندالانغماس، فالكل ملاق بلاوسواس،

فائدة: قال العلامة الشيخ حسن الشرنبلالى في شرحه على الوهبانية ردا على البحر مانصه وما ذكر من ان الاستعمال بالجزء الذي يلاقى جسدة دون بأقى الماء فيصير ذلك الجزء مستهلكا في كثير فهو مردود لسريان الاستعمال في الجبيع حكما وليس كالغالب بصب القليل من الماء فيه أاه

اقول: (۱) لفظ السريان وقع غير موقعه فأنه يوهم ان المستعمل اولا مألاقى ثم يسرى الحكم الى بقية اجزاء الماء بالتجاور وهو

صیح ہو گی اور استعال منتقی نہ ہوگا۔

میں کہتا ہوں غوط سے نگلنے کے فوراً بعد جو پانی بدن سے بہتا ہوا گرتا ہے اس کا حال اس پانی جیسا ہے جو وضواور غسل کے فوراً بعد بہتا ہوا گرتا ہے تو مستعمل وہی ہوگا جو اس کے بعد قطرات کی صورت میں ٹیکتا رہے اور یہ اجماع کے خلاف ہے۔ دوسرا، تعلق اور تلاصق میں بہت فرق ہے، تعلق اُسر کو شامل ہے اور تلاصق اوپر والے حصہ کے ساتھ مخص ہے، اور یہی دونوں میں فرق ہے، اگریہ اعتراض کیا جائے کہ یہ تو دو کیڑے ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کی ملا قات یہ تو دو کیڑے ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کی ملا قات دوسرے حصہ کیلئے رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے وہ تو سارے کا میں ساراایک دوسرے حصہ کیلئے رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے وہ تو سارے کا ساراایک دوسرے جب انسان پانی میں غوطہ لگائے گا تو پانی شیک صاحد ہوگا اور بغیر رکاوٹ آپس میں عوطہ لگائے گا تو پانی شیک واحد ہوگا اور بغیر رکاوٹ آپس میں میل علی ا

فائدہ ۲: علامہ شرنبلالی نے شرح وہبانیہ میں فرمایا بحر پر رد

کرتے ہوئے، نص ہے ہے، اور یہ جو ذکر کیا ہے کہ استعال اس

جزء سے ہے جو بدن سے ملاہوا ہو نہ کہ باقی پانی سے، تو وہ

جزئی کثیر اجزامیں مل کر ختم ہو جائے، تو یہ مر دود ہے کیونکہ

عکماً تو استعال تمام پانی میں سرایت کریگا، اور یہ اس غالب

پانی کی طرح نہیں جس میں تھوڑ اسا پانی مل گیا ہوا ہے۔

میں کہتا ہوں "سر یان" کا لفظ بے موقع استعال ہوا ہے۔

میں کہتا ہوں "سر یان" کا لفظ بے موقع استعال ہوا ہے۔

اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ مستعمل اوّلا تو وہ ہے جو بدن

سے ملاقی ہے پھر حکم بقیہ اجزاء کی

Page 228 of 711

<sup>1</sup> منحة الخالق على البحر الرائق كتاب الطهارة التي ايم سعيد كميني كرا چي ا٧٢/

طرف جائے گا کیونکہ بیرایک دوسرے کے قریب ہیں،اور بیہ ص پیمام دود ہے، جیسا کہ گزرا کہ اعتبار غلبہ کو ہے اور اگر سرات کرے گا تو ملقی میں کرے گا، جیسا کہ علامہ عبدالبر کو وہم ہواہے توفرق باطل ہو جائے گااور کلام مقصود بالنقض کی طرف لوٹے گا،اوریہی چنز ہے جس نے بح کواس پر مجبور کیا وہ استعال کا حکم صرف اس ہر لگائیں جو ملاقی ہو، بلالکہ ہم کہتے ہیں جب کوئی شخص مانی میں غوطہ لگائے اور مانی کم ہو توسب یک دم مستعمل ہو جائیگا کیونکہ وہ سارے کا سارا شین واحد ہے، تونہ قصر اور نہ سرایت ہے،علّامہ شامی نے اس کو بر قرار ر کھ کر اچھا کیا،وہ منچہ میں فرماتے ہیں یعنی جب اس نے غوطہ لگا ما مثلًا اس نے اینا ہاتھ ڈبو یا توسارا یانی مستعمل ہو گیا حكما، كيونكه حققة مستعمل تو صرف وہي ہے جو بدن سے متصل ہو،اور اگر مستعمل اس میں ڈالا گیا تو دوسرا حکم ہے، کیونکہ حقیقةً وحکماً مستعمل یہی ملقی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ملقی فیہ پراستعال کا حکم لگا یا جائے تا و قتیکہ وہ اس کے برابر نه ہو بااس پر غالب نه ہو کیونکہ اس کا جسم تو اس میں داخل نہیں ہوا کہ اس پر حکما استعال کا حکم لگایا جائے،اس پر دبوسی کی اسرار دلالت کرتی ہے اور ان کامسئلۃ البئر جحط میں یہ کہنا کہ اگر کسی شخص نے کویں میں اس نیت سے غوطہ لگایا کہ نماز كيليّ عنسل كرے كاتو يانى اتفاقاً مستعمل موجائے كا اھ تو تحقیق یہی ہےاور الله تعالی توفیق دینے والا ہے۔ فائده ٣: علامه نے ابوالاخلاص سے پہلے فرق کو

مردود صريحابها تقدم ان العبرة للغلبة ولوسرى لسرى بالملقى كما ترهم العلامة عبداله فيبطل الفرق ويعود الكلام على مقصود بالنقض وهذا هوالذي حمل البحر على قصر الاستعمال على مالاقي يل نقول انه اذا انغس فيه وهو قليل فقد استعمل كله معالان جبيعه شيئ واحد فلا قصر ولا سريان ولقد احسن العلامة الشامي, حمه الله تعالى اذقررة بقوله في المنحة يعنى انه لما انغس اوادخل بع مثلا صار مستعملا لجميع ذلك الماء حكباً لأن البستعبل حقيقة هو مالاتے جسده يخلاف مأاذا صب المستعمل فيه فأن المستعمل حقيقة وحكماً هو ذلك الملقى فلا وجه للحكم على الملقى فيه بالاستعمال مالم يساوه اويغلب عليه اذلم يدخل فيه جسده حتى يحكم عليه بالاستعبال حكما،يدل عليه مافي الاسرار للدبوسي وقولهم في مسألة البئر جحط لوانغس يقصد الاغتسال للصلاة صار الهاء مستعبلا اتفاقا اه فهذا هو التحقيق والله تعالى ولى التوفيق\_ فائده ٣: سبق العلامة الا الاخلاص

<sup>1</sup> منحة الخالق على البحر الرائق كتاب الطهارة الحج اليم سعيد كمپنى كراچي ا/ 2٢

بیان کیا،اسی طرح علّامہ زین کے بعض معاصرین نے فرق بیان کیا،اور اس کو رد کیا،اور به بح میں ان کی عبارت ہے، حب تم نے یہ جان لیا تو ہارے بعض معاصرین کے اس قول كاضعف ظامر هو گياكه مستعمل ياني جب مطلق ياني مين ڈالا جائے اور مطلق غالب ہو توسارے یانی سے وضو جائز ہے اور جب جیموٹے حوض میں وضو کیا تو کل مستعمل ہو گیا، کیونکہ دونوں مسکوں میں فرق کی کوئی وجہ نہیں،اور یہ فرق جو بیان کیا جاتا ہے کہ وضوء کی صورت میں استعال تمام مانی میں عام ہو جاتا ہے اور ڈالنے میں یہ صورت نہیں ہو تی،اس لئے نا قابل لحاظ ہے کہ شیوع اور اختلاط دونوں صورتوں میں برابر ہے، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ دھوون کا بام سے ڈالنا زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اس میں مستعمل دیکھنے اور علیجدہ پھان کرنے سے متعین ہوجاتا ہے اصاور اس کلام کو سیران 'ط' اور اش نے بیند کیا یہاں تک کہ اطابے شرنبلالی کا کلام ذکر کرنے کے بعد فرمایا،اس وہم کو بح میں ذکر کیااور اس سے اعراض کیااہ اور مدقق علائی نے بحریر شرنیلالی کے کلام سے استدراک کیا اور فرمایا پورے غور سے اس کی طرف م اجعت کریںاھ۔

كي كهتا مول"يشيع في الجميع والي قول مين تين تاويلات موسكتي مين كيونكه شيوع (١) امتزاج بلاامتياز مو

في تعبير الفرق هكذا بعض معاصري العلامة زين فأوردة وردة وهذا نصه في البحر اذاعرفت هذا ظهر لك ضعف من يقول في عصرنا أن الماء المستعمل اذا صب على الماء المطلق وكان المطلق غالباً بجوز الوضوء بالكل وإذا توضأً في فسقية صار الكل مستعملا اذلا معنى للفرق بين البسألتين وماقد يتوهم في الفرق من إن في الوضوء يشيع الاستعمال في الجميع بخلافه في الصب مدفوع بأن الشيوع والاختلاط في الصورتين سواء بل لقائل ان يقول القاء الغسالة من خارج اقوى تأثيرا من غيره لتعين المستعمل فيه بالمعاينة والتشخيص وتشخص الانفصال أه وهذا الكلام ارتضاه السيدان ط وش حتى قال ط بعد ذكركلام الشرنبلالي هذا التوهم قدذكره في البحر واعر  ${\omega}^2$ عنه اهـ امااليديقق العلائي فاستدرك على البحر بكلام الشرنبلالى فقال فراجعه متأملا 3 اقرل: لقول القائل يشيع(١)في الجميع ثلثة محامل وذلك لان الشيوع الامتزاج

<sup>1</sup> بحرالرائق كتاب الطهارة التجايم سعيد كميني كراچي اله ٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> طحطاوی علی الدر باب المیاه بیروت ۱۰۴۱

<sup>3</sup> الدرالمختار على حاشية الطحطاوي بابالمياه بيروت اله٠١٠

جلدثاني فتاؤىرضويه

۔ تو تعیین ممکن نہیں ملاکہ کل میں اس کا احتمال علی سبیل البدلية ہے جبيبا كه مشاع كاہميه ،اور اس كا مفہوم به ہے كه جب حچیوٹے حوض میں وضو کیا تواس کا مانی تمام مانی میں ملے گااور امتیاز ممکن نہیں، توجو پُلُو لیا جائے گااس میں احتمال ہے المستعمل فيكون حكم الاستعمال شائعاً في جميع كم مستعمل ياني سے بو، تواستعال كا حكم تمام ياني كواس طرح شامل ہوگا جیسا کہ غیر ممتاز دو۲ حصوں والی چز کے نصف کا ہمبہ ہو،اور شیوع (۲) سریان لینی جب اس میں وضو کیا توجو اس کے ملاقی ہے وہ مستعمل ہو جائگا کھر اس کے ساتھ والے اجزاءِ تک یہی حکم چلے گااور اس طرح سارے کاسارا مستعمل ہو جائگا،اور (۳) شیوع عموم کے معنیٰ میں بھی آتا ہے لعنیٰ وضو کی صورت میں استعال کا حکم تمام پر لا گو ہو جاتا ہے،اور آب حانتے ہیں کہ تیسرا معنی حق اور بے غمار ہے،اور بح کا اعتراض اس پر نہیں ہوتا، کیونکہ حکم کاعموم سب کے عموم کی وجہ سے ہے کیونکہ کل ملاقی ہے جبیبا کہ کئی مرتبہ گزرا،اور دوسرے معنی کی طرف علّامہ شرنبلالی کامیلان ہے جبیبا کہ اُن کے کلام سے متبادر ہے اور اس کا مالہ وما علیہ آ ب حان چکے ہیں اور پہلا معنی بھی اسی کی طرح باطل ہے،ان کی تردید میں اور اس کے ابطال کو فرق کے اثبات کا لازم ہونا کافی ہے اور بح نے اس کو پہلے پر محمول کیا ہے اور شیوع کی تفسیر اختلاط ہے کی ہےاور حکم لگایا ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں برابر ہے اور ان کے نز دیک یہ پہلے معنی کے باعث ہے سریان وعموم کی وجہ سے نہیں ہے، ہاں اگر شیوع سے مراد اس كاسىپ ليس تو

من دون امتياز فلا يمكن التعيين بل الكل يحتمله على البدلية كهبة البشاع والمعنى عليه انه اذا توضأ في الفسقية اختلط ماء وضوئه بسائرها يحيث لايمكن التبييز فأي غرفة تأخذها تحتمل أن تكون من الاجزاء شيوع هبة نصف شائع في النصفين(٢) والشيوع السريان اي اذا توضأً فيها استعمل مالاقاه وتعدى الحكم منه الى جارة وهكذا فصار الكل مستعملا (٣) والشيوع العبوم اي ان في الوضوء يعم الاستعبال لجبيع وانت تعلم ان المعنى الثالث حق صحيح لاغبار عليه اصلا ولا يمسه مأفي البحر لان عبوم الحكم لعبوم السبب فأن الكل ملاق كما سبق مرارا، والمعنى الثاني هو ماجنح اليه العلامة الشرنبلالي في متبادر كلامه وقد علبت مأله وعليه والبعني الاول مثله في البطلان كفي دا عليهما مسألة البلقي ولزوم اثبات الفرق بابطاله والبحر حبله على الاول ففسر الشبوع بالإختلاط وحكم انه في الصورتين سواء وانها ذلك عنده للمعنى الاول دون السريان والعبوم الاان يريد بالشيوع سببه ويفسره بالاختلاط فيكون البعني أن سبب السريان أوالعبوم عندك وهو الاختلاط سواء في الصورتين مع تخلف الحكم

فالملقى وفاقاً وقد علمت جوابه على الحق نعمر من يزعم السريان يرد عليه ولا يرُدّــ

ثم اقول: مأترقى به لااحصله (١) فأولا ليس من شرط الاستعبال رؤية مرورة على البدن ولا معاينة انفصاله ولا ليرئيه مزية على غيره مع تحقق العلم القطعي به ولا شك انه شيئ متشخص ينفسه فلا يضره عدم قدرتنا على تبييزة وثانيا ليس الاستعبال(٢)مقولا بالتشكيك ليكون المرئى اقوى من غيره وثالثا: انبا(٣)ميناه على ما ارتكز في ذهنه رحبه الله تعالى أن البلاقي هي الإجزاء البلاصقة وليس كذلك بل الكل كما حققنا فكما ان البصدب كان مبتأزا منحأزا متشخصا عابناً مروره على البدن ثمر انفصاله عنه كذلك كل الماء في الفسقية مبتاز منحاز متعين معاين ورود الاعضاء فيه ثمرانفصالهامنه

فأثرة ٣ : كلام الاسرار المار برمته في الفصل الثاني وقع اوله موافقاً لما وقع في البدائع من ان المستعمل هي الاجزاء الملاصقة بالبدن وأخرة نص صريح على ماهو الحق حتى ان اخا

۔۔۔۔ اور اس کی تفسیر وہ اختلاط سے کریں تو معنی یہ ہوں گے کہ سریان یا عموم کا سبب تمہارے نزدیک اختلاط ہی ہے اور وہ دونوں صور توں میں کیاں ہے حالانکہ ملقی میں حکم مختلف ہے اتفاقاً،اور اس کا حق جواب آپ جان چکے ہیں،ہاں جو سریان کا گمان کرتا ہے اس پر دد کیا جائے گااور وہ ردنہ کرےگا۔ (ت) میں کہتا ہوں بر سبیل ترقی جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ درست نہیں،اولاً مستعمل ہونے کی یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو بدن پر گزرتا ہواد کھا جاسکے،نہ اس کے جُدا ہونے کاد کھنا ضروری ہے اور گزرتا ہواد کھا جاسکے،نہ اس کے جُدا ہونے کاد کھنا ضروری ہے اور ہے، جبکہ اس کا علم قطعی ہواور اس میں شک نہیں کہ یہ ایک الی چیز ہے جو مشخص بنفسہ ہے تو ہمارااس کی تمییز پر پر قادر نہ ہونا اس کو مضر نہیں، نا نیا استعال تشکیک کے قبیلہ میں سے نہیں تا کہ مرکی دوسروں سے اقوی ہو۔

التاائس کا مبنی صرف سے ہے کہ اُن کے (رحمہ الله تعالی) ذہن میں سے بیہ بات مرکوز ہو گئی ہے کہ مُلاتی صرف وہ اجزاء ہیں جو متصل ہیں، حالانکہ بید درست نہیں بیلکہ تمام اجزا میں، جیسا کہ ہم نے تحقیق کی ہے جیسا کہ بدن پر ڈالا جانے والا پانی الگ اور ممتاز نظر آتا ہے اور جسم سے جدا ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے اسی طرح حوض کا کُل پانی الگ اور ممتاز ہے جو نظر آتا ہے، اس میں اعضاء کا ڈو بنا اور خرا ہونا بھی نظر آتا ہے، اس میں اعضاء کا ڈو بنا اور خرا ہونا بھی نظر آتا ہے، اس میں اعضاء کا ڈو بنا اور خرا ہونا بھی نظر آتا ہے۔ (ت)

فائدہ ۴: اسرار کا مکل کلام جو گزرا دوسری فصل میں اس کی ابتداِ بدائع کے مطابق ہے کہ مستعمل وہی اجزا ہیں جو بدن سے متصل میں اور اس کا آخر حق پر نص صرح ہے، یہاں تک کہ صاحب البحر کے بھائی علامہ عمرابن نجیم جو اس مسئلہ میں ان کے پیروکار ہیں،

بح کے حاشہ میں نقل کرتے ہیں،اور نقل میں انصاف کیا ہے جہاں انہوں نے اسرار کی عمارت کے بعد کہااس عمارت نے غیار صاف کر دیا الخ اس پر کہا ماں غیار صاف کر دیا اُس کے آخرتک، صرف اتناہے کہ محمد کہتے ہیں کہ جب تھوڑے ہے مانی میں عنسل کیا تو کل حکماً مستعمل ہو گیا، ہم کہتے ہیں یهان دو صورتین مین ایک تومستعمل یانی کاغیر مستعمل مین واقع ہونا تو اُس یانی کے غلبہ کا اعتبار ہوگا جو مستعمل نہیں دُوسرا وہ یانی جس سے ایک شخص نے وضو کیا ہو یا بوجہ حاجت اس نے اینا ہاتھ اس میں ڈالا تو کُل حکماً مستعمل ہو گیا حبیباکه آپ نے دیکھااھ اس کو منحہ میں نقل کیااور برقرار ر کھا،اس لئے بحر کواس عبارت کے اول سے کوئی فائدہ نہ ہوا اوراس کے ردمیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ضعیف روایت پر مبنی ہے،اور ناچز نے اس قول کے اول وآخر میں تطبیق دی ہے اور اس کو منظم کلام کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور شخ علامہ عبدالبر نے وہانیہ کی شرح میں ایک دوسری راہ اختیار کی ہے اور وہ یہ کہ اس کے اول کو سوال اور آخر کو جواب قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ ابو زید الدبّوسی نے کتاب الاسرار میں وہ ذکر کرلیاہے

صأحب البحر العلامة عبر بن نجيم رحيهم الله تعالى مع اقتفائه في البسألة أثار البحر انصف فيها نقل عنه في هامش البحر حين عقب عبارة الاسرار بقوله فهن العبارة كشفت اللبس الخ فكتب عليه نعم كشفت اللبس من حيث أخرها الا ان محمدا يقول لما اغتسل بالهاء القليل صار الكل مستعملا حكما قلنا صورتان صورة وقوع ماء مستعمل في غيره فيعتبر غلبة الذى ليس بمستعمل والثأنية ماء واحد ترضاء به شخص اوادخل بده لحاجة صار مستعبلا کله حکیا کیا رأیت  $^{3}$ اه نقله فی  $^{2}$ المنحة واقرة ولذلك لم يتأت للبحر الانتفاع باوله والتجأ الى ردة ببنائه على رواية ضعيفة والعبد الضعيف قدمر التوفيق بين اوله وأخره بحيث جعله كلاما واحدا منتظها والشيخ العلامة عبدالبرسلك في شرح الوهبانية مسلكا أخر فجعل اوله سؤالا وأخره جواباً اذقال والحاصل أن ابازيد الديوسي في كتأب الإسرار اور د

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بح الرائق كتاب الطهارة التج اليم سعيد كميني كرا جي الاك

<sup>2</sup> كذا في نسختى الهنعة وصوابه لالحاجة اولغير حاجة اه منه (م ميرے پاس موجود منحركے نسخه ميں اسى طرح ہے اور مناسب الألحاجة إلا يا

الغير حاجَة الهــ (ت)

<sup>3</sup> منحة الخالَّق على البحر الراكق كتاب الطهارة اليُج ايم سعيد كمپنى كراچي الاك

مأذكرة في البدائع على سبيل الالزام من ابي يوسف لمحمد رحمهما الله تعالى وذكر جواب محمد عنه فكشف اللبس واوضح كل تخمين وحدس فانه قال بعد مأذكر مذاهب علمائنا في الماء المستعمل والااستدلال لمحمد رحمهم الله تعالى عامة مشايخنا ينصرون قول محمد وروايته عن ابي حنيفة رضى الله تعالى عنه ثم قال يحتج للقول الأخر (اى نجاسته)بما روى فذكر حديث "لايبولن احدكم "ثم قال ومن قال ان الماء المستعمل طاهر لايجعل الاغتسال فيه حراما الى أخر ماتقدم عن الدبوسي أ-

اقول: هذا التقرير (۱) وان لم يكن ظاهرا من سوق عبارة الاسرار بيانه يتوقف على مأذكر فى البدائع ثم البحر ان اخراج الماء من ان يكون مطهرا من غير ضرورة حرام 2 اه

فيستفاد منه ان اغتسال المحدث في الماء القليل حرام عند محمد ايضاً فكأنّ الامام اباً يوسف يلزمه بأن المستعمل طاهر عندك والطاهر لايسلب الطهور طهوريته مأدام الطهور غالباً كلبن يقع فيه فلا يصح لك تحريم الاغتسال فيه الا

جوبدائع میں ابویوسف کی طرف محمہ پر الزام ذکر کیا ہے اور محمہ کا جواب ذکر کیا ہے جس سے تمام بات واضح ہو گئ انہوں نے پہلے تو ہمارے علاء کا مذہب مستعمل پانی کی بابت ذکر کیا اور امام محمہ کا استدلال ذکر کیا پھر کہا کہ عام مشاک امام محمہ کے قول اور ان کی روایت جو امام ابو حنیفہ سے ہے کی تائید کرتے ہیں ۔ پھر فرمایا دوسرے قول پر (یعنی اُس کی نجاست پر) اُس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے جو مروی ہے، پھر "لایبولن احل کھ "والی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے جو مروی کیا۔ پھر فرمایا جو حضرات بہ کہتے ہیں کہ مستعمل پانی طام وطہور ہے وہ اس سے عسل کو حرام قرار نہیں دیتے ہیں الی اخر ماتقد هر عن الدید سی۔ (ت)

میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تقریر اسرار کی عبارت کے سیاق سے ظاہر نہیں ہے، اس کا بیان اُس پر موقوف ہے جو بدائع پھر بحر میں مذکور ہے کہ پانی کو مطسّر ہونے سے بلا ضرورت فارج کرناحرام ہے اھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے وضوکا تھوڑے پانی میں عسل کرنا مجمہ کے نزدیک بھی حرام ہے، گویا امام ابو یوسف بطور الزام اُن سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک مستعمل پانی پاک ہے اور پاک پانی دوسرے پانی کی طہوریت کو سلب نہیں کرتا ہے جب تک کہ طہور غالب ہو، جیسے کہ دودھ اس میں گرجائے، تو آپ

<sup>1</sup> منحة الخالق على البحرالرائق كتاب الطهارة اليج ايم سعيد كمپنى كراچى 27/1 2 بحرالرائق كتاب الطهارة اليج ايم سعيد كمپنى كراچى ال

ان تقول بقول وتحكم بنجاسة الغسالة فح يفسد الكل ويصح الحكم فأجأب محمد بأن الكل لكونه قليلا شيئ واحد فصار الكل ملاقيا لبدن المحدث فصار الكل مستعملا حكماً بخلاف اللبن فليس فيه الااختلاط طاهر بطهور وليس سبب الاستعمال فلا يسلبه الطهورية مادام الماء غالباً عليه.

قلت: وملك العلماء لمريجعله الزاماً من ابي يوسف لمحمد بل دفع يرد على استدلال ابي يوسف بالحديث كما تقدم نقله في صدر الفصل الاول ولكل وجهة هو موليها وبالجملة اوله على كلا الوجهين تأييد لرواية ضعيفة وكفي بأخره جوابا عنه والاولى مأفعل العبد الضعيف كما علمت ولله الحمد.

فأثرة ٥: من كلام الشيخ ابن الشحنة في الشرح على مسألة محدث وقع في بئر مأنصه والذي تحرر عندى انه يختلف الحكم فيها بأختلاف اصول ائمتنا فيه والتحقيق نزح الجبيع عند الامام على القول بنجاسة الماء المستعمل وقيل اربعون عنده وتحقيق مذهب محمد انه يسلبه الطهورية وهو الصحيح عن الامام والثاني وعليه

اُس میں غسل کو حرام نہیں کرسکتے ہیں، صرف اس کی یہی صورت ہے کہ آپ میرے قول کو اختیار کرلیں، اور دھوون کی نحاست کا قول کریں،اس صورت میں کُل یانی فاسد ہوجائے گااور حکم صحیح ہوگا، محمد نے اس کا جواب یہ دیا کہ کل بانی بوجہ قلیل ہونے کے چونکہ شکی واحد ہے توکل نے وضو کے بدن سے متصل ہوا، تو حکما کل مستعمل ہو گیا، دُودھ میں بیہ چیز نہیں اُس میں ایک طامر کا طہور سے ملنا ہے اور یہ استعمال کا سب نہیں ہے تو اُس کی طہوریت کو سلب نہ کر ریگاجہ تک بانی اس پر غالب رہے۔ (ت) میں کہتا ہوں ملک العلماء نے اس کو ابو پوسف کی طرف سے امام محمد پر بطور الزام ذکر نہیں کیا ہے، ملالکہ ایک در میانی اعتراض کاجواب ہے جو ابولوسف کے حدیث سے استدلال پر پیدا ہوتا ہے حبسا که فصل اول کی ابتدا، میں گزرا،م شخص کا اینا اینا طرز استدلال ہوتا ہے،خلاصہ بیر کہ اس کا اوّل دونوں صور توں میں ایک ضعیف روایت کی تائید ہے اور اس کاآخر اس کا جواب شافی ا ہے،اور بہتر وہ صورت ہے جو ناچیز نے اختیار کی ہے، جیبا کہ آپنے جان لیاویلله الحمد (ت)

فائدہ 8: یہ شخ ابن الشحنہ کے کلام سے ماخوذ ہے جو اُنہوں نے اُس بے وضو کی بابت کیا ہے جو کنویں میں گریڑا ہو، فرماتے ہیں اس کا حکم ہمارے ائمہ کے اصول کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہے اور تحقیق یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک تمام کنویں کا پانی نکالا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک مستعمل پانی نجس ہے، ایک قول یہ ہے کہ چالیس ڈول نکالے جائیں گے، اور مذہب امام محمد کی

مانی سے طہوریت کو سل کرلیتا ہے،اور امام صاحب سے سیح یمی ہے اور دُوسرے امام سے بھی،اور اسی پر فتوی ہے تواُس سے ہیں ڈول نکالے جائیں گے تاکہ وہ طہور ہو جائے اوریہ عدم اعتبار ضرورت کے قول پر ہے،اور اگر ضرورت کا اعتبار کیا جائے تو ہر اس جگہ جہاں یانی میں غوطہ لگانے کی ما ہاتھ ڈبونے کی ضرورت ہو وہاں یانی مستعمل نہ ہوگا اور ضرورت کااعتبار اس کی مثل میں صغری وغیر ہامیں مذکور ہے، توشیخ علّامہ زین الدین نے اینے رسالہ رفع الاشتباء میں جو کچھ فرمایا ہے اس سے مغالطہ نہ ہونا حاہئے کہ وہ ہمارے ائمہ کی صریح نقول کے مخالف ہے، وہ محض اُس بحث کے سہارے پر ہے جو بدائع نے کی ہے اور ان کی ( یعنی علامہ قاسم کی) پروی محض بعض نایخته کار حنفی فقها، نے کی ہے،اور اسی پر ایک بے سرویا کتاب جو امام محمد سے منقول نصوص کے مخالف ہے لکھی ہے، میں نے بیہ تمام بحث ایک مقدمہ میں کی ہے،اوراس میں مذہب کی تحقیق کی ہے (پھر فرمایا خلاصه په که ابُو زید دبّوسی الی اخر ماقدمنا عنه انفا پھر فرمایا)اور بدائع میں بھی یہ تصریح کی ہے کہ پاک انسان جب سُنویں میں غوطہ لگائے عشل کی نیت سے، تو ہمارے اصحاب ثلثہ رضی الله عنهم کے نزدیک یانی مستعمل ہو جائگا،اور فقاوی قاضیحان میں یہ تصریح موجود ہے کہ یانی میں بہ نیت عسل ہاتھ ڈالنا یانی کو فاسد کردیتا ہے، ہمارے ائمہ ثلثہ کے نزدیک،میں نے اس کی مکل ایضاح وتحریرایخ رسالہ زمرالروض میں کی ہے(ت)

الفتوى فينزح عشرون ليصير طهورا وهذا على القرل بعدم اعتبار الضرورة اماله اعتبرت لايصير مستعملا في كل موضع تتحقق الضرورة في الانغماس في الماء اوادخال البد فيه واعتبار الضرورة في مثل ذلك مذكور في الصغرى وغيرها، فلا تغتر بها ذكره شبخنا العلامة زير، الدين قاسم تغيره الله برحمته في سالته المسماة برفع الاشتباه فأنه خالف فيهاصريح المنقول عن ائمتنا واستند إلى كلام وقع في البدائع على سبيل البحث وتبعه (يعنى القاسم)على ذلك بعض من ينتحل منهب الحنفية مس لارسوخ له في فقههم وكتب فيه كتأبة مشتبلة على خلط وخبط ومخالفة النصوص المنقولة عن محمد رحمه الله تعالى وقد بينت ذلك في مقدمة كتبتها حققت فيها المذهب في هذه البسألة (ثم قال والحاصل أن أبازيد الديوسي إلى اخر ماقدمنا عنه أنفا ثم قال،وفي البدائع ايضاً التصريح بأن الطاهر اذا انغس في البئر للاغتسال صار مستعملا عند اصحابنا الثلثة رضى الله تعالى عنهم وصرح في فتاوى قاضيخان بأن ادخال اليد في الاناء للغسل يفسد الماء عند ائمتنا الثلثة وتكفل بأيضاح هذا وتحريره رسالتي زهر الروض أه

Page 236 of 711

<sup>1</sup> منحة الخالق على البحرالرائق كتاب الطهارة الحج ايم سعيد كميني كراجي ٢١/١ \_

اقول: هو كلام طيب لخص فيه مقاصد رسالته وخلصه مها خلط به فى زهر الروض من تسوية الملقى والملاقى فى عدم الجواز الا(١)حديث نزح عشرين(٢)والتحقيق عنده على مذهبه المعتمد لا نزح اصلا مالم يساو اويغلب لان الطهور لايطهر

فائده النصف جأزالتطهير بالكل والا لا وهذا يعم النصف جأزالتطهير بالكل والا لا وهذا يعم الملقى والملاقى فنى الفساقى يجوز التوضى مألم يعلم تساوى المستعمل على مأحققه فى البحر والنهر والمنح قلت لكن الشرنبلالى فى شرح الوهبانية فرق بينهما فراجعه متأملا أهد وذكر شعند قوله حققه فى البحر استدلاله على ذلك بأطلاقهم المفيد للعموم وبقول البدائع وفتوى قارئ الهداية المذكورة قال وقد استدل فى البحر بعبارات اخرلاتدل له كما يظهر للمتأمل لانها فى الملقى والنزاع فى الملاقى مأذكرنا أهور أيتنى كتبت فى جد

میں کہتا ہوں یہ کلام بہت خوب ہے،اس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے اپنے رسالہ کے مقاصد کو ظاہر کیا ہے،اور زمر الروض نے جو ملقی اور ملاقی میں خلط مجث کیا ہے عدم جواز میں،اُس سے بھی چھٹکارا دلایا ہے صرف بیس ڈول والی حدیث کا معالمہ باقی ہے اور ان کے مذہب معتمد میں شخیق یہ ہے کہ جب تک مستعمل پانی برابر یا غالب نہ ہو اس وقت تک پانی بالکل نہیں نکالا جائیگا کیونکہ طہور پاک نہیں ہوتا ہے۔(ت)

فائدہ ١٤: دُر ميں ہے كہ مطلق پانی آ دھے سے زائد ہے تو گل سے پاکی حاصل كرنا جائز ہے ورنہ نہيں، اور يہ چيز ملقی اور ملاقی كو عام ہے تو چھوٹے حوضوں ميں وضو جائز ہے جب تک مستعمل پانی كا برابر ہونا معلوم نہ ہو، اس كی تحقیق بحر، نہر اور منح ميں موجود ہے، ميں كہتا ہوں شر نبلالی نے شرح وہبانيہ ميں دونوں ميں فرق كيا ہے وہ بغور ديھا جائے

اور "ش" نے ان کے قول حققہ فی البحر کے پاس ان کا استدلال ذکر کیا ہے کہ ان کا اطلاق مفید عموم ہے، اور بدائع کے قول اور قاری البدایہ کے مذکورہ فتوی سے، فرمایا بحر میں دوسری عبارات سے بھی استدلال کیا ہے مگر وہ ان کے حق میں مفید نہیں، جیسا کہ غور کرنے پر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ وہ عبارات ملقی سے متعلق ہیں اور جھگڑ املاقی میں ہے، جیسا کہ ہم نے ملقی سے متعلق ہیں اور جھگڑ املاقی میں ہے، جیسا کہ ہم نے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب الهياه مجتبائی د ہلی ۳۴/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار باب المياه مصطفى الباني مصر اله ١٣٣

الممتأر على قوله المفيد للعموم مأنصه

اقول: نعم يفيد على فرض أن المستعمل في الملاقي هو السطح الملاصق من الماء بجسد المحدث لاغير وهو اول النزاع وانا اقول لوكان كذلك لارتفع المستعمل من صفحة الدنيا لانك اذا صببت الماء على يدك مثلا فأنها يلاقي بدل سطح من الهاء وسائر جرمه منفصل عنهاكما ان التلاقي يكون بسطح من يدك وسائر جرمها لم يبسه الماء والجسم ابدا يكون اكبر من السطح فتكون الغلبة لغير المستعمل فلا يصير مستعملا الدا واذا جعلت كله مستعملا لتلاقي سطحه سطح الجسد فلا نعلم فرقا بين جرم وجرم فأن اسلت اسالة ضعيفة صار الكل مستعملا وان صببت صبأ شديدا حتى كان ثخن الباء اضعاف الاول كان ايضاً كله مستعبلا فلا دليل على التفرقة بين ثخن وثخن مالم يبلغ حد الكثرة، وقبل البدائع بحث منه ذكرة في سؤال وجواب لانقل عن الاصحاب بخلاف كلام الامام الدبوسي فأنه نقل صريح ومن النصوص الصرائح كذلك مسائل ادخال اليد والرجل ودخول المحدث في البئر المصرح بها نقلا عن الائمة الثلثة في المتون والشروح والفتاوي وحمل كلها على رواية ضعيفة مها لا يعقل ولا يحتمل وعبارة الفتوى

واضح کیا ہے،اپنی تعلیقات میں اس پر ہم نے روشنی ڈالی ہے،اس کئے ہم نے اس پر اکتفاء کیا،اور میں نے اپنی كتاب" حدّ المحتار "مين لكها ہے، بدان كے قول "المفيد للعبوم "کے تحت لکھا گیا ہے۔میری عرض یہ ہے کہ۔۔۔۔۔ ہاں فائدہ دیتا ہے اس مفروضہ پر کہ مستعمل ملاقی میں وہ سطح آب ہے جو مُحدث کے جسم سے ملی ہوئی ہے،اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے اور وہ پہلا نزاع ہے،اور میں کہتا ہوں اگر ابیا ہی ہو تا تو روئے زمین پر مستعمل بانی کا وجود ہی ناپید ہو جاتا کیونکہ مثلًا اگرآپ نے اپنے ہاتھ پر پانی بہایا توآپ کا ہاتھ یانی کی سطح سے ملے گااور اس کا ہاقی حصّہ اس سے الگ رہے گا، جس طرح تلاقی آپ کے ہاتھ کی سطح سے ہوتی ہے اور اس کا ماتی حصہ یانی سے کبھی نہیں لگتا ہے اور جسم ہمیشہ سطح سے بڑاہی ہوتا ہے، تو غلبہ غیر مستعمل کو ہوگاتو وہ مستعمل کبھی نہ ہوگا،اور جب آپ نے کل کو مستعمل قرار دیا کہ اس کی سطح جسم کی سطے سے مل رہی ہے توہم ایک جرم اور دوسرے جرم میں فرق نہیں باتے ہیں، تواگر آہتیہ سے بہایا جائے تو کُل مستعمل ہو جائے گا،ادرا گر سختی سے بہایا جائے اس طور پر کہ پانی کا حجم پہلے سے کئی گنا زائد ہو تو بھی کل مستعمل ہو جائے گاتو ہانی کے ایک حجم اور دوسرے حجم کے فرق پر کوئی دلیل نہیں، تاو قتیکہ وہ حد کثرت کو نہ پہنچ حائے، اور بدائع کا قول تو محض ایک بحث ہے جس کو انہوں نے ایک سوال وجواب کے ضمن میں ذکر کیا ہے یہ اصحاب امام انی حنیفه

سے نقل نہیں ہے جبکہ امام درّوسی نے نقل پیش کی ہے اس طرح ہاتھ پیر داخل کرنے،اور بے وضو کے کنویں میں داخل ہونے کے مسائل صراحةً متون وشر وح میں مذکور ہیں اور فاوی میں بھی مذکور ہیں،ان کو ہمارے ائمہ ثلثہ سے نقل کا گیا ہے،اب ان تمام چزوں کو ایک ضعیف روایت پر محمول کرنا انتہائی غیر معقول بات ہے،اور فتوی کی عبارت سے صراحةً معلوم ہوتا ہے کہ مستعمل مانی اس میں گرتا ہے تو وہ ملقی سے ہوگانہ کہ ملاقی ہے ، مخھے یہ د هوکانه ہو کہ ان کیلئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اس سے چُلّو کے ذریعہ بانی نکالیں تو وہ ہاتھ دھونے سے قبل داخل کرینگے اور اسی کو تلاقی کہتے ہیں، کیونکہ اس طرح چُلو سے مانی تكالنا بالاتفاق معاف ہے، كيونكه اس ميں حاجة ہے اھ يہاں تك میرا حاشیہ ختم ہوا،اور جو کچھ ہم نے فصول ثلثہ میں ذکر کیا ہے اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تینوں جلیل القدر علاءِ اصل محل نزاع سے غافل رہے، لیکن اس غفلت پر تعجب نہیں، تعجب تواس امریر ہے کہ علامہ شامی اس پر متنبہ ہو گئے اور جو بح میں تھا اس کوترک کرد ما کیونکہ اس کا تعلق ملقی سے تھا،اور پھر بھی فتوی کی عبارت ذکر کی، حالانکہ جبیبا کہ آپ کو معلوم ہے وہ ملقی میں صریح ہے تواس کااسقاط بھی ضروری تھااور آپ کو معلوم ہے کہ عموم سے استدلال میں ایک قشم کا مصادرہ علی المطلوب ہے تو اُن کے باس بدائع کے بحث کے علاوہ کچھ نہیں ہے جبکہ یہ عمارت نصوص متواترہ اور روایات ظاہر ہ صحیحہ کے مخالف ہے اور ائمہ ٹلثہ کا جو اجماع کت معتمدہ حتی کہ بدائع اور بح میں بھی منقول ہے اُس کے بھی خلاف ہے للذا اس کو خوب ذہن نشین کرلینا حاہئے،الله تعالیٰ تم کو

صريحة في ان الماء المستعمل يقع فيها فيكون من الملقى دون الملاقي ولا تغتر بأنهم لابدلهم إن يغترفوا منها فيدخلوا ايديهم قبل الغسل وذلك تلاق لان الاغتراف معفو عنه بالاتفاق لاجل الحاحة اه ما كتبت عليه، قد عليت ميا قدمناه في الفصول الثلثة أن الفحول الثلثة كلهم قد أغفلوا محل النزاع ولكن لاعجب في الاغفال انبأ(١) العجب من العلامة الشامي تنبه لهذا وترك جل مأفي البحر لكونه في الملقى ثم أورد عبارة الفتوى مع انهاكما علمت صريحة في الملقى فكان يجب اسقاطها ايضا وقد علمت مافي الاستدلال بالعبوم من نوع مصادرة على البطلوب فليس بأيديهم شيئ اصلا سوى بحث البدائع الواقع مناضلا لمتواترات النصوص والروايات الظاهرة الصحيحة عن الائبة الثلثة مصادماً لإجباعهم المنقول في الكتب المعتمدة حتى البدائع والمحر فتثبت ولاتزل ثبتنا الله واياك والبسلبين بالقول الثابت في الحلوة الدنيا وفي الأخرة انه ولي ذلك والقدير عليه ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولنا واله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين أمين!

فائده : ختم هذا الببحث ش بقوله قلت وفي ذلك (اى مامال اليه العلامة والبحر) توسعة عظيمة ولا سيما في زمن انقطاع البياة عن حياض المساجد وغيرها في بلادنا ولكن الاحتياط لا يخفى أه اقول: (١) الاحتياط العمل باقوى الدليلين وقد علمت ان مامالا اليه لادليل عليه () والتوسعة قد تبيح الميل الى رواية لغيرها رجحان عليها دراية وههنا لارواية ولا دراية نعم ان تحققت الضرورة ففي العمل بقول امامي الهدى مالك والشافعي رضي وظهور-

فأثلاة: قال ش في المنحة على قول البحر لامعنى للفرق بين المسألتين يريد الملقي والملاقي مانصه قال بعض مشائخنا يدل عليه ايضا رواية النجاسة فأن النجس ينجس غيرة سواء كان ملقي اوملاقيا فكذا على رواية الطهارة واذا كان كذلك فليكن التعويل عليه سيما وقد اختارة كثيرون وعامة من تأخر عن الشارح تابعه على

ہم کو تمام مسلمانوں کو دنیاوآخرت میں حق پر ثابت قدم رکھے وہ اس کا والی اور قادر ہے اس الله علی و عظیم کے سوا کسی کو طاقت خہیں ہے اور صلوۃ ہمارے سر دار ان کی آل اصحاب بیٹے جماعت تمام پر ہو،آ مین! (ت)

فائدہ ک: "ش" نے اس بحث کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے "میں کہتا ہوں اور اس میں (یعنی جس کی طرف علامہ اور بحر کا میلان ہے) بڑی وسعت ہے خاص طور پر اُس زمانہ میں جبکہ ہمارے بلاد کی مساجد وغیرہ سے حوضول کا پانی ختم ہوتا جاتا ہے، لیکن احتیاط مخفی نہیں "اھ (ت)

میں کہتا ہوں احتیاط تواس میں ہے کہ دودلیاوں میں سے جو زیادہ قوی ہواس پر عمل کیا جائے،اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرف ان کا رجحان ہے اس پر کوئی دلیل نہیں،اور گنجائش میں کبھی مرجوح روایت کو بھی درایۃ اختیار کرنا پڑتا ہے،اور یہاں تو نہ روایت ہاں اگر ضرورت پائی جاتی ہے تو بقول امام مالک اور امام شافعی عمل کی حد تک پائی جاتی ہے،اور ان کے نزد یک یہ پائی طاہر وطہور ہے۔(ت)

فائدہ ۸: "ش" نے منحہ میں بحرکے قول پر فرمایا دونوں مسلوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی ملقی اور ملاقی میں، ان کی عبارت یہ ہے کہ ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا اس پر نجاست کی روایت دلالت کرتی ہے کیونکہ نجس دوسرے کو بھی نجس کرتا ہے خواہ وہ ملقی ہو یا ملاقی، اسی طرح طہارت کی روایت پر۔اور جب صورتِ حال یہ ہے تو اسی پر اعتماد ہونا چاہئے بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ بہت سے علماء نے اس کو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار بابالمياه مصطفیٰ البانی مصر ا/۱۳۵

ذلك حتى صاحب النهر مع مافيه من رفع الحرج العظيم على المسلمين أهـ

اقول اوّلا: (۱) ان كان للقياس على رواية النجاسة مساغ كان الشيخ ابن الشحنة احق بهذا منكم فأن التسوية على رواية النجاسة انها هي في التأثير بسلب لافي عدمها فكها استويا عليها في التأثير بسلب الطهارة فكذا على رواية الطهارة بسلب الطهورية لا في عدم التأثير اصلا وثانيا: (۲) صرحوا ان ماء ورد على نجس نجس كعكسه اى ان التنجس يحصل على نجس نجس كعكسه اى ان التنجس يحصل للماء القليل كله سواء كان هو الوارد على نجاسة او بالعكس واذن نقول بمثله ههنا فكما ان الماء الوارد على نجاسة حكمية يصير كله منسلب الطهورية كذلك النجاسة الحكمية اذا وردت على ماء قليل تجعل جميعه مسلوب الطهورية وقياس احدى النجاستين على الاخرى احق بالقبول من قياس رواية الطهارة على رواية النجاسة،

وثالثا: (٣) وهو الحل الحكم انها يثبت بثبوت سببه وسبب التنجس هو ملاقاة النجس وهو حاصل في الملقى كالملاقى وسبب الاستعمال ملاقاة بدن

اختیار کیا ہے اور شارح کے بعد آنے والے علاء نے حتی کہ صاحب نہر نے بھی ان کی متابعت کی ہے، پھر مسلمانوں کو تنگی سے نکالناہےاھ(ت)

میں کہتا ہوں اوّلًا گر قباس کو نجاست والی روایت پر گنجائش موجود ہو تو شخ ابن الشحنہ اس کے بہ نسبت آپ کے زائد مستحق بین کیونکه نحاست والی روایت پر برابری تاثیر مین ہے نہ کہ عدم تا ثیر میں جیسے وہ دونوں سلب طہارت کی تا ثیر میں برابر ہیں،اسی طرح طہارت کی روایت پر ساپ طهوریت میں برابر ہونا جاہئے نہ کہ اصلًا عدم تاثیر میں مساوات ہو۔ تانیاس امر کی علماء نے تصریح کی ہے جو پانی نجس پر وارد ہوتا ہے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے جبیبا کہ اس کا عکس ہے، یعنی نایاک ہو ناکل تھوڑے یانی میں ہوتا ہے خواہ وہ نحاست پر وارد ہو یا نحاست اس پر وارد ہو،اس لئے اسی قتم كا قول بهم يهال كرتے بين توجس طرح وه ياني جو نجاست حکمیہ پر وارد ہوتا ہے اس کی طہوریت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح نحاست حکمیہ جب تھوڑے مانی پر وارد ہو تو تمام مانی کی طہوریت ختم ہو جائے گی،اور ایک نحاست کو دوسری نحاست پر قیاس کرنازیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ طہارت کی روایت کو نجاست کی روایت پر قیاس کیا جائے۔

ظالاً: یہی حل ہے، حکم جب ثابت ہوتا ہے تو وہ اس کے سبب کے ثابت ہونا ہے، کے وجہ سے ہوتا ہے،

منحة الخالق على البحرالرائق كتاب الطهارة اليج ايم سعيد كميني كراجي الم14

محدث اومتقرب سواء كان بورود الماء على الحدث اوالحدث على الماء وهو حاصل فى الملاقى منتف فى الملقى فيه لان الماء المستعمل اذا التى فى الحوض فلا ماؤه ورد على حدث ولا الحدث ورد عليه انما ورد على عليه ماورد على الحدث وليس هذا سبب الاستعمال.

ورابعا: (١) سبعت حديث رفع الحرج ودفعه وخامسا: (٢) ليس هؤلاء الكثيرون الاالمتأخرون عن البحر وليس فيهم من يكون له قول في المنهب لاسيماً على خلاف المنهب الصحيح المعتمد المذيل بطراز الاجماع وهذا صاحب البحر قائلا فيه لايفتى ولا يعمل الا بقول الامام الاعظم ولا يعدل عنه الى قولهما اوقول احدهما اوغيرهما الالضرورة من ضعف دليل اوتعامل بخلافه كالمزارعة وان صرح المشائخ بأن الفتوى على قولهما أهدفاذاكان هذا في قول احدهما ولا قول افتوا به فما ظنك بما ليس قول احدهما ولا قول احد ولا له في الدراية مستند، فكيف يعدل الى مثله عن مذهب الدراية مستند، فكيف يعدل الى مثله عن مذهب

اور ناپاک ہونے کا سبب ناپاک سے ملاقات ہے، تو وہ ملقی میں ہے اور میں بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح ملاقی میں ہے اور استعال کا سبب محدث کے بدن سے ملاقات ہے یا متقرب کے بدن سے ملاقات ہے یا متقرب کے بدن سے ملاقات ہے نواہ حدث پر پانی وارد ہو یا پانی پر حدث وارد ہو، اور یہ چیز ملاقی میں تو ہے ملقی فیہ میں نہیں کیونکہ مستعمل پانی جب حوض میں ڈالا جائے تونہ تواس کا پانی حدث پر وارد ہوا، اور اس پر وہ حدث پر وارد ہوئی ہے جو حدث پر وارد ہوئی ہے اور یہ سبب چیز وارد ہوئی ہے اور یہ سبب

رابعاً: آپ حرج رفع کرنے کا معالمہ اور اس کا رُد سُن چکے ہیں۔ خامساً یہ کثیر علاء بحر سے متاخر ہیں، اور ان میں کوئی اس پایہ کا نہیں کہ مذہب میں اس کا قول سند ہو، خاص طور پر قول صحیح کے مقابل جس پر اجماع ہو چکا ہو، خاص طور پر جبکہ صاحب بح فرمارہ ہوں، فتوی امام اعظم کے قول پر بی دیا جائے نہ کہ صاحب کے قول پر سوائے ضرورت کے، مثلاً یہ کہ دلیل ضعیف ہویا اس کے ضاف تعامل ہو، جیسے مزارعہ کے معالمہ میں ہوا، خواہ مشائخ نفر تکی ہو کہ فتوی صاحب نے قول پر ہے اھ جب یہ معالمہ دو ائمہ مذہب کے ساتھ ہے اور وہ اس پر فتوی دے کے معالمہ دو ائمہ مذہب کے ساتھ ہے اور وہ اس پر فتوی دے کے میں تو جہاں کسی کا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق او قاتِ نماز سعید کمپنی کراچی ۲۴۶۱

جميع الائمة الصحيح المعتمد،

وما مثل لهؤلاء بين ايدى ائمة المنهب الاكمثل احدنا عند هؤلاء بل اقل وابعد، لاستوائنا جميعاً في وجوب الاستسلام للائمة وردا وصدرا وان لا تكون لنا الخيرة من انفسنا اذا قضوا امرا، اماكثرة من تبع البحر (۱) فقد قال البحر في ماهو اعظم كثرة واشد قوة من الوف امثال هذا لدورانه في متون المذهب والشروح والفتاؤى اعنى عد الاعتكاف مما لايصح تعليقه مانصه هذا الموضع مما اخطؤا فيه والخطأ هنا اقبح لكثرة الصرائح بصحة تعليقه وانا متعجب لكونهم تداولوا هذه العبارات متونا وشروحا وفتاوى وقد يقع كثيرا ان مؤلفايذكر شيأ اخطأ فيأتي من بعدة فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه فيكثر الناقلون واصله لواحد مخطيئ اهـ

وهذا هو الواقع ههناكها ترى وبالله العصبة (٢) على ان كلام كثير منهم في الباب لم يسلم عن اضطراب وهذا البحر نفسه قد اكثر من نقول ماقدمنا من حججنا وفيها نقل الاجماع ونص في مسألة البئر ان المذهب المختار ان الماء طاهر غير طهور 2

۔ قول ہی نہ ہو اور نہ روایت ہو،اور نہ کسی نے اس کی کیچیج کی ہو اور نہ اس کیلئے متند درات ہو، تو تمام ائمہ کا اجماعی مذہب چھوڑ کر اس کو کسے اختیار کیا جاسکتا ہے،ائمہ مذہب کے سامنے ان کی قدر وقمت اتنی نہیں جتنی کہ ہماری ان حضرات کے سامنے ہے بلالکہ اس سے بھی کمتر ، کیونکہ ہم سب پرائمہ کے حکم کاماننالازم ہےاوران کے سامنے سر تشکیم خم کرنا ہے اور جب کسی معاملہ کا وہ فیصلہ کر دس تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں اور رہا یہ معاملہ کہ بحر کی اتباع بہت سے مشائخ نے کی ہے ایک مسکلہ میں جو شدت و توت کے لحاظ سے اس سے مزار گناز ہادہ ہے کیونکہ وہ متون مذہب اور شروح اور فہاوی میں موجود ہے، یعنی اعتکاف کی تعلق کے صحیح نہ ہونے کے بارے میں خود بح نے فرمایا کہ یہاں ان کو غلطی لگی ہے،اور یہاں خطأ زیادہ فتیج ہے کیو نکہ اس کی تعلق کی صحت پر بکثرت تصریحات موجود ہیں اور مجھے تعجب ہے کہ فقہا، نے ان عبارات کو متون وشر وح اور فباوی میں قبول کیا ہے،عام طور پر اپیا ہو تار ہتا ہے کہ ایک مؤلف ایک چز ذکر دیتا ہے غلطی ہے، پھر بعد والے اس غلطی کو بلا کلیر نقل کرتے رہتے ہیں،اس طرح ایک خطاکار کے ناقل بکثرت ہوجاتے ہیں اھ ۔اوریہاں ایبا ہی ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں،علاوہ ازیں ان میں سے اکثر کا کلام اضطراب سے خالی نہیں،اور خود بحر نے بہت سے نقول ذکر کی ہیں جنہیں ہم نے اپنے دلائل میں بہت پہلے ذکر کیا ہے اور اس میں اجماع کو

<sup>1</sup> بحرالرائق متفرقات من البيوع انتجاميم سعيد كمپنى كراچى ١٨٥/١ 2 بح الرائق مسئلة البئر جحط انتجاميم سعيد كمپنى كراچى ٩٨/١

والنهر قال في عبارة الاسرار ما قال ولها تهسك البحر بعبارة المحيط والتوشيح والتحفة اذا وقع البعاء المستعمل في البئر ـــالخ كتب عليه لا يخفأك ان العبارة في وقوع الهاء لا المغتسل وكذا فيما بعده أهد والدر استدرك على البحر بكلام الحسن وكذا ابو السعود وقدمنا كلمات ش وهم جميعا والحلية قبلهم عللو اسقوط حكم الاستعمال بالضرورة وهو كما علمت اعتراف بالحق بالضرورة

فأثرة 9: اقول ذكرت في الطرس البعدل مسألة الدخال البحدث رأسه اوخفه اوجبيرته في الباء وانه يجزئه عند الامام الثاني ولايصير الباء مستعبلا وان الصحيح وفاق محمد فيها وان البراد لايصير ماء الاناء مثلا مستعبلا بل البلة البلتصقة بالرأس اى البيسوح فقط فاعلم ان هذا الخصوص المسح فلا يقاس عليه البغسول قال ملك العلماء في البدائع ادخل رأسه اوخفه اوجبيرته في الاناء وهو محدث قال ابو يوسف يجزئه في البسح ولا يوسي الباء مستعبلا سواء نوى

نقل کیا ہے اور کنویں کے مسلہ میں بیہ صراحت کی ہے کہ مذہب مختاریہ ہے کہ یانی طام غیر طہور ہے،اور نہرنے اسرار کی عبارت میں فرمایا ہے جو گزرا،اور جب بحر نے محیط، توشیح اور تحفہ کی عبارت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا"جب مستعمل مانی کنوس میں گرجائے۔۔۔الخ" تو اس پر لکھا کہ آپ پر مخفی نہ رہے کہ عبارت مانی کے گرنے میں ہے نہ کہ دھوون کے گرنے میں ،اور اس طرح اس کے بعد کی عبارت اھے۔ اور درنے بح پر حسن کے کلام سے استدراک کیا ہے،اور اسی طرح ابوالسعود نے،اور ہم نے "ش"اور ان سب کے اور حلیہ کے کلمات نقل کئے ان تمام حضرات نے حکم استعال کے ساقط ہونے کی وجہ ضرورت کو قرار دیاہے،اور جبیاکہ آپ نے جانا بداعتراف حق ہے۔ (ت) فائده و: ميس نے "الطرس المعدل "ميس محدث كاياني ميں اينا سر، موزہ یا بٹی ڈبونے کا مسلہ ذکر کیا ہے اور یہ کہ دوس ہے امام کے نزدیک اس کو یہ کفایت کرے گا،اور بانی مستعمل نہ ہوگا،اور اس میں صحیح یہی ہے کہ محمد کواس سے اتفاق ہے،اور یہ کہ مراد یہ ہے کہ برتن کا مانی مستعمل نہ ہوگا بلالکہ وہ تری جو سر سے لگی ہوئی ہے یعنی صرف مسوح، تو جاننا جائے کہ یہ خاص مسے کیلئے ہے تواس پر مغبول کو قیاس نہ کرنا جاہئے،ملک العلماء نے بدائع میں فرمایا کسی نے اپناسر، موزہ یا پٹی یانی میں داخل کی اور بے وضو تھا، تو ابو پوسف نے فرمایا اس کے مسے کو کافی ہے،اور پانی بہر حال مستعمل نہ ہوگا خواہ نیت کرے بانہ کرے کیونکہ استعمال

<sup>1</sup> نهرالفائق

سببوں میں سے ایک پایا جارہا ہے اور یہ اس لئے ہوا کہ مسح کافرض ادنی تری سے ادا ہوجاتا ہے کیونکہ مسح لگانے کو کہتے ہیں نہ کہ بہانے کو، تو عدث میں سے کوئی چیز چھوٹ کر برتن میں پانی تک نہیں آتی صرف تری تک منتقل ہوئی اور اس طرح اس سے قربة قائم ہوتی ہے تو اس پر استعال کا حکم محدود ہوگیا اھے۔ اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسح میں حدث کابر تن میں باقی پانی کی طرف منتقل نہ ہونا اور استعال کے حکم کا صرف تری تک محدود رہنے کی وجہ یہ ہے استعال کے حکم کا صرف تری تک محدود رہنے کی وجہ یہ ہے اور اس سے قربة ادا ہوجاتا ہے اور اس سے قربة ادا ہوجاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو کہ میں دھونا ضروری ہے تو اس نے پانی کو استعال کیا بخلاف اس کے جس نہیں کیا بلکہ اس نے تری کو استعال کیا بخلاف اس کے جس میں دھونا ضروری ہے کو کہ اس میں بہانا ضروری ہے تو میاں پانی کی طرف منتقل ہوگا کیو نکہ وہ کم ہے اور استعال کا حکم اس تری

اولم ينولوجود على احد سبى الاستعمال وانماكان لان فرض البسح يتأدى بأصابة البلة اذهو اسم للاصابة دون الاسالة فلم يزل شيئ من الحدث الى الباة وكذا اقامة الماء الباق في الاناء وانما زال الى البلة وكذا اقامة القرية تحصل بها فاقتصر حكم الاستعمال عليها الحدث الى باقى الماء في الاناء ان عدم انتقال الحدث الى باقى الماء في الاناء واقتصار حكم الاستعمال على البلة في صور البسح انماكان لانه لايحتاج الا الى بلة فبها يتأدى فرضه وبها تقوم قربته فهو لم يستعمل الماء بل البلة بخلاف ماوظيفته الغسل فأنه اسالة فكان استعمالا للماء لالمجرد بلة فيزول به الحدث الى جميع ما في البلة لقلته ولا يقتصر حكم الاستعمال على البلة الماء الملاقبة لسطح البدن

عـه اقول: قوله لوجود متعلق بالمنفى اى صيرورة الماء مستعملا لوجود ازالة الحدث وان لم ينو واقامة القربة ايضا ان نوى منتفية فلا يصير مستعملا وان وجد السببان وانماكان هذا الانتفاء لانه لم يستعمل الماء بل البلة وذلك لان فرض المسحـــالخ منه غفر لهـ(م)

اقول اسکا قول لوجود، منفی سے متعلق ہے یعنی پانی کا مستعمل ہونا کدث کے ازالہ کی وجہ سے اگرچہ نیت نہ کرے، اور قربۃ ادا کرے سے بھی اگر نیت کرے منتفی ہے، تو مستعمل نہ ہوگا اگرچہ دونوں سبب پائے جائیں، اور یہ انتفاء اس لئے ہے کیونکہ اس نے پانی استعال نہیں کیا صرف تری استعال کی اور یہ اس لئے ہے کہ مسح کا فرض الخ ۱۲منہ (ت)

Page 245 of 711

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في الطهارة الحقيقية اليج ايم سعيد كمپنى كراچي اروب

الظاهر لان البلة لايحصل بها اسالة ولا غسل فظهر الامر وبالله التوفيق فلا حجة فيه للمسوين بين الملاقي والملقي وليس مبناه على تلك المسألة اقول: والدليل القاطع عليه ان ابايوسف القائل بنجاسة الماء المستعمل لم يقل ههنا بالسريان قال الامام فقيه النفس ابو يوسف رحمه الله تعالى قال انما يتنجس الماء في كل شيئ يغسل اما ما يمسح فلا يصير الماء مستعملا أهد مع اجماع اصحابنا ان النجاسة تسرى في القليل بلا فرق بين الكثير منها والقليل وقد تقدم التصريح به عن البدائع فأندفع ماكان ذهب اليه وهلى في بادى الرأى ان سبيل المسألة سبيل الخلف في الملقى والملاقي واستنار ماذكرت جوابا عنه من الفرق بين الغسل والمسح اما توقني في وجهه فالوجه عند المجتهد وليس علينا ابداؤه.

واقول: يخطر ببالى والله تعالى اعلم ان الاجسام كما قدمت جواهر فردة متراكمة متفرقة حقيقة متصلة حسا وامرالغسل لايتأدى الابجسم مائى ذى ثخن صالح

ک محد ود نہ رہے گا جو بدن کے ظاہر کی سطح سے متصل ہے کیونکہ تری سے نہ بہانا حاصل ہوتا ہے نہ غسل، تو معالمہ بتو فیق الله ظاہر ہوگیا، اس میں ان لو گوں کیلئے حجہ نہیں جو ملقی اور ملاتی میں فرق نہیں کرتے تواس کی بنیاداس مسلہ پر نہیں۔ (ت) میں کہتا ہوں اس پر قطعی دلیل ہیہ ہے کہ ابو یوسف جو مستعمل بیانی کی نجاست کے قائل ہیں وہ یہاں سرایت کا قول نہیں کرتے، امام فقیہ النفس نے فرمایا کہ امام ابو یوسف نے فرمایا" پانی ہر اس چیز میں نجس ہوتا ہے جو دھوئی جاتی ہے اور جس پر مسح کیا جاتا ہے اس سے مستعمل نہ ہوگا اھ،۔ حالانکہ ہمارے اصحاب کا اجماع ہے کہ نجاست تھوڑے پانی میں سرایت کرتی ہے خواہ کم ہو یا زائم، بدائع سے اس پر تصر سے گزر چی ہے توان کا جواب ہوگیا، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ خلف کی طرح ہے ملتی اور ملاتی میں اور جو جواب میں نے ذکر کیا وہ بھی کی طرح ہے ملتی اور ملاتی میں اور جو جواب میں نے ذکر کیا وہ بھی

میں کہتا ہوں الله بہتر جانتا ہے میرے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ اجسام جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے جواہر فردہ ہیں تدبہ تد ہیں حقیقةً متفرق ہیں اور حِسًا متصل ہیں، اور دھونا ایسے جسم سے ہو سکتا ہے جو یانی کا

واضح ہوگیا لیعنی یہ کہ عنسل اور مسح میں فرق ہے،اور اس کے

استدلال میں میر اتوقف کر نااس لئے ہے کہ دلیل پیش کرنا مجتهد

کاکام ہے،اور ہمیں اس کاظام کرنالازم نہیں۔(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فماوى قاضى خان الماء المستعمل نولكشور لكصنو ا

يرى سائلا على البدن سيلانا فلابد فيه من اعتبار المحسوس وفي الحس الماء الكائن في محل واحد شيئ متصل واحد فحصل الاستعمال للكل لحصول اللقي للكل كما في نجاسة ترد على الماء وانما سقط الحكم عن الكثير لان الشرع جعله كالجارى فلا يتأثر مالم يتغير كما سبق تقرير كل ذلك اما المسح فمجرد اصابة من دون اسالة فتكفى فيه جواهر قريبة تفيد بلة وهي منفصلة عمافوقها فيقتصر اللقاء عليها ولا يتعدى الى سائر الاجزاء لعدم الحاجة الى ترك الحقيقة وبه استبان ما قالوا هنامن قصر اللقاء على البلة،

وظهر الجواب عما ذكرت فيه من النظر(۱) واشار اليه المحقق حيث اطلق ابن الهمام بقوله فيه نظر هذا ما عندى في تقريرة وجهدالمقل دموعه ويحتاج الى تلطيف القريحة وكيف مأكان لاحجة فيه للمسوّين بل هو حجة عليهم لدلالة فحواة ان قصر الحكم على البلة دون بقية ما في الاناء لعدم الحاجة في المسح الى الاسالة فأفاد ان فيما وظيفته الاسالة يعم الحكم جميع مافي الاناء وهو المقصود.

فَأَكُلهُ\*1: اقول وبالله التوفيق هنالفظان الوضوء من الحوض و

ہواوراس میں حجم ہواور جسم پر بہتا ہوا نظر آئے، تواس میں محسوس کااعتبار ضروری ہے اور جس میں وہ پانی جوایک جگہ ہو متصل واحد ہے تو کل پانی مستعمل ہو گیا کیونکہ ملا قاۃ کل سے ہی ہے، جیسے کہ وہ نجاست جو پانی پر وار د ہواور حکم کثیر سے اس لئے ساقط ہو گیا کیونکہ شریعت نے اس کو جاری کے حکم میں رکھا ہے، توجب تک اس میں تغیر نہ ہو متاثر نہ ہوگا جسے کہ اس کی تقریر گزری،اور مسے میں صرف یانی کالگانا ہے نہ کہ بہانا ہے، تواس کیلئے قریب جوام ہو ناکافی ہے جن سے تری پیدا ہوتی ہے اور وہ جوام اوپر والوں سے حدا ہیں تو ملاقاة اسى ير منحصر رہے گی اور باقی اجزاء کی طرف منتقل نہ ہو گی کیونکہ ترک حقیقة کی حاجت نہیں اور یہیں سے معلوم ہوا کہ ملاقاۃ صرف تری تک محدود ہے جیسا کہ فقہا، نے فرمایا،اور جو نظر میں نے ذکر کی ہے اس سے جواب ظامر ہو گیا،اور محقق نے اس کی طرف اشارہ کیا کیونکہ ابن ہمام نے فرمایااس میں نظر ہے میرے نز دیک اس کی تقریریہی ہے، بہر صورت ان کیلئے اس میں کوئی حجۃ نہیں جو ملقی اور ملاقی میں برابری کے قائل ہی،بلکہ یہ اُن کے خلاف حجة ہے، کیونکہ اس کا فحویٰ اس پر دلالت کرتا ہے کہ حکم تری پر مقصور ہے،جو برتن میں ماقیماندہ یانی ہے اس پر نہیں ہے کیونکہ مسح میں اسالۃ کی ضرورت نہیں،توانہوں نے بتایا کہ جہاں بہانا ہوتا ہے وہاں حکم برتن کے تمام مانی کو عام ہوتا ہے اور یہی مقصود ہے۔ (ت)

فلده ١٠: ميں بتوفيق الهي كهتا ہوں يہاں دولفظ ہيں الوضوء من الحوض اور الوضوء في الحوض- قاسم نے

تسامح سے کام لیتے ہوئے من الحوض سے تعبیر کیااور ابن الشحنه نے الوضو فی الحوض سے تعبیر کیلادر بح نے ان دونوں کو برابر کیا، کبھی تومن کہتے ہیں، جبیبا کہ انہوں نے اپنے مقالہ کی ابتداء اور رسالہ کے نام میں ،اور تجھی فی استعمال کیا جبیبا کہ عمارات کے در میان میں کیا۔اور آپ جان چکے ہیں دوسرادووجہوں کااخمال رکھتا ہے،ایک تووضو حوض کے باہر اس طرح کہ دھوون حوض میں گرے خواہ زمین پر بہہ کر حائے اور ایک یہ کہ وضوء اس طرح کیاجائے کہ حوض میں اعضاء ڈبوئے جائیں وہ ملقی ہے اور بید ملاقی ہے اور پہلا لفظ تین وجوہ کا محتمل ہے ، دوتو یہی اور تیسر ی پہ کہ حوض کے باہر بیٹھ کر حوض سے چلو بھر یانی لیں اس طرح کہ دھوون حوض تک نہ پہنچے، جیسے زمزم کے کویں سے کیا جاتا ہے۔اور اس تیسری وجه میں بھی تین وجوہ ہیں،ایک توبیہ که برتن سے یانی لیں اس طرح کہ ہاتھ یانی کو نہ گئے، 'دوسرے میہ کہ ہاتھ سے لیں جبکہ برتن نہ ہو، "تیسرے پیر کہ ہاتھ سے لیں لیکن برتن موجود ہو توپہلا بالاجماع جائز ہے اور اس سے یانی میں خلل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اور دوسرا بھی حائز ہے کیونکہ ضرورت ہے، ہاں اگر ضرورت سے زائد باتھ داخل کیا بابقدرِ ضرورت ڈالا پھراس میں عنسل کاارادہ کیاتو یہ دونوں صورتیں ڈبونے کی صورت

به (۱) عبر العلامة قاسم تسامحاً وفي الحوض ويه عبر العلامة ابن الشحنة وسوى(٢)بينهما البحرفتارة يقول من كصدر مقالته واسم رسالته واخرى في كبطاوي عبارته وقد علبت ان الثاني يحتمل وجهين الوضوء خارجه يحيث تقع الغسالة فيه ولو بعد الجريان على الارض والوضوء فيه بغس الاعضاء ذاك ملقى وهذا ملاقي واللفظ الاو يحتمل ثلثة وجوه هذين والوضوء خارجه بالاغتراف منه يحيث لاتصل الغسالة الله كالرضوء من بئرزمزم وهذا الثالث على ثلثة وجوه الاغتراف بأناء يحبث لايصب شيئ من بن الباء وبالن لعدم اناء اومع وجوده فالاول جائز بالاجماع ولايتوهم تطرق خلل به الى الماء وكذا الثاني لمكان الضرورة الا اذا ادخل ازيد من قدر الحاجة او قدرها للاغتراف ثم نوى الغسل فيه فأن هذين يعود أن إلى صورة الغبس كالثالث ففي هذه عه الاربع يصير الباء كله مستعملا

لیعنی چلّو کی مقدار سے زیادہ داخل کرنااور پانی میں دھونے کی نیت کرنا اور برتن کے ہوتے ہوئے محدث ہاتھ کے ذریعے پانی نکالنااور مانی میں اعضاء ڈبو کر وضو کرنااھ منہ غفرلہ (ت)

عـه اى ادخال الزائدعلى قدر حاجة الاغتراف ونية الغسل فيه والاغتراف بيد محدثة مع وجود الاناء والوضوء فيه بغس الاعضاء اهمنه غفرله -(م)

میں شامل ہیں، جیسی کہ تیسری، توان جاروں صور توں میں کل بانی مستعمل ہو جائگاخواہ کم ہو بازیادہ،جب تک کہ کثیر نہ ہو جائے لیکن دوسرے کاپہلا یعنی حوض کے باہر وضو کرنا اس طرح که دهوون اس میں گرتا رہے تو صحیح اور معتمد بیہ ہے کہ جب تک وہ یانی کے برابر نہ ہو مااس پر غالب نہ ہو یانی کو فاسد نہ کرے گا، یہ بانچوں صور توں کے احکام ہیں اور میں نے بحمداللّٰہ سورج کی طرح واضح کردیا ہے،اور اسی سے ظام ہو گیا کہ علّامہ عبدالبر نے پہلی جار صور توں کے بیان میں کوئی غلطی نہیں کی مگر یانچویں میں غلطی کی اور علامہ قاسم اور بح اور ان کے متبعین نے برعکس کیا پھر ان کے ساتھ ان صورتوں میں جن میں مخالفت کی، متعدد روایات واقوال ہیں جن کی تفصیل بدائع وغیرہ میں ہے، مثلًا یہ کہ مستعمل یانی مطلق پانی کو مطلّقا فاسد کردیتا ہے خواہ کتناہی کم کیوں نہ ہو، یا قطروں کے مقامات ظام ہوں باجبکہ خوب بہے اور یہ سب حیوٹے حوض میں وضو کرنے سے حاصل ہے، کیکن پہلے معنی کے اعتبار سے ,بخلاف ان جلیل القدر علماء کے کہ ان کے ماتھ میں سوائے اُس بحث کے کچھ نہیں جو نصوص متواترہ،اجماع ائمہ مذہب کے خلاف بدائع میں واقع ہے،اور حق وہ فرق ہے جس کی اپنے ذلیل بندے کو مولی سبحنہ نے توفیق دی تحقیق جلیل کی کہ اس نے کثیر و قلیل کااحاط کیااور انتها کو پہنچائس کی حمد سب سے اولی ہے بہتر صلوۃ وسلام افضل مبارک مزکی آقایر ان کے آل اصحاب اولاد جماعت پر جبیبا کہ ہمارارب پیند فرمائے آمین

والحمدالله رب العالمين الى أخره

قليلا كان اوكثير امالم يكن كثيرا امااول الثاني اعنى الرضوء خارجه مع وقرع الغسالة فيه فالصحيح البعتيدانه لإيفسدالباء مألم يساوه اويغلب عليه هذه احكام الصورالخس وقد وضحت يحيدالله تعالى مثل الشبس،ويه ظهر ان العلامة عبدالبراصاب في حكم الاربع الاول دون الخامس والعلامتان القاسم والبحر ومن تبعهم بالعكس ثمر معه فيها خالف الصحيح عدة وايات واقوال مفصلة في البدائع وغيرها أن الماء المستعمل يفسد المطلق مطلقاوان قل اواذااستبان مواقع القطراواذاسال سيلاناوالكل حاصل في الوضوء في الحوض الصغير بالمعنى الاول بخلاف لمؤلاء الجلة فليس بأيديهم الابحث وقع في البدائع على خلاف النصوص المتواترة واجماع ائمة المذهب رضى الله تعالى عنهم والحق، هو هذا الفرق، الذي وفق البولي سبحنه وتعالى عبيه الذليل، بتحقيقه الجليل، يحيث احاط إن شاء الله تعالى بكل كثير وقليل، وبلغ الغاية القصوى في التفريع والتأصيل، فله الحمدعلى مأاولى، وافضل الصلوات العلى، والتسليمات الزاكيات المباركات على المولى، واله وصحبه، وابنه و حزبه، كمايحب ربنا ويرضى أمين والحمد لله رب العلمين، والله سبحنه وتعالى وعليه جل مجده اتمر واحكمر

مئلہ ۳۰: مرسلہ مولوی نذرامام صاحب مدرس سسوانی ۲۹ رئیج الاول شریف ۱۳۱ه کے اور کیے الاول شریف ۱۳۱ه کے کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کوئی شخص عسل جنابت کی حاجت میں عنسل حوض میں کرے توحوض پلید ہوجاتا ہے بکر کہتا ہے آدمی پاک صاف گھساتونہ پلید ہوجاتا ہے بکر کہتا ہے آدمی پاک صاف گھساتونہ پلید ہوجاتا ہے بکر کہتا ہے آدمی پاک صاف گھساتونہ پلید ہوجائےگا۔ بینٹوا توجد وا۔

# الجواب :

حوض کتنائی چھوٹاپائی کتنائی کم ہو کسی پاک صاف آدمی کے جانے نہانے سے جس کے بدن پر کوئی نجاست حقیقیہ نہ گی ہوم گرناپاک نہیں ہوتااگرچہ اسے نہانے کی حاجت ہی ہواگرچہ وہ خاص ازالہ جنابت ہی کی نیت سے اُس میں گیاہو ہمارے ہوم گرناپاک نہیں ہوتااگرچہ اسے نہانے کی حاجت ہی ہواگرچہ وہ خاص ازالہ جنابت ہی کی نیت سے اُس میں گیاہو ہمارے کشر کی ائمہ کے صحیح و معتمد و مفتی بہ مذہب پر عنسل بھی اُٹر جائے گااور حوض بھی بدستور پاک رہے گااور اگر آبِ حوض مائے کشر کی مقدار پر ہے جب توجنب کے نہانے سے مستعمل ہونادر کنار باجماع تمام ائمہ کرام کسی نجاست حقیقیہ کے گرنے سے بھی مر گرناپاک نہ ہوگاجب تک اس قدر کثرت سے نجاست نہ گرے کہ اس کے رنگ یا بُویامزہ کوبدل دے اسی پر فنوی ہے یا ایک قول پر اُس کانصف یا اکثر نجاستِ مر سے پر ہو کر گزرے بہتا پانی تو باجماع قطعی تمام اُمتِ محمد یہ علی سیدہا افضل الصّلواۃ والتحیۃ آبِ کثیر ہے کہ بغیراُس تغیریامر ورکے کسی طرح ناپاک نہیں ہوسکتا جسے دہلی میں مسجد فتچوری کا حوض جس میں والتحیۃ آبِ کثیر ہوئی نہر پڑی ہے اور (۱) گھرے ہوئے یانی میں ہمارے علماء کے دو قول ہیں:

(۱) جس پرآ دمی کا دل شہادت دے کہ ایک کنارے کی پڑی ہوئی نجاست کااثر دوسرے کنارے تک نہ پنچے گااُس کے حق میں وہی کثیر ہے اور اثر نہ پنچنے کامعیاریہ کہ ایک کنارے پر وضو کیا جائے تو دوسرے کنارے کا پانی فوراً تلے اوپر نہ ہونے گئے نری حرکت یا دیر کے بعد یانی کے اُٹھنے کا عتبار نہیں۔

(۲) جس کی مساحت سطح بالائی دہ در دہ لیمن اُس کے طول وعرض کا مسطح سَوہاتھ ہواور گہرااتنا کہ لَپ میں پانی لینے سے زمین نہ کھکے وہ کثیر ہے ہمارے ائمہ کرام رضی الله تعالی عنہم کااصل مذہب وہی قولِ اول ہے اور عام متون مذہب نے قولِ فانی اختیار کیا اور بخشرت مشائخ اعلام نے اُس پر فلتی دیا بہر حال ہے قول بھی باقی تمام مذاہب کے اقوال سے زیادہ اختیاط رکھتا ہے ہاں اگر پانی مقدار کثیر سے کم ہے قوالبتہ کتنی ہی ذراسی نجاست اگر چہ خفیفہ کے گرنے یا کسی ایسے شخص کے نہانے سے جس کے بدن پر بچھ بھی نجاست حقیقیہ لگی تھی ضرور بالاتفاق نا پاک ہوجائے گااور ہمارے جمیع ائمہ مذہب کے مذہب صبح و معتمد پر جبکہ اُس سے کوئی فرض طہارت ساقط ہو (مثلاً جنب نہائے یا محدث وضو کرے یا بھز ورت طہارت مثلاً چلو میں پانی لینے کے سواصاحب حدث کے کسی نے دھوئے

عضو کا جے دھونا ضرور تھا کوئی جُز کسی طرح اگرچہ بلا قصد اُس سے دُھل جائے) یابہ نیت قربت استعال میں لا ماجائے (مثلًا ماوضوآ دمی وضوئے تازہ کی نیت سے اُس میں کسی عضو کو غوطہ دے کردھوئے)سارایانی مستعمل ہو جائیگا کہ یاک توہے مگر عنسل ووضو کے قابل نہ رہاجب حوض (۱) صغیر میں بیہ صورت واقع ہو تواس کے مطہر کرنے کیلئے دو ماتوں میں سے ایک کرنا جائے یا تو مطہریانی مستعمل پر غالب کردینا یا حوض کو لبریز کرکے مطہریانی سے بہادینااول کی صورت یہ ہے کہ حوض میں خود ہی اُس شخص کے نہاتے یابے دُصلاعضو بلا ضرورت ڈالتے وقت نصف حوض سے کم یانی تھا تواب مطہریانی سے بحردیں کہ بیہ مستعمل سے زیادہ ہو گیااورا گراس وقت نصف یا زیادہ حوض میں پانی تھاتو پہلے اتناپانی نکال دیں کہ حوض کاا کثر حصّه خالی ہوجائے پھرمنہ تک بھر دیں مثلًا ہموار حوض کہ زیرو بالایکیاں مساحت ر کھتاہے دو گز گہراہے اوراس شخض کے نہاتے وقت اُس میں گز بھریانی تھاتویاؤگرہ یانی نکال دیں اور سترہ گرہ تھاتوسوا گرہ تھینج دیں کہ بہر حال سواسولہ گرہ خالی اور یونے سولہ میں یانی رہے پھر نے یانی سے لبالب بھر دیں اور دوم کی شکل رہے کہ حوض میں اُس وقت یانی کتناہی ہواُس میں سے کچھ نہ نکالیں اور نیا یانی اُس میں پہنچاتے جائیں یہاں تک کہ کناروں سے اُبل کر بَر جائے یہ دوسراطریقہ نایاک حوض کے یاک کرنے میں بھی کفایت کرتاہے جبکہ نایاک چیز نکالنے کے قابل نکال کریانی سے اُبال کربہادیں ظاہر ہے کہ اُس وقت حوض میں یانی نصف سے جتنا کم ہوپہلا طریقہ آسان تر ہوگادو گر گہرے حوض میں اُس وقت حیار ہی گرہ یانی تھا تو صرف عار گرہ یانی اور پہنچا کر چند ڈول زیادہ ڈال دیں کہ مستعمل سے مطہر اکثر ہو گیااوراس وقت یانی نصف سے جتنازائد ہو دوسرا طریقہ سہل تر ہوگاکہ اُس میں نکالنا کچھ نہ پڑے گااور کم حصہ خالی ہے جسے بھر کرا بالناہوگااور جہاں (۲) دونوں صورتیں د شواری وحرج صریح رکھتی ہوں وہاں اگر قول بعض علاء پر عمل کرمے اُس میں سے بیس ہی ڈول نکال دیں توامید ہے کہ اِن شاء الله تعالى اى قدركافى مو يُرِيْدُاللهُ بِكُدُ الْيُسْرَوَلا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (الله تعالى تم يرآسانى جابتا ہے تنگی نہيں اہتا۔ت) اور سب سے زیادہ صورت ضرورت سے کہ وہاں کوال نہ ہومینہ سے حوض بھر تاہواور ہو گیامستعمل اب اُس کے بہانے بامستعمل پر مطہر بڑھانے کیلئے پانی کہاں سے لائیں للذااس صورت ثالثہ پر عمل ہوگاو بالله التوفیق۔

در مختار میں ہے:

جائز نہیں (یعنی رفع حدث) اُس پانی سے جوحدث دُور کرنے یاقر بہ حاصل کرنے کیلئے استعال میں لایا گیا ہو مثلًا یہ کہ اپناہا تھ یا پیر کسی گڑھے میں داخل کردے اور اس کو مقصود چلّو بھر کر پانی لینانہ ہوتو وہ عضو سے جُدا ہوتے ہی مستعمل ہو جائیگا خواہ ا

لايجوز (اى رفع الحدث)بهاء استعمل لاجل قربة اواسقاط فرض بأن يدخل يدهاو رجله فى جب لغير اغتراف ونحوه اذاا نفصل عن عضو وان لم يستقر على المذهب وهوطأهر ولومن جنب وهوالطأهر

نه گھبرے،مذہب یہی ہے اور یہ پاک ہی رہے گاخواہ ناپاک آ دمی ہی کیوں نہ ہو اور وہ طاہر ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، معتمد قول یہی ہے، اگر کوئی بے وضو کسی کنویں میں غوطہ لگائے اور اس کے جسم پر کوئی نجاست نہ ہواضح یہ ہے کہ وہ پاک ہے اور پانی مستعمل ہے اھر ملتقطا۔ (ت) ليس بطهورلحدث على المعتهد محدث انغس في بئرولانجس عليه الاصح انه طأهروالماء مستعمل أهملتقطاً

# ر دالمحتار میں ہے:

اس کا قول الاصح، اس قول کو ہدایہ میں امام سے بطور روایت کے ذکر کیا ہے، زیلعی اور ہندی و غیر جانے صاحبِ ہدایہ کی متابعت میں کہا کہ یہ روایت او فق الروایات ہے، فتح القدیر اور شرح المحجع میں ہے کہ تصحیح شدہ روایت یہی ہے، بحر میں ہے اس سے معلوم مواکہ مذہب مختار اس مسئلہ میں یہ ہے کہ آ دمی پاک ہے، پانی پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں اھ مختصرا۔ (ت)

قوله الاصح هذا القول ذكرة فى الهداية رواية عن الامام قال الزيلعى والهندى وغيرهما تبعالصاحب الهداية هذة الرواية وفى فتح القدير وشرح المجمع انهاالرواية المصححة قال فى البحرفعلم ان المذهب المختار فى هذه المسألة ان الرجل طاهر والماء طاهر غير طهور المختصرا

#### در مختار میں ہے:

غلبہ اجزاء کے اعتبار سے ہوگا گرملنے والامماثل ہو جیسے مستعمل پس اگر مطلق اکثر ہے نصف سے، تو تطہیر جائز ہے ورنہ نہیں اھ ملتقطا۔ (ت)

الغلبةلوالمخالط مماثلاكمستعمل بالاجزاء فأن المطلق اكثرمن النصف جأزالتطهير والالا<sup>3</sup>اه ملتقطاً

# ر دالمحتار میں ہے:

لیعنی اگر مطلق زائد نه ہو مثلًا میہ که کم ہو یامساوی توجائز نہیں اھ (ت)

اى وان لم يكن المطلق اكثربان كان اقل اومساويالايجوز اهـ

<sup>1</sup> در مختار باب المياه مجتبائی دہلی ا/س

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ۱۴۸۱

<sup>3</sup> وُر مختار باب المياه مجتسائي دبلي اله٣

<sup>4</sup> روالمحتار باب المياه مصطفى البابي مصر اله ١٣٠٨روالمحتار باب المياه مصطفىٰ البابي مصر ال١٣٣١

فتاؤی رضویه جلدثانی در مخارمیں ہے:

وضوجائزہے اُس جاری یانی سے جس میں نحاست گری اوراس کااثر لینی مزه، بُو مارنگ اس میں ظام نه هو، بظام به مر دہ کو بھی عام ہے، کمال نے اس کوتر جمح دی ہے اور ان کے شاگرد قاسم نے کہاکہ یہی مختارہے،اور نہرمیں اس کو تقویت دی اور مصنف نے اس کوبر قرارر کھا،اور قہستانی میں مضمرات سے نصاب سے منقول ہے کہ اسی پر فتوی ہے،اور کھا گیا کہ اگر اس پرآ دھا بازائد جاری ہو تو جائز نہیں اوریمی احوط ہے (اور اسی طرح) جائزہے (تھہرے ہوئے) کثیریانی سے جس میں نجاست گری ہو اوراس کااٹر غیر مرکی ہوخواہ اُس جگہ سے ہوجہاں نحاست نظرآتی ہو،اسی یرفتوی ہے بح (اور معتبر) تھہرے ہوئے یانی کی مقدار میں (جس طرف رائے کار جمان ہو) یعنی اس شخص کی رائے جواس معاملہ سے متعلق ہے، (اگراس کو یہ ظن غالب ہے کہ نحاست یہاں سے تحاوز کرکے دوسر ی طرف نہیں گئی ہے توجائز ہے، ورنہ نہیں) یہ ظاہر روایت ہے اور یہی صحیح ہے غابة وغیرہ میں۔اور نبرمیں ہے کہ دس ہاتھ کااعتبار کرلیناز بادہ مناسب ہے،خاص طور پراُن عوام کے حق میں جن کی اس سلسلہ میں کوئی رائے نہیں ہوتی ہے،اسی لئے متاخرین علمانے اسی پر فتوی دیا ہےاھ مخضرا۔ (ت)

بجوزيجاروقعت فيه نجاسة ان لم ير اثره (وهوطعم اوريح اولون)ظاهره يعم الجيفة و رحمه الكمال وقال تلمينه قاسم انه المختار وقواه في النهر واقره المصنف وفي القهستاني عن المضمرات عن النصاب وعليه الفتوى وقيل ان جرى عليه نصفه فأكثرلم يجز وهو احوط (وكذا) يجوز (براكد) كثيروقع فيه نجس لمريرا ثره ولوفي موضع وقوع المرئية به يفتي بحر (والمعتبر) في مقدار الراكد (اكبرراي) المبتلى به(فأن غلب على ظنه عدم خلوص النجاسة إلى الجانب الاخر جاز و الا لا)هذا ظاهر الرواية وهوالاصح غاية وغيرهاوفي النهر ان اعتبار العشراضبط ولاسيمافي حق من لارأى له من العوام فلذاافتي به المتأخرون الاعلام أهمختص اـ

ر دالمحتار میں ہے:

فى الهداية وغيرهاان الغديرالعظيم مالايتحرك احدطرفيه بتحرك الطرف الأخروفي

ہدایہ وغیرہ میں ہے کہ بڑاتالاب وہ ہے کہ جس کے ایک کنارہ کی حرکت سے دوسرے کنارے کوحرکت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب المياه مجتبائی د ہلی ۱/۱۳

المعراج انه ظاهر المذهب وفي الزيلعي ظاهر المذهب وقول المتقدمين حتى قال في البدائع والمحيط اتفقت الرواية عن اصحابناالمتقدمين انه يعتبر بالتحريك وهو ان يرتفع وينخفض من ساعته لابعدالمكث ولايعتبراصل الحركة والمعتبرحركةالوضوء هو الاصح محيط وحاوى القدسي ولايخفي عليك ان اعتبارالخلوص بغلبة الظن بلاتقديرشيئ مخالف في الظاهرلاعتبارة بالتحريك لان غلبة الظن امرباطني يختلف وتحريك الطرف الاخر حسى مشاهد لايختلف مع فاهرالروايةولم ارمن تكلم على ذلك ويظهرلى التوفيق بأن المراد غلبة الظن بأنه لوحرك لوصل فليتأمل المراد غلبة الظن بأنه لوحرك لوصل فليتأمل اهملخصا.

اقول: هذاالذى ابداه من التوفيق حسن بالقول حقيق فأن من وجدافى البريةماء فى احد جانبيه نجاسة فهل يؤمران يتوضأفى الطرف الاخرك يجرب على نفسه انه يتحرك امر لافأن وجده يتحرك فليجتنب واى شيئ يجتنب وقد

نہ ہو،اور معراج میں ہے کہ ظاہر مذہب یہی ہے۔اور زیلعی میں ہے کہ یہی ظاہر مذہب ہے اور متقد مین کا قول ہے، یہاں تک کہ بدائع اور محیط میں ہے کہ ہمارےاصحاب متقد مین کی روایت اس پر متفق ہے کہ اعتبار ہلانے کاہے اس کے ساتھ ہی پانی اوپر پنیچے ہونے گئے نہ کہ دیر بعد،اورعام حرکت کااعتبار نہیں،اور معتبر وضو کی حرکت ہے، یہی اصح ہے، محیط اور حاوی قدس۔اور تجھ پریہ بات مخفی نہ ہونی حاہئے کہ غالب ظن کا اعتبار بلا تقدیر شیک یہ ظام میں حرکت کے اعتبار کے مخالف ہے کیونکہ غلبہ خلن ایک باطنی امرہے جس میں اختلاف ہوتا ہے،اوردوس سے کنارہ کوحرکت دیناایک حسی ام ہے جس کامشاہدہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا پھریہ دونوں چنز یں ہمارےائمہ ثلثہ سے ظام روایت میں منقول ہیں،اورمیں نے نہیں دیکھاکہ کسی نے اس پر کلام کیاہو،اس میں تطبیق کی شکل میرے نزدیک یہ ہوسکتی ہے کہ جب بالفعل تالاب کوحرکت نه دی حائے تواس امر کاغلیہ ظن ہوناحاہے کہ اگر حرکت دی جاتی تودوس نے کنارے پر حرکت پیدا ہوتی فليتأمل إه ملحضايه (ت)

میں کہتاہوں تطبیق کی جوشکل انہوں نے پیش کی ہے نہایت مستحن ہے کیونکہ اگر کوئی شخص جنگل میں پانی کا تالاب پائے جس کے ایک کنارہ پر نجاست ہو تواب کیایہ معقول بات ہوگی کہ اسے حکم دیاجائے، جاؤاس کے دوسرے کنارے سے وضو کرکے تجربہ کروکہ آیااس طرح دوسرے کنارے پر حرکت ہوتی ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفى البابي مصر الاسما

بانہیں؟اب اگر حرکت محسوس کرے تووضونہ کرے اوراب نیج کسے سکتا ہے جبکہ اس کے اعضاءِ اس گندے مانی میں ملوّت ہو چکے ہیں،للذاغلبہ ظن سے مرادیمی ہے کہ اگروہ وضو کرے تودوسرے حصہ پر حرکت ہو گی، توپہلے قول میں مقصود کابان ہے اور یہ معرفت کابان ہے کیونکہ نحاست کادوسری حانب پہنچناایک باطنی امریے اس پراطلاع نہیں ہوتی ہے،اور حرکت کے پہنچنے سے معلوم ہوتاہے جہال اِس کا گمان ہے وہاں اُس کا بھی ہے اس کا نہیں تواس کا بھی نہیں، پھر کنوس کے بارے میں یہ منقول ہے کہ اگر ہے وضویاجنب کوس میں غوطہ لگائے تواُس سے بیس ڈول بانی نکالاجائگا۔ ردالمحتارمیں وہیانیہ سے منقول ہے کہ محمد کامذہب یہ ہے کہ طہوریت سل ہو جائیگی،اور شیخین کے نزدیک یہی صحیح ہے، تواس سے بیس ڈول نکالے جائیں گے تاکہ وہ طہور ہو جائے اھ فرما ہااور محدث میں بجنب بھی شامل ہے، پھر فقہاء میں یہ اختلاف واقع ہوا کہ جو صبر یج شافعیہ نے قاموس سے نقل کیاکہ اس سے مرادبڑاحوض ہے،ایک قول یہ ہے کہ وہ کنوس کی طرح ہے تواس كا كچھ يانى ئكالناكافى موگا يازير (سوتا) كى طرح ہے اور كل یانی نکالنا ہو گا او ر اس کی سطحوں کو بھی دھو ناپڑے گا، پہلے قول کے مطابق علامہ عمر بن تجیم صاحب نہر کے بعض معاصرین نے فتوی دیا اور فقہاکے اس اطلاق سے استدلال کماکہ انہوں نے کنویں میں سوتے والے اور

تلوث فأذن ليس المراد الاان يغلب على ظنه انه ان توضأ تحرك فمأفى القول الاول بيان للمقصود وماهنابيان لمعرفه فأن خلوص النجاسة امرباطنى لايوقف عليه و وصول الحرك يعرفه فمايظن فيه هذاهو المظنون فيه ذاك ومألافلا ثمر(١) المنقول فى البئراذ النغس فيها محدث ولوجنبانزح عشرين دلواففى ردالمحتارعن الوهبانية مذهب محمداه يسلبه الطهورية وهوالصحيح عند

مذهب محمداه يسلبه الطهورية وهوالصحيح عند الشيخين فينزح منه عشرون ليصير طهورا أهقال والمرادبالمحدث مأيشمل الجنب،

ثم(۲) وقع بينهم النزاع في ان الصهريج وهوعلى مانقل الشافعية عن القاموس الحوض الكبيرهل هوكالبئر فيكفى فيه نزح البعض حيث يكفى امر كالزير فيجب اخراج الكل وغسل السطوح للتطهير بالاول افتى بعض معاصرى العلامة عمر بن نجيم صاحب النهر متمسكا باطلاقهم البئر من دون تقييد بالمعين و رده فى النهر تبعا للبحر بما فى البدائع والكافى وغيرهما من ان الفأرة لو وقعت فى الحب يهراق الماء كله قال ووجهه ان الاكتفاء بنزح البعض فى الأبار على خلاف القياس بالأثار فلا يلحق بها غيرها ثم قال وهذا الردانما

<sup>1</sup> ردالمحتار فصل في البئر مصطفىٰ البابي مصر الـ ۱۵۷

بغیر سوتے والے میں فرق نہ کیا،اس کو نہر میں بح کی متابعت میں رد کیا، کیونکہ بدائع اور کافی وغیرہ میں ہے کہ گڑھے میں پُوہا گرجائے توکل مانی زکالا حائرگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کنوس سے کچھ مانی کانکالنا خلاف قیاس ہے اور آ ثار کی وجہ سے ہے تو کنوس کے علاوہ کسی اور چیز میں یہ خلاف قباس نہ چلے گا، پھر فرمایایه رداس بناء پرہے کہ صبر نج پربئر کااطلاق نہیں ہوتااھ۔ شامی نے کہاجب یہ وعوی کماجائے کہ اس پر بھی بئر کااطلاق ہوتا ہے توآ ثاریح مخالف نہ ہوگااوراس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ بئر بارت سے مشتق ہے لینی "حفرتُ" (میں نے کھودا) صہر تجاس گڑھے کو کہتے ہیں جس کے مانی تک ہاتھ نہ پہنچتا ہو، عین، حب، حوض اس کے برعکس ہے اوراسی طرف علامہ مقدسی ماکل ہوئے ہیں،اور فرمایاجس سے بحر نے استدلال کیا سے اُس کائعد مخفی نہ رہے اور حب اور صبر بچ میں بڑا فرق ہے خاص طور بروہ جس میں وفاڈول کی گنجائش ہواھ مگر یہ نتف کے خلاف ہےاوراس کی عمارت یہ ہےاور کنواں وہ ہے جس کے نتیجے ا سے سوتے ہوں اھ لیمنی نیجے سے بانی نکلتار ہتاہو،اور مخفی نہ رہے کہ صبر ہے،حب اور کنوس جو بارش سے بھر جاتے ہیں مانہروں سے وہ اس تعریف سے خارج ہیں اھر د المحتار مختصراً (ت) میں کتا ہوں بٹ کا باً ﷺ سے مشتق ہو نااس امر کامقتضی ہے کہ م بئر کھودا ہوا ہو یہ نہیں کہ م کھوداہوا بئر ہو اور تم اس کو نہ

بھُلاناجوانہوں نے قارورہ اور جرجیر کے بارے میں حکایت کیا

يتم بناء على ان الصهريج ليس من مسمى البئر في شيئ اه قال الشامى اى فاذاادى دخوله في مسمى البئرلايكون مخالفاللاثارويؤيده ماقدمناه من البئرلايكون مخالفاللاثارويؤيده ماقدمناه من ان البئرمشتقة من بأرت اى حضرت والصهريج حفرة في الارض لاتصل اليدالى مائهابخلاف العين والحب والحوض واليه مأل العلامة المقدسى فقال مااستدل به في البحر لايخفي بعده واين الحب من الصهريج لاسيما الذي يسع الوفاء من الدلاء الم موادمن اسفلهاه اى لهامياه تهد وتنبع من موادمن اسفلهاه اى لهامياه تهد وتنبع من الصهريج والحب والابارالتى تملاءمن المطراومن الصهريج والحب والابارالتى تملاءمن المطراومن النهار (همافي ردالمحتار باختصار

اقول: (٢) وكون البئرمن البأريقتضى ان كل بئر محفورة لاان كل محفوربيرولاتنس ماحكوه فى القارورة والجرجيروفى الدر

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار فصل في البئر مصطفى البابي مصر ا/١٥٩

<sup>3</sup> ردالمحتار فصل في البئر مصطفى البابي مصر ا/١٥٩

حلدثاني فتاؤىرضويه

> صاحب البختارعن حواشي العلامة الغزي التنويرعلى الكنز عن القنية ان حكم الركية كالبئروعن الفوائدان الحب المطبوراكثره في الارض كالبئرقال في الدروعليه فالصهريج والزير الكبيرينزح منه كالبئر فأغتنم هذاالتحرير أه

> قال الشامي الركية في العرف بئر يجتبع ماؤهامن المطرفهي بمعنى الصهريج قال وهذا مسلم في الصهريج (١) دون الزير لخروجه عن مسي البئروكون اكثرة مطبوراي مدفوناً في الارض لايدخله فيه لاعرفاولالغة ومأفى الفوائدمعارض باطلاق مامرعن البدائع والكافي وغيرهماوفرق ظاهرينه وين الصهريج كماقدمناعن المقدسي اه مختصر ا۔

> اقول: هذامن الحسن بمكان (٢)لكن عه لايظهر التفرقة بين الحوض والصهريج فأن (٣)عدم وصول اليدالي الماء ليس داخلافي مسمى البئر ولا الصهريج وانماالبئر كماذكر من البأربيعني الحفر او منه بمعنى الادخار و بختلف قرب مائهاوا بتعاده باختلاف الارض والفصول فغي الاراضي النديية وابأن المطر

منه(ت)

مختصرا ـ (ت)

عــه ناظرا الى قوله السابق بخلاف العين والحب | جواس كے قول سابق بخلاف العين والحب والحوض اص والحوض اهمنه (مر)

اور در مختار میں حواشی علامہ غزی صاحب تنویر کنزیر قنسہ سے ہے

کہ "رکبہ "کا حکم کنوس کاساہے،اور فوائد سے ہے کہ حب

مطمور کااکثر حصّہ اگرزمین کے اندر ہوتووہ کنوس کی طرح ہے

درمیں فرمایاس سے معلوم ہوتاہے کہ صبر یج اورزیر کبیر سے

کوس کی طرح مانی نکالاحائگااس تحریر کو غنیمت حانواهه۔ شامی

نے فرمایا کہ رکبہ عرف میں اس کنوں کو کہتے ہیں جس میں

بارش کا یانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو ہیہ صہر یکے معنی میں ہے، فرما ماہیہ

صہر یج میں مسلم ہے زیر میں نہیں، کیونکہ اس پر بئر کااطلاق نہیں ،

ہوتا ہے،اوراس کابیشتر حصہ زمین میں مد فون اور د ھنساہواہو تا

ہے للذاوہ عرفاً اور بغةً كنواں نہيں ہے،اور جو فوائد ميں ہے وہ بدائع

اور کافی وغیرہ کے اطلاق کے معارض ہے اور اس میں اور صبر بھے

میں واضح فرق ہے جیسا کہ ہم نے مقدسی سے نقل کیا اھ

میں کہتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس سے حوض

اور صهر تنج مين فرق ظام نهين هو تا كيونكه ياني تك باتھ كانه ينتي

سکنا کنوس کے مفہوم میں شامل نہیں ہے اور نہ صبر بی کے مفہوم

میں ہے جبیاکہ ہم نے ذکر کیابئر، بارسے ہے جس کے معنی

کھودنے کے ہیں، باہمعنی ذخیرہ کرنے کے ہیں،اور اس کے بانی کا

قریب وبعید ہو نازمین اور موسمول کے اختلاف سے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار، فصل فی البئر، مجتبائی د ہلی ۱/۳۹) <sup>2</sup> ردالمحتار، فصل في البئر، مصطفىٰ البابي ا/١٥٩)

يقترب جدال سيمابقرب الانهارالكبارحتى رأينا من الأبارماينال ماؤهابالايدى واذاسالت السيول تُرِعَتُ واستوت بالارض وهى التى تسمى بالهندية چويا والحياض كثيراماتكون بعيدة الغور،حتى اذا ملئت الى قدرالنصف اوازيد منه قليلالاتصل الايدى الى مائها واذاامتلأت وصلت وكذلك الزير الكبير،وما الصهريج الاحوضايجتمع فيه الماء كمارأيته فى نسختى القاموس وعليهاشرح فى تاج العروس ومثله فى مختارالرازى وفى الصراح صهريج بالعكس حوض چه اب أه وعلى مااثرتم عن القاموس هوالحوض الكبير يجتمع فيه الماء و هذا ايضاً لا يزيدعلى الحوض الا بقيد الكبر و الحوض حوض صغراوكبرولاشك ان الصهريج وان بعد قعره يملؤه الوادى اذاسال فتراه يتدفق بماء سلسال وقدقال ذواله مة .

صوادى الهام والاحشاء خافقة تناول الهيم ارشاف الصهاريج

فأذاكانت الابل ترتشف ارشافهابشفاههافهابال الايدى لاتصل الى مياهها، والعلامة الهقدسى انها يميل الى التفرقة بين الحب والصهريج بالحرج البين في تفريغ الصهاريج وغسلها ونشفها كالبئر بخلاف الزيرواليه يشيرقوله لاسيما الذي يسع الوفا ذا علمت

ہوتا ہے چنانچہ ترز مینوں اور بارش کے موسم میں بہت قریب ہوتا ہے خاص طور پر بڑی بڑی نہروں کے قریب، یہاں تک کہ ہم نے بعض کویں ایسے دیکھے جن میں سے ہاتھ سے مانی نکالا جاسکتا ہے اور سیلاب کے موسم میں تو یہ کنوں منہ تک بھر جاتے ہیں ہندی میں اس کو "چویا" کہتے ہیں اور کسی حوض کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ آ دھے بھر جائیں بااس سے زائد تب بھی ان کے بانی تک ہاتھ نہیں پہنچ ماتا ہے،جب بھر حاتے ہیں تب ہاتھ پہنچتا ہے اوریہی حال بڑے زیر کا ہے، اور صبر یج بڑے حوض کو کہتے ہیں جس میں مانی اکٹھا ہو جاتا ہے، میرے قاموس کے نسخہ میں یہی ہے اور تاج العروس میں اس کی شرح ہے،اوریہی چنر مختار الرازی میں ہے اور صراح میں ہے صبر بنج بالکسر بانی کا چھوٹا حوض اھ اور جس کو تم نے جو قاموس کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ صبر یج بڑا حوض ہے جس میں مانی جمع ہوتا ہے اور یہ بھی حوض ہی ہے، صرف بڑا ہوتاہے،اور حوض تو حوض ہی ہوتا ہے خواہ بڑا ہو یا چھوٹا،اور اس میں شک نہیں کہ صبر کے خواہ کتنا ہی گہرا ہو اس کو وادی بھرتی ہے،جب وہ بھر جاتا ہے تو اُس سے مانی اُحچل کر نکلتا ہے۔

ذوالرُّمہ نے کھاہے :۔

صوادى الهامر والاحشاء خافقة

تناول الهيم ارشاف الصهاريج

( پتلی کمروالی اشراف عور تیں اس طرح سیر اب ہوتی ہیں جیسے پیاسے اونٹ حوضوں کے بقیہ یانی کو پیتے ہیں )

توجباون اپنہ ہونوں سے حوض سے پانی پیتے ہیں توہاتھ پانی تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں،

<sup>1</sup> الفراح باب الجيم فصل الصاد مطبع مجيدي كانپور ص ٨٨)

اور علامه مقدسی "حب"اور "صهر یج"میں فرق کرتے ہیں،وہ فرماتے ہیں کہ صہار کے کو خالی کرنے میں بہت حرج ہوتا ہے اسی طرح ان کو دھونا اور سکھانا بھی مشکل ہے جسے کنواں، بخلاف "زیر "کے ،اوراسی طرف انہوں نے اپنے اس قول سے اشارہ کیاہے کہ "خاص طور پر وہ جس میں "وفا" ساسکے، جب آپ نے یہ جان لیا تواب معلوم ہو نا جاہئے کہ ہم اگر مسکلہ میں علامہ قاسم اور بح اور ان کے پیروکاروں کی طرح صرف اسی پراکتفا، کرتے کہ مستعمل صرف وہی ہے جو بدن سے ملاقی ہو، تو ہمیں کچھ مانی نکالنے کاحکم دینے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ جوملاقی ہے وہ بہت ہی کم ہو تا ہے یہ نسبت یا قی کے تو طہوریت اس وقت تک سل نہ ہو گی حب تک کہ آ زمایا نہ جائے لیکن یہ ائمہ مذہب کے نصوص کے خلاف ہے جو کت معتمدہ میں منقول ہیں اوراسی پراُن کااجماع ہے تومذہب کی طرف رجوع لازم ہے اور اس وقت اختلاف ظاہر ہوا ہے در میان اس کے کہ آ ماید کہ کؤیں کی طرح ہے مازیر کی طرح ہے اور ہم نے جو ایسر تھااس پر عمل کیاحرج کے جاری کرنے کے وقت اور اکثر کے خالی کرنے کا حکم اس جگیہ د یا جہاں کوئی حرج نہ ہو، تاکہ وہ جاری ہو جائے یا مطلق کے اجزاءِ زیادہ ہوں اس کی طہوریت کیلئے اجماع کافی ہے یہ وہ تحقیق ہے جو ہم نے بیان کی۔ تمام تعریف الله کی اس سے اسی کیلئے ہے، تحقیق کو یمی لا نُق تھا،اللّٰہ سجان بلند توفیق کا والی ہے، ہم نے اجراء کے مسکہ کی جو شخقیق بیان کی ہے وہی ردالمحتار میں ہے اپنے فاوی میں ہم نے بہت جگہ ذکر کیاہے۔(ت)

هذا فأعلم انالهاقتصرنافي البسألة على مازعيه العلامتان قاسم والبحر وتبعه كثيرمين جاء بعده من الإعلام إن المستعمل ليس الإمالا في البدن لمر نحتج الى الامرينزح شيئ اصلالان الملاقي اقل كثير من الباقي فالطهورية لم تسلب حتى تُحلب لكنه خلاف نصوص ائمة المنهب المنقول في الكتب المعتمدة اجماعهم عليه فوجب الرجوع الي المذهب واعترى ح الخلاف بين انه كالبئر اوكالزير فعملنابالايسرعندالحرج وبالجراء اوتفريغ الاكثرحيث لاحرج كي يصير جاريا او المطلق اكثراجزاء، وبأجباع يجزئ في الطهور اجزاء، فهذا تحقيق ماعولناعليه، والحيديلله ومنه واليه، هكذا ينبغي التحقيق، والله سبحنه وتعالى التوفيق، ومأذك نامن مسألة الاجراء فتحقيقه في ردالمحتار وقدذكرناه في مواضع من فتأونار

رہازید کا کہنا کہ کوئی شخص متواتر داخل ہو توبلید ہو جائے گااس کا محض غلط ہو نا توظام ہے کہ جس روایت پر مستعمل پانی نجس ہے پانی ایک ہی بارسے بلید ہو جائے گااور صحیح ومعتمد مذہب پر لاکھ بارسے بھی بلید نہ ہوگا

ہاں علامہ زین قاسم وعلامہ زین بن تجیم کی نظراس میں مختلف ہوئی کہ بکثرت آ دمیوں کے نہانے سے حوض صغیر کا سب یانی مستعمل ہو جائے گایا نہیں،اول نے ثانی اور ثانی نے اول کااستظہار کیا۔

اقول: عندی الاظهر هو الثانی (میرے نزدیک اظهر فانی ہے۔ ت) مگر اس کی بنائن کے اُس خیال پر ہے کہ پانی کا جو حصہ بدن سے ملا اُتناہی مستعمل ہو تا ہے توایک آ دمی کے نہانے سے سارا پانی کیو تکر مستعمل ہو سکتا ہے ہاں بہت سے نہائیں تو سے شبہ جاتا ہے کہ پانی کے جتنے حصے ان سب کے بدن سے ملے وہ باقی پانی کے برابر یااُس سے زائد ہوجائیں تو سب مستعمل ہو جائیگا مگر وہ خیال صحیح نہیں مذہب معتمد وصحیح یہی ہے جو پانی آ ب کثیر کی حد کونہ پہنچاہو وہ ایک آ دمی کا نہانا کیا ناخن کا ایک کنارہ بے ضرورت ڈوب جانے سے سب مستعمل ہو جاتا ہے وقد نقلوا علیہ الاجماع فی غیر ما کتاب والله تعالی اعلمہ وعلمہ جل مجدہ اتمہ واحکمہ۔

مسئلہ اس : مرسلہ ڈاکٹر محمد واعظ الحق صاحب سعد الله پوری ڈاکخانہ خسر و پور ضلع پٹنہ ۲ر پیج الآخر ۳۲ اس کے افر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ بارش کا پانی اگر کسی خندق میں جمع ہوجائے اور وہ خندق دس گزسے لمباچوڑازیادہ ہو مگر بستی کے قریب ہو اور اس میں بستی کا پانی جاتا ہو اس میں عنسل کرنا اور وضو بنانا جائز ہے یا نہیں؟

### الجواب :

جس خندق کی مساحت دہ در دہ ہے لینی طول وعرض کے ضرب دیے سے سوہا تھ حاصل ہوں مثلاً دس اہاتھ طول ہو دس ا ہاتھ عرض یا ہیں الم تھ طول، پانچ میں تا پہلی ہیں جوہاتھ طول، دو اہاتھ عرض اور ان سب صور توں میں اس کا گہراؤ اتنا ہو لپ میں پانی لینے سے زمین نہ کھل جائے تو اب اس میں دو صور تیں ہیں اگر پہلے اُس میں بارش کا پانی بھر گیااُس کے بعد گھروں کا پانی پاک ناپاک ہم طرح کا خواہ صرف ناپاک ہی آکر ملا توجب تک خاص نجاست کے سبب اُس کے رنگ یا بُو یا مزے میں تغیر نہ آئے پانی پاک رہے گااور اُس سے وضو و غسل جائز اور اگر پہلے لہتی کا پانی اس میں آکر مسلقہ ہوگیا تو اوالا ایہ نظر کرنا ہے کہ وہ پانی ناپاک بھی تھایا نہیں اگر ناپاک نہ تھاجب تو ظاہر ہے مثلًا پانی برسااور مکانوں کے ہم گونہ پانیوں کو اپنے ساتھ بہاکر اس خندق میں لا یا اور اُس کے رنگ ، مزے، بُو، کسی میں نجاست کے باعث تغیر نہ آیا تو وہ ناپاک بھی اس کے ساتھ بہ کر پاک ہوگئے لان الماء المجاری پیطھر بعضہ بعضا (کیونکہ جاری پانی بعض ناپاک پانی کو پاک کردیتا ہے۔ ساتھ بہ کر پاک ہوگئے لان الماء المجاری پیطھر بعضہ بعضا (کیونکہ جاری پانی بعض ناپاک پانی کو پاک کردیتا ہے۔ در دہ ہوگیا ہے بھی صورت طہارت کی ہے کہ جب تک بدر ہاتھا قابلِ نجاست نہ تھا اور تھہر اتو اُس وقت کہ دہ در دہ ہو کر حکم جاری میں ہو چکا تھا للذا کوئی وقت اُس نے وصف نجاست قبول کرنے کانہ پایا اور اگریانی ناپاک تھا خواہ یوں کہ نجاست نے

سے پانی کا کوئی وصف مذکور بدل دیا یا یہ کہ پہلے خالص ناپاک پانی خندق میں پہنچ لیااُس کے بعد بارش وغیرہ کا پانی تھوڑا تھوڑااس میں آتا گیا جتناملانا پاک ہوتا گیا یا پہلے سے پاک پانی خندق میں دہ در دہ سے کم جگہ میں تھااُس پر خالص ناپاک پانی وار دہوا تواس میں پھر دو صور تیں ہیںا گر بارش تھوڑی سی ہوئی کہ وہ پانی اُس ناپاک میں مل کررہ گیا تو وہ بھی ناپاک ہو گیاا ور اگر بارش زور سے ہوئی کہ بخش تا پانی بہتاآ یا جس نے اس خندق کو بھر کر ابال دیا کہ پانی کناروں سے چھک گیا تواب سب یاک ہو گیاک ہو گیا۔

#### مسكدعه ٢٣:

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ حوض دہ در دہ میں گزشر عی کی مقدار کیا ہے بینوا تو جروا۔ الجواب:

علاء رصم الله تعالی کو در بارہ مساحت حوض کیر کہ دہ در دہ قرار پایا ہے تعیین گرمیں تین قول پراختلاف ہے قول اول: معتبر ذراع کر باس ہے اور اسی کو ذراع عامہ کہتے ہیں یعنی کپڑوں کا گز۔ اسی قول کی طرف اکثر کار بجان رائے اور اسی کو در رو ظہیریہ و خلاصہ و خزانہ و مراتی الفلاح وعالمگیریہ و غیر ہامیں اختیار کیا اور شرح زاہدی و تجنیس اور فقاوی کبری پھر قہستانی پھر در مختار میں اُسے مختار اور نہایہ میں صحیح اور ہدایہ میں مفتی بہ اور ولوالحبہ میں الیق واوسع کہا ۔ پھر خود (۱) ذراع کر باس کی تقدیر میں اختلاف واقع ہوا امام ولوالجی نے سات کے مشت قرار دیا ہر مشت چار ۱۳ انگل مضموم تو اٹھا کیس ۱۲۸ انگل کی نوگرہ ہے زائد اور دی ۱۰ گرہ سے کم یعنی ۹- ۱۹ ۱۳ کرہ۔ اس قول پر نہایہ پھر جامع الر موز پھر در مختار اور با تباع والوالجی فاضل ابر ہیم حلبی نے شرح منبہ میں اقتصار کیا مگر جمہور علاء کے نز دیک ذراع کر باس چھ ۲ مشت کا در مختال اللہ ین حجہ بن الممام کا ہے اور یہی عالمگیریہ میں تعبین اور بحر الراکق میں کتب کشرہ صے منقول پس قول رائج میں یہ گرچو ہیں ۱۲ انگل کا ہوا کہ ایک ہا تھ ہے عالمگیریہ میں تعبین اور بحر الراکق میں کتب کشرہ صے منقول پس قول رائج میں یہ گرچو ہیں ۱۲ انگل کا ہوا کہ ایک ہا تھ ہے تو ہمارے یہاں کا آدھ گر گھہرا۔

قول دوم: اعتبار ذراع مساحت کا ہے امام علامہ فقیہ النفس اہل الافتاء والترجیج امام فخر الدین قاضی خان اوز جندی رحمہ الله تعالى نے خانیہ میں اسی قول کی تصحیح اور قولِ اول کار دکیاطحطاوی حاشیہ مراقی الفلاح میں اس پر بھی حکایتِ فتوی واقع ہوئی اور بیشک من حیث الدلیل اسے قوت ہے۔اس گز(۱) کی تقدیر میں اقوال مختلفہ وار دہوئے مضمرات میں سات مشت، مرمشت کے ساتھ ایک انگل قرار دیا کہ مجموع پینیتیں انگل ہمارے

عه: يه فتوى فآوائ قديمه كے بقايات ہے جومصنّف نے اپنے صغر س لكھے تھے ١٢(م

گزے اا 11- 3/22 گرہ ہوا علامہ کرمانی نے سات مست چھ مست معمولی اور ساتویں میں انگوٹھا پھیلا ہوا کہ یہ بھی تخیینا گیارہ گرہ کے قریب ہوامگریہ دونوں قول سٹاز ہیں قول جمہور کہ عامہ کتب میں مصرح سات مست ہے، ہر مست نظر انگشت کشادہ لیعنی ساڑھے تین فٹ کہ اس گزے کچھ اوپر ساڑھے اٹھارہ گرہ ہوا یعنی ساڑھے تین فٹ کہ اس گزے کچھ اوپر ساڑھے اٹھارہ گرہ ہوا یعنی 181۸- 3/22 گرہ۔

قول سوم: هېر شهر ودیار وهېر عهد و زمانه میں گزرائج کاعتبار ہے محیط میں اسی کواضح اور نهر میں انسب کہااور کافی میں بھی یہی اختیار کیا مگر علمائے متاخرین اس قول کور د کرتے اور من حیث الدلیل نہائیت ضعیف بتاتے ہیں اور نظر فقهی میں معلوم بھی ایبا ہی ہوتا ہے،

وهذه نصوص العلماء في الهداية للامام برهان الدين المرغيناني قدس سره الرباني بعضهم قدر وابالمساحة عشرافي عشربذراع الكرباس توسعة للامرعلى الناس وعليه الفتوى أوفي فتح القديرللامام المحقق على الاطلاق قوله بذراع الكرباس هوست قبضات ليس فوق كل قبضة اصبع قائمة وهل المعتبر ذراع المساحة اوذراع الكرباس اوفي كل زمان ومكان أحسب عاداتهم اقوال، وفي الخانية للامام فخرالدين رحمه الله تعالى يعتبر فيه ذراع المساحة لاذراع الكرباس هو الصحيح يعتبر فيه ذراع المساحة الإدراع الكرباس هو الصحيح المن ذراع المساحة بالمسوحات اليق أوفي شرح المنية للعلامة ابن امير الحاج هل المعتبر ذراع المساحة ذهب بعضهم الى الاول في الكرباس اوذراع المساحة ذهب بعضهم الى الاول في الهداية وعليه

اور یہ علاء کے نصوص ہیں، برہان الدین مرغینانی کے ہدایہ میں مذکور ہے بعض نے تو پیائش دَہ در دَہ کر باس کے ذراع سے کی ہے تاکہ لوگوں کیلئے فراخی ہو،اوراسی پر فلوی ہے،

فتح القدير ميں ہے"بنداع الكر باس" يہ چھ مشت كابوتا ہے، ہر مشت پر انگل زائد نه كى جائے، اب رہا يہ سوال كد معتبر ذراع مساحة ہے يا ذراع كر باس ہے يا ہر زمانہ ومقام ميں ان كى عادت كے مطابق ہے اس ميں مختلف اقوال ہیں،

امام فخرالدین نے خانیہ میں ذراع مساحت کا عتبار کیا کر باس کا نہیں یہی صحیح ہے اس لئے کہ مساحة کا ذراع مسوحات کے زیادہ لا تق ہے۔علامہ این امیر الحاج کی شرح منیہ میں ہے کہ آیا ذراع کر باس کا اعتبار ہے یا ذراع مساحة کا؟ کچھ لوگ پہلے قول کی طرف گئے ہیں جیسا کہ ہدایہ میں ہے اور اس پر فتوی ہے، اور شرح زاہدی میں ہے یہی مختار ہے، اور بعض نے دوسرے قول کو لیا ہے قاضیحان نے کہا کہ یہی صحیح ہے کونکہ مساحة کا گز

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مداییه فصل فے البئر مطبع عربیه کراچی ۲۰/۱

<sup>2</sup> فتح القدير فصل في البئر نوربير رضوبه سكهر ١/٠٥

<sup>3</sup> فآوي خانية المعروف قاضي خان فصل فے الماء الراكد نولكشور لكھنؤ الم

الفتوى وفي شرح الزاهدى وهو البختار وذهب بعضهم إلى الثاني قال قاضي خار، هو الصحيح لار، ذراع المساحة بالمسوحات اليق،وفي فتاوى الولوالجي الحوض الكبير لما كان مقدرا بعشرة اذرع في عشرة اذرع فالمعتبر ذراع الكرباس دون البساحة وهي سبع مشتأت اي سبع قبضات ليس فوق كل مشت اصبع قائمة لان ذراع المساحة سبع مشتات فوق كل مشت اصبع قائبة فالاول اليق للتوسع انتهى والبراد بالاصبع القائبة ارتفاع الابهام كما في غاية البيان فظهران ذراع الكرباس اقصر من ذراع البساحة فيسبب ذلك وقع الترفية للناس بالتقدير بها ونقلوا عن المحيط انه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم وعليه مشي في الكافي أاه وفي الشرح الكبير لابراهيم الحلبي المعتبر في الذراع ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقط وهو اختيار الامام اسحق بن الى بكر الولوالجي في فتأوه لانه اقصر فيكون ايسرواختار قاضيخان في فتاؤه ذراع المساحة وهو سبع قبضات باصبع قائمة في القيضة الإخيرة وقيل في كل قبضة قال قاضي خان لانه يعنى الغدير المقدرمن المسوحات فكان ذراع المساحة

مسوحات کے زائد لا کق ہے،اور فتاوی ولوالجی میں ہے کہ بڑا حوض جو دہ در دہ ہوتا ہے اور اس میں معتبر کریاس کا ذراع ہے نہ کہ مساحة کااور وہ سات مشت ہے، جس میں م مشت یرایک انگلی کااضافہ نہ ہو، کیونکہ مساحة کا گزسات مشت ہے جس میں مرایک مشت برایک کھڑی انگلی کااضافیہ ہو، تو پہلا آسانی سے زیادہ مطابقت رکھتا ہےانتهی،اور کھڑی انگل سے مراد انگو سے کی بلندی ہے، جبیاکہ غایة البیان میں ہے تو معلوم ہواکہ ذراع کر ہاس ذراع مساحت سے چھوٹاہے تو اسی سبب سے نقدیر ذراع میں لو گوں کیلئے آسانی ہوئی اور محیط سے نقل کیا ہے کہ ہر زمانہ اور ہر جگہ کا الگ گز معتبر ہوگا،اور کافی نے بھی یہی کہا ہے اھ اورابراہیم حلبی کی شرح کبیر میں ہے کہ معتبر ذراع کر باس ہے جوسات مشت ہوتا ہے فقط،اوراس کو امام اسطق بن ابی بحر الوالجی نے اپنے فآوی میں پیند کیا ہے، کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے تواسی میں آسانی رہے گی اور قاضی خان نے اپنے فناوی میں ذراع مساحة كو مختار كهاہے اور وہ سات مشت مع ایک كھڑي انگلي کے آخری مشت میں ہے اور بعض نے کھاکہ ہر مشت میں قاضی خان نے فرمایا لیعنی تالاب جس کا اندازہ لگایا گیا ہے وہ ممسوحات سے ہے، تو اس میں ذراع مساحۃ سے اندازہ لگانا زائد مناسب ہوگا،اور محط میں ہےاضح یہ ہے کہ م زمانہ اور م حگه میں وہن کا ذراع معتبر ہوگا،

1 حلیه

صاحب کافی اور صاحب نہرالفائق وغیرہ نے اس کی متابعت کی اور یہ بہت عجیب ہے اور نہایت بعید ہے، اور علامہ زین بن تجہم المصری کی بح الرائق میں ہے کہ مشائخ کے ذراع کی بات تین اقوال ہیں، تجنیس میں ہے کہ ذراع کریاس مختارہے،اوراس میں اختلاف ہے، کئی کتب میں ہے کہ یہ الی چھ مشت کے برابر ہے جن میں م مشت پرایک کھڑی انگلی زائد نہ ہو تو گویا یہ چوہیں انگشت کے برابر ہے لااله الا الله محمد رسول الله کے حروف کی تعداد کے مطابق اور کھڑی انگلی سے مراد انگو ٹھے کی بلندی ہے جیساکہ غابۃ البیان میں ہے اور فیاوی ولوالجی میں ہے کہ ذراع کر ہاس سات مشت ملاکھڑی انگلی کے اضافہ کے ،اور فیاوی قاضی خان وغیر ہ میں ہےاضح یہ ہے کہ مساحة کا گزسات مشت مع ایک کھڑی انگلی کے،اور محیط اور کافی میں ہے کہ اصح یہ ہے کہ ہر زمان ومکان میں ان کا اپنا گز معتبر ہوگا،اس میں مساحة اور کرباس کا کچھ ذکر نہیں، اور فقاوی ہند یہ میں ہے معتبر ذراع کریاس ہے، یہی ظہیریہ میں ہےاسی پر فتوی ہے، ہدایہ میں یہی ہےاور یہ عام گزیے جو چھ مشت لینی چوبیس انگشت کا ہوتا ہے یہی تبیین میں ہے، فاضل قہستانی کی جامع الرموز میں ہے کہ ذراع میں اختلاف ہے، تو محیط میں ہے اصح یہ ہے کہ مر زمان و مکان کا اینااینا گزمعتبر ہوگا،

فيه اليق، وفي المحيط والاصح أن يعتبر في كل: مأن ومكان ذراعهم وتبعه صاحب الكافي كصاحب النهر الفائق وغيره وهذا عجيب وبعيد جدا الى أخر أماقال وفي البحر الرائق للعلامة زين بن نجيم المصرى اختلف المشائخ في الذراع على ثلثة اقوال ففي التجنيس المختار ذراع الكرياس واختلف فمه ففي كثير من الكتب انه ست قبضات ليس فوق كل قبضة اصبع قائمة فهي اربع وعشرون اصبعا بعدد حروف لااله الاالله محمد رسول الله والبراد بالاصبع القائمة ارتفاع الابهام كما في غاية البيان وفي فتأوى الولوالجي إن ذراع الكرباس سبع قبضات ليس فوق كل قبضة اصبع قائمة وفي فتاوى قاضى خان وغيره الاصح ذراع المساحة وهو سبع قبضات فوق كل قبضة اصبع قائمة وفي المحيط والكافي الاصح انه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم من غير تعرض للمساحة والكرياس 2 وفي الفتاوي الهندية المعتبر ذراع الكرباس كذا في الظهيرية وعليه الفتوى كذا في الهداية وهي ذراع العامة ست قبضات اربع وعشرون اصبعا

<sup>1</sup> غنية المستملى فصل في احكام الحياض سهيل اكيْر مي لا مور ا(٩٨٩ 2 بح الرائق كتاب الطهارت الجايم سعيد كمپني كراجي ا(٤٧

فآوی قاضی خان میں ہے صحیح ذراع مساحة جو سات مشت کہ مر مشت ہر ایک انگلی کھڑی ہو جیساکہ ولوالحی میں ہے یاساتویں مشت پر کھڑی انگلی ہو جیساکہ کرمانی میں ہے یا اک لیٹی ہوئی انگل مر مرتبہ جیساکہ سیر المضمرات میں ہے اور نہابہ میں ہے صحیح ذراع کر باس ہے اور وہ سات مشت ہے، ہم مشت حار انگل ہے اور یہی مختار ہے جبیباکہ کبری میں ہے،اور فاضل علاء الدین حصکفی نے در مختار میں بیان فرمایااور قهستانی میں ہے کہ پیندیدہ ذراع کریاس ہےاور وہ صرف سات مشت ہے،اور اس کے حاشیہ میں علامہ سیداحمہ طحطاوی نے فرمایا ذراع مباحة سات مشت ہے ہم مشت پر ایک کھڑی انگشت،اور سید مجمد امین شامی نے ر دالمحتار میں فرمایا ان کا قول والحتار ذراع الکریاس،اورمدایه میں اسی پر فتوی ہے اور درر ، ظہیر یہ ،خلاصہ ،خزانہ میں اسی کو اختیار کیا ، ہے محط اور کافی میں فرمایا کہ ہم زمان ومکان میں لو گوں کے گز کا اعتبار ہوگا، نہر میں ہے کہ یہی انس ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو شرح منبہ میں رد کیا ہے کہ مقصود اس تقزیر سے غلبہ ظن ہے اس امر کا کہ نجاست دوسری طرف نہیں گئی ہے،اور یہ چز ایسی ہے کہ اس میں زمان ومکان کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں بڑتا ہے،ان کا قول کہ وہ سات مشت ہے، یہ ولوالحیہ میں ہے،اور

كذا في التسين أه وفي جامع الرمن للفاضل القهستاني اختلف في النراع ففي المحيط الاصح ذراع كل مكان وزمان وفي فتاوى قاضى خان الصحيح ذراع المساحة وهي سبع قبضات واصبع قائمة فى كل مرة كما فى الولوالجي اوالمرة السابعة كما في الكرماني اواصبع موضوعة في كل مرة كما في سيرالمضمرات وفي النهاية الصحيح ذراع الكرباس وهي سبع قبضأت كل قبضة اربع اصابع وهو المختار كما في الكبرى 2 وفي الدرالمختار للفاضل علاء الدين الحصكفي في القهستاني والمختار ذراع الكرياس وهو سبع قيضات فقط أوفى حاشيته للعلامة السيداحيد الطحطاوي وامأذراع المساحة فسبع قبضات فوق كل قبضة اصبع قائمة 4 وفي ردالمحتار للفاضل السيد محمد امين الشامي قوله والمختار ذراع الكرباس وفي الهداية ان عليه الفتوى واختاره في الدرر والظهيرية والخلاصة والخزانة وفي المحيط والكافي انه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم قال في النهر وهو الانسب قلت لكن رده في شرح البنية

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ہندیة فصل فی الما<sub>ء</sub> الراکد نورانی پیثاور ۱۸/۱

<sup>2</sup> جامع الرموز بيان المباه گنبدايران ١٩٨١م

<sup>3</sup> در مختار باب المياه مجتبائی دہلی ۳۶/۱

<sup>4</sup> طحطاوی علی الدر باب المیاه بیروت ۱۰۸۱

بأن المقصود من هذا التقدير غلبة الظن بعدم خلوص النجاسة وذلك لا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة قوله وهو سبع قبضات هذا مأنى الولوالجية وفى البحران فى كثير من الكتب انه ست قبضات ألخ اه والمراد بالقبضة اربع اصابع مضبومة نوح اقول وهو قريب من ذراع اليد لانه ست قبضات وشيئ وذلك شبران أنتهى ملخصا وفى مراقى الفلاح للفاضل الشرنبلالي عشر فى عشر بذراع العامة أنتهى مختصرا وفى حاشيته للفاضل الطحطاوى نقل صاحب الدر ان المفتى به ذراع المساحة وانه اكبر من ذراعنا اليوم فالعشر فى العشر بذراعنا اليوم ثمان فى ثمان أاه

اقول: فيه سهوبوجوه وذلك ان عبارة الدربتمامها هكذا في القهستاني والمختار ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقط فيكون ثمانيافي ثمان بذراع زماننا ثمان قبضات وثلاث اصابع على القول المفتى به بالعشر أهفاولا(۱)

بحر میں ہے کہ بہت کتب میں چھ مشت ہے الخ اھ اور مشت سے مراد چار بند ھی ہوئی انگلیاں ہیں، نوح۔میں کہتا ہوں یہ ہاتھ کے گزسے قریب ہے کیونکہ وہ چھ مشت اور تھوڑا زائد ہوتا ہے اور وہ دو بالشت ہوتا ہے انتہی ملحضا، اور شر نبلالی کی مراقی الفلاح میں ہے کہ عام لوگوں کے گزسے دَہ در دَہ ہو، انتہی مختصرا۔ اور فاضل طحطاوی کے حاشیہ میں ہے نیز صاحبِ در نے نقل کیا کہ مفتی بہ پیائش والا گزہے اور وہ ہمارے موجودہ گزسے بڑا ہے گویا آج کے اعتبار سے دَہ در دَہ اللہ میں ہے۔ اور دہ ہمارے موجودہ گزسے بڑا ہے گویا آج کے اعتبار سے دَہ در دَہ ہوادہ۔ (ت

میں کہتا ہوں اس میں کئی وجوہ سے سہو ہے کیونکہ در کی پوری عبارت اس طرح ہے ایباہی قہستانی میں ہے اور مختار کر باس کا گزہے اور وہ صرف سات مشت ہوتا ہے تو ہمارے زمانہ کے گزکے اعتبار سے آٹھ ضربِ آٹھ، آٹھ مشت اور تین انگل ہوگا دس کے مفتی بہ قول پر اھ اوّلًا انہوں نے صراحت

Page 266 of 711

<sup>1</sup> ردالمحتار باب الهياه مصطفیٰ البابی مصر ۱۲۴۱ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفى البابي مصر الهم ١٣

<sup>3</sup> مراقى الفلاح كتاب الطهارة الاميريير مصر ص ١٦

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> حاشية الطحطاوي مع مراقى الفلاح كتاب الطهارة الاميرييه مصر ص١٦

<sup>5</sup> در مختار باب المياه مجتنبائی د ملی ۱۳۶۱

کی ہے کہ ذراع کر ہاس لیا جائے گانہ کہ ذراع مساحت۔ ثانیّا اس میں ذراع کی مقدار کی بابت کسی مفتی یہ قول کاذ کر نہیں ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ مفتی یہ قول متأخرین کا قول ہے،اور وہ یہ ہے کہ کثیر دہ در دہ کو کتے ہیں،اور سید نے خود حواشی در میں فرمایاان کا قول علی المفتی ہے، یعنی متأخرین کے مفتی یہ قول کے مطابق،اوراصل مذہب توآپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے۔ ٹالگا: سب سے بڑاسہواس میں یہ ہواہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کہاہے کہ ہمارے زمانہ کے گزیے بڑا گزیے،اور سات مشت آٹھ مشت سے کسے بڑا ہوسکتا ہے؟ اور جب دہ در دہ برابرے اس آٹھ در آٹھ کے ، توم شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ بڑا ہے نہ کہ وہ،اور در میں یہ نہیں یا با جاتا ہے،اور نہ اس کی اصل قہستانی میں ،اگر وہ یہ فرما دیتے کہ دُر نے یہ نقل کیا ہے کہ مختار کر ماس کا گزیے اور وہ چھوٹا ہوتا ہے الخ تو درست بات ہوتی، پھر در کا حساب اس کی اصل کی متابعت میں یہ ہے کہ وہ دہ در دہ ایسا ہے جبیبا کہ آٹھ در آٹھ،اس کو سید ط نے بوں بیان کیا کہ دس ضرب سات ستر ہوتے ہیں اور آٹھ ضرب آٹھ چونسٹھ ہوتے ہیں (یعنی اتنی مشت) اور آٹھ انگلیوں کو تین سے ضرب دیا جائے تو چوہیں انگلیاں ہوتی ہیں اور یہ جھ مشت ہوتی ہیں اس طرح ستر مشت

صريح نصه اختبار ذراع الكرباس دون المساحة وثانيا: (١)ليس فيه ذكر الافتاء على شيع من تقادير الذراع انها فيه ان المفتى به ماعليه المتأخرون من تقدير الكثر بعشر في ٢)عشر وقد قال السبد نفسه في حواشي الدرقوله على المفتى به اى الذى افتى به المتأخرون وقد علمت اصل المذهب أه وثالثا من ابين (٣)سهوقوله رحمه الله تعالى انه اكبر من ذراعنا وكيف تكون سبع قبضات اكبرمن ثبان (٣)واذكان عشر في عشر بذاك ثمانيا في ثمان بهذا فكل احد يعرف ان هذا اكبر لاذاك ولا(۵)وجود له في الدر ولا في اصله القهستاني فلو قال رحمه الله تعالى نقل الدران المختار ذراع الكرباس وانه اصغر الخ لاصاب ثمر حساب الدرتبعا لاصله ان عشرا في عشر كثبان في ثمان بينه السيد ط بأن العشرة في سبعة بسبعين والثمانية في مثلها باربعة وستين قبضة والثمانية في ثلثة عه اصابع باربع وعشرين اصبعاو هي ست

عــه كذا في ط والاصوب ثلث بالتذكير اهمنه (م)

قبضات فتبت سبعين قبضة اه

طحطاوی میں اسی طرح ہے اور ثلث بتذکیر ذکر کرنازیادہ مناسب ہے۔(ت)

<sup>1</sup> طحطاوي على الدرالمختار باب المياه بيروت ا/١٠٨

<sup>2</sup> طحطاوی علی الدرالمختار باب المیاه بیروت ۱۰۸/۱

يورې ډوځين-(ت) میں کہتا ہوں، بلاشیہ یہ حساب صحیح ہے،اس میں دہ در دہ کو اختیار کیا گیا ہے،ایک ذراع کے لحاظ سے جو سات مشت ہو،اورآٹھ درآٹھ کوالسے ذراع کے ساتھ جوآٹھ مشت تین انگل ہو،اور ایک ضلع کادوسرے ضلع کے مساوی ہونابیان کیا کیونکہ یہ م قول پریش میثت ہوگا جیسا کہ بیان کیا، یادو سو اسی ۲۸۰ انگشت کیونکہ پہلااٹھائیس انگشت ہے اور دوسرا پنیتیں انگشت اور جب پہلے کو دس میں اور دوسرے کوآٹھ میں ضرب دیا جائے تو دونوں کا حاصل ایک ہی ہوگا یعنی دو سواسی،اورایک ضلع کی مساواۃ دوسرے ضلع سے ایک مربع کی مساواۃ دوسرے مر بع سے بالبدایۃ ثابت کرتی ہے لیکن ۔ سید " ش " نے در پر اپنے اس قول سے رد کیا، غالباًانہوں نے یہ قہستانی سے نقل کیاہے اور اس کو بغور دیکھا نہیں، صحیح بیہ ہے کہ " یہ ہو جائےگا دس ضرب آٹھ،اوراس کی تشر تکے یہ ہے کہ ایک مثت حار انگشت ہوتی ہے،اور ان کے زمانہ کاذراع آڻھ مشت تين انگشت تھا۔اس طرح پينتيس انگشت ہوئيں اور حب دس کو آٹھ میں اس ذراع کے حساب سے ضرب دی حائے تو حاصل اسی ہوتا ہے، پھر اس کو پینیتیس سے ضرب دی جائے تو حاصل دوم زار آٹھ سوانگشت ہوگا،اوریہی مقدار دہ در دہ کی ہے کریاس کے گزیے،

اقول: وهوحساب حق صحيح لاغبار عليه اخذ فيه عشرا في عشر بنراع هو سبع قبضات وثمانما في ثمان بذراع هو ثمان قبضات وثلث اصابع ويبن مساواة ضلع لضلع فأنه على كل سبعون قبضة كها سن او مائتان وثبانون اصبعا لان الاول ثبان وعشرون اصبعاوالثاني خمس وثلثون واذا ضربت الاول في عشرة والثاني في ثمانية اتحد الحاصل وهو . ومساواة الضلع للضلع يوجب بالضرورة مساواة المربع للمربع لكن السيد شرحمه الله تعالى رد على الدر بقوله كانه نقل ذلك عن القهستاني ولم يبتحنه وصوايه فيكون عشرا في ثبان ويبان ذلك ان القبضة اربع اصابع واذاكان ذراع زمانهم ثبان قبضات وثلاث اصابع يكون خمسا وثلاثين اصبعاً واذا ضربت العشر في ثبان بذلك الذراع تبلغ ثمانين فاضربها في خمس وثلاثين تبلغ الفين وثهان مائة اصبع وهي مقدار عشر في عشر بذراع الكرباس المقدر بسبع قبضات لان الذراع حينئذ ثمانية عه وعشرون اصبعا والعشر في عشر بمائة فاذا ضربت ثمانية وعشرين في مائة

شامی میں اسی طرح ہے اور بہتر تذکیر کے ساتھ ثمانی ہے۔(ت)

عــه كذا في شوالا صوب ثمان بالتذكير اهمنه (م)

جس کی مقدارسات مشت بتائی گئی ہے، کیونکہ اس صورت میں ذراع اٹھائیس انگشت ہوگا،اور دس ضرب دس سو ہے، تو جب اٹھائیس کو سو میں ضرب دیں تو وہی حاصل ہوگا،اور بقول شارح یہ ماحصل نہیں ہوگا، کیونکہ حبآ ٹھ کو آٹھ میں ضرب دیں تو چونسٹھ حاصل ہوگا،اورجب ان کو پنیتیس میں ضرب دی جائے تو دو مزار دو سو حالیس انگشت ہوئی،اور ذراع کر ہاس سے یہ اس ^^ ذراع ہوتے ہیں، جبکہ مطلوب سو " بین ، تو صحیح و ہی ہے جو ہم نے کہا فاقہم اصر فاقہم سے طیر رد کی طرف اشارہ ہے یہ ان کامعروف طریقہ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں اختیار کیا۔ (ت) میں کہتا ہوں یہ اُن سے لغزش ہو کی ہے دو حروف تو صحیح ہیں، پہلا تو یہ کہ ان کے زمانہ کا ذراع پینیتیں انگشت تھا،اور دوسرایہ کہ کر ہاس کے گز کی مقدار سات مشت کے حساب سے اٹھائیس ہے،اس کے علاوہ جو کچھ کہا وہ صریح سہو ہے۔اولًا دس کو آٹھ میں ضرب دینے سے دو مزار آٹھ سو نہیں آتے بلکہ اٹھانوے مزار انگشت یتقدیم الیّاء ،اس لئے کہ ۳۵ ضرب ۱۰ = ۳۵ اور ۳۵ ضرب آٹھ ۲۸۰ ہوئے، اور \_2 + 9A + + + TA + TA +

ٹانیا: ذراع کرباس مذکور کے اعتبار سے دس ضرب دس ۲۸۰۰ نہیں بنتاا ٹھتر مزار چارسو بنتا ہے یہ بتقدیم سین ہے ۔۔۔۔۔اس کئے کہ ۲۸ \* ۱۰

تبلغ ذلك المقدار واماعلى ماقاله الشارح فلا تبلغ ذلك لانك اذا ضربت ثمانيا في ثمان تبلغ اربعاً وستين فاذا ضربتها في خسس وثلاثين تبلغ الفين ومائتين واربعين اصبعا وذلك ثمانون ذراعا بذراع الكرباس والمطلوب مائة فالصواب ماقلناه فافهم أهاشار بقوله فافهم الى الردعلى طكرايه المناكور في صدركتايه اقول: وهو كله زلة نظر منه رحبه الله تعالى اصاب في حرفين الاول ان ذراع زمانهم خسس وثلثون اصبعاوالأخر إن ذراع الكرياس المقدر بسبع قبضات ثمان وعشرون وماسوى ذلك كله سهوصريح فأولاماكان عشرافي ثبان بنراعهم لايكون الفين وثما ن مائة بل ثمانية وتسعين الف اصبع بتقديم التاء لان في . ثلثمائة وخمسون وفي مائتان وثمانون 9 1 + + + = T 1 + \* \* \* \* \* \* \* .

وثانيا: (٢) ماكان عشرا في عشر بنراع الكرباس المذكور لايكون ايضا ٢٨٠٠ بل ثمانية و سبعين الفاصبع بتقديم السين واربعمائة لان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفى البابي مصر الههما

دو سواسی ۲۸۰ ہوئے اور ان کامر بع ۴۸۰ مهوا، انیس مزا چیر سو ۱۹۲۰ انگشت گھٹا کر، تو بید دونوں کیسے برابر ہو سکتے بیں؟ فالل: آٹھ ضرب آٹھ ان کے گزسے دو مزار دو سو چالیس

الله: آٹھ ضرب آٹھ ان کے گزیے دو مزار دو سو چالیس ۲۲۴ نہیں بنتا ہے کوئکہ مر ذراع ۱۳۵ گا بنتا ہے کیونکہ مر ذراع ۱۳۵ گاشت ہے اور لمبائی ۸،اس کئے ۱۳۵ کا مثل = ۲۸۰ ہوا۔ اور یکی حال چوڑ ائی کا ہے تو مسطح ۲۸۰۰ مثل دہ دردہ کیاس کے گزیے بالکل برابر برابرہ جیسا کہ شارح، قستانی اور "ط" نے فرمایا۔

رابعاً: کرباس کے گزسے اسی گر کی پیائش ۲۲۴۰ نہیں بنی ہے بلاکہ باسٹھ مزار سات سو بیں انگشت ہے،اس لئے کہ ایک ذراع کی پیائش وہ ہے جو ذراع در ذراع ہو اور یہ ۲۲کا مر بع ۲۸۲ انگشت ہے اور ۲۸۲\* ۱۹۰۰ مر بع ۲۲۵۲ گشت ہے اور ۲۸۳\* ۱۳۰۰ ہوں اس تمام بحث میں غلطی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خط اور سطح میں فرق نہیں کیا ہے،اور اس طرح حساب کیا کہ لمبائی سطح میں فرق نہیں کیا ہے،اور اس طرح حساب کیا کہ لمبائی انگلیوں میں ضرب دی اور جو حاصل آیا اس کو ذراع کی انگلیوں میں ضرب دی اور جو حاصل آیا اس کو ذراع کی انگلیوں میں فرار انگلیوں کی بیائش قرار انگلیوں بین بیں اور جو حاصل ہواوہ بانی کی ایکائش قرار دی،حالانکہ بات یہ نہیں ہے،یہ تو ان کی انگلیوں کی مقدار ہو تو نظ میں ذراع کی مقدار ہو تو اس کی انگلیاں اس کا مربع ہوگا اور وہ ایک برزار دو سوچیس انگلیاں بیں پہلے قول پر اور دوسرے قول پر ۲۸۲ میں،اس کو

في ممائتان وثمانون ومربعها .. بنقص تسعة عشرالفاصبع وستبائة فكنف يستويان، وثالثارا)ثبان في ثبان بذراعهم لايكون الفين ومائتين واربعين بل مربع مائتين وثبانين لان كل ذراع والطول ٨٠ ٥٥ ٨٠ = ٢٨٠ كذلك العرض فالمسطح .. مثل عشر في عشر بنراع الكرياس سواء بسواء كهاقال الشارح والقهستاني وط ورابعاً: (٢)مساحة ثبانين ذراعابذراع الكرباس لاتكون ٢٢٣٠ بل اثنين وستين الفا وسبع مائة وعشرين اصبعالان مساحة ذراع ماكان ذراعا في ذراع وذلك مربع سبع مائة واربع وثبانون اصبعاو  $^{**}$  دمنشأ (۳) الخطأ في كل ذلك انه رحبه الله تعالى لمريفرق بين الخط والسطح فحسب ان الطول يضرب في العرض ومابلغ يضرب في اصابع الذراع وهي خبس وثلثون اوثبان وعشرون اصبعافها حصل يكون مساحة الهاء وليس كذلك وانباهي مقدار الاصابع في خط قدر ذراع اما السطح قدر ذراع فأصابعه مربع ذلك وهي الف ومائتان وخسس وعشرون اصبعاعلى الاول وسبع مأئة

واربع وثمانون على الثاني فذلك يضرب في يكن

ثمانيافي ثمان بالاول

چونسٹھ میں ضرب دی جائے گی تو یہ ۸\*۸ بنے گاپہلے قول یر،اب اس کو ضرب دی جائے گی ۱۰۰ میں توبہ ۱۰۰۰ ہوگادوسرے قول یر،اور ظامر ہے کہ ۱۲۲۵\*۱۴ اور ۸۸۷\*\* ۱۰ دونوں ہی ۰۰ ۸۸۷ میں اور یہی مطلوب ہے،اور اگرآپ پہلے قول پر دس کو آٹھ میں ضرب دس تو ۱۲۲۵ کو ۸۰ میں ضرب دس تو ۹۸۰۰۰ ہوگا،اور اگر اسی ۸۰ گز کی یائش دوسرے قول کے مطابق ہو تو ۷۸۴ کو ۸۰ میں ضرب دیں توحاصل ۲۷۲۰ آئے گا، توجو ہم نے کہاوہ واضح هو گیااورا گرمزید وضاحت در کار ہو توایک ذراع ضرب ذراع کو دیکھیں کیونکہ ایک ضرب ایک ایک ہی ہوتا ہے،اب سید کے طریقہ کے مطابق اس کوہاتھ کی انگلیوں میں ضرب دیجئے تووہ جتنی ہیں اتنی ہی رہیں گی،اوریہی بعینہ ایک طرف کی انگلیاں ہیں تو گو باایک چیز کی طرف اس چیز کے مساوی ہو گئی مقدار میں اور یہ بدایہ محال ہے بلکہ یہاں پر وہ مقدار جو کل کاحاصل ہے ایک طرف ہے تو جاروں اطراف کے خطوط کامجموعہ پوری سطح کاحار گنا ہو جائے گا تو لازم آئے گا کہ شین کا طرف اس سے کئی گنا بڑھ جائے اور اس سے زیادہ بعید محال اور کون ساہوگا۔ (ت)

وهذا يضرب في ١٠٠يكن عشرافي عشر بالثاني وظاهر ان١٢٥٥ ١١٠٠ م ١٨٥٠ م المطلوب وان اردت عشرا في ثمان بالاول فأضرب في ٨٠ يكن ٩٨٠٠٠وان اردت مساحة ثمانين ذراعابالثاني فاضرب في ٨٠ يكن فأتضح ماقلنامع كونه غنياعن الايضاح وان(١)شئت المزيد فلاحظه في مأهو ذراع في مأذراع فأن واحدا في واحد واحد فأضربه على طريقة السيد في اصابع الذراع تبق كماهي وهي بعينها اصابع طرف فطرف الشيئ ساوى الشيئ ىل المقدار وهومحال بالبداهة هناالبقدار حاصل الكل طرف فيجبوع خطوط الاطراف الاربعة اربعة امثال السطح كله فطرف الشيئ اضعاف الشيئ واي محال ابعد منه

بالجملہ یہاں تین قول ہیں اور ہر طرف ترجیج و تصحیح اقول مگر قول ثالث درایۃ ضعیف اوراس کالفظ ترجیح بھی اُس قوت کا نہیں اور قول دوم اگرچہ اقیس ہے اورائس کی تصحیح امام قاضی خان نے فرمائی جن کی نسبت علاء تصر تک فرماتے ہیں کہ ان کی تصحیح سے عدول نہ کیاجائے کہ وہ فقیہ النفس ہیں کہا ذکر العلامة شاهی فی ردالہ حتار وغیرہ فی غیرہ مگر قول اول کی طرف جمہور ائمہ ہیں اور عمل اس پر ہوتا ہے جس طرف جمہور ہوں کہا فی ردالہ حتار والعقود الدرایة وغیر هما اور اُس کا لفظ تصحیح ہے اور سید طحطاوی کی اُس پر حکایت اور اُس کا لفظ تصحیح سب سے اقوی کہ علیہ الفتوی بخلاف قول دوم کہ اس میں لفظ صحیح ہے اور سید طحطاوی کی اُس پر حکایت فتوی معلوم ہولیا کہ سہو صرح ہے پس جو زیادہ احتیاط چاہے مساحت آ ب کثیر میں گز مساحت کا اعتبار کرے کہ ساڑھے تین فنے اور ہمارے

گزسے سدس اوپر ساڑھے اٹھارہ گرہ کا ہے جس کادس گر ہمارے گزسے اا گزا 1- 3/۲۷ گرہ ہواتواس کی پیائش کاؤہ در وَہ ہمارے گزسے ایک سے سیک سوچھتیں گزایک گرہ اور 2/۹ گرہ ہو اور نہ وہی چوبیں انگل کا گزخود معتمد وماخوذہ جس کا دہ در دہ ہمارے گزسے بچییں ہی گز ہوااور اُس کے اعتبار میں اصلاً دغدغہ نہیں کہ وہی مفتی بہ ہے اور وہی قول اکثر اور اسی میں یسر وآسانی بیشتر اور مقدار دَہ در دَہ کا اعتبار مجی خود رفق و تبسیر کی بنایہ ہے کہاً لایضفی والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۳۳: از پیلی بھیت مدرسة الحدیث مرسلہ جناب مولاناوصی احمد صاحب محدث سورتی دام فضلہ ۱۸ جمادی الاولی ۳۲۱ اھ۔ ایک حوض دہ در دہ ہے اس میں طاق ڈال کر بارہ تھم قائم کیے ہیں اب کُل تھموں کے عرض کو جو حساب کرتے ہیں تو چھ گز ہوتے ہیں اس سے حوض کبیر ہونے میں خلل ہے کہ نہیں بینوا تُؤجروا

### الجواب:

علائے کرام نے خفیف(۱) و باریک اشیاجیسے نرکل یا کھیتی کے پھوں کا حائل ہو نامعاف رکھاہے مگر ستون کہ چھ ۲ گر سطح گھیریں جن سے وہ پانی کہ سوہاتھ تھابہت گھٹ گیا ضرور دہ در دہ نہ رکھیں گے جیسے برف کہ پانی پر جابجاجم کر قطع قطع ہوجائے اور کثیر ہو کہ یانی کے جنبش دینے سے جنبش نہ کرے وہ حوض آب قلیل ہوجائے گا،

# عالمگیریه میں ہے:

لوتوضاً في اجمة القصب اومن ارض فيهازرع متصل بعضهاببعض ان كان عشرافي عشر يجوزوا تصال القصب بالقصب لايمنع اتصال الماء بالماء أكذا في الخلاصة وان كان الجمد على وجه الماء قطعاً قطعاًان كان كثيرالايتحرك بتحريك الماء لايجوز الوضوء به كذا في المحيط الموفى جامع الرموز عن المجتبى لوكان

اگر کسی نے نرکل کے جھنڈ میں یا کھنی کھتی کی زمین میں وضو کیا تواگراس کارقبہ دَہ در دَہ ہو توجائز ہے تو نرکل کانرکل سے متصل ہونے میں مانع نہیں ہے،اییا ہی خلاصہ میں ہے،اور اگر پانی پر جمی ہوئی برف کلڑے مکڑے ہوگئ ہو، تواگر اتنی زائد ہو کہ پانی کو حرکت دینے سے متحرک نہ ہو تو وضواس سے جائز نہیں، کذا فی المحیط اھ اور جامع الرموز میں مجتبیٰ سے ہے اگراس پانی میں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عالمگیری الماه الجاری نورانی کتب خانه پیثاور ۱۸/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عالمگیری الماء الجاری نورانی کتب خانه بیثاور ا/۱۸

لکڑی یابرف کے ٹکڑے ہوں اوروہ پانی کو حرکت دینے سے متحرک ہوتے ہوں توائس سے وضو جائز ہے،اس کامطلب بیہ ہے کہ اگر متحرک نہ ہو تو وضو جائز نہیں والله تعالی

قطع خشب اوجمد يتحرك بتحريك الماء جاز فيه الوضوء اه افهم ان لولم يتحرك لم يجوز أوالله تعالى اعلم-

اعلم - (ت)

متله ۱۳۲۷: از شهر مدرسه ابلسنت مسئوله مولوی محمد طام رصاحب رضوی متعلم مدرسه ابلسنت ۹رجب المرجب ۱۳۳۰هدسوال اول: حوض ده در ده میں اگر کوئی شخص تھوک یارینٹھ ڈالے یا پاؤں اُس کے اندر ڈال کر دھوئے یا وضواس طرح کرے
کہ تمام غسالہ اس میں گرتا جائے تو آیاان سب صور توں میں وہ حوض پاک رہے گایا نہیں، بر تقذیر ثانی اگر کوئی نجس سمجھے
تواس کا کیا حکم ہے ؟

#### الجواب:

ان سب صور توں میں وہ حوض پاک ہے اور اسے نجس سمجھنا جہالت اور اگر کوئی شخص مسئلہ بتانے کے بعد بھی اصر ار کرے توسخت گنہگار ہوا مگر حوض میں تھو کئے یاناک صاف کرنے سے احتراز لازم ہے کہ بیا افعال باعث نفرت ہیں اور بلاوجہ شرعی نفرت دلاناجائز نہیں قال صلی الله تعالی علیه وسلم بیشر واولا تنفروا 2 والله تعالی اعلمہ حضوریاک نے فرمایا: اچھی خبر سناؤ نفرت نہ پھیلاؤ۔ والله تعالی اعلمہ (ت)

سوال "(۲) : ایک تالاب دہ در دہ میں تمام محلّہ کے چو بچوں پاخانوں نالیوں وغیرہ کا نجس پانی آکر جمع ہوتا ہے بلاکہ بھنگی اُس میں میلے کی ڈھلیان بھی ایام برسات میں ڈالا کرتے ہیں اور بعض او قات لوگ اس کے کنارے پاخانہ پیشاب بھی پھرتے ہیں کہ اُس میں بہہ کر جاتا ہے نوآ یا ایسے تالاب میں کپڑے نجس دھونے سے پاک ہوں گے یا نہیں اور اُس تالاب کو حکم پائی کا دیا جائے گا یا نہیں بیدنو ا تو جروا۔

#### الجواب:

ا گران نجاستوں کے گرنے سے پہلے اُس میں دہ در دہ پانی تھااُس کے بعد گریں اوراُن کے گرنے سے اُس کارنگ یامزہ یا بُو متغیر نہ ہوااور کپڑاد ھونے میں عین نجاست کپڑے پر نہ لگ آئی تو کپڑا پاک ہو گیاور نہ نہیں واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

 $<sup>^{\</sup>prime\prime}$  جامع الرموز بیان المیاه مطبع الاسلامیه گنبد ایران ا $^{\prime\prime}$ 

عاؤى رضويّه جلدثانى

مسله ۳۷: از شهر محلّه بهاری پور مسئوله نواب مولوی سلطان احمد خان صاحب ۱۲۵: یقعده ۳۳۰ه ساست کیا فرماتے بین علماء دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئله میں که مریض کو دواءً ایسے پانی سے وضو یا استنجا کرنا جس میں کوئی دوسری شے جوش دی گئ ہو جس سے پانی کا نام پانی نه رہے جائز ہے یا نہیں یعنی اس سے طہارت حاصل ہوگی بوجہ اس ضرورت کے باضرورت پر لحاظ نه ہوگا بینوا توجروا۔

# الجواب :

استنجاء (۱) تو یقینا جائز ہے کہ اُس میں مائے مطلق بلالکہ پانی ہی شرط نہیں ہرطام رقالع مزیل سے ہوجاتا ہے مگر وضو جائز نہ ہوگا(اُن چیز وں سے )

| جو پکانے سے ایک جان ہو جائیں جیسے شور بایااس کو پانی نہ | لكمال الامتزاج بالطبخ كالمرق ولزوال اسم |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| کہاجائے جیسے نبیز۔(ت)                                   | الماء كالنبيذ_                          |

وضومیں لحاظ ضرورت کی کیاحاجت اگرمائے مطلق سے وضومضر ہو تمیم کرلے والله تعالیٰ اعلمہ

مسئله ٧٣: از موضع سرنیان مسئوله امیر علی صاحب قادری اا جمادی الاولی ٣١١١ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ میں کہ زید دریافت کرتا ہے کہ میرے موضع میں چند تالاب ہیں ا اُن تالا بول کے پانی سے غسل اور وضو، پینا، کپڑے دھونا کیسا ہے کیونکہ اکثر مولیثی ہنود و مسلمان ہر ایک نہاتے ہیں استخابر اُم ایک قوم وہاں پاک کرتی ہے اور کبھی جمار بھنگی بھی نہاتے ہیں اور اتفاقیہ سؤر پانی پی جائے یا نہائے کبھی یہ تالاب مقید رہتے ہیں اور اکبھی اُن کے اندر ہو کرندی سے نہر جاری ہو جاتی ہے اُس کی تشر تے یوں ہے:

| لمران | عران ا | ابن  | أنتزال | گرائ | برزاق ا | لمبائ | زوه |
|-------|--------|------|--------|------|---------|-------|-----|
| 34    | ·3r.   | ·3r. | 1      | .31  | 31.     | 31.   | 1   |
| 30    | 31     | 37   | ~      | 3r.  | 34.     | ·3r·  | r   |

کسی وقت میں اس سے زیادہ بھی پانی ہو جاتا ہے اور تجھی کچھ کم اور اگرندی سے پانی آ جائے اور راستہ میں نہر میں کچھ غلیظ ہو توکیا حکم ہے اور بہتی کے قریب چنداور تالاب ہیں اور ان کا پانی رنگ بدلے ہوئے رہتا ہے اکثر ہنود تک اُس پانی سے نفرت کرتے ہیں برسات میں بھی صاف طور پر نہیں ہوتا ہے لمبائی چوڑائی گہرائی بھی بہت مگر پانی صاف نہیں ہے دیگر شہر سے نالہ کا پانی ندی میں آکر گرتا ہے اور ندی کا پانی کچھ تھوڑا مخلوط ہوتا ہے دیکھنے میں اکثر

پیشاب کی صورت معلوم ہوتا ہے ایسے پانی سے اکثر لوگ نہاتے اور دھونی کپڑے دھوتے ہیں اکثر وضو کرتے ہیں تواس پانی کیلئے کیا حکم ہے بینوا تو جروا۔

## الجواب

ان سب باتوں کاجواب یہ ہے کہ جس پانی کی سطح بالا کی مساحت سوہاتھ ہو مثلاً دس دس ہاتھ لمباچوڑا یا ہیں ہاتھ لمباپائج ہاتھ چوڑا یا بچیس ہاتھ لمباچار ہاتھ چوڑا وعلی ہز القیاس اور گہراا تناکہ لپ سے پانی لے توز مین نہ کھل جائے وہ پانی نجاست کے پڑنے یا نجاست پر گزر نے سے ناپاک نہیں ہو تاجب تک نجاست کے سبب اُس کارنگ یامزہ یا بُونہ بدل جائے اگر نجاست کے سوا اور کسی وجہ سے اُس کے رنگ یا بُو یا مزے یا سب میں فرق ہو تو حرج نہیں اور اعتبار پانی کی مساحت کا ہے نہ تالاب کہ تناہی بڑا ہوا گر گرمیوں میں خشک ہو کر اُس میں سوہاتھ سے کم پانی رہے گا اور اب اُس سے کوئی استخبا کرے یا کہ وغیرہ ناپاک منہ کا جانور پئے تو ناپاک ہوجائے گایوں ہی برسات کا بہتا ہوا پانی آ یا اور اُس میں نجاست ملی تھی تو جب تک بہر رہاہے اور نجاست سے اُس کارنگ بُورہ نہیں بدلا پاک ہے اب جو وہ کسی تالاب میں گر کر تھہر ااور تھہر نے کے بعد سوہاتھ سے مساحت کم رہی اور نجاست کا کوئی جُز اُس میں موجود ہے تو اب سب ناپاک ہو گیا اور اگر سوہاتھ سے زیادہ کی مساحت میں تھہر اتو پاک ہو گیا اور اگر سوہاتھ سے زیادہ کی مساحت میں تھہر اتو پاک ہو تیا اور اگر سوہاتھ سے زیادہ گی مساحت میں کہر ہو ایک ہو گیا اور اگر سوہاتھ سے زیادہ کی مساحت میں کھر اتو پاک ہو تا کہ گر اور اس سے ندی کے پانی کا رنگ یامزہ یا بوبدل گئی ناپاک ہو گیا ورنہ میں کھر اتو پاک ہا عملہ میں آ کر گر ااور اس سے ندی کے پانی کا رنگ یامزہ یا بوبدل گئی ناپاک ہو گیا ورنہ میں کھر اتو پاک اعلم

مسله ۳۸: مسئولہ حافظ محمد قاسم صاحب از عدن کیمپ محلّه مسکین باڑہ کر بیج الاول ۱۳۳۲ھ مسله ۳۸: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک حوض ہے جو بعض لوگوں کے چھ قبضہ لینی چو ہیں <sup>۲۳</sup> انگلیوں سے دہ در دہ سے چھیا لیس <sup>۲۳</sup> انگل زیادہ ہے اور یہ چو ہیں <sup>۳۳</sup> انگلیاں سترہ <sup>۱۵</sup> انگلیاں ساڑھے سترہ <sup>۱۱۱</sup> انج ہیں اُس سے دہ در دہ سے چو ہیں <sup>۳۳</sup> انگلیاں زیادہ ہیں اور جن لوگوں کی چو ہیں <sup>۳۳</sup> انگلیاں اٹھارہ <sup>۱۱</sup> انگلیاں ساڑھے سترہ <sup>۱۱۱</sup> انج ہیں اُس سے دہ در دہ سے چو ہیں <sup>۳۳</sup> انگلیاں اٹھارہ <sup>۱۱</sup> انج کی برابر ہیں اُس سے دہ در دہ بارہ انگلیاں اٹھارہ <sup>۱۱</sup> انگلیاں اٹھارہ ۲۰ انگلیاں اٹھارہ ۲۰ انگلیاں اٹھارہ ۱۰۰ ا

**لے فائدہ**: شرعی گزمیں یہی انگل معتبر ہیں جن کے چو ہیں اٹھارہ ایج کے برابر ہیں ایک ہاتھ مربع کی مساحت مختلف پیانوں سے اس جدول میں ہے:

> ایک ہاتھ مربع میں ان پیانوں کے ھے نمبری گڑنا ہے گڑا اپنے | ۱۳۶۳ اپنے فوٹ | ہوئی | انگل | ۲۰۵ اعل

( باقی بر صفحه آینده )

س کاطول و عرض ایک ایک فٹ ہے کیاایسے حوض میں سے وضو کر ہنا جائز ہے یا نہیں اور نجاست پڑنے سے اس کا بانی نجس ہوگا یا نہیں؟ تمام کتابوں کے حوالہ سے جواب دیا جائے اور علماء کے مُسر ودستخط بھی ہو ہنا چاہئیں اس کے ہارہ میں یہاں سخت فساد ہے اکثر لوگ اس سے وضو کر ہنا جائز نہیں سمجھتے جولوگ اس سے انکار کرتے ہیں ان کا شرعاً کیا حکم ہے اس مسئلہ کاجواب مقتبار مذہب حنی ہو نا چاہئے ، حوض کی شکل ایہ ہے :

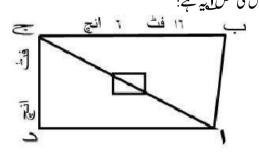

# الجواب

ذواربعة الاضلاع اب جدمين قطراج وصل كياتو مثلث ادج مين حسب بيان سائل ضلع اد ١٨٩ الحج ب

(بقیہ عاشیہ صغہ گزشتہ) اب جتنے ہاتھ کار قبہ لیا جائے اُن سب پیانوں سے اس کی مقدار یہیں سے طناہم ہو گی مثلًا دہ در دہ کیلئے ان مقادیر کو اسلامیں ضرب کرو تو گز ۲۵ ہوئے اور فٹ سوادو سوعلی ہذالقیاس، یہاں سے حساب مذکور سوال کی غلطی کا اندازہ ہو سکتا ہے وہ دہ در دہ حوض اس صحیح پیانے سے ۲۸۰۰سانچ ہوگااور جوہاتھ سترہ انچ ہے اس سے سوہاتھ صرف اٹھائیس، ہزار نوسو(۲۸۹۰۰) انچ ہوگا ساڑھے تین مہزار انچ کا فرق پڑے گاجس کے چار مہزار چھ سوچھیاسٹھ انگل اور دو تہائی ہوئے نہ کہ صرف اٹھاون، اور جوہاتھ کا ان پہلے ہوگا ہوئے ہوگا ہوئے انیس سوانچ کم جس کے ڈھائی ہزار انگل ہوئے نہ کہ فقط چھتیں و قس علیہ ۱۲(م) الے جس میں زاوید د قائمہ ہے ۱۲(م)

ع آسانی عمل و قلت نفاوت کے سبب بیہ تقریب کی گئی اور شخقیق بیہ ہے کہ مثلث ا دح جبکہ قائم الزاویہ ہے اس کی مساحت وہی ۲۷ ساس کی نصف ۱۵۷۸ اپنج ہوئی، رہا مثلث ا ب ح

اور ضلع ، آج ۱۲۱ مسطح ۴۷ ساساور مثلث اب ج میں ضلع اب ۱۵۹ ہے اور ضلع ب ج ۱۹۸ مسطح ۳۱۴۸۲ مجموع ۹۲۸۵۲ جن کانصف ۴ ۱۲۲ سبر اس حوض کی مساحت تقریبی ہوئی اور دہ در دہ کیلئے ۴۰۰ ۳۲۴ پنج

(بقیہ عاشیہ صفحہ گزشتہ) اولًا مقدار قطر اح معلوم کی یوں کہ دح ۱۲۱ کا مربع ۲۷۵۵۱ ہے اور اع ۱۸۹ کا مربع ۳۵۷۱ مجموعہ ابقیہ عاشیہ ۱۸۲۷ ہوگار تم ۳۵۷۱ اینے میں قدر قطر ہوئی لاجرم مثلث میں ۱۳۲۷ ، لوگار ثم ۴۵۰۱ ہوگار تم شائث میں

اً الله

زاویہ احادہ ہےا ج پر بسے عمود ب ھاتارا،

پی مجکم شکل ۱۳۱۳ دوم اقلیدس مربع ب ح چیوٹاہے مجموع مربعین ا ب ا ح سے بقدردوچند مسطح ا ح ا ه د ا ب ۱۵۱۹م بع ۱۳۲۸ + مربع ۱۳۲۸ + مربع ۱۳۲۷ + ۱۳۲۸ بیراح ۱۳۸۸ بس میں سے ب ح ۱۹۱۸ مربع ۱۳۹۲ مربع ۱۳۹۲ بیراح ۱۳۹۲ بیرا

فائدہ: حوض کازاویہ ح حادہ سے اس لئے کہ مثلثة ب ه ح قائم الزاویہ ہیں ب ح: ع :: ب ه:جیب ب ح ه: ۔ لوعمود موسم ۱۰۰۵ موسم ۱۰۰۵ موسم ۱۰۰۹ موس

درکاری تو یہ ۱۹۷۲ نے کم ہوا، للذا لے مائے قلیل ہے ایک قطرہ نجاست سے سب ناپاک ہوجائےگا، رہااس میں وضو کرنااگر ہاتھ یا پاؤں کوئی عضو بے دُھلااس میں نہ ڈالا جائے تو وضوجائز ہے اگرچہ غسالہ اس میں گرے جب تک مائے مستعمل اس کے پانی پر غالب نہ ہوجائے ہوا تصحیح مگر بے دُھلا کوئی عضوا گرچہ ایک پورایا ناخن بلا ضرورت اس سے مس کرے گاتوسارا پانی قابلِ وضو نہ رہے گا بناء علی الفرق بین الملاقی والملقی کہا حققناہ فی رسالتنا النہیقة الانقی والله تعالی اعلمہ دس کی شخص فرق کی تحقیق اپنے رسالہ النہیقة الانقی میں کی ہے والله تعالی اعلمہ۔ت) مسلم ۲۹۹: مرسلہ شخ ابراہیم صاحب مدرس مدرس فیض عام گردھر پور ضلع بنج محل ملک احد آباد گجرات مسلم ۱۳۳۲ھ نے بی ابوا لگنے سے پاک ہوجاتا ہے یہ کہیں مصرح ہے بینوا تو جروا۔

### الجواب:

نجس پانی نہ ہوا لگنے سے پاک ہوسکتا ہے نہ خود بہنے سے، ہاں پاک پانی اگر بہتا ہواآئے اور اسے بہالیجائے تو پاک ہوجائیگا فأن الماء الجاری بطهر بعضه بعضاً والله تعالی اعلم (کیونکہ جاری پانی کاایک حصہ دوسرے پانی کو پاک کردیتا ہے۔ ت)

مسکله ۱۳۰۰: از موضع مو بهن پورتفانه و داک خانه دیور نیامسئوله محمد شاه بروز شنبه بتاریخ ااصفر المظفر ۱۳۳۴ هه کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئله میں که پانی مکروه کس کس طرح سے ہو جاتا ہے بیدنوا تو جروا۔ الجواب:

عوام میں یہ مشہور ہے کہ بے وضو کا ناخن ڈو بنے سے پانی مکروہ ہو جاتا ہے اور مسلہ ہے یوں کہ بے وضو کے

(بینہ عائیہ صفی تزشنہ) قائم الزاویہ ہیں بھ = ۱۹۸- ۱۸۹ مجموعہ مثلث ومستطیل ۳۲۱۲ مگریہ حسب بیان سائل محال ہے کہ اب کوح ہے اقسر بتا بیا ہے تو ضرور ہے کہ ب ح موازی اعنہ ہو والله تعالی اعلمہ ۱۹۸- ۱۸۰۰



لے گزشر عی کہ چوبیں انگل ہے ایک ہاتھ یا ڈیڑھ فٹ ہے جس کے ۱۸اپنج ہوئے اور اس ذراع سے خود سوال میں دہ در دہ سے کم ہو ، نامذ کور مگر وہ نہایت مختل و ناصواب تھاللذااز سرنو محاسبہ کیا ۱۲(م) ىتاۋىرضويّە جلدثانى

اعضائے وضو میں جو کوئی بے دُھلاحسہ سر کے سواآ بِ قلیل سے بے ضرورت مس کرے گاوہ پانی قابل وضو نہ رہے گااور اس کا پینا مکر وہ۔اس طرح بلّی اور چھوٹی ہوئی مرغی اور حشر ات الارض د موی جیسے سانپ، گر گٹ، چھپکلی، چُوہے، گھونس، حجھپچھوندر اور شکاری پرندوں جیسے باز، جرے، شکرے، بہری نیز چیل، کو سے اور ان کے امثال جانوروں کا جو گھا بھی مکر وہ ہے جو نجاست سے پر ہیز نہیں کرتے جبکہ نہ بالفعل نجاست معلوم ہو جیسے بلّی نے اُسی وقت چوہا کھا یا اور ہنوز اتن دیر نہ گزری کہ لعاب سے لب و زبان صاف ہو جائے کہ اس صورت میں اُس کا جو گھا مکر وہ نہیں بلکہ نجس ہے نہ طہارت معلوم ہو جیسے بند مرغی کہ نجاست کے پاس جانے نہیں پاتی یا شکاری پرند جے پاک گوشت کھلا یا جاتا ہے اور مدت سے اُس نے شکار نہ کیا کہ اس صورت میں اس کاجو گھا بلاکر اہت پاک ہے نیز اجنبی عورت کا پیا ہوا پانی پینا مر د کو اور احبنی مردکا عورت کو بھی مکروہ سے جبکہ مظنہ لذت نفسانی ہو نور الایضاح ومراتی الفلاح میں ہے:

پانی (طاہر مطہر مکروہ ہے) اس کا استعال مکروہ تنزیبی ہے، اس کے استعال مکروہ تنزیبی ہے، اس کے استعال مکروہ تنزیبی ہے، اس کے یہی ہے، یہ وہ پانی ہے جس سے بلّی نے پیا ہو لیتی پالتو بلّی نے، کیونکہ جنگلی بلی کا پانی نجس ہے(اور اسی کی مثل) لیتی پالتو بلّی کی طرح کھلی پھرنے والی مرغی، شکاری پرندے، سانپ اور چوہا کیونکہ وہ نجاست سے نہیں بچتی ہے۔ (ت)

الماء(طاهر مطهر مكروة)استعماله تنزيها على الاصح وهو مأشرب منه الهرة الاهلية اذ الوحشية سؤرها نجس(ونحوها)اى الاهلية اللمجاجة المخلاة وسباع الطير والحية والفأرة لانهالاتحامى عن النجاسة -

## حاشیہ طحطاویہ میں ہے:

قوله نجس اى اتفاقاً لهاورد السنور سبع فان المرادبه البرى اه

اقول: هذا(۱)عجب بلكان الكلام في الاهلي كما في الحديث وقد بيناً مع الكلام عليه في سلب الثلب نعم نجاسته

اس کا، قول نجس لیعنی اس پر اتفاق ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ بنی درندہ ہے، اس سے مراد جنگلی بنی ہے اھ (ت) میں کہتا ہوں یہ عجیب بات ہے گفتگو گھریلو بنی میں تھی جیسا کہ حدیث میں ہے، ہم نے اس کو پوری بحث کے ساتھ "سلب الثلب" میں بیان کیا ہے،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مراقی الفلاح کتاب الطهارت مطبع الامیر ببولاق مصر <sup>ص۱۳</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حاشيه طحطاوي كتاب الطهارت مطبع الامير ببولاق مصر ص ١١٣)

جلدثاني فتاؤىرضويه

ماں اس کی نحاست حامع الرموز میں مصرح ہے،اس کو کشف کی طرف منسوب کیا ہے،اور در مختار میں صراحت ہے کہ وہ نحاست غلیظہ ہے، تو گفتنگو تغلیل میں ہے۔(ت)

مصرح بها في جامع الرموز معزيا للكشف ونص في الدر المختار انه نجس مغلظ فالكلام في التعليل\_

تین قشم کے بانی مکروہ ہوئے:

ا۔ مائے مستعمل میہ ہمیشہ مکروہ ہے، ۲۔ اور اجنبی کاجو ٹھا، صرف بحالت لنّت، ۳۔ اور ان جانوروں کا حجمو ٹا جبکہ صاف یا نی موجود ہو ورنہ نہیں۔در مختار میں ہے:

بی بنی کا جھُوٹا، کھلی مرغی، یرندوں کے درندوں کا جوٹھا، جن کے بارے میں مالک کو معلوم نہیں کہ ان کی چونچ پاک ہے، گھر میں رہنے والے جانوروں(چوہا، چھپکلی وغیرہ)کا جوٹھا اصح قول کے مطابق مکروہ تنزیمی ہے یہ اس وقت ہے جبکہ دوسرا یانی موجود ہو ورنہ کراہت بھی نہ ہو گی۔ (ت)

سؤرهرة ودجاجة مخلاة وسباع طيرلم يعلم ربهاطهارة منقارها وسواكن ببوت طاهر مكروه تنزيها في الاصح اذوجه غيره والالم يكره اصلا

جو جانور د موی نہیں یعنی خون سائل نہیں رکھتے خواہ حشر ات الارض سے ہوں ، پانہیں جیسے بچھو، مکھی، زنبوراور تمام در ، پائی حانوراُن کاجو ٹھامکروہ بھی نہیں۔ در مختار میں ہے:

جس جانور میں خُون نہ یا ما جاتا ہو اس کا جُھوٹا بلاشبہ طامر وطہور ہے بلا کراہت۔(ت) سؤر مالادم له طاهر طهور بلاكر اهة 2\_

ر دالمحتار میں ہے:

سواء كان يعيش في الماء اوفي غيرة ط عن البحر 📗 عام ازين كه وه ياني مين ربتا هويانه ربتا هو،ط عن البحر-**(ت)** 

<sup>1</sup> در مختار فصل فے البئر مجتبائی دہلی الم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار فصل فے البئر مجتبائی دہلی ۲۰۰۱

<sup>3</sup> ردالمحتار فصل في البئر مصطفى البابي مصر الم ١٦٣١

اُسی میں زیرِ قول شارح وسواکن بیوت فرمایا۔ یعنی وہ جانور جن میں بہنے والا خون ہو جیسے پُوم، سانپ، چھکی۔ بخلاف ان جانور وں کے جن میں خون نہ ہو جیسے خنفس (ہشت پا) صرصر (جھینگر، مجیرا) بچھو، کیونکہ یہ مکروہ نہیں، جیسا کہ گزرا،اور مکل بحث امداد میں ہے۔ ت انہوں نے کسی کی طرف منسوب نہیں کیاواللہ تعالی اعلمہ۔(ت) میں کہتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ جامع الرموز میں ہے کہ بچھوکا بُور ھامکروہ ہے بالاتفاق، اسکی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، اس کو

اى مهاله دم سائل كالفأرة والحية والوزغة بخلاف مالادم له كالخنفس والصرصر و العقرب فأنه لايكرة كهامرو تهامه في الامداد أهـ

اقول:(۱)فلايتجه مازعم في جامع الرموز من كراهة سؤر العقرب بالاتفاق ولم يعزه لاحل والله تعالى اعلم

مسکلہ ایم: از جالند ھر محلّہ راستہ متصل مکان ڈپٹی احمد جان صاحب مرسلہ محمد احمد خان صاحب ۲۰ شوال ۱۳۱۳ھ نامحرم عورت جوان یا بُڑ ھیا اپنے مر شد کاجو ٹھا پانی یا شور با پی لے تو درست ہے یا نہیں، مکروہ تحریمی یا تنزیمی، باسند لکھیں۔ الجواب:

تلذّ ذوشہوانی کی نیت سے حرام اور خالص تمرک کی نیت سے جائز وَاللّه یَعْلَمُ الْهُفْسِدَ مِنَ اللّه علیہ (الله تعالی خوب جانتا ہے مفسد کو مصلح سے۔ت) صحیح حدیث میں ہے جب حضور پُر نور سید عالم صلی الله علیہ وسلم ہجرت فرما کر سید نا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کے یہاں مقیم ہوئے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کا اولش جب اُن کے گھر جاتا وہ اور ان کے گھر والے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشتان مبارک کے نشان کی جگہ سے کھاتے، دُر مختار کتاب الخطر میں ہے:

مرد کا جو ٹھا عورت کیلئے اور عورت کا مرد کیلئے مکروہ ہے۔ (ت) يكرة للمرأة سؤر الرجل وسؤرهاله 2\_

<sup>1</sup> ردالمحتار فصل فے البئر مصطفی البابی مصر الس ۱۹۳۱ 2 در مختار فصل فے البیع مجتبائی دہلی ۲۵۴۱

جلدثاني فتاؤىرضويّه

أسى كے آخر فصل فے البئر میں ہے:

عورت كاجو تقام دكيليّ اور مر د كاعورت كيليّ لذّت لينه كيليّ مکروہ ہے۔ (ت)

ک وسی هالل جل کعکسه لاستلناذ<sup>1</sup>۔

ر دالمحتار میں ہے:

والله تعالى اعلم (ت)

يفهم منه انه حيث لااستلذاذ لا كراهة، 2 والله | السير سمير منه أنا رُلدّت كيك نه مو تو كرابت نهيل-تعالى اعلم ـ

مسکله ۴۲: از مقام چتور گڑھ علاقہ اود بے پور راجیو تانہ مسئولہ مولوی عبدالکریم صاحب ۱۷ر بیچالاول شریف ۴۳۳اھ یانی کی نالی نایاک پُونے سے تیار کی گئی اور خشک ہونے سے قبل اُس میں یانی جاری کیا گیااور وہ یانی حوض میں اُسی جگہ سے جع ہو ناشر وع ہواجہاں نایاک چُونے سے بند کی گئ تھی تو کیا یہ یانی یاک ہے یا نایاک، فقہاء نے لکھا ہے کہ جس تالاب میں نجاست کنارہ پر ہواور یانی وہیں سے جمع ہوتا ہو تو وہ یانی نایاک ہے تواس روایت پر تمام یانی نایاک ہوگا۔

یانی اگراُوپر سے اُس نالی پر بہتا ہوا آیا اور بہتا ہوا گزر گیا تو صیح مذہب یہ ہے کہ نایاک نہ ہوگاجب تک کہ اس کے کسی وصف میں اُس کے سبب تغیر نہ ہو دوسری روایت ضرور پہ ہے کہ کل یاا کثریا نصف یانی کا بہاؤا گر نجاست پر ہو تو بہنا نفع نہ دے گا كل ياني ناياك سمجها جائة كاصحح ايضاوان كان الاول عليه المعول لانه الاقوى وعليه الفتوى (اوراس كي تصحیح بھی کی گئی ہےاعتاد اگرچہ پہلے قول پر ہے کیونکہ وہ اقوی ہے اور اسی پر فتوی ہے۔ت) ا قول: مگریہ نجاست مرئیہ میں ہے جیسے مر دار یاغلیظ غیر مرئیہ میں بالاتفاق اُسی ظہور اثر کااعتبار ہے،

جبیبا کہ اُن تمام نے اس پر نص کیا،اور بحر میں دوسرے قول کی توجیہ میں فرمایا کہ اس میں نجاست کا بایا جانا متیقن ہے بخلاف غیر مرئی نحاست کے کیونکہ جب اس کااثر ظاہر نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ یانی اس نجاست کو بہا کرلے گیا ہے۔ (ت)

كما نصواعليه قاطبة وقال في البحر في توجيه القول الأخر للتيقن يوجود النجاسة فبه بخلاف غير المرئية لانه اذالم يظهرا ثرها علم ان الماء ذهب بعينها 3

<sup>1</sup> در مختار فصل فے البئر مجتبائی دہلی اله ۴۰

<sup>2</sup> ردالمحتار فصل في البئر مصطفىٰ البابي مصر الم

<sup>3</sup> روالمحتار باب المياه مصطفیٰ البانی مصر ۱۳۸۱

اور پچونا نجاست نہیں متنحیں ہے اور اعتبار نجس کا ہے نہ متنحیں کاوللذااگر ناپاک گلاب(۱) یا زعفران آب جاری میں گرے اور اس میں گلاب کی بُویاز عفران کی رنگت آ جائے اسے ظہور اثر نہ کہیں گے بلالکہ اُس نجاست کا کوئی وصف پانی میں آئ جس نے گلاب وزعفران کو ناپاک کیا تو پانی ناپاک ہوگا،ر دالمحتار میں ہے:

في شرح هدية ابن العباد لسيدى عبدالغنى الظاهران البراد اوصاف النجاسة لاالمتنجس كماء الورد والخل مثلا فلوصب في ماء جار يعتبر اثر النجاسة التي فيه لااثرة نفسه لطهارة المائع بالغسل ولم ارمن نبه عليه وهو مهم فأحفظه أاه

اقول: وهو واضح البرهان فأن المقصود غلبة النجاسة على الماء حتى اكسبته وصفالها وذلك في ظهور وصف نفسها دون المتنجس بها الا ترى ان لوكانت قليلة لاتغلب الماء وكان مكان ماء الوردماء قراح لم يظهرا ثرها فكذا في ماء الورداذلا تختلف قلة وكثرة باختلاف المتنجس.

سیدی عبدالغنی نے شرح ہدیۃ ابن العماد میں لکھا ہے کہ بظاہر اس سے مراد نجاست کے اوصاف ہیں نہ کہ نجس ہونے والا پانی، جیسے گلاب کا پانی اور سرکہ، اگر اس کو بہتے پانی میں ڈالا جائے تو اس میں جو نجاست ہے اس کا اثر معتبر ہوگا، خود اس کا اپنا اثر معتبر نہ ہوگا کیونکہ بہنے والی چیز عسل (دھونے) سے پاک ہوجاتی ہے، اس نکتہ پر میں نے کسی اور کو مطلع کرتا پاک ہوجاتی ہے، اس نکتہ پر میں نے کسی اور کو مطلع کرتا ہوا نہیں پایا حالا نکہ یہ بہت اہم ہے اسے یاد کر لیجئے اھ (ت) میں کہتا ہوں اس کی دلیل بہت واضح ہے کیونکہ مقصود نجاست کا پانی پر غالب ہونا ہے تاکہ نجاست کا وصف اس میں ناپار ہوجائے، اور یہ تب ہے جب خود اس کا اپنا وصف اس میں ظاہر ہو نہ کہ اس چیز کا جو اس کی وجہ سے نجس ہوئی میں ظاہر ہو نہ کہ اس چیز کا جو اس کی وجہ سے نجس ہوئی ہوتا تو اس کا اثر ظاہر نہ ہوتا ہے، مثلًا اگر نجاست اتنی تھوڑی ہوتی کہ پانی پر غالب نہ ہوتی اور بجائے عرق گلاب کے سادہ پانی ہوتا تو اس کا اثر ظاہر نہ ہوتا تو اسی طرح گلاب کے پانی کا حال ہے کیونکہ نجاست قلہ و کثر قاس میں ناپاک ہونے والے پانی کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتی میں میں ناپاک ہونے والے پانی کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتی میں دیں۔

تو جبکہ وہ نجاست (۲) جس سے پُونا ناپاک ہوا مر کی نہیں تو یہ صورت نجاست غیر مرئیہ کی ہے اس سے وہ روایت متعلق نہیں بلالکہ یہاں بالاتفاق حکم طہارت ہے والله تعالی اعلمہ۔

مسکله ۱۳۳۳: از کو نار میوره عقب مو چی کثره مکان جاند خان د فعدار مر سله شیخ ممتاز علی بیکل منگلوری سرویر محکمه جنگلات کو نا۱۰ جماد ی الاولی ۱۳۳۴هه-

Page 283 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفلٰ البابي مصر ا/١٣٨

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین سوالاتِ ذیل کے جواب میں خداوند کریم آپ کو اجرِ عظیم اور سائل کو صراطِ متقیم عطافرمائے۔

عمرو وزید دو شخص ہیں عمرو سے کسی نے دریافت کیا کہ یہ چاہ جو سامنے موجود ہے اس کا پانی قابلِ وضواور نیز دیگر استعال کے ہے یا نہیں؟عمرو نے جواب دیا کہ بنابرر فع شک چاہ کو ناپ لیا جائے چنانچہ وہ گنواں ناپا گیا تو لمبائی ۱/۲ -۱۱ ہاتھ اور چوڑائی ۱/۲ -۹ ہاتھ گہرائی ۳ ہاتھ ہوئی جو برابر ہے 20ع ۳۲۷ ہاتھ کے مگر زید اس کو ۴۲ ہاتھ بتلا کر اس کے پانی سے وضو ناجائز بتلاتا ہے اور پانی ہذا کو قابلِ استعال نہیں بتلاتا لیکن عمرو نے اسی چاہ سے وضو کیا اور زید نے عمرو کے پیچھے نماز پڑھی للذا التماس ہے کہ اس پانی کا استعال موافق شرع شریف جائز ہے یا نہیں اور زید کی نماز اس صورت میں عمرو کے پیچھے ہوئی یا نہیں؟

نوٹ: اس چاہ میں پانی کی اس قدر آمد ہے کہ اگر چرس بند کردیا جائے جودن بھر پانی تھنچتا ہے تو چاہ لبریز ہو کہ زائد پانی ایک راستہ سے خارج ہو کر چندروز میں دو سوفیٹ لمبے اور پچاس فیٹ چوڑ ہے بند کو جس کی گہرائی بھی سافیٹ سے کم نہیں لبریز کردیتا ہے۔ یہ پانی مولیثی پیتے ہیں یہ تو موسم سرما کی حالت ہے اور موسم گرمامیں چرس چلے یا نہ چلے کؤیں سے پانی باہر نہیں آ تاالبتہ جس قدر کواں خالی ہوجاتا ہے وقت چرس چلنے کے اُتنا ہی رات کو پھر کؤیں میں پانی آ جاتا ہے ماسوااس کے پہاڑی علاقہ ہونے کے سبب ایسے کؤیں قلیل ہیں کہ جن کا پانی ڈول وغیرہ سے کھنچا جائے ورنہ عام کؤیں زینہ دار ہیں تمام لوگ اندر جاکر پانی پیتے اور بھرتے ہیں بلالکہ نہانا اور عام طور پر کپڑے وغیرہ دھونے کا عام رواج ہے، ہاں بعض موقع پر ایسا بھی رواج ہے کہ جس کؤیں کے اندر نہاتے ہیں اُس کا یانی نہیں ہیتے۔

#### الجواب:

پانی میں فقط اُس کی سطح بالا کی پیائش معتبر ہے عمق کا اصلاً لحاظ نہیں اگر اوپر کی سطح مثلاً ایک ہاتھ مر بع ہے اور مزار ہاتھ گہر ا ہے تو وہ ایک ہی ہاتھ مربے گانہ کہ پچاں۔ عمق صرف اتنا ہونا چاہئے کہ لپ میں پانی لینے سے زمین نہ کھلے للذا چاہ مذکور کی مساحت ۲۵، ۱۰۹ ہاتھ ہے نہ ۵۵، ۲۳ میں بہر حال شک نہیں کہ وہ مائے کثیر ہے اُس سے وضو و عنسل اور اُس میں کپڑے دھوناسب جائز ہے وہ نجاست پڑنے سے بھی ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست اس کا رنگ یا مزہ یا بُونہ بدل دے اُسے ۲۲ ہا تھ کہنا محض بے علمی اور اُس سے وضو و عنسل ناچاک نہ ہوگا جب تا ناور اگر واقع میں اُس کے اعتقاد میں یہی ہے کہ اُس کنویں کے پانی سے وضو نہیں ہوسکتا اور اُس کے اعتقاد میں کہی ہے کہ اُس کنویں کے پانی سے وضو نہیں ہوسکتا اور اُس کے عمرہ کو کُون سے وضو کرکے نماز پڑھاتے دیکھا اور اسے اُسی اعتقاد پر قائم رہ کر اُس کی اقتداء کرلی توزید کی نماز نہ ہوئی کہ اس کے عمرہ کو اُس سے وضو کرکے نماز پڑھاتے دیکھا اور اسے اُسی اعتقاد پر قائم رہ کر اُس کی اقتداء کرلی توزید کی نماز نہ ہوئی کہ اس کے عمرہ کو اُس سے وضو کرکے نماز پڑھاتے دیکھا اور اسے اُسی اعتقاد پر قائم رہ کر اُس کی اقتداء کرلی توزید کی نماز نہ ہوئی کہ اس کے عمرہ کو اُس سے وضو کرکے نماز پڑھاتے دیکھا اور اسے اُسی اعتقاد پر قائم رہ کر اُس کی اقتداء کرلی توزید کی نماز نہ ہوئی کہ اس کے عمرہ کو اُس سے وضو کرکے نماز پڑھاتے دیکھا اور اسے اُسی اعتقاد پر قائم رہ کر اُس کی اقتداء کرلی توزید کو نماز پڑھاتے دیکھا اور اسے اُسی اُسی کے دوسی سے کہ اُس کی اُسی کے نماز کی نماز کی نماز کی خواد کو اُسی کی اُسی کی اُسی کی اُسی کی اُسی کے نماز کیا کہ اُسی کو نماز کیا کہ اُسی کی اُسی کی کہ اُس کی کہ اُسی کو نماز کیا کہ کو نماز کیا کہ کو نماز کیا کہ کہ اُس کو نماز کیا کو نماز کیا کہ کہ اُسی کو نماز کیا کی کو نماز کیا کہ کہ اُسی کو نماز کیا کی کو نماز کیا کہ کو نماز کیا کہ کو نماز کیا کو نماز کیا کر نماز کیا کہ کو نماز کیا کو نماز کیا کو نماز کیا کہ کی کو نماز کیا کو نماز کیا کو نماز کیا کہ کی کو نماز کیا کو نماز کر کر کو نماز کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو نماز کیا کو نماز کیا کہ کو نماز کیا کو نماز کیا کو نماز کیا کہ کیا کیا کو نماز کیا کو نماز کیا کر کیا کیا کیا کر کیا کیا کر کو نماز کیا کر کیا کر کر کر کر کر کر کر ک

اعتقاد میں امام بے وضو نماز پڑھارہا ہے بلاکہ وہ اس سے بھی سخت ترہے کہ اس سے نماز کو معاذ الله بازیچہ سمجھنا پیدا ہوتا ہے والعیاد بالله تعالیٰ یہی حکم اُن سب کُنّووں کا ہے جن کے پانی کی سطح بالا ۲۲۵ فٹ ہواُن میں کیڑے دھونا بھی جائز ہے اور اُس سے نایاک نہ ہوں گے اگرچہ وہ کیڑے نایاک ہوں جب تک نجاست ان کارنگ یابُو یامزہ نہ بدل دے والله تعالیٰ اعلمہ۔

Page 285 of 711

# فتۈىمسمىبە الھنيئالىنميرفىالماءالمستدير ﷺ

خوشگوار صاف آبِ متدیر کی شخیق (ت)

بسم الله الرحلن الرّحيم

ااجمادي الاولى ١٣٣٨ هـ

مسكله ١٩٧٧:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں سُنویں کا دُور کے ہاتھ ہونا چاہئے کہ وہ دہ در دہ ہواور نجاست گرنے سے ناپاک نہ ہوسکے بدندا تہ جدوا

بسم الله الرحلن الرحيم، نحمده، ونصلّى على رسوله الكريم

الجواب :

اس میں چار قول ہیں ہر ایک بجائے خود وجہ رکھتا ہےاور تحقیق جُداہے:

**قول اول**: اڑتالیس ہاتھ خلاصہ وعالمگیریہ میں اسی پر جزم فرمایا اور محیط امام شمس الائمہ سرخسی و فناوی کبڑی میں اسی کو احوط بتا با سید طحطاوی نے اُس کا اتباع کیا ہند یہ میں ہے:

اگر حوض گول ہو تواڑ تالیس ہاتھ کااعتبار ہوگا، کذا فی الخلاصة اوریہی احوط ہے کذا فی محیط السر خسی۔ (ت)

ان كان الحوض مدورا يعتبر ثمانية واربعون ذراعاً كذا في الخلاصة وهو الاحوط كذا في محيط السرخسي 1-

طحطاوى ميں ہے: الاحوط اعتبار ثمانية واربعين 2 (احوط الرتاليس كاعتبار كرنا ہے۔ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فماوی ہند یہ فصل فے الماء الراکد نورانی کتب خانہ بیثاور ا/۱۸

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> طحطاوی علی الدرالمختار باب المیاه بیروت ۱۷۷۱

ووم: چھیالیس ہاتھ بعض کتب میں اسی کو مختار ومفتٰی بہ بتایا بحرالرائق میں نقل فرمایا:المختار المفتی به ستة واربعون کیلا یعسر رعایة الکسر 1 اھ (مختار ومفتٰی بہ چھیالیس ہے تاکہ کسر کی رعایت کی دشواری میں مبتلانہ ہوجائیں۔ت)

میں کہتا ہوں ان کی مرادیہ ہے کہ یہاں کسر ہے جو ساقط کردی
گئ ہے یابڑھائی گئ ہے آسانی کیلئے، پھر میں نے فتح میں دیکھا تو
انہوں نے رفع کو متعین کردیا، فرمایا اگر حوض گول ہو تو اس کا
اندازہ چوالیس اور اڑتالیس کیا گیا ہے اور مختار چھیالیس کیا گیا ہے
اور حساب کے اعتبار سے اس سے کم پر بھی اکتفاء کیا جائیگا کسر
نسبت کیلئے، لیکن چھیالیس پر فتوی دیا جائیگا تاکہ کسر کی رعایت
نسبت کیلئے، لیکن چھیالیس پر فتوی دیا جائیگا تاکہ کسر کی رعایت
میں پریشانی لاحق نہ ہو، فرمایا یہ تمام با تیں محض اپنی مرضی سے
کہہ دی گئی ہیں ان کا ماننا لازم وضروری نہیں سیح وہی ہے جو ہم
نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کسی معین مقدار کا ہونا ضروری نہیں ہے
اھ یعنی اصل مذہب پر عمل کرتے ہوئے، اور آپ جان چکے کہ
فتوی دس ایر ہے۔ (ت)

اقول: يريدان ثبه كسر اسقط او رفع تيسيرا ثمر رأيت في الفتح ماعين الرفع حيث قال ان كان الحوض مدورافقدر باربعة واربعين وثمانية واربعين وفي الحساب والبختار ستة واربعون وفي الحساب يكتفي باقل منها بكسر للنسبة لكن يفتي بستة واربعين كيلا يتعسر رعاية الكسر قال والكل تحكمات غيرلازمة انها الصحيح ماقدمناه من عدم التحكم بتقدير معين أه اي عملا بأصل المذهب وقد علمت ان الفتوى على اعتبار العشر

سوم: چوالیس ہاتھ اس کی ترجیح اس وقت کسی کتاب سے نظر میں نہیں، جامع الر موز میں ہے:

گول حوض میں شرط یہ ہے کہ اس کا دور اڑتالیس ہاتھ ہو، اور ایک قول ہے کہ چوالیس ہاتھ ہو تواول احوط ہے جیسا کہ کبری میں ہے۔(ت)

امافی المدور فیشترط آن یکون دوره ثمانیا و اربعین ذراعاً وقیل اربعاواربعین فالاول احوط کمافی الکبری 3-

**چہار**م: چھتیں ہاتھ ملتقط میں اسی کی تقیح کی امام ظہیر الدین مرغینانی نے فرمایا یہی صحیح اور فن حساب میں مبر <sup>ب</sup>ن ہے، جامع الر موز میں ہے:

اورایک قول ہے کہ یہ چھتیں ہےاور یہی صحیح ہے

وقيل ستة وثلثين وهو الصحيح المبرهن

<sup>2</sup> فتح القدير الماء الذي يجوز به الوضوء ولا يجوز به نوريه رضويه تحمر ا ( • )

<sup>3</sup> جامع الرموز باب بيان الماه گنبدايران ٨/١

جلدثاني فتاؤىرضويه

اور حساب کی رُو سے مبر بهن ہے کما فی الظمیر بیہ اور پہلے دو میں مربع حوض مدوّر حوض متحقق ہو گیا اور تیسرے میں اس کے مساوی ہے۔ (ت)

عند الحساب كما في الظهيرية وفي الأولين تحقق الحوض المربع داخل المدور وفي الثالث مايساويه 1\_

۔ اسی پر مولی خسر و نے متن غرر میں مع افادہ تصحیح اور مدقق علائی نے در مختار اور علامہ فقیہ ومحاسب شرنبلالی نے مراقی الفلاح میں جزم فرما ہار دالمحتار میں ہے:

ان کا قول که مدور میں چھتیں ہیں یعنی اس کادور چھتیں گز ہواور اس کا قطر گیارہ گزاور ایک خمس ہواور اس کی مساحت یہ ہے کہ نصف قطر لعنی ساڑھے یانچ کو اور دسویں کو نصف دور میں ضرب دی جائے، اور یہ اٹھارہ ہے، تو کل سو ہاتھ اور چار حمس ذراع ہوگااھ سراج،اور جوانہوں نے ذکر کیا ہے وہ یانے میں سے ایک قول ہے اور درر میں ظہیر ہے ہے ہے کہ یہی صحیح ہے۔(ت)

قوله وفي المدور بستة وثلثين اي بأن يكون دوره ستة وثلثين ذراعاً وقطرة احد عشر ذراعاً وخسس ذراع ومساحته ان تضرب نصف القطروهو خمسة ونصف وعشر في نصف الدور وهو ثمانية عشر يكون مائة ذراع واربعة اخماس ذراع اهسراج وما ذكرة هو احد اقوال خبسة على وفي الدرر عن الظهيرية هو الصحيح $^2$ 

**اقول: شخقیق بہ ہے ک**ہ اُس کادور تقریباًساڑھے پینتیس ہاتھ جاہئے لیعنی ۴۴۹ءِ ۳۵ تو قطر تقریباً۵ گز ۱/۲ -۱۰ گرہ ہوگا بلالکہ دس گرّہ ایک اُنگل لیعنی ۲۸۴ء اا ہاتھ بیان اس کا بیہ کہ اصول ہندسہ <sup>عسام</sup> مقالہ ۴ شکل ۱۲میں ثابت ہے کہ محیط دائرہ کور بع قطرمیں ضرب دینے سے مساحت دائرہ حاصل ہوتی ہے یا قطر دائرہ کور بع محیط

عدا لم ارفى التقدير الا اربعة اقوال وكانه اراد مين نے تقرير مين صرف عار قول ديکھ ہيں شاى نے گوا یانچویں سے وہ مراد لیاہے جس کو محقق نے ذکر کیا ہے کہ تعیین تہیں۔ (ت)

بالخامس مأذكر المحقق ان لاتعيين منه حفظه ربه تعالى (م)

ے۔ عہد: یہ کتاب کتاب اقلید س سے بجدا وجدید ہے ۸ مقالوں پر مشتمل اور ہندسہ ومساحت ومثلث کروی سب میں مفید ہے اس میں بہت دعاوی کا بیان کتاب اقلیدس پر مزید ہے فاضل محمد عصمہ مصری نے اسے ترکی سے عربی میں ترجمہ کیا ۱۲ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الرموز باب بیان الماء گنبد ایران ۱۲۸۸

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار باب المياه مصطفى البابي مصر اله٢/١

جلدثاني فتاؤىرضويه

یا نصف قطر کو نصف محیط میں ضرب دیجئے یا قطر ومحیط کو ضرب دے کر ۴ پر تقسیم کیجئے کہ حاصل سب کا واحد ہے اور ہم نے(۱) اپنی تحریرات ہندسیہ میں ثابت کہاہے کہ قطراجزائے محیطیہ سے قد حہ لہ الطالومہ ہے نصف قطر نرچہ لرمد مح لیغنی محیط جے مقدار سے ۳۱۰ درج ہے قطراُس سے ۱۱۴ درج ۳۵ دقیقے ۲۹ ٹا نیے ۳۷ ٹالٹے ۴۵ رابع ہے۔

وفی حساب الفاصل غیاث الدین جمشید الکاشی | اور فاصل غیاث الدین جمشد الکاشی کے حمال میں جساکہ علامہ بر جندی نے شرح تحریر مجسطی میں لکھا ہے لوبعہ یعنی ۵۲ بجائے مہ، بیر حساب میرے حساب سے مختلف نہیں مگر صرف اا رابعہ کی مقدار میں اور دوسرے حساب سے مربعہ رفعا لینی سینالیس ہے، خلاصہ یہ کہ اختلاف صرف بعض روابع میں ہےاوراسی اخیریر ہم نے اعتاد کیا ہے۔ (ت)

على مأنقل العلامة البرجندي في شرح تحرير المجسطى لوبعه اى ستأوخبسين مكان مه لايفارق محسوبي الابنحورابعة وجاء يحساب اخر مربعه رفعا اى سبعاوار بعين وبالجبلة لافرق الإفي بعض روابع وعلى هذا الإخير عولناً

تو قطرا گرایک ہی محیط ۱۲۱۵۹۲۷۵ سے فان ۳۰۰÷ ۱۲۱۵۹۲۷۵ سے ۲۰۱۵۹۵۵۱۵۵ م۱۱۳ تحویله الی استینی مدحه له الط لومریہاں سے ہمیں دومساواتیں حاصل ہو ئیں قطر ومحیط ومساحت کو علی التوالی ق ط م فرض کیجئے پس (۱) ۱۲۱۵۹۲۶۵ س ق = طاس کئے کہ ۱۳۱۵۹۲۲۵ س: ق:ط

(۲) ۱/ق ط = م ان کے بعد قطر و محیط (۱) ومساحت سے جو چیز گز، ہاتھ ، فٹ، گرہ، وغیر ہاجس معبار سے مقدر کی جائے اُسی معیار سے ماقی دو کی مقدار معلوم ہو جائے گی جس کی حدول ہم نے یہ رکھی ہے۔

| مباحت                        | محيط         | قطر                | معلوم/مطلوب |
|------------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| ۵۹۲۱۸۲۵ ۵۸۵۰۰ <sup>عها</sup> | ۵۲۲۵هاماء سق |                    | قطر         |
| 14-2 14 17-074 18-18-18      |              | (b)m;18109770      | محيط        |
|                              |              | ۵۲۲۱۸۹۳۵۸کو ۱۰ (م) | مساحت       |

عـــــــه ١ عدد معلوم لعني مقدار محيط ما جزائے قطربيه كوص فرض كيجئي : . ص ق = ط، ١٨ق ط = م : . ١٨ص ق٢ = ميه عدو سمرص ہے ۲امنہ (م)

عد على الماس الماس

پھر آ سانی کیلئے لوگار ثم سے کام کرنے کو بیہ دوسری جدول رکھی اور اس میں متمات حسابیہ سے وہ تصر فات کر دئے کہ بجائے تفریق بھی جمع ہی رہے۔

| ماحت                                    | ميط         | قر .            | معلوم |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-------|
| 5->6000000000                           | 3411010110  |                 | قلر   |
| 17 7 244 F 4-7                          |             | ط<br>۲۶۱۲۵۵۱۲۱۵ | مميلا |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | AIFFANTECTA | ירנתס דיפתוזרם  | مساحت |

یہاں مساحت معلوم ہے ۱۰۰ ہاتھ جس کالوگار ٹم ء ۲: ۲۱۰۱۱ ۱۹۳۰ او ۱۵۲۳۵۵۰ او اکد لوگار ٹم ۲۸۳ء ۱۱کا ہے یہ قدر قطر موئی نیز ۹۹۲۰۹۹۰ و ۳ = ۵۳۹۲۰۹۹ اکد لوگار ٹم ۴۳۹ء ۳۵ ہے کہ مقدار دَور ہوئی۔ ہمارے بیان کی شخیق یہ ہے کہ ۱۸۲۸ء ۱۱۴۹ سے ۱۸۲۸ و ۱۸۲۰ و ۱۸۲۰ سے ۱۳۵ سے صرف ۱۲۸۴ء یعنی ۱۲۲۵ ازائد ہے کہ ایک ۲۸۴ء ۱۱۴ سے ۱۳۵ میں تین ہاتھ سے مرف ۲۳/۱۲۵ یعنی ۱۵ تا ہے کہ ایک انگل عرض کا ۲۳/۲۲۵ مین انگل کے بچیسویں حقے سے بھی کم ہے بخلاف حساب سراج و شرنبلالیہ کہ اُن کے خیال سے ۱۹۱ نگل اور واقع میں تین ہاتھ سے بھی زیادہ بڑھتا ہے کہا سیاتی۔

اقول: وبهذا علم مأفى البيانات السابقة (۱) فأولا ماكان دورة ستا وثلثين لايزيد قطرة على ذراعاً بخسس ذراع فقط بل بقريب من نصف ذراع لان لوغارثهها

۲۵-۱۳-۵۵۱۴ + ۲۸۵-۱۱-۲۸۵۱۹۵۰ و هو

لوغارثم و لا ينقص من النصف الاقدر ۱٬۱۰۰۰ (۲) وثانيا: ماكان كذا تزيد مساحته على مائة ذراع باكثر من ثلثة اذرع لا اربعة اخماس ذراع وذلك لان ۵۵۲۳۰۲۵ و ۱۳۲۱-۵۰۰ (۱۳۳۱)

اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ سابقہ بیانات میں ہے اوّلاً جس کا دور چھتیں ہو اس کا قطر اا ذراع پر ایک ذراع کا صرف پانچواں حصہ زائد نہ ہوگا بلالکہ آدھے ذراع کے قریب زائد ہوگا کیونکہ ۳ کالوغارثم

اور ٹالثا اگر مذکورہ قطر پر عمل کیا جائے اس طرح کہ اسی کی مثل ایک خط کھینچا جائے اور اُس کے نصف پر اُس کے بعد کے کنارے پر ایک دائرہ کھینچا جائے اور کؤیں کا دُور اسی کی مثل کیا جائے، تو صحیح نہ ہوگا، کیونکہ ۲ء ااکا لوگار ثم ۲۱۸۰ ۲۹۲۱۸ ہے۔ اس کا دوگنا

ورود اور اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر دور لیا جائے تو مطلوب پر الکہ ہوگا تھ سے تقریبا ڈیڑھ ہاتھ کم ہوگی اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر دور لیا جائے تو مطلوب پر زائد ہوگا تین ہاتھ اور اگر قطر لیا جائے تو اس سے ڈیڑھ ہاتھ کم ہوگا اور اگر ان دونوں میں جمع کا ارادہ کیا جائے تو ممکن نہ ہوگا، اور غنیة ذوی الاحکام میں محقق شر نبلالی نے فرمایا پہلے تو جو ذکر کیا گیا ش سے ، سراج سے وہ انہوں نے ذکر کیا ، پھر فرمایا ،اس کی برہان ہے ہے کہ ہمیں دور اور پیائش کا علم ہے فرمایا ،اس کی برہان سے ، سراج سے وہ انہوں نے ذکر کیا ، پھر جو دائرہ کی تکسیر ہے ، تو ہم نے مساحة کو رُبع دور پر تقسیم کیا اور وہ ہے تو قطر ۱۱۵ -ااذراع نکل ، اور برہان اس امر پر کہ خمس ذراع ہے نفطر پر ، توجیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہی اس خمس ذراع ہو سو خراع اور چار

میں کہتا ہوں لفظ نصف یہاں قلم کی سبقت ہے صحیح رابع قطر ہے، جسیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ممال ط=م، ہم نے معادلہ کو تقسیم کیا n/d:  $0 = 0 \div n/d$  پر اور یہ اس کا پہلا دعوی ہے۔ اور ثانیا ہم نے اس کو n/d:  $0 = 0 \div n/d$ 

مثله ورسبت على منتصفه بعد طرفه دائرة فجعل دور البئر مثلها لم يصح فأنءلوغارثهه ٠٨٩٨٠٨٩٩ + اضحفه ١٢٥٠٩٨٨٨٠ عنا + ١٤٨٩٥٠٨٩٨ =٩٩٣٥٢٥٩ء اوهو لوغارثم ٩٨٥٥٠ فبكرن السطح اقل من مائة ذراع بنراع ونصف تقريباً وبالجملة ان اخذ الدور زاد على المطلوب بثلثة اذرع وان اخذ القطر نقص عنه بذراع ونصف ان ارید الجمع بینهما لم یمکن اما قول المحقق الشرنبلالي في غنية ذوى الاحكام حيث ذكر اولا مأمر عن ش عن السراج ثم قال وبرهان ذلك اننا علمنا الدور والمساحة التي هي تكسير الدائرة فقسمناالمساحة على ربع الدور وهو تسعة فخرج القطراحد عشر ذراعاوخس ذراع وبرهان اعتبارستة وثلثين بقسمة المساحة وهي مأئة ذراع واربعة اخمأس ذراع على نصف القطر فهو على مأذكر ناه أه فأقول: (١)لفظ نصف ههنا سبق قلم وصوابه على ربع القطر لما علمت ان ١٩/ق ط = م قسمنا

البعادلة على  $\gamma/d$ : ق = م $\div \gamma/d$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنيه ذوى الإحكام على حاشية غرر الإحكام فرض الغسل دارالسعادة مصر ٢٣٧١

وهى دعواه الاولى وثانيا قسمناها على ٣/ق : ط=م÷ ٣/ق لا ٣/ق وهى دعواه الاخرى هذا سهل وانما الشأن فى تعيين هذه المقادير وما القصد الاابداء مقداردور تكون مساحته مائة ذراع فليس باليد الاهذه (۱)فاولا كيف عُدل عنها الى مايزيد عليهاباريعة اخماس ذراع.

وثانيا: (٢) بنيتم برهان اعتبار هذاالدور على قدر القطر وبرهان اعتبار هذا القطر على قدر الدور وهذا دور،

وثالثا: (٣) بنيتم المساحة تبعاللسراج على الدور والقطر وهذا ان دوران أخران ولكن الامران السراج بنى الامر على الاستقراء فقرب تقريباً واذا تقرر هذا فابانة القطر من الدور والمساحة اوالدور من القطر والمساحة ارادة تحقيق ماتقرر لاالبرهان على ذلك وبالله التوفيق هذا وما ذكر القهستاني من وقوع مربع عشر داخل دائرة محيطها ثمانية واربعون اواربعة واربعون معلماً ثمانية واربعون اواربعة وان لم يقع على مصطلح الفن من ان يماسها جميع زواياة وذلك لان المربع الواقع في محيط ثمانية واربعين ضلعه الطل

ق لا ۱/۳ پر تقسیم کیا، اور یہ ان کا دوسرادعوی ہے یہ سہل ہے اور اہم معاملہ ان مقادیر کی تعیین کاہے، اور مقصد صرف مقدار دور کا اظہار ہے جس کی مساحة ایک سو ۱۰ ذراع ہو، تو ہاتھ میں یہی ہے۔ اولاً یہاں اُس سے عدول کر کے وہ چیز اختیار کی گئی ہے جس پر ایک ذراع کے چار خمس زائد ہے، ایساکیوں کیا گیا؟

ا نیا: اس دور کے اعتبار کی بر ہان کو تم نے قطر کی مقدار پر مبنی کیا ہے، اور اس قطر کے اعتبار کی بر ہان کو دور کی مقدار پر مبنی کیا ہے، اور بید دور ہے۔

اللّه: تم نے پیائش کی بنیاد، سراج کی پیروی میں، دور اور قطر پر رکھی ہے، اور یہ دور دوسرے دور ہیں، لیکن سراج نے معالمہ کی بنیاد استقراء پر رکھی ہے تو ان کی یہ بات قریب معالمہ کی بنیاد استقراء پر رکھی ہے تو ان کی یہ بات قریب قریب ٹھیک ہے، جب یہ ثابت ہوگیا تو قطر کو دور اور پیائش سے الگ کرنا، ثابت شدہ چیز کی تحقیق کا ارادہ ہے اس پر بر ہان نہیں ہے و باللہ التو فق، چیز کی تحقیق کا ارادہ ہے اس پر بر ہان نہیں ہے و باللہ التو فق، اس کو سمجھنا چاہئے، اور قستانی نے دس کے مر لع کا ذکر کیا ہے جس کے دائرہ کا محیط الڑتالیس یا چوالیس بنتا ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں اس کی پہلے میں وجہ موجود ہے تو وہ اس میں لغت کے اعتبار سے واقع ہے، اگر چہ فن کی اصطلاح کے مطابق نہیں ہے، یعنی یہ کہ اس کو اس کے تمام زاویے مس مطابق نہیں ہے، یعنی یہ کہ اس کو اس کے تمام زاویے مس کرتے ہوں اور اس کی دلیل

لینی ایک ہاتھ کے چار خمس سے زیادہ (باقی بر صفحہ آیندہ)

عهاى بأكثر من اربعة اخماس ذراع وذلك

من عشرة فلا يبكن ان يماسها اكثر من المربع (۱) اما في الثاني فلاوجه له المربع (۱) اما في الثاني فلاوجه له اصلا فليقع مربع اء في دائرة اب جء على مركز الوية المربع ا

J1124040401D

۹۹۵۷۸۷۸ و م ہے جبیباکہ

=۸۲۲۵۲۷۲۸ و نصفه اه ثمر فی مثلث اه بالقائم الزاویة اه: جیب ب وهی مه حه لوجیبها ۸۳۵۲۷۲۸ و ۱:: اب: ع: ۸۲۵۲۷۲۸ و ۱: اب: مهم ۸۳۵۲۷۲۸ و ۱: اب: مهم ۸۳۵۲۷۲۸ و ۱: اب وان شئت بالعروسی فضعف لواه

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

عـه لان لوالمحيط ۲۸۱۲۳۲۱۲ و ۱-۵۰۲۸۵۰۱ و ۱-۵۰۲۸۵۰۱ هذا لوالقطر ۱۰۳۰۰۳۰۰ و ۱-۳۰۱۰۳۰۰ و ۱-۳۰۱۰۳۰۰ و ۱۵۲۰۹۳۱ هذا لو نصف القطر لوجيب مه ۱۸۳۰۹۳۱ هذا لو ضلع المربع الواقع فيه فهي ۲۵۳۵۵ و ۱ فالمساحة تكون اكثر من ء هذا في المربع اما الدائرة فمساحتها اكثر من مائة وثلثة وثمانين ذراعا اهمنه (م

کیونکہ محیط کا لوگار ثم ہے ۲۸۱۲۲۱۰ ا +۵۰۲۸۵۰۱،

= ۱۱۸۴۰۹۱۱ یہ قطر کا لوگار ثم ہے ۱۰۹۰۰۳۰،

= ۱۸۴۰۹۱۸۰ میہ نصف قطر کا لوگار ثم ہے۔ لوجیب مہ

= ۲۸۳۹۲۸۵۰ میں نصف قطر کا لوگار ثم ہے۔ لوجیب مہ

والے مر بع کے ضلع کالوگار ثم ہے ۲۵۳۰۸، اللذامساحت ۲۲،

لااا سے زیادہ ہوگی یہ مر بع میں ہے، رہا دائرہ تو اس کی پیائش

ایک سوتراسی ۱۲۳ ہاتھ سے زیادہ ہے۔ (ت)

اب ہے او را گرتم جاہو شکل عروسی سے تواھ کادوگنا لو ا

۲ ۸۹۱۳۷ مع ۹۸ اس کا لوگار ثم ۷۵۷ ۹۹۱۹ و ۱۱ اس کا نصف

كاعد د ۲۸م ۳۹۳ م. و ممكاد و كنا

۲۹٬۵۲۵۲۲ ضعفه ۲۹٬۳۹۲۵۲۸ لو غار ثبه ۲۹٬۵۲۵۲۹٬ نصفه ۹۸٬۷۸۹۱۳۲ فر ثبه ۱۹۱۵۷۵۲۹٬ نصفه ۵۸٬۷۸۱۳۲ مثل مامر وهو لوغارثم ۹٬۰۳۵٬ هذا قدر الضلع ولم تبلغ عشرا کها تری ثم المساحة ۵۷٬۰۸۱قل من مائة بنحو ذراعین لها علمت انها ضعف مربع اه وضعف مربع نصف القطر هی مساحة المربع لان مساحته مربع ضلع ا ب وهو ضعف مربع اهبالعروسی فانی یقع فیها مربع عشر فی عشر

تنبيه: حكم العلامة الشرنبلالى ببطلان سائر الاقوال سوى الرابع حيث قال والصواب كلام الظهيرية ولا يعدل عنه الى غيرة وقال فالزام قدر يزيد على الستة والثلثين لاوجه له على التقدير بعشر في عشر عند جميع الحساب اه

اقول: وقد اشار الى الجواب عما يتوهم ان فيها قولين مصححين بل الثانى مذيل بطراز الفتوى فكيف يمنع المصير اليه بل انما ينبغى التعويل عليه وذلك ان المفتى به المعتمد هو التقدير بمائة والاقوال جميعا انما ترومه ومبنى ذلك على الحساب دون التفقهات الغامضة التى لاقول لنافيها لاسيما على خلاف الفتوى وامر الحساب لايلتبس فأذا علمنا قطعا ان الصواب هذا وجب

گزرااور وہ لوگار ثم ہے ٩٠٣٥ ۽ ٩٠)، يہ ضلع كى مقدار ہے اور يہ دس تك نہيں پہنچ سكى ہے جيساآپ ديجتے ہيں پھر پيائش ٩٤٠ مهم ہے كيونكہ آپ كو معلوم ہے كہ يہ مر بع كا دوگنا ہے اھ اور نصف قطر كے مر بع كا دوگنا ہے اھ اور نصف قطر كے مر بع كا دوگنا ہے كہ يہ مر بع كى پيائش ہے كيونكہ اس كى پيائش اب ضلع كامر بع ہے اور وہ اھ كے مر بع كا دوگنا ہے شكل عروسى كے امر بع ہے اور وہ اھ كے مر بع كا دوگنا ہے شكل عروسى كے اعتبار سے، تو اس ميں دہ در دہ كا مر بع كہاں ساسكتا ہے!

تعبیہ: علامہ شرنبلالی نے سوائے چوتھے قول کے تمام اقوال کو باطل قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں صحیح ظہیریہ کا قول ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہ کیا جائے نیز فرمایا ایک مقدار کالازم قرار دینا جو چھتیں ۳۱ سے زائد ہو اس کی کوئی وجہ نہیں جبکہ دہ در دہ کا اندازہ ہو، یہی تمام حساب دانوں کے نزدیک ہے اھ

میں کہتا ہوں یہ اثنارہ ہے وہم کے جواب کی طرف، وہم یہ ہے کہ اس میں دو قول ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی تھیج کی گئی ہے بلالکہ دوسرے قول کی بابت کہا گیا ہے کہ فلوی اسی پر ہے، تو اس کی طرف رجوع کرنے کو کیو نکر منع کیا جاسکتا ہے؟ بلالکہ اس پر تواعتاد کرنا چاہئے، کیونکہ معتمد اور مفتی بہ سوکا اندازہ ہے اور تمام اقوال کا مقصود بھی یہی ہے، یہ چیز تو حساب پر مبنی ہے، اس میں کمبی چوڑی فقیسانہ ابحاث کا کوئی موقعہ نہیں، خاص

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية ذوى الاحكام حاشية على الغرر فرض الغسل ٢٣/١

ترك ماسواه غيران قدوة الرياضين العلامة عبدالعلى البرجندى رحمه الله تعالى حاول في شرح النقاية توجيه قولى و عازيا لهذا الى الكبرى والذى رأيته في شرح القهستاني ان في الكبرى جعل الاول هو الاحوط والله تعالى اعلم وكانه لم يقع له قول فقال تحقيق الكلام ههنا متوقف على ثلث مقدمات،

(۱) هي ان مربع وترالقائمة في مثلث يساوي مجبوع مربعي ضلعيها (۲) وان محيط الدائرة ازيد من ثلثة امثال قطرها بسبع قطرها (۳) وانه اذاكانت مساحة دائرة معلومة وقسمت باحد عشر قسما متساوية و زيد ثلثة اقسام منهاعلى مجبوع المساحة واخذ جنر المجبوع يكون قطر الدائرة كل ذلك مبرهن في على الهندسة والحساب فنقول اذاكان كل من ضلعي الحوض المربع عشر اذرعكان مجبوع مربعي الضلعين مائتين وجنرهمااربعة عشر وعشرو نصف على عشر تقريباً وهو مقدار الخط الواصل بين الزاويتين المتقابلتين وهو المؤلى المقدمة الاولى فاعتبر

مجموعی پیائش پراور مجموعہ کاجذر لیاجائے تو دائرہ کا قطر نکل آئے گا۔ یہ سب علم ہندسہ اور حساب میں مبر بن ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ جب ایک مر بع حوض کے دونوں ضلعے دس ذراع ہوں گے تو دونوں ضلعوں کے دونوں مر بعوں کا مجموعہ دوسو ہوگا اور دونوں کا جندر چودہ ذراع اور دسواں اور دسویں کا دھا ہوگا تقریباً، اور یہی مقدار

طور پر فٹوی کے خلاف کہنے کی گنجائش نہیں،اور حساب کا معاملہ

تو بالكل واضح ہوتا ہے، اب جبکہ ہمیں معلوم ہو گیا كہ صحيح

یمی ہے تو دوسرے اقوال کا ترک لازم ہوگیا،البتہ قدوة

الریاضیین علامہ عبدالعلی بر جندی نے شرح نقابہ میں ۴۸

اور ۲۲ م کے دو قول کی تشریح کی کوشش کی ہے،اس کو کبری

کی طرف منسوب کیا ہے،اور میں نے شرح قہستانی میں

ديهاكه كبرى ميں پہلے قول كواحوط قرار دياہے والله تعالى

اعلمہ اور غالباً ۴۲ کے قول کی طرف وہ متوجہ نہ ہوئے تو

(۱) قائمہ کے وتر کام بع مثلث میں اس کے دو ضلعوں کے

(۲)اور دائرہ کا محط اس کے قطر کی تین مثل سے اس کے قطر

(۳)اگر ایک دائره کی مساحت معلوم ہو اور گیارہ پر برابر

تقسیم کی جائے اور اس میں سے تین اقسام کااضافہ کیا جائے

فرمایا یہاں تحقیق کلام تین مقدمات پر مبنی ہے،

دوم بعول کے مجموعہ کے برابر ہو تاہے۔

کے سُبع جتناز بادہ ہو تاہے۔

عه: بل جزء من خبسة وعشرين جزء وشيئ قليل فأنهء تقريباً اهمنه (م)

بلالکہ بچیس اجزاء میں سے ایک جز اور تھوڑی مقدار کیونکہ وہ ۴۲اء ۱۴ ہے۔ تقریباً۔ (ت)

اس خط کی ہے جو دو متقابل زاویوں کے در میان متصل ہے، اور بید مر بع مذکور میں مکنہ امتدادات میں سب سے لمباہے اس کی دلیل پہلامقدمہ ہے تو فاوی کبری میں اس امر کا اعتبار کیا گیا ہے کہ گول حوض کا قطر مر بع حوض کے مفروضہ امتدادات میں سب سے طویل ہوتا کہ گول حوض میں شرطمذکور کے ساتھ مر بع کاہونا ممکن ہو، اور گول حوض کے محیط سے دو متقابل اجزا کادر میانی بُعد کسی جگہ بھی مر بع کے امتدادات میں سے طویل ترسے چھوٹانہ ہو تو گول حوض کا محیط اس امتداد سے تین گنااور ساتواں ہوگا یعنی چوالیس ہاتھ اور چار محیط اس امتداد سے تین گنااور ساتواں ہوگا یعنی چوالیس ہاتھ اور چار کہ حیاب دانوں کا طریقہ ہے، اور خلاصہ کے مصنف نے وہی اعتبار کیا ہے جو فالوی کبری میں کیا ہے، لین انہوں نے حساب میں بار یک بنی نہ کی، توانہوں نے کسر زائد کوایک اعتبار کیا احتیاطاً، توانہوں نے طویل نہ کری امتداد کا اعتبار یا احتیاطاً، توانہوں نے طویل نہ کی، توانہوں نے کسر زائد کوایک اعتبار کیا احتیاطاً، توانہوں نے طویل نہ کن، توانہوں نے کسر زائد کوایک اعتبار کیا احتیاطاً، توانہوں نے طویل ترین امتداد کا اعتبار یا درائ

في الفتاوى الكبرى ان يكون قطر الحوض الهدور مساويالاطول الامتدادات المفروضة في الحوض البربع ليمكن وقوع مربع بالشرط المذكور داخل الحوض الهدور ولا يكون البعدبين جزئين متقابلين من محيط الهدور في شيئ من المواضع اقصر من اطول امتدادات المربع فيكون محيط الحوض الهدور ثلثة امثال ذلك الامتداد وسبعه اعنى اربعاواربعين ذراعا واربعة اعشار وثلثي عام عشر للمقدمة الثانية ولما كان الكسر الزائد اقل من النصف اسقطوه كما هو عادة الكبرى لكنه لم يتدنق في الحساب فأخذ الكسر الزائد واحداللاحتياط فأخذ الامتداد الاطول خمسة الزائد واحداللاحتياط فأخذ الامتداد الاطول خمسة عشر فأذا اعتبرناه قطرا يكون المحيط سبعاواربعين خراعا وسبع ذراع فاعتبر ثمانياواربعين تتميما عادي اللكسر، والقاضي

عــه:بل الكسر على مأذكرة ١٤/٣م، وهو اربعة اعشارواكثر من ثلثى عشر بقدر ١/١٢٥ تقريباً وعلى مأذكرناء وهو اربعة اعشار واقل بثلثى عشر بقدر ٥١/٢٥٠ اى اكثر من خسس العشر اهمنه (م) عــه: اقول السبع (۱) لايتم ولا احتياط فى الاحتياط فكان يجب تركه اهمنه (م)

بلاکہ ان کے ذکر کے مطابق کسر ۱۵۲۷ء ہے ہے اور یہ چار عشر اور ایک عُشر کے دو تہائی جھے سے تقریباً ۱۹۲۵ کی مقدار میں زیادہ ہے اور ہمارے بیان کے مطابق ۱۹۲۳ ہے ہے اور یہ چار عشر اور ۱۹۲۵ کی مقدار میں دسویں جھے کے دو ثلث سے کم یعنی دسویں جھے کے دو ثلث سے کم یعنی دسویں جھے کے یانچویں جھے سے زیادہ۔(ت) میں کہتا ہوں کہ ساتواں حصہ مکل نہیں ہوتااوراس احتیاط میں احتیاط نہیں ہے للذااس کاترک کرناواجب تھا۔(ت)

اور قاضی ظہیر الدین نے گول حوض کی پیائش مربع کی پاکش کے مساوی قرار دی ہے، تواس کا پانی مربع کے پانی کے مساوی ہوگا،اور غالباً یہ محمد بن ابراہیم میدانی کی نقل سے ماخوذ ہے جبیبا کہ گزرا ہم کہتے ہیں پہائش سو تھی اس کو ہم نے گیارہ پر تقسیم کیا تو م حصہ نو اور گیارہ کا ایک مجز ہوااور حب اس کا تین گناسو بر زائد کیاتوایک سوستائیس ۷ ۱۱۱ور گیاره کے تین اجزاء حاصل ہوئے اور اس کا جذر گیارہ ،اوریا نچواں اور چھٹے کا تقریباً نصف ہوا اور وہ دائرہ کا قطر ہے جس کی یاکش سو ہے، اس کی دلیل تیسرا مقدمہ ہے اور اس کا تین گنا مع ساتویں کے لینی گول حوض کا محط پینیٹیں ذراع اور نصف ذراع دسویں کانصف کم ہو گاتواس کسر کوانہوں نے ۔ یوراایک شار کیااور اس کا محیط چھتیں لیااور ہم نے یہ مباحث اس لئے ذکر کیے تاکہ ان ائمہ کے اقوال کی صحت کاسب معلوم ہوسکے اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی صریح غلط نہیں جیبا کہ بعض نے وہم کیا،اور بہت سے لوگ صحیح اقوال کو عیب لگاتے ہیں اھ (ت)

الامام ظهيرالدين اعتبران تكون مساحة الحوض المدور مساوية لبساحة البربع فيكون الباء فيه مساوياً لهاء البربع ويشبه أن يكون هذا مأخوذاعمانقل عن محمدبن ابراهيم الميداني على مأم فنقدل كانت البساحة مائة قسيناهاباحد عشر قسياً كان كل قسم تسعة وجزء من احد عشر فاذاز دنا ثلثة امثالهاعلى البائة حصل مائة وسبعة وعشرون وثلثة اجزاء من احد عشر وجذره يكون احد عشرو خمساونصف عه سدس تقريباوهوقطردائرة مساحتهامائة للمقدمة الثالثة وثلثة امثاله مع سبعه اعنى محيط الحوض المدور يكون خمساوثلثين ذراعاً ونصف ذراع الانصف عــ ٢٥ عشر فأعتبر واهذاالكسر واحدا واخذوامحيطه ستأوثلثين وانمأ اوردنا هذه الساحث ليظهر وجه صحة اقوال هؤلاء الائمة وانه ليس شيئ منهاكها توهم بعضهم غلطاصريحا وكمر من عائب قولا صحيحاً أهه

عــه، ای اقل منه بشیئ قلیل فأنه ء تقریباً اه منه (م)عــه بل البستثنی اقل منه فعلی مأذ کره هاد کرد ۲۱۹/۵۰۰۰ اهمنه (م)

یعنی اس سے پھھ کم کیونکہ وہ تقریباً ۲۸۱۵۱۸ء اا ہے اھ (ت) بلاکہ مستثنیٰ اس سے کم ہے ان کے ذکر کے مطابق ۱۰۵/۴ ہے اور ہمارے ذکر کے مطابق ۲۱۹/۵۰۰۰ ہے اھ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاوي فصل فے الحیاض نولکشۋر لکھنؤ ال<sup>4</sup>

جلدثاني فتاؤىرضويه

میں کہتا ہوں انہوں نے احلّہ علماء کے اقوال سے بردہ بٹایا اقول: رحمه الله تعالى وشكر سعيه فقد جلاعن اقوال اجلاء ومحصله إن كلام الظهيرية مبتر، على اعتمار البساحة وسائر الاقرال على اشتراط الامتدادين الطول والعرض وهمأقولان معروفان في المنهب وإن كان عندناالمعول على الاول كما بيناه في الفصل الثالث من كتابنا النبيقة الإنقى ويؤيده ان صاحب الخلاصة قال ههناالحوض الكبيرمقدربعشرفي عشر و صورته ان يكون من كل جانب عشرة اذرع وحول الباء اربعون ذراعا و وجه الهاء مائة ذراع هذامقدار الطول والعرض <sup>1</sup>اه فلم يكتف بقوله وجه الماء مائة بل بين الطول وفصل العرض واظهرالدورثم ذكرالوجه وان اختار فيهابعد في جنس في النهر اعتبار المساحة حيث قال ان كان الماء له طول وعمق وليس له عرض كانهار بلخ ان كان بحال لوجمع يصير عشرافي عشر يجوز التوضى به وهذا قول الى سليمن الجوز جأني وبه اخذ الفقيه ابو الليث وعليه اعتماد الصدر الشهيد وقال الامام ابو بكر الطرخاني لايجوز وان كان من هنا الي سبوقند وعندمن لايجوز يحفر حفيرة ثم يحفر نهيرة فيجعل الماء في النهيرة الى الحفيرة فيتوضؤ من نہر سے وضو کیا جائے، النهيرة فلو وقعت فيها النجاسة يتنجس عشرة في عشرة والمختارانه

ہے،اس کا حاصل یہ ہے کہ ظہیر یہ کا قول پیائش کے اعتبار پر مبنی ہے اور باقی اقوال طول وعرض کے دوامتدادوں کے شرط کرنے پر مبنی ہیں، اور بیہ دونوں قول مذہب میں معروف ہیں اگرچہہ ہارااعماد اول پر ہے جیبا کہ ہم نے این کتاب "النبیقة الانقى" كى تيسرى فصل ميں بيان كيا،اوراس كى تائيد يە ہے كە اس مقام پر صاحب خلاصہ نے کہا کہ بڑا حوض دہ در دہ ہوتا ہے اور اس کی صورت ہیہ ہے کہ وہ مر طرف سے دس ہاتھ ہواور پانی کا گرد حالیس باتھ ہو،اور یانی کی سطح سوباتھ ہو یہ طول وعرض کی مقدار ہے اھ، تو انہوں نے اینے اس قول " یانی کی سطح سو ہاتھ ہے" پر اکتفاء نہ کہا بلالکہ طول وعرض کی تفصیل بیان کی اور دور ظام کما پھراس کی وجہ بیان کی، اگر جہ اس کے بعد جنس فی النہر کی بحث میں مساحة کو اختبار کیافرمایاکہ اگر بانی کا طول وعمق ہواوراس کا عرض نہ ہو جیسے بلخ کی نہریں،اگریہ اس قشم کاہو کہ جمع کرنے پر دہ در دہ ہوجائے تواس سے وضو جائز ہے یہ ابو سلیمان الجوز حانی کا قول ہے،اوراسی کو فقیہ ابو اللیث نے اختیار کیااور صدر الشہید نے اسی پر اعتماد کیااور امام ابو بکر الطرخانی نے فرما ہاکہ ایسی نہر سے وضو حائز نہیں خواہ وہ یہاں سے سمر قند تک کیوں نہ ہو،اور جو حضرات وضوکے جواز کے قائل نہیں وہ فرماتے ہیں پہلے ایک جھوٹاساگڑھا کھودا جائے پھر ایک جھوٹی سی نہر کھودی جائے اور اس نہر سے یانی نکال کر گڑھے میں لایا جائے اور

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاوي فصل في الحياض نولكشور لكهنؤ الس

لايتنجس الابهايتنجس به الحوض الكبراه اقل: (١)ويه ظهرالحاب عن إيراد الشرنيلالي فأن الحساب انهاقطع بذلك عند اعتبار المساحة دون اشتراط الامتدادين الطولي والعرض بل (٢)قطع عندذلك بجوب الزيادة على فضلا عن كماتقدمت الإشارة الله ويوضعه أن ليس المرادالامتدادان كيفهاوقعابل محيطين بقائمة والالم يتساو الطول والعرض ولولاذلك لكفي مثلث كل ضلع منه عشرة إذرع مع انهم نصرافيه يوجوب ان يكون كل خبسة عشر ذراعاً وخبساكها في السراج الوهاج والزهر النضيرللعلامة الشرنبلالي وقد قال البرجندي البرادبذلك ان يكون كل من الإطراف الاربعة عشراذرع و زواياً ه الاربع قوائم اذلولم تكن الزوايا كذلك لمريعتبر <sup>2</sup>اه ولايمكن وقوع مثلث قائم الزاوية في دائر ة الإ في نصفها اذلوكانت القطعة ازيدكانت الزاوية حادة اوانقص كانت منفرجة (٣٠ من ٣ من اقليدس)

اب اگراس میں نجاست گرجائے تو وہ دہ در دہ ناپاک ہو جائیگا، اور مختار ہیہ ہے کہ ناپاک نہ ہوگا، صرف اُسی صورت میں ناپاک ہوگاجس صورت میں بڑا حوض ناپاک ہوتا ہے اھ (ت) میں کہتا ہوں اس سے شر نبلالی کے اعتراض کا جواب بھی معلوم ہوگیا کیونکہ ازر وئے حیاب ہیہ بات قطعی اس وقت ہوتی ہے جب پیائش کا اعتبار کیا جائے نہ کہ طولی وعرضی امتدادوں کی شرط لگائی جائے بلالکہ اس وقت ۲۲ سے زیادتی کاواجب ہونا قطعی ہوگاچہ جائیکہ ۲۳ سے جیسا کہ اس کی طرف پہلے اشارہ گزرا، اور اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ بیہ مراد نہیں کہ دونوں امتداد جسے بھی واقع ہوں ب

بلکہ دو محیط ایک قائمہ کے ساتھ، ورنہ طول وعرض مساوی نہ ہوت، اور اگریہ نہ ہوتا تو اس کے ہم ضلع کا مثلث دس ہاتھ کو کافی ہوتا حالانکہ علماء نے اس میں صراحت کی ہے کہ پندرہ ذراع اور ایک خُمس کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ "السراج الوہاج" میں ہے اور شر نبلالی کی "الزہر النضیر "میں ہے، اور برجندی نے فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ چاروں طرف میں سے ہم طرف دس اذراع ہو اور اس کے چاروں زاویے قائمہ ہوں ، کیونکہ اگر زاویے ایسے نہ ہوئے تو اس کا اعتبار نہ ہوگااھ اوریہ ممکن نہیں کہ کوئی مثلث قائم الزاویہ کسی دائرہ میں ہو، ہاں نصف دائرہ میں ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی قطعہ زائد ہوتاتو زاویہ حادہ ہو جاتا (۳۰، سامیں سے،

وح بكون وتر القائمة قطر الدائرة

<sup>1</sup> خلاصة الفتاوي فصل في الماء الجاري نولكشور لكھنؤ ا/٩

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح النقاية للبر جندي ابحاث الماء نولكشور لكهنؤ اسس

فأذا كانت كل ساق عشراكان جذر القطر مأثتين وهوءوبالتدقيقءفأذاكان هذا قطرالدائرة لوغارثهه ١٥٠٥١٥٠١ء١

۱+۹۹۱۱۲۹۹، •=۹۲۲۷۲۳۹ وهولوغار شم و فیکون المحیط اکثر من و ذلك ماار دناه

اقول: وبه تبين وجه مأطوى بيأنه العلامة البرجندى انه لم اختير وقوع البربع داخل البدور ان لايكون قطرها اقصر من اطول امتدادات البربع اعنى قطرها فأن البقصود هو الامتداد الضلعى المفروض عشرة دون القطرى ووجهه ان ذلك الامتداد الضلعى ضلعاً لقائمة مساوياً للضلع الاخر لايقع في دائرة الا اذا كان قطرها وتر المثلث ولا يقع الا في نصف الدائرة فأذا رسم مثله في النصف الاخر تم البربع وظهر وقوعه فيهاً واقول :بوجه أخر مربع كل ضلع منه عشرة اذا وقعت نجاسة في احدى زواياها مثل جو وصلناً اع



ا قلیدس سے) اور اس وقت قائمہ کاوتر دائرہ کا قطر ہوجاتا، اب جبکہ مرساق دس ہاتھ کی ہو تو قطر کاجذر دو سوہوتااور وہ ۱۳۱ء ۱۳ ہے اور اگر باریک بنی سے کام لیا جائے تو یہ ہوگا ہد ۱۳۲۳ ۱۱، توجب دائرہ کاقطر یہ ہواتواس کالوگار ثم ۱۳۲۳ ۱۱، توجب دائرہ کاقطر یہ ہواتواس کالوگار ثم ۱۳۵۰ ۱۱، او ۱۳۹۹ ہے تو محیط ۲۳ سے زائد ہوگا، اور یہی ہماری مراد ہے۔ (ت)

میں کہتا ہوں اس سے اس کی وجہ بھی ظاہر ہو گئ جس کا بیان علامہ برجندی نے لیٹ دیا ہے لیخی مدور کے اندر مر بع واقع ہونے کیلئے یہ شرط کیوں اختیار کی گئ ہے کہ اس کا قطر مر بع کے طویل ترین امتدادات سے کم نہ ہوجائے لیعنی اس کا قطر ، کیو نکہ مقصود امتداد ضلعی ہے جو دس فرض کیا گیا ہے، قطری نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ امتداد ضلعی، قائمہ کا ضلع ہو اور وسرے ضلع سے مساوی ہو تو دائرہ میں تب ہی واقع ہو سکتا ہے دوسرے ضلع سے مساوی ہو تو دائرہ میں تب ہی واقع ہو سکتا ہے مکہ اس کا قطر وتر مثلث ہو اور یہ نصف دائرہ میں ہی ہوتا ہے، مکل ہو جائے گا، اور اس کا اس میں واقع ہو ناظاہر ہو جائے گا۔ (ت) اور ایک دوسرے طریقہ پر میں کہتا ہوں ایک ایسا مر بع ہے کہ حس کا ہم ضلع وس ہاتھ ہے اب اگر اس کے ایک زاویہ مثلاً ج



يحيط به خطأا ب، ب ء وكل نقطة تفرض عليهما يكون بعده من النجأسة عشرة اواكثر فبعد كل من اوع عشرة ثم لايزال يزداد حتى يكون ابعده على نقطة ب اكثر من اربعة عشر ذراعاً بما تقدم هذا شان المربع الذي يعد مأؤه في الشرع كثيرا فأن كان الحوض مدورا وجعلنا قطره عشرة نظراالى انه البعد المطلوب كما توهم المتوهم فلتكن الدائةة



ا ب ح ء على مركز ه وقعت النجاسة عند ح فاخرجنا قطر ح ب واقبنا عبودا عليه قطراء فالنصف البقابل لبوقع النجاسة ا بع وابعد نقاطه منه ب وهو عشرة اذرع فجميع النقاط لاتزال تقرب من ح ويكون اقرب الكل اليه نقطتاع (من من اقليدس) فلم تنسج الدائرة على منوال المربع المطلوب بل على ضدة وعكسه فيجب ان يكون اقرب النقاط الى ح وهما اوع كل بفصل عشرة و ح يكون شأن الدائرة شأن المربع سواء بسواء ان بُعد كل من اوع عشرة ثم لايزال يزداد حتى يكون ابعده على بواذن

اور ہم اع کو ملائیں تو اس کا نصف مقابل جو اب ع کا مثلث ہے اس کو دو خط محیط ہیں، ایک اب والا دوسرابع والا اور مر نقطہ جو اُن دونوں پر فرض کیا جائے اس کی دوری نجاست سے دس ہاتھ ہوگی یا اس سے زائد ہوگی تو ااور عمیں سے مر ایک کی دوری دس ہاتھ ہے پھر وہ مسلسل زیادہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اکا بعد ب کے نقطہ پر چودہ ذراع سے زائد ہوگا اس قاعدے کی وجہ سے جو گزرا، بیہ ہے وہ مر بع حوض جس کے پانی کو شرعاً کثیر کہا جاتا ہے، اگر حوض مدوّر ہو اور ہم اس کا قطر دس مقرر کریں بید دیکھ کر کہ مطلوبہ بُعد یہی ہے، اس کا قطر دس مقرر کریں بید دیکھ کر کہ مطلوبہ بُعد یہی ہے، جسیا کہ وہم کرنے والے نے وہم کیا ہے اب اب ح ، کادائرہ حسے کم کرنے ہوگا،



اب نجاست ح کے پاس گری تو ہم نے ح ب کا قطر نکالا اور اس پر ایک عمود قائم کیا جو اع کا قطر ہے تو وہ نصف جو موضع نجاست کے مقابلے میں ہے وہ اب ع ہے اور اس کا بعید ترین نقطہ ب ہے اور وہ دس ہاتھ ہے، اور تمام نقاط ح کے قریب ہوتے جاتے ہیں اور سب سے قریب اع کے نقطے ہیں (۳، ک سے اقلید س سے) تو دائرہ مطلوب مر بع کے طریق پر نہیں بنایا گیا بلالکہ اس کی ضد پر اور اس کے عکس پر، تو لازم ہے کہ بنایا گیا بلالکہ اس کی ضد پر اور اس کے عکس پر، تو لازم ہے کہ ح قریب تر نقطے ااور ع ہیں ہر امک میں دس کا

يكون قطر الدائرة هو وتر المثلث فيكون اع اعنى حب اكثر من اربعة عشر ذراعاً بما تقدم وثبت وقوع المربع في الدائرة ـ

اقول: ومن ههناً ظهرت ثلثة امور اخرالاول لمر يصحح قول لان فيه نقصاً من البطاوب كما علمت والمقادير المقدرة لا يعمل فيها بالاسقاط الثاني حيث ان القطر ء ففي جعله بالرفع مجازفة كثيرة كما في قول وفي جعله بالاسقاط نقص من المقصود وهو لايسوغ فكان العدل التوسط بينهما وهو جعله ء ثلثة امثاله ء وسبعه ذراعان و كسر فالهجيوع اكثر من خيسة واربعين ذراعاً ونصف والكسر اذا زاد على النصف بل واذا بلغ النصف يؤخذ واحدا كماهو عادة الحساب فاعتبر المحيط الثالث ظهر قول الفتح أن في الحساب يكتفي باقل منهابكسر لكن يفتى بستة واربعين كبلا يتعسر رعاية الكسر أه وظهر وجه الافتاء به لانه اعدل الاقوال لاتقتير ولا اسراف ولا تقصير ولاجزاف

کیا، توجب ہم اس کو قطر قرار دیں تو محیط سیتالیس گراور ایک ذراع کا ساتواں ہوگا، لیکن کسر کو ختم کرنے کیلئے پورے اڑتالیس کا اعتبار کیا گیاہے، فاصلہ ہے اور اس وقت دائرہ کا حال مر بع کے حال کی طرح ہوگا، بالکل برابر، یعنی دونوں ا اور عکا بعد دس ہے، پھر بڑھتار ہتا ہے یہاں تک کہ اس میں بعید ترب ہے اس وقت دائرہ کا قطر مثلث کا وتر ہوگا تو ای بعنی حرب چودہ ہاتھ سے زائد ہوگا بسبب اس قاعدے کو جو گزرا اور مر بع کا دائرہ میں واقع ہونا ثابت ہوا۔ (ت)

اور مربع کادائرہ میں واقع ہونا ثابت ہوا۔ (ت)

میں کہتا ہوں کہ اس سے تین امور ثابت ہوئے: اوّل، ۴۳ کے قول کی تضیح نہیں کی گئی ہے کیونکہ یہ مطلوب سے ناقص ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا، اور مقدرہ مقادیر میں اسقاط کا کر اندازاً ۱۵ بنالیا جائے تو یہ اٹکل پچوکے سوا کچھ نہیں ہے کر اندازاً ۱۵ بنالیا جائے تو یہ اٹکل پچوکے سوا کچھ نہیں ہے جیسا کہ ۸۳ کے قول پر ہے اور اگر ساقط کرکے اس کو ۱۳ بنایا بیائے تو مقصود سے کم ہوگا اور یہ درست نہیں ہے، تو انصاف یہ ہے کہ ان دونوں میں در میانہ درجہ اختیار کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ ۵ ہم ۱۳ اس کا تین گنا ہے ۵ ہم ۱۳ اور اس کا ساتوں یہ ہے کہ ۵ ہم ۱۳ اس کا تین گنا ہے ۵ ہم ۱۳ اور انصف سے دو ۲ ذراع بیں اور کسر جب نصف سے زائد ہوجائے بلائکہ جب نصف تک پہنچ جائے تو اس کو پورا ایک شار کیا جاتا ہے جیسا کہ حساب دانوں کی عادت ہے، تو محیط ۲ ما اعتبار کیا گیا۔

کہ حساب دانوں کی عادت ہے، تو محیط ۲ ما اعتبار کیا گیا۔

Page 302 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز به نوريه رضوبيه سكهر ال٠٧

هكذا ينبغى ان يفهم كلام العلماء الكرام والحمدالله ولى الانعام ولا يذهبن عنك ان كل ذلك بناء على اشتراط الامتدادين والصحيح الماخوذالمعتمدالقصر على المساحة فلذلك كان التعويل على مأصححه فى الظهيرية والملتقط والذخيرة مع مافيه من تقريب وان شئت الوب شيئ الى التحقيق فقد اذناك به وبالله التوفيق.

تنبیهات: (۱) اقول مقدمة البرجندی الثالثة مبنیة علی الثانیة لما علمت ان ۱/ق ط=م فاذا کان ق:ط::۲۲/۲۸ کان ۲/۲۲ق=ط: ۲/۲۲ق۲ق۲ کان ق:ط::۲۲/۲۸ کان ق:ط::۲۲/۲۸ کان ق:ط::۲۲/۳۵ کان ق:ط::۳۱ مرد: تاق۲=۱۱/۱۱ مرد: تقریب ق=۱۱/۱۱ و هو المطلوب وقد علمت انه تقریب بعید ولکن لایخل بالمقصود فان علی التحقیق ق:ط::۸۵۵ ۱۱ الخ ۱۹۹۰ ۱۱ ت = ط: الخ ۱۲۸ ۱۲ ۱۳ ت = ط: الخ ۱۲۸ ۱۳ ۱۳ ت = مرد فار المساحة یجمع فی لو لوالخ و ولو = ۱۰ والاخر ۱۳۳۲ ۱۳ مرد المساحة یجمع فی لو لوالخ و ولو = ۱۰ والاخر ۱۳۳۲ ۱۳ مرد المساحة یجمع فی لو لوالخ و ولو = ۱۰ مثل ماقدمنا فی جدولنا یجمع فیه لوالمساحة وینصف الحاصل یکن لوالقطر فکان القطر کما قدمنا و والمحیط و خمسة وثلثین وکسرا قدمنا و والمحیط و خمسة وثلثین وکسرا لایبلغ النصف و هو حاصل حساب البرجندی

میں کسر کے ساتھ اس سے کم پر اکتفاء کیا جائے گا، لیکن ۲۹ پر فتوی دیا جائے گاتا کہ کسر کی رعایت دشوار نہ ہواھ اور اس پر افقاء کی وجہ ظاہر ہو گئی کیونکہ یہ اعدل الاقوال ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اسی طرح علماء کے کلام کو سمجھنا چاہئے، اور یہ مخفی نہ رہے کہ یہ سب اس بنا پر ہے کہ دو امتدادوں کی شرط ہے اور صحیح ماخوذ معمد مساحة پر انحصار ہے للذا اعتماد اس پر ہوگا جو ظہیر یہ، ملتقط اور ذخیرہ میں صحیح قرار للذا اعتماد اس پر ہوگا جو ظہیر یہ، ملتقط اور ذخیرہ میں صحیح قرار دیا گئیا ہے، پھر اس میں تقریب ہے اور اگر شخفیق کے قریب تر چیز کی تلاش ہو تو ہم نے تمہیں اس پر آگاہ کردیا ہے و بالله تر چیز کی تلاش ہو تو ہم نے تمہیں اس پر آگاہ کردیا ہے و بالله التوفیق۔ (ت

رفع الكسر لما علمت ان الاسقاط في المقادير باطل فكان الدور وهو المقصود

(۲) (۱) کون القطر من المحیط ۲۲۲ لیس مبرهنا علیه فی الحساب بل لم تعلم الی الان النسبة بینهما تحقیقاً انها عملوا بالاستقراء ات والتقریبات فکذا مایبتنی علیه من ان ق = ۱۱/۱۰۱م فقوله کل ذلك مبرهن فی الهندسة والحساب تسامح۔

(٣) في (١) اسقاط الكسر الزائد ههنا وان كان اقل من النصف مأقد علمت ـ

(٣)(٣) القول الرابع مبنى قطعاً على مأفى الظهيرية اليضاعن محمد الميدانى انه ان كان بحال لو جمع مأؤه يصير عشرا في عشر لبنائه الامر على المساحة فقط من دون اعتبار العرض فليس هذا محل يشبه.

(۵)قال في الدر (۳) وفي المثلث من كل جانب خمسة عشرو ربعاً وخمسا أه وفي بعض النسخ اوخمسا واعترضه ط بأن الحساب يقيني فلا معنى للترديد واختار تبعاً لنوح افندى الربع وان المساحة مائة ذراع وثلثة ارباع ذراع وشيئ قليل لايبلغ ربع فراع.

اور کچھ کسر ہو گی جو نصف تک نہیں پہنچے گی اور یہی بر جندی کے حساب کا حاصل ہے کسر بڑھائی اس لئے گئی ہے کہ آپ جان چکے ہیں کہ مقادیر کاساقط کرنا باطل ہے تو دور ۳۲ ہوااور یہی مقصود ہے۔

(۲) قطر کا محیط سے ہونا ۲/۲۲ حماب میں مبر ہن نہیں ہے بلالکہ اب تک ان دونوں کے در میان تحقیق نسبت بھی معلوم نہیں ہو سکی ہے، جو کچھ کیاہے وہ محض استقراء اور تقریب ہے، تو جو اس پر مبنی ہوگا اس کا بھی یہی حال ہے، لیعنی میہ کہ ق = الر ۱۲ امر تواس کا بیع قول کہ یہ تمام حماب اور ہندسہ میں مبر ہن ہے۔ ہے اس میں تمار گھے۔

(m) كسر زائد كوساقط كرنے ميں اگرچه نصف سے كم ہو، جو كلام ہو ہم جان چكے ہو۔

ر (۴) چوتھا قول قطعاً اس پر مبنی ہے جو ظہیر سے میں بھی محمد المیدانی سے منقول ہے کہ اگر وہ ایسا ہو کہ اس کا پانی اگر جمع کیاجائے تو وہ دہ در دہ ہوگا کیونکہ اس نے اس معاملے کو صرف مساحت پر مبنی کیا ہے اور عرض کا اعتبار نہیں کیا تو اس میں شبہ کی گنجائش نہیں۔

(۵) در میں فرمایا اور مثلث میں ہر طرف سے ۱۵، چوتھائی اور اس اور پخش نسخوں میں یا پانچواں ہے، اور اس پر "ط" نے اعتراض کیا کہ یہ حساب یقینی ہے تو اس میں تردید کا کوئی مفہوم نہیں اور انہوں نے نوح آفندی کی متابعت میں چوتھائی کو مختار کہا اور ایہ کہ مساحة ایک سو "ا ذراع اور ایک ذراع کے تین رُبع ہیں اور کچھ مزید جو چوتھائی ذراع کو نہیں پہنچا۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب المياه مجتبائي د بلي ۱/۲۳

اقول: (۱) بل ولا سدس ۳۱/ مسدس ذراع كما ستعلم وجعل ش نسخة اواصوب اقول: (٢) اذ النسخة الواو حظ من صوال وليس كذلك وبناها على الاختلاف في التعبير فأن نوحا عبر بالربع والسراج والشرنبلالي بالخبس واختار تبعالهما الخبس وان المساحة مائة ذراع وشيئ قليل لايبلغ عشر ذراع، اقول: (٣) بل يبلغه بل يغلبه كما سترى قال وعلى التعبير بالربع يبلغ نحور بع ذراع اقول بل (٣) اكثر من ثلثة ارباعه وذلك أن ط عن افندي وش عن السراج نقلا مؤامرة مساحتهان تضرب احدرجوانيه في نفسه فيأصح اخذت (a) ثلثه وعشر 8 فهو مساحته  $^{1}$ اه **اقر** ل: وهذا وإن كان فيه ماستعرف فالعمل به على وجهين الاول ان تأخذ ثلث البربع وعشرة مع الكسر وهو (١) الذي عبلا يه مع قولهافهاصح الخولذا قال السراج في مربع خبسة عشر والخمس ان ثلثه على التقريب ولو اخذ الصحيح فقط لكان ثلثه تحقيقاً، وقال نوح في مربع خبسة عشر والربع ان ثلثه ونصف ذراع وسيس ثمنه وعشره وربع ونصف ثمن عشر ومأذلك الاباعتبار الكسر والثاني العبل على ماصح فقط فعلى الاول مربع ء=،ء ثلثه مجدعها وعشره 44.01m ∠اارِ ۱۰۰وهوا كثر من العشر ومربع ۲۵م ۱۵=۵۲۲۵م ۲۳۲

میں کہتا ہوں بلالکہ ذراع کے سدس کے چھٹے کو بھی نہیں پہنچتا جیسا کہ
آپ عنقریب جان لیں گے اور "ش" نے اوکے نسخہ کو درست قرار دیا،
میں کہتا ہوں اس صورت میں واو کا نسخہ بھی کچھ صحیح ہوسکتا
ہے، حالا نکہ ایسا نہیں ہے، اور انہوں نے اس کا مبلی تعبیر کے اختلاف
کو قرار دیا ہے کیونکہ نوح نے چوتھائی سے تعبیر کیا اور سراج اور
شر نبلالی نے پانچویں سے تعبیر کیا، اور خمس کو ان دونوں کی متابعت
میں مختار قرار دیا اور یہ کہ مساحة سوذراع اور قدرے ہے جوایک ذراع
کے دسوس تک نہیں پہنچتی ہے۔

میں کہتا ہوں، ایبا نہیں ہے بلالکہ یہ مقدار اس سے زائد ہوجاتی ہے جیسا کہ آپ عنقریب دیچ لیں گے، فرمایاجب اس کو چوتھائی سے تعبیر کیا جائے تو یہ تقریباً چوتھائی ذراع ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس کے تین چوتھائی سے بھی زائد ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ "ط" نے آفندی سے اور "ش" نے سراج سے اس کی پیائش کا حباب یہ نقل کیا کہ اس کے کسی کنارے کو خود اس میں ضرب دی جائے توجو جواب ہواس کا تہائی اور دسوال اس کی پیائش ہے اھے۔

میں کہتا ہوں اس میں کچھ بحث ہے جو آپ جان لیں گے پھر بھی اس کا عمل دو طریقوں پر ہے، پہلا تو یہ ہے کہ مر لع کا تہائی اور دسواں مع کسر کے لیا جائے، اور اس پر ان دونوں نے عمل کیا ہے، ساتھ ہی ان کا یہ قول ہے فماضح الخ اور اس لئے سراج نے پندرہ اور پانچویں کے مر بع میں فرمایا کہ اس کا تہائی تقریبی کے ہے، اور اگر صرف صحیح لیا جائے میں فرمایا کہ اس کا تہائی تقریبی کے ہے، اور اگر صرف صحیح لیا جائے

1 روالمحتار باب المياه ١٣٢/١

ثلثه ۵۲۰۸۳ ، ۷۷ وعشره

۲۵۲۲۵، ۲۳ مجبوعهماً ۲۵۷۵۵، ۱۰۰وهو اکثر من ۵۵، وعلى الثاني ۲۳۱/۳=۷۷وعشر ۲

م ٢٣٢مجموعهما م ١٣٠٠ على العشرو ٢٣٢/٣ = ٣ مجموعهما ١٠٠٥ وعشر ٢ ٢٣٠ مجموعهما ١٠٠٥ وهو نصف بل اكثر لان دائر،

ثم اقول: التحقيق ان الكسر اقل من الخسس يعبربه لقلة التفاوت جدا وليكن مثلثاً متساوى الاضلاع اذفيه الكلام كما



سبعت من قول الدرمن كل جأنب كذا فكل زاوية منه سرس الدور ومساحة كل مثلث نصف مسطح العبود والقاعدة وهي ههنا مثل سائر الاضلاع الخرجنا على بج عبودء ففي مثلث اع ح القائم الزاوية اح:ع::اع:جيب ۲۰حه ولنسم اح الضلع في و اع عبود عمر وذلك الجيب منحطا لكونه جيب السدس جس فبحكم التناسب ض جس=عم وحيث ان ٢/ض عم = ۱۰۰: ض جس = ۲۰۰ بيل في ٢٠٠٠ بيل في ٢٠٠٠ بيل في ٢٠٠٠ بيل في ٢٠٠٠ بيل في ١٠٠٠ بيل في ١٩٠١ بيل في ١٠٠٠ بيل في ١٠٠٠ بيل في ١٩٠١ بيل في ١٩٠١ بيل في ١١٥٠ بيل في ١٩٠١ بيل في ١١٥٠ بيل في ١١٠ بيل في ١

تواس کا ثلث تحقیقی ہوگا،اور نوح نے پندرہ اور چوتھائی کے مر بع
کی بابت فرمایا کہ اس کا تہائی کے، اور آ دھا ذراع اور ثمنِ ذراع
کا ٹیدس ہے اور اس کا ٹہائی کے، اور آ دھا ذراع اور ثمنِ ذراع
کا ٹیدس ہے اور اس کا ٹھنٹر ۱۳۳ اور ٹر بع اور وسرا عمل صرف
ہے اور بیہ کسر ہی کے اعتبار سے ہوسکتا ہے، اور دوسرا عمل صرف

ایم اس کا مطابق ہے۔ تو پہلی صورت میں مربع
ہے ان دونوں کا مجموعہ کا اور بید دسویں سے زائد ہے اور ہے ان دونوں کا مجموعہ مربع کا جہائی ۱۳۸۳ء کے، اور مربع کا دسوال ۱۳۲۳ء ہوں کے مطابق کا مجموعہ کے اور بید کی اس کا دسوال کا مجموعہ کا جہائے اور بید کا بید کا دونوں کا مجموعہ کا جہائے اور بید کا دونوں کا مجموعہ کا جہائے اور بید کا دونوں کا مجموعہ کا جہائے اور اس کا دسوال اور سرک کا دونوں کا مجموعہ کا جہوعہ اور اس کا دسوال اور سال ہوگیا اور سال کا مجموعہ کے جاور وہ آ دھا کا دسوال ۲ ہا ہے اور وہ آدھا کے کہونکہ سال دونوں کا مجموعہ کے باور وہ آدھا کے کہونکہ سال دونوں کا مجموعہ کے بادر وہ آدھا کے کہونکہ سال دونوں کا مجموعہ کے بادر وہ آدھا کے کہونکہ سال دونوں کا مجموعہ کے بادر وہ آدھا کے کہونکہ سال دونوں کا مجموعہ کے بادر وہ آدھا کے کہونکہ سال دونوں کا مجموعہ کے دائر ہے۔

پر میں کہتا ہوں کہ تحقیق یہ ہے کہ کسر خس سے کم ہے لیکن خس سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں تفاوت بہت ہی کم ہے، یہ ایک مثلث ہے اس مثلث کے تمام اضلاع برابر ہیں، کیونکہ کلام اس میں ہے، درکا کلام اس بابت



آپ سن ہی چکے ہیں کہ مرطرف سے ایبا ہی ہو تو اس کامر زاویہ دور کاچھٹا ہے اور مرشلث کی پیائش عمود کی مسطح کا نصف ہے اور قاعدہ یہاں

تمام اضلاع کی مثل ہے ہم نے ب ج پر ایک عمود نکالا جس کا نام ا ع ہے تواع ح جوزاویہ قائمہ والا ہے احن اع: جب ۲۰ حد، ا ح ضلع کا نام ہم نے ض رکھااور اع عمود کا عم رکھااور وہ حب گر رہاہے، کیونکہ جب چھٹا جس ہے تو تناسب کے قاعدہ سے ض جس = عم ہے اور چونکہ ۲اض عم = ۱۰۰: . ض جس ۲ = ۲۰۰ ہے ۲۰۰ = ۲۰۰۰ ۱۰۳۰ ولوجس ۲۰۳۵ ۱۹۳۵ طرح کا حاصل م وم ۲ سرم ۲ ہو جس کا آ دھا کوم کا ۱۸ اوس ہے تو وہ ١٩٦٤١٣٨ بطور كسر ٢ء سے كم ہے، كھر لوض لوجس = ۱۹۲۸۰۳ اواله لوغم ہے تو وہ ۱۹۴۸-۱۱۹۳۱ ہے پھر لوض + لوغم = ۱۰۰۰۰۱۰۳۰ کے تو ہم نے اس لوم کو کم کیا تو • • • • • • ۲ بیا اور پیر پورالو • • ا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اور دوسرے طریقے پر ض کے استعلام میں، کہ کسی چز کاآ دھامر لع اس چیز کے مر بع کا چوتھائی ہوتا ہے تو شکل عروسی T =  $\Delta T + \gamma / \omega T$  =  $\Delta T = \gamma / \gamma / \omega T$ : . عم = ۱/۳ ض ۲ اور عم ض = ۲۰۰ : . ض ۱/۳ ض ۲ = ۲۰۰  $\gamma$ بلکه  $\gamma$ س خن  $\gamma = - = - \gamma$ س خن  $\gamma = - \gamma$ س خن  $\gamma = - \gamma$ : - سرض ع = ۱۲۰۰۰۰ بلکه ض ع = ۱۲۰۰۰۰ : - لومقسوم ۰۰/۲۱۲۹ - ۵- لومقسوم عليه ۱۲۱۳ کام ۰ = ۲۲۹۹۸۸ ع اس کار بع ۱۸۱۷ه۶ ااور په پالکل پېلے حساب کے مساوی ہے۔

میں کہتا ہوں اور اسی سے وہ اعتراض ظاہر ہوا جو مذکورہ پیائش کا مؤامرہ ہے کیونکہ اس کا حاصل ہیہ ہے کہ • ۱۳۳۳ض ۲ = م لینی ۱۳۳۳ض ۲ = ۲م وہ ۱۳۳۳ض ۲ = ۲م وہ دونوں قسمیں مساوی ہیں جن کو ہم نے ض پر تقسیم کنان ۱۳۱۵ ص

٣/ض٢=٢٢ ض٢=٥٤٦ ف عوهو محال اى ان ٢٣١ و ٢٣١ ف التخمين و يختص بهذا القسم من المثلث ومأذ كرنا عام

ثم اقول: هذاالذي ذكر في مساحة المثلث انها يبتني على القول المعتمد من اعتبار المساحة وحدها اما (۱) على القول الأخر من اعتبار الامتدادين فلابدان يكون كل ضلع اكثر من احد وعشرين ذراعاونصف ذراع بكسر قريب جزء من احد وعشرين جزء من ذراع وذلك لانه يجب وقوع مربع عشر في المثلث كما علمته في الدائرة فليكن ع المربع رسمناعلي علامنه مثلا مثلث على المثلث عما مثلا مثلث على المنافئ المثلث على المربع رسمناعلي علامنه مثلا مثلث على المنافئ المثلث على المنافئة على المنافئة على المنافئة على المنافئة المنافئة على المنافئة المنافئة على المنافئة على المنافئة المنافئة



فمثلث ابح هوالمطلوب اماالالتقاء فلانااذاوصلنا بح كانت زاوية بحر جزء قائمة قحر و زاوية اب ح جزء اب ق ثلثى القائمة فقد خرجاً من اقل من قائمتين واماان ا بح المثلث المطلوب فلان زاويتى هء اء هح متساويتان بالمامونى فباسقاط قائمتى قء رء قح تبقى رء احه متساويتين وفى هذين المثلثين زاويتاروح قائمتان وضلعارء قح متساويان فزاويتا اوح

: ۱۲۹/۲۲۵ ض ۲ = ۱۲۳ ض ۲: ۲۷۲ ض ۲ = ۱۲۹/۲۲۵ ض ۱ اور وه محال ہے لیعنی ۱۳۳ و ۲۳۲ = ۴ ہال تخیینه میں کوئی مضائقه نہیں اور بیہ مثلث کی اس قتم کے ساتھ خاص ہے جو ہم نے ذکر کیاوہ عام ہے،

پھر میں کہتا ہوں شلث کی پیائش میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے قول معتمد پر مبنی ہے کہ صرف پیائش کا اعتبار کیاجائے، اور دوسرا قول معتمد پر مبنی ہے کہ صرف پیائش کا اعتبار ہے تواس میں یہ ضروری ہے کہ میں ساڑھے اکیس ذراع پر پھھ کسر زائد ہو جو ذراع کے اکیسویں جزء کے لگ بھگ ہو گی، اس کی وجہ بیہ ہے کہ دس کے مر بع کا مثلث میں ہونا ضروری ہے جیسا کہ آپ نے دائرہ میں جانا، توابء تکامر بع ہم نے وہ پر کھینچا مثلاً مثلث وب وہ سے کہ وہ ونوں تک کہ وہ ونوں اور ہم نے ہو تا کہ انگلا مثلث وہ دونوں ح بے اضلاع برابر ہوں اور ہم نے ہو تکالا یہاں تک کہ وہ دونوں ح پر کھی قومثلث اے کا بناوی مطلوب ہے،



جہاں تک ملنے کا تعلق ہے توجب ہم نے برح کو ملایا توب ترکا زاویہ ہم نے برح کو ملایا توب ترکا زاویہ ہم نے برح کو ملایا توب ترکا زاویہ اب ہ کا زاویہ اب ہ کا جزء ہوا، اور اب ح کا زاویہ اب ہ کا جزء ہوا، جو تائمہ کا دو ثلث ہے، کیونکہ یہ دونوں قائموں ہے، اور اب ح کا شاخ مطلوب ہے کیونکہ ھے اء ھے تھے دونوں دونوں زاوئے مامونی سے متساوی ہیں تو ہ ء رء ہ ح کے دونوں قائموں کو ساقط کرنے کے بعد رء اح ھے دونوں متساوی ہیں اور ان دونوں

مثلثوں میں روح کے دونوں زاویے قائمے ہیں اور رع ہ ح کے دونوں ضلعے برابر ہیں توا و ح کے دونوں زاویے برابر ہوں گے (۲۶ پہلی اصل سے) اور چونکہ ب ایک قائمہ کادو ثلث ہے اور مجموعہ دو قائموں کی مانند ہے (۳۲اسی اصل سے) توسب برابر ہوئے اور بطور اختصار جو نکہ ب ہ ۽ ایک قائمہ کاد و ثلث ہے اور ۽ ہ ح جو دو قائموں کے برابر ہے (۱۱۳سی اصل سے) توہ کو قائمہ کیلئے ساقط کرنے سے باقی رہتاہے ج ہ ج ثلث قائمہ کاتواس کوج کے قائمہ کے ساتھ ساقط کرنے سے ہ ح ح کے مثلث سے ح باقی رہ جائرگا جوایک قائمہ کادو ثلث ہے اور اسی طرح اکا جال ہے تو تینوں زاویے برابر ہیں، تواسی طرح تینوں اضلاع برابر ہوں گے ورنہ زاویے مختلف ہو جائیں گے (۱۸ پہلی اصل سے) تواب ح کا گزشتہ مثلث مربعوں کے حاروں زاویوں کے ساتھ برابر ضلعوں والا ہو گااور یہی ہم نے ارادہ کیا تھااور چو نکہ ہ ح ح زاویہ قائمہ والے مثلث میں ہ ج:ع:نہ ح:حب جھٹا ہے وہ ح•ا بالفرض: ٠٠٠٠٠٠ ۽ ١-٢٠٣٥ ۽ ١ = ٩٣٧٩٢٩٠ ۽ ااوريه لوگار ثم ١٥٠٥ ا كا ب به مقدار ه ح اور ب ه ١٠: ب ص ۲۱٬۵۴۷ اور یمی ماری مراد تھی والله تعالی اعلم وصلی الله تعالى على سيدنا ومولينا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم ابداً أمين والحبدلله رب العالمين-(ت)

متساويتان ( من اولى الاصول) وحيث ان ب ثلثاً قائبة والبحيدع كقائبتين (منها) فالكل متساوية وبوجه اخصر حيث ان ب ه ء ثلثاقائمة و ء ه ح تمامها إلى قائبتين رمنها) فياسقاط و القائبة منها تبقى ح ٥ ح ثلث قائمة فباسقاطها مع ح القائمة من مثلث وح ح تبقى ح ثلثى قائمة وكذلك افا لزوايا الثلاث متساوية فكذا الاضلاع الثلاث والا لاختلفت الزاويا (منها)فمثلث ا ب ح المار بزواياالمربع الاربع متساوى الاضلاع وذلك مااردناه واذفي مثلث ه ح ح القائم الزاوية ه السدس . الفرض: . ٠٠٠٠٠٠ و ١ - ١٠٩٣٥ ١ = ١٩٣٢ ١٠٠٠ و ١ وهو لوغارثم ءهذامقدار هج وقد كان به ٠: . بح ء وذلك مااردناه والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا ومولنا محمد وأله وصحبه و بارك وسلم ابداامين والحبديثة رب العلبين ـ

مسکله ۵۶: ۲ جمادی الآخره ۴۳ ساره

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ وضو نہر سے افضل ہے یا حوض سے؟ بینوا تو جروا۔ الجواب:

وضونہر سے افضل ہے مگر کسی مصلحت خاصہ کے باعث۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کسی معتزلی کے سامنے

Page 309 of 711

فِتَاوٰى رِضُويّه جلدثانى

فتح القدير مَين ہے:اُسے غيظ پہنچانے کو حوض ہے وضوافضل ہے کہ معتزلہ اسے ناجائز کہتے ہیں۔

فی فوائد الرستغفنی التوضی بہاء الحوض فوائد الرستغفنی میں ہے نہر کی بہ نبت وض سے وضو افضل من النهر لان المعتزلة على لايجيزونه کرناافضل ہے کیونکہ معزلہ حوضوں سے وضو کو

عـه في المعراج بناء على جزء لا يتجزء فأنه عند اهل السنة موجود فتصل اجزاء النجاسة الى جزء لا يمكن تجزئته فيكون بأقي الحوض طأهراوعند المعتزلة معدوم فيكون كل الماء مجاورا للنجاسة فيكون الحوض نجسا عندهم وفي هذا التقرير نظر اهقال ش في توضيحه عند الفلاسفة كل جسم قابل لانقسامات غير متناهية فلا يوجد جزء من الطأهر الا ويقابله جزء من النجاسة فتصل اجزاء الماءاه

اقول اولا: (۱) اين القابلية من الفعلية والجسم عندهم متصل بالفعل فلايلاقي الامالاقي وثانيا: (۲) لوقسم لم يلزم ايضااتصال اجزاء النجاسة بجبيع اجزاء الماء لان الانصاف على نسبة الاضعاف فأذا كانت النجاسة قدر اصبع والماء الف ذراع فنصفها نصف اصبع وشطره خسمائة ذراع وهكذا الى مالايتناهي وتساوى التقسيم لايستلزم تساوى الاقسام فيما بينهما الاترى ان ايام الابد وسنيه كلاغير متناه واليوم لايساوى السنة ابدا و كفي بهذيين لتوجيه

معراج میں ہے یہ جزء لایتجزی پر مبنی ہے، کیونکہ یہ اہل السنة کے نزدیک موجود ہے تو نجاست کے اجزاء ایسے جزء تک کپنجیں گے جو منظم نہیں ہوتا ہے، تو باقی حوض طاہر رہے گا اور معتزلہ کے نزدیک جزء نہیں ہے اس لئے کل پانی نجاست کا پڑوی ہوگا، تو ان کے نزدیک حوض نجس ہوگا، اس تقریر میں نظر ہے اوہ "ش" نے اس کی توضح میں فرمایا فلاسفہ کے نزدیک ہر جسم لامتناہی تقیم کو قبول کرتا ہے تو پاک پانی کے ہر جزء کے مقابل ایک ناپاک جزء ہوگا تو اجزاء نجاست تمام اجزاء پانی کے ساتھ مصل ہوجائس گے اوہ

میں کہتا ہوں قابلیة اور فعلیة میں بہت فرق ہے، اور جہم ان کے نزدیک متصل بالفعل ہے تو وہ صرف ای سے ملے گاجس سے ملا ہوا ہے، اور فانیا گر تقسیم بھی کیا جائے تو لازم نہیں آ تاکہ نجاست کے تمام اجزاء پانی کے تمام اجزاء سے متصل ہوں کیونکہ انساف اضعاف کی نسبت کے مطابق ہی ہوگا، مثلاً نجاست ایک انگی کی مقدار ہے اور پانی ہزار ذراع ہے، تو اس کا نصف آدھی انگی ہوااور اس کا دھا پانسو ذراع ہوااور ای طرح الی مالا نہایة کے ہوگا، اور تقسیم

(بقير عاشير صفح كزشتر) النظر ووجهه ش بها توضيحه مع تلخيصه أن لوينيت البسألة عليه لماتنجس عندنامن الماء الإمايساوي النجاسة حجما فقطة يقطرة ونصفها ينصفها اقول: وايضا يلزم المعتزلة لوقالوا به تنجيس المحر العظيم بقطيرة قال على أن المشهور أن الخلاف في الجزء بين البسلبين والفلاسفة بنواعليه قدام للعالم وعدام حشر الاجساد والمعتزلة لم يخالفوا في شيئ من ذلك والإلكفروا اه اقول: (١) ليس نفي الجزء كفرا ولا لازم البذهب مذهبا لاسبها تلك اللوازم البعيدة وكم من لزوم على مذاهب المعتزلة القائلين بها قطعاً ثم لم يكفر وافليكن هذا منها فكيف يرد نقل الثقة على انه (٢) يكفي فيه ان يكون قول بعضهم كما قال تعالى قالت البهود عزيرن ابن الله قالوا قالها طائفة قلبلة منهم كانت وبانت قال فالاولى ماقيل من بناء المسئلة على ان الماء يتنجس عندهم بالمجاورة وعندنا لابل بالسريان وذلك يعلم بظهور اثرها فيه فمالم يظهر لايحكم بالنجاسة هذا ما ظهر لى فاغتنبه اه اقول: (٢) نص في البدائع أن التنجس بالتجاور روبينا في النميقة الانقى ان الماء القليل يتنجس معالا بالسريان على (٣) انهم اذلم

کی تساوی سے اقسام کی تساوی لازم نہیں آتی ہے، مثلا ابد کے ایام اور سال غیر متناہی ہیں اور ایک دن ہر گز بھی ایک سال کے برابر نہیں ہو سکتا ہے اور بید دونوں نظر کی توجید کو کافی ہیں اور "ش" نے اس کی جو توجید کی ہے اس کی تلخیص مع توضیح بیہ ہے کہ اگر مسئلہ اسی پر مبنی ہو تو ہمارے نزدیک صرف اتناہی پانی نجس ہوگا جتنا کہ نجاست کے مساوی ہے، تو ایک قطرہ ایک قطرہ ہی کے مقابل ہوگا اور نصف اس کے نصف کے مقابل ہوگا اور نصف اس کے نصف کے مقابل ہوگا اور نصف اس کے نصف کے مقابل ہوگا۔

میں کہتا ہوں اگر معتزلہ کا یہی قول ہوتاتو ان پر یہ لازم آتا کہ ایک قطرہ سے پورا سمندر ناپاک ہوجائے، انہوں نے فرمایا علاوہ ازیں مشہور یہ ہے کہ اختلاف جزء میں فلسفیوں اور مسلمانوں کے در میان ہے، اور فلاسفہ نے اس پر عالم کے قدم اور حشر ونشر کی نفی کی بنیاد رکھی ہے اور معتزلہ نے ان چیزوں میں کسی کی مخالفت نہیں کی ہے ورنہ وہ کافر قرار

میں کہتا ہوں جزء کی نفی کفر نہیں ہے اور نہ ہی لازم مندہب،مندہب ہوتا ہے، خاص طور پر یہ لوازم بعیدہ،اور جو معزلی مندہب رکھتے ہیں ان پر بہت سے لوازم ہیں، مگر ان کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے، سویہ لازم بھی منجملہ ایسے لوازم کے ہو جائے، تو ثقہ کی نقل کو کسے رد کیا جائے، علاوہ اس کے اس میں اتناکافی ہے کہ یہ بعض کا قول ہو، جیسا کہ (باتی بر سفہ آیدہ) حلاثاني فتاؤىرضويّه

هذا انهاً یفید الافضلیة لهذا العارض ففی مکان اهاس سے افضل ہونے کی بی عارضی وجہ معلوم ہوتی ہے جہاں بہ وجہ نه ہو وہاں نہر سے وضوافضل ہوگا۔ (ت)

لايتحقق النهر افضل أه

**اقول**: اس مصلحت سے اہم د فع تہت ہے کہ معاذ الله لو گوں کواس پر اتباع معنز لہ کا گمان ہو اس کے د فع کیلئے ایبا کرےاس(۱) کی نظیر مسح موزہ ہے کہ رافضی خارجی ، ناجائز جانتے ہیں اگر کسی کواس پر گمان خروج ہو تواس کے دفع کو مسح موزہ افضل ورنہ فی نفسہ ، یاؤں دھوناافضل۔ دُر مختار میں ہے:

موزے پر مسے سے باؤں دھو ناافضل ہے مگر تہت سے بحنے کیلئے مسح افضل ہے۔ (ت) الغسل افضل الالتهبة فعد افضل 2\_

# ر دالمحتار میں ہے:

# رافضی خارجی یاؤں پر مسح کرتے ہیں اگر موزے پر مسح

### لان الروافض والخوارج لايرونه وانهأ يرون

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

يفرقوا بين القليل والكثير يلزمهم بالمجاورة ايضاً تنجيس البحر الكبير برشح (٢) بسير فالحق عندى ان ذلك مبنى على انهم لايلحقون الكثير بالجاري والله تعالى اعلم اهمنه حفظه ربه تعالى ـ (مر)

فرمان الہی ہے " یہود نے کہا کہ عزیراللّٰہ کے بیٹے ہیں " علاء فرماتے ہیں " یہ صرف ایک گروہ کا قول تھااور یہ فرقہ ختم ہو گیا، فرمایا بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ مسئلہ اس امریر مبنی ہے کہ بانی ان کے نزدیک مجاورة کی وجہ سے نا ماک ہو جاتا ہے، اور ہمارے نز دیک سرایت کی وجہ ہے، اور اس کا بتااس سے لگتا ہے کہ اس کااثریانی میں ظاہر ہوتا ہے، توجب تک اثر ظاہر نہ ہو نجاست کا حکم نہ لگا ما جائے گا، یہ مجھ پر ظاہر ہوا ہے تم اس کو غنیمت حانوبه

میں کہتا ہوں بدائع میں اس کی تصریح کی ہے کہ خبس ہونے کی وجہ مجاورة ہے اور ہم نے النميقة الانقى ميں بيان كياہے كه تھوڑاسا یانی یک دم نایاک ہوجاتا ہے نہ کہ سرایت سے ، علاوہ ازیں انہوں نے قلیل و کثیر میں فرق نہیں کیا ہے، ان پریہ لازم ہے کہ وہ کہیں ایک بڑے سمندر کا پانی بھی مجاورۃ سے ناپاک ہوجاتا ہے خواہ تھوڑے سے چھینٹے کیوں نہ ہوں، میرے نزدیک حق بدہے کہ وہ کثیریانی کو جاری کے ساتھ ملق نہیں کرتے ہیں، والله تعالی اعلمہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (ا فتح القديرياب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز به نوريه رضوبه تنظم (۷۲) 2 در مختار باب المسح على الخفين محتبائي دبلي ٢٧١١

کرے گا تو تہمت ختم ہو جائے گی بخلاف اس کے کہ جب وہ دھوئے گا کہ رافضی تقیہ سے دھو بھی لیتے ہیں عنسل کی صورت میں صورت حال مشتبہ ہوجاتی ہے تو تہمت کاخدشہ ہوگاافادح (ت)

المسح على الرجل فأذا مسح الخف انتفت التهمة بخلاف مأاذا غسل فأن الروافض قديغسلون تقية فيشتبه الحال في الغسل فيتهم افادح 1-

اقول: رافضی تقیہ سے سب کچھ کر لیتے ہیں یوں ہی وہابی مجالس میلاد مبارک میں جائیں قیام کریں گیار ھویں شریف کی نیاز میں حاضر ہوں پلاؤ کھانے کو موجود اور دل میں شرک وحرام، للذاہم نے نفی تہت خروج سے تصویر کی۔

قال ش مأذكره الشارح نقله القهستاني عن الكرماني ثم قال لكن في المضمرات وغيره ان الغسل افضل وهوالصحيح كمافي الزاهدي اه وفي البحر عن التوشيح هذا مذهبنا وقال الرستغفني المسح افضل اله

اقول: هذاسبق نظرانهانقل عن الكرمانى التخييربين الغسل والمسح ونقل اولوية المسح عن الذخيرة ثم (۱) هولايمس مأذكرالشارح فأن كلامه عند وجود التهمة والذى فى الذخيرة وغيرها اولوية المسح حكما مطلقاوعليه يرد التصحيح المبذكور والله تعالى اعلم -

"ش" نے فرمایا جو شارح نے ذکر کیا ہے اس کو قہستانی نے کر مانی سے نقل کیا ہے پھر فرمایا لیکن مضمرات وغیرہ میں ہے کہ عنسل افضل ہے اور یہی صحیح ہے جبیبا کہ زاہدی میں ہے اھر اور کم میں توشح سے منقول ہے " یہ ہمارامذہب ہے " اور الرستغفنی نے کہا کہ مسح افضل ہے اھر (ت)

میں کہتا ہوں ان کی نظر پُوک گئ ہے، کرمانی سے تو یہ نقل کیا ہے کہ غلل اور مسے میں اختیار ہے اور ذخیرہ سے مسے کی اولویت نقل کی ہے پھر یہ اس کے مطابق نہیں ہے جس کوشار ح نے ذکر کیا ہے کیونکہ ان کاکلام وجوہ تہت کے متعلق ہے اور جو ذخیرہ وغیرہ میں ہے وہ مسے کے اولی ہونے کا مطلق حکم ہے اور اسی پر مذکور تھیجے وار د ہوتی ہے، والله تعالیٰ اعلمہ۔ (ت)

شمر اقبول: اُس سے بھی اہم دفع وسوسہ ہے اگر کوئی شخص وسوسہ میں مبتلا ہو حوض سے وضو کرتے کر اہت رکھتا ہواُسے حوض ہی وضو اللہ تعالی اعلمہ۔ حوض ہی سے وضوافضل ہے کہ قطع وسوسہ ہوور غمر الشبیطان اهمر من رغمر المعتزلی والله تعالی اعلمہ۔

<sup>1</sup> روالمحتار باب المسح على الخفين مصر الم 19۳۳ 2 روالمحتار باب المسح على الخفين مصر الم 19۳۳

۱۰ شوال ۱۳۱۲ هجریه قدسیه

مستله ۲۶:

اس مسئلہ میں علائے دین کیا فرماتے ہیں کہ ایک اہلِ اسلام اور ایک ہنود کو حاجت عسلِ جنابت ہے اُن دونوں کا آبِ عسل پاک ہے یا پھے فرق ہے؟ ایک اہلِ اسلام نے اپنی بی بی سے صحبت کی اور عسل کیاوہ پانی پاک ہے یا نہیں؟ اور ہنود نے بھی ایسا ہی کیا ہے اُس کے عسل کا پانی جو مستعمل ہو کر گراہے پاک ہے یا ناپاک؟ اور ان دونوں کے پانی میں فرق ہے یا نہیں؟ بیدنتوا تو جروا۔

# الجواب:

ا گر شرعی طور پر نہائے کہ سرسے پاؤں تک تمام بدن ظاہر پر پانی بَہ جائے اور حلق کی جڑتک سارامنہ اور ناک کے نرم بانسے تک ساری ناک دُھل جائے توکافر کی جنابت اُتر جائے گی ورنہ نہیں،

تنویر، در اور شامی میں ہے کہ واجب ہے اس شخص پر جو اسلام لا یاجنا بت کی حالت میں یا عورت اسلام لائی حیض کی حالت میں، ورندا گر پاکی کی حالت میں اسلام لا یا ( یعنی جنا بت، حیض اور نفاس سے پاک ہونے کی حالت میں، اگر ناپاک تھا تو عنسل کر لیا) تو مندوب ہے انہی ملحضا۔ (ت)

فى التنوير والدر والشامى يجب على من اسلم جنباً اوحائضاوالابان اسلم طاهرا (اى من الجنابة والحيض والنفاس اى بان كان اغتسل) فمندوب انتهى ملخصا

(۱) اکثر جسم پر پانی بہ جانا اگرچہ تقار کے نہانے میں ہوتا ہواور بے تمیزی سے منہ بھر کر پانی پینے میں سارامُنہ بھی حلق تک دُھل جاتا ہو مگر ناک میں پانی بے چڑھائے ہر گزنہیں جاتااور خود ایسا کیوں کرتے کہ پانی سُونگھ کرچڑھائیں للذااس حجیب حجیب کر لینے سے جو کفار کرلیا کرتے ہیں اُن کا عنسل نہیں اُتر تا۔ع

# ہرچہ شوئی پلیدتر باشد

حلیہ میں امام محمد کی سیر کبیر سے منقول ہے کہ اگر کافر اسلام لائے تو اس پر لازم ہے کہ عنسل جنابت کرے، اور وہ عنسل کی کیفیت نہیں جانتے اھ اور اس میں ذخیرہ سے منقول ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کلی اور ناک میں یانی ڈالنے کی فرضیت بہت سے علاء پر مخفی

فى الحلية عن السير الكبير للامام محمد ينبغى للكافر اذا اسلم ان يغتسل غسل الجنابة ولا يدرون كيفية الغسل <sup>3</sup>اه وفيهاعن الذخيرة الاترى ان فرضية المضمضة والاستنشاق خفيت على كثير من العلماء

<sup>1</sup> الدرالمختار موجبات الغسل مجتبائی دہلی ۳۲/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار موجبات الغسل مصطفی البابی مصر ۱۲۴۱

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> حليه

ر ہی تو کافروں کا کیا کہنا۔ (ت)

فكيف على الكفار أ\_

نمازی مخاط مسلمانوں کے عسل کا پانی پاک ہے اگر چہ دوبارہ اُس سے عسل یا وضو نہیں ہوسکنا مگر وہ خود پاک ہے کپڑے وغیرہ کولگ جائے تو نماز جائز ہے اور دھونے کی حاجت نہیں اور جس کے بدن پر نجاست لگی ہونا تحقیق ہواس کے بدن کا پانی نجس ہے اور تحقیق نہ ہو تو بے نمازی بے احتیاط کے آب و عسل میں شُبہ ہے اُس سے بچنااولی ہے نہ کہ کافر کہ اُن کے تو پاجاموں رانوں میں چھنکیوں پیشاب ہوتا ہے ان کا آبِ عسل مکروہ ہے پھر بھی ناپاکی کا حکم نہ دیں گے جب تک تحقیق نہ ہو کہا حققناہ فی الاحلی من السکر والله تعالی اعلمہ (جیبا کہ ہم نے اپنے رسالہ احلی من السکر والله تعالی اعلمہ (جیبا کہ ہم نے اپنے رسالہ احلی من السکر میں اس کی تحقیق کی ہے والله تعالی اعلمہ۔ ت

مسئله ۲۵ : مسئوله شيخ شوكت على صاحب ۲ رئيج الآخر شريف ۱۳۰۲ ججريه قدسيه

کیا فرماتے ہیں علائے ملّت اہلسنّت وجماعت اس مسکلہ میں کہ جُوٹھا ہندو یا نصرانی وغیرہ کا پاک ہے یا نا پاک، اُس کے کھانے کا کیا حکم ہے اگر کوئی کافر سہواً یا قصداً حقّہ یا پانی پی لے تواس کا کیا حکم ہے بینوا توجروا۔

# الجواب :

حکم الله ورسول کیلئے ہے رسول (۱) الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے نصرانی کے کھانے سے ممانعت فرمائی، سُنن ابی داؤد وجامع ترمذی ومصنف ابو بکرین ابی شیبه ومندامام احمد میں ہلب رضی الله تعالیٰ عنه سے ہے:

واللفظ لابى بكر قال رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن فى صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية <sup>2</sup>-اقول: بهذا اللفظ اورده الامام الجليل السيوطى فى الجامع الكبير وقال حسن اه وهو صريح فى رد مازعم الهروى فى تاويل الحديث انه نظيف كما نقله عنه

الفاظ ابی بکر کے ہیں فرمایا میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ طعام نصرانی سے نہی فرمائی اور ارشاد کیا زنہار تیرے سینے میں وہ کھانا جنبش نہ کرے جس میں فرمائیت کااشتر اک ہو۔

ا قول: انہی الفاظ سے اس کو امام سیوطی نے جامع کبیر میں ذکر کیا اور حسن کہا اھ اور یہ ہم وی کی واضح تردید ہے انہوں نے حدیث کی تاویل کی کہ یہ صاف ستھرا ہے، یہ مجمع البحار میں اُن سے منقول ہے

<sup>1</sup> حليه

<sup>2</sup> سنن ابي داؤد باب كراهية التقذر للطعام مجتبا كي لا مور 20/٢

پھر انہوں نے اس کو اپنے اس قول سے رد کیااور حدیث کا ساق اس کے مناسب نہیں۔ (ت) میں کہتا ہوں یہ بھی بعید ہے کہ انہوں نے طبی سے اس کی تفیریہ نقل کی ہے کہ یہ نصرانیت اور رہبانیت کے مشابہ ہے۔ ان کی شدت اور سختی میں اور تم دین حنیف پر ہو جو سہل اور آسان ہےاھ کسے اور یہ نہی کے مناسب نہیں۔ (ت) میں کہتا ہوں اس طرح وہ بھی بعید ہے جو ابو داؤد نے اس سے سمجھا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو باب کراسة التقذر الطعام میں وارد کیا ہے، اور انہوں نے ایسااس کئے کیا ہے کیونکہ ان کی روایت کے لفظ یہ ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا،اورآ پ سے ایک شخص نے سوال کیا توآپ نے فرمایان کھانوں میں سے ایک کھانا ایسا ہے جس سے میں حرج محسوس کرتا ہوں، نوآب نے فرمایا تمہارے دل میں کوئی ایسی چیز خلش پیدانہ کرے جو نصرانیت کے ساتھ ملی ہے اھ اب ان الفاظ میں احتمال ہے اور جو ہم نے ذکر کما ہے وہ صر تکے نص ہے،اورالله ابو حاتم الرازی پر رحم فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اُس وقت تک حدیث کو نہیں پیجانتے تھے جب تک کہ اس کو ساٹھ طریقوں سے نہ

لایناسبه اه اقول: (۱)وایضا یبعد مانقله عن الطیبی من تفسیره بقوله شابهت النصرانیة والرهبانیة فی تشدیدهم وتضییقهم وکیف وانت علی الحنفیة السهلة اهکیف وهذا لایلائم النهی اقول: (۲) وکذا یبعد مافهم منه ابو داؤد اذ اورده فی باب کراهیة التقدر للطعام وانبا تأتی له ذلك لان لفظ روایته سبعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وسأله رجل فقال ان من الطعام طعاما اتحرج منه فقال لایتخلجن فی الطعام طعاما اتحرج منه فقال لایتخلجن فی لفظ محتمل والذی ذکرناه نص صریح فتثبت فید التوفیق ورحم الله الامام اباحاتم وبالله التوفیق ورحم الله الامام اباحاتم الرازی حیث یقول ماکنانعرف الحدیث مالم

في مجمع البحار ثمر ده بقوله وسياق الحديث

ابو ثغلبه خشنی (۳) رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

نکتبه من ستین و جها<sup>4</sup> ـ

4

لکھ لیں۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مجمع البحار لفظ ضرع منشى نولكشور لكھنۇ ٢٨٨/٢

<sup>2</sup> طيبي شرح مشكوة

<sup>3</sup> سنن ابی داؤد پاپ کراهیة التقذر الطعام مجتبائی د ہلی ۱۷۵/۲

میں نے عرض کی یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم! ہم دشمن کے ملک میں جہاد کو جاتے ہیں اُن کے بر تنوں کی حاجت پڑتی ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جہاں تک بَن پڑے اُن بر تنوں سے دُور رہو اور اگر اور بر تن نہ ملے تو انہیں دھو کر پاک کرلو اس کے بعد ان میں کھاؤ بیو۔

میں کہتا ہوں احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور دوسروں نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور ترمذی کا لفظ فاغسلوها کی جگہ انقوها غسلا ہے۔ (ت)

قلت يارسول الله انا نغزو ارض العدو فنحتاج الى أنيتهم فقال استغنوا عنها ما استطعتم فان لم تجدوا غيرها فأغسلوها وكلوامنها واشربوا أوردة الامام في الجامع وعزاة لابن ابي شيبة.

اقول: (۱)قد رواه احمد والبخاري ومسلم وابو داؤد والترمذي وأخرون وفي لفظ للترمذي قال انقوها غسلا 2\_

الله عزوجل فرماتا ب: إِنَّمَالُهُ شُو كُوْنَ نَجَسٌ 3 كافر زے نا ياك بيں۔

یہ ناپائی ان کے باطن کی ہے پھر اگر شراب وغیرہ نجاستوں کااثر ان کے منہ میں باقی ہو تو ناپائی ظاہری بھی موجود ہے اور اس وقت ان کا حجموٹا ایسا ہی ناپاک ہے جیسا کُتے کا، بلکہ اُس سے بھی بدتر لخلاف مالک فی الکلب (کیونکہ کتے کے بارے میں امام مالک کااختلاف ہے۔ت) اور مُحقّے وغیرہ جس چیز کو اُن کالعاب لگ جائیگا ضرور ناپاک ہوجائے گی۔

### تنوير الابصار ميں ہے:

شرابی کاشراب پینے کے بعد فوری جھوٹااور بلّی کا چوہا کھانے کے بعد فوری جھوٹانجس ہے۔ (ت)

سؤر شارب خمرفور شربها وهرة فور اكل فأرة نجس 4- لوشاربه طويلا لايستوعبه اللسان فنجس

ہنود ونصاریٰ وغیر ہم اکثر شراب خور ہوتے ہیں اور مو خچیں بڑھانااُن کا شعار اور شراب(۲) خور کی مو خچیں بڑی بڑی ہوں کہ شراب مونچھ کولگ گئ توجب تک مُونچھ دُھل نہ جائے گی پانی وغیر ہ جس چیز کو گئے گی نا پاک کر دے گی،

در مختار میں ہے:

اگر شراب خور کی مونچییں لمبی ہوں کہ زبان ان تک

لوشاربه طويلا لايستوعبه اللسان فنجس

Page 317 of 711

<sup>1</sup> مصنف ابن الى شيبه الاكل في انبية الكفار ادارة القرآن كراجي ١٩٠/٨

<sup>2</sup> جامع للترمذي الاكل في انية الكفار امين كميني د بلي ٢١٢

<sup>3</sup> القرآن ۲۸/۹

<sup>4</sup> الدرالختار فصل فے البئر مجتبائی دہلی ۲۰۰۱

| جلاناتي                                                      | فناوىرضويه     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| ا گرشر اب خور کی موخچیں لمبی ہوں کہ زبان ان تک نہ بہنج سے تو | ولوبعد زمان أ- |
| اس کا حجمونا نجس ہے اگرچہ وہ طویل وقت کے بعد پانی ہے۔        |                |
| (ت)                                                          |                |

اور اگرظام ہی نجاستوں سے بالکل جُدا ہو جس کی اُمید کافروں میں بہت کم ہے تواس کے جُوٹھے کو اگر چہ کُتے کے جُوٹھے کی طرح صریح ناپاک نہ کہا جائے۔

تنویر اور در میں ہے آ دمی کا جھُوٹا چاہے وہ جنبی ہویا کافر ہوپاک ہے کیونکہ منہ پاک ہے۔ مختصرا (ت)

\*.14 . 1 .

فى التنوير والدر سؤراد مى مطلقاً ولوجنباً اوكافر طاهر الفم طاهرا مختصرا أ-

ا قول: مگر مرچیز که ناپاک نه ہو طیب و بے دغدغه ہونا ضرور نہیں رینٹھ بھی تو ناپاک نہیں پھر کون عاقل اُسے اپنے لب و زبان سے لگانا گوارا کرے گاکافر کے جُوٹھے سے بھی بحدالله تعالی مسلمانوں کوالی ہی نفرت ہے اوریہ نفرت اُن کے ایمان سے ناشین ہے۔

اور اس کو ان کے دلول سے اٹھانے میں کافرول کی بُرائی کو ان کی

نگاہوں میں ختم کرنا ہے یا کم کرنا ہے، اور یہ مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے

اور علاء نے تصریح کی ہے جیسا کہ عقود الدریة وغیر ہامیں ہے کہ مفتی

کو وہی فتوی دینا چاہئے جس میں اس کے نزدیک مصلحة ہواور مسلمانوں

کو مصلحة اس میں ہے کہ ان کے دلوں میں کافروں سے نفرت باتی

رہے نہ یہ کہ نفرت ختم ہو جائے۔ (ت)

وفى رفعه عن قلوبهم اسقاط شناعة الكفرة عن اعينهم اوتخفيفها وذلك غش بالبسلمين وقد صرح العلماء كما فى العقود الدرية وغيرها (١) ان المفتى انها يفتى بها يقع عنده من المصلحة ومصلحة المسلمين فى ابقاء النفرة عن الكفرة لافى القائها 3-

جو شخص دانستہ اُس کا جو ٹھا کھائے بے مسلمان اُس سے بھی نفرت کرتے ہیں وہ مطعون ہوتا ہے اُس پر محبّت کفار کا گمان جاتا ہے اور حدیث (۱) میں ہے:

جواللهاورآ خرت پرایمان رکھتا ہو تہت کی جگہ کھڑانہ ہو۔

من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يقفن مواقف التهم 4\_

متعدد (٢) حديثول ميں ہر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

اُس بات سے نے جو کان کو بُری لگے

اياك ومايسؤ الاذن <sup>5</sup>

<sup>1</sup> الدرالخار فصل في البئر مجتبائي دہلي اله ٠٠/١

<sup>2</sup> الدرالخار فصل في البئر مجتبائي دبلي اله٠٠٠

<sup>3</sup> الاشاه والنظائر كتاب القصاء الخ ادارة القرآن كراجي ٣٥٣/١

<sup>4</sup> مراقی الفلاح مع الطحطاوی قبیل باب سجود السهو نور محمد کتب خانه کراچی ص ۲۳۹

<sup>5</sup> مندامام احمد عن الى العادية بيروت ٢١/٨٤

اس کو امام احمد نے ابو العادیة سے روایت کیا اور طبر انی نے کیر میں اور ابن سعد نے طبقات میں اور عسکری نے امثال میں اور ابن مندہ نے معرفة میں اور خطیب نے مو تلف میں،ان سب نے اُم عادیہ، عاص بن عمر و طفاوی کی پھو پھی سے روایت کی، اور عبدالله بن احمد نے زوائد مند میں، اور ابو نعیم اور ابن مندہ نے دونوں معرفہ میں عاص مذکور سے مرسلاً روایت کی، اور ابو نعیم نے معرفہ میں عبیب بن حبیب بن حارث سے روایت کی۔ (ت)

رواه الامام احبد عن ابي العادية والطبراني في الكبير وابن سعد في الطبقات والعسكرى في الامثال وابن مندة في المعرفة والخطيب في المؤتلف كلهم عن امر العادية عمة العاص بن عمرو الطفاوي وعبدالله بن احبد الامام في زوائد المسند وابو نعيم وابن مندة كلاهما في المعرفة عن العاص المذكور مرسلا وابو نعيم فيها عن حبيب بن الحارث وضي الله تعالى عنهم -

نیز بہت حدیثوں میں ہے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایاك وكل امریعتذر منه 1 مراس بات سے نیز بہت حدیثوں میں عذر كرنايڑ ۔۔

کلاهها بسند حسن اس کو بھی مختارہ اور دیلی میں دونوں نے بسند حسن روایت کیانس سے اور طرانی نے اوسط میں جابر سے اور ابن منبع کی سند سے اور عسکری نے امثال میں اور قضاعی اپی مسند میں ابن طریقه الطبرانی فی مند سے ایک ساتھ اور بغوی نے اور اس کی سند سے ایک ساتھ اور بغوی نے اور اس کی سند سے فوائدہ وابو محمد طبرانی نے اپنی اوسط میں اور مخلص چھٹے فائدہ میں ، اور ابو محمد ابرائیمی نے کتاب الصلوۃ میں اور ابن نجار نے اپنی تاریخ میں ، سب نے ابن عمر سے ، اور حاکم نے اپنی صحیح میں اور بہتی وابو نعیم نے المعرفۃ میں سعد بن ابی و قاص سے اور احمد وابن ماجہ اور ابن میں میں اور ابن میں میں اور ابن میں میں اور ابن میں ابن میں میں میں اور ابن میں میں میں اور ابن میں میں میں میں اور ا

رواه ایضافی الهختارة والدیلی کلاهها بسند حسن عن انس والطبرانی فی الاوسط عن جابر وابن منیع ومن طریقه العسکری فی امثاله والقضاعی فی مسنده معاً والبغوی ومن طریقه الطبرانی فی اوسطه والمخلص فی السادس من فوائده وابو محمد الابراهیمی فی کتاب الصلاة وابن النجار فی تاریخه کلهم عن ابن عبرو الحاکم فی صحیحه والبیهتی فی الزهدو العسکری فی الامثال وابو نعیم فی المعرفة عن سعد بن ابی وقاص واحمد وابن ماجة و البی عساکر عن ابی ایوب الانصاری کلهم رافعیه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الصغير مع فيض القدير ساكاا

جلدثاني فتاؤىرضويّه

تمام حضرات نے اس کو حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی طرف رفع کیا ہے،اور بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی نے کبیر میں اور ابن مندہ نے سعد بن عمارۃ سے ،انہی کا قول نْقُل کیا،اللهان سب سے راضی ہو۔ (ت) الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والبخاري في تاريخه والطبراني في الكبير وابن مندة عن سعد بن عبارة من قوله رضى الله تعالى عنهم اجبعين ـ

اور فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم:

بشروا ولا تنفروا أرواه الائمة احمد والبخاري ومسلم والنسائي عن انس ضي الله تعالى عنه ـ

بشارت دواور وہ کام نہ کروجس سے لو گوں کو نفرت پیدا ہو۔ اسے احمہ، بخاری، مسلم اور نسائی نے انس رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ سے روایت کیا۔

پھراُس میں (۱) بلاوجہ شرعی فتح باب غیبت ہےاور غیبت حرام فیماً ادی البیه فلا اقل ان یکون مکر و هاُ (توجواس تک پہنجائے وہ کم از کم مکروہ ضرور ہوگا۔ ت) تو دلا کل شرعیہ واحادیث صحیحہ سے ثابت ہوا کہ کافرکے جُوٹھے سے احتراز ضرور ہے اور اس (۲) باب میں یہاں نصار کی کا حکم یہ نسبت ہنود کے بھی سخت تر ہے کہ وجوہ کثیر ہ مذکورہ میں دونوں شریک اور نصاری میں پیرامر زائد کہ یہاں ان کی سلطنت ہونے کے باعث مذہبی نفرت کی کمی میں تبدیل دین یا کم از کم ضعف ایمان کا وہ اندیشہ یہ نسبت ہنود کہیں زیادہ ہے۔

یہاں یہ ام جہالت ہوگا اس چز سے استدلال کیا جائے جو فمن الجهل التبسك هنابها في الصدر الاول اذكانها اذلاء مقهورين تحت ايدينا فكان في تقريبهم منا تقريبهم إلى الاسلام والأن قدانعكس الامر ولا حول ولا قوة الا بالله وقد كانت نساء ذوى الهيأت، يحضرن لبلا ونهارا الجباعات، ونهى عنه الائمة الاثبات، مع قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لاتبنعوا اماء الله مساجدا 2لله وكم من حكم يختلف بأختلاف الزمان،

صدر اول میں تھی کیونکہ اس زمانہ میں وہ کمزور تھے اور ہارے ماتحت تھے اس لئے ان کو اپنے قریب کرنے سے ان کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دینا مقصود تھی اور اب تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے، ایک زمانہ تھا کہ باعزت لو گوں کی عورتیں دن اور رات دونوں او قات میں جماعات میں حاضر ہوتی تھیں، مگر ائمہ کرام نے اب اُن کے آنے کی ممانعت کردی ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم الله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع للبحاري كتاب العلم قد يمي كتب خانه كرا جي الإا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مندامام احمد عن ابن عمر بیروت ۱۹/۲

کی باندیوں کو الله کی مساجد سے نہ رو کو،اور بہت سے احکام ہیں جو زمانہ کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں بلالکہ امکنہ کے اختلاف سے بھی مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ کتبِ ائمہ میں بہت سی فروع اس پر شاہد ہیں میرے نزدیک یہی ہے اسی پر میں نے کئی مرتبہ فتوی دیا ہے الله میر ارب ہے اسی پر اعتماد اور اسی کی طرف سہارا ہے والله سجانہ وتعالی اعلم۔ (ت) بل والمكان، كما تشهد به فروع جمة، فى كتب الائمة، وهذا ماعندى وبه افتيت مرارا والله ربى عليه معتمدى، والله مستندى، والله سبخنه وتعالى اعلم -

مسله ۴۸: از کانپور محلّه بوپر خانه مسجد رنگیال مرسله مولوی عبدالر حمٰن جعشانی طالب علم مدرسه فیض عام ۲۳ رنج الاول شریف ۱۳۱۲ هر مسکم در این الله تعالی حقّه کاپانی پاک ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔ ماجوا بکم اینها العلماء رحمکم الله تعالی حقّه کاپانی پاک ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

قطعاً پاک ہے پانی پاک، تمباکو پاک، اس کا دُھواں پاک، پاک چیز سے پاک پانی کا رنگ مزہ بُو بدل جانا اُسے ناپاک نہیں کر سکتا یہاں تک کہ (۱) مذہب ضحے میں نہ صرف طاہر بلاکہ مطہر و قابل وضور ہتا ہے بایں معنی کہ اگر اس سے وضو کر ہے وضو ہو جائیگا اگرچہ بوجہ بُو مکروہ ہے یہاں تک کہ جب تک اُس کی بُو باقی ہو مسجد میں جانا حرام جماعت میں شامل ہو نا منع ہوگا پھر بھی اگر (۲) سفر میں ہواور وضو کو پائی کم تھا کہ مثلاً ایک یا دونوں پاؤں دھونے سے رہ گئے اور حقے میں پانی ہے جس سے وہ کمی بُوری ہوسکتی ہے تواس صورت میں تیم جائز نہ ہوگا نماز باطل ہوگی بلالکہ اُسی پانی سے وضو کی شکیل لازم ہوگی لانہ یہوں کہ وہ نیانی کو پارہا ہے جبکہ الله تعالی فرماتا ہے: اور لانہ یہوں نہ ہوگا تو تیم کرو۔ت) در مختار میں ہے:

اُس پانی میں سے وضو جائز ہے جس میں کوئی خشک پاک چیز مل گئی ہو، جیسے میوہ اور درخت کے بتے، خواہ اُس نے اُس کے تام اوصاف کو بدل دیا ہو، اصح یہی ہے، بس شرط بیہ ہے کہ اس کی رقت اور اُس کا نام باتی رہے ملحضا والله تعالیٰ اعلمہ۔ (ت)

يجوز بماء خالطه طاهر جامد كفاكهة و ورق شجر وان غير كل اوصافه في الاصح ان بقيت رقته واسمه اهملخصا والله تعالى اعلم

<sup>1</sup> القرآن ۴/۳۴

<sup>2</sup> الدرالمختار باب المياه مجتبائي دبلي ا/٣٥/

# فتوىمسمىبه

رحب الساحة في مياه لايستوي وجهها وجوفها في المساحة ٢٣٣١هـ

ان پانیوں کے بارے میں میدان وسیع کرنا جن کی سطح اور گہرائی پیائش میں برابرنہ ہو (ت)

مسّله وم:

کیا فرماتے ہیں علائے دین ان مسائل میں سوال اوّل حوض نیجے دَہ در دَہ اور اوپر کم ہے بھرے ہوئے میں نجاست پڑی تو سب نا پاک ہوگیا یا صرف اوپر کاحصّہ جہال تک سوہاتھ سے کم ہے بینوا تو جروا۔

الجواب

بسمرالله الرحلن الرحيمر نحمده ونصلى على رسوله الكريمر

بعض کے نزدیک اصلًا نایاک نہ ہوگاکہ مجموع آب کثیر ہے۔

میں کہتا ہوں یہ گہرائی کے اعتبار پر مبنی ہے اور بعض نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس پر اعتماد نہیں ہے۔ (ت)

اقول: ويشبه ان يكون مبنياً على اعتبار العمق وقد صححه بعضهم والمعتمد المعول عليه لا-

#### خلاصه میں ہے:

بڑے حوض کا پانی جب جم جائے اور کوئی اس میں سوراخ کرکے وضو کرلے تو پانی اگر برف سے الگ ہے تو جائز ہے اور اگر برف سے متصل ہے تو مشائخ کااس میں اختلاف ہے بعض نے تمام پانی کا اعتبار کیا یہاں تک کہ وہ نجس نہ ہوگا، اور بعض نے سوراخ کی جگہ کا اعتبار کیا، اگر وہ بڑا ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں۔(ت) الحوض الكبير اذا انجمد مأؤه فنقب انسان نقباً وتوضأً منه ان كان الماء منفصلا عن الجمد يجوز وان كان متصلا بالجمد اختلف المشائخ فيه بعضهم اعتبروا جملة الماء حتى لايتنجس وبعضهم اعتبروا موضع النقب ان كان كبيرا يجوز والافلا -

بعض کے نزدیک کل نایاک ہوجائے گا۔

میں کہتا ہوں اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پانی ہے اور اعتبار نہیں، خواہ اعتبار نہیں، خواہ زائد ہی کیوں نہ ہو۔(ت)

اقول: وكانه لانه ماء واحد والعبرة بوجه الماء وهو قليل لابالعمق وان كثر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاوي الجنس الاول الحياض نولكشور لكھنۇ ۱(۴)

خلاصه میں ہے:

ان كان اعلاه اقل من عشر في عشرو اسفله الراس كا بالائي عشر في عشر فوقعت قطرة خبر ثمر انتقص اباس مين ايك الماء وصار عشرا في عشر اختلف المشائخ فيه اورده درده بوجاء

اگر اس کا بالائی حصہ دہ در دہ سے کم ہے اور نجلا دہ در دہ ہو اب اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے پھر پانی کم ہوجائے اور دہ در دہ ہوجائے، تواس میں مشائخ کااختلاف ہے۔(ت)

## بدائع میں اوّل کواوسع ٹانی کواحوط فرمایااور منیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسی دوم پر فتوی ہے:

اہنوں نے فرمایا کہ حوض کاپانی جم جائے اور اس میں کسی جگہ سوراخ کیا جائے اور اس میں نجاست گرجائے تو نصیر اور ابو بخر الاسکاف نے فرمایا وہ ناپاک ہوجائیگا، اور عبدالله بن مبارک اور ابو حفص کبیر نے فرمایا کہ اگر برف سے متصل ہو اور دہ دہ دہ در دہ ہو تو ناپاک نہ ہوگا، اگرچہ برف سے متصل ہو اور فتوی نصیر اور ابو بخر کے قول پر ہے اور اگر برف سے جُدا ہو تو بغیر اختلاف کے جائز ہے جیسے وہ حوض جس کے اوپر جھت ہو اص اس پر اس کے شارح محقق ابن امیر الحاج نے اعتراض کیا کہ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حوض نصیر اور ابو بکر کے کہ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حوض نصیر اور ابو بکر کے نزدیک نجس ہوجاتا ہے خواہ پانی برف سے ملاہوا ہو یا اس کے نزدیک نجس ہوجاتا ہے خواہ پانی برف سے ملاہوا ہو یا اس کے اور اگر میا اس کے خالف ہے اُن کا قول کہ اگر منفصل ہو تو جائز ہے بلاخلاف، اگر میہ اعتراض کیا جائے کہ جو نصیر اور ابو بکر سے متول ہے اسکواس پر کیوں محمول نہیں کیا گیا کہ یہ ابو بکر سے متقول ہے اسکواس پر کیوں محمول نہیں کیا گیا کہ یہ اُس صورت میں ہے جبکہ وہ برف سے متصل ہو اور تنا قض اُس صورت میں ہے جبکہ وہ برف سے متصل ہو اور تنا قض مصنف سے رفع ہوگیا، میں

حيث قال الحوض اذا انجهد ماؤه فنقب في موضع منه فوقعت فيه نجاسة قال نصير وابو بكر الإسكاف يتنجس وقال عبدالله بن الهبارك وابو حفص الكبير البخارى لايتنجس اذا كان الهاء تحت الجهد عشرا في عشرو ان كان متصلا بألجهد والفتوى على قول نصير وابي بكر وان كان منفصلا عن الجهديجوز بلا خلاف كالحوض البسقف الهواعترضه شارحه المحقق ابن امير الحاج بأنه يفيد ان الحوض عند نصير وابي بكر يتنجس سواء كان الهاء ملتزقاً بألجهدا ومتسفلا عنه ثم ينافيه قوله وان كان منفصلا يجوز بلا خلاف فأن قلت لم لم يحمل ماعن نصير وابي بكر على مااذا للمصنف قلت لانه ينافيه قوله فأن كان متصلا بالجهد وقد اندفع التناقض عن المصنف قلت لانه ينافيه قوله فأن كان متصلا بألجهد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاوي الجنس الاول الحياض نولكشور لكصنو ال<sup>4</sup>

<sup>2</sup> منية المصلى فصل الحياض مكتبه قادريه جامعه نظاميه رضوبيه لاهور ص٠٠

فالفتوى على قول نصير فأنه يفيد ان موضوع المسألة اعمر وان نصيراً واباً بكر يقولان ينجس مطلقاً وابن المبارك واباحفص يقولان لاينجس مطلقاً فتأمله أه اقول: رحم الله(۱) المحقق لاشك ان اول الكلام في المتصل يوضحه مأفي البدائع ان كان جامداونقب في موضع منه فأن كان الماء غير متصل بالجنب يجوز بلاخلاف وان متصلا والنقب صغيرا اختلف المشائخ قال نصير بن يحيى وابو بكرالاسكاف لا خير فيه وسئل ابن المبارك فقال لاباس به وقال اليس الماء يضطرب تحته وهو قول الشيخ ابي حفص الكبير وهذا اوسع والاول احوط الموقد نقله المحقق في الحلية ههناً۔

اقول: (٢) ولولا هذالم يكن له محمل الا ذاك لان الذهن لايسبق منه الااليه اذهوالغالب ونادران ينجمدالاعلى ويبقى الاسفل منفصلا عنه الا اذانقب واستفرغ منه شيئ صالح.

وماردبه عليه من المنافاة\_(٣) فاقول: غير متوجه اليه فأن قوله

کہوں گا،اس لئے کہ منافی اس کا قول کہ اگر برف کے ساتھ متصل ہو تو فتوی نصیر کے قول پر ہوگا، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موضوع مسکلہ اعم ہے اور یہ کہ نصیر اور ابو بکر دونوں کہتے ہیں کہ وہ مطلقا نجس ہوگا،اور ابن مبارک اور ابو حفص کہتے ہیں کہ وہ مطلقاً نجس نہیں ہوگا،فتا کمہ اھے۔(ت)

میں کہتا ہوں،الله محقق پر رحم کرے بیشک کلام کا ابتدائی حصہ متصل میں ہے، اور وہ یہ کہ اگر وہ متصل میں ہے، اور وہ یہ کہ اگر وہ جامد ہو اور اس کے کسی حصّہ میں سوراخ کرلیا گیا ہو تو اگر پانی برف سے ملا ہوانہ ہو تو بلاخلاف جائز ہے اور اگر متصل ہو اور سوراخ چھوٹا ہو تو مشاکخ کا اختلاف ہے، نصیر بن یجی اور ابو بحر الاسکاف فرماتے ہیں اس میں خیر نہیں اور ابن مبارک سے دریافت کیا گیا تو فرمایا اس میں حرج نہیں، نیز فرمایا کیا اس کے دریافت کیا گیا تو فرمایا اس کے بینی میں حرکت نہیں ہوتی ہے اور یہی ابو حفص الکبیر کا قول ہے اور یہی ابو حفص الکبیر کا قول ہے اور یہ زیادہ آسان ہے جبکہ بہلے میں احتیاط کا پہلوزیادہ ہے اصر محقق نے اس کو یہاں حلیہ میں نقل کیا۔ (ت)

میں کہتا ہوں اگریہ بات نہ ہوتی تو اس کا محمل یہی ہوتا، کیونکہ ذہن کی سبقت اس کی طرف ہوتی ہے کیونکہ غالب یہی ہے اور یہ نادرہے کہ اوپر والا منجمد ہوجائے اور نیچے والااس سے جُدا رہے، ہاں اگر اس میں سوراخ کرکے قابلِ لحاظ حد تک پانی نکال لیاجائے توجد اہو سکتا ہے۔

اور جس چیز سے اس پر رد کیا ہے لعنی منافات، تومیں کہتا ہوں یہ ان کی طرف متوجہ نہیں کیونکہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حليه

<sup>&</sup>quot; 2 بدائع الصنائع فصل في بيان مقدار الخ انچ ايم سعيد کمپني کراچي ارس

ان کا قول "وان کان متصلاً بالجمد" شرط نہیں جس کی جزا فالفتوی ہوتا کہ اس کا فائدہ یہ ہو کہ نصیر اور ابو بکر کااس میں کلام ہے جو اتصال ہے اعم ہے بلالکہ وہ ابن مبارک کے کلام کا تتمہ ہے اور "ان" وصیلہ ہے اور فالفتوی میں فاء فصیحیہ ہے اور معنی یہ ہیں کہ اگر وہ برف سے بحدا ہو تو فصیحیہ ہے اور امعنی یہ ہیں کہ اگر وہ برف سے بحدا ہو تو بلاخلاف جائز ہے اور اگر متصل ہو تواسی طرح عبدالله اور ابو خفص کے نز دیک حکم ہے اور نصیر اور ابو بکر کہتے ہیں نہیں، اور اسی پر فتوی ہے، علاوہ ازیں منیہ کے عام نسخوں میں وعلیہ الفتوی واؤ کے ساتھ نہیں، اس کا قول فان الفتوی واؤ کے ساتھ نہیں ہو حلیہ میں کان متصل نفس متن میں فاء کے ساتھ نہیں جو حلیہ میں منقول ہے، تو وہم کی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ پھر میں نے عُنیہ میں دیکھا کہ اُنہوں نے اس کی حق تفیر کی، اور ایک اور فائدہ میں دیکھا کہ اُنہوں نے اس کی حق تفیر کی، اور ایک اور فائدہ میں دیکھا کہ اُنہوں نے اس کی حق تفیر کی، اور ایک اور فائدہ میں کیوں کے ساتھ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ (ت)

"وان كان متصلا بالجهد" ليس شرطا جزاؤه فالفتوى حتى يفيد ان كلام نصير وابى بكر فيما هو اعم من الاتصال بل هو من تتبة قول ابن المبارك وان وصلية والفاء فى فالفتوى فصيحة والمعنى انه ان انفصل عن الجمد جازبلا خلاف وان اتصل فكذا عند عبدالله وابى حفص خلاف وان اتصل فكذا عند عبدالله وابى حفص وقال نصير وابو بكر لاوعليه الفتوى على ان (۱) فى عامة نسخ المنية وعليه الفتوى بالواو دون الفاء وقوله فأن كان متصلاليس بالفاء فى نفس المتن المنقول فى الحلية فانقطع مثار التوهم رأساثم رأيت الغنية فسره على ماهو الحق وافاد فائدة اخرى ستعرفها ماهو الحق وافاد فائدة اخرى ستعرفها .

اور صحیح یہ ہے کہ وہی بالائی حصہ نا پاک ہوگا جو دَہ در دَہ سے کم ہے یہاں تک کہ اگراوپر کا پانی نکال دیا گیااور آب وہاں تک رہ گیا جہاں سے دَہ در دہ ہے تو یہ پانی پاک ہے اس لئے کہ اگر چہ وہ آب نجس سے متصل تھا مگر آ ب کثیر اتصال نجس سے نا پاک نہیں ہوتا جب تک نجاست سے اُس کارنگ پائو یا مزہ بدل نہ جائے، ہند یہ میں ہے:

اگر حوض کا بالائی حصہ دَہ در دَہ سے کم ہواور اس کا نجلا حصہ دہ در دہ ہو یازیادہ ہواور نجاست حوض کے اوپر والے حصے میں گر جائے، اور اوپر والے حصہ کے نجس ہونے کا حکم کردیا جائے، پھر پانی گھٹ جائے اور ایسی جگہ پہنچ جائے جو دہ در دہ ہو تواضح ہیہ ہے۔

Page 325 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فما وي مندية الثاني الماء الراكد نوراني كتب خانه بيثاور ١٩/١

| <b>دادثان</b>                                                                                                                                                       | فتاؤىرضويّه                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| جلدثانی<br>کہ اس سے وضواور عنسل جائز ہے کذافی المحیط۔ (ت)                                                                                                           | كذا في المحيط                                  |
|                                                                                                                                                                     | بحرالرائق میں ہے:                              |
| اور سراج ہندی نے ذکر کیاہے کہ اشبہ جواز ہے۔(ت)                                                                                                                      | وذكر السراج الهندى ان الاشبه الجواز $^{1}$     |
| حلیہ میں ہے:                                                                                                                                                        |                                                |
| ذ خیره میں نص ہے کہ یہی اشبہ ہے۔ (ت)                                                                                                                                | نص فى الذخيرة انه الاشبه <sup>2</sup> _        |
| فتوی کہ منیہ میں مذکور ہوااُس سے بھی یہی مراد ہے کہ حصّہ بالائی کی نجاست پر فتوی ہے نہ کہ کل کی،غنیہ میں ہے:                                                        |                                                |
| (حوض کا پانی جب جم جائے اور نحسی جگه سوراخ کیا جائے)اور                                                                                                             | (الحوض اذا انجمد مأؤه فنقب في موضع) وبقى الماء |
| برف کے ینچے والا پانی اس کے ساتھ متصل رہے (تو اس میں                                                                                                                | تحت الجمد متصلا به(فوقعت فيه نجاسة قال         |
| نجاست گر گئی، تو نصیر اور ابو بجر نے فرمایا پانی نجس                                                                                                                | نصيرو ابو بكر يتنجس الماء)لكونه متصلا          |
| ہو جائیگا) کیونکہ وہ برف کے ساتھ متصل ہے تواس کا بعض حصّہ<br>این کر بر                                                          | بالجمد فلا يخلص بعضه الى بعض فيكون وقوع        |
| دوسرے بعض کی طرف نہیں جائیگا اور اس طرح نجاست فلیل<br>ندور کے سام | النجاسة في ماء قليل فيفسده (وقال ابن المبارك   |
| پانی میں گرے گی، اور اس کو فاسد کر دے گی(اور ابن مبارک<br>س بر حفومہ : س نہیں گھ بریعن : برن متصا                                                                   | وابو حفص لاوان كان)اى ولو كان(الماء متصلا      |
| اور ابو حفص نے کہا نہیں اگرچہ وہ ہو) یعنی برف پائی سے متصل                                                                                                          | بالجمد)لكونه عشرا في عشر (والفتوى على قول      |
| ہو، کیونکہ وہ دہ در دہ ہے (اور فتوی نصیر کے قول پر ہے) جیسا کہ ہم نے کہا (اور اگریانی ہو) برف کے نیچے جدا برف سے (تو جائز                                           | نصير)لما قلنا(واما اذا كان)الماء تحت الجمد     |
| ے ہار اور انی فاسد نہ ہوگا کیونکہ مفروضہ یہ ہے کہ یہ دہ در دہ ہے                                                                                                    | (منفصلا)عنه (فيجوز)ولا يفسد الماء لان الفرض    |
| اور اس کا کوئی حصہ باقی پانی سے جُدانہیں جیسا کہ پہلی صورت                                                                                                          | انه عشر في عشر ولم تنفصل بقعة منه عن سائره     |
| میں ہے۔(ت)                                                                                                                                                          | كما في الصورة الاولى _                         |
| اسی طرح منبیہ میں جواس کے متصل تھا:                                                                                                                                 |                                                |
| اور اگر برف میں سوراخ کیا تو پانی اوپر چڑھ آیا اس میں گئتے                                                                                                          |                                                |
|                                                                                                                                                                     | وال تقب الجبل فعار الهاء فوت المنب يعديس       |

عندعامة العلماء 3

نے مُنہ ڈال دیا توعام علاء کے نزدیک تنجس ہوجائیگا۔ (ت)

<sup>2</sup> حليه 3 غنيه المستملي شرح منبية المصلي فصل في الحياض ص99

دونوں شارح محقق نے اسے اُسی قدریانی کی نجاست پر حمل فرمایا ہے غنیہ میں ہے:

(اور عام علاء کے نزدیک پانی نجس ہوجائے گا) اور جو پانی برف کے نیچ ہے اس کا اعتبار نہ ہوگا اور جو سوراخ میں ہے وہ تھوڑے پانی کی طرح ہے، لیکن بعض علاء نے اس کے خلاف یہ فرمایا ہے کہ جو سوراخ میں ہے وہ اسی طرح ہے جو اس کے نیچ ہے اور وہ کثیر ہے تو نا پاک نہ ہوگا۔ (ت)

(يتنجس عند عامة العلماء)ولم يعتبر الماء الذى تحت الجمد وكان مأفى الثقب كغيرة من الماء القليل خلافاً لما قال البعض ان مأفى الثقب يعتبر متصلابماً تحته وهو كثير فلا يتنجس أ\_

### حلیہ میں ہے:

(عام علاء کے نزدیک نجس ہوجائے گا) وہ پانی جو سوراخ میں ہے نہ کہ حوض میں کیونکہ مسلہ بڑے حوض میں مفروض ہے۔ (ت)

ريتنجس عند عامة العلماء)ذلك الماء الذي في الثقب لاالحوض لان المسألة مفروضة في الحوض الكدير 2

### یہاں سے بیہ بھی ظام ہوا کہ یہی مذہب جمہور علماء ہے،

وهنابحث غريب للخانية ثم للخلاصة واللفظ لها المقالحة قال اختلف المشائخ فيه وينبغى ان يكون الجواب على التفصيل ان كان الماء الذى تنجس في اعلى الحوض اكثرمن الماء الذى في اسفله ووقع الماء النجس في اسفل الحوض على التدريج كان طاهرا على ماياتي في مسألة الجمد وقال بعضهم لايطهر كالماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ثم انبسط على على

اور یہاں ایک عجیب بحث خانیہ اور خلاصہ کی ہے الفاظ خلاصہ کے ہیں فرمایا کہ مشاکُخ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور جواب میں تفصیل ہونی چاہئے، اگر وہ پانی جو حوض کے بالائی حصہ میں نجس ہوا ہے اس پانی سے زیادہ ہے جو اس کے نچلے جصے میں ہے، اور نجس پانی حوض کے نچلے جصے میں گرا بتدر ت کو پاک رہے گا، جیسا کہ منجمد پانی کے بیان میں آئے گا، اور بعض نے فرمایا طاہر نہیں رہے گا جیسا کہ منجمد پانی ہے جب اس میں نجاست گر جائے پھر وہ پھیل حائے، جیسا کہ گزرااھ اور مایاتی فی الحمد سے

مامر <sup>3</sup>اه والمراد بهاياتي في الجهد

أغنية المستملى شرح منية المصلى فصل في الحياض مكتبه قادريه جامعه نظاميه رضوبه لا مهور ص ٠٠

<sup>2</sup> حليه

³ خلاصة الفتاوي الجنس الاولى في الحيض نولكشور لكھنۇ ا٣/١

قوله رحمه الله تعالى لوتنجس موضع النقب ثم ذاب الجمد بتدريج الماء نجس وقال الشيخ الامام شمس الائمة الحلوائى رحمه الله تعالى الماء طاهر سواء ذاب بتدريج اودفعة واحدة اهد

اقول: وجه الاول وعليه المعول انه كلما ذاب شيئ منه اتصل بالنجس وهو قليل فيتنجس حتى تأتى النجاسة على الكل بخلاف ما اذا ذاب دفعة لانه كثير فلا يتنجس بمجاورة النجس وجه قول شمس الائمة انه كثير وفيه ان النجس لايطهر بالكثرة.

اقول: لكن (۱) في قياس مسألتنا على مسألة الجمد نظرفان الطاهر ههنا ماء كثير فلا يضره مجاورة نجس سواء كانت دفعة اوتدريجا وكان المجاور اكثر منه اواقل على خلاف مايفيده تقييده بكثرة المتنجس اى قدر الامساحة من قصر حكم الطهارة على مالوكان اقل مهاتحته قدر افلا يتنجس ماتحته سواء وقع فيه دفعة اوتدريجا بخلاف الاكثر وانت تعلم ان الهاء الكثير انها يتنجس بتغير وصف له بالنجاسة بلا فرق

مرادان کا قول ہے کہ "اگر سوراخ کی جگہ نجس ہوئی پھر منجمد پانی بتدر سج پھل گیا تو پانی ناپاک ہے، اور شخ الامام سمس الائمہ حلوائی نے فرمایا پانی پاک ہے خواہ بتدر سج بگھلا ہو یا یک دم اھ(ت)

میں کہتا ہوں پہلے قول کی وجہ جس پر اعتاد ہے کہ جب بھی اس سے کوئی چیز پگھلی اور نجس سے متصل ہوئی اور وہ قلیل ہو تو وہ نجس ہوگا، مخلاف اس ہو تو وہ نجس ہوگا، مخلاف اس صورت کے جبکہ یکدم پگھل جائے کیونکہ وہ کثیر ہے، للذا نجس کی مجاورت کی وجہ سے نجس نہ ہوگا، مثمس الائمہ کے قول کی وجہ سے کہ وہ کثیر ہے، اور اس میں سے اعتراض ہے کہ نجس کثرت کی وجہ سے یاک نہیں ہوتا ہے۔ (ت)

بن سرت ی وجہ سے پاک بین ہوتا ہے۔ (ت)

میں کہتا ہوں ہمارے مسکہ کو منجمد پانی پر قیاس کرنے میں

نظر ہے کیونکہ یہاں پاک پانی کثیر ہے تو اس کو نجس کی

مجاورۃ نقصان دہ نہ ہوگی خواہ یکدم ہو یا بتدر تج ہو اور مجاور

اس سے زیادہ یا کم ہو،یہ اس کے خلاف ہے کہ جس کو

متنجس کی کثرت کے ساتھ مقید کیا ہے لیخی مقدار کے اعتبار

سے نہ کہ پیائش کے اعتبار سے، جس نے طہارت کے حکم کو

اُس صورت میں مقصور کیا کہ اگر وہ اپنے نیچ والے پانی سے

کم ہو، تو اس کا نیچ والا نا پاک نہ ہوگا، خواہ اس میں وہ یکدم

گرا ہو یا تدریجی طور پر بخلاف اکثر کے اور آپ کو معلوم ہے

گرا ہو یا تدریجی طور پر بخلاف اکثر کے اور آپ کو معلوم ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاوي الجنس الاولى في الحيض نولكشور لكھنؤ الهم

کہ کثیر پانی اسی وقت نجس ہوگاجب نجاست کی وجہ سے اس کا کوئی وصف متغیر ہوجائے، اس میں مقادیر کے طرق کے اعتبار نہیں، قول صحیح، معتد، مفتی بہ یہی ہے، جیسا کہ نہر میں گرجانے والے مردہ کے مسئلہ میں معلوم ہوا ہے البتہ شخ نے وہاں اپنے مختار قول ہی کو لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو پانی مردار سے ملاقی ہے، اگر وہ زائد ہے یادونوں برابر ہیں تو پانی نجس ہے اھ اور ان کے قول "نجس پانی جب بڑے حوض میں داخل ہوجائے تو وہ حوض نا پاک نہ ہوگا"

بين قدر وقدر على القول الصحيح المعتمد المفتى به كما عرف في مسألة جيفة في النهر نعم مشى الشيخ على مختاره ثمه حيث قال انكان مايلاقي الجيفة اكثر اوكانا سواء فالماء نجس أه واليه يشير قوله الماء النجس اذادخل الحوض الكبير لايتنجس الحوض وانكان الماء النجس على ماء الحوض غالباً لانه كلما اتصل الماء بالحوض صار ماء الحوض عليه غالباً اهفقد عه اشار الى

عـه اقول: (۱) وبها اشرنااليه اندفع ماجنح اليه في الحلية من اثبات التناقض بين فرعى الخلاصة هذين فأن مقتضى الفرع الاخيرطهارة السافل بلا تفصيل اله بمعناه وذلك لان كلامه في هذا الفرع يشير الى صورة التدريج فلاينافي التفصيل المذكور (۲) سابقا وكذا اندفع بحثه ترجيح الطهارة مطلقاوان ذاب تدريجا حيث قال بعدقول شمس الائمة قلت وهذا هوالمتجه بعد انكان الحوض كبيراولم يظهر للنجاسة اثرفيه

اقول: ماذا ينفع كون متسع الحوض كبيرابعد انكان الذائب من الجمد قليلا فألعبرة للماء

میں کہتا ہوں ہم نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس سے حلیہ میں جو کہا ہے وہ رفع ہوگیا، حلیہ میں انہوں نے خلاصہ کی اِن دو فرعوں کے در میان تناقض ثابت کیا ہے، کیونکہ آخری فرع کا مقتضی یہ ہے کہ اُن کا کلام اس فرع میں تدریج کی صورت کی طرف اشارہ کے دان کا کلام اس فرع میں تدریج کی صورت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو سابقہ تفصیل کے خلاف نہ ہو گا، اور اسی طرح ان کی وہ بحث ساقط ہو گئ جس میں انہوں نے مطلقاً طہارت کو ترجیح دی ہے اگرچہ وہ بگھلا ہو تدریج اُانہوں نے مطلقاً طہارت کو ترجیح دی بعد فرمایا "میں کہتا ہوں یہی معقول بات ہے بشر طیکہ حوض بحد فرمایا "میں کہتا ہوں یہی معقول بات ہے بشر طیکہ حوض بی بڑا ہواور نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو، جیسے کہ مسئلہ میں مفروض بے باد میں مفروض

<sup>1</sup> خلاصة الفتاوي حبن آخر في التوضى ،الماء الجاري نونكشور لكصنو الم 2 خلاصة الفتاوي الجنس الاولى في الحيض نولكشور لكصنو اله

التريج، ولفظ الفتح في تعليك لان كل مايتصل بالحوض الكبيريصير منه فيحكم بطهارته وفي البزازيه الماء الكثير النجس دخل في الحوض الكبير لاينجسه لانه حكم بالطهارة زمان الاتصال اه هذا وجه

وثانيا: (۱) لا اثرلوقوع ماء نجس في ماء طاهر الااللقاء وهو حاصل فيما نحن فيه من بدو الامر ففيم التفصيل بخلاف مسألة الجمد فأنه

لاللبحل والماء هو الذائب دون الجمد ثم استشهد عليه بفرع الخلاصة الاخير وتعليله بأنه كلما اتصل بالحوض عليه غالباقال بل هذا اللغ كماه، غير خاف فتنه لذلك اه

اقول: (۱) ذلك في ماء نجس كثيرلتي ماء طاهرا كثيرا تدريجاوهذاماء قليل طاهر لتي ماء نجسافاين هذامن ذلك (۲) واى مدخل فيه للابلغية من حيث ان ثم الغالب النجس وههناالطاهر بعد ان التدريج جعل ذلك الغالب مغلوباكها افصح به في الخلاصة وهذا المغلوب غالباكها علمت والله تعالى اعلم ١٢ منه غفرله (م)

اگرچہ نجس پانی حوض کے پانی پر غالب ہوجائے میں اسی طرف اشارہ ہے کیونکہ جو نہی پانی حوض کے پانی سے ملے گا حوض کا پانی اس پر غالب ہوتا جائیگا اھ توانہوں نے تدر تاج کی طرف اشارہ کیا ہے اور فتح نے اس کی تعلیل میں یہ فرمایا ہے "اس لئے کہ جو بڑے حوض سے ملے گا وہ اسی کا جز ہوجائیگا تو اس کی طہارت کا حکم لگایا جائے گا اھ اور بزازیہ میں ہے کہ کثیر نجس پانی جب بڑے حوض میں داخل ہوجائے تواس کی

میں کیا فائدہ جبکہ پھلی ہوئی برف کم ہو کیونکہ اعتبار پانی کا ہے نہ کہ محل کا اور پانی تو پھلا ہوا ہی ہے نہ کہ جمی ہوئی برف، پھر انہوں نے اس پر خلاصہ کی آخری فرع اور اس کی تعلیل سے استشاد کیا،اور وہ یہ کہ جب وہ حوض سے ملے گاتو حوض کا پانی اس پر غالب ہوجائے گا، فرمایا یہ زیادہ بلیغ ہے جیسا کہ مخفی نہ رہے، تو اس پر متنہ ہونا جائے اھ

میں کہتا ہوں وہ کثیر نجس پانی میں سے جو کثیر طاہر پانی سے ملاقات ہوا وہ کثیر نجس پانی میں سے جو کثیر طاہر پانی ہے جس کی ملاقات نخس پانی ہے ہو، اور یہ کم طاہر پانی ہے جس کی ملاقات نخس ہوئی ہے تو اس میں اور اُس میں کیا نسبت ہے اور اس میں ابلغیة کو کیا دخل ہے کیونکہ وہاں غالب نجس ہے اور یہاں طاہر بعد اس کے کہ تدریج نے اُس غالب کو مغلوب کو یہاں طاہر بعد اس کے کہ تدریج نے اُس غالب کو مغلوب کو مغلوب کو علامہ میں اس کی وضاحت کی ہے اور اس مغلوب کو غالب کو مغلوب کو غالب کو مغلوب کو غالب کو دیا جیسا کہ آپ نے جانا ہے واللہ تعالی اعلیم

<sup>1</sup> فتح القدير بحث الغدير العظيم نوربير رضوبيه تحمر الاا 2 2 بزازية على الهندية نوراني كتب خانه بيثاور ٢١/٧

لانجماده لالقاء مع النجس الالسطح منه فألباقى اذا ذاب تدريجاً حصل اللقاء للقليل فتنجس والكثرة للمتنجس فلم يطهر واذا ذاب دفعة حصل اللقاء للكثير فلم يتنجس،

وثالثا: المعهود ههناان الماء العالى يرفع ويبقى السافل لاان العالى يقع فى السافل دفعة اوتدريجا، و رابعا: (۱) اذاكان الماء ان متلاصقين ولم يكن هذا وقوع العالى فى السافل لم يتصور الزيادة عليه الا بوقوع العالى فى محل السافل ولا يكون الابعد خروج السافل لاستحالة التداخل فلا يقع العالى فى السافل ابدالا دفعة ولا تدريجاً.

وخامسا(۲) لوفرض فلايكون الالخروج هذا ودخول ذاك والكل حركة فلا يمكن الا تدريجاًكأن يكون في السافل منفذ يفتح فيجعل السافل يخرج والعالى ينزل ولا تصور لان يخرج السافل دفعة فيسقط العالى مرة واحدة وبالجملة لم يصل فهى القاصر لمراده والله تعالى اعلم بمراد خواص عبادة لاجرم ان قال فيه في الدر لووقع فيه نجس لم يجز حتى يبلغ العشر أفقال ش فاذا بلغها جاز وان كان اعلاه اكثر مقدار اوفي البحر عن السراج الهندى انه الاشبه أهور حم الله

نجس نہیں کرے گا کیونکہ اتصال کے وقت اس پر طہارت کا حکم لگ جکا ہےاھ یہ معقول بات ہے۔

المانی ہوئی ہے ہائی میں پڑجانے کا کوئی اثر نہیں، سوائے ملا قات کے ،اور وہ ہمارے اس مسکلہ میں ابتداء سے حاصل ہے تو تفصیل کس چیز میں ہے، بخلاف منجمد پانی کے مسکلہ کے، کیونکہ یہ منجمد ہے اس لئے اس کی ملا قات نجس کے ساتھ نہ ہوگی صرف اس کی سطح ملے گی،اور باقی جب تدریجی طور پر پھلے گا تو اس کے تھوڑے سے جزء سے ملا قات ہوگی، تو جس ہوجائیگا، اور کشرہ متنجس کیلئے ہے تو پاک نہ ہوگا، اور جب یک دم پھلے گا تو کثیر سے ملا قات ہوگی، تو ناماک نہ ہوگا۔

ٹالاً: معمول کے مطابق اوپر والا پانی اٹھا لیاجاتا ہے اور نیچے والا پانی باقی رہ جاتا ہے نہ یہ کہ اوپر والا نیچے والے میں گرتا ہے، کہی کی دم اور کبھی تدریجی طور پر۔

رابعا: جب دونوں پانی ملے ہوئے ہوں اور اوپر والا ینچ والے میں نہ گرے تو اس پر زیادتی متصور نہ ہوگی صرف ایک صورت میں زیادتی ہوگی اور وہ یہ کہ اوپر والا نیچ والے کی جگہ میں گرے اور یہ تب ہی ہوگا جبکہ نیچ والا نکلے ، کیونکہ تداخل محال ہے، تو اوپر والا نیچ والے میں کبھی نہیں گرے کا،نہ یک وم اور نہ تدر یکی طور پر۔

<sup>1</sup> الدرالمختار بابالمياه مجتبائی دہلی ۳۶/۱ 2 روالمحتار باب المهاہ مصطفیٰ البابی مصر ۱۴۳۳/

حلدثاني فتاؤىرضويّه

> العلامة الشلبي حيث نقل في حاشية الزيلعي كلام الخانبة الى ذكرالقولين ورسم اه ولم يعرج لذكربحثها اصلاوالله تعالى اعلمه

خامسا، گرنا فرض کیاجائے تو اس کے نکلنے اور اس کے داخل ہونے کی وجہ سے ہوگا،اور یہ سب حرکت ہے، تو یہ صرف تدریجی طور پر ہی ہوسکتا ہے، مثلًا یہ کہ نجلے میں کوئی سوراخ ہو جس کو کھولا جائے تو ینچے والا نکلنے گے اور اُوپر والا اترنے گے اور اس کا کوئی تصور نہیں کہ نحے والا یک دم نکلے اور اوپر والا یکدم گر حائے،اور خلاصہ یہ کہ میں ا بنی ناقص رائے میں ان کی مراد سمجھنے سے قاصر رہا ہوں اورالله تعالی اینے خواص کی مراد کو زیادہ حاننے والا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا در میں ہےا گراس میں نجس واقع ہوجائے توجائز نہیں یہاں تک کہ دس کو پہنچ جائے، تو "ش" نے فرمایاجب وہ دس کو ہنچے توجائز ہے اگر جہ اس کے اوپر والا مقدار میں زائد ہو،اور بحر میں سراج ہندی سے منقول ہے کہ یمی اقرب الی الحق ہے اھ اور الله تعالیٰ علامہ شلبی پر رحم کرے کہ انہوں نے زیلعی کے حاشیہ میں خانیہ کا کلام نقل کیا قولین کے ذکر تك اور اه كانشان لكاد بااور انكى بحث كا اصلًا ذكر نه كما والله تعالى

اعلم (ت)

### سوال ۵۰ دوم:

اسی صورت میں حوض کے بالائی حصے کے منتہی پر ایک نالی ہے جب بیاوپر کا پانی نایاک ہوانالی کھول کر نکال دیا گیا صرف نیچے کا یانی جہاں سے دہ در دہ ہےرہ گیا پھر پاک پانی سے بھر دیا گیا تواب یہ سب حوض پاک ہو گیا یا نہیں، اگر نہیں تو کیا کیا جائے کہ پاک ہوبینوا توجروا۔

ا گرنا پاک بانی زکال دینے کے بعد اتناا نظار کیاکہ حوض کی بالائی سطوح جواُس بانی سے ناپاک تھیں خشک ہو کر پاک ہو گئیں اس کے بعد پاک بانی مجرا گیااوراوپر ﷺ جانے والی نجاست باقی نہیں توسارا حوض پاک ہے ورنہ بالائی حصہ پھر نایاک ہو گیا،ر دالمحتار میں ہے:

لوكانت النجاسة مرئية بأقية فيه اوامتلاء قبل جفاف الرحوض مين نحاست مرئم ماقي رب ما بجر حائے حوض كااعلى حصہ خشک ہونے سے پہلے تو نجس ہو جائے گا۔ (ت)

اعلى الحوض تنجس أ\_

ہے: توضیح جواب سوم سے ہو گی خلاصہ یہ کہ تہ نشین نجاست اوپر آئے گی نہیں اور پانی ملے گاآپ زیریں سے جو بوجہ کثرت نا پاک نہیں اور اُوپر آنے والی اگر غیر مرئیہ تھی بامرئیہ نکال دی گئی کہ وہ بھی غیر مرئیہ رہ گئی تو نا پاک پانی کے ساتھ نکل ، گئی ہاں مریمہ باقبہ ہے تو پھر نا پاک کردے گی ۱۲منہ غفرلہ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> روالمحتارياب المياه مصطفيٰ الباني مصر السهما

چارہ کاریہ ہے کہ نجاست مذکورہ نکال کرپاک پانی ڈالتے جائیں یہاں تک کہ کناروں سے چھک کر پچھ دوربہ جائے اب وہ حوض کے کنارے بھی پاک ہو گئے اور یہ سب پانی بھی۔ در مختار میں ہے:

مختار مذہب پر نجس حوض صرف پانی کے جاری ہونے سے پاک ہوجاتا ہے۔(ت)

المختار طهارة المتنجس بمجرد جريانه أ

#### غنیہ میں ہے:

مخار قول میں صرف نالی کے ذریعہ پانی داخل ہونے اور حوض سے بہہ جانے سے حوض پاک ہوجاتا ہے کیونکہ اب پانی جاری ہو چکا ہے۔(ت)

يطهرالحوض بمجرد مايد خل الماء من الانبوب ويفيض من الحوض هوالمختار لصيرورته جاريا -

## فآوی امام ظہیر الدین میں ہے:

صحیح قول پر حوض پاک ہوجائیگا گرچہ اتنا پانی خارج نہ ہواہو جتنااس میں ہے اگر کوئی آ دمی وہ پانی اٹھائے جو خارج ہو چکا ہے اور اس سے وضو کرے تو جائز ہے۔اس کو شامی نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ دیگر اقوال اور مضطرب روایات بھی ذکر کی ہیں جن پر کلام آئے گا، والله تعالی اعلمہ۔(ت)

الصحیح انه یطهر وان لم یخرج مثل مافیه وان رفع انسان من ذلك الباء الذی خرج وتوضاً به جاز [اهذكره ش واقوالا أخروروایات مضطربة سیأتی الكلام علیها والله تعالی اعلم

### سوال ٥١ سوم :

اسی صورت میں اگر پانی صرف حصه زیریں ده در ده میں تھااور اس وقت نجاست پڑی که ناپاک نه ہوا، پھر نجاست نکال کریا بے نکالے بھر دیا تواب اوپر کاحصّہ پاک رہایا ناپاک ہو گیابیٹوا تو جروا۔

#### الجواب :

<sup>1</sup> در مختار باب الهياه مجتنبائی دبلی ۲۰۱۱ <sup>1</sup>

<sup>2</sup> غنيه المستملى سهيل اكيدً مي لامور الما٠١٠

<sup>3</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفىٰ البابی مصر اله ١٣٣٣

نجاست چار قسم ہے مرئیہ کہ نظرآئےاور غیر مرئیہ کہ پانی میں مل کرامتیاز رہے جیسے پیشاب،اور ہرایک دو قشم ہے (بقیہ حاثیہ گزشتہ) (بقیہ حاثیہ گزشتہ)

> الدر فقال ط انكان اعلاه ضبقاً واسفله عشر افاذا بلغهاو وقعت فيه نجاسة حينئذ جاز التطهير به فأذا امتلاً حتى بلغ المكان الضيق قال الحلبي لم اجد حكيه والظاهر التنجس لان النجاسة تحقق وقوعهاوا نماجوز ناالتطهير به لسعته وقد ذهبتاه اقل: وسيردعلنك مأحي الفقير بتوفيق القديد (١) ويظهر به ان هذا الحكم غير ظأهر بل ولامقبول في راسبة مرئية او غيرها و لا في طافية مرئية قداخرجت أويقيت في زاوية في الاسفل ولا في غير مرئية وفي الاسفل زوايافانها يقبل في ثنتين من سبع ان تكون مرئية وقد طفت اوغير مرئية ولا زاوية وذلك انه انها يتحقق وصولها إلى الاعلى في هاتين فهأذا يضره ضيقه ولم يصل اليه النجس ولم يتصل بماء متنجس\_هذاونقله ش هكذا بقي مالو وقعت فيه النجاسة ثم نقص في البسألة الا ولى(اي اعلاه كثير)اوامتلاً في الثانية(اي اسفله كثير)قال ح لم اجرحكمه اه ثم تعقبه بقوله هذا عجيب فأنه حيث حكمنا بطهارته ولم يعرض له ماينجسه هل يتوهم نجاسته نعم لوكانت النجاسة مرئية وكانت باقية فيه اوامتلاً قبل جفاف اعلى الحوض تنجس امااذا كانت غير مرئية اومرئية واخرجت منه اوامتلاً بعد مأحكم بطهارة جوانب اعلاه بالجفاف

ممل قرامتیاز رہے جیسے پیشاب، اور مرایک دو قسم ہے فرمایا گراس کا بالائی حصہ ننگ اور نجلاد س ہاتھ ہوجب پانی اسفل تک پہنچے اور اس میں نجاست گر پڑے تواس سے طہارت جائز ہے اور جب وہ جمر جائے یہاں تک کہ ننگ جگہ کو پہنچ جائے تو حلبی کا بیان ہے کہ میں نے اس کا حکم نہیں پایا، بظاہر ناپاک ہوجائے گان کے ونکہ اس میں نجاست کا گرنا یقینی ہے اور ہم نے اس کی فراخی کے جواز کا قول کیا ہے اور اس صورت میں فراخی ختم ہو گئی ہے اور اس صورت میں فراخی ختم ہو گئی ہے اور اس صورت میں فراخی ختم ہو گئی ہے اور اس صورت میں فراخی ختم ہو گئی ہے اور اس صورت میں فراخی ختم ہو گئی ہے اور اس صورت میں فراخی ختم ہو گئی ہے اور اس صورت

میں کہتا ہوں اس سلسلہ میں جو میں نے لکھا ہے وہ آپ دیجہ لیں گے، اس سے معلوم ہوگا کہ یہ حکم نہ تو ظاہر ہے اور نہ مقبول ہے، خواہ وہ حوض کی گہرائی میں نظر آتی ہو یا نہ آتی ہو اور نہ تیر نے والی مرئی میں جو نکال دی ہو یا کسی گوشہ میں نچلے حصہ میں باقی ہو اور نہ غیر مرئیہ کی صورت میں نچلے حصہ میں کئی زاویے ہوں اور نہ غیر مرئیہ کی صورت میں مقبول ہوگا گر مرئیہ ہو، اور اور آگئ ہے یا غیر مرئیہ ہو، اور زاویہ میں نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہو، اور زاویہ میں نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ کہ اس کا أوپر کی طرف آنا اس وقت متحقق ہوگا جب کہ اِن دوصور توں میں ہو، تو اُس کی شکی اُس کیلئے کیا مضر ہو گی حالانکہ نہ اُس تک نجاست کی تی اور نہ وہ نجس پانی سے متصل ہوئی۔ اور اُس میں نجاست کی تی اور نہ وہ نجس پانی سے متصل ہوئی۔ اور اُس میں نجاست کی گئی کھر پہلی صورت باتی رہ گئی کہ

طافیہ کد اوپر تیرتی رہے اور راسبہ کدیتہ نشین ہوجائے اگر نجاست راسبہ تھی کدیانی بھرنے سے اوپر نہ آئے گی جب توسارا حوض پاک ہے مرئیہ ہو یاغیر مرئیہ، نیچے کاحصّہ یوں کہ دہ در دہ ہے اثر نجاست قبول نہ کرے گاا گرچہ

فلا اذلا مقتضي للنجاسة هذا ماظهر لي اه

اقول: رحم الله السيد فأولا(۱)انها الكلام فيها اذاوقع النجس في الكثير ثم انتقص بتسفل اوامتلاً وحديثاجفاف اعلى الحوض وعدمه متعلقان بهااذا وقعت نجاسة في الاعلى القليل ثم بلغ الاسفل الكثير ثم ملئ فبلغ القليل فهمابهعزل عن المحل وثانيا لايتنجس (۲) بمرئية باقية راسبة ولا بطافية تعلقت بزاوية ولازاوية هذا شمول ما المرئية ايضالوطافية ولازاوية هذا شمول على ماشر حنابه نظم الدر لكونه اذن مصرحابه فيه والله تعالى اعلم منه غفرله(م)

( یعنی اس کا اوپر والا کثیر ہو) یا دوسری صورت میں بھر گیا ( یعنی اس کا اوپر والا کثیر ہوگیا) " ج" نے فرمایا کہ میں نے اس کا حکم نہیں پایا، پھر بعد میں فرمایا " یہ عجیب ہے " کیونکہ جب ہم نے اس کی طہارت کا حکم لگا یا اور اس میں کوئی الی چیز نہیں آئی جو اس کو نجس کرے تو آیا اس کی خاست متوہم ہے، ہاں اگر نجاست مرئی ہو اور اس میں باتی ہو یا حوض کے بالائی ھے کے خشک ہونے سے قبل بھر جائے تو ناپاک ہوجائیگا، اور اگر نجاست غیر مرئی ہو یا مرئی ہو اور اس سے نکالی جائے یا اس کے بالائی ھے کے کئر کو کاروں کے خشک مرئی ہو اور اس سے نکالی جائے یا اس کے بالائی ھے کے کناروں کے خشک ہونے کے بعد بھر گیا، تو نہیں کیونکہ نجاست کا کوئی مقتضی نہیں، یہ وہ ہے جو مجھ بر گیا، تو نہیں کیونکہ نجاست کا کوئی مقتضی نہیں، یہ وہ ہے جو مجھ بر گیا، تو نہیں کیونکہ نجاست کا

میں کہتا ہوں الله سیر پر رحم کرے، اول تو یہ کہ کلام اُس صورت میں ہے جبکہ نجاست کثیر پانی میں واقع ہو، اور پھر پانی کم ہوجائے یا بھر جائے، اور حوض کے بالائی حصے کے خشک ہونے اور نہ ہونے کی بات اس صورت سے متعلق ہیں جبکہ نجاست اعلیٰ قلیل میں گر کر نچلے کثیر میں پنچ پھر حوض بحر کر قلیل کو پنچ گلیل میں گر کر نچلے کثیر میں پنچ پھر حوض بحر کر قلیل کو پنچ کی تو یہ دونوں صور تیں اس بحث سے الگ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پانی کی تہ میں بیٹھی باتی نجاست مر سیہ سے نجس نہ ہوگا اور نہ ہی ایس خواست سے جو تیر تی ہوئی کسی گوشہ میں گھر گئی ہو۔ تیسرا، غیر مرسیہ سے بھی نجس ہو جائیگا اگر تیر نے والی ہو اور کوئی گوشہ نہ ہو۔ پھر "ح"کا پہلی صورت میں یہ فرمانا کہ میں نے اس کا حکم نہیں پایا، درست نہیں، جیسے کہ ہم نے در کی نظم کی اس کے نہیں پایا، درست نہیں، جیسے کہ ہم نے در کی نظم کی اس کے ساتھ تشر ت کی ہے، کیونکہ یہ تو اس میں بھر احت مذکور ہے والله تعالی اعلمہ۔ (ت)

نجاست اُس میں موجود ہے اور اوپر کاحصر یوں کہ نجاست اُس میں نہیں اور جس سے متصل ہے وہ پاک ہے اور اگر نجاست طافیہ مرئیہ تھی اور اُسے پہلے نکال دیاجب بھی ظاہر ہے کہ ناپائی کی کوئی وجہ نہیں اور اگر بے نکالے پانی بھر دیا کہ پانی ڈالے سے اوپر آگئی تو بالائی حصّہ ناپاک ہو گیا کہ نجاست اُس سے متصل ہوئی اور وہ آب قلیل ہے رہی طافیہ غیر مرئیہ اُس میں دوصور تیں ہیں ایک ہد حوض کے حصہ زیریں میں کوئی کئے ایسانہ ہو جو اُس نجاست کو اوپر جانے سے روکے مثلاً بیر شکل



دونوں حصوں میں خطرح ع فصل مشترک ہے ظاہر ہے کہ جو اُترانے والی چیز خطرح ع میں کہیں ہے وہ پانی بھرنے سے خط ا بیر آ جائے گی دوسرے یہ کہ ایسے کنج ہوں مثلًا بیہ شکل



اول میں خط ہ ر دوم میں خطرح ہ پر جوالی چیز ہو وہ پانی بھرے سے خط اب تک ضرور پنچے گی لیکن دوم میں خط ہ ، یا بیم میں دو خط ح ہ خط اب تک ضرور پنچے گی لیکن دوم میں خط ہ ، یا بیم میں دو خط ح ہ خط ح ہ خط اب تک نہیں جاسکتا پہلی صورت میں بالائی حصہ اب ح عنا پاک ہو جائے گااور دوسری صورت میں ساراحوض پاک رہے گا وللذا ہم نے طافیہ مرئیہ میں پانی ڈالے سے اوپر آ جانے کی قید لگائی کہ اگر کسی کہ جمیں اُلھے رہی تواب بھی کوئی حصہ نا یاک نہ ہوگا۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مرسیہ خم نہیں ہوتی ہے بلالکہ حجب جاتی ہے،اور جب تیر رہی ہوتی ہے تواس کااُوپر آ نالاز می ہے،اس لئے ہمارے عراقی مشاکع بڑے حوض میں گرجانے والی غیر مرکی خیاست کے مقام سے وضو کو جائز قرار نہیں دیتے کیونکہ وہ تھہری ہوتی ہے تو منتقل نہ ہوگی اور بلخ ، بخاری اور ماوراء النہر کے مشاکخ نے اجازت دی کہ جہاں سے جی چاہے وضو کرلے اور یہی صحیح ہے،اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ بہنے والی چیز ہنتقل ہوتی ہے، ملک العلماء نے بدائع میں فرمایا کہ اگر نجاست منتقل ہوتی ہے، ملک العلماء نے بدائع میں فرمایا کہ اگر نجاست غیر مرسیہ ہوتو مشاکخ عراق کا قول ہے کہ اُس جانب سے وضونہ کرے جیساکہ ہم نے مرسیہ میں ذکر کیا ہے (اس سے مرادان کا کہ قول ہے کہ ہم نے اُس جانب میں نجاست کالفین کرلیا ہے تول ہے کہ ہم نے اُس جانب میں نجاست کالفین کرلیا

والوجه فيه ان غيرالبرئية لاتنعدم بل تكتتم وحيث هي طافية لابدلهامن العلم ولذامنع العراقيون من مشائخنا التوضي من موقع غيرالبرئية في العرض مشائخنا التوضي من موقع غيرالبرئية في العرض الكبير لانه راكب فلا تنتقل وجوز ائمة بلخ وبخاري ومأوراء النهرالتوضي منه من اين يشاء و هو الصحيح وعللوة بانتقال المائع قال ملك العلماء في البدائع وانكانت غيرمرئية قال مشائخ العراق لايتوضؤ من ذلك الجانب لما ذكرنا في المرئية (وهو قوله لانا تيقنابالنجاسة في ذلك الجانب)بخلاف الماء الجاري لانه ينقل النجاسة في ذلك البانبهامة في موضع الوضوء ومشائخنابهاوراء النهر فصلوابينهما (اي بين

غير المرئية يتوضؤ من اى جانبكان كماقالوا جميعا فى الماء الجارى وهو الاصح لان غير المرئية لايستقر فى مكان واحد بل ينتقل لكونه مائعاسيالا بطبعه فلم نستيقن بالنجاسة فى الجانب الذى يتوضؤ منه فلانحكم بنجاسة بالشك أهوفى الحلية قال مشائخ بلخ وبخارى يتوضؤ من اى جانبكان وفى محيط رضى الدين والتحفة والبدائع وغيرهاهوالاصح لان غير الهرئية ينتقل لكونه مائعاسيالا -

اقول: احسن فى ترك بطبعه وهو فى كلام البدائع متعلق بسيالالاينتقل لان طبع المائع الانحدار الى صبب لاالانتقال فى سطح مستوبلا سبب نعم الرياح لاتزال تزعزع المياة ومن ضرورته انتقال المائع المختلط به وليس له جهة معينة لاختلاف الرياح فتطرق الاحتمال الى جميع المحال اذاعرفت هذا ففى الصورة الاولى حيث لاحاجزلها عن العلو تطفووتنجس الاعلى على قول الجميع بل لولم تطف لنجست لاتصالها بالماء الاعلى ولو من تحت اما فى الثانية فعلى قول العراقين ان كانت وقعت فى الهاء السافل فى محاذاة

کو منتقل کرتا ہے تو مقام وضو میں نجاست کا یقین نہیں اور ہمارے ماوراء النہر کے مشائ نے دونوں میں تفصیل کی ہے( یعنی مرئید اور غیر مرئید میں) اور غیر مرئید میں جس جانب سے جاہے وضو کرے جیساکہ جاری پانی میں سب کا اتفاق ہے اور یہی زیادہ صححے ہے کہ کیونکہ غیر مرئید کسی ایک جگہ میں نہیں تظہر تی بالکہ منتقل ہوجاتی ہے کیونکہ وہ طبعی طور بہنے والی ہے اس لئے وضوء والی جانب میں نجاست کونکہ وہ طبعی طور بہنے والی ہے اس لئے وضوء والی جانب میں نجاست کا حکم نہیں دیں گے اصد کا یقین نہ ہوا، پس شک کی وجہ سے ہم نجاست کا حکم نہیں دیں گے اصد اور حلیہ میں ہے کہ بلخ اور بخالی کے مشائخ نے فرمایا ہے کہ جس جانب سے چاہے وضو کرلے اور رضی الدین کی محیط، تحفہ اور بدائع وغیرہ میں ہے کہ وہی اضح ہے کیونکہ غیر مرئید منتقل ہوجاتی ہے کونکہ وہ سیال مائع ہے۔ (ت)

میں کہتا ہوں انہوں نے بطبعہ کو چھوڑ کر اچھاکیا، اور یہ بدائع میں "سیالا لاینتقل" سے متعلق ہے کیونکہ بہنے والی چیز کی خاصیت نیچ کی طرف آنا ہے وہ مستوی سطح کی طرف بلاسبب نہیں جاتا ہے، ہاں ہوائیں مسلسل پانی میں اہر پیدا کرتی رہتی ہیں، جس کا لازی بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہنے والی چیز جو اس میں شامل ہوجائے منتقل ہوجاتی ہے اور اس کی کوئی ایک جہت متعین نہیں کیونکہ ہوائیں مختلف رخ سے چلتی ہیں، توہر جگہ میں اخمال پیدا ہوجائے گا،جب تم نے یہ جان لیا تو پہلی صورت میں جہال اوپر جانے سے کوئی مائع نہ ہو نجاست تیر کر اوپر آ جائے گی اور تمام علماء کے مطابق اوپر والاحسہ ناپاک ہوجائے گا،

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل فی المقدار الخ ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۳۱۱ د

اگر نجاست تیر کرنہ بھی جائے تو بھی ناپاک ہوگا کیونکہ وہ اوپر والے پانی کے ساتھ متصل ہوجائے گی خواہ نیچے سے ہو اور دوسری صورت میں تو بقول عراقی مشائخ کے اگر نجاست نیچلے پانی میں اب خط کے مقابل گری ہے تو اوپر والا نجس ہو جائےگا، کیونکہ وہ وہاں سے منتقل نہیں ہوئی ہے اور اگر وہ اس کے حجاب میں گری ہے جیسے رء اور ہ ء کا خط تو پانی نجس نہیں ہوگا کیونکہ وہ اوپر والے پانی تک نہ پنچے گی اور باتی ائمہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اوپر والے پانی تک نہ پنچے گی اور باتی ائمہ خیاست اب کے مطابق اضح یہ ہے کہ مطلقا ناپاک نہ ہوگا اگرچہ نجاست اب کے مقابل گری ہو کیونکہ احتمال ہے کہ وہ کسی نظر نہیں ہوتا ہے ھن ا ماظھر لی والله تعالی اعلمہ نزائل نہیں ہوتا ہے ھن ا ماظھر لی والله تعالی اعلمہ۔

خط اب تنجس الاعلى لعدم انتقالهامن ثم وان وقعت في حجاب عنه مثل خطره وده لم تنجس لانهالاتصل الى الماء العالى وعلى قول سائر الائمة الاصح لاتنجس مطلقاوان كانت وقعت حذاء اب لاحتمال انتقالهاالى احدى الزواياولايزول اليقين بالشك هذا ماظهر لى والله تعالى اعلم.

سوال ۵۲ چبارم

حوض اوپر دہ در دہ اور پنچ کم ہے بھرے ہُوئے میں نجاست پڑی توسب پاک رہایا پنچے کا حصّہ ناپاک ہو گیا جہاں سے مساحت سوہاتھ سے کم ہے۔ پینوا تو جروا۔

### الجواب

کلام علامہ سید طحطاوی سے ظام ریہ ہے کہ حصّہ زیریں نایاک ہو جائرگا۔

حيث قال واذا وقعت فيه نجاسة في تلك الحالة فالا على طاهر الى ان يبلغ الاقل فينجس اهو حمله على انه ينجس بنجاسة اخرى خلاف ظاهر سوق الكلامر اقول: وكذا هو ظاهر الدران قدر وقوع النجس بقرينة قرينه فأن نظمه لواعلاه

جہاں فرمایا کہ "اور جب اس میں نجاست گر جائے اس حالت میں تو بالائی حصہ پاک ہے یہاں تک کہ اقل کو پہنچے تو وہ نا پاک ہوگا اھ" اور اس کو اس پر محمول کرنا کہ وہ دوسری نجاست کے ساتھ نجس ہو جائےگا سیات کام کے ظاہر کے خلاف ہے۔(ت) میں کہتا ہوں اور اسی طرح وہ دُر کا ظاہر ہے اگر نجس گرنا مقدر کیا جائے اور اس پر قرینہ اس کا متصل جائے اور اس پر قرینہ اس کا متصل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> طحطاوی علی الدرالمختار باب المیاه بیروت ا/۱۰۸

عشرا واسفله اقل جازحتى يبلغ الاقل ولو بعكسه فوقع فيه نجس لم يجزحتى يبلغ العشر أه فأن ضمير جاز الى رفع الحدث به ومعلوم ضرورة من الدين ان رفع الحدث جائز بكل ماء مطلق مطلقا ولو قليلامالم ينسلب طهارتها وطهوريته فكان المعنى كقرينه لواعلاه عشرا واسفله اقل فوقع فيه نجس جاز التطهربه حتى يبلغ الاقل فأذا بلغه لم يجزفقد غياجواز التطهربه ببلوغه الاقل فأذا بلغه لم البلوغ لا يجوز لظهور حكم النجس الذى لم يتحمله الاعلى لكثرته وحمله على التقييد بوقوع النجاسة بعد بلوغ الاقل كما فعل شحيث قال اى النجاسة بعد بلوغ الاقل كما فعل شحيث قال اى المنية ألا الله فوقعت فيه نجاسة تنجس كما في المنية أله

فأقول: (١) خروج عن الظاهر (٢) واخراج للكلام على المالام على المالام على المالام المالك المال

کلام ہے، کیونکہ ان کی عبارت اس طرح ہے، اور اگر اس کا بالائی حصہ دس ہاتھ ہے اور نحلاحصہ کم ہے تو وضو حائز ہے یہاں تک که وه اقل کو بہنچے اور اگر اس کا عکس ہو اور اس میں نحاست گر جائے تو جائز نہ ہوگا يہال تك كه دس ماتھ كو يہنيے اھ كيونكه جاز كى ضمير " فع الحدث به "كى طرف لوثى باوريه يز دين کے ضرور مات سے ہے کہ رفع حدث مر مطلق پانی سے جائز ہے خواه کم ہی ہو تاو فتیکہ اس کی طہارت یا طہوریت سلب نہ ہو کی تو معنی اس کے قرین کی طرح یہ ہوئے کہ اگر اس کا بالائی حصہ دس باتھ ہواوراس کانچلا حصہ کم ہواوراس میں نجس واقع ہو جائے تو اس سے یا کی حاصل کر ناجائز ہے یہاں تک کدا قل کو پہنی جائے، اور جب اقل کو پہنچے تو جائز نہیں اس کے ساتھ طہارت کے جواز کی غایت اقل کو پہنچنا بیان فرمائی تو نفس بلوغ سے حائز نہ ہوگا کیونکہ اس نجس کاحکم ظاہر ہے جس سے بالائی بالائی حصہ متاثر نہ ہوا کیونکہ وہ کثیر ہے اور اس کو اقل کو پہنچنے کے بعد نحاست کے واقع ہونے سے مقید کرنا جیباکہ "ش" نے کیاانہوں نے فرمایا " یعنی جب اقل کو ہنچے اور اس میں نحاست گر جائے تو نا پاک ہو جائزگا جیسا کہ منبہ میں ہےاھ (ت)

منیہ کے اس قول "جب اوپر سے پانی بند ہوجائے اور پانی جاری ہو تو وضوء جائز ہے" پر حلیہ نے کہا کہ مصنف کو"به" کی جگہ "فیه" کہنا جائے تھا

میں کہتا ہوں یہ ظاہر سے خروج ہے، اور کلام کو تقریباً لغو قرار

دیناہے اور اس کو مُنیہ کی طرف

عــه فى الحلية عند قول المنية اذا سدالماء من فوقه وبقى جريه يجوز التوضى به مأنصه كان على المصنف ان يذكر

<sup>1</sup> الدرالمختار باب المياه مجتبائي دبل سرام 2 ردالمحتار باب المياه مصطفي البابي مصر ۱۴۲/۱

منسوب کرنا ہے محل ہے کیونکہ منیہ کی عبارت یہ ہے کہ اگر حوض کا پانی دہ در دہ ہو اور پھر نیچے چلا جائے اور سات در سات ہوجائے گھر اس میں نجاست گرجائے تو ناپاک ہوجائے گا اوراگر بھر جائے تو بھی نجس ہوجائے گا تو انہوں نے بالائی کا کوئی حکم بیان نہیں کیاان کا مقصود تو محض یہ تھاکہ وہ نیچا کہ اس میں نجاست گر جائے، تاکہ یہ ایک مخفی حکم کے پڑاکہ اس میں نجاست گر جائے، تاکہ یہ ایک مخفی حکم کے اظہار کی بنیاد بن جائے اور وہ یہ کہ یہ بھر جانے کے باوجود نجس بی رہے گاجیساکہ پہلے تھا، اور در کی نظم اس کے خلاف نجس بی رہے گاجیساکہ پہلے تھا، اور در کی نظم اس کے خلاف مفہوم نہیں، ہاں مانع کے و قوع کو فرض کرنے کی صورت ہے کیونکہ انہوں نے بالائی پرجواز کا حکم لگایا اور اس کا کوئی میں ہوسکتا ہے، ورنہ تو اس کا ذکر عبث ہے، پھر انہوں نے میں ہوسکتا ہے، ورنہ تو اس کا ذکر عبث ہے، پھر انہوں نے اس کے جواز کی ایک حد مقرر کی جس سے پہلے وہ منتہی ہوتا اس کے جواز کی ایک حد مقرر کی جس سے پہلے وہ منتہی ہوتا اس کے خواز کی ایک حد مقرر کی جس سے پہلے وہ منتہی ہوتا اس کے خواز کی ایک حد مقرر کی جس سے پہلے وہ منتہی ہوتا اس کے جواز کی ایک حد مقرر کی جس سے پہلے وہ منتہی ہوتا اس کے جواز کی ایک حد مقرر کی جس سے پہلے وہ منتہی ہوتا اس کے جواز کی ایک حد مقرر کی جس سے پہلے وہ منتہی ہوتا اس کے جواز کی ایک حد مقرر کی جس سے پہلے وہ منتہی ہوتا اس کا انہوں نے اور وہ اقل تک پہنچنا ہے تو جو ہم نے کہا اس کا انہوں نے افادہ کیا، اور اس کومنہ کی عرات

المنية في غيرمحله فأن عبارتهالو أن ماء الحوض كان عشرا في عشر فتسفل فصار سبعافي سبع فوقعت النجاسة فيه تنجس فأن امتلاء صار نجسا ايضاً أه فهو لم يذكر للاعلى حكما انما قصد بيأن حكم المتسفل فأحتاج في التصوير الى وقوع النجس فيه ليكون توطئة لابأنة حكم خفى وهو أنه بعد امتلائه أيضاً يبقى نجساكماكان بخلاف نظم الدر فأنه أفرز الاعلى بحكم الجواز ولا معنى لهالا بفرض وقوع المأنع والا فذكره عبث ثم حد لجوازة حدا ينتهى دونه وهو بلوغ الاقل فأفاد لجوازة حدا ينتهى دونه وهو بلوغ الاقل فأفاد ماقلنا واين هذا من عبارة المنية، وكلام الدرمن أوله الى هنا في رفع الحدث به لافيه ولوكان لصح حملا له على معنى التوضى بغس الاعضاء فيه بناء على ماهو الحق من فرق الملاقي والملقى وان كان ميل صاحب الدر الى خلافه فأذن كان

کیونکہ اس سے وضوء کا جواز بہت واضح ہے خواہ پانی جاری ہو یا نہ ہو للذا پانی کے جاری رہنے کی قید لگانا بے موقع ہوگا حالانکہ ان حضرات کا مقام ایسے کلام سے بلالند وبالا ہے اھ(ت)

فیه (ای مکان به) لان من الواضح جدا جواز الوضوء به جاریا کان اوغیر جار خارجه فلایقع التقیید ببقاء جریان الماء موقعاً ثم هم اعلی کعبامن ذکر مثله اه منه غفر له ـ (م)

Page 340 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منية المصلى فصل فى الحياض مكتبه قادريه جامعه نظاميه رضوبيه لا بور ص 27

يؤل الى كلام البزازية لوعشرا فى عشر ثمر قل توضأ به لافيه لاعتبار اوان الوقوع اله لكن لامساغ له فى كلامه ولذا احتاج ش الى اضافة قيد ليس فيه فترجح ماقلناً

سے کیا تعلق ہے؟

اور دُر کاکلام ابتداء سے یہاں تک اس کے ساتھ حدث کے رفع کرنے کی بابت ہے نہ کہ اُس میں ،اور اگرابیا ہوتا توضیح ہوتا اور اس کو اس پر محمول کیا جاتا کہ اس میں اعضاء کو ڈبو کر وضو کرنا جیسا کہ حق ہے کہ ملقی اور ملاقی میں فرق ہے اگرچہ صاحبِ در کا میلان اس کے خلاف ہے ، الی صورت میں مناز بید کے کلام کی طرف لوٹا جائیگا اگر دہ در دہ ہو پھر کم ہوگیا براز بید کے کلام کی طرف لوٹا جائیگا اگر دہ در دہ ہو پھر کم ہوگیا ہو تو اسکے ساتھ وضو کرے نہ کہ اس میں کیونکہ و قوع کے زمانے کا اعتبار ہے اھ مگر اس کی ان کے کلام میں گنجائش نہیں ، اور اس لئے "ش" نے لیس فیہ کا اضافہ کیا، تو جو ہم نے کہا وہ ران جے ۔ (ت)

اور کلام علامہ سیدشامی سے مفہوم کہ سب یاک رہے گا۔

حيث قال في المسألة الاخرى وهي مأاذا كان اعلاه قليلا واسفله كثيرا فوقع فيه نجس لم يجز حتى يبلغ العشر فأذا بلغها جأز مأنصه وكانهم لم يعتبرواحالة الوقوع ههنألان مأفي الاسفل في حكم حوض أخر بسبب كثرته مساحة وانه لو وقعت فيه النجاسة ابتداء لم تضره بخلاف المسألة الاولى تدبر أه ففرق بين المسألتين ان نجاسة الاعلى القليل لاتشمل الجزئين وطهارة الاعلى الكثير تشبلها.

اقول اولا: (١) اعتبار حالة الوقوع

جبکہ فرمایا دوسرے مسئلہ میں اور وہ یہ ہے کہ جب کہ اس کا بالائی حصہ کم ہو اور نجلا زائد ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو جائز نہیں یہاں تک کہ دہ در دہ کو پنچ توجب اس مقدار کو پنچ تو جائز ہیں یہاں تک کہ دہ در دہ کو پنچ توجب اس مقدار کو پنچ تو جائز ہے، اور ان کی عبارت ہے ہے اور گویاان حضرات نے یہاں و قوع کی حالت کا اعتبار نہیں کیا، کیونکہ جو نچلے حصہ میں ہے وہ الگ حوض کے حکم میں ہے کیونکہ وہ پیائش کے اعتبار سے کثیر ہے، اور یہ گر اس میں ابتداءً نجاست گرتی تو مضر نہ ہوتی بخلاف اور یہ گر اس میں ابتداءً نجاست گرتی تو مضر نہ ہوتی بخلاف کینر ہے، کی نجاست جو قلیل ہے دونوں جزوں پر مشتمل نہیں اور اعلیٰ کثیر کی طہارت دونوں کوشامل ہے۔ (ت)

<sup>1</sup> فقاوی بزازیة علی حاشیة الهندیة نورانی کتب خانه بیثاور ۵/۴ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر السها

مذكور في البدائع والتبيين والخانية والخلاصة والبزازية والحلية والغنية والبحر وغيرهامن دون ثنيا ولاحاجة الى استثناء هذه فأن الاسفل لم يزل ثثيرا فقد اعتبرت حالة الوقوع الا ان يقال ان الماء كثيرا فقد اعتبرت حالة الوقوع الا ان يقال ان الماء كان واحدا ظاهرا و وجهه حين الوقوع قليلا وبه العبرة فكان ينبغي التنجس باعتبارة لكن لم ينجسوه نظرا الى ان وجهه يصير كثيرا حين بلوغ الماء الى الاسفل ، وثانيا: (١) لقائل ان يقول لم لايقال في تلك اعنى مسألتنا هذه ان مافي الاسفل في حكم حوض اخر بسبب قلته مساحة وانه لووقعت فيه النجاسة ابتداء لضرته وقد يمكن الجواب بأن الكثير يستتبع القليل فيعد

Ţ.)

الاسفل القليل عمقاللا على الكثير ومعلوم إن الوجه

ان كان كثيرا لم يتنجس شيئ من الباء لاوجهه ولا

عبقه ولا يشترط مع ذلك كثرة العبق الاترى لوكان

نصف دائرة وكان اب منه كثيرا لا يتنجس شيئ منه وان كان مأدونه قليلاحتى لا يبقى على ح الا نقطة بخلاف العكس فأن القليل لا يستتبع الكثير فيعل حوضا برأسه.

به غایت <sup>عه</sup> توجیه ہے۔

الحوض على هذا الشكل

عـه: وسيأتى الجواب عنه ١٢ منه غفر له (م)

بدائع، تبیین، خانیہ، خلاصہ، بزازیہ، حلیہ، غنیہ اور بحر وغیرہ میں بلا استثناء مذکور ہے اور اس میں استثناء کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نجلا تو کثیر تھا تو حالتِ و قوع کا اعتبار کیا گیا، ہاں اگر یہ کہا جائے کہ پائی بظاہر ایک تھا، اور اس کی سطح و قوع کے وقت کم تھی اور اس کا اعتبار ہے تو مناسب یہی تھا کہ اس کے اعتبار سے نا پاک ہو، لیکن علماء نے اس کو نجس قرار نہیں دیا، یہ سجھتے ہوئے کہ اس کی سطح کثیر ہوجائے گی جبکہ ان نجلے حسے کو کہنے گا۔

اور النیکا کوئی کہنا والا کہد سختا ہے کد اس مسئلہ میں یہ بھی کہا جاسختا ہے کہ نجلاحظہ ایک مستقل حوض کے حکم میں ہے کیونکہ اس کی پیائش کم ہوا دریہ کداگر اس میں ابتداء کوئی نجاست گرجاتی تو نا پاک ہوجاتا اور اس کے جواب میں یہ کہا جاسختا ہے کہ کثیر قلیل کو اپناتا لیع بنالیتا ہے تو یہ سمجھاجائے گاکہ نجلا کم حصہ گیا اوپر کے کثیر حصہ کیلیے عُمْق ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اگر پانی کی سطح زائد ہوتی تو پانی قطعاً نا پاک نہ ہوتا نہ اس کی سطح اور نہ اُس کی سطح اور اس کے باوجود گرائی کی کثرت شرط نہیں ہے، مثلاً یہ کہ اگر حوض کی شکل یہ

ہو لینی آ دھے دائرہ کی شکل اوراب اس میں کثیر ہے اس میں کچھ ناپاک نہ ہوگا اگرچہ اس سے کم قلیل ہے اور ح پر صرف ایک نظم رہے گا، خلاف عکس کے کیونکہ قلیل کثیر کو تابع نہیں بناسکتا ہے تو یہ مستقل حوض شار ہوگا۔ (ت)

عنقریبان کی طرف ہے اس کاجواب ذکر کیا جائے گا۔ (ت)

واقول و بالله التوفیق نجاست اگرطافیہ ہے کہ حصہ زیریں تک پنچی ہی نہیں جب توظام ہے کہ اس کی نجاست کی کوئی وجہ نہیں کہ اُس کا اتصال آب بالاسے ہے اور وہ بوجہ کثرت نجس نہ ہوااور اگر راسبہ ہے کہ اسفل تک پنچی خواہ مطلقاً جے پھر یا بتداء جیسے غرق شدہ جانور کہ تہ نشین ہو کر مرتا پھر اُتراتا ہے یا انتہاء جیسے وہ کپڑا کہ تیرتارہے گا پھر پانی سے بوجسل ہو کر بیٹھ جائیگا تواب دوصور تیں ہیں اُن کا بیان ایہ کہ پانی کیلئے بلحاظ محل مثل حوض وغیرہ ایک توصفت ہے یعنی کثرت وقلت کہ مساحت محل کے سوہاتھ یا کم ہونے سے حاصل ہوتی ہے دوسری صورت کہ جس فضا میں متمکن ہے اُس کی شکل سے پیدا ہوتی ہے یہ شکل کبھی واحد ہوتی ہے اگرچہ اس میں حصے فرض کر سکتے ہیں اگرچہ اُن حصص مفروضہ کا مساحت میں تفاوت اُن کے لئے منشاء انتزاع ہو جیسے اسی شکل نصف دائرہ میں کہ مثلاً خطء ہ تک کثیر اور



نیچ قلیل ہو تو دوحقے ممتاز ہو جائیں گے ابء ہ کثیر اور ۽ ہ ح قلیل مگر حقیقةً اب ح فضائے واحد ہے اور کبھی شکل خود ہی واقع میں متعدد ہوتی ہے جیسے حوض کے اندر حوض مثلًا اس شکل پر



کہ حصہ بالاا ، اور زیریں ہ ط خود ہی ممتاز ہیں اس لحاظ سے حصص زیر و بالا کی چار قشمیں ہو گئیں ایک یہ کہ دونوں حصّے صورةً وصفة می متحد ہوں اور صفة مختلف جیسے وہی وصفة می طرح متحد ہوں اور صفة مختلف جیسے وہی نصف دائرہ کی شکل کہ فضا واحد ہے اور اہ کثیر اور ۽ ہ ح قلیل ، سوم صفة متحد ہوں اور صورة مختلف جیسے اسی شکل اط میں جبکہ ہ ربجی سوم اتھ سے کم نہ ہویا اب بھی دہ در دہ سے کم ۔ چہار م صورة وصفة م طرح جدا ہوں جیسے یہی شکل جبکہ اب سوہا تھ اور مرد کم ہو۔

قتم اول کا حکم توظام که وه زیر و بالاشیک واحد ہے اگر نجس ہوگاسب نجس ہوگا پاک رہے گاسب پاک رہے گا۔ یو نہی قتم دوم که بلاشبہ وہ محل واحد ہے اگرچہ خصص انتزاعیہ کی مساحت مختلف ہے۔

یو نہی سوم کہ اگرچہ دوشے ہے مگر دونوں متحد الصفۃ ہیں اگر کثیر ہیں تو زیریں بھی ناپاک نہ ہوگاا گرچہ نجاست راسبہ ہو اور قلیل ہیں تو نیریں بھی ناپاک نہ ہوگاا گرچہ نجاست راسبہ ہو اور قلیل ہیں تو یہ بھی نجس ہو جائیگاا گرچہ نجاست طافیہ ہو کہ نجس سے اتصال نہ ہواتو متنحیس سے ہواکہ حصہ بالا ناپاک ہو گیا۔ شکل چہارم وہی محل نظر ہے جبکہ نجاست راسبہ اس تک پنچی اور نظر حاضر میں ظاہریہی ہے کہ ناپاک ہو جائے کلام ائمہ سے معہود یہی ہے کہ جب صورت وصفت دونوں مختلف ہوں توان کو دو محل جداگانہ تھہراتے ہیں اور فقط اتصال قلیل بہ کثیر کو کافی نہیں جائے۔

نہر کے ('کنارے کنارے پانی لینے کیلئے تختہ بندی کرتے ہیں کہ اُن پر بیٹھ کرپانی لیں وضو کریں اس سے

حلاثاني فتاؤىرضويه

خانے خانے ہو جاتے ہیں مر خانہ مشرعہ کہلاتا ہے۔

# النوامنوا

یانیا گر تختوں سے نیجاہے جب تو محل کلام نہیں کہ تختوں سے پانی کاانقسام نہ ہوالیکن اگریانی تختوں سے ملا ہوا ہے توہر خانہ آ ب حداگانہ سمجھاجائیگا اورا گراُن کا طول وعرض دس دس ہاتھ نہیں تو جن کے نز دیک دونوں امتداد ہو ناشر ط ہے اس میں نجاست پڑے تو جتنا یانی تختوں سے گھراہواہے نا یاک ہو جائیگااور نہر کے پاک یانی سے اس کا متصل ہو نا نفع نہ دے گا۔ یوں ہی (') اگر نہریا بڑے تالاب کا پانی برف سے جم گیااور ایک جگہ سے برف توڑ کریانی کھول لیاا گربہتا پانی اُس جے ہوئے سے متصل نہیں توظام کہ یانی شیئ واحدر ہلاورا گر متصل ہے اور بیہ حصہ کہ کھولا گیادی دس ہاتھ طول وعرض میں نہیں توبیہ ان کے نز دیک نجاست سے نایاک ہوجائیگااور اُس میں اعضاء ڈال کر وضو کرنے سے مستعمل ہوجائیگا اور بہتے یانی سے اُس کا اتصال فائدہ نہ دے گاہاں (۲) باقی یانی بحال خود رہے گامثلًا ایک مشرعہ میں نجاست پڑی یاکسی نے اعضاء بے وضو ڈال کر دھوئے تو صرف وہی مشرعہ نایاک بامستعمل ہوابر ابر کے دوسرے مشرعہ سے پیناوضو کرنا ہوسکتاہے کہ وہ تو ہر ایک اُن کے نز دیک حوض جُداہے یو نہی برف سے ایک جگہ کھلاہوا پانی نجس یا مستعمل ہو جائے تواُس کے برابر دوسری جگہ سے کھول کر استعال کر سکتا ہے یونہی اگر (۳) حوض کبیر سے کاٹ کر ایک حوض صغیر بنایا کہ اُس میں سے یانی اس میں آیابیہ نجاست بااعضائے بے وضو ڈالنے سے اُن کے نز دیک نجس ومستعمل ہو جائیگا اور بڑے حوض سے یانی ملا ہو ناکام نہ دے گایہ گویا بعینیہ وہی صورت چہارم ہے فرق صرف اتنا ہے کہ صورت مبحوثہ میں وہ حوض صغیر حوض کبیر کے نیچے ہے اور اس صورت میں اس کے برابر ، مانی بہر حال ملا ہوا ہے ، تو جس طرح صفت وصورت دونوں مختلف ہونے کے باعث اُن کے نز دیک برابر کا حوض صغیر حوض کبیر کا نجزنه کھہر ابلکہ مستقل قراریا یا۔ یو نہی نیچے کا۔ان مسائل پر نصوص کتب مذہب میں دائر وسائر ہیں ا گرچہ فقیر کے نز دیک ان کی بنااشتر اط امتدادین طول وعرض پر ہے اور صحیح ومعتمد اعتبار محض مساحت ہے بیہ خلافیہ جداگانہ ہے یہاں غرض اس قدر کہ بحال خلاف صورت وصفت معاً قلیل کو تا بع کثیر نہ مانا فباوی امام اجل قاضیحان میں ہے:

حوض كبير فيه مشرعة توضأ انسان في المشرعة | ايك براحوض ب جس مين سايك نالي نكلتي باس مين كسي شخص نے وضو ماغنسل کیاتو مانی اگر تختوں سے متصل ہے بمنزلہ تابوت کے تواس میں وضو جائز نہیں اور نالی کے پانی کا خارجی پانی سے متصل ہو نا نافع نہ ہو گا جیسے بڑا حوض جس سے

اواغتسل ان كان الماء متصلا بالالواح بمنزلة التأبوت لا يجوز فيه الوضوء واتصال ماء المشرعة بالماء الخارج منهالاينفع كحوض كبير تشعب منهحوض

چھوٹا حوض نکالا گیا ہو پھر چھوٹے حوض سے کسی انسان نے وضو کیا تو ہے جائز نہیں اگرچہ چھوٹے حوض کا پانی بڑے حوض سے متصل ہو،اک طرح نالی کے پانی کا نچلے پانی سے متصل ہونا معتبر نہیں جبکہ تختے بندھے ہوئے ہوں۔(ت)

صغير فتوضاً انسان في الحوض الصغير لا يجوز وان كان ماء الحوض الصغير متصلا بماء الحوض الكبير كذا لا يعتبر اتصال ماء المشرعة بما تحتها من الماء اذا كانت الالواح مشدودة 1-

### فتح القدير ميں ہے:

لوجمد حوض كبير فنقب فيه انسان نقبافتوضاً فيه ان كان الماء متصلا بباطن النقب لايجوز و الاجاز و كذا الحوض الكبير اذا كان له مشارع فتوضاً في مشرعة اواغتسل والماء متصل بالواح المشرعة ولا يضطرب لايجوز وان كان اسفل منها جازلانه في الاول كالحوض الصغير فيغترف ويتوضؤ منه لافيه وفي الثاني حوض كبير مسقف 2-

اگربڑا حوض منجمد ہو جائے اور اس میں کوئی شخص سوراخ کردے اور اس میں وضو کرے تو اگر پانی سوراخ کے اندرونی جھے سے متصل ہو تو جائز نہیں ورنہ جائز ہے اور اسی طرح بڑے حوض میں جب نالیاں ہوں اور وہ کسی ایک نالی سے وضو کرے یا عنسل کرے حالانکہ پانی تختوں سے متصل ہو اور اس میں حرکت وار تعاش پیدانہ ہو تو جائز نہیں اور اگر تختوں سے نیچے ہو تو جائز ہیں وار اگر تختوں سے نیچے ہو تو جائز ہیں کی طرح ہے تو چُلُّو ہو کر اس سے وضو کرے نہ کہ اس میں ،اور دوسری صورت میں بڑا حوض کی طرح ہے تو چُلُّو میں بڑا حوض حیت والا ہے۔ (ت)

#### در مختار میں ہے:

جمد مأؤه فنقب ان المأء منفصلا عن الجمد جأزلانه كالمسقف وان متصلا لالانه كالقصعة حتى لوولغ فيه كلب تنجس 3\_

اگراس کا پانی جم جائے اور کوئی اس میں سوراخ کیا تواگر پانی برف سے جدا ہو تو جائز ہے کیونکہ وہ حصت والے حوض کی طرح ہے اور اگر پانی متصل ہو توجائز نہیں کیونکہ وہ بڑے پیالہ کی طرح ہوگا کہ اگراس میں مُتنامنہ ڈال دے تو نا پاک ہوجائیگا۔ (ت)

ر دالمحتار میں ہے:

<sup>1</sup> فقاوى قاضى خان فصل في الماء الراكد نولكشور لكهنو الهم

<sup>2</sup> فتح القدير بحث الغدير العظيم نوريه رضوبيه تلهم الاا

<sup>3</sup> الدرالمختار باب المياه مجتبائی دہلی ۳۶/۱

جلدثاني فتاؤىرضويه

یعنی سوراخ کی جگه نه که نجلاحقه تواگر کسی اور جگه سوراخ کمااور اُس سے یانی لیا اور وضو کیا تو جائز ہے جبیبا کہ تار خانبہ میں

اى موضع الثقب دون المتسفل فلوثقب في مرضع اخر واخذ الماء منه وتوضأ جازكما في التأتر خانية

غنیہ کی عبارت مذکورہ مسکلہ اولی نے اسی معنی کی طرف اشارہ فرمایا جو فقیر کے بیان میں آیا،

وہ فرماتے ہیں کہ جب پانی برف کے نیچے ہواور اس سے جدا ہو تو جائز ہے اس لئے کہ وہ دہ در دہ ہے اور اس کا کوئی بقعہ دوس ہے سے الگ نہیں جیسا کہ پہلی صورت میں

حيث قال اذاكان الماء تحت الجهد منفصلا عنه يجوز لانه عشر في عشر ولم تنفصل بقعة منه عن سائرة كما في الصورة الأولى 2-

ہاں(۱) تالا بوں نہروں میں چھوٹے چھوٹے کنج گوشے جابجا ہوتے ہیں اُن میں ہر ایک کو مستقل ماننے میں حرج اور خلاف متفاہم عرف ہے للذااُس کی تقدیر ڈھائی ہاتھ چوڑے سے کی ہے کہ دس ہاتھ کی جہارم ہے اور ربع کیلئے حکم کل دیا جاتا ہے جیسے نجاست خفیفہ میں کہ بدن یا کیڑے پر گئے،خلاصہ میں فرمایا:

وہ نہر جو حوض سے متصل ہو، اور جب حوض بھر جائے تو بانی نہر میں چلا جاتا ہو اب اگر اس نہر سے کوئی انسان وضو کرے تو اگر نہر ڈھائی ہاتھ ہے تو وضو جائز نہیں اور اس کو حوض کے تابع نہیں کہا جائگا،اور اگر کم ہے تو جائز ہے اور اسکو حوض کے تابع سمجھاجائیگا ایک اور قول ہے ۔ کہ جائز نہیں اور اس کو حوض کے تابع نہیں سمجھا جائگا۔اگر جہ ایک ہاتھ کی مقدار ہو۔(ت)

النهر الذي هر متصل الحرض فكان إذا امتلاء الحرض يدخل الماء النهر فتوضأ انسان فيه انكان النهر قدر ذراعين ونصف لايجوز ولا يجعل تبعاللحوض وان كان اقل يجوز ويجعل تبعاً للحوض وقيل لايجوز ولا يجعل تبعاللحوض وانكان قدر ذراع<sup>3</sup> ـ

وجیز امام کر دری میں ہے:

وہ نہر جو بڑے بھرے حوض سے متصل ہوا گر ڈھائی ماتھ

النهر المتصل بألحوض الكبير الممتلئ ان كان عه

عه وقع في نسخة الطبع ان كان الحوض وهو خطأ مطبوع نخه مين ان كان الحوض كالفظ واقع به درست نهين ب اھ(ت)

اه منه غفر له ـ (م)

<sup>1</sup> روالمجتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر السه

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> غنية المستملي شرح بنية المصلي في الحياض سهيل اكيدً في لامور ص٠٠٠

<sup>3</sup> غنية المستملي نثرح منية المصلي في الحياض سهبل اكيَّه مي لا هور ص٠٠٠

ہو تو حوض کے تابع نہیں کیونکہ چوتھاکل کے قائم مقام ہوتا ہو تو ہو تو اس سے کم ہو تو ہوگا اور اگر اس سے کم ہو تو تابع ہیں خواہ ایک ہاتھ تابع ہیں خواہ ایک ہاتھ ہو۔(ت)

قدر ذراعين ونصف لايكون تبعاله لان الربع يحكى حكاية الكل فلا يتوضؤ منه وان اقل منه فتبع وقيل ليس بتبع وان قدر ذراع 1

اقول: یوں ہی تالابوں نہروں کی نہ میں گڑھے بھی ہوتے ہیں ہر گڑھے کو مستقل قرار دیے میں حرج و مخالفت عرف ہے للذاار شاد مذکور کی بناپر اُس کی تقدیر بھی پچیس ہاتھ مساحت سے چاہئے لان الوبع یحکی حکایة الکل (کیونکہ چوتھا کل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ (ت) یہاں اُس تعلیل کا جواب بھی گھل گیا کہ الکثیر یستتبع القلیل (کثیر قلیل کو تا بع بناتا ہے۔ ت) اس تقدیر پر حکم یہ ہونا چاہئے کہ صورت مسئولہ میں اگر نجاست طافیہ ہے کہ حصہ زیریں تک نہ پنچی یا حصہ زیریں حصہ بالا کے ساتھ دو مختلف محل نہیں جیسے نصف دائرہ میں یا مختلف تو ہے مگر پچیس ہاتھ مساحت سے کم ہے تو ان سب صور توں میں نجاست پڑنے سے کوئی حصہ نجس نہ ہوگااور یہی محمل کلام علامہ شامی کا ہے اور اگر نجاست راسبہ ہے کہ حصہ زیریں تک پنچی اور اسفل اعلیٰ سے مختلف الشکل ہے اور سوہا تھ مساحت سے کم مگر پچیس ہاتھ سے کم نہیں تو اوپر کا حصہ بوجہ کثرت پاک رہے گااور یہ حصہ زیریں بوجہ حوض مستقل قلیل ہونے کے ناپاک ہوجائیگااور یہی محمل کلام علامہ طحطاوی کا ہے وہ وہ وہ فقیر کے لئے ظام ہوا اور محل محتاق تحریر وستقیج اور جن م بالحکم دست نگر تصر تے ہے،

اور حق کاعلم میرے رب کے پاس ہے، بیشک میرارب مرچیز کو جاننے والا ہے، اور حلیہ میں منیہ کے قول کے تحت جو اس چوتھے جو اب کے شروع میں گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ قول بدائع میں ابوالقاسم صفار سے منقول ہے مگراس میں جو مسئلہ فرض کیا گیا ہے وہ بڑے حوض میں ہے جس میں نجاست گر گئی ہو پھر اس کا پانی اتنا کم ہو گیا کہ اس کا پانی ایک دوسرے سے متصل ہو گیا پھر اس میں نجاست گر گئی اور پھر اس کا پانی ایک دوسرے سے متصل ہو گیا پھر اس میں نجاست گر گئی اور پھر اس کا پانی زائد ہو گیا یہاں تک

والعلم بالحق عند ربى ان ربى بكل شيئ عليم امامافي الحلية تحت قول المنية المارفي صدر هذا الجواب الرابع حيث قال وهذا محكى في البدائع عن ابى القاسم الصفار رحمه الله تعالى غير ان فرض المسألة فيهافي الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة ثم قل ماؤه حتى صاريخلص بعضه الى بعض وقعت فيه نجاسة ثم عاوده الماء حتى امتلاً ولم يخرج منه شيئ اهـ

بزازييه على الهندية نوع في الحياض نوراني كتب خانه پشاور  $^1$ 

<sup>2</sup> حلية

کہ حوض کھر گیااوراس سے کچھ یام نہ نکلااھ۔(ت) ت**و میں کہتا ہوں** اوّلًا، یہ چنر بدائع میں صرف ایک ہی انداز میں مذکور نہیں، للذایہ کہنا کہ جب کثیر بانی کے بھرے ہونے کی صورت میں نحاست گر جائے اور اس کا بالا کی حصّہ خالی ہو کرینچے قلیل تک آ جائے تواسی وقت نا پاک ہوگاجب اُس میں دوبارہ نجاست گرہے، توانہوں نے یہ بتایا کہ نجلا قلیل حصہ اوپر والے حصہ کی متابعت میں نایاک نہ ہوگا، یہ اطلاق اس کو بھی شامل ہے جبکہ نچلے کی صورت مختلف ہو، بلالکہ ان میں سے مر ایک علیحدہ فرع ہے،اس کو بدائع میں کے بعد دیگرے ذکر کیا ہے،اور دونوں اماموں کی طرف منسوب کیا ہے توایک صورت کو دوسری میں نہیں لیا جائےگا ان کی عبارت اس طرح ہے، یا جھوٹا حوض جو نحاست کے گر جانے سے نایاک ہو گیا ہو، پھرائس کا یانی اتنا پھیل گیا کہ اس کا بعض حصہ دوسرے بعض تک پہنچنے سے قاصر ہو گیا تو یہ نجس ہے کیونکہ مبسوط نجس یانی ہی ہے،اور وہ بڑا حوض جس میں نجاست گر گئی پھراس کا پانی اتنا کم ہو گیا کہ اس کا بعض حصہ دوسرے بعض تک پہنچنے لگا توبیہ پاک ہے کیونکہ جواکٹھا ہے وہ پاک یانی ہے اسی طرح اس کو ابو بکر الاسکاف نے ذ کر کیا اور حالة و قوع کا اعتبار کیا،اور اگر اس کم میں نجاست گری پھر اس میں بانی واپس آگیا یہاں تک کہ حوض بھر گیا اوراس میں سے کچھ مام فأقرل اولاليس هذا مسوقافي البدائع ساقاواحدا في تصوير واحد حتى بقال إن الباء الواقع فيه النحاسة حين امتلاء في كثرة مساحته بعد مأفي غ اعلاه وبلغ السافل القليل احتيج في تنجيسه الى وقوع النجأسة مرة اخرى فأفأدان السافل القليل لا ينجس تبعا للعالى الكثير وهو باطلاقه يشمل ما اذا كان السافل مختلف الصورة بل كل منهباً فرع علىحدة ذكرهما في البدائع على التعاقب عن امامين فالاولى لاتؤخذ في الاخرى وهذا نصه لوتنجس الحوض الصغير بوقوع النجاسة ثم سط ماؤه حتى صار لايخلص بعضه الى بعض فهو نجس لان المسوط هوالماء النجس وقيل في الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة ثمر قل ماؤه حتى صار يخلص بعضه الى بعض انه طاهر لان المجتمع هو الماء الطاهر هكذاذكرة ابوبكر الاسكافرحمه الله تعالى واعتبر حالة الوقوع ولو وقع في هذا القليل نجاسة ثم عاوده الماء حتى امتلاء الحوض ولم يخرج منه شيئ قال ابو القاسم الصفار رحمه الله تعالى لايجوز التوضؤ به لانه كلما دخل الماء فيه صار نجسا أهوذلك إن لاعتبار حالة الوقوع

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في بيان مقدار الخ اليَّ اليم سعيد كمپني كرا چي ا/٢٢

محلين الاول تغير مساحة الماء مع بقائه في ذاته كما كان بلانقص ولارا); بأدة كأن بكون الماء منبسطاً في حوض كبير وفيه منفذ مسدود دونه بئر مثلا قطرهاذراعان فوقعت في الحوض نجاسة فلم يتنجس الماء لانه عشر في عشرثم اخرجت النجاسة وفتح الهخرج حتى انتقل ذلك الماء الى البئر فصار في قطر ذراعين لم يعد نجسا لان العبرة لحبن الوقوع وهو اذذاك كان كثير البساحة وإن صار الأن قليلا(٢) وانكان الباء في البئر فوقعت فيها نجاسة فنزح كلهاوجعل الماء في الحوض حتى انبسط وصارعشرافي عشرلم يطهر اعتبارابحال الوقوع حيث كان عندئن قليل المساحة وان صار الأن كثيرا وهذا مافي البزازية لوكان دون عشر في عشر لكنه عبيق وقع فيه مائع وانبسط حتى عد كثيرا لايتوضؤ منه ولو عشرا في عشر ثيمر قل توضأ به لافيه لاعتبار اوان الوقوع <sup>1</sup>اه وفي الخانية الماء الطاهر اذاكان في موضع هو عشر في عشر

کیونکہ و قوع کی حالت کے دواعتبار ہیں پہلا تو یہ کہ پانی کی پمائش میں تغیر آ جائے اور اس کی ذات بحال رہے جیسی کہ تھی نہ کمی ہو اور نہ زیادتی مثلًا یہ کہ بانی بڑے حوض میں پھیلا ہوا ہو اور اس میں ایک سوراخ ہو جو کنویں تک جاتا ہو اور یہ سوراخ بند ہو، کویں کا قطر مثلًا دوہاتھ ہواب حوض میں نجاست گر جائے تو مانی نا ماک نہ ہوگا کہ بہر دہ در دہ ہے پھر نجاست نکال کی جائے اور سوراخ کھول دیا جائے اور وہ پانی کنویں کی طرف منتقل ہو جائے اور دو ذراع کے قطر میں پہنچ جائے تو نجس نہ ہوگا، کیوں کہ یہاں اعتبار گرنے کے وقت کا ہے اور اس وقت اس کی پیائش زیادہ تھی اگرچہ اب کم ہو گئی ہے اور اگر بانی کؤیں میں ہو اور اس میں نجاست گر جائے پھر كؤيں كا تمام ياني نكال كرايك حوص ميں جمع كر ليا جائے حتى كه وہ پھيل جائے اور يانى دَه در دَه ہوجائے تو يانى یاک نہ ہوگا کیونکہ نجاست کے واقع ہونے کے وقت کا اعتبار ہے اور اس وقت پہائش کم تھی اگرچہ اب کثیر ہو گئی ہے یہ بزاز بہ میں ہے اور اگر دَہ در دَہ سے کم ہو لیکن گہرا ہو اور اس میں کوئی سنے والی چز گر گئی اور پھیل گئی یہاں تک کہ زیادہ ہو گئی تواس سے وضونہ کیا جائےگا اور اگر وہ دُہ در دُہ ہو اور پھر کم ہو جائے تواس سے وضو کرے گانہ کہ اس میں، یہاں بھی گرنے کے وقت کا اعتبار ہے اھ اور خانیہ میں ہے کہ پاک یانی اگر کسی الی جگہ میں ہے جو دہ در دہ ہواور اس میں نجاست گر جائے پھر وہ پانی ایسی جگہ جمع ہوجائے جو دہ در دہ ہے کم ہو تو وہ بانی پاک ہے اور اگر بانی ننگ جگہ میں ہو جو دہ در دہ سے کم ہےاس میں نحاست گر جائے ۔ پھر وہ پھیل کر دہ در دہ ہوجائے تو یانی نایاک ہے اور اعتبار اس میں نحاست

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فما وي بزازية نوع في الحياض نوراني كتب خانه يثاور ٩/٣

کے گرنے کے وقت کا ہے اھ اور اسی قتم کا کلام خلاصہ میں ہے، اور دُر میں تتارخانیہ سے ظہیریہ وغیر ہ سے منقول ہے اور دوسرا یہ کہ بانی کی پیائش میں تغیر آ جائے اس میں کمی یا زیادتی کے باعث مثلًا بیر که اُس کے گڑھے میں یانی کا بہاؤ بہ نسبت کناروں کے زائد ہو جبیبا کہ ہم نے بیان کیا، لیعنی دائرہ کا نصف جس کا بالائی حصه ده در ده بو پهر برابر کم بوتاگیا، اور حب بهرا بهوا بو توزایدَ بوگا نحاست کو قبول نه کرنگا اور حب نحاست گر جائے اور نکال لی جائے اور یانی استعال کی وجہ سے کم ہوجائے ما گرمی کے ماعث اُس کے کنارے خشک ہو جائیں اور اس کے گڑھے میں دہ در دہ سے کم رہ گیا ہو جیسا کہ بہت سے گڑھوں سے مشامدہ ہوتا ہے تو وہ نجس نہ ہوگا کیونکہ حب نحاست اُس میں گری تھی تو وہ زائد تھا اگر حوض کا مانی خشک ہو جائے حتی کہ اس وسط میں تھوڑاسا مانی باقی رہے اور اس وقت نحاست گر جائے کچر بانی داخل ہو حتی کہ وہ بھر جائے اور یانی کثیر ہو گیا مگر یانی اس کے کناروں سے نکلا نہیں ورنہ وہ یانی کے بہاؤ سے پاک ہو جاتااب وہ حسب سابق نجس ہی رہے گااس کی دلیل گزری اور یہ منبہ میں ہے جبیبا اور خانبہ میں ہے کہ ایک حوض جس کا بالائی حصہ دہ در دہ ہے اور نحلااس سے کم ہے، اس سے وضو حائز ہے، اور اس میں بانی کی سطح کا اعتبار ہوگا، اور اگر اس کا بانی کم ہو اور وہ ایسی جگہ پہنچ جائے جو دہ در دہ سے کم تر ہو تواس میں وضو جائز نہیں، محقق نے فتح میں فرمایا که کوئی نجاست ده در ده حوض میں گری اور پھریانی کم ہو گیا تووہ طام ہے اور جب

ووقعت فيه نحاسة ثم انسط ذلك الماء وصار عشرا في عشر كان نحسا والعبرة في هذا لرقت وقرع النحاسة أه ومثله في الخلاصة، وفي الدرر عن التتارخانية عن الظهيرية وفي غيرها والثاني تغير مساحته لزيادة فيه اونقصه كان يكون في غدير بطنه اكثر انحدارا من حافاته كها وصفنا من نصف الدائرة اعلاه عشر في عشر ثم لم يزل يقل فأذا كان مبتلئاً كان كثيرا لإيقبل النجاسة فأذا(١)وقعت واخرجت وقل الماء بالاستعمال اويح الصنف حتى يبس في الاطراف وبقي في بطنه اقل من عشر في عشر كما هو مشاهد في كثير من الغدران لم يعد نجسا لانه كان حين وقعت كثيرا وان(٢)جف ماؤه وبقى في وسطه قليلا وعند ذلك وقع فيه نجس ثم دخله الماء حتى امتلاً وصار كثيرا غير انه لم يفض من جوانبه كي يطهر بالجريان فانه يبقى كهاكان نجسالهامرو هذامافي المنية كما تقدم ، وفي الخانية حوض اعلاه عشر في عشر واسفله اقل منه جاز فيه الوضوء يعتبر فيه وجه الماء فأن قل مأؤه وانتهى إلى موضع هو اقل من عشر لايجوز فيه الوضوء وو

<sup>1</sup> فقاوی قاضی خان فصل فے الماء الراکد نولکشور لکھنؤ ال<sup>م</sup>

<sup>2</sup> فمّاوى قاضى خان فصل فے الماء الراكد نولكشور لكھنؤ ال<sup>4</sup>

قال المحقق في الفتح سقطت نجاسة في عشر في عشر ثم صار اقل فهو طاهر واذا تنجس حوض صغير فدخل ماء حتى امتلأ ولم بخرج منه شيئ فهو نجس  $^1$  اه وفي الغنية الحاصل ان الماء اذا تنجس حال قلته لايعود طاهرا بالكثرة وان كان كثيراقبل عه اتصاله بالنجاسة لايتنجس بهاولو نقص بعد سقوطها فيه حتى صار قليلا فالمعتبر قلته وكثرته وقت اتصاله بالنجاسة سواء وردت عليه او ورد عليها هذاهو المختار اله وبينه في التبيين بأوجز لفظ فقال(١)العبرة بحالة الوقوع فأن نقص بعدة لا يتنجس وعلى العكس لا يطهر 3 اه فالامام ملك العلياء رحبه الله تعالى ذكر الفصل الاول عن الامام الى بكر الاسكاف الاترى الى قوله ثم بسط مأؤه وقوله المبسوط هو الماء النجس وقوله المجتمع هو الماء الطاهر فقوله قل اي مساحة لاقدرا يقطع به تعبيره بالمجتمع وذكر الفصل الثاني من قوله ولو وقع في هذا القليل عن

چھوٹا حوض ناپاک ہوگیا اور پھر اس میں پانی بھر گیا اور اُس
سے کچھ باہر نہ نکلا تو وہ حوض اس نجاست سے ناپاک ہوگا اھ
اور غنیہ میں ہے،خلاصہ یہ ہے کہ پانی جب کمی کی حالت میں
ناپاک ہوگیا تو کثرت کی حالت میں پاک نہ ہوگا، اور اگر
اتصالِ نجاست کے وقت زائد تھا تو نجاست سے نجس نہ ہوگا
اور اگر نجاست کے گر جانے کے بعد کم ہوا تو معتبر اس میں
پانی کی قات و کثرت ہے جبکہ اس میں نجاست گری تھی خواہ
نجاست پانی پر وارد ہوئی ہو یا پانی نجاست پر وارد ہوا ہو یہی

تبیین میں اسی کو بہت مخضر عبارت سے بیان کیا ہے فرمایا،
اعتبار و قوع کی حالت کا ہے تو اگر اس کے بعد کم ہوا تو نا پاک
نہ ہوگا اور اگر بر عکس ہے تو پاک نہ ہوگا اھ امام ملک العلماء
رحمہ الله نے پہلی فصل امام ابو بکر الاسکاف سے نقل کی اس
کے قول ثم بسط ماؤہ اور ان کا قول مبسوط وہ نجس پانی ہے اور
ان کا قول ثم بحت وہ پاک پانی ہے، کی طرف غور کریں تو ان
کا قول قُلَّ یعنی پیائش کے اعتبار سے نہ کہ مقد ارکے اعتبار سے
جس کو وہ مجتمع سے تعبر کرتے ہیں اور دوسری فصل کو "ولو
وقع فی ھذا القلیل " سے ذکر کیا بہ امام ابو القاسم الصفار سے
منقول ہے، اور اس لئے

میں کہتا ہوں قبل کی بجائے لفظ حین کا استعال بہتر ہے اھ(ت)

عه: اقول:الاولى حين كماً لايخفى اله منه غفرله -(م)

الامأم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير بحث الغدير العظيم نوريه رضويه سكهر الاك

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> غنية المستملى شرح منية المصلى فصل في احكام الحياض سهيل اكيدُ مي لا مور ص ا• ا

<sup>3</sup> تبيين الحقائق بحث عشر في عشر بولاق مصر ٢٢/١

حلاثاني فتاؤىرضويّه

فرمایااس میں یانی لوٹا یہاں تک که حوض کھر گیااور ابو بکر کا مقالہ ابو القاسم کے مقالہ میں ماخوذ نہیں ہے اگر حہ ھذا القلیل میں ھذا کی زیادتی ہے اور اسی طرح ان کے قول ثم عاودہ اور ان کے قول حتی امتلاً سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑے حوض کا حال ہے جس کا یانی گھٹ گیا ہے اور کم جگہ میں رہ گیااور اس کا ذکر شر وع میں نہیں ہے، کیونکہ نا قص کو مجتمع نہیں کہا جاتا ہے تواشارہ بے موقع ہے، اور ثانیاً گراس کو تشلیم کر لیاجائے تواس میں شک نہیں کہ ان کا کلام چار صور توں میں سے دوسری صورت میں ہے، میری مرادیه ہے جب صفت میں اختلاف اور صورت میں اتحاد ہو، یہ چوتھی صورت نہیں ہے جس میں ہماری گفتگو ہے، جس کی تعلیل قطعی ہی ہے، جب بھی یانی داخل ہوگا تو نجس ہو جائزگا پھر ساتھ ہی یہ قید بھی لگاتے ہیں کہ اس سے كوئى چيز نكلى نه مو جيساكه آب إن شاء الله تعالى پيچان لیں گے۔(ت)

ابي القاسم الصفار ولذا قال عه عاودة الماء حتى امتلأ وليست مقالة الى بكر ماخوذة في مقالة الى القاسم رحمهما الله تعالى وان كان يوهمه زيادة هذا في هذا القليل وكذا قوله ثم عاوده وقوله حتى امتلاً فإن هذا شأن حوض كبير نقص ماؤه فبقى في موضع قليل ولم يمر لهذا ذكر سابقاً لان الناقص لايقال له المجتمع (١)فالاشارة وقعت غير موقعه وثانيا على تسليمه فلاشك ان كلامه في الصورة الثانية من الصور الاربع اعنى الاختلاف صفة مع الاتحاد صورة دون الرابعة التى فيها كلامنا يقطع به تعليله كلما دخل الماء صار نجسا مع قوله ولم يخرج منه شيئ كما ستعرفه ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم

# سوال<sup>۵۳</sup> پنجم :

اسی صورت میں پانی حصّہ زیریں قلیل میں تھااور اس وقت نجاست بڑی اور اُسے نکال کر با بے نکالے بھر دیا گیا یا بارش وسیل سے بھر گیا کہ آب کثیر ہو گیا تواب بھی اوپر کا حصہ پاک ہے یا نہیں اور حصہ زیریں کا کیا حکم ہے بینوا تو جروا۔

عه فافاد زیادة القدر دون المساحة فقط اهمنه اس نے مقدار کی زیادتی کا فائدہ دیا ہے صرف پیائش کا نہیں اھ (ت)

یہاں اکثر کتب میں منقول تواس قدر ہے کہ اگر بھر کر اُبل گیا کہ کچھ یانی باہر نکل گیاجب تو پاک ہو گیا کہ جاری ہولیا غفرله (م)

ورنداوپر کاحصہ بھی ناپاک ہے اگرچہ مساحت کثیر میں ہے کہ نیچ کا حصہ جبکہ ناپاک تھا تواس میں جتنا پانی ملتا گیا ناپاک ہوتا گیا اگر کبر کر اُبل جاتا سب پاک ہوجاتا مگر ایسانہ ہوا تو ناپاک ہی رہا کہ ناپاک پانی کثرتِ مساحت سے پاک نہیں ہو سکتا اور بعض نے کہا پاک ہو جائے گا اور اس کی وجہ ظاہر نہیں بدائع سے امام ابوالقاسم صفار کا قول گزرا نیز عبارت منبیہ فان امتلا اُصار نجبا ایضا نے کہا پاک ہو جائے تو وہ نجس ہوگا جسیا کہ وہ تھا۔ ت) اُسی میں اس کے بعد ہے وقیل لایصیر نجسا اُ (اور بیض نے کہا کہ نجس نہیں ہوگا۔ ت) علیہ میں ہے ووجھہ غیر ظاہر اور اس کی وجہ معلوم نہیں۔ ت) عنبیہ میں اتنا فرمایا والا ول اصح (اور پہلازیادہ صحیح ہے۔ ت)

اقول: وبالله التوفيق خيال فقير ميس يهال ابحاث جليله بين جن كوبقدر مساعدت وقت چند تاصيلات و تفريعات ميل ظاهر كرے والله المعين وبه استعين ـ

اصل ٰ ا: ہر مائع یعنی بہتی چیز کہ نایاک ہوجائے پانی یاا پی جنس طاہر کے ساتھ بہنے سے پاک ہوجاتی ہے وقد حققہ فی ردالمحتار بمالامزید علیہ (اور اس کی تحقیق ردالمحتار میں بطریق اتم کی ہے۔ت)

اصل ' ۲: آب کیر کے حکم جاری ہونے میں جس طرح طول عرض یا مساحت یا ایک مقدار عمق بھی ضرور ہے جاری ہونے کیلئے ان میں سے کچھ شرط نہیں مینے کا پانی جب تک بہہ رہاہے جاری ہے اگرچہ گرہ بھر کے پر نالہ سے آرہا ہو کما نصواعلیہ فی ماء السطح (جیسا کہ سطح کے پانی میں فقہاء نے نص کی ہے۔ ت) والمذابیہ حکم مربر تن کو شامل ہے مثلاً کٹورے یا تھالی میں ناپاک پانی ہو پانی اس پر ڈالیے یہاں تک کہ بھر کر اُلینے لگے پانی اور برتن سب پاک ہو جائیں گے امام ملک العلماء نے بدائع آخر فصل مایقع به التطه پر میں فرمانا:

چیوٹا حوض جب ناپاک ہوجائے، فقیہ ابو جعفر الہندوانی نے فرمایا جب اس فتم کے حوض میں پاک پانی داخل ہوجائے اور اس میں سے پچھ حصہ نکل جائے تواس کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا بشر طیکہ اس میں نجاست ظاہر نہ ہو کیونکہ وہ جاری ہوجائے گا، اور یہی فقیہ ابواللیث کا قول ہے اور اس پر حمّام کا

الحوض الصغير اذا تنجس قال الفقيه ابو جعفر الهندواني رحبه الله تعالى اذا دخل فيه الماء الطاهر وخرج بعضه يحكم بطهارته بعد ان لاتستبين فيه النجاسة لانه صار جاريا وبه اخذ الفقيه ابو الليث وعلى هذا حوض الحمام اوالاواني اذا تنجس 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منية المصلى فصل في الحياض مكتبه قادريه نظاميه رضوبيه لا بهور ص ٤٢

<sup>2</sup> حليه

<sup>\*</sup> غنية المستملى شرح منية المصلى فصل فى احكام الحياض سهيل اكيد مى لا مور ص ١٠١ \* بدائع الصنائع آخر فصل ما يقع به التطهير انج ايم سعيد كمپنى كراجى ٨٤/١

حوض یابر تن قیاس کیا جائے، یعنی نجس ہونے کی صورت میں۔(ت) (مم) اصل سا: اس جریان کے تین رکن ہیں:

#### الددخول المه خروج سرمعیت

یعنی مثلًا پانی ایک طرف سے داخل ہو اور دوسری طرف سے کچھ حصّہ خارج ہو اور وہ نکلنا اُسی داخل ہونے کی حالت میں ہو اگرچہ ابتدائے دخول میں نہ ہو۔

(۱) لوٹے میں ناپاک پانی ہے اُس پر پاک پانی نہ ڈالیے۔ ٹو نٹی سے وہی ناپاک پانی نکال دیجئے تو صرف خروج بلا دخول ہوا یا (۲) آ دھے لوٹے میں ناپاک پانی ہے اِس پر پاک پانی سے جمر دیجئے کہ کچھ نکلے نہیں تو محض دخول بلا خروج ہوایا پاک (۳) پانی جمر نے کے بعد جھاکر ٹو نٹی سے کچھ نکال دیجئے تو خروج بحال دخول نہ ہوا۔ ان تینوں صور توں میں طہارت نہ ہوگی بلکہ پاک (۴) پانی ڈالتے رہے یہاں تک کہ بھر کر اُبلنا شر وع ہو اُس وقت پاک ہوگا کہ ایک وقت وہ آیا کہ خروج ودخول کی معیت ہوگئی اگر چہ بر تن بھرنے تک صرف دخول بلاخر وج تھا۔ تبیین وفتح میں ہے:

اور اگر جھوٹے حوض میں نجاست گر گئی اور وہ نجس ہو گیا پھراس میں اور پانی داخل ہو گیا اور نکل گیا تو حوض پاک ہو جائیگا خواہ کم ہی ہو جبکہ پانی داخل ہوتے ہی نکل گیا ہو کیونکہ وہ بمنزلہ جاری کے ہے۔(ت)

. ولو تنجس الحوض الصغير بوقوع نجاسة فيه ثمر دخل فيه ماء أخر و خرج الماء منه طهر وان قل اذاكان الخروج حال دخول الماء فيه لانه بمنزلة الجاري 1-

# بحر میں اسی کی مثل لکھ کر فرمایا:

صححه فى المحيط وغيرة وقال السراج الهندى وكذا البئر واعلم ان عبارة كثير منهم تفيد ان الحكم اذا كان الخروج حالة الدخول وهو كذلك فيما يظهر لانه ح يكون فى المعنى جاريا لكن اياك وظن انه لوكان الحوض غير ملأن فلم يخرج منه شيئ فى اول الامر لايكون طاهرا اذ(٢)غايته انه عندامتلائه قبل خروج الماء

محیط وغیرہ میں اس کو صحیح قرار دیا اور سراج ہندی نے فرمایا اور اس طرح سُنویں کا حال ہے اور جانا چاہئے کہ اکثر علاء کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے جبلہ پانی داخل ہوتے ہی نکل جائے تو حکم بظاہر الیابی ہے کیونکہ یہ جاری کے حکم میں ہے لیکن آپ یہ گمان نہ کریں کہ اگر حوض بھرا ہوانہ ہو اور اس میں سے ابتداء پچھ نہ نکلے تو وہ پاک نہ ہوگا کیونکہ حوض بھرنے تک نکلنے سے پہلے ناپاک ہوجائیگا پھر وہ اتنی مقدار کے نکلنے کے بعد پاک ہوجائیگا جرسسے طہارت

<sup>1</sup> تبيين الحقائق بحث عشر في العشر بولاق مصر ٢٢٠-٢٢

متعلق ہو جبکہ اس کے ساتھ طاہر اور طہور پانی متصل ہو جو جاری ہو جیسیا کہ ابتداءً بھرا ہونے کی صورت میں تھا، یعنی اس میں نجس پانی تھا پھر اس میں سے اتنی مقدار نکل گئ کیونکہ اس کے ساتھ جاری پانی متصل ہوا، کذا فی شرح المنیہ اھے۔اس سے ان کی مراد ابن امیر الحاج کی حلیہ ہے۔(ت)

منه نجس فيطهر بخروج القدرالمتعلق به الطهارة اذا اتصل به الماء الجارى الطهور كما لوكان ممتلئا ابتداء ماء نجسا ثم خرج منه ذلك القدر لاتصال الماء الجارى به كذا في شرح المنية الماء الرابن امير الحاجـ

ہاں علاء نے مواضع ضرورت میں اخراج کو بھی خروج رکھا ہے جیسے (۱) جمام کا حوض کہ اُس میں کسی نے ناپاکہاتھ ڈال دیا گرلوگ اُس میں سے پانی الے رہے ہیں مگر نل سے پانی اس میں نہیں آتا یا نل سے پانی آرہا ہے مگرلوگ اس میں سے پانی زکال نہیں رہے تو ناپاک ہوجائے گا کہ خروج یا دخول ایک پایا گیااور اگراُد ھر نل سے پانی آرہا ہے اور اُدھر لوگوں کا اُس میں سے لین برابر جاری ہے کہ پانی کی جنبش ساکن نہیں ہونے پاتی تو جاری کے حکم میں ہے ناپاک نہ ہوگا، اسی پر فتوی ہے، ہند یہ میں ہے:

حمام کاحوض پاک ہے اگر کسی شخص نے حوض میں اپناہا تھ ڈالا اور ہاتھ پر نجاست تھی اگر پانی ساکن تھا ایسا کہ اس میں کوئی چیز اس کی نالی سے داخل نہ ہو اور کوئی انسان اس میں سے پیالہ سے نہ نکال رہا ہو تو وہ ناپاک ہوجائے گا اور اگر یہ لوگ اس میں سے چُلّو بھر کر پانی لیتے ہوں اور نالی سے پانی داخل نہ ہوتا ہو یا بر عکس ہو تو اکثر علاء کا خیال ہے کہ وہ ناپاک ہوجائے گا اور اگر لوگ اس سے چلّو بھر کر لیتے ہوں اور نالی سے بانی داخل ہوتا ہو تو اکثر علاء کا خیال ہے کہ وہ اور نالی سے بانی داخل ہوتا ہو تو اکثر علاء کا خیال ہے کہ وہ ناپاک نہ ہوگا اس طرح فناوی قاضی خان میں ہے اور اسی پر فناوی سے کہ دہ فناوی ہو کہ کا خیال ہے کہ وہ فناپاک نہ ہوگا اس طرح فناوی قاضی خان میں ہے اور اسی پر فناوی ہوگا کی ہوگا۔

حوض الحمام طاهر فأن ادخل رجل يده في الحوض وعليها نجاسة ان كان الماء ساكنا لايد خل فيه شيئ من انبوبه ولا يغترف منه انسان بالقصعة يتنجس وان كان النأس يغترفون ولايد خل من الانبوب ماء اوعلى العكس فأكثرهم على انه يتنجس وان كان الناس يغترفون ويدخل من الانبوب فأكثرهم على انه لايتنجس هكذا في فتاوى فأكثرهم على انه لايتنجس هكذا في فتاوى قاضى خأن وعليه الفتوى كذا في المحيط 2-

<sup>1</sup> بحرالرائق بحث عشر في العشر التي ايم سعيد كمپني كراچي ا/24

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فيالى هندية الفصل الاول فيما يجوزيه التوضؤ نوراني كت خانه يثاور ا/١٨

حلاثاني

(۱) اسی طرح وضو کے حوض میں بھی اگر نالی سے یانی آرہا ہے اور لوگ برابر لے رہے ہیں علم کھ یانی تھہر نے نہیں یاتا نا پاک نہ ہوگا۔ عالمگیریہ میں ہے:

چیوٹا حوض نایاک ہو گیا پھر اس میں ایک طرف سے پاک یانی داخل ہوا اور حوض کا یانی دوسری جانب سے بہہ نکلا تو فقیہ ابو جعفر اس حوض کی طہارت کا حکم دیتے تھے، اوریہی صدر الشہد کا مختار ہے کذا فی المحیط، اور نوازل میں ہے، اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں، اسی طرح تنار خانیہ میں ہے اور اگر یانی داخل ہوااور نہ نکلالیکن لوگ اس ہے مسلسل چلّو بھر لیتے رہے تو وہ پاک ہوگا كذا في الظهيريد اورمسلسل چلّو بھرنا بدہے کہ دو چلوؤں کے درمیان یانی پُرسکون نہ ہو گذا فی الزاهدى - (ت) حوض صغير تنجس فدخل الماء الطاهر من جانب وسال ماء الحوض من جانب أخر كان الفقيه ابو جعفر رحمه الله تعالى يقول كما سال يحكم بطهارة الحوض وهو اختيار الصدر الشهيد رحمه الله تعالى كذا في المحيط وفي النوازل وبه ناخذ كذا في التتارخانية وان دخل الماء ولم يخرج ولكن الناس يغترفون منه اغترافاً متداركا طهر كذا في الظهيرية والغرف البتدارك إن لايسكن وجه الماء فيمابين الغرفتين كذا في الزاهدي أ\_

اس کی دوسری سند فقاوی خلاصہ سے آتی ہے( یعنی فصل چہارم میں ) (۲)علّامہ خیر رملی نے سُنواں بھی اسی حکم میں <sup>ہے۔ ہ</sup> داخل کیا جبکہ سوتوں سے بانی اُبل رہااور اوپر سے برابر چرغ چل رہااُد ھر ہے آتااد ھر سے نکل رہا ہواس حالت میں نحاست سے نایاک نہ ہوگاہاں نجاستِ مرئیہ اس میں رہنے دی اور یانی تھینچنا اتنی دیر مو قوف ہو گیا کہ یانی تھہر گیا جبنش جاتی رہی تو اب نا پاک ہو جائزگا۔منحۃ الخالق میں ہے:

### اور جاری یانی سے علماء نے حمام کے حوض کو ملادیا،

والحقوا بالجارى حوض الحمام قال الرملي

اگریانی حوض میں داخل ہورہا ہو اور اس سے نکل نہ رہا ہو لیکن کوئی آ دمی وہاں عنسل کر رہا ہو اورا س کے عنسل کا مانی مسلسل د وسری جانب نکل رہا ہو تووہ نجس نہ ہوگا۔ (ت)

عہا: یو نہی اگراُس کنارے پر کوئی نہار ہاہے کہ پانی برابر نکل رہاہے تاتار خانیہ پھر روالمحتار میں ہے: لوكان يدخله الماء ولا يخرج منه لكن فيه انسان يغتسل ويخرج الهاء باغتساله من الجانب الأخر متداركالايتنجس منه غفر له(م)

عدا اس کی کامل تائید تنبیه جلیل کے آخر میں آتی ہے ۲امنہ غفرلہ (م)

Page 356 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فياوي ہندية الفصل الاول فيما يجوزيه التوضؤ نوراني كت خانه بيثاور ا/Lا

رملی کہتے ہیں میں کہتا ہوں وہ کویں جن پر ہمارے ملک میں رہٹ ہوتا ہے ان کو جاری پانی سے ملانا بطریق اولی ہوگا، کیونکہ پانی ان کے نیچ سے نکلتا ہے اور ڈولوں کے ذریعے سے ان سے پانی نکالنا تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے یہ تسلسل اس سے کہیں زائد ہے جو حوض کے حمّام سے چلو بھرنے سے ہوتا ہے تواس میں شک نہیں کہ ان کے پانی کا حکم جاری پانی کا ہے تواس میں شک نہیں کہ ان کے پانی کا حکم جاری پانی کا ہے تواس میں بانی کے چلتے وقت نجاست کویں میں گرجائے تو پانی ناپاک نہ ہوگا تامل واللہ تعالی میں گرجائے تو پانی ناپاک نہ ہوگا تامل واللہ تعالی اعلمہ۔(ت)

اقول وبالاولى الحاق الأبار المعينة التى عليها اللهولاب ببلادنا اذالماء ينبع من اسفلها والغرف فيها بالقواد ليس متدارك فوق تدارك الغرف من حوض الحمام فلا شك في ان حكم مائها حكم الجارى فلو وقع في حال الدوران في البئر والحال هذه نجاسة لاينجس تأمل أوالله تعالى اعلم.

اصل ۲۰: اقول: (۱) اگرچه مذہب صحیح میں اس خروج کیلئے کوئی مقدار نہیں ادفی اُبلالناکا فی ہے جس پر سیلان صادق آ ہے،

جیسا کہ بدائع سے گزرا کہ وخرج بعضہ اور تنبیین، فتح، بحر میں ہے کہ وان قل اور محیط سے ہے کماسال یعنی فوراً بہنے پر، کمامیں کاف فوراگامعنی دیتا ہے۔(ت)

كماً تقدم عن البدائع وخرج بعضه وعن التبيين والفتح والبحر وان قل وعن المحيط كما سال وهذه كاف الفور.

#### حلیہ میں ہے:

مبتغیٰ میں ہے غین معجمہ سے اور یہی صحیح ہے اور محیط رضی الدین میں ہے ھو الاصح، اور اسی طرح کویں کا حال ہے کیونکہ جب جاری یانی اس سے متصل ہو گیاتو جاری کے حکم میں ہو گیا۔ (ت)

فى المبتغى بالغين المعجمة هو الصحيح وفى محيط رضى الدين هو الاصح وكذلك البير على هذا لان الماء الجارى لما اتصل به صار فى الحكم جاريا 2\_

مگر شک نہیں کہ یہ بہاؤجب تک منتهی نہ ہوگا حکم جریان منقطع نہ ہوگا کہ وہ حرکت واحدہ مستمرہ ہےاُس کے بعض پر متحرک کو جاریاور باقی پر راکد وواقف ماننے کے کوئی معنی نہیں،

اوراسی لئے جائز ہے اس شخص کے لئے جس نے زائد کیا کہ زائد ہو یعنی کافی نہ ہوا جاری ہونے کے حکم کے لئے

ولهذا ساغ لمن زادان يزيد اى لم يكتف لحكم الجريان بمجرد السيلان بل شرط حركة

<sup>1</sup> منحة الخالق على حاشيه بحرالرائق بحث الماء الجارى التي ايم سعيد كميني كراچي ا/٨٦

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حليه

صرف سیلان کا ہونا، بلاکھ اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں بکثرت حرکت ہو کہ جس کا اعتبار ہو کیونکہ اگریہ بہنے والا پانی اس پانی سے نہ ہوتا جس کا بہاؤ مطلوب ہے تو اس اضافے کا کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ (ت)

كثيرة يعتمد بها فلولا ان هذا السائل من ذلك الماء المطلوب سيلانه لم تنفع الزيادة ـ

# فآوى خلاصه ميں نقل فرمايا:

لوامتلاً الحوض وخرج من جانب الشط على وجه الجريان حتى بلغ المشجرة يطهر اما قدر ذراع اوذراعين فلا 1-

اگر حوض کھر گیااور کنارے سے نکل کر پانی بہتا ہوا مشجرہ تک پہنچ گیا تو وہ پاک ہوجائے گا بہر حال ایک ذراع یا دو ذراع ہو تو نہیں۔(ت)

ظہیریہ (۱) میں نصر سے فرمائی کہ اس اُبال میں جو پانی نکل رہا ہے ہے اندر کا پانی تو پاک ہو ہی گیا باہر نکلنے والا بھی طاہر مطہر ہے یہاں تک کہ پانی نکلتا جائے اور اُس سے کوئی وضو کرتا جائے یا کہیں جمع ہونے کے بعد کسی برتن میں لے کر وضو کرے تو وضو صحیح ہے ظاہر ہے کہ اوّل سیلان کا پانی اتنانہ ہوگا جس سے وضو ہو جائے ردالمحتار میں ہے:

ظہیر یہ میں ہے کہ صیح یہ ہے کہ وہ پاک ہو جائیگا اگر چہ اُس سے اُتنا پانی نہ نکلے جو حوض میں تھااور اگر کسی انسان نے وہ پائی اٹھالیا جو خارج ہوا تھااس سے وضو کرلیا تو جائز ہے اھ " ش" نے فرمایا لکین ظہیر یہ ہی میں ہے کہ ایساحوض جو ناپاک ہو اگر پانی سے کھر جائے اور اس کا پانی کناروں سے بہہ نکلے پھر خشک ہو جائے اور اس کا پانی کناروں سے بہہ نکلے پھر خشک ہو جائے اور ایک اور ایک فراس کے کنارے بھی خشک ہو جائیں تو پاک نہ ہوگا" اور ایک قول ہے کہ پاک ہو جائیگا اھاور اسی میں ہے کہ اگر کوئی حوض اتنا کھر گیا کہ اس کے کنارے پانی دو سری طرف سے نہ نکلے اھاور کی خاریہ ہے کہ وہ طلاحہ میں ہے کہ مخاریہ ہے کہ وہ کہ وہ فراس ہے کہ وہ طلاحہ میں ہے کہ مخاریہ ہے کہ وہ

فى الظهيرية الصحيح انه يطهر وان لم يخرج مثل ما فيه وان رفع انسان من ذلك الماء الذى خرج وتوضأ به جاز اهد قال ش لكن فى الظهيرية ايضا حوض نجس امتلاً ماء وفار ماؤه على جوانبه وجف جوانبه لايطهر وقيل يطهر اهد وفيها ولو امتلاً فتشرب الماء فى جوانبه لايطهر مالم يخرج الماء من جانب اخر اهد وفى الخلاصة المختار انه يطهر وان لم يخرج مثل مافيه فلو امتلاً الحوض وخرج من جانب الشط الى اخر مانقلنا وانهى الكلام على قوله فليتأمل اهد وذكر بعده مسألة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاطي الجنس الاول في الحياض نولكشور لكهنؤ ا<sub>9</sub>/

اوراس کے بعد بر تنوں کی طہارت کامسکہ ذکر کیااور فرمایا آیا یالہ جیسی چیز کو حوض پر قیاس کیا جائے گا؟ اور یہ کہ اگر اس میں ناپاک پانی ہو پھر جاری پانی اس میں داخل ہو جائے اور کناروں سے نکل جائے تو آیا وہ پیالہ اور جو پانی اس میں ہے کناروں سے نکل جائے تو آیا وہ پیالہ اور جو پانی اس میں ہے کیاکہ ہوگا؟ جس طرح حوض پاک ہوتا ہے، یا پاک نہ ہوگا کیو نکہ اس کو دھو کر پاک کرنے میں ضرورت نہیں، تو میں نے اس مسکلہ میں ایک مدت تک توقف کیا، پھر میں نے خزانۃ الفتاوی میں دیکھا کہ جب حوض کا پانی فاسد ہو جائے اور اس سے کوئی شخص پیالہ بھر کرلے اور اس کو نالی کے نیچے روک کر رکھے پھر پانی داخل ہو اور پیالہ کا پانی بہہ نکلے اب اس پانی سے وضو کرے تو جائز نہ ہوگا اھ اور ظہیریہ کے اس چوض میں مسکلہ میں ہے، اگر پانی دوسری طرف سے نکل گیا حوض میں مسکلہ میں ہے، اگر پانی دوسری طرف سے نکل گیا تو آئی وقت

طهارة الاواني فقال هل يلحق نحو القصعة بالحوض فأذاكان فيهاماء نجس ثم دخل فيهاماء جارحتى طف من جوانبها هل تطهر هي والماء الذي فيها كالحوض امر لا لعدم الضرورة في غسلها ترقفت فيه مدة ثم رأيت في خزانة الفتاوي اذا فسد ماء الحوض فأخذ منه بالقصعة وامسكها تحت الانبوب فدخل الماء وسال ماء القصعة فتوضأ به لايجوز اهوفي الظهيرية في مسألة الحوض لوخرج من جانب أخر لايطهر مالم بخرج مثل مأفيه ثلاثمرات كالقصعة عند بعضهم والصحيح انه يطهر وإن لمريخرج مثل مأفيه اه فألظاهر عه ان مافي الخزانة مبنى على خلاف الصحيح يؤيده مافي البدائع وعلى هذا حوض الحمام اوالاواني اذا تنجس اهـ ومقتضاً انه على القول الصحيح تطهر الاواني ايضا بمجرد الجريان فاتضح الحكم ولله الحمد وبقي شيع

عـه اقول: في(۱)الاحتجاج بكلام الظهيرية على الخزانة نظر فلقائل ان يقول مفادة ان عدم الطهارة في القصعة متفق عليه للاستشهاد به والتصحيح انها يرجع الحالحوض منه (م)

میں کہتا ہوں ظہیریہ کے کلام سے جو استدلال خزانہ کے خلاف کیا ہے اس میں نظر ہے، کیونکہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس کا مفادیہ ہے کہ پیالہ میں پاک نہ ہونے پر اتفاق کیا گیا ہے کیونکہ اس سے استشاد کر رہے ہیں اور تصحیح صرف حوض کی طرف راجع ہے۔ (ت)

تک پاک نہ ہوگا جب تک کہ جتنا اس میں تھا اس سے تین گنازیادہ نہ نکلا ہو جیسا کہ پیالہ کا حکم ہے، یہ بعض حضرات کے نزدیک ہے، اور صحیح یہ ہے کہ پاک ہو جائیگا اگرچہ اتنا پانی نہ نکلا ہو جتنا کہ پیالہ میں تھا اھ تو بظاہر خزانہ میں جو ہے وہ صحیح کے برعکس ہے، بدائع میں اس کی تائید ہے اور اسی پر حمام کے حوض یا بر تنوں کا قیاس ہے، یعنی ان کے نا پاک ہوجانے کے حوض یا بر تنوں کا قیاس ہے، یعنی ان کے نا پاک ہوجانے کی

أخر عام سئلت عنه (۱) وهو ان دلوا تنجس عام فأفرغ فيه رجل ماء حتى امتلاً وسال من جوائبه هل يطهر بمجرد ذلك والذى يظهر لى الطهارة اخذا مها ذكرنا هناعه ومها مرمن انه لايشترط ان يكون الجريان بمدد نعم على ماقدمناه على الخلاصة من تخصيص الجريان بان يكون اكثر من عام أدراع او

عــه اقول: هو هو (٢) بعينه لاشيئاً أخر ولا احتمال لاختلاف الحكم بأختلاف صورة القصعة والدلو منه ـ (م)

عــه اقول: لابد من التقييد بتنجسه من داخل اذلو تنجس من تحت لم يعمل فيه السيلان على ظأهره اومن خارج فمالم يسل على الموضع المتنجس منه بحيث يذهب النجاسة كماروى عن الامام الثاني رضى الله تعالى عنه في ازار المغتسل منه غفر له(م)

عـه اقول: (٣) رحمك الله ليس الجريان ههنا الا بمدد فأى حاجة للبناء على مختلف فيه منه (م) عـه اقول: (٣) صوابه الاقتصار على ذراعين اذ عبارة الخلاصة اما قدر ذراع اوذراعين فلا منه (م)

اقول یہ بعینہ وہی ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہے اور پیالہ اور ڈول کی صورت کے مختلف ہونے کی وجہ سے حکم کے مختلف ہونے کا کوئی احتمال نہیں۔(ت)

اقول: اس میں یہ قید لگانا ضروری ہے کہ وہ ڈول اندر سے ناپاک ہو کو کنہ اگر وہ پنچے سے ناپاک ہو تو اس میں پانی کے بہانے کا اسکے ظاہر پر کوئی اثر نہ ہوگا یا خارج سے ناپاک ہو تو ایسی صورت میں پانی کا اس جگہ پر بہانا لازم ہے جو ناپاک ہے اور اس موجود خیاست کا ختم ہو جانا ضروری ہے، جیسا دو سرے امام ابو یوسف خیاست کا ختم ہو جانا ضروری ہے، جیسا دو سرے امام ابو یوسف سے منقول ہے عنسل کرنے والے کے تہبندگی بابت۔ (ت) میں کہتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے یہاں پر جریان مدد سے ہے تو اس میں اختلاف کی بنار کھنے کی کیا ضرورت ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں عبارت کو ذراعین پر ختم کرنا مناسب ہے کیونکہ خلاصہ کی عبارت یہ ہاما قدار ذراع او ذراعین فلا۔ (ت)

ذراعين يتقيد بذلك هنا لكنه مخالف لاطلاقهم طهارةالحوض بمجرد الجريان <sup>1</sup>اهمختصرا

پانی کے جاری ہو جانے سے پاک ہوجائیں گے، تواب حکم واضح ہوگیا، ولله الحمد، اب صرف ایک چیز باتی رہ گئی ہے جس کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دول ناپاک ہو گیا اور اس میں پانی بہایا گیا یہاں تک کہ وہ بھر کر بہنے لگا تو کیا وہ محض اس طریقہ سے پاک ہوجائیگا؟ تو مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاک ہوجائیگا اس کی دلیل وہی ہے جو ہم نے مبال ذکر کی اور جو گزری، یعنی یہ شرط نہیں کہ پانی کا جاری ہونا کہ مدد کے صاب سے ہو، ہاں جو ہم نے خلاصہ سے نقل کیا ہے یعنی کہ بہنے کو اس امر سے مقید کیا جائے کہ وہ ایک یا دو ذراع سے مدد کے حاب سے ہو، ہاں جو ہم نے خلاصہ سے نقل کیا ہے یعنی زیادہ ہو، تو وہی قید یہاں بھی معتبر ہوگی، مگر یہ چیز فقہاء کے اطلاقات کے مخالف ہے وہ فرماتے ہیں حوض محض پانی کے جاری اطلاقات کے مخالف ہے وہ فرماتے ہیں حوض محض پانی کے جاری میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کہتا ہوں انہوں کے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کہتا ہوں انہوں کے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کہتا ہوں انہوں کے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے میں کی کی مقد کیا ہو کے کہ کی عاد کے مطابق بڑی و فرا

صورت میں اھ اور اس کامقتضیٰ یہ ہے کہ قول صحیح پر ہر تن محض

میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی وضاحت سے اپنے مقصود کو ظاہر کردیا، لیکن خلاصہ کی عبارت اس طرح ہے "بہر حال حمام کا حوض جبکہ اس میں نجاست گر جائے، تجرید میں حضرت امام ابو حنیفہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ الیمی نجاست کھہرے گی نہیں اور یہ جاری پانی کی طرح ہے، اب اگر حمام کا حوض ناپاک ہوگیا اور اس میں ایک نالی سے پانی داخل ہو کر دوسری طرف سے خارج ہوگیا تو یہ چھوٹے حوض کی طرح ہے، اس میں متعدد اقوال ہیں جو عنقریب آئیں گے، اور مردوں

اقول: قد افاد واجاد، واوضح البراد، كما هو دابه عليه رحمة الكريم الجواد، لكن عبارة الخلاصة هكذا اما حوض الحمام اذا وقعت فيه نجاسة قال في التجريد عن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه انها لاتستقر وهو كالماء الجارى فأن تنجس حوض الحمام فدخل الماء من الانبوب وخرج من الجانب الاخر فهو كالحوض الصغير وفيه اقاويل ستأتى ولاباس بدخول الحمام للرجال والنساء وفي الفتاوى

<sup>1</sup> ردالمحتار بحث عشر في عشر مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۳۸

اور عورتوں کو حُمام میں داخل ہونے میں حرج نہیں،اور فاوی میں ہے کہ یانی کے حوض میں اگر کسی شخص نے اپنا نایاک ہاتھ ڈالا اور اس حوض میں یانی نالی سے آرہا ہے اور لوگ اس حوض ہے مسلسل چُلو بھر کر مانی لے رہے ہیں تو یہ حوض نایاک نه هوگا۔ جھوٹا حوض جب نایاک ہوا اور اس میں بانی ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا تو اس میں کئی اقوال ہیں، صدر الشہد نے فرمایا مخاریہ ہے کہ یہ باک ہے خواہ اس سے اتنی مقدار میں بانی نہ نکلا ہو جتنا کہ اس میں موجود ہے، اوریبی حکم کنوس کا ہے اور حوض بھر کر کنارے سے نکل گیااور بہتارہا یہاں تک کہ مشجره تک پہنچ گیا تو پاک ہوجائے گا، اور ایک ہاتھ یا دوہا تھ یاک نہ ہوگا، اور اگر اُس نہر سے یانی نکلاجس سے حوض میں داخل ہُوا تھا تو پاک نہ ہوگا اھ تو ان کا قول "و لو امتلأ الحوض" ميرے ياس خلاصه كے قديم نسخه ميں به ايسابى واؤکے ساتھ ہے فاء کے ساتھ نہیں، یہ نہ تو صدر الشہد کے قول کا تتمہ ہے اور نہ مختار کے تحت داخل ہے اور ہم نے ہند یہ سے محط سے صدر الشہید سے نقل کما کہ وہ بہتے ہی ماک ہو جائےگا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اس میں کئی اقوال ہیں جوآئیں گے تواگریہ تتمہ ہوتا تو صرف ایک ہی قول ذکر کرتے تولازم ہے کہ یہ قول مخارکے مقابل ہے اور جو فآوی سے انہوں نے نقل کیااس کو دوسرا قول قرار دینا صحیح نہیں، کیونکه کلام اُس

حوض الماء اذا اغترف رجل منه وسده نحاسة وكان الماء بدخل من انبويه في الحوض والناس يغترفون من الحوض غرفاً متداركا لم يتنجس. الحوض الصغير اذا تنجس فدخل الماء من جانب وخرج من جانب فيه اقاويل قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى المختار انه طاهر وان لمريخرج مثل ما فيه وكذا البئر ولو امتلاً الحوض و خرج من جأنب الشط على وجه الجريان حتى بلغ المشجرة يطهر اماً قدر ذراع اوذراعين فلا ولو(١)خرج من النهر الذي دخل الباء في الحوض لايظهر 1 اهـ كلامه الشريف بلفظ المنيف (٢)فقوله ولو امتلأ الحوض وهو كذلك بالواو لابالفاء في نسختي الخلاصة القديمة جدا ليس تتمة قول الصدر الشهيد ولا داخلا تحت المختار وقد قدمناً عن الهندية عن المحيط عن الصدر الشهيدانه كهأسال يطهر وقدوعدان فيه اقاويل ستأتى فلو كان هذا تتبته لم يذكر الا قولا واحدا فوجب ان يكون هذا قولا اخر مقابل المختار ولا يمكن جعل ماذكر عن الفتاؤي قولا أخر لان الكلام في حوض تنجس وتلك صورة عدمه وقد قدم مثلهاعن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتاوي الجنس الاول في الحياض نولكشور لكصنوً ا <sup>0</sup>

حوض میں ہے جو نایاک ہو گیااور وہ اُس کے نایاک نہ ہونے کی صورت ہےاوراسی کی مثل تجرید سے انہوں نے نقل کیا، کیونکہ اس کا بر قرار نہ رہنا تشکسل سے چُلّو بھرنے کی ہی وجہ سے ہے، تو خلاصہ میں دو ہاتھ سے زائد حاری ہونے کی شخصیص کواختیار نہیں کیا،اگراپیاہو تا تو کہا جاسکتا تھا کہ وہ ان کے اطلاقات کی مخالفت کر رہے ہیں، انہوں نے تو اس کو محض حکایت کیا ہے، اور مختار اطلاق ہی کو قرار دیا ہے، اور ظہیر یہ کی دو آخری عبارتوں کے متعلق میں کہتا ہوں یہ دونوں اُس صورت سے متعلق ہیں جبکہ مانی حوض میں داخل ہوا اور اس کو بھر دیا اور اس کے کناروں سے آہتہ آہتہ حیلکنے لگا یہ چز عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب حوض میں یانی یک دم سختی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور اس یر دوسری جانب سے بہنا صادق نہیں آتا ہے، توان میں کوئی الیی چز نہیں ہے جوان کی پہلی عبارت کے منافی ہو، چنانچہ وہ تیسری صورت کے بارے میں فرماتے ہیں "وہ اس وقت تک باک نہ ہوگاجب تک دوسری طرف سے خارج

التجريد فأن كونها لا تسقر ليس الا للغرف المتدارك فليس في الخلاصة اختيار تخصيص الجريان بأكثر من ذراعين حتى يعكر عليه بمخالفته اطلاقهم وانها حكاه قولا وجعل المختار هو الاطلاق اما عبارتا الظهيرية الاخيرتان فأقول هها فيها دخل الماء الحوض وملأه حتى طش منه على جوانبه على وجه الانتضاح الخفيف اللازم للامتلاء بدخول قوى عنيف ولا يصدق عليه السيلان من الجانب الأخررا) فليس فيهها مايناني عبارته (٢) الاولى الاترى الى قوله في الثالثة لايطهر مالم يخرج من جانب اخرنا ط الطهارة بمجرد الخروج فعلم ان ماذكر لايسمي خروجامن جانب أخر وما هو الا الانتضاح الذي ذكرنا هكذا ينبغي ان بفهم كلام العلماء ولله الحمد،

وبه ظهران(٣)قول العلامة ش في صدر المسألة حتى على طف من جوانبها حقه

عــه لم ارهذا الفعل ولا مصدرة فى الصحاح ولا الصراح ولا البختار ولا القاموس ولا تاج العروس ولا مفردات الراغب ولا نهاية ابن الاثير ولا الدر النثير ولا مجمع البحار ولا المصباح المنير انما فى القاموس طُفّ المكوك والاناء

اس فعل اور اس کے مصدر کو میں نے صحاح، صراح، مخار، قاموس، تاج العروس، مفردات راغب، نہایہ ابن اثیر، در نثیر، مجمع البحار اور مصباح المنیر میں نہیں پایا۔ قاموس میں اتناہی ہے کہ برتن اور پیانے کا طف، طفف (حرکت کے ساتھ) اور طفاف

اوراسی سے یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ علامہ ش کی گفتگو مسئلہ کی ابتدامیں حتی طف مین جوانبھا اس کی بجائے یوں کہنا چاہئے تھا کہ حتی سال مین الجانب الأخر، تو جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ چھیٹوں سے نہیں بڑھے گایا اس تک نہیں ضرورت پنچے گا، اور تمام کناروں سے بہنے کی حاجت نہیں ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ جس طرف سے پانی داخل ہوا ہو اس کی مخالف جہت سے بہہ نکلے، اب اگر برتن کسی ناہموار زمین پر ہے اور ایک طرف کو جھکا ہوا ہے اور اس میں پانی اوپر کی طرف سے نکل جائے تو کافی نے وائی میں بہایا جائے اور اس سے وائیس کافی ہے، ہاں اگر نچلے حصہ میں بہایا جائے اور اس سے وائیس آ جائے تو کافی نہ ہوگا جیسا کہ خلاصہ کی عبارت کے آخر میں ہے وباللہ التو فیق۔ (ت)

ان يقول حتى سال من الجانب الأخر فربما لايزيد مأذكر على الانتضاح اولا يبلغه ولارا) حاجة الى السيلان من جميع الجوانب انما اللازم الخروج من جهة المقابل للدخول فلور٢)كان الاناء مأئلا في ارض غير مستوية وادخل فيه الماء من جانبه العالى وخرج من السافل كفي نعم لوصب في الجانب السافل فعاد منه لم يكف كما في أخر عبارة الخلاصة وبالله التوفيق.

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

وطففه محركة وطفافه ويكسر ما ملاء اصبارة او ما بقى فيه بعد مسح رأسه او هو جمامه او ملؤة واناء طفّان بلغ الكيل طفافه اه فى تاج العروس هذا طف المكيال وطفافه اذا قارب ملأة اه وقوله اصبارة اى جوانبه وجمامه ما على رأسه فوق طفافه ويكون ذلك فى الدقيق ونحوة يعلو رأسه بعد امتلائه منه غفر له (م)

(طا کو کسرہ بھی دیا جاتا ہے) اس کو کہا جاتا ہے جو اس کے کناروں
کو بھر دے یا جو برتن کے سرپر ہاتھ پھیرنے کے بعد باقی نگ
جائے یا اس کا ابھر نا ہے یا بھر نا ہے اور اناء طفاف اس برتن کو
کہا جاتا ہے جو مقرر ناپ تک بھر جائے اھ تاج العروس میں ہے
کہ کہا جاتا ہے " یہ پیانے کا طف ہے اور اس کا طفاف ہے " ۔ یہ
اس وقت بولا جاتا ہے جب پیانہ بھرنے کے قریب ہو اھ اور
قاموس نے "اصبارہ" جو کہا ہے تو اس سے مراد اس کے اطراف
قاموس نے "اصبارہ" جو کہا ہے تو اس سے مراد اس کے اطراف
ہیں، اور " جمامہ" سے مراد وہ ہے جو برتن بھرنے کے بعد اور
اُبھرا ہو اور یہ چیز آئے وغیرہ میں پائی جاتی ہے کہ برتن بھرنے
کے بعد اور تک اٹھا ہوتا ہے ۲ امنہ غفر لہ (ت)

اصل ۵: اُتول یہاں سے ظاہر ہواکہ (۱) کسی محل کے جوف میں پانی کی حرکت اگرچہ گزوں ہوائی محل کے حق میں جریان نہ کھہرے گی اُس کے بطن میں پانی کی جبنش اگرچہ باہر سے داخل ہونے پر ہوئی مگر اُس سے خارج تو نہ ہوا تو جریان کے دور کن نہ پائے گئے مگر اُس محل کے اندر اگر دوسرا محل صغیر اور ہواور پانی اس میں جا کر اُسے ابال دے تواس کے حق میں ضرور جریان ہوجائیگا کہ اس میں سب ارکان محقق ہوگئے اگرچہ دوسرے کے جوف سے خروج نہ ہو مثلاً دیگ میں ایک سٹورار کھا جریان ہوجائیگا کہ اس میں سب ارکان محقق ہوگئے اگرچہ دوسرے کے جوف سے خروج نہ ہو مثلاً دیگ میں ایک سٹورار کھا ہوگئے اگر چہد دوسرے کے بوف سے خروج نہ ہو مثلاً دیگ میں ایک سٹورار کھا وہ کان کیا معنی وہ بھری نہیں تو بے شک سٹور ااور اس کا پانی پاک ہوگیا کہ زمین پر یا دیگ کے اندر رکھے ہونے کو حکم میں کچھ دخل نہیں وہن اظاہد جدا (اور یہ بہت واضح ہے۔ ت)

اصل ۲: اقول: اس جریان سے اگرچہ طہارت ہو جائے گی اور نجاست (۲) مرئیہ تھی اور نکال لی یاغیر مرئیہ تھی تومطلقاً ہمیشہ طہارت رہے گی جب تک دوبارہ نجاست عارض نہ ہو مگر اگر نجاست مرئیہ ہے اور نہ نکالی تو حکم طہارت اُس وقت تک ہے جب تک یہ جریان باقی ہے پانی تھمتے ہی ظرف اور اس کے اندر کا پانی پھر ناپاک ہوجائیں گے کہ سبب یعنی نجاست موجود ہے اور مانع کہ جریان تھا زائل ہو گیا و ھن الیضاً بوضو حه غنی عن الاین کا مختاح (اور یہ بھی اپنے واضح ہونے میں کسی دلیل کا مختاح نہیں۔ ت) منحة الخالق میں شرح ہدیہ ابن العماد لسیدی عبد الغنی النابلسی قدس سرہ القدسی سے ہے:

جب گوبر پانی میں ایسے مقام پر رکھ دیا جائے کہ وہاں سے پانی مختلف گھروں کو منقسم ہو کر جاتا ہواور وہ گوبر پانی

اذا وضع السرقين في مقسم الماء الى البيوت وجرى مع الماء في القساطل عنه فالماء نجس

ہمارے ممالک میں چو پایوں کا گوبر وغیرہ پانی کی گزرگاہ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان نالیوں کے سوراخ بند ہو جائیں، اس خلل کو قساطل کہتے ہیں اھ ش تو پانی اس گوبر کے ساتھ ہی جاری ہوگا کیونکہ یہ اُن سوراخوں کو بند کرتا ہے جن سے پانی جاری ہوتا ہے، تو پانی ان کے اندر سے نہیں نکلتا ہے بلکہ اوپر سے بہتا ہے اھ شرح ہدید ابن العماد، میں کہتا ہوں یہ جدید لغت ہے۔ (ت)

عــه اعتيد في بلادنا القاء زبل الدواب في مجارى الماء الى البيوت لسد خلل تلك المجارى المسماة بالقساطل اه ش لايجرى الماء الابه اى بالزبل لكونه يسد خروق القساطل لا ينفذ الماء منها ويبقى جاريا فوقه اه شرح هدية ابن العماد قلت وهي لغة مستحدثة منه غفرله ــ(م)

کے ساتھ قساطل میں جاری ہوا، تو یانی نایاک ہوجائیگا، تو اگر گوبر قساطل کے در میان جم گیااور صاف بانی بہنے لگا، تو یہ ایبا ہے جبیا که برف کا یانی نجاست پر بہنے لگے ما نہر کا پیٹ نایاک ہواور اس پریانی جاری ہو اور نجاست سے اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف متغیر نہ ہوا تو یہ پورا پانی پاک ہے، اب پانی جب گھروں کے حوضوں میں پہنچے تواگر مانی کا کوئی وصف متغیر ہو کر پہنچاہے یا یانی میں بعینہ گوبر ظاہر ہے تووہ بلاشبہ نایاک ہے، اور اگر کثیر مقدار میں نہ ہو اور حوض میں تھہر جائے تو وہ نایاک ہے، اگرچہ اس کے بعد حوض میں صاف ہو جائے اور اس کا تغیر خود بخود زائل ہو جائے کیونکہ وہ ناباک بانی ہے اور ناباک بانی تغیر کے ازخود زائل ہونے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا ہے خاص طور پرالیی صورت میں جبکہ گند گی اس کے نیچے جمی ہوئی ہے اور اگر گندگی بڑے حوض میں جم حائے توجب تک متغیر رہے گا نا ماک رہے گا، بااس کا تغیر خود بخود ختم ہوجائے، اور اگر مانی سلسل جاری رہے اور حوض کا تغیر صاف مانی کی وجہ سے ختم ہو جائے، اس صورت میں کل یانی پاک ہو جائے گا خواہ حوض جھوٹا ہو بابڑا،اگرچہ

فأذا ركد الزبل في وسط القساطل وجرى الماء صافيا كان نظير مال جرى ماء الثلج على النجاسة اوكان بطن النهر نجسا وجرى الماء عليه ولم يتغير احد اوصافه بالنجاسة فأن ذلك الماء طاهر كله كذلك هذا فأذا وصل الماء إلى الحياض في البيوت فأن وصل متغير احد اوصاف بالزبل اوعين الزبل ظاهرة فيه فهو نجس من غير شك فأذا استقر في حوض دون القدار الكثير فهو نجس وان صفا بعد ذلك في الحوض وزال تغيره بنفسه لانه ماء نجس والماء النجس لايطهر بزوال تغيره بنفسه لاسيمأ وقدرك الزبل في اسفله وإن استقر في حوض كبير فهو نجس ايضاً مأدام متغيرا أو زال تغيره بنفسه ايضا واما اذا استمر الماء جاريا وزوال تغير الحوض بألماء الصافي يطهر الماء كله سواء كان الحوض صغيرا اوكبيرا وان كان الزبل في اسفله راكدا مأدام الباء الصافي في ذلك الحوض يدخل من مكان ويخرج من مكان فأذا انقطع الجريان وكان الحوض صغيرا والزبل في اسفله راكدا فألحوض نجس أهد

1 منحة الخالق على حاشية بحرالرائق بحث الماء الجاري الجاميم سعيد كمپني كرا چي ۸۵/۱

Page 366 of 711

گند گیائس کی بترمیں جی ہوئی ہو بشر طبکہ صاف بانیاس میں ایک حانب سے داخل ہوتا ہو اور دوسری جانب سے خارج ہوتا ہو، توجب یانی کا جاری ہو نا بند ہو جائے اور حوض جیموٹا ہو اور گندگی اس کی تہ میں جمی ہوئی ہو تو حوض نایاک ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا کلام ہے، اس کو شامی نے بر قرار رکھا ہے اور یہاں ہماری غرض آخری مجملہ سے متعلق ہے البتہ اتنی بات ہے کہ اس کا قول "وجری مع الماء فالماء نجس" اس کو اس بر محمول کیا جائیگا جبلہ یانی میں تغیر آ جائے کیونکہ محقّق معتد قول بہ ہے کہ حاری بانی اس وقت تک نجس نہ ہو گاجب تک کہ اس میں تغیر نه آ جائے پیاں تک که نحاست م ئیه کی جگه بھی اور اسی طرح کثیر بھی قول معتمد ہراس کے ساتھ ملق ہے،ای کو محقق علی الاطلاق نے ترجیح دی اور ان کے شاگرد قاسم نے کہا کہ یہی مختار ہے (دُر)اوراس کوان کے دوسر ہے شاگردابن امیر الحاج نے مشخسن قرار دیا اور اس کی تائید حدیث سے کی اور اس کی تائید سیدی عبدالغنی نے بھی کی اور متون سے بھی یہی ظاہر ہے "ش" اور دُر میں حامع الرموز سے جامع المضمرات سے نصاب سے بیہ ہے کہ اسی پر فتوی ہے اور شامی میں جم سے حلیہ سے نصاب سے ہے یہ یفتی پھر جب حدیث سے یہی ثابت اور متون سے بھی یہی ظام اور فتوی بھی اس پر ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ماقی سب نا قابل اعتبار ہے۔ پھر اُن کا قول " نجس بانی اس کے تغیر کے از خود زائل ہونے کی وجہ سے ماک نہ ہوگا" میں کہتا ہوں بہ اُس مانی میں ہے جو حاری نہ ہو، کیونکہ خلاصہ میں ہے کہ ایک نجس بانی کوا گربڑی نہر میں کرلیں توا گروہ کثیر ہے اور متغیر نہیں ہوتا ہے تو نا پاک

اقول: كلامر طيب من طيب طيب الله تعالى ثراه وقد اقرة الشامي وغرضنا يتعلق ههنا بجملته الاخيرة غير ان قوله وجرى مع الماء فالماء نجس يحمل على ما اذا تغير فأن(١) المحقق المعتمد أن الجاري لاينجس مألم بتغير حتى مرضع البرئية وكذا الكثير البلحق به على البعتيين حجه البحقق على الاطلاق وقال تلميذه قاسم انه المختار درواستحسنه تلمينة الأخرايين امير الحاج والده بالحديث وكذا ايده سيدي عبدالغني وهو ظاهر المتون ش وفي الدر عن جامع الرموز عن جامع المضمرات عن النصاب عليه الفتوى وفي شعن البحر عن الحلية عن النصاب به يفتى فأذا كان هو الثابت بالحديث وهو ظاهر المتون وعليه الفتوى فقد سقط ماسداه ثم قدله رحمه الله تعالى الماء النجس لايطهر بزوال تغيره ينفسه فأقول هذا كما ذكره في غير الجاري لقول الخلاصة ماء نجس(٢)پجعلونه في نهر كبيران كان كثيرا بحث لايتغير لايتنجس وان تغير تنجس ويطهر

بساعة يعنى اذا انقطع اللون والرائحة اهـ
زاد فى نسخة مانصه فى نسخة القاضى الامام سلبه
الله تعالى اهـ اى هذا مذكور فى نسخته والبراد به
الامام فقيه النفس ولم اره فى فتأواه والله تعالى
اعلم ولقول سيدى نفسه اذا ركدا لزبل فى وسط
القساطل وجرى الماء صافياً طهر، وفى ردالمحتار فى
ديارنا انهار المساقط تجرى بالنجاسات وترسب
فيها لكنها فى النهار تتغير ولا كلام فى نجاستها ح
وفى الليل يزول تغيرها فيجرى فيها الخلاف
لجريان الماء فيها فوق النجاسة قال فى خزانة
الفتاوى(ا)لوكان جميع بطن النهر نجسا فانكان
الماء كثيرا لايرى ماتحته فهو طاهر والافلا وفى
الملتقط قال بعض المشائخ الماء طاهر وان قل اذا

اقول: مأفى الملتقط مبتن على الصحيح المفتى به ومأ فى الخزانة على القول الأخر الدائر فى كثير من الكتب الجارى ان جرى نصفه اوا كثر على نجاسة مرئمة تنجس وهى المرادة فى الخزانة

نه ہوگا اور اگر متغیر ہو گیا تو ناپاک ہوجائے گا اور فوراً ہی پاک ہوجائے گالینی جُونہی رنگ اور بُوختم ہو گی اھ۔

میں کہتا ہوں جو کچھ ملتقط میں ہے وہ صحیح مفتی بدیر مبنی ہے، اور جو خزانہ میں ہے وہ دوسرے قول پر مبنی ہے جو بہت سی کتابوں میں مذکور ہے کہ جاری پانی اگر اس کا نصف یا زائد کسی نجاست مرسید یر جاری ہو قونایاک ہوجائے گا، اور یہی

<sup>1</sup> خلاصة الفتاوي جنس آخر في التوضي الخ نولكشور لكھنؤ ا9،

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفى البابی مصر اله ١٣٨

لقول الهندية عن المحيط اذا كانت الجيفة ترى من تحت الماء لقلة الماء لالصفائه كان الذى يلاقيها اكثر اذا كان سدعرض الساقية وان كانت لاترى اولم تأخذ الا الاقل من النصف لم يكن الذى يلاقيها اكثر أه

وایاك ان تظن ان كلام الخزانة على ظاهر اطلاقه ولو تنجس بطن النهر بغیر مرئیة توهما ان بطن النهر اذا كان نجسا وهو یری فقدمر الماء كله علی نجاسة مرئیة وان كان لایری لكثرة الماء لالكدرته فانما جری علی غیر مرئیة فلا یتأثر بالتغیر وذلك لان العبرة بالنجس لاالمتنجس كها بیناه فی فتاونالكن لقائل ان یقول ان العلة فی غیر المرئیة انه اذالم یظهر اثرها علم ان الماء ذهب بعینها كما فی البحر وغیره اما ههنا فبطن النهر كله نجس فالماء اینما ذهب لایلاقی الا نجسا تأمل ولا حاجة فان الفتوی علی اعتبار الاثر مطلقافی الجاری والکثیر (۱) معانعم ظاهر كلام سیدی و تقریر والکثیر (۱) معانعم ظاهر كلام سیدی و تقریر به فی التطهیر بزوال التغیر لقوله وان استقر فی حوض كبیر فهو نجس وان زال تغیره بنفسه

خزانہ میں مراد ہے،اس لئے کہ ہند یہ میں محط سے ہے کہ جب مرداریانی کے نیجے نظرآئے اس کی کمی کے ماعث نہ کہ بانی کی صفائی کے باعث توجو اُس مر دار سے متصل ہو جائے وہ زیادہ ہوگا، جبکہ نہر کی چوڑائی کو بند کردے، اور اگر م دار نظرنہآئے ہاآ دھے سے کم راتے کو بند کرے توجواس سے ملاقات کرتا ہے وہ بانی اکثر نہیں ہوگااھ اور خزانہ کے کلام کواُس کے ظاہریر محمول نہ کرنا جاہئے اور اگر نہر کی تَہ نجاستِ غیر مرئیہ سے ناپاک ہو گئی اس تو ہم پر کہ نہر کی تہہ جس وقت نایاک ہو اور وہ نظر آتی ہو تواس کا مطلب ہیہ ہے کہ کل بانی نحاست مرئیه پر حاری ہو گیا، اگرچه وہ نظرنه آتی ہو مانی کی کثرت کے ماعث، نہ کہ اس کے گدلے بن کے ماعث، کیونکہ وہ یانی نجاستِ غیر مرئیہ پر جاری ہوا ہے تو وہ تغیر سے متاثر نہ ہوگا، کیونکہ اعتبار نجاست کا ہوگانہ کہ نایاک ہونے والی شئے کا، جیسا کہ ہم نے اسنے فتاوی میں بیان کیا، کیکن کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ علۃ غیر مرئیہ میں یہ ہے کہ جب اس کا اثر ظام نہ ہوا تو اُس کا مطلب یہ ہے کہ اُس نجاست کو پانی بہالے گیا ہے جبیباکہ بح وغیر ہامیں ہے، اور یہاں نہر کا پیٹ تمام کا تمام نا پاک ہے تو یانی جہاں بھی جائےگا نجس سے ملا قات کرے گا تأمل، اور کوئی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ جاری اور کثیر یانی میں فتوی مطلقا اثر کے اعتبار یر ہے، ہاں سیدی عبدالغنی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ہندیة الفصل الاول فیما یجوز نورانی کتب خانه پشاور ا/کا

اور شامی کی تقریر کاظام ہے ہے کہ یہاں کثیر جو جاری کے ساتھ ملی ہے۔۔۔۔۔۔ پاک ہونے میں اس کے ساتھ ملی نہیں کیا جائیگا پاک ہونے میں تغیر کے ختم ہوجائے کے باعث کیونکہ وہ فرماتے ہیں اور اگر وہ بڑے حوض میں کھم جائے تو ناپاک ہے اگرچہ اس کا تغیر از خود زائل ہوجائے، اس کوا چھی طرح سجھنا چاہئے اور اس کی وجہ پر غور کرنا چاہئے کیونکہ منبہ میں حوضوں کی فصل میں حمام کے حوض کے بیان میں ہاس کی اصل عبارت یہ ہے "کیا کے حوض کے بیان میں ہاس کی اصل عبارت یہ ہے "کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ بڑا حوض جاری پانی سے ملی ہے اور یہ علی کل حال ہے اور اس کی وجہ ضرورت ہے، حلیہ میں فرمایا یہ تمام ذخیرہ سے ہے واللہ تعالی اعلم۔ (ت)

فليحرر ولينظر وجهه فأن الذي في المنية من فصل الحياض في مسألة حوض الحمام مأنصه الا ترى ان الحوض الكبير الحق بالماء الجارى على كل حال لاجل الضرورة أقال في الحلية الجملة من الذخيرة أهوالله تعالى اعلم -

اصل 2: فتوی اس پر ہے کہ پانی کا عرض میں پھیلنا اس کے جریان کو نہیں روئتا جبکہ پانی آگے نکل جاتا ہو، مثلاً نہ 9 در نہ 9 حوض ہے اُس میں پانی ایک طرف سے آیا دوسری طرف سے نکل گیا جاری ہو گیا اگر چہ عرض میں نو ہاتھ پھیلنے کے لئے ضرور وقفہ درکار ہوگااوراُ تنی جلد پانی اُس سے نہ نکل سکے گاجس قدر جلد تین چار ہاتھ کے عرض سے نکل جاتا ہندیہ میں ہے:

جب حوض جھوٹا ہو اور اس میں پانی ایک طرف سے دوسری طرف سے دوسری طرف سے نکل جاتا ہو تواس کے تمام اطراف سے وضو جائز ہے، اور اس میں یہ تفصیل بھی نہیں کہ وہ چار در چار ہو یا کم ہو تو جائز ہوگا اور اگر زائد ہو تو جائز نہ ہوگا کذا فی الشرح الوقایه والزاہدی ومعراج الدرایه۔(ت)

اذا كان الحوض صغيرا يدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب يجوز الوضوء من جميع جوانبه وعليه الفتوى من غير تفصيل بين ان يكون اربعا في اربع اواقل فيجوز اواكثر فلا يجوز كذا في شرح الوقاية وهكذا في الزاهدي ومعراج الدراية 3-

بحرمیں ہے:

معراج الدرايه ميں ہے جواز كامطلّقا فتوى ديا جائيگا

فى معراج الدراية يفتى بالجواز مطلقاً

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منية المصلى فصل في الحياض مكتبه قادريه جامعه نظاميه لاهور ص ٣٧

<sup>2</sup> حلية

<sup>3</sup> ہندیة الفصل الاول فیما یجوز نورانی کتب خانه پیثاور ال

حلدثاني فتاؤىرضويه

> اور قاضی خان میں اسی پر اعتماد کیا ہے۔ (ت) واعتبده في فتأوى قاضي خان 1\_

> > فآوی ذخیر ۃ وتتمۃ الفتاوی الصغری پھر حلبہ میں ہے:

اسی یر فتوی ہے کیونکہ یہ جاری یانی ہے۔ (ت) عليه الفتوى لان هذا ماء جار 2\_

بلالکہ بانی کا گھومناایک (۱) دائرہ پر چکر کھا نا جس طرح بھنور میں ہو تا ہے بیہ بھی مانع جریان نہیں کہ بھنوریانی کوروک نہیں ر کھرتا چکر دے کر نکال دیتاہے اوپر سے دوسرا بیانی آ نتااب اسے گھما کر چھوڑ دیتا ہے بیہ سلسلہ قائم رہنے کے باعث گمان ہو نتا ہے کہ ایک ہی یانی گھوم رہاہے یہ بات غیر آ ب کے ڈالنے سے متمیز ہوسکتی ہے مثلااوپر سے لکڑی ڈالی جائے بھنور پر پہنچ کر چکر کھا کراُس طرف نکل جائے گی اور اگر بھنور قوی ہوااہے گھمانے میں دیا کر دو۲ ٹکڑے کر دے گااور چکی تر دے کر نکال وےگا، فسبحن من خلق ماشاء کیف شاء ولایجری فی ملکه الا مایشاء (پاک وه ذات جس نے پیدا کیا جو عا ہا جیسے جاہا اور نہیں چلتی کوئی شے اس کے ملک میں مگر جسے وہ جاہے۔ (ت)منیہ مسکلہ حوض جار در جار میں ہے:

الظاهر ان الماء لا يستقر في مثله بل يدور حوله الظاهر ان الماء لا يستقر في مثله بل يدور حوله ارد گرد چکر کھاتا ہے پھر نکل جاتا ہے تو یہ جاری یانی کی طرح **(ت)** 

ثم بخرج فیکون کالجاری د

حلیہ میں ہے:

كذا في الذخيرة وتتمة الفتاوي الصغرى حكايةً | جيسے ذخيرة اور تتمة الفتاوي الصغري ميں شيخ الامام الى الحن

عن الشيخ الامام ابي الحسن الرستغفني 1 الرستغفني 2 كايت - (ت)

اصل ۸ : حوض وغیر ہ کے جریان میں اگرچہ خروج لازم تھامگر ملق بالجاری یعنی دہ دردہ میں اس کی حاجت نہیں گرمیوں 'کے ختک تالاب میں جانوروں کے گوبر وغیرہ نجاستیں پڑی ہیں برسات میں یانی آیا اور اُسے بھر دیا اگر تالاب کے جوف میں جہاں سے پانی نے گزر کر اُسے بھرا نجاست ہے جب تو سارا تالاب نجس ہوگیا اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو جب تک بھر کر اُبل نہ جائے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق عشر فی عشر ایجایم سعید کمپنی کراچی ۷۸/۱

<sup>..</sup> 3 منية الصلى فصل في الحيض مكتبه قادريه جامعه نظاميه رضوبه لا مور ص ۷۲

اقول اس لئے کہ جب بارش یا بہاؤکا پانی اس کے جوف میں داخل ہوااب جب تک کہ اُس کے بطن میں متحرک رہے گاجاری نہ کملائے گاکہ جریان کے لئے خروج شرط ہے اور یہ غیر جاری پانی نجاست سے اُس وقت بلاکہ ہنوز دہ در دہ نہ تھا کہ جوف میں اس کے مدخل ہی پر نجاسیں تھیں تو نہ جاری ہے نہ کثیر لاجرم نا پاک ہو گیا یوں ہی جتنا پانی آ تا گیا نا پاک ہو تا گیا اور نجس پانی کئیر ہوجانے اور اگر مدخل آب میں اتنی دُور تک نجاست نہیں کہ وہاں تک کثیر ہوجانے اور اگر مدخل آب میں اتنی دُور تک نجاست نہیں کہ وہاں تک آنے والے پانی کے عرض طول کا مسطح سَو ہاتھ تک پہنچ گیا اُس کے بعد نجاست سے ملا تو اب نا پاک نہ ہوگا کہ کثیر ہو کر ملا اگرچہ جوف سے باہر نہ گیا۔

اقول: اور جو تقریر ہم نے کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ
تیسری اصل پر بہنی ہے، اس اختلافی مسئلہ پر بہنی نہیں ہے کہ آ دھا
پانی یا اکثر نجاست مرئیہ پر گزرے، کیونکہ اس میں فلوی مطلقا
طہارت پر ہے تاو فلتیکہ تغیر نہ ہو، ہاں اگر پانی ملے اپنے راستہ میں
ان نجاستوں کے ساتھ جو گڑھے کے کنارے پر ہے قبل اس کے
کہ وہ گڑھے میں داخل ہو، تو یہ اختلافی مسئلہ ہوگا، کیونکہ وہ جاری
ہے بخلاف اس پانی کے جو تالاب کی تہ میں حرکت کر رہا ہو جیسا
کہ تو نے جانا۔ (ت)

اقول: وبما قررنا ظهران المسألة مبتنية على الاصل الثالث لاعلى خلافية مرور نصف الماء اواكثره على نجاسة مرئية فأن الفتوى فيها على الطهارة مطلقاً مألم يتغير نعم ان(١)لقى الماء النجاسات في طريقه على شاطيئ الغدير قبل ان يدخله كان على الخلافية لانه جار بخلاف المتحرك في بطن الغدير كما علمت.

فتاوی خانیہ وخزانة المفتین اور محیط پھر حلیہ نیز خلاصہ وفتح القدیر میں فتاوی اور بحر وہندیہ میں فتح اور غیاثیہ نیز ذخیرہ پھر حلیہ میں فتاواے اہل سمر قند سے ہے:

واللفظ لفقيه النفس غدير عظيم يلبس في الصيف وراثت الدواب فيه (زاد في الخلاصة والفتح والذخيرة والناس) ثم دخل فيه الماء وامتلاً ينظر ان كانت النجاسة في موضع دخول الماء فالكل نجس وان انجمد ذلك الماء كان نجسا لان كل مادخل فيه صار نجسا فلا

اور الفاظ فقیہ النفس کے ہیں، ایک عظیم تالاب جو گرمی میں خشک ہوگیااور اس میں چو پایوں نے لید کر دی (خلاصہ اور فقح میں اور ذخیرہ میں لو گوں کا بھی اضافہ ہے) پھر اس میں پانی داخل ہو گیا اور وہ گڑھا بھر گیا، تو دیکھا جائے گاا گر نجاست پانی کے داخل ہونے کی جگہ پر ہے تو کل پانی نجس ہے، اور اگر میہ پانی منجمد ہو گیا تو نجس ہو جائیگا، کیونکہ اس

میں جو بھی داخل ہوگا وہ نجس ہوجائیگا، اور اس کے بعد پاک نہ ہوگا، اور اگر نجاست پانی کے داخل ہونے کی جگہ نہ ہواور پانی پاکیزہ جگہ نہ ہواور پانی پاکیزہ جگہ پر جمع ہوجائے، اور وہ دہ در دہ ہو پھر پانی نجاست کی جگہ چلا گیاتو پانی پاک ہوگا اور جو منجمد ہو گیا وہ اس فرات تک پاک رہے گا جب تک نجاست کا اثر اس پر ظاہر نہ ہو (ذخیرہ میں فرمایا اس لئے کہ پانی نجس ہونے سے پہلے کشر ہوگیا تو اس کے بعد نجس نہ ہوگا نجاست کے پانی کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اھے۔خانیہ میں اضافہ کیا) اور اس طرح تالاب کا پانی جب کم ہوجائے اور چار در چار ہوجائے اور اس میں نیا ہوجائے اور اس میں نیا ہوجائے اور اس میں نیا ہوجائے اور اس میں نواست کو پہنچنے سے قبل دہ در دہ ہوجائے تو یاک ہوجائے گاراس میں نیا ہوجائے تو یاک ہوجائے گار دہ در دہ

يطهر بعد ذلك وان لم تكن النجاسة في موضع دخول الباء واجتبع الباء في مكان طاهر وهو عشر في عشر ثم تعدى الى موضع النجاسة كان الباء طاهرا والمنجمد منه طاهر مالم يظهر فيه اثر النجاسة (قال في الذخيرة لان الباء صار كثيرا قبل ان يتنجس فلا يتنجس بعد ذلك لاتصال النجاسة به اه زاد في الخانية)(۱)وكذا الغدير اذا قل ماؤه فصارا ربعا في اربع ووقعت نجاسة ثم دخل الباء الى ان صار الباء الجديد عشرا في عشر قبل ان يصل الى النجس كان طاهرا أ-

ایسا عنه ہی جوام راخلاطی میں ہے۔

اصل 9: اقول: وبالله التوفیق ایک فائدہ نفیسہ ہے کہ شاید اس کی تحریر فقیر کے سواد وسری جگہ نہ ملے اثر نجاست قبول نہ کرنے کو پانی کا جریان چاہئے سیلان کافی نہیں ساکل وجاری میں عموم وخصوص مطلق ہے ہر جاری ساکل ہے اور ہر ساکل جاری نہیں دیکھو بطن حوض میں جو پانی تل سے داخل ہوا اور دوسرے کنارے تک پہنچائس وقت ضرور ساکل ہے مگر جاری نہ تھہراجب تک دوسری طرف سے نکل نہ جائے اور اس پر دلیل

عـه ونصها حوض عشر في عشر قل ماؤه ثم وقعت النجاسة ثم دخل الماء حتى امتلاً الحوض ولم يخرج منه شيئ لايجوز التوضى به لانه كلماً دخل الماء يتنجس اهمنه غفر له (م)

اس کی عبارت یہ ہے کہ ایک حوض دہ در دہ ہو اس کا پانی کم ہوجائے پھر اس میں نجاست پڑجائے پھر حوض بھر جائے اوراس سے گچھ نہ نکلے، تواس سے وضوجائز نہیں اس لئے کہ جو پانی بھی داخل ہوگاوہ ناپاک ہوجائےگااھ (ت)

ا فآوي قاضي خان فصل الماء الراكد نوككشور لكھنؤ اله والمزيد من الذخيرة وهي ليست بموجوده

قاطع آب وضو ہے کہ ضرور اعضائے وضو پر سائل ہے فانہ غسل ولا غسل الا بالاسالة (پس بینک وضود هونا ہے اور دهونا بغیر اسالة کے ممکن نہیں ہے۔ ت) مگر جاری نہیں ورنہ مستعمل نہ ہوتا کہ آب جاری استعال تواستعال نجاست سے متاثر نہیں ہوتا جب تک متغیر نہ ہو یو نہی بدن یا کیڑے کی نا پاکی جس پانی سے دهوئی اس نے بدن یا ثوب پر سیلان ضرور کیا ورنہ استخراج نجاست نہ کرتا مگر جاری نہیں ورنہ نا پاک نہ ہوجاتا حالانکہ تین بار (۱) دهونے میں امام کے نزدیک تینوں پانی نیاک بیں ایاک بین تایاک بین ایاک بین ایاک ہے، تنویر میں ہے:

یانی جو وارد ہوا نجس پر نجس ہے جسیا کہ اس کا عکس ہے۔ (ت)

ماء ورد على نجس نجس كعكسه أ\_

### ر دالمحتار میں ہے:

ورود کالفظ اس صورت کو بھی شامل ہے جب پانی نجاست پر بہداور وہ زمین یا سطح پر ہواور اس صورت کو بھی شامل ہے کہ جب پانی نجاست کے اوپر بہایا جائے کسی برتن میں اور اس میں جربان نہ ہو۔ (ت)

الورود يشمل مأاذا جرى عليها وهي على ارض اوسطح وما اذا صب فوقها في أنية بدون جريان 2

# بحرالرائق میں ہے:

القياس يقتضى تنجس الهاء باول الملاقاة للنجاسة لكن سقط للضرورة سواء كان الثوب فى الجانة و اورد الهاء عليه اوبالعكس عندنا فهو(٢)طاهر فى المحل نجس اذا انفصل سواء تغيرا ولا وهذا فى الهاءين اتفاقا اما الثالث فهو نجس عنده لان طهارته فى المحل ضرورة تطهيره وقد زالت طاهر عندها اذا انفصل(٣)والاولى فى غسل الثوب النجس وضعه فى الاجانة

قیاس یہ چاہتا ہے کہ پانی پہلی ہی ملاقاۃ میں ناپاک ہوجاتا ہے خیاست کی وجہ سے لیکن ضرورت کی وجہ سے قیاس ساقط ہوگیاخواہ کپڑا ٹب میں ہواور اس پر پانی وار د ہو یا بالعکس ہو یہ ہمارے نزدیک ہے، تو یہ اپنے محل میں طاہر ہے اور جب بحدا ہوگا تو نجس ہوگا خواہ متغیر ہو یا نہ ہو، یہ دو پانیوں میں اتفاقاً ہے، اور تیسرا تو وہ ان کے نزدیک نجس ہے کیونکہ اس کی طہارت محل میں ضرورت کی وجہ سے ہے، اور یہ ضرورت کی طہارت محل کی طہارت کی ہے اور وہ ضرورت

<sup>1</sup> الدرالمختار فصل الانجاس مجتبائی دہلی ۵۵/۱ 2 ردالمحتار فصل الانجاس مصطفیٰ البابی مصر ۲۳۸/۱

من غيرماء ثم صب الماء عليه لاوضع الماء اولا خروجاً من خلاف الامام الشافعي فأنه يقول بنجاسة الماء 1\_

زائل ہو گئ، صاحبین کے نزدیک جُدا ہوتے ہی پاک ہو جائے گئ ہو جائے گئی ہو جائے گئی ہو جائے گئی کہ اس کو خشک ٹب میں رکھا جائے پھر اس پر پانی بہایا جائے یہ نہیں کہ پہلے ٹب میں پانی موجود ہو امام شافعی کے اختلاف سے بچنے کیلئے اس میں امام شافعی کا قول ہے کہ پانی نجس ہو جائے گا۔ (ت)

## ر دالمحتار میں اس کے بعد فرمایا:

(۱)ولا فرق على المعتمد بين الثوب المتنجس والعضو أهد يشير الى خلاف ابى يوسف لاشتراط الصب في العضو كما في البدائع.

اقول وظاهر التعليل بضرورة تطهير الثوب انه طاهر في حق ذلك الثوب(٢) لاغير فلو وضع الثوب النجس في اجأنة وصب الماء فوقع فيه ثوب أخر طاهر يتنجس وان لم ينفصل الماء عن الثوب الاول بعد لان ماكان بضرورة تقدر بقدرها فمن كان يصلى و وقع طرف ردائه في الاجأنة فأصأبه اكثر من الدرهم وهو يتحرك بتحركه لم تجز صلاته هذا ماظهر فليحرر والله تعالى اعلم-

معتمد قول کے مطابق ناپاک کپڑے اور عضو کے در میان کوئی فرق نہیں اور طاق اس میں ابو یوسف کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے وہ عضو پر پانی بہانے کو شرط قرار دیتے ہیں، جیسا کہ بدائع میں ہے۔(ت)

میں کہتا ہوں، اور بظاہر تعلیل سے ہے کہ یہ کپڑا ضرورۃ پاک ہے تو یہ پاکی اس کہتا ہوں، اور بظاہر تعلیل سے ہے کہ یہ کپڑا ضرورۃ پاک ہے قویہ پاکی اس کھا گیا اور اس پر پانی بہایا گیا پھر اس طشت میں کوئی اور پاک کپڑا گر گیا تو وہ ناپاک ہوجائے گا اگرچہ اب تک پہلے اور پاک کپڑا گر گیا تو وہ ناپاک ہوجائے گا اگرچہ اب تک پہلے وہ بغذرِ ضرورت ہوتی ہے وہ بغذرِ ضرورت ہی رہتی ہے، اب اگر کوئی شخص نماز پڑھارہا ہے اور اُس کے کپڑے کا کنارہ ٹب میں گر گیا تو اگر در ہم سے زائد ہو اور وہ کپڑے کا کنارہ ٹب میں گر گیا تو اگر در ہم سے زائد ہو اور وہ کپڑے کے ملنے سے حرکت کرے تو اس کی نماز جائز نہ ہوگی ہے وہ ہے جو مجھ پر ظاہر ہوااس کو اچھی طرح سمجھ لیں واللہ تعالیٰ اعلمہ۔(ت)

اس نفیس فائدہ سے اصل ۳ پریہ تو ہم زائل ہو گیا کہ پانی تالاب کے اِس کنارے سے اُس کنارے تک

<sup>1</sup> ردالمحتار باب الانجاس مصطفیٰ البابی مصر اله ۲۳۹ 2 ردالمحتار باب الانجاس مصطفیٰ البابی مصر ۲۳۹/۱

بہتا پہنچا پھر جاری کیوں نہ ہوا یہ سیلان ہے جریان نہیں اور وہ فرق کھل گیا جو اصل ۸ میں ہم نے ذکر کیا کہ تالاب کے اندر مدخل آب کے قریب نجاست ہے اور پانی اس پر ہو کر گزرانا پاک ہو گیا کہ وہ سائل ہے جاری نہیں اور تالاب کے باہر زمین پر کنارے کے قریب نجاست ہے اور پانی اُس پر گزرتا تالاب میں داخل ہواتو نا پاک نہ ہواجب تک وصف نہ بدلے کہ وہ جاری کنارے کے قریب نجاست ہے اور پانی اُس پر گزرتا تالاب میں داخل معتبر نہیں جوف سے باہر بہ تو نا قض وضو ہے فاقہم بہی ہے اور اس کی نظیر وہ مسئلہ ہے کہ جوف زخم کے اندر خون کاسیلان معتبر نہیں جوف سے باہر بہ تو نا قض وضو ہے فاقہم بہی مبنی ہے اس مسئلہ (۱) کا کہ استجاء کرنے کو لوٹے سے پانی کی دھار ڈالی ہا تھ تک پہنچنے سے پہلے اُس دھار پر پیشاب کی چھینٹ پڑگئ دھار نا پاک نہ ہو جائے گی کہ بدن پر جاری نہیں روالمحتار میں کہ دھار نا پاک نہ ہو جائے گی کہ بدن پر جاری نہیں روالمحتار میں ہو۔

ضاء میں کہا "واقعات حمامیہ میں ہے کہ اگر برتن سے
استجاء کرنے کیلئے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا، اور پیشاب کا کوئی
قطرہ اس پانی تک کسی طرح پہنچ گیاجو اوپر سے آرہا ہے اور
ابھی تک عضو تک نہیں پہنچا تھا تو بعض مشائخ فرماتے ہیں
ناپاک نہ ہوگا کیونکہ یہ جاری پانی ہے، حمام الدین نے فرمایا
اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ورنہ تولازم کہ استنجاء کادھوون
ناپاک نہ ہو۔ مضمرات میں فرمایا اس میں نظر ہے اور فرق
نیاپاک نہ ہو۔ مضمرات میں فرمایا اس میں نظر ہے اور فرق
بیں اور اُوپر سے آنے والا پانی جو ہنوزہاتھ تک نہیں پہنچا ہے
جاری پانی ہے اس میں قطرہ کا اثر ظاہر نہ ہوگا تو قیاس یہی ہے
جاری پانی ہے اس میں قطرہ کا اثر ظاہر نہ ہوگا تو قیاس یہی ہے
ہے اھ اور ناپاک نہ ہونے پر وہ فروع دلالت کرتی ہیں جو ہم
نے ذکر کی ہیں والله تعالی اعلمہ اھ (ت)
میں کہتا ہوں اس پر خلاصہ میں جزم کیا اور اس کو فاوی کی

طرف منسوب کیااور بزاز به میں نحسی اختلاف کا

قال في الضياء ذكر في الواقعات الحسامية لواخذ الاناء فصب الماء على يده للاستنجاء فوصلت قطرة بول الى الماء النازل قبل ان يصل الى يده قال بعض المشائخ لاينجس لانه جار قال حسام الدين هذا القول ليس بشيئ والا لزم ان تكون غسالة الاستنجاء غير نجسة قال في المضمرات وفيه نظر والفرق ان الماء على كف المستنجى ليس بجار والنازل من الماء قبل وصوله الى الكف جار ولا يظهر فيه اثر القطرة فالقياس ان لا يصير نجسا وما قاله حسام الدين احتياط اله ويؤيد عدم التنجس ما ذكرنا من الفروع والله تعالى اعلم القول: وقد جزم به في الخلاصة عازيا للفتاؤى وفي البزازية ولم يحكوا

<sup>1</sup> ر دالمحتار باب الانجاس مصطفیٰ البابی مصر ال**۳۹** 

جلدثاني فتاؤىرضويّه

ذ کر نہیں کہا، اور اس کی اصل عبارت، جو جاری بانی سے متصل ہے فقاوی میں یہ ہے، کہ ایک شخص نے استخاء کیا، تو جب اُس نے ٹونٹی سے اینے ہاتھ پریانی ڈالا تو وہ یانی ہاتھ پر گرنے سے قبل پیشاب کے قطرہ سے مل گیا، توبدیانی یاک ہے اھ "ش" نے فرمایا یہ مسّلہ مر دار کے مسّلہ کے خلاف ہے کیونکہ جو پانی اس پر گرتا ما جاری ہوتا ہے وہ نجاست کو بہا کر نہیں لے جاتا ہے اور نہ ہی نجاست کو ختم کرتا ہے بلالکہ نحاست کا عین اپنی حالت پر ہی باقی رہتا ہے، پھر اس میں اختلاف بھی ہے اس لئے شارح نے یہ کہہ کر استدراک کیا ے ولکن قدمنا ان العبرة للاثر اصشامی كاكلام ختم ہوااور ہم پہلے ذکر کرآئے ہیں کہ جواستدراک شارح نے کیا الشارح هو المفتى به المعتبد، والله تعالى اعلمه السهوبي مفتى بداور معتد بوالله تعالى اعلمه (ت)

خلافاه نصها في مايتصل بالباء الجاري في الفتاوي رجل استنجى فلها صب الهاء من القبقية على بده لاقي الباء الذي يسيل من القبقية البول قبل أن يقع على بده بعض ماخرج فهو طاهر 1 ه قال ش بخلاف مسألة الجيفة فأن الماء الجارى عليها لم يذهب بالنجاسة ولم يستهلكها بلهي باقية في محلها وعينها قائمة على ان فيها اختلافا ولهذا استدرك الشارح بقوله ولكن قدمنا ان العبرة للاثر 2اه كلام الشامي وقدمنا إن مااستدرك به

اصل ۱۰: ہماری کتابوں میں اتنافرماتے ہیں کہ یانی نجاست پر وارد ہو یا نجاست یانی پر، دونوں کا یکسال حکم ہے کہا تقدامر عن التنوير وذكر مثله الجمر الغفير وفي الغرر الوارد كالبورود (جيباكه تنويرسے گزرااوراس كي مثل بہت سے لو گوں نے ذکر کماہے اور غرر میں ہے کہ وار د مورود کی طرح ہے۔ ت)

اقول: وبالله التوفيق يهال ايك فرق ب عامض ودقيق اور تحقيق انيق ب قبول كي حقيق نحاست (١)حقيقه كے لئے ایک دفع ہے اور ایک رفع۔ دفع یہ کہ نجاست اثر نہ کرنے پائے اور رفع یہ کہ نجاست کااثر موجود زائل ہوجائے دفع جاری و کثیر کے ساتھ خاص ہے اور رفع ہر مائع طام مزیل کیلئے اور ملا قات نحاست وآ پ کے ثمرے جاری ہیں : (۴)استیصال (۳)انقال (۲)اہال (۱)اعمال

<sup>1</sup> خلاصة الفتاوي وما تتصل بالماء الحاري نولكشور لكصنو ا/•1

<sup>2</sup> روالمحتار باب الانحاس مصطفیٰ البابی مصر ا/۲۳۹

حلاثاني فتاؤىرضويه

اعمال بیر که نجاست ایناعمل کرے۔

اہمال یہ کہ عمل نہ کرسکے۔

انقال یہ کہ اُس کااثر جس شے پر تھااُس سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جائے۔

استیصال یہ کہ نحاست سرے سے فنا ہو جائے۔

نجاست جب آب قلیل راکد بعنی غیر جاری پر وار دہو تو صرف اعمال ہے بعنی اُسے نایاک کردے گی اور خوداُس میں باقی رہے گی اور جب آب (۱) جاری یا کثیر پر وار دہو تو محض اہمال ہے بعنی باقی تواس میں رہے گی مگر اثر کچھ نہ کرسکے گی،

اور جو ہم نے تیسرے جواب میں ذکر کیاکہ یہ منتقل ہوجائیگی ائمہ بلخ بیہ بخاری اور ماور النہرکے نز دیک ہے تو بیہ یانی میں منتقل ہونا ہے نہ کہ یانی سے۔(ت)

وما ذكرنا من انتقالها عند ائمة بلخ وبخاري ومأوراء النهر في الجواب الثالث فذاك انتقال في الماء لاعن الماء ـ

اور جب آب راکد نجاست پر وار د ہو جیسے کیڑا یا بدن یاک کرنے میں ، تو یہاں انتقال ہے لینی نجاست اُس کیڑے یا بدن سے منتقل ہو کر اس بانی میں آ جائے گی وہ باک ہو جائے گا اور بیہ نا باک۔ اور جب آپ(۲) جاری نجاست پر وارد ہو جیسے حوض وغیرہ کی صورتوں میں گزراتو یہ صورت استیصال کی ہے یعنی وہ بھی پاک ہو گیااوریہ پانی بھی پاک رہانجاست کہیں باقی ہی نہ رہی، ہاں جاری و کثیر اگر نجاست سے متغیر ہو جائیں تو دونوں صورتوں میں قلیل راکد کی طرح ہیں بالجملہ ورود آپ بر نجاست ہیں اگر یہ پانی صرف رافع ہے تو نجاست اُس شے سے دُور کرکے اپنے اوپر لے لے گاکہ اس میں دفع کی قوت نہیں اور اگر دافع بھی ہے تو فنا کر دے گا کہ اُس ناپاک شدہ شے سے رفع کی اور اپنے اوپر سے دفع کی اس کیلئے کوئی محل ہی نہ رکھااصل ۴ میں ظہیریہ کی عبارت گزری کہ حوض بھی یاک ہو گیااور یہ یانی جو اُس سے باہر نکل گیااُسے اُٹھا کر کسی نے وضو کیا تو وضو ہو گیاظامر ہے کہ یہ اعمال ہوانہ انتقال ہوا کہ پانی خود بھی پاک رہانہ اہمال ہوا کہ وہ ہوتا تواُس وقت تک ہوتا کہ پانی بَہ رہا تھاجب تھہر گیااور ہے قلیل تو نجاست اگر رہتی واجب تھا کہ عمل کرتی جبیبا کہ اصل ۲ میں گزرالیکن پیہ بھی نہ ہوااور اس یانی کواٹھا کراُس سے وضو جائز ہُوا تو یہ نہیں مگر نجاست کااستیصال۔اسی طرح نضر تکے فرماتے ہیں کہ (۳) نا یاک زمین پریانی بہا یا کہ ہاتھ بھر بَہ گیاز مین بھی یاک ہو گئی اوریہ یانی بھی یاک رہا،

اس پریانی بہایا گیااور ایک ذراع کی مقدار اس پر جاری ہوا تو ز مین اوریانی پاک ہیں بمنزلہ جاری یانی ہے،

فی ردالمحتار عن الذخیرة عن الحسن بن ابی | روالمحتار میں و خیرہ سے حسن بن ابی مطیع سے ہے کہ جب مطيع اذا صب عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت الارض والماء طأهر

"ش" نے فرمایا یہ عبارت ہمارے مقصود پر نص صری ہے ولله الحمد الصرات)

بمنزلة الماء الجارى قال ش فهذا نص في المقصود ولله الحمد أهـ

یوں ہی تصریحات ہیں کہ دوبر تن ہیں(۱)ایک میں مثلًا پانی یا دُودھ پاک ہے دوسرے میں ناپاک، دونوں کی دھار ہوا میں ملا کر چھوڑی کہ ایک ہو کہ تیسرے برتن میں پہنچی یا (۲) دونوں کو ملا کر مثلًا پاک پکی حصت پر بہایا کہ ایک دھار ہو کر بہے سب یاک ہو گیا خزانہ وخلاصة و بزازیہ وردالمحتار میں ہے:

دوبرتن ہیں ان میں ایک کا پانی پاک اور دوسرے کا ناپاک ہوا ہے، اب دونوں سے اوپر سے پانی بہایا پھر یہ دونوں پانی ہوا میں باہم مل گئے پھر نیچ آئے تو پاک ہیں، اور اگر دونوں برتنوں کا پانی زمین پر بہاد یا گیا تو دونوں بمنزلہ جاری پانی کے ہوگئے۔ (ت)

اناء ان ماء احدهما طاهر والأخر نجس فصباً من مكان عال فاختلطاً في الهواء ثم نزلا طهر كله ولو اجرى ماء الاناء ين في الارض صار بمنزلة ماء جار²

اشارات تقریر سابق سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ثمرہ استیصال علی الاطلاق نجاست غیر مرئیہ میں ہے مرئیہ جب تک باقی ہے معدوم نہیں کہی جاسکتی، ہاں کثیر وجاری میں اثر نہ کرسکے گی قلیل و راکد ہوتے ہی اپنا عمل دکھائے گی مگریہ کہ اس سے پہلے نجاست نکال دی یا پانی (۳) میں مستہلک یا مٹی (۴) کی طرف مستحیل ہو گئ تھی کہ پہلی دو صورتوں میں مرئیہ نہ رہی غیر مرئیہ ہو گئی اور بچھلی میں نجاست ہی نہ رہی منحة الخالق میں ہے:

علّامہ عبدالرحمٰن آفندی عمادی مفتی و مثق نے اپنی کتاب ہدیة ابن العماد میں فرمایا صاحب مجمع الفتاؤی نے خزانہ میں فرمایا کہ برف کا پانی ایسے راستے میں بہاجس پر گوبر پڑا ہوا تھااور نجاست بھی تھی اگر نجاست اس میں اس طرح گھل مل گئی کہ اس کااثر نظر نہیں آتا تو اُس سے وضو کیا جائے گا۔ (ت)

قال العلامة عبدالرحلن افندى العمادى مفتى دمشق فى كتابه هدية ابن العماد قال صاحب مجمع الفتاؤى فى الخزانة ماء الثلج اذا جرى على طريق فيه سرقين ونجاسة ان تغيبت النجاسة واختلطت حتى لايرى اثرها يتوضؤ منه 3-

یوں ہی بزازیہ وخلاصہ و فتاوٰی سمر قند میں ہے شرح مدیہ میں بعد کلام مذکوراصل ۲ فرمایا:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۸۱

<sup>2</sup> روالمحتار باب الانجاس مصطفیٰ البابی مصر ۲۳۹/۱

<sup>3</sup> منحة الخالق على حاشية بحر الرائق بحث الماء الجارى اليجايم سعيد كمپنى كراچى ۸۵/۱

تو حوض اس وقت ناپاک ہے جب تک کہ جو گندگی اس کے ینچے ہے کیچڑ میں تبدیل ہوجائے تو اس وقت وہ ناپاک نہ ہوگا، اور اگر حوض بڑا ہو تو معاملہ آسان ہے۔ (ت)

فألحوض نجس الى ان يصير الزبل فى اسفله حمأة وهى الطين الاسود فلا يكون نجسا حينئن واذاكان الحوض كبيرا فألامر فيه يسير 1\_

#### منحه میں ہے:

یعنی اذ اجری بعد ذلك لابمجرد صیرورة الزبل حمأة كما علم ممام 2 ه

عباه به يعمر مباسر اله الوراد بالهاء في قولهم اقول: تبين مها حققنا ان البراد بالهاء في قولهم ماء ورد على نجس نجس كعكسه هو الهاء الراكل القليل اذبه تستقيم القضيتان على عبومهها وقلا الشار اليه ملك العلهاء حيث قال لاخلاف ان النجس يطهر بالغسل في الهاء الجارى وكذا بالغسل بصب الهاء الجارى وكذا بالغسل بصب الهاء الجارى وكذا بالغسل في الرواني الهاء عليه واختلف هل يطهر بالغسل في الرواني قال ابو حنيفة ومحمد يطهر حتى يخرج من الاجانة الثالثة طاهرا وقال ابو يوسف لايطهر البدن مالم يصب عليه الهاء وفي الثوب عنه روايتان وجه قول ابي يوسف القياس يابي الطهارة بالغسل اصلا لان الهاء متى لاقي النجاسة يتنجس سواء ورد الهاء على النجاسة او وردت النجاسة على الهاء الااناحكهنا بالطهارة الهاء الااناحكهنا بالطهارة الهاء اللهاء الااناحكهنا بالطهارة الهاء اللهاء الااناحكهنا بالطهارة الهاء الااناحكهنا بالطهارة الهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء اللهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء اللهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء اللهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء اللهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء على النجاسة الهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء على النجاسة الهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء اللهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء على النجاسة الهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء على النجاسة الهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء على النجاسة الهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء على النجاسة الهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء على النجاسة الهاء الااناحكهنا بالطهارة العاء على النجاسة الهاء التعاهر العاء على النجاسة الهاء على النجاسة العاهر العاء على النجاسة العاهر العاهر العاء على النجاسة العاهر العاهر العاهر العاء على النجاسة العاهر العاهر

لیعنی اس کے بعد پانی جاری بھی ہوا ہو کیونکہ محض کیچڑ بن جانا کافی نہیں، جیسا کہ سابقہ بیان سے معلوم ہوتا ہے۔(ت)

میں کہتا ہوں جو تحقیق ہم نے کی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے قول ماء ورد علی نجس نجس تعکسہ میں ماء سے مراد وہ تھوڑا پانی ہے جو تھہرا ہوا ہو، کیونکہ اسی تشریح سے دونوں تضیے درست ہوں گے اور ان کا عموم صیح قرار پائیگا اور ملک العلماء نے اسی طرف اشارہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نجس چیز جاری پانی میں دھونے میں کوئی اختلاف نہیں کہ نجس چیز جاری پانی میں دھونے سے پاک ہوجائے گی اور اسی طرح اگر اس پر پانی بہاکر اس کو دھود یا جائے تو پاک ہوجائے گی، اس میں اختلاف ہے کہ آیا بر تنوں میں دھو کر بھی پاک ہوجائے گی، اس میں اختلاف ہے کہ آیا بر تنوں میں دھو کر بھی پاک ہوگی یا نہیں؟ ابو حنیفہ اور گئر ماتے ہیں پاک ہوجائے گی یہاں تک کہ تیسرے شب کے گئر فرماتے ہیں پاک ہوجائے گی یہاں تک کہ تیسرے شب یاک نہ ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر پانی نہ بہایا جائے اور پاک نہ ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر پانی نہ بہایا جائے اور پاک نہ ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر پانی نہ بہایا جائے اور پاک نے ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر پانی نہ بہایا جائے اور پر پانی نہ بہایا جائے اور

Page 380 of 711

<sup>1</sup> منحة الخالق على حاشية بحرالرائق بحث الماء الجارى التج ايم سعيد كمپنى كراچى ا/٨٥ 2 منحة الخالق على حاشية بحرالرائق بحث الماء الحارى التج ايم سعيد كمپنى كراچى ا/٨٥

دو روایتیں ہیں، ابو یوسف کے قول کی وجہ یہ ہے کہ قباس کا تقاضا یہ ہے کہ دھونے سے طہارت بالکل نہ ہو کیونکہ بانی جب نجاست سے ملاقی ہوگاتو نا یاک ہو جائیگا خواہ یانی نجاست یر وارد ہو یا نجاست بانی پر وارد ہو، مگر ہم نے لو گوں کی ضرورت کی وجہ سے طہارت کا حکم دیا۔ اور حاجت پانی کے نجاست پر وار د ہونے کی صورت میں پاکی کے حکم کے ساتھ ر فع ہو جاتی ہے تواُس کے علاوہ قباس کے مطابق رہے گا، اس بنا پر بدن اور کیڑے میں فرق نہیں کیا جائگا، اور ان کے نزدیک وجہ فرق ایک روایت پر یہ ہے کہ کیڑے میں ضرورت ہے کیونکہ مروہ شخص جس کا کیڑا نایاک ہوجائے اس کو یہ سہولت حاصل نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے کیڑے یر اُوپر سے یانی بہائے اور خود بھی وہ نہیں بہاسکتا ہے، اور طر فین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ قباس دونوں صورتوں میں متروک ہے کیونکہ دونوں جگہ ضرورت متحقق ہے کیونکه مروه شخص جس کو نجاست لگ جائے نه تو بہتا ہوا مانی یاتا ہے اور نہ ہی کسی بہانے والے کو یاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی نہیں بہاسکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو قیاس اُنہوں نے ذکر کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ پانی جب تک نجس جگہ پر رہے نایاک نہیں ہوتا ہے اھ مخضر، تو دو م تنہانہوں نے

الناس والحاجة تندفع بالحكم بالطهارة عند ورود الماء على النجاسة فبقى ما وراء ذلك على القياس فعلى هذه لايفرق بين البدن والثوب ووجه الفرق له على رواية إن في الثوب ضرورة اذكل من تنجس ثوبه لايجد من يصب ولا يمكنه الصب بنفسه، وجه قولهما أن القياس متروك في الفصلين لتحقق الضرورة في المحلين اذليس كل من اصابت النجاسة بدنه بجد ماء جاريا او من يصب وقد لايتمكن من الصب ينفسه مع ان ماذكر لا من القياس غير صحيح لان الباء لاينجس اصلا مادام على البحل النجس 1 اله مختصرا فقد افاد مرتين ان القضيتين في غير الجاري اي وما في حكمه من الكثير، والعجب أن المدقق العلائي حمل الكلام على الجاري فقال في شرحه(ورد)اي جری(نجس)اذا ورد کله اواکثره ولو اقله لا كجيفة في نهر اونجاسة على سطح لكن قدمنا ان العبرة للاثر (كعكسه)اي اذا وردت النجاسة على الهاء تنجس الهاء اجهاعا 2 اهـ

<sup>1</sup> بدائع الصنائع اماطريق التطهير بالغسل التي ايم سعيد كمپنى كراچى ا/٨٥ 2 الدرالمختار باب الانجاس مجتمائى د ملى ا/٥٥

بتایا کہ دو َنوں تضیے غیر جاری پانی میں ہیں یعنی اُس پانی میں جو جاری پانی کے حکم میں ہو، مثلًا کثیر پانی، تعجب ہے کہ مدقق علائی نے کلام کو جاری پانی پر محمول کیا ہے، اور اپنی شرح میں فرمایا ہے (ور د) یعنی جاری ہوا (نا پاک) جب وار دہوااس کا کل یا اکثر، اگر کم جاری ہوا تو یہ حکم نہیں ہوگا جیسا کہ نہر میں مر داریا حجت پر نجاست، لیکن ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اعتبار اثر کا ہے (جیسا کہ اس کا عکس) یعنی جب کہ نجاست یانی پر وار دہو تو یانی اجماعاً نا پاک ہوجائیگااھ (ت)

اقول: (۱) بل لا يتنجس اجباعاً اذا كان جارياً مالم يتغير بها فالمراد الراكل القليل قطعاً (۲) ولو حمل عليه لم يحتج في الاولى الى تقييدها ولا الاستدراك عليها والعجب ان السادات الثلثة ح وط و ش كلهم حملوه على مايعم الراكل والجارى فاعترض الاولان على الشارح قائلين على قوله جرى هذا خاص بها اذا جرى على ارض اوسطح ولا يشمل ما اذا صب على نجاسة لان الصب لايقال له جريان مع ان الحكم عام فالاولى ابقاء المصنف على عمومه الم

اقول: (٣) اترون ماء جاريا او كثيرا ورد على نجس اوبالعكس هل يتنجس بالورود فاين العموم واشار الثالث الى جوابين فقال فسر الورود به ليتأتى له التفصيل والخلاف اللذان ذكر هما والافالورود اعمر وايضا فالجريان

میں کہتا ہوں بلالد ناپاک نہ ہوگا اجماعاً جبکہ جاری ہو، جب
تک متغیر نہ ہو، تو مراد تھوڑا سا تھہرا ہوا پانی ہے قطعاً، اوراگر
اس پر محمول کیا جائے تو پہلی میں اس کی تقیید کی حاجت نہ
ہوگی اور نہ ہی استدراک کی ضرورت ہوگی اور تعجب یہ ہے
کہ سادات ثلثہ ج، طاور ش نے اس کو تھہرے اور جاری
پانی دونوں میں عام کر رکھا ہے تو پہلے دو نے شارح پر
اعتراض کیا، اور کہا ہے کہ ان کا قول جری یہ اس صورت کے
ساتھ خاص ہے جبکہ وہ پانی زمین یا سطح پر جاری ہو اور اس
صورت کو شامل نہیں ہے جبکہ کسی نجاست پر بہایا جائے
کونکہ بہانے کو جاری ہونا نہیں کہا جاتا ہے حالانکہ حکم عام
ہے، تو اولی وہی ہے کہ مصنّف نے اس کو اس کے عموم پر
باتی رکھا ہے اس کو اس کے عموم پر
باتی رکھا ہے اس کو اس کے عموم پر

میں کہتا ہوں کیاآپ سیجھتے ہیں کہ جاری پانی یا کثیر پانی جو کسی نجاست پر وارد ہو یا بالعکس، صرف وارد ہونے سے نجس ہوجائے گا؟ تو عموم کہاں ہوا؟ اور تیسرے نے دو جوابوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ورود کی تفسیر اس کے ساتھ اس لئے کی گئی ہے تاکہ وہ اس کی تفصیل کر سکیں اور اس کے خلاف کا بھی ذکر کریں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> طحطاوى على الدر المختار باب الانجاس بيروت الا

جن کاانہوں نے ذکر کیا، ورنہ وروداعم ہے اور نیز جاری ہونا اہلغ ہے بہانے سے، تواس کی تصریح کردی حالانکہ بہانے کا حکم اس سے معلوم ہو گیاتھا بطریق اولی، تاکہ ارادہ نہ کرنے کا وہم دفع ہو جائے اھ (ت)

وہم دفع ہوجائے اھ(ت) میں کہتا ہوں کوئی عموم نہیں ہے، اگر فرض کیا جائے تو اُس کی تفییر خاص سے کیسے صحیح ہو سکتی ہے تاکہ وہ اس کو مقید کر سکیں اور اس کو اختلافی بنا سکیں، بلالکہ ان پر لازم تھا کہ وہ اس کو اس کے عموم پر باقی رکھیں، اور کہیں کہ اگرچہ جاری ہو جبکہ اس کا کُل وارد ہوالخ(ت) ابلغ من الصب فصرح به مع علم حكم الصب منه بألاولى رفعاً لتوهم عدم ارادته أه اقول: (۱) لا عبوم وعلى (۲) فرضه كيف يصح تفسيره بخاص ليتأتى له تقييده وجعله خلافية بل كان عليه ان يبقيه على عبومه ويقول وان كان جارياً اذا ورد كله ـــالخ

يه جوام زوام بحده تعالى عطيه سركار رسالت عليه افضل الصّلوة والتحية بين والحمد سله على تواتر ألائه، وافضل الصلاة والسلام على سيد انبيائه، وعليهم وعلى أله وصحبه واوليائه، بأقيين دائمين بدوامه وبقائه، أمين والحمد سله رب العلمين-

# جب بيراصول عشره ممهد ہو ليےاب **تفريعات** كى طرف <u>حلئے</u>۔

فاقول: وبالله التوفیق اس مسئلہ میں ۱۲۰ صورتیں ہیں، جواب چہارم میں حوض کی قسمیں مذکور ہوئیں۔ قسم دوم وہ کہ اسفل اُسی کا بُخز ہو شکل واحاطہ میں متمیز نہ ہو جیسے نصف دائرہ۔ قسم چہارم وہ کہ اسفل شکل جداگانہ ہو۔ صغیر تا ہع وہ کہ پچیس ہاتھ مساحت سے کم ہو مستقل وہ کہ پچیس ہاتھ یا زائد ہو مگر سَو سے کم ہو، حوضِ زیریں نا قابل اجرا ایک وہ کہ پانی اُس کی حدود سے باہر تک حوض بالا کے بطن میں بحرا ہو کہ باہر سے جو پانی آئے گا اُس کا بہاؤا اُس حوضِ صغیر میں داخل ہو کر نکلنا نہ کھرے گا کہ اُس کا اجرا ہو بلکہ حوض بالا ہی کے بطن میں متحرک سمجھا جائے گا کہ جریان نہیں (اصل ۳ و ۵) ظاہر ہے کہ اگر دیگ میں ایک سورار کھا اور نصف دیگ میں ناپاک پانی بحرا ہے لبالب بھر دینے سے بھی سورے کا پانی پاک نہ ہوگانہ دیگ کا کہ اُن میں کسی کا اجرانہ ہوا بخلاف اس کے کہ صرف سورے میں پانی ہو اور اُس پر پاک پانی ڈالیس یہاں تک کہ بھر کر اُبلے ضرور سورااور اُس کا پانی پاک ہو جائے گا کہ جریاں میں دوسراوہ کہ آگے اُبل کر بہنے کو جگہ ضرور سورااور اُس کا پانی پاک ہو جائے گا کہ میں (اصل ۲) دوسراوہ کہ آگے اُبل کر بہنے کو جگہ فرور اور اور اور اُس کیا پانی پاک ہو جائے گا کہ میں (اصل ۲) دوسراوہ کہ آگے اُبل کر بہنے کو جگہ

نه ہو جیسے اس صورت میں کھیا ہے کہ اگرچہ پانی صرف

ح ع تک ہوآ گے منتہی تک بلالندی ہے۔ قابل اجراوہ کہ پانی اُسی کے اندر اور آ گے بہنے کو جگہ ہو قلت منتہی یہ کہ حوضِ بالا کی فضا کہ اس حوضِ زیریں کی محاذات میں ہے مع فضائے حوضِ زیریں دہ در دہ سے کم ہو جیسے اس شکل میں۔

Page 383 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب الانجاس مصطفیٰ البابی مصر ۲۳۸۱

### الم الم

اب کہ اب سُوہا تھ اور ج ع کم ہے کثرت منتہی ہے کہ یہاں بھی دہ در دہ ہو جیسے اسی شکل میں جب کہ سطح ج عسُوہا تھ اور سطح اب زائد ہو یا شکل سوم مذکور جواب چہارم میں کہ اب وح ع دونوں مساوی ہیں کثرتِ مبدء ہے کہ ناپاک پانی جہاں تک بھرا ہے مثلًا بحالی قابلیت اجرا ھے سے رتک یا بحال عدم قابلیت ی سے م تک وہاں سے مدخل آب تک اتنی جگہ ہے کہ آنے والا پاک پانی وہ دہ در دہ ہو کر ناپاک پانی سے ملے گامثلًا اسے جو پانی ح پر آیا اور پہلی صورت میں ہ سے ناپاک پانی تھا توہ تک در دہ کی وسعت ہو قلت مبدء ہے کہ اتنی جگہ نہیں بلکہ دہ در دہ سے کم رہ کر اُس سے ملے بہر حال نجاست مرسکہ پاک پانی در دہ کی وسعت ہو قلت مبدء ہے کہ اتنی جگہ نہیں بلکہ دہ در دہ سے کم رہ کر اُس سے ملے بہر حال نجاست مرسکہ پاک پانی داخل ہونے سے پہلے نکال کی گئ تو مخرجہ ہے ورنہ باقیہ راسیہ خواہ طافیہ ظاہر ہے کہ حوض زیر بحث قتم دوم سے ہوگا یا چہار م داخل ہونے سے پہلے نکال کی گئ تو مخرجہ ہے ورنہ باقیہ راسیہ خواہ طافیہ ظاہر ہے کہ حوض زیر بحث قتم دوم سے ہوگا یا قلیل بروجہ دوم منتبی بھی قلیل ہوگا یا کثیر ہے تین ہو کر پندرہ ۱۹ ہو کیں۔ بہر حال نجاست غیر مرسکیہ ہوگی یا مرسکیہ اور مرسکیہ مخرجہ یا باقیہ دوم منتبی بھی قلیل ہوگا یا کثیر ہے تین ہو کر پندرہ ۱۹ ہو کیس۔ بہر حال نجاست غیر مرسکیہ ہوگی یا مرسکیہ اور مرسکیہ موفیقتہ دوم منتبی کھی قلیل ہوگا یا کثیر ہے تین ہو کر ساٹھ ۲ ہو کیں بہر صورت حوض بالا بھر کر اُبلا یا نہیں جملہ ایک سو ہیں ۲۰ اب ہم بتوفیقتہ نوالی ان کا ضبط کریں کہ ہم تقلیل ہو کر ساٹھ ۲ ہو کیں بہر صورت حوض بالا بھر کر اُبلا یا نہیں جملہ ایک سو ہیں ۲۰ اب ہم بتوفیقتہ نوالی ان کا ضبط کریں کہ ہم تقلیم اسی صورت میں آئے جس سے وہاں حکم مختلف ہو۔

فاقول: وبالله دبی استعین اولاً: حوض اگر قسم دوم سے ہویا قسم جہارم سے اور صغیر ناقابل اجراتا بع خواہ مستقل اور بہر حال نہ کثیر المبدء تھانہ بھر کر اُبلا تو مطلقاً سب ناپاک ہو گیا عام ازیں نجاست کسی قسم کی ہواور منتهی قلیل ہویا کثیر کہ جتنا پانی نجاست سے ملتا گیا نجس ہوتا گیا اور نجس کثیر ہو کر طام نہیں ہوسکتا سے تین صور تیں ہو کیں بلکہ ایک ہی کہ ناقابلِ اجرا سب کو شامل ہے اور تفصیلًا بالحاظ کثرت و قلّت منتهی واقسام نجاست چوہیں "۔

ٹانیاً: انہی صور ثلثہ سے پہلی دو مور توں لینی قتم دوم و ناجاری تا بع میں اگر کثیر المبدء تھا یا بھر کر اُبلا تو مطلقاً سب پاک ہو گیا ہے چار صور تیں ہو ئیں بلکہ دوہی کہ نامستقل دونوں کو شامل اور تفصیلاً بتیس ۳۲ کو کثیر المبدء اُسلے یا نہیں اور اُسلنے والے قلیل المبدء میں منتهی قلیل ہویا کثیر اور مرایک قتم دوم سے ہویا ناجاری تا بع اور بہر حال نجاست کسی قتم کی۔ ٹالٹاً: انہی کی صورت سوم ناجاری مستقل میں کثرتِ مبدء یا اُبلالنے سے حوضِ بالامطلقاً یاک رہے گا

کہ اُس کا پانی ناپاک پانی سے کثیر ہو کرملا (اصل ۸) یا بعد کوبہ گیا (اصل ۱) اور صغیر مطلّقا ناپاک ہو ناچاہئے۔ اگرچہ نجاست غیر مرئیہ ہو کر بہانہیں اور مستقل ہے (جواب ۴) تو نجاست موجو د اور سبب تطہیر مفقود صورت کثرت مبدء تو واضح ہے اور صورت اجرامیں بھی ظاہریہی ہے کہ اس کا استقلال اس کے اجرا کو اس کا اجرا ہونے سے مانع ہوگا اگر کہیے کہ مانع نہ ہوگا شکل



ج میں ج ح اور رک زمین کے گلڑے جنہوں نے حائل ہو کرہ ط کوا ہے متاز شکل کر دیا اگر ہٹادئے جائیں توشک نہیں کہ اب کااجرا تمام شکل اک کااجرا ہوگا جس میں ہ ط بھی داخل تواتنے گلڑے کم کر لینے سے اثر اجرا کہ ہ ط تک پہنچا تھاہ رپر کیوں ختم ہوجائیگا توجواب وہی ہے کہ وہ گلڑے ہٹ جائیں تورک شکل واحد میں سب پانی ایک ہے بخلاف اس صورت کے کہ اب دوشکلوں میں دویانی ہیں فلیتاً مل یہ دوصور تیں ہوئیں اور تفصیلًا اُسی طرح سولہ "۔

رابعا: صغیر قابلِ اجرااور نہ ہوگامگر قتم چہارم سے کہ قتم دوم اصلاً قابلِ اجرانہیں جب تک سارا حوض کھر کر نہ بہے ظاہر ہے کہ اب جو پانی اُوپر سے آئیگا ضرور اُسے کھر کر بہادےگا(اصل ۵) تو اُس وقت اس کی طہارت میں کلام نہیں (اصل ۱) عام ازیں کہ مستقل ہو یا تا بع کہ اجرا سے طہارت کے لئے کوئی مقدار شرط نہیں (اصل ۲) اب اگر نجاست غیر مر سُد یا مخرجہ ہے تو عود نجاست کی کوئی وجہ نہیں کہ جریان اس نجاست کو فنا کر دیتا ہے (اصل ۱۰) تو مطلقاً زیر و بالا دونوں حصے پاک ہیں اگر چہ نہ مبدء کثیر ہونہ منتها کہ جریان کیلئے کوئی حد خاص مقدر نہیں (اصل ۲) خواہ کھر کر اُسلے یا نہیں کہ طاہر کو اجرائی حاجت نہیں ہے چار صور تیں ہو ئیں کہ جا بال اجراتا بع یا مستقل اور نجاست غیر مرسکہ یا مخرجہ بلکہ ایک ہی کہ قابل اجرااور نجاست غیر مرسکہ کے ہم تقدیر پر مبدء کثیر ہو یا قلیل اور منتها کثیر یا وہ بھی قلیل اور م سُدی کے ایک ایک اور مرسکہ یا نہیں۔

خامسا: اسی صورت قابل اجرامیں نجاست باقیہ ہو تو مبد ، یا منتہی کثیر ہونے کی حالت میں اگر نجاست طافیہ ہے مطلقاً دونوں حصے پاک رہیں گے صغیر تابع ہو یا مستقل کبیر اُبلے یا نہ اُبلے کہ جریان صغیر نے اُسے پاک کردیا اور وہ اگر چہ مستقل ہو نجاست کہ طافیہ تھی اس میں نہ رہی آب بالا کی طرف منتقل ہو گئی اور یہ آب بالااُسے بہانے والااُس سے متاثر نہ ہوا اگر کثیر تھا تو ظاہر (اصل ۸) اور قلیل تھاجب بھی بحالتِ جریان تو پاک تھا ہی (اصل ۲) اور یہ جریان منتہی نہ ہوا جب تک اُس فضائے حوض کبیر کو کہ محاذات صغیر میں ہے بھر نہ دیا (اصل ۲) کہ عرض میں پھیلنا جریان کامانع نہیں (اصل ۷) اور اس وقت دہ در دہ ہو چکا تھا بہر حال قابل قبول نجاست نہ ہوایوں ہی اگر راسبہ ہے اور صغیر تا بع کہ اگر چہ و قوف جریان کے وقت نجاست اُس میں موجود تھی مگر آب بالا بوجہ کثرت متاثر نہ ہوا اور یہ بوجہ تبیعت اُس کے ساتھ شئے واحد ہے تو پاک ہی رہے گا

اور جریان بالا کی حاجت نہیں جیسے حوض فتم دوم کااسفل ہےا گرچہ مساحت میں کتنا ہی کم رہ جائے اور اُس میں نجاست موجود ہو جب اوپر کثیر ہے یا اجرا ہوجائے کوئی حصہ نایاک نہ رہے گاہاں اس صورت میں اگر صغیر متنقل ہے تو کبیر کہ کثیر ہے پاک رہے گااور صغیر پھر نا پاک ہو نا چاہئے کہ اُس سطح کے بھرتے ہی جریان کٹھبر گیااور اُس وقت نجاست خوداس میں موجود ہے اور یہ تابع نہیں توجریان بالا بھی اگر ہواہے مفید نہیں اور اگر مید ۽ ومنتهای دونوں قلیل ہیں اور حوض بالا بہا بھی نہیں تو مطلقًا دونوں ھے نایاک رہیں گے صغیر تابع ہو یا مستقل اور نجاست طافیہ ہو یاراسبہ کہ اگرچہ اجرائے صغیر نے اسے یاک کیا اوراُس وقت تک وہ آنے والا یانی بھی یاک تھامگر جریان تھہرا قلت پر توآب قلیل ساکن میں نجاست موجود ہے خواہ بالامیں ا گرطافیہ ہے یازیریں میں اگر راسبہ تو وہ نجس ہو گیا (اصل ۲)اور دوسرا قلیل کہ اوّل میں زیریں اور دوم میں بالا ہے اس آ ب نجس سے متصل ہے تو دونوں نجس ہو گئے اور بعد کو جویانی بڑھا بطن حوض میں متحرک ہوا تو دوبارہ اجرانہ ہوا(اصل ۳ُ و ۵)اس بڑھنے میں سیلان سہی مگروہ جربان کیلئے کافی نہیں (اصل ۹)اورا گرحوض بالا بہااور صغیر تابع ہے توسب پاک اگرچیہ نجاست راسبہ ہولمامر انفا (جیسے ابھی گزرا۔ت)اور متنقل ہے تو صغیر بوجہ اتصال نجاست نایاک ہو ناچاہئے اگرچہ طافیہ ہو کہ و قوف جریان کے وقت بالابسبب قلت نایاک ہوگیا تھااور یہ اُس سے متصل پھر جب بالاکاجریان ہواوہ بوجہ استقلال اس کا جریان نه تھہر نا چاہئے تو بیہ نجس ہی رہااور کبیر بوجہ جریان خود پاک ہو گیا یہ نو صورتیں ہیں کہ کثرت مبدء یامنتٹی مر ایک میں تین ہیں طافیہ مطلق اور راسبہ میں صغیر تابع یا مستقل یو نہی قلت مر دو میں تین ہیں عدمِ جریان بالا مطلق اور جریان میں تبعیت واستقلال بلالکہ چھ 'ہی ہیں کہ دونوں کثر تیں و قوف علی الکثرۃ میں آ گئیں اور تفصیلًا چو ہیں کہ کثر ت مبدء یامنتلی یا قلت مر دوم ایک میں نجاست طافیہ ہے یاراسبہ صغیر تابع ہے یامتقل مالا بہایا نہیں آٹھ آٹھ ہو کر چوہیں ت ہو <sup>ئ</sup>یں مجموع ایک سو ہیں اور ضابطہ میں ہیں <sup>۲۰</sup>ہی بلالکہ صرف بارہ <sup>ال</sup>۔

ضابطه كااخضار

### اختصارهذاالضابط

میں کہتا ہوں اگر ناپاک حوض کی تہ پاک پانی کے داخل ہونے سے جاری نہیں ہوتی ہے، تواگر مبد، زائد ہوگیایا بڑا جاری ہوا، تو گل پاک ہے اگر صغیر تا بع ہے اور کبیر فقط اگر مستقل ہو ورنہ سب ناپاک ہوگیا، اور اگر اس کے ساتھ حاری ہواور

اقول: ان كان جوف الحوض النجس لايجرى بدخول الماء الطاهر فأن كثر المبدء اوجرى الكبير طهر الكل لوالصغير تأبعاً والكبير فقط لومستقلا والاتنجس الكل وان كان يجرى به و

نجاست مرئیہ نہ ہو تو کُل پاک اور اگرچہ نجاست باقی ہو تو اگر جاری ہونے سے بہت دیر رک جائے اور نجاست اوپر تیرتی ہو یا صغیر تا بع ہو تو کل پاک ورنہ کبیر صرف پاک ہوگا، اور اگر تھوڑی دیر محمر ااور کبیر جاری نہ ہوا تو کل ناپاک ہوا، اور اگر جاری ہوا تو کل پاک ہوا اگر مستقل ہو۔ (ت) کل پاک ہوا اگر مستقل ہو۔ (ت)

النجاسة غير مرئية طهر الكل وان باقية فأن وقف عن الجريان كثيرا وهي طأفية اوالصغير تأبع طهر الكل والا فألكبير وحده وان وقف قليلا ولم يجر الكبير تنجس الكل وان جرى طهر الكل لو الصغير تأبعاً والكبير فقط لومستقلا۔

ضابطه بروجه دوم متفرق كه مرحصه كي طهارت كاجدا ضابطه

ارآب طام كثير مو كرنجس تك ينيح، يا

۲۔ حوض بھر کرابل جائے، یا

سر صغیر کو بہائے اور نجاست غیر مرئیہ رہ گئی ہو، یا

ہ۔ صغیر کو بہا کر دہ در دہ پر گھرے۔

اور طهارت زيرين تابع مطلقاً تابع طهارت بالاب اور طهارت زيرين مستقل كو تين شرطين وركار:

اوّل: اس کا جاری ہونا۔

دوم: نجاست كاراسبه ہو نا۔

سوم: یا تو نجاست غیر مرئیہ ہو یاطافیہ ہے تو جریان حد کثرت پر مظہرے اُنہی کے اجتماع وافتراق سے زیر وبالاکے احکام پیدا ہوں گے طہارت بالا کی اگر کوئی صورت نہ پائی جائے دونوں حصے مطلقاً نجس ہیں کہ اس مسئلہ میں نجاست بالا وطہارتِ زیریں معقول نہیں اور اگر اُن میں سے کوئی صورت محقق ہواور اُس کے ساتھ غیر صغیر مستقل نہ ہو یا ہو تو اُس کی تینوں شرطیں جمع ہوں تو سب پاک ہے اور اگر طہارت بالاکی کوئی صورت پائی گئی اور صغیر مستقل ہے اور اس کی کوئی شرط منتقی ہوئی تو اسفل نا پاک اعلیٰ پاک۔

ضابطه بروجه سوم که توزیع احکام کرے حکم تین ہیں:

ارسب پاک

۲۔سب نایاک

٣- صرف حصه بالا ياك - اس ضابطه مين مرحكم كي صورتين بُداكي جائين گي -

فاقول: اگر (۱) آب طام آب نجس سے نہ کثیر ہو کرملانہ بعد کو اُبلانہ نجاست غیر مرئیہ میں صغیر کو بہایا

نہ باقیہ میں بہاکر دہ در دہ پر ٹھہرا توان ایا ٹھائیس ''صور تول میں دونوں حصے مطلقاً ناپاک ہیں اور ' اگر حوض قتم دوم ہے ہو یا چہارم میں صغیر تابع قابل اجرانہ ہو اور دونوں صور تول میں آب طام کثیر ہو کر نجس سے ملا یا "بعد کو اُبلا، یا " آب نجس حوض صغیر تابع خواہ مستقل میں قابل اجرا تھااور نجاست غیر مرسیم کئی تھی اگرچہ دہ در دہ سے کم پر ٹھہرا، یا ہم سیم میں وہ صغیر تابع تھا اگرچہ داسبہ ہوااور اُسے بہا کر سل کر شہرایا ' بعد کو اُبلا، یا ' صغیر مستقل تھااور نجاست طافیہ اور بہا کر کشرت پر ٹھہرا سل ان ستر ' صور تول میں دونوں جصے مطلقاً پاک رہیں اور اگر صغیر مستقل تھااور آنے والے پانی نے اُسے نہ بہایا کہ جگہ نہ تھی خواہ نجس پانی اس کی حدود سے باہر تھا یا بہایا تو نجاست راسبہ تھی اور ان دونوں صور تول میں پانی ' ' اُس خص سے کثیر ہو کر ملاخواہ صورت اخیرہ میں بہا کر کشرت پر ٹھہرایا '' دونوں صور توں میں بعد کو اُبلایا " نجاست طافیہ تھی اور قل میں بعد کو اُبلایا " نجاست طافیہ تھی اور قلت پر ٹھہر کر آخر میں اُبلاان ہے بائیس صور توں میں اسفل ناپاک اعلیٰ یاک۔

لے حوض قتم دوم سے ہے یا صغیر ناجاری تا بع خواہ مستقل بہر حال مبدء یا مبدء و منتهی دونوں قلیل بہر صورت نجاست چاروں قتم کے کسی کی۔ ۲۴ بیہ ہُوئیں اور صغیر جاری سے تا بع خواہ مستقل اور نہ کثرت پر کھہرانہ بعد کو اُبلا بہر نقدیر نجاست طافیہ ہے یاراسبہ چاریہ ہوئیں جملہ ۲۸اور ضابطہ میں ایک ۲امنہ (م)

ع غیر مرئیہ رہ جانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ نجاست سرے سے غیر مرئیہ تھی یا تھی مرئیہ اور قبل جریان نکال دی گئ کہ غیر مرئیہ رہ گئی ۱۲منہ (م)

سے کثرت پر تھہر نادونوں صورتوں کو شامل ہے ابتداہی سے کثیر ہو کر ملا یا کثیر ہو کر جریان پر تھہرا المنہ (م)

ہے حوض قتم دوم سے یا صغیر ناجاری تا بع۔ بہر حال اگر مبدء کثیر ہے تو بعد کو اُبلے نہ اُسلے یا "بعد کو اُبلا تو منتهی کثیر یا قلیل۔ یہ آٹھ صور تیں ہو کیں ہر صورت پر نجاست کی ہر قتم حاصل ۱۳۲ اور ضابطہ میں دو۔ اور "اگر صغیر جاری ہے تا بع خواہ منتقل اور نجاست غیر مرکبہ خواہ مخرجہ۔ چار ہو کیں۔ بہر صورت مبدء کثیر ہے یا قلیل اور منتهی کثیر یا دونوں قلیل بارہ "اہو کیں بہر صورت اُبلا یا نہیں، حاصل ۱۴۷ اور ضابطہ میں ایک اور مضغر جاری تا بع میں مبدء کثیر ہے یا منتهی بہر حال اُبلا یا نہیں چار یہ اور منتهی کثیر اس میں قلیل اور اُبلا بہر صورت نجاست طافیہ یا راسبہ حاصل "۔ اور ضابطہ میں دو صغیر جاری مستقل اور نجاست طافیہ اور منتهی کثیر اس میں مکن کو مبدء کثیر تھا یا قلیل بہر حال اُبلا یا تبیں حاصل ۳۔ اور ضابطہ میں ایک مجموع سٹر کاور ضابطہ میں چھے۔ منہ (م)

جلدثاني فتاؤىرضويه

اقول اولا: يہيں سے ظاہر ہوا كه كلام علائے كرام حوض قتم دوم ميں ہے ورنہ بانوے ٩٢ صور تول سے نقض وارد ہو جن میں سے ستّبر میں طہارت کل یقینی ہے اور پائیس میں طہارت اعلیٰ۔ تر دّو ہے تو نجاست اسفل میں اور حوض قتم دوم میں بیثک حکم یہی ہے کہ اعلیٰ اسفل سب نایاک صرف دواشثنا ہیں جن میں سب پاک ہوگاایک یہ کہ بھر کر اُبل جائے یہ صراحةً اُن کے کلمات عالیہ میں مذکور حلیہ وبدائع وفتح ہے گزراامتلاً ولید پیضر ج منہ شبیعی(وہ بھر گیااوراس سے کوئی چیز خارج نہ ہوئی۔ ت) دوسرے یہ کہ آنے والا پانی کثیر ہو کہ اُس نجس سے ملے یہ بجائے خود معلوم ومعہود کہ کثیر بے تغیر نجاست قبول نہیں کرتا تواطلاق علمائے کرام صحیح وبے غبار ہےاور شحقیق بازغ وتنقیح بالغ بیہ ہے جو بتوفیقہ عزّوجل قلب فقیر برالقاہو ئی۔

**ٹانیا:** نیزیہ بھی واضح (۱) ہوا کہ قول دوم بھی ہے وجہ نہیں بلالکہ وہ اُن ستّر صور پر محمول جن میں سب یانی یاک رہتا ہے و بالله التوفیق۔ **ٹاڭ:** يە بھى لائح ہوا كەپ مىمكل (٢) ايك قول كى تصحيح دوسرے كى تضعيف كانہيں بلالكە دونوں ايني ايني جگه صحيح ہيں،

ولله الحمد كثيرا طبياً ميا، كا فيه كما بحب، بنا الله بي كلئي بهت باكيزه حمر بياس مين بركت بوجتني بهارب رب کو پیند ہے اور اتنے درود وسلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وآله وسلم پر آپ کی آل، اصحاب، اولاد، گروه سب پر جب تک آسان ا زمين سے بلندرے، والحمدالله رب العالمين والله سبخنه تعالى اعلم - (ت)

ويرضى، وصلى الله تعالى وبارك وسلّم على المصطفى الارضى، وأله وصحبه وابنه وحزبه ما علت سماء ارضا، والحمدالله ربّ العلمين والله سبخنه وتعالى

اور اصل بیان کرنے اور فروعی مسائل کا استنباط کرنے کی بنیاد ، اور بھر وسااللّٰہ عَزُّ وجَلُّ پر ہے پھر

وتشييد التفريع والتاصيل، وعلى الله ثم على رسوله التعويل، جل وعلا

(بقیہ حاثیہ صغه گزشته) بیہ حیار ہوئیں اور بہر تقدیر نجاست کی ہر قشم۔ حاصل ۱۱اور صغیر ''مستقل جاری میں مید وکثیر ہو یا منتہی بہر حال أبلے یا نہیں اور نجاست خاص راسبہ۔ یہ چار ہوئیں اور" اگر دونوں قلیل ہیں اور اُبلا تو نجاست راسبہ ہو خواہ" طافیہ یہ دو مل کر حه ' ہو کیں ، حاصل ۲۲ ، اور ضابطہ میں ۵۔ مجموع • ۱۲ ، اور ضابطہ میں ۱۲۔ منہ (م)

اس کے رسول پر ہے، الله تعالیٰ ان پر عظمت والا درود بھے۔(ت)

وصلى الله تعالى عليه وسلم بالتبجيل،

اصل سوم میں گزرا کہ دخول وخروج دونوں اس جریان کے رکن ہیں اُن میں سے جونہ پایا جائے گاجریان نہ ہوگااور اصل تنہم میں ردالمحتار وضایہ وجامع المضمرات و بزازیہ وخلاصہ و فقاوی سے گزرا کہ لوٹے کی دھار جب تک ہاتھ پر نہ پینچی جاری ہے حالا نکہ یہ محض خروج بلادخول ہے۔

اقول: وبالله التوفيق وبه الوصول الى ذرى التحقيق (الله بى كى توفيق سے ميں كہتا ہوں اور اسى كى مدد سے تحقيق كى المرائى تك پہنچنا ہے۔ ت) اس كى تنقيح و تطبيق ايك اور خلافيه كى توفيح و توفيق پر مبنى ہے علا (۱) مختلف ہوئے كه جارى ہونے كييك اوپر سے مدد آنا بھى ضرور ہے يا بلامدد كسى مائع كا آپ بہنا بھى جريان ہے محقق على الاطلاق نے اول كو ترجيح دى فتح ميں فرمانا:

الحقوا بالجارى حوض الحمام اذا كان الماء ينزل من اعلاه حتى لوادخلت القصعة النجسة اواليد النجسة فيه لاينجس وهل يشترط مع ذلك تدارك اغتراف الناس منه فيه خلاف ذكره في المنية ثمر لابد من كون جريانه لمدد له كما في العين والنهر هو المختار أه شم ذكر مسألة الاستنجاء بالقمقمة ونقل عن التجنيس النظر فيه بعين مانظر الامام حسام الدين ثم قال قال اى المصنّف في (۲) التجنيس ونظيره ما اورده المشائخ في الكتب ان المسافر اذا كان معه ميزاب واسع (اى يسع لان يتوضاً فيه) واداوة ماء يحتاج اليه

جاری پانی کے ساتھ حمام کے حوض کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ پانی اس کے اُوپر سے آٹر رہا ہو بیہاں تک کہ اگر اس میں ناپاک بیالہ یا ناپاک ہاتھ ڈالا تو ناپاک نہ ہوگا اور آیا اس میں یہ شرط بھی ہے کہ اوگ ہاتھ ڈالا تو ناپاک نہ ہوگا اور آیا اس میں یہ شرط بھی ہے کہ اختلاف ہے، اس کومنیہ میں نے چُلّو بھر کر پانی نکالتے ہوں؟ اس میں اختلاف ہے، اس کومنیہ میں ذکر کیا، پھراس کے جاری رہنے کیلئے اس کو مدد دینے والی چیز ضروری ہے جیسا کہ چشمہ اور نہر میں ہوتا ہے یہی محتار ہے ابھ پھر استخباء ٹونٹی کے ساتھ کا مسئلہ نقل کیا اور پھر تجنیس میں نظر ہے جو حسام الدین نے کی سے نقل کیا کہ اس میں نظر ہے یہ وہی نظر ہے جو حسام الدین نے کی شی پھر کہا کہ مصنف نے تجنیس میں کہا ہے اور اس کی نظیر مشان کی اس میں اتی سے تول ہے کہ مسافر کے پاس جب واسع پر نالہ ہو (یعنی اس میں اتی سے گوائش ہو کہ اس میں وضو کہا جا کے (یعنی اس میں اتی گوائش ہو کہ اس میں وضو کہا جا کے (

عــه اقول: لعل وجه التقييد به التنصيص على انه يجوز هذا الاحتيال وان كان على من الماء فعند عدمه اولى ١٢منه غفرله(م)

ولايتيقن وجود المأء لكنه على طمعه قبل

اس قید کی وجہ شایدیہ ہو کہ اس بات پر نص کرنا مقصود ہو کہ یہ حللہ جائز ہے اگرچہ پانی ملنے کی امید ہو توجب امید نہ ہو تو بدر جہ اولی جائز ہوگا۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير بحث الماء الجارى نوريه رضويه سكهر ١٩/١

اور پانی کابر تن ہو جس کی ضرورت ہواور پانی کا پایا جانا یقینی خہو لیکن ملنے کی امید ہو، توایک قول ہے ہے کہ وہ کسی کو حکم دے کہ وہ پر نالے کے ایک کنارے سے پانی بہائے اور وہ شخص وضو کرے اور پر نالے کی دوسری طرف ایک پاک بر تن ہو جس میں پانی جمع ہوتا ہو تو وہ پانی طاہر اور طہور ہوگا کیونکہ وہ جاری پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے جبکہ اس میں نیا پانی شامل جورہا ہو جیسے چشمہ اور نہر اور اس کے مشابہ چیزیں، اور اس کے مشابہ دو چھوٹے حوض ہیں جن میں سے ایک میں سے پانی نکل کر دوسرے میں داخل ہورہا ہو تو کسی نے اس کے در میان کے پانی سے وضو کیا تو جائز ہے کیونکہ یہ جاری ہے اور اسی طرح اگر اوپر سے جاری پانی کو قطع کیا اور پانی کا جاری وضو کر لے اس کے استقرار سے قبل اور اس سے ایک میں جو رہنا باقی ہو تو یہ جائز ہے کہ تو بیانی جاری ہو اس سے اور اس کے استقرار سے قبل اور اس خاری ہو اس سے وضو کر لے اس کے استقرار سے قبل اور (ت)

ينبغى ان يأمر احدا يصب الماء في طرف الميزاب وهو يتوضؤ وعند الطرف الأخر اناء طاهر يجتمع فيه الماء فانه يكون الماء طاهرا وطهورا لانه جار قال بعضكم هذا ليس بشيئ لان الجارى انما لايصير مستعملا اذا كان له مدد كالعين والنهر وما اشبهه ومما اشبهه حوضان صغيران يخرج الماء من احدهما ويدخل في الأخر فتوضاً في خلال ذلك جاز لانه جار وكذا اذا(ا)قطع الجارى من فوق وقد بقى جرى الماء كان جائزا ان يتوضاً بما يجرى في النهر قبل استقراره أهبالتقاط

اور علامہ حدادی نے سراج وہاج اور علامہ سراج ہندی نے توشیح میں دوم کی تقیح کی بحر و تنویر وڈر وغیر ہامیں اسی پر اعتماد کیا بحر میں بعد نقل ترجیح فتح فرمایا:

وفى السراج الوهاج ولايشترط فى الماء الجارى المدد هو الصحيح <sup>2</sup> اه ثمر ذكر فى البحر عن التجنيس والمعراج وغيرها مسألة جواز الوضوء بما يجرى فى نهر سدمن فوقه <sup>3</sup>

اور سراج الوہاج میں ہے کہ جاری پانی میں مدد کی شرط نہیں اور سراج الوہاج میں ہے کہ جاری پانی میں مدد کی شرط نہیں اور معراج وغیرہ سے اور یہی صحیح ہے اھ پھر بحر میں تجنیس اور معراج وغیرہ سے بید ہواس میں جاری پانی سے وضو جائز ہے۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير بحث الماء الجارى نوريه رضويه سكهر ١٩/١

<sup>2</sup> بحرالرائق بحث الماء الجارى الحجاميم سعيد كمپنى كراچى ا/٨٦٨

<sup>3</sup> بحرالرائق بحث الماء الجارى التيجايم سعيد كمپنى كراچى ا٨٦٨

اقول اى فيه اوبه اذا وقع فيه نجس كما لا يخفى ثمر رأيت فى الحلية اخذ بمثله على متنه اذقال ظاهر عبارتهم فى هذه المسألة كما فى الذخيرة وواقعات الناطفى اذاسد من فوق فتوضاء بما يجرى فى النهر جاز اهان يكون الوضوء فى النهر فكان على المصنف ان يذكر فيه لان من الواضح جدا جواز الوضوء به جارياكان اوغير جار خارجه اما باغتراف اواخذ منه باناء فلا يقع التقييد ببقاء جريان الماء موقعا ثم هم اعلى كعامن ذكر مثله أاه

اقول: اى(۱)عتب على المصنف اذا كانوا هم المعبرين بالباء دون فى فهذا محل التفسير لاالاخذ كما فعل الفقير قال البحر فهذا يشهد لما في السراج اه

اقول: نعم (٢) لكن لاينبغى عزوة للتجنيس فأنه ليس جأنحا اليه بل هو في عداد مأرد عليه كما يظهر من عبارة الفتح حيث نقل عن التجنيس في مسئلة القبقية

میں کہتا ہوں یعنی اس میں یا اُس سے جبکہ اس میں نجاست گرجائے کمالا یخفی، پھر میں نے حلیہ میں دیھا کہ متن میں انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے وہ فرماتے ہیں ان کی عبارت کا ظاہر اس مسئلہ میں جیسا کہ ذخیرہ اور واقعات ناطفی میں ہے کہ جب نہر کو اُوپر سے بند کر دیا جائے اور پھر کوئی شخص اس پانی سے وضو کرے جو نہر میں جاری ہے تو جائز ہے، اور یہ کہ وضو نہر میں ہو، تو مصنّف پر لازم تھا کہ "فیدہ" کا ذکر کرتے کیونکہ اس سے وضو کا جواز بہت واضح ہے، خواہ وہ جاری ہو یا نہ ہو، وضو کرنے والا نہر سے باہر چلّو کے ذریعے جاری ہو یانہ ہو، وضو کرنے والا نہر سے باہر چلّو کے ذریعے وضو کرنے والا نہر سے باہر چلّو کے ذریعے وضو کرنے والا نہر سے نہیں پھر نے کہ اس قسم کی چیزیں وہ ذکر وضو کریں اُھ (آ)

میں کہتا ہوں جب وہ خود "باء" سے تعبیر کرتے ہیں تو مسنّف پر کیااعتراض ہے، تو یہ تفسیر کا محل ہے نہ کہ گرفت کرنے کا، جیسا کہ فقیر نے کیا ہے، بحر نے فرمایا یہ اس چیز کی شہادت دیتا ہے جو سراج میں ہے اھ (ت)

میں کہتا ہوں، ہاں، لیکن اس کو تجنیس کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں، کیونکہ وہ اس کی طرف مائل نہیں ہیں بلالکہ وہ اس پر رد کرتے ہیں، جیسا کہ فتح کی عبارت سے ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے ٹونٹی

<sup>1</sup> حليه

ی. 2 بحرالرائق بحث الماءِ الجاری ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۸۶/۱

کے مسکد میں تجنیس سے نقل کیا ہے " یہ کچھ نہیں" پھر فرمایااوراس کی نظیراس کے بعدانہوں نے پر نالہ کامسکلہ ذکر کیا، پھر فرمایا ومااشھھے اور اس میں دو حوضوں کے مسکلہ کو شامل کیا اور اس مسکله کو بھی، پھر فرمایا بح میں "اور ذکر کیا سراج ہندی نے امام زاہدسے کہ اگر کسی شخص نے چیوٹے حوض سے ایک نہر نکالی اور نہر میں بانی حیوڑ دیا، اور جب یانی جاری ہو گیا تو اُس سے وضو کیا، پھر وہ یانی ایک جگہ جمع ہو گیا تو کھر کسی دوسرے شخص نے اس جگہ سے نہر نکالی اور اس میں پانی حچیوڑ دیا اور اس پانی سے وضو کیا اس حال میں کہ یانی جاری تھا پھر وہ یانی کسی دوسری جگہ جمع ہوگیا پھر کسی تیسرے شخص نے بھی یہی عمل کیا توسب کا وضو جائز ہے کیونکہ مرایک نے جاری یانی سے وضو کیا ہے اور حاری اس وقت نا پاک نہیں ہوتا ہے جب تک اس میں تغیر پیدانه ہواھ (ت)۔میں کہتا ہوں یعنی اس صورت میں جَبِيه نحاست حقیقیہ ماحکمیہ اس میں گر گئی ہو،ا گراس نے اس میں اعضاء ڈبو کر وضو کیا تو اس کی بناء مستعمل کی نحاست پر نہ ہوگی یہ دو حوضوں کے مسکلہ کی طرح ہے بلالکہ مخضر عبارت کے ساتھ یہ بعینہ وہی مسکلہ ہےاس کو صاحب منیہ نے محیط سے نقل کیا ہے اور ذخیر ہ میں قاضی علی السغدی سے اور خانیہ وغیر ہ میں ، اور حلیہ میں کہا کہ مصنّف نے محط سے جواز کی قید کو اس صورت میں نقل کیا ہے جبکہ دونوں جگہوں میں مسافت ہو خواہ کم ہی کیوں نہ ہو، خانبہ میں بھی اس کی موافق عبارت موجود ہے،اس کی تاویل یہ ہے کہ جبکہ دونوں جگہوں

هذا ليس بشيئ ثم قال ونظيره فذكر مسألة الميزاب ثم قال وما اشبهه وجعل منه مسألة العوضين وهذه المسألة ثم قال في البحر وذكر السراج الهندى عن الامام الزاهد ان من(۱)حفر نهرا من حوض صغير واجرى الماء في النهر وتوضأ بذلك الماء في حال جريانه فاجتبع ذلك الماء في مكان فحفر رجل اخر نهرا من ذلك المكان واجرى الماء فيه وتوضأ به حال جريانه فاجتبع في مكان أخر ففعل رجل اثر نهرا من ذلك المكان واجرى الماء فيه وتوضأ به حال جريانه فاجتبع في مكان كذلك جاز وضوء الكل لان كل واحد انما توضأ بالماء حال جريانه والجارى كل واحد انما توضأ بالماء حال جريانه والجارى لايحتمل النجاسة مالم يتغير أاه

اقول: اى ان وقعت الحقيقية اوالحكبية ان توضأ فيه بغس الاعضاء فلا ينبغى على نجاسة المستعمل ثم هنه مثل مسألة الحوضين بل هى بعبارة ابسط وقد ذكرها صاحب المنية عن المحيط وفى الذخيرة عن القاضى الامام على السغدى وفى الخانية و غيرها وقال فى الحلية المصنف نقل عن المحيط تقييد الجواز بما اذاكان بين المكانين مسافة وان كانت قليلة يوافقه ما فى الخانية تاويله اذاكان بين المكانين قليل مسافة وفى مسألة الحفرتين (اى يخرج من احدهما الماء و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق الماء الجاري سعيد كميني كراچي ا/٨٦

یه خل فی الاخری وهی مسألة الفتح الوکان بینهما قلیل مسافة کان الماء الثانی (ای المجتمع فی الحفرة الاخری) طاهرا کذا قاله خلف بن ایوب ونصیر بن یحیی وهذا لانه اذا کان بین المکانین مسافة فالماء الذی استعمله الاول یردعلیه ماء جار قبل اجتماعه فی المکان الثانی فلا یظهر حکم الاستعمال (ای لایثبت) الثان فلا یظهر حکم الاستعمال (ای لایثبت) اما اذا لم تکن بینهما مسافة فالماء الذی استعمله الاول قبل ان یرد علیه ماء جار یجتمع فی (۱) المکان الثانی فیصیر مستعملا فلا یطهر بعد ذلك انتهی وهذا كله بناء علی نجاسة المستعمل اه

اقول: حوض یکری منه نهر فیجری فیه ماء فیجتمع فی مکان اخر کیف یتصور هذا من دون مسافة بینهما نعم یمکن فی الحفرتین آن تکونا متجاورتین یکون خروج الماء من احدهما دخوله فی الاخری۔

فأن قلت: المراد مسافة فوق مايغس فيها المتوضيئ اعضائه ليتحرك

کے در میان کم درجہ کی مسافت موجود ہو،اور دوگڑھوں کے مسلہ میں (یعنی ایک گڑھے سے پانی نکلے اور دوسرے میں داخل ہو اور یہ فتح کا مسلہ ہے) اگر دونوں کے در میان کم مسافۃ ہے تو دوسرا پانی (یعنی جو دوسرے گڑھے میں اکٹھا ہے) پاک ہوگا، خلف بن الیب اور نصیر بن یجی نے ایسا ہی کہا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ جب دونوں جگہوں میں مسافت ہو تو وہ پانی جس کو پہلے نے استعال کیا ہواس پر دوسرا جاری پانی وار د ہوگا قبل اس کے کہ وہ دوسری جگہ جمع ہو، تو استعال کیا کا حکم ظاہر نہ ہوگا (یعنی ثابت نہ ہوگا، اور جب اُن دونوں کے در میان مسافت نہ ہو تو وہ پانی جس کو پہلے نے استعال کیا دوسرے جاری پانی کے وار د ہونے سے پہلے وہ دوسری جگہ دوسری جگہ ان ہو سکتا ہے دائتی، اور یہ تمام اُس صورت میں ہے جب مستعمل پانی کو انتہی، اور یہ تمام اُس صورت میں ہے جب مستعمل پانی کو نایاک قرار د با جائے اھ (ت)

میں کہتا ہوں ایک ایسا حوض جس سے نہر نکالی جائے اور اس میں پانی چھوڑ دیا جائے، پھر وہ پانی دوسری جگہ جمع ہو جائے، یہ عمل دونوں میں مسافت کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ہاں دونوں گڑھوں میں اس امر کا امکان ہے کہ قریب قریب ہوں، کہ ایک سے پانی نکلتے ہی دوسرے میں داخل ہوتا ہو۔ (ت) اگریہ کہا جائے کہ مسافت سے مراد الی مسافت ہے کہ جو وضو کرنے والے کے اعضاء کے ڈوبئے

1 حلیه

على الارض بعد انفصاله من اعضائه فيأتى عليه ماء أخر قبل دخوله في المكان الثاني ـ

اقول: اذهو جار فلا يتأثر ولا يفتاق الى ان يجريه جار أخر فلو اجتمع من فورة فى المكان الثانى لكان طهورا فالوجه(۱) ان لا يجعل هذا تقييدا(۲) ولا تأويلا بل بيانا لفائدة التصوير بكرى النهر ويوجه بأنه لولا ذلك لانقطع جريانه بدخوله فى بطن الثانى كما قدمنا تحقيقه ان الحركة فى البطن سيلان لاجريان فيقع الوضوء فى الراكد فيفسد ثم(۳) البناء على مسألة فرق الملاقى كما فعلنا فلا حاجة الى البناء على مهجور لكن صاحب الحلية مال الى التسوية ثم ذكر السراج مسألة الميزاب وعزاها للشيخ الزاهد ابى الحسن الرستغفنى وقال فيها وهو بتوضؤ فيه أاه

اقول: اى بالغس وبه يتضح مااجبله فى الفتح قال لان استعماله حصل حال جريانه والماء الجارى لايصير مستعملا باستعماله ثم قال السراج ومن

سے زائد ہوتا کہ پانی اس کے اعضاء سے جُدا ہونے کے بعد حرکت کرے، اور اس کے دوسری جگہ داخل ہونے سے پہلے دوسرایانی اس پر آ جائے۔ (ت)

**میں کہتا ہوں** چونکہ وہ حاری ہے اس لئے متاثر نہ ہو گااور نہ مختاج ہوگااس بات کا کہ اس کو کوئی دوسرا جاری پانی جاری کرے اب اگر وہ فوراً ہی دُوسر ی جگہ جمع ہو جائے تو طہور ہوگا تو وجہ بیر ہے کہ اس کو قید نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کو تاویل قرار دیا جائے بلالکہ وہ نہر کھودنے کے فائدے کا بیان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایبا نہ ہوتا تو اس کا حاری ہونا دوسرے بطن میں داخل ہونے کے سب منقطع ہوجاتا، جبیا کہ ہم نے اس کی تحقیق کی ہے کہ حرکت بطن میں سیلان کملاتی ہے نہ کہ جربان، اور اس طرح وضو تھہرے ہوئے یانی میں ہوگا اور یانی فاسد ہوجائیگا، پھر ملاقی کے فرق کے مسکدیراس کی بناہے جبیباکہ ہم نے کیا ہے، تو کسی مجور ومتروك چيز پر بناكي حاجت نهيس، ليكن صاحب حليه كاميلان برابری کی طرف ہے، پھر سراج نے پر نالہ کا مسّلہ بیان کیا اور اس کو شخ زامد ابوالحن الرستغفنی کی طرف منسوب کیا اور اس میں کہا "اور حالانکہ وہ اس میں وضو کررہا ہے اھ (ت)

میں کہتا ہوں یعنی وہ اعضاء کو ڈبو کر وضو کر رہاہے اور اسی سے وہ چیز واضح ہوتی ہے جس کا انہوں نے فتح میں اجمال کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کا استعال پانی کے جاری رہنے کی صورت میں ہواہے اور جاری یانی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحواله بح الرائق بحث الماء الجاري الحجاميم سعيد كمپني كرا چي ا۸۶۱

کسی کے استعال سے مستعمل نہیں ہوتا ہے، پھر سراج نے فرمایا : اور بعض مشائخ نے اس قول کا انکار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جاری پانی اس وقت مستعمل نہیں ہوتا ہے جبکہ اس کا سوتا ہو جیسے چشمہ یا نہر، فرمایا اور صحیح پہلا قول ہے، اس پر دلیل واقعات الناطفی کی عبارت ہے، پھر انہوں نے نہر کو بند کرنے کامسکلہ ذکر کیا کہ اس صورت میں پانی کی مدد باقی نہر ہی لیکن اس کے باوجود اس سے وضو جائز ہے۔ (ت)

البشائخ من انكر هذا القول وقال الباء البحارى انباً لايصير مستعملا اذا كان له مدد كالعين والنهر قال والصحيح القول الاول بدليل مسألة واقعات الناطفي فذكر مسألة سد النهر مين فوق قال فأن هناك لم يبق للباء مدد ومع هذا يجوز التوضؤ به أاه

اقول: ولا تنس ماقد مناه (ہم نے جو پہلے ذکر کیا ہے أسے نہ بُھو لیے۔ ت) علامہ نے روالمحتار میں اور مسائل سے اس قول دوم کی تائید کی فقال ویؤیدہ ایضا مامر من انه لوسال(۱) دمر رجله مع العصیر لاینجس خلافا لیحمد (فرمایا اور اس کی تائید یہ عبارت کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کا خون کھوں کے رس کے ساتھ جاری ہوا تو نجس نہ ہوگا، اس میں محمد کا خلاف ہے اھے۔ ت)

میں کہتا ہوں مسئلہ دُر میں شمنی وغیرہ سے اور منیہ میں محیط اور حلیہ میں مجیط اور حلیہ میں مجیط اور حلیہ میں مجتلی سے اور مختارات النوازل سے ہے، اور یہ اس امر سے مقید ہے کہ عصیر بہہ رہا ہو اور اس میں خون کا اثر ظاہر نہ ہو، حبیبا کہ علاء نے صراحت کی ہے فرمایا، اور خزانہ میں ہے پھر انہوں نے وہ عبارت نقل کی جو ہم نے اصل عاشر میں ذکر کی انہوں نے وہ عبارت نقل کی جو ہم نے اصل عاشر میں ذکر کی لینی ووبر تنوں کا پانی جو ہوا میں آپس میں مل گیا یاز مین پر جاری کیا، فرمایا مصنف نے اس کو تحفۃ الاقران میں ذکر کیا فرمایا اور ذخیرہ میں ہے پھر وہ ذکر کیا جو فصل عاشر میں حسن ابن ابی مطیع نے۔ (ت)

قلت البسألة في الدرعن الشمنى وغيرة وفي المنية عن المحيط وفي الحلية عن المجتبى وعن مختارات النوازل وهي مقيدة بأن كان العصير ليسيل ولم يظهر فيه اثر الدم كما نصوا عليه قال وفي الخزانة (فذكر ماقدمنا في الاصل العاشر من مسألة اختلاط ماء الانائين في الهواء اواجرائه في الارض قال ونظمها المصنف في تحفة الاقران قال وفي الذخيرة فذكر مامر في العاشر عن الحسن بن الى مطيع\_

محواله بحرالرائق بحث الماء جارى التج ايم سعيد كمپنى كراچى ا/٨٦٨
 د دالمحتار باب الانحاس مصطفى البانى مصر ۱۲۳۹

یہاں تک تائید قول دوم میں سات مسئلے ہوئے:

ا۔ حوض صغیر میں سے نہر کھود کریانی بہا کراس میں وضور

۲۔ پر نالے میں یانی ڈلوا کراس میں وضو۔

سر- نهر كه اوپر سے أس كاميندُها بانده ديا ہے أس ميں وضوب

سم۔ شیر ہانگور نچوڑ رہا ہے اور وہ جاری ہے کچھ خون اُس میں ٹیک گیا جس کااثر ظاہر نہ ہوا نجس نہ ہوگا۔

۵۔ پاک نا پاک برتنوں کے پانی ہوامیں ملا کر چھوڑے۔

٧- يازمين ميں بہائے دونوں ياک ہو گئے۔

۷- ناپاک زمین پر پانی بہایا ہاتھ محربہ گیاز مین بھی پاک پانی بھی پاک

**اقول**: ان سب سے صاف تر وہ مسکلہ ہے کہ برف پکھلااور ایسے راستہ پر بہا جس میں گوبر وغیر ہ نجاسات ہیں اگر نجاسات کااثر اس میں ظاہر بنہ ہوااس سے وضو ہوسکتا ہے ،

یہ وہ ہے جو پہلے اصل عاشر میں ذکر کرآئے ہیں منحہ سے، مدید سے، خزانہ سے، خزانہ سے، خلاصہ سے اور فاوی سے۔(ت)

وهو ماقدمناه في الاصل العاشر عن الهنحة عن الهدية عن الخزانة وعن البزازية وعن الخلاصة عن الفتاؤي.

# شرح مدیه میں فرمایا:

هذا مبنى على عدم اشتراط المدد في الماء الجاري<sup>1</sup>اهـ

ثم اقول اولا: هنه الفروع متوزعة على انحاء منها ماهو مؤيد ولاشك وهي مسألة نهر سد من فوق والتي زدت ومنها مالا تائيد فيه اصلا وهما المسألتان الاوليان ولا ادرى كيف اتفق الفريقان على جعلهما ممالامدد له فانه انما

یہ اس بناء پر ہے کہ جاری پانی میں مدد کی شرط نہ ہو۔ (ت)
پھر میں کہتا ہوں اوّلا یہ فروع کئ قتم کی ہیں، بعض تو وہ ہیں
جن کی تائید موجود ہے اور جس میں شک نہیں، اس میں وہ
فرع ہے جس میں الیی نہر کا ذکر ہے جس کو اوپر سے بند کر
دیا گیا ہواور اس کے ساتھ وہ اضافے جو میں نے کئے ہیں اور
کچھ وہ ہیں جن کی تائید بالکل نہیں ملتی ہے اور

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحواله منحة الخالق بحث الماء الجاري التج أيم سعيد كمپني كرا چي ا٦٥٨

(۱) يتوضؤ فى النهر بين الحوضين اوفى (۲) الميزاب ولا شك ان الحوض الاعلى والاداوة يمدان ماء هما (۳) الا ترى كيف اتفقوا على الحاق حوض الحمام بالماء الجارى اذاكان الماء من الانبوب نازلا والغرف متداركا۔

(٣)وقد جزم به في الفتح ههنا كما , أبت ونظيره ماقدمنا عن العلامة ش في الاصل الرابع إن طهارة الدلو اذا افرغ فيه ماء حتى سال مبنى على عدم اشتراط البدد ومنها ماللنزاع فيه محال وفي \* وان اومى إلى التأثير فبن طرف خفي، فأن(٥)الماء البيتزج في الهواء (٢) اوالجاري على الارض في الخامسة والسادسة يبده (١) الصب بل وكذلك في السابعة وان كان لفظ الذخيرة صب عليها الماء فجری قدر ذراع لاحتی جری کی یدل ظاهرا علی عدم انقطاع الصب الى هذه الغاية فأن الفاء وان لم يدل دلالة حتى غير انها لا تدل ايضا على الانقطاع والاحتمال يقطع الاستدلال(٨)وكذلك فرع العصير فأن له مدد اما دام العصر قائها، فانقلت المسألة مرسلة فيشمل مااذا انقطع العصر قلت: قالوا فيها والعصير ليسيل فالاستشهاد بها

يتوقف على كون السبلان الباقي بعد انقطاع

یه پهلے دومسئلے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ دونوں فرلق ان دونوں مسکوں کو مدد نہ ملنے والے یانی سے بنادینے پر کیونکر متفق ہو گئے ہیں؟ کیونکہ وضو کرنے والا یا تو نہر میں وضو کرے گاجو دو حوضوں کے در میان ہے بایر نالہ سے کرے گا اوراس میں شک نہیں کہ اوپر والا حوض اور برتن دونوں پانی کو مدد پہنچاتے ہیں، پھر مقام غور ہے کہ وہ حمّام کے حوض کو جاری یانی سے لاحق کرنے پر کیوں راضی ہوئے جبکہ یانی نالی کے ذریعہ اوپر سے اُنز رہا ہو اور چُلّو سے مسلسل یانی لیا جارہا ہو،اور فتح نے یہاں جزم کیا جیسا کہ آپ نے دیکھااوراس کی نظیر وہ ہے جو ہم نے علّامہ "ش" سے چو تھی اصل میں نقل کی کہ ڈول کی ماکی جب اس میں مانی بہایا جائے یہاں تک کہ اس کے اوپر سے بہہ نکلے مدد کے شرط نہ ہونے پر مبنی ہے اور ان فروع میں سے بعض وہ ہیں جن میں نزاع کی گنجائش کافی ہےاوراس میں تائید کی طرف ملکاسااشارہ ہے کیونکہ ہوا میں ملا ہوا یانی، یا زمین پر جاری یا نچویں چھٹی صورت میں اس کو بہانامد دویتا ہے بلکہ ساتوس میں بھی ایساہی ہے اگر چہ زخيره كے الفاظ "صب عليها الماء فجرى قدر ذ اع"الخ ہیں، نہ کہ حتی جری، اگر حتی کہا ہو تواس کا مطلب یه ہوتا که بہانا اس غایت تک منقطع نہیں ہوا، کیونکہ " فا" اگرچہ "حتی" کے مفہوم پر دلالت نہیں کرتی تاہم وہ انقطاع پر بھی دلالت نہیں کرتی اور جب احتمال پیدا ہو جائے تواستدلال ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح عصیر کی فرع کیونکہ اس کو

المدد جريانا وهو اول الكلام فانقلت نعم هو جريان بالاتفاق الم تسبع مانقل في الفتح والتوشيح عن شارط المدد إن الماء الجاري انباً لابصير مستعبلا اذا كان له مدد زاد السراج اماً اذا لم يكن له مدد يصير مستعملا 1 اهفقد سياه جاريا قلت: جعله في حكم الراكد والمقصود الحكم فلا شك إن الداد ليستلان العصير وجريان الهاء مالا يقبل به اثر النجاسة ويطهر بعضه بعضًا نعم قد يقال في الخامسة والسادسة إن الامتزاج في الهواء اوعلى الارض انها يكون بعد الصب فقدر ما بخرج بالصب يمتزج فبحصل المزج الاخير ىعد تمام الصب فلولم يبق جاريا بعده نجس المبتزج الاخيركله

وثانيا: الاشهر في حد الجارى مايذهب بتبنة والاظهر مايعد جارياكما في الدروهو الاصحكما في البدائع والتبيين والبحر والنهر ولا شك انهما صادقان على نهر سدمن فوقه فأنه يذهب بحزمة فضلاعن تبنة ولا يسوغ لاحد

اس وقت تک مدد ملتی رہتی ہے جب تک نچوڑنا برقرار رہتا ہے،اگریہ کہا جائے کہ مسئلہ تو مطلق ہے یہ اُس صورت کو بھی شامل ہے جبکہ نچوڑنا ختم ہو جائے، اس کے جواب میں میں کہوں گا کہ اس میں فقہاء نے فرمایا ہے اور عصیر بہہ رہا ہو تواس سے استدلال اس امریر مو قوف ہے کہ ماقی کا بہنا انقطاع مدد کے بعد حاری ہو اور یہی پہلی بات ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مال یہ تو بالاتفاق جاري ہوتا ہے، کیاتم نے وہ نقل نہیں سُنی جو فتح اور توشیح میں مدد کے شرط کرنے والے سے منقول ہے کہ حاری مانی اس وقت مستعمل نه ہوگا جبکہ اس کیلئے مدد ہو سراج نے اتنااور اضافیہ کیا که اگر اس کیلئے مدد نه ہوئی تو وہ مستعمل ہو جائگااھ تواس کو انہوں نے چاری ہی کہا، میں کہتا ہوں انہوں نے اس کو تھہرے ہوئے کے حکم میں کیا ہےاور مقصود حکم ہے تواس میں شک نہیں کہ عصم کے پہنے اور مانی کے حاری ہونے سے مراد وہ ہے جو اثر نحاست کو قبول نہ کرے اور جس کا بعض حصہ بعض کو باک کر دے، ہاں بانچویں چھٹی صورت میں کہا جاسکتا ہے کہ ہوا میں ملنا باز مین پر حاری ہو نا سنے کے بعد ہی ہوگاتو جس قدر بہانا ہوگاوہ مل جائے گااور آخری ملنامکل بہانے کے بعد ہی متحقق ہو گاتوا گر وہ جاری نہ رہا اس کے بعد تو آخری ملنے والا مکل طور پر نجس ہو جائے گا۔ (ت) اور ثانیا، حاری کی جو مشہور تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حاری بانی وہ ہے جو تنکا بہا کر لے حائے اور اظہریہ ہے کہ جس کو جاری سمجھا جائے جیسا کہ ڈر میں ہے اور وہ ہی صحیح ہے جبیبا کہ بدائع، تبیین، بح اور نہر میں ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ دونوں تعریفات اُس نہریر صادق ہیں جواویر سے

- 1

بند کردی گئی ہو کیونکہ بہ تو پوراایک گٹا بہر کر لے جائے گی چہ جائیکہ تنکا اور اہل عرف میں سے کسی کو روا نہیں کہ وہ اس یانی کو تھہرا ہوا کھے، تعجب ہے کہ یہ بات ذکر کرنے کے بعد انہوں نے مدد کے شرط ہونے کو اختیار کیا ہے، تاہم پیہ جواب دیا جاسختا ہے کہ اعضاء ڈبو کر وضواسی یانی سے ہوسکتا ہے جو بندش کے بعد اس سے حدا ہو، اس مانی میں نہیں ہوسکتا جس کے اجزا، بندش کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور جو بندش سے حدا ہے اس کو اوپر سے مدد مل رہی ہے تائمل محل واحدیر حاری رہنامد د کا محتاج ہے کیونکہ جو حاری ہے وہ تھیرے گا نہیں، تو اگر اس کو مدد نہ ملے تو وہ جگہ خالی ہوجائے گی اور مدد کی اور **ٹالث**ا، جو الله کے فضل سے مجھ پر منکشف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یانی کے جاری ہونے سے فضا میں اس کی طبعی حرکت مراد ہےاوراس کاوجہ ہے اس پراس کے امثال کا تحد د ہوگا تو وہ اس پر حاری رہے گا جب تک مدد ملتی رہے گی، البتہ جریان یانی سے نجاست کے اثر کو دفع کرنے والا ہے جب تک کہ وہ حاری ہے اس سے رفع کرنے ولا نہیں ہے تو اگر نایاک یانی ازخود جاری ہوا مثلًا کسی ڈ هلوان میں تھا جو بند تھا پھر اس کو کھولا گیا تو وہ یانی جاری ہوگیا تواس طرح وہ تجھی پاک نہ ہوگا بلکہ پاکی کیلئے ضروری ہے کہ وہ پاک یانی کے ساتھ جاری ہو، تو پاک کا جاری ہونا مدد کا محتاج نہیں جیسے کوئی نہر کہ اوپر سے بند کردی جائے، اور جیسا که آپ دیکھتے ہیں که شدید

اهل العرف إن يقول إنه راكد فمن (١) العجب بعد ذكرة اختبار اشتراط المدد الاان يقال ان الوضوء بغس الاعضاء انما يكون فيما بعد السد منفصلا عنه لا في الاجزاء البلاصقة له وما انفصل عن السد فله من فوقه مدد تأمل وثالثا: (٢) يظهر لي والله تعالى اعلم ان ليس (٣) جربان الباء الاحركته بطبعه في فضاء ويقاؤه جاريا على محل واحد هو الذي يحتاج إلى المدد لان الجاري لايقف فلولم يمد لاخلى البحل وبالبدد بتجدد عليه امثاله فيستبر جاريا عليه مادام المدد غيران الجريان دافع لاثرالنجاسة عن الماء ما استمر جارياً لارافع له عنه(٣)فلوجرى الباء المتنجس بنفسه بأن كان في صبب سد مجراه ففتح ففأض لم يطهر ابدابل لابد للطهارة من جريانه مع الطاهر فجريان الطاهر لايحتاج الي البدد كنهر سد من فوقه وكبأ ترى اذا اشتد البطر ووقف لايزال الماء الواقع على الارض والسطوح جارياً مدة بعده ولا يصح لاحد ان يقول وقف الواقع فور وقوف المطر وجريان النجس المطهرله يحتاج الى مدد من طأهر فليكن محمل

القولين وبالله التوفيق

ثم اقول: (١) هذا اذا كان الماء في فضاء اما اذا كان في جوف كحوض اوظرف فلا بد مع ذلك من خروجه عنه لان الماء كان واقفا فيه والماء لايقف ماصادف منحدرا فدال وقوفه على عدمه فأذا دخله ماء أخر فلا يدفعه الى منحدر بل يعليه الى فوق فلا يكون جاريا الى ان يقطع العوائق بامتلاء المحل فيجد متسعا فينحدر فعند ذلك يصير جاريا فمن اجل هذا شرط فيه مع الدخول الخروج(٢)فأذا كان حوض في حوض والماء وراء الصغير اوماؤه كان واقفا فيه لانعدام المنحدر فلا يجرى مألم يخرج من الاعلى لما علمت اما اذا لمريكن الافي الصغير ووراء ه مسيل فدخل الطأهر وملأه وجعل الهاء يخرج منه ويسيل فقد جرى الى ان يصل الى مايجاذيه من سطح الكبير فيقف لانعدام المنحدر فما يدخل اليه بعده لايجريه بل

يعلبه الى أن يملأ الاعلى ثم يفيض

بارش کے بعد چھوں وغیرہ پر جمع شدہ پانی بہت دیر تک بہتا رہتا ہے اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ گرنے والا پانی بارش کے تھہر نے کے فور اً بعد تھہر گیا اور نا پاک پانی کا بہنا جو اس کو پاک کردے، پاک پانی کی مدد کا مختاج ہے تو دونوں قولوں کا بیہ محمل ہے و باللہ التوفیق۔(ت)

پھر میں کہتا ہوں یہ اُس صورت میں ہے جبکہ یانی فضامیں ہو، لیکن یانی اگر تحسی تہ میں ہے جیسے حوض یا برتن تو ضروری ہے کہ وہ اس برتن سے خارج بھی ہو کیونکہ بانی اس میں تھہرا ہوا تھااور یانی اترتی ہوئی چیز سے متصل ہونے کے وقت تھہر نہیں سکتا ہے، تواس کا تھہر نااس کے عدم کی دلیل ہے تواب جب اس میں دوسرا پانی داخل ہوا تواس کو ڈ ھلوان کی طرف دھکا نہیں دے گا بلکہ اس کو اوپر کی طرف بلند كرے كا تو وہ اس وقت تك جارى نه ہو گاجب تك كه وہ ر کاوٹوں کو محل کے پُر کرنے سے دُور نہ کردے، پھر وہ کشادگی بائیگا اور اُترے گااُس وقت وہ جاری ہوگا، اسی وجہ سے اس میں دخول کے ساتھ ہی خروج کی شرط بھی رکھی گئی ہے، تو جب ایک حوض دوسرے حوض میں ہو اور یانی چھوٹے حوض کے پیچیے ہویااس کایانی تھہرا ہوا ہو کیونکہ اس میں ڈھلوان موجود نہیں تو جب تک اوپر سے خارج نہ ہو جاری نہ ہوگا جیسا کہ آپ نے جانا اور اگریانی صرف چھوٹے میں ہواور اس کے پیھیے یانی کے بہنے کاراستہ ہواور پاک اس میں داخل ہو گیا ہواور اس کو بھر دیا ہو یہاں تک کہ یانی اُس میں سے بہہ کر نکل رہا ہو تو اب حاری ہوگا یہاں تک کہ بڑے حوض کی مقابل سطی تک جا پہنچے، اب کھہر جائیگا کیونکہ ڈ ھلوان موجود نہیں ہے

تواب اس کے بعد جو آئے گاوہ اس کو جاری نہ کرے گا بلاکہ اس کو بلائد کرے گا بیال تک کہ اُوپر والے کو بھر دے گا پھر بہے گا۔ (ت)

پھر میں کہتا ہوں یہ سب بحث جریان حقیقی میں ہے، لیکن فقہاء نے اس کے ساتھ جس کو لاحق کیا ہے جیسے چھوٹا حوض نہانے کیلئے یا وضو کیلئے جس میں پانی نلوں یا پر نالوں سے آتا ہے اور سلسل چلو بھرنے سے نکاتا ہے، اور یا وہ کواں جس میں نیچے پانی کے سوتے ہیں، اور مسلسل بھرنے سے وہ پانی نکلتا رہتا ہے یا اس میں کوئی سوراخ کھول دیا گیا ہے اگر ممکن ہو، جیسا کہ ہندیہ سے ظہیریہ سے اور منحہ سے خیر رملی سے گزرا، اور بحر میں بدائع سے امام حسن بن زیاد سے منقول ہے کہ پانی بار بار نکالا جائے تو سے امام حسن بن زیاد سے منقول ہے کہ پانی بار بار نکالا جائے تو سے اور اوپر سے لے لیا جاتا ہے، تو یہ مثل جاری کے ہوگا اص

اور میرے نزدیک بیاس چیز کا محمل ہے جو حلیہ میں امام محمد سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا میری اور ابو یوسف کی بیر رائے ہے کہ کویں کا پانی جاری پانی کے حکم میں ہے کیونکہ وہ نیچ سے نکاتا ہے اور اوپر سے لے لیا جاتا ہے تواس میں نجاست کے گرنے سے نجس نہ ہوگا اور عنایہ میں اس کو "قال محمد" کے لفظ سے ذکر کیا النے پھر بدائع میں اس کو بعینم انہی الفاظ میں ذکر کیا جو حلیہ کے ہیں فرمایا

ثم اقول: هذا كله في الجريان الحقيقي اماً ما الحقوا به كحوض صغير للحمام اوللوضوء يدخل فيه الهاء من الانابيب والهيازيب ويخرج بالغرف المتدارك والبئر(ا)ينبع فيها الهاء من تحت ويخرج بالاستقاء الهتوالي او بفتح منفذ فيها ان امكن كهامر عن الهندية عن الظهيرية وعن الهندية عن الظهيرية وعن المنحة عن الخير الرملي وفي البحر عن البدائع عن الامام الحسن بن زياد عند تكرار النزح ينبع الهاء من اسفله ويؤخذ من اعلاه فيكون أكالجارى الهاء من الماء الجاري ورأى ابي يوسف على ان ماء البئر في حكم الهاء الجاري لانه ينبع من اسفل ويؤخذ من اعلاه فلا يتنجس بوقوع النجاسة فيه أه ونقله في العناية بلفظ قال محمد الخارية الماء الحارة الماء العناية بلفظ قال محمد الخارية الماء العناية بلفظ قال محمد الخارية الماء العناية بلفظ قال محمد الخارية الماء العناية بلفظ قال محمد الخارة الماء العناية بلفظ قال محمد الخارية الماء العناية بلفظ قال محمد الخارة العناية بلفظ قال محمد الخارة المناية بلفط قال محمد الخارة الماء العناية بلفظ قال محمد الخارة المناية بلفط قال محمد الخارة المناية الماء العناية بلفط قال محمد الماء العناية بلفط قال محمد الماء العناية بلفط قال محمد الماء العناية بلفط قال معمد الماء العناية بلفط قال محمد الماء ا

العلماء نقله في البدائع بعين لفظ الحلية وذكر

اجمال کی ترتیب پر تفصیل ہے۔(ت)

عـه نشر على ترتيب اللف ١١(م)

تهامه كحوض الحمام

<sup>1</sup> بحواله بدائع الصنائع فصل في بيان مقدار الخ انج ايم سعيد كمپنى كرا چى الا 2 2 بحواله بدائع الصنائع فصل في بيان مقدار الخ انج ايم سعيد كمپنى كرا چى الا 2 2

اذا كان يصب الماء فيه من جانب ويغترف من جانب أخر انه لاينجس بأدخال اليد النجسة فيه ألم وكذلك في الفتح الى قوله كحوض الحمام ألم فاكد ذلك مأذكر ته من المحمل.

اقول: وعند هذا فهو فرع جيد مقبول(۱)ولا وجه لردة كما يعطيه كلام الحلية تبعاً للبدائع انه كان القياس في البئر ان لاتتنجس اصلا كما نقل عن محمد اولا تطهرا بدا كما قاله بشر البريسي الاان اصحابنا تركوا القياسين بالأثار هذا حاصل مافيها حملا منهما اياة على الاطلاق وليس الاولى مافيها حملا منهما اياة على الاطلاق وليس الاولى بنا ان نرد ما جاء عن الائمة مع وجود محمل له صحيح فقد(٢) تظافرت كلماتهم على قبول هذا المعنى في الحوض الصغير فلم لايقبل في البئر ولا تخالفه الا في حيأة ولامدخل لها في الحكم فكل مغير سواء او ان الماء يدخل فيه من اعلاة وفيها من اسفلها ولا يختلف به الحكم فقد قال في من اسفلها ولا يختلف به الحكم فقد قال خورا) الفتح لوتنجست بئرفاجرى ماؤها بأن حفر الهاء يخرج

جیسے حمام کا حوض کہ اس میں ایک جانب سے پانی ڈالا جائے اور دوسری جانب سے چُلّو کے ذریعہ نکالا جائے تو ناپاک ہاتھ کے ڈالے جانے سے نجس نہ ہوگا اھ اور اسی طرح فتح میں "کھوض الحمام" تک ہے اھ تواس نے تاکید کردی اُس محمل کی جس کامیں نے ذکر کیا ہے۔(ت)

میں کہتا ہوں اور اس وقت ہے اچھی فرع ہے مقبول ہے، اور اس کے رد کی کوئی وجہ نہیں جیسا کہ حلیہ میں بدائع کی تبعیت میں ہے کہ کویں میں قیاس ہے تھا کہ کبھی ناپاک نہ ہو جیسا کہ محمد سے منقول ہے یا ہے کبھی پاک نہ ہو جیسا کہ بشر مر لی سے منقول ہے، مگر ہمارے اصحاب نے دونوں قیاسوں کو آثار کی وجہ سے ترک کردیا، یہ اُن دونوں کتابوں کا حاصل ہے کہ انہوں نے اس کو اطلاق پر محمول کیا ہے، اور جو چیز ائمہ سے منقول ہے اور اس کا مناسب محمل بھی موجود ہو تو اس کو کور کر دینا مناسب نہیں، کیونکہ چھوٹے حوض میں وہ اس حکم کو قبول کرتے ہیں تو پھر اس کو کویں میں کیوں نہ قبول کیا جائے حالانکہ کواں چھوٹے حوض میں کیوں نہ قبول کیا جائے حالانکہ کواں چھوٹے حوض میں کیوں نہ قبول کیا جائے اور اس کو کویں میں کیوں نہ قبول کیا جائے حالانکہ کواں چھوٹے حوض میں کیاد خل ہے؟ ہم حوث سے صرف صورت میں مختلف ہے یا صورت کا حکم میں کیاد خل ہے؟ ہم حوض میں یانی اوپر سے آتا ہے اور اس میں نیچے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے اس میں نیچے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے اس میں میں خور ہوگا، چنانچے اس میں میں خور کور اس کو کونی نہ ہوگا، چنانچے اس میں میں نے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے اس میں میں بی تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے اس میں میں جور تا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے اس میں میں جور تا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے اس میں نے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے اس میں بینے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے سے آتا ہے، تواس سے حکم مختلف نہ ہوگا، چنانچے سے آتا ہے۔

<sup>1</sup> بحواله بدائع الصنائع فصل في بيان مقدار الخ ايج ايم سعيد كمپني كرا چي ا/24 2 فتح القدير فصل في البئر نوريه رضويه تحمر ا/٨٦

فتح میں فرمایا کہ اگر کنواں ناباک ہوجائے اور اس کا پانی حاری کیا جائے مثلًا اس میں کوئی سوراخ کر دیا جس سے كؤيل كالبجھ يانى نكل گيا تو كؤال ياك ہوگيا، كيونكه سبب طہارت یا یا گیا اور وہ یانی کا جاری ہونا ہے اور بیہ حوض کی طرح ہوا کہ نایاک ہوجائے اور اس میں یانی جاری کیا جائے یہاں تک کہ کچھ یانی نکل جائے اھ اس کو بح میں ذکر کیااور بر قرار رکھااور دُر میں ہے کہ جو یانی اس میں ہے اس کا نکال دیناکافی ہے خواہ کم ہی ہواور جاری ہو نابعض کا اھ "ش" نے کہا کہ مثلًا کویں میں کوئی سوراخ کردیا جس سے کچھ پانی نکال دیا جیسا کہ فتح میں ہے اھ اور ہم نے تیسری اصل میں بر سے چھوٹے حوض کے جاری ہونے کے مسکلہ میں بیان کیا کہ اس میں نیا مانی داخل ہو اور اس کے داخل ہوتے وقت کچھ اس سے خارج ہو، سراج ہندی نے کہا کہ اس طرح کنوس کا حال ہے اھے اور اسی کی مثل بزازیہ میں ہے اور ہم نے اس کو پہلے خلاصہ سے نقل کردیا ہے تواگر وہ پانی کے نیچے سے پُھوٹنے کا اعتبار نہ کرتے تو یہ بے معنی بات ہوتی کیونکہ حاری ہو نا دافع ہے رافع نہیں تو جب تک وہ نجس طام کے ساتھ جاری نہ ہو کبھی بھی پاک ہونے کا نہیں، اس کوا چھی طرح سمجھئے۔خلاصہ

منه حتى خرج بعضه طهرت لوجود سبب الطها، ة وهم جريان الماء وصار كالحرض إذا تنجس فاجري فيه الماء حتى خرج بعضه أه واغترف منه في البحر واقرة وفي الدريكفي نزح ماوجد وان قل وجريان بعضه 2اه قال ش يان حفرلها منفذ يخرج منه بعض الماء كما في الفتح أه وقدمنا في الاصل الثالث عن البحر في مسألة جربان الحوض الصغير بدخول ماء أخر فيه وخروج البعض منه حال دخوله قال السراج الهندى وكذا البئر 4 اه ومثله في البزازية وقدمناه عن الخلاصة فلولا انهم اعتبروا نبع الماء من اسفله لمريكن له معنى فأن الجريان دافع لارافع فالنجس لايطهر بهابدا مالم يجرمع الطاهر (١) هذا وبالجملة كل ماالحق بالجارى على هذا المنوال اعنى اقامة الاخراج مقام الخروج فقد زيد فيه قيد أخرو هو توالى الاخراج واستمرار تحركه به حتى لوسكن لمر يلتحق وذلك لان لازم الجريان شيأن تعاقب الاجزاء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير آخر فصل في البئر نوريه رضويه سكهر ال<mark>٩٣</mark>

<sup>2</sup> الدر المختار فصل فى البئر مجتبائى دبلى ١٩٣١

<sup>3</sup> ردالمحتار فصل فى البئر مصطفىٰ البابى مصرِ الم١٦٠

<sup>4</sup> بحرالرائق بحث عشر فی عشر ایچایم سعید نمپنی کراچی ا۸۷۷

یہ کہ مروہ پانی جس کو جاری کے حکم میں کیا گیا ہے اور اس میں اخراج کو خروج گردانا گیا ہے تو اس میں ایک اور قید کا اضافہ کیا گیا ہے اور وہ تشکسل کے ساتھ اخراج کی قید ہے اور اس کی وجہ ہے اس کامسلسل متحرک رہنا، اور اگر وہ تھہر گیا تو جاری کے حکم میں نہ ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جاری ہونے کو دو چزیں لازم ہیں ایک تو اجزاء کا تعاقب کہ ایک جزء زائل ہو اور دوسرا لجزء اس کے پیچیے آئے، اور مسلسل حرکت کی وجہ سے ایک جگہ نہ تھہ تا، توجب حوض اور سُنویں میں پانی ایک طرف سے داخل ہو اور دوسری طرف سے پُلُووُں اور ڈولوں ما نالیوں کے ذریعہ نکالا جائے تو پہلی چیز حاصل ہو گی اور بہ سلسلہ جاری رہے تو دوسری چیز حاصل ہو گی اور مشابہت مکل ہو جائیگی اور اس کا لاحق کیا جانا جائز ہوگا اور اس کیلئے چُلّووٰں کا بے دریے ہونا معتبر ہوگا، اور بے دریے کا مطلب ہے کہ دو چُلُوؤں کے در میان یانی میں کھیر اؤنہ آئے حقیقی موالات مراد نہیں ہیں کیونکہ اس مقدار سے تح ک کا دوام حاصل ہو جاتا ہے جس سے مشابہت پوری ہوتی ہے هذا ماعندی والله سبحانه وتعالی

يزول منه جزء فيخلفه أخر وعدم الاستقرار بدوام التحرك فأذا دخل الماء في الحوض والبئر من جأنب واخرج من أخر بألغرف والاستقاء وجد الاول واذا استمر ذلك حصل الثاني فتم الشبه فساغ الالتحاق ولذا اعتبروا تدارك الغرفات بأن لايسكن وجه الماء بين الغرفتين لا الموالاة الحقيقية اذ بهذا القدر يحصل دوام التحرك المحصل للشبه هذا ما عندى والله سبخنه وتعالى اعلم

اس القریر سے واضح ہوا کہ ندی اکا پانی جس کا مینڈھا اوپر سے باندھ دیا ہو اور اگلا ہوابرف کہ زمین پر بہ رہا ہو اور امینہ کا پانی کہ بارش تھنے پر ہنوزرواں ہو اور اور پانیوں کی دھار جو ہوامیں مل کر اُٹر رہی ہے یا فن زمین پر ایک ہو کر بہ رہی ہے اور الگور کا شیرہ کہ ابھی رواں ہے اگرچہ ان کی مدد منقطع ہو گئ ہو جب تک کسی الی شے تک نہ پنچیں جو آگے مرور کو مانع ہو سب جاری ہیں تو لوٹے کی دھار کہ ابھی ہاتھ تک نہ پنچی بدرجہ اولی اور دخول وخروج دونوں کی شرط اُس مائع میں ہے جو کسی جوف میں رُکا ہوا ہے اور پانی ایک طرف سے آنا اور دوسری طرف سے جلد جلد کھینچا جانا کہ جنبش تھے نہ پائے یہ ملی بہ جوری میں ہو جاری میں ہے والحمد ملله علی تو الی الائه، وافضل صلوته واکمل تسلیمات علی افضل انبیائه، وعلیٰ اللہ وصحبه وا بنه واحبائه، والحمد ملله رب العلمین والله سبطنه و تعالی اعلمہ۔

اعلم ـ (ت)

# تجديدالنظربوجه آخر وابانة موهوا حلى وازهر واجلى واظهر

ایک اور طریقه سے نظر انی، اور عمده، روش اور اظهر طریقه پروضاحت:

اے الله تیرے لئے یہ حمد ہے اور تو بے نیاز ہے، اے وہاب! اپنے بندوں پر ہر معالمہ میں اچھا راستہ کھول اور ہلاکت سے بچا، اور صلاۃ وسلام اور برکتیں ہوں رجوع لانے والے آ قا پر جس کے کرم کا ایک جھونکا، چلتی ہوئی ہوا کے مثابہ ہے اور جس کے فیض کا ایک چھینٹا بہت برسنے والے بادل کی طرح ہے اور آپ کی آل، اصحاب، اولاد اور گروہ سے یرسلامتی ہو. آ مین۔ ت

اللهم لك الحمد، واليك الصمد، ارعبيدك الصواب، وقه التبأب، في كل بأب، يأوهاب، وصلّ وسلّم وبأرك على السيد الاواب، الذي تحكى نفحة من كرمه الربح المرسلة ورشحة من فيضه هامر السحاب، وعلى أله وصحبه وابنه وحزبه خير حزب وأل واصحاب، أمين-

کثیرہ وافرہ میں اصلاً اس کی طرف النفات بھی نہ کیا یہ امور بتاتے ہیں کہ وہ قول مجبور جہور و نامقبول و نامضور ہے وللذا ہم نے بھی با تباع ائمہ اُس کی طرف میل نہ کیا مگر انصافاً (۱) وہ ساقط محض نہیں بجائے خود ایک قوت رکھتا ہے متعدد مشاکخ اور کثیر یا اکثر فقہائے بخار او بعض ائمہ بلخ نے اُسے اختیار کیا اور امام یوسف ترجمانی نے اسے بیہ یہ فتی کہا۔ امام کردری نے وجیز میں اسے مقرر رکھا اور یہ آکد الفاظ فتوی سے ہے منہ کی عبارت کہ ابھی مذکور ہوئی اس کے متصل ہی ہے:

حوض کبیر جس کی تہہ میں نجاستیں ہوں پھر وہ کھر جائے تو ایک قول کے مطابق نجس ہے اور ایک قول یہ ہے کہ نجس نہیں بخارا کے اکثر مشائخ (الله ان پر رحم کرے) نے اسی کو اختیار کیا ہے اس کو ذخیرہ میں ذکر کیا ہے۔ (ت)

حوض كبير و فيه نجاسات فامتلاء قيل هو نجس وقيل ليس بنجس وبه اخن اكثر مشائخ بخارى رحمهم الله ذكرة في الذخيرة أ

غنيه ميں قول اوّل كى تعليل كى:

کیونکہ پانی تھوڑا تھوڑا کرکے نجس ہو تا جاتا ہے۔(ت)

لتنجس الماء شيئا فشيئا أ\_

اور دوم کی:

کیونکہ یہ بڑاحوض ہے تو یہ اسی حکم میں ہوگا کہ پہلے وہ بھر گیا ہو پھراس میں نجاستیں واقع ہوئی ہوں۔(ت)

لكونه كبيرا فصار كما لوكان ممتلئاً فوقعت فيه النجأسات 3-

حليه ميں ذخير ه كانص يوں ذكر كيا:

اور نظم زند ویسی میں ہے کہ جب حوض بڑا ہو اور اس میں خیاست ہوں، پھر پانی داخل ہو کراس کو بھر دے تو بلخ والوں اور ابو سہیل کبیر بخاری کا قول ہے کہ یہ نجس ہے اور فقیہ ابو جعفر البلخی، فقیہ اسلمعیل اور ابن الحن الزاہدی البخاری نے کہا کہ سب پاک ہے اور اس قول کو بخارائے کثیر فقہاء نے

وفى نظم الزند وليسى اذا كان الحوض كبيرا وفيه نجاسات فدخل الماء فامتلاء قال اهل بلخ وابو سهل الكبير البخارى هو نجس وقال الفقيه ابوجعفر البلغى والفقيه اسلعيل وابن الحسن الزاهدى البخارى الكل طاهر وبه اخذ كثير من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منية المصلى فصل فى الحياض مكتبه قادريه جامعه نظاميه لا مهور ص ٢٢

<sup>2</sup> غنية المستملي شرح منية المصلى سهبل اكيَّه مي لا مور ص ا • ا

<sup>3</sup> غنية المستملي شرح منية المصلى سهيل اكيَّه مي لا هور صا•ا

اختیار کیا ہے، اور عبدالواحد نے بھی اس پر کئی بار فتوی دیا اور ابو بکر عیاضی بھی اسی طرح فتوی دیتے تھے اور فرماتے تھے کد کثیر پانی جاری پانی کے حکم میں ہے انتہی۔(ت)

فقهاء بخارى وهكذا افتى عبدالواحد مرارا وهكذا كان يفتى الفقيه ابو بكر العياضى وكان يقول الماء الكثير فيحكم الماء الجارى انتهىٰ 1

#### پھر فرمایا:

زاہدی نے یوسف التر جمانی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایااوراسی پر فتوی ہے۔(ت)

ونقل الزاهدى عن يوسف الترجماني في انه قال وبه يفتى 2\_

#### بزازیه میں ہے:

حوض ناپاک ہو گیا پھر اس میں بہت ساپانی داخل ہو گیااور نکل گیا

توایک قول ہے کہ حوض پاک ہو گیاخواہ فکنے والا پانی کم ہی ہو اور

ایک قول یہ ہے کہ جب تک اتنا پانی نہ نکلے جتنا کہ حوض میں تھا

پاک نہ ہوگا جبہ ایک قول یہ ہے کہ جب تک حوض کا دو گنا یا تین

ٹنا پانی نہ فکلے پاک نہ ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ پاک ہو جائے گا

خواہ کچھ بھی نہ فکلے ، یوسف الترجمانی رحمہ الله تعالی نے فرمایا کہ

اسی پر فتوی ہے۔(ت)

میں کہتا ہوں وہ دو چیزوں میں متفرد ہیں ایک تو داخل ہونے ہے

والے پانی میں کثرت کی قید لگانے میں ، جبکہ تمام فقہاء نے یہ

قید نہیں لگائی ہے اور "ش" نے فرمایا اگر چہ داخل ہونے والا پانی

قید نہیں لگائی ہے اور "ش" نے فرمایا اگر چہ داخل ہونے والا پانی

کیونکہ یہ بڑے حوض کے ساتھ خاص ہے

تنجس الحوض ثم دخل فيه ماء كثير وخرج منه ايضاً قيل طهر الحوض وان قل الخارج وقيل لاحتى يخرج مثل مافيه وقيل مثلاه اوثلثة امثاله وقيل يطهر وان لم يخرج شيئ قال ابو يوسف الترجماني رحمه الله تعالى وبه يفتي 3

اقول: (۱) تفرد بشيئين احدهماً قيد الكثير في الماء الداخل وهم قاطبة ارسلوه وقال ش وان قل الداخل أه وكانه والله تعالى اعلم رعاية للقول الاخير اذ يختص بالحوض الكبير فدل على كبره بدخول الماء الكثير والأخر زيادة

<sup>1</sup> حليه

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حليه

<sup>3</sup> بزازیه علی الصندیة نوع فی الحیض نورانی کتب خانه بیثاور ۸/۴۸ میر الم مصطرفان در در میروست

<sup>4</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۸/۱

تو کثیر یانی کا داخل ہو ناحوض کی بڑائی پر دلالت کرے گا، اور دوسری چیز دگنا ہونے کی زیادتی، اور دوسرے فقہاایک گنا اور تین گناکاذ کر کرتے ہیں، تو دوسرا دھونے میں یثلیث کے لئے ہے اور پہلا کنوس پر قباس کرتے ہوئے ہے، کیونکہ کویں میں جو کچھ ہے وہ اگر نکال لیا جائے تو کوال پاک ہو جائگا، بدائع میں یمی ہے، اور دگنا ہونے کی کوئی معقول وچه موجود نہیں، مذا۔ پھر حلبہ میں فرمایااور لیکن ذخیر ہ میں اس مسکہ سے قبل اور اہل سمر قند کے فتاوی میں ہے کہ اگر کوئی بڑا تالاب ایبا ہو جو گرمیوں میں سُو کھ جاتا ہو اور اس میں انسان اور چو پائے بول وبراز کرتے ہوں (تواس کاحکم وہ بیان کیا جو ہم نے آٹھویں اصل میں خانبہ وغیر ہا دس کتب سے نقل کیا) فرمایااس مسکلہ کے جواب پر قباس کرتے ہوئے مصنّف نے جو مسکلہ ذکر کیا ہے اس کا بھی جواب ہوگا، اور وہ یہ کہ اگر داخل ہونے والا یانی پہلے نجس یانی پر داخل ہو تا ہے یا نجس جگہ پر تو وہ نجس ہےاور اگر پاک پر داخل ہوتا ہےاور اس میں کٹیرتا ہے یہاں تک کہ دہ در دہ ہو جائے پھر نجس سے متصل ہو تو وہ پاک ہے فرمایا بیہ مسکلہ مذکورہ بطور تخریج تیسرا قول ہے اور دو مذکور قول اس میں بطور نص ہیں جس کو ہم نے ذخیرہ سے بطور تخریج نقل کیا ہے۔ اھ(ت)

میں کہتا ہوں الله محقق بررحم کرے نہ تو

مثلبه وانبأ يذكرون مثلا وثلاثا فالثاني لتثليث الغسل والأول قياسا على البئر فأن نزح مافيها لها تطهير افاده في البدائع اما التثنية فلا وجه لها هذا، ثم قال في الحلية لكن في الذخيرة قبل هذه المسألة وفي فتأوى اهل سبر قند غدير كبير لايكون فيه ماء في الصيف ويروث فيه الناس والدواب (فذكر مأقدمناعن الخانية وغيرها عشرة كتب في الاصل الثامن)قال فعلى قياس الجواب في هذه البسألة بكون الجواب ايضاً في المسألة التي ذكرها المصنف أن كان الماء الذي يدخل أولا يدخل على ماء نجس او مكان نجس فهو نجس وان كان يدخل على طاهر ويستقر فيه حتى يصير عشرا في عشر ثمر يتصل بالنجس فهو طاهر قال فهذا قول ثالث في المسألة المذكورة تخريجا كما يمكن ان يتأتى القولان المذكوران فيها نصافي هذه المسألة التي ذكرناها نحن عن الذخيرة ابضاتخ بجا اه

اقول: رحم الله المحقق لاتثليث

ٔ حلیه

\_\_\_\_\_\_ تثلیث ہے اور نہ تخریج، دوسرا تو ظاہر ہے کیونکہ مسکلہ مذ کورہ متن کا مسّلہ ہے تثلیث کہ ایک بڑا حوض ہو جس میں نحاستیں ہوں اور بھر جائے، اور جس کو تم نے ذخیرہ سے نقل کیا ہے لیخی بڑا تالاب جو گرمیوں میں خشک ہو جاتا ہے اور اس میں انسان اور جانور بول وبراز کرتے ہوں، ان دونوں میں لفظی فرق کے علاوہ اور کیا فرق ہے، تو نہ قیاس ٹھک ہے اور نہ تخر تج درست ہے بلالکہ دونوں قول جو متن میں مذکور ہیں اوران کو ذخیرہ میں صراحت سے ذکر کیا ہے اور اس میں جو تفصیل ہے وہ متن میں منصوص ہے ،لیکن پہلا تواں کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جبکہ مانی حوض میں کثیر ہو نجس تک پہنچنے سے پہلے، تو وہ نجس ہو جائيگا جب وہ نجاست تک پہنچے گا، اور نجس کسے ہوگا حالا نکہ اس کو کثیر فرض کیا گیاہے یہ اجماع کے خلاف ہے جو تفصیل ذخیرہ میں ہے وہی قطعاً مراد ہے پہلے قول میں اور اس کو ذکراس لئے نہیں کیا کہ وہ پہلے ہی معلوم ہے، جبیبا کہ تم نے یہاں کھاہے کہ یہ بات معلوم ہے جبکہ ہم نے اس مسکلہ میں اوراس جیسے مسائل میں کہا کہ یانی پاک ہے، مگراس میں بیہ شرط ہے کہ نحاست کا اثر اس میں ظام نہ ہو تو اس قید کو معلوم ہونے کی بنایر حچیوڑ دیا گیا ہے، اس سے آپ غافل نہ ہوں ورنہ آ ب ان کو خطاکار قرار دیں گے حالانکہ وہ بے قصور ہیں اھ تو کما کوئی اثر کے ظام نہ ہونے کی قید لگانے کو چوتھا قول قرار دے سکتا ہے۔

ولا تخريج(١)اما الثاني فظاهر فأن المسألة المذكورة مسألة المتن حوض كبير وفيه نجاسات فامتلاً والتي اوردتموها عن الذخيرة غدير كبير لايكون فيه ماء في الصيف ويروث فيه الناس والدواب واي في ق ينتهما الافي اللفظ فلا قياس ولا تخريج بل القولان المذكوران في المتن منصوص عليهما في مسألة الذخيرة والتفصيل المذكور فيها منصوص عليه في مسألة البتن، (٢) واما الاول فلانه ليس لاحدان بقول الماء وإن كثر في بطن الحوض قبل وصوله الى النجس يتنجس حين يصل اليه وكيف يتنجس وقد فرض كثيرا هذا خلاف الإجباع فالتفصيل المذكور في الذخيرة هو المراد قطعا في القول الاول وانها طووا ذكرة للعلم به كها قلتم ههنا أن من المعلوم حيث قلنا في هذه البسألة اوامثالها ان الماء طاهر فهو مشروط بكونه لااثر للنجاسة فيه فترك التقييديه في ذلك للعلم يه واياك والنهول عنه فينهين بك الوهم الى تخطئتهم في ذلك وهم من ذلك أبراء اه، (٣)فهل يسوغ لاحدان يجعل التقييد بعدم ظهور الاثر قولا رابعاً في المسألة وقد اشرنا اليه بعد ذكر الضابط الثألث فبأثير الاقولان التفصيل المذكور

<sup>1</sup> حلیه

اور ہم نے تیسرے ضابطہ کے بعد اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو وہاں صرف دوہی قول ہیں مذکورہ تفصیل دسوں کتب میں ہے اور طہارت کا اطلاق ہے۔ (ت)

في الكتب العشرة واطلاق الطهارة وبالله التوفيق.

ثم اقول: وبه استعين (الله سے مدد حاج ہوئے میں کہتا ہوں) یہاں دو بحثیں ہیں:

بحث اوّل ہم اوپر بیان کرآئے کہ جریان آب نہیں مگر فضامیں اس کااپنے میل طبعی سے رواں ہو نااور فضائے غیر محدود غیر مقصود اور محدود بطن حوض میں بھی موجود بارش یا سیل وغیرہ کا پانی کہ اوپر سے بہتا ہوا آیا اور بطن حوض میں داخل ہواوہ قطعاً اب بھی بدرہاہے جب تک کنارہ مقابل پر جاکررک نہ جائے۔

اولًا: جاری کی دونوں تعریفیں اشہر واظہر اس پر صادق ہیں وہ ایک تنکا کیا ایک گھٹا بہالے جائیگا اور بے شک جب تک اُس کا بہاؤ نہ تھہرے بہتا ہی کہا جائیگا اہل عرف میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سیلاب حوض کے کنارے تک چنچتے ہی تھم گیااب اس میں روانی نہ رہی جب تک بھر کراُ بال نہ دے پہلے کنارے پر تھم جائے تو حوض کو بھرے کون اور اُ بالے کیوں کر۔

**نانیاً:** نہر جاری میں سیلاب کی دھار آ کر گری اب چاہئے کہ وہ نہر جاری نہ رہے جب تک بھر کر اُبل نہ جائے کہ اعتبار وئے آب کا ہے اور اب روئے آب یہ سیلاب ہے جسے جو ف نہر میں داخل ہوتے ہی ساکن مان لیا گیا۔

**ٹاڭ!**: مینہ کا پانی (۱) کہ حیست پر بہتا پر نالوں سے گرتا صحنِ خانہ میں رواں ہو قطعاً آب جاری ہے اگر چہ ابھی مکان کی نالی سے بھی نہ نکلے مکان کو حیست تک لبریز کرکے دیواروں پر سے اُبال دینا تو قیامت ہے،

### بدائع میں ہے:

ينجساعتبار

ان كانت الانجاس متفرقة على السطح ولم تكن الرنجاسير عند الميزاب ذكرعيشي بن ابان(اي تلميذ محمد بول، تو أور محمد الله تعالى) انه لايصير نجسا مالم يتغير في كده وحكمه حكم الماء الجاري وقال محمد ان كانت جاري پائي النجاسة في جانب من السطح اوجانبين لاينجس حجبت كي الماء ويجوز التوضوء به وان كانت في ثلثة جوانب

اگر نجاسیں حیت پر پراگندہ ہوں اور یہ پر نالہ کے پاس نہ ہوں، تو عیسیٰ بن ابان نے ذکر کیا (یعنی محمہ کے شاگرد نے) کہ وہ نجس نہ ہوگا جب تک کہ متغیر نہ ہو اور اس کا حکم جاری پانی کی طرح ہے اور محمہ نے فرمایا کہ اگر نجاست حیت کی ایک جانب یا دو جانب ہو تو پانی ناپاک نہ ہوگا اور اس سے وضو جائز ہے اور اگر نجاست تین کناروں پر ہو تو غالب کا اعتبار کرتے ہوئے پانی

ناياك ہوجائيگااھ (ت)

اللغالب أاه

# ہندیہ میں ہے:

اگر حیبت پریاخانہ پڑا ہو اور بارش ہوجائے پھریر نالہ ہے تو اگر نجاست پر نالہ کے پاس ہو اور کل پانی پاخانہ سے لگ کر آرہا ہو بااکثر یا نصف تو وہ ناباک ہے ورنہ باک ہے اور اگر نجاست حییت پر متفرق جگہوں پر ہواور پر نالہ کے سرپر نہ ہو تو نایاک نه ہوگااور اس کا حکم جاری یانی کاسا ہے۔اسی طرح سراج الوہاج میں ہے، اور بعض فناوی میں ہے کہ جمارے مشائخ نے فرمایاا گریارش ہورہی ہوتو جاری پانی کے حکم میں ہے یہاں تک کہ اگر یہ مانی حصت پریڑے ہوئے ماخانہ سے لگ کر بھی آئے اور پھر کیڑوں کولگ جائے تو کیڑے نایاک نه ہوں گے ، ہاں اگر بارش متغیر ہوجائے جبکہ حیمت پر پہنچے اور حیت پر نجاست ہواور پھر حیت ٹیکنے لگے اور پہ پانی کسی کیڑے پر لگ جائے تو صحیح یہ ہے کہ اگر بارش ابھی منقطع نہیں ہوئی ہے توجو یانی حیت سے بہاوہ یاک ہے ھکذا فی المحيط۔ اور عماہيہ ميں ہے كه جبكه متغير نه ہو، اور اس طرح تاتار خانیہ میں ہے اور اگر بارش بند ہونے کے بعد حیت سے پانی ٹیکے تو جو بہا ہے وہ ناپاک ہے کذا فی المحیط، اور نوازل میں ہے کہ ہارے متأخر مشاک نے فرمایا یهی

لوكان على السطح عنرة فوقع عليه البطر فسال المييزاب ان كانت النجاسة عند الميزاب وكان الماء كله بلاقي العنرة اواكثرة اونصفه فهو نجس والا فهو طاهر وإن كانت العذرة على السطح في مواضع متفرقة ولم تكن على أس الميزاب لابكون نجسا وحكمه حكم الماء الجاري كذا في السراج الوهاج، وفي(١) بعض الفتاوي قال مشائخنا البطر مادام يمطر فله حكم الجريان حتى لواصاب العذرات على السطح ثم اصاب ثوبا لايتنجس الا ان(٢) يتغير البطر اذا اصاب السقف وفي السقف نجاسة فوكف واصاب الماء ثوبا فالصحيح انه اذا كان المطر لمر ينقطع بعد فما سال من السقف طاهر هكذا في المحيط وفي العتابية إذا لم يكن متغيرا كذا في التأتار خانية (٣) واما اذا انقطع البطر وسال من السقف شيئ فها سال فهو نجس كذا في المحمط وفي النوازل قال مشائخنا المتأخرون هو المختار كذا

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في بيان المقدار ايج ايم سعيد كمپني كراچي الاك

مخارب كذافى التتأرخانيه اه (ت)

میں کہتا ہوں حیت سے بہنے کا مطلب حیت سے ٹیکنا ہے جیسا کہ گزرا اور جو پر نالے سے بہتا ہے وہ قطعاً جاری ہے خواہ بارش کھہری ہوئی ہو۔(ت) ىالتتارخانية 1 اه

اقول: سال من السقف اى وكف كما قدم اما السائل من الميزاب فجار قطعاً وان وقف المطر كما قدمناً

بالجمله آنے والے پانی کے بطن حوض میں جاری ہونے سے انکار ظاہر نہیں، ہاں جب حد مقابل پر پہنچے جہاں جا کررک جائےگا یا تحریک پہنچی تو آگے نہ بڑھے گا بلالکہ اُوپر چڑھے گایہ حرکت طبعی نہ ہو گی بلالکہ قسری خلاف طبع تو اُس وقت بیشک جریان جاتا رہے گا۔

بحث دوم: آب نجس کی تطهیر کو آبِ طام سے مل کر اُس کا جاری ہونا در کار ہے یا آب طام جاری کا اُس پر آنا کافی اول نص محرر المذہب امام محد رحمہ الله تعالیٰ سے منقول ہے،

اور ردالمحتار میں جامع الرموز سے تمرتاشی سے محمد سے ہے۔ کہ بہنے والا جیسے پانی اور شیرہ وغیرہ اس کی طہارت اس کو اسی کی جنس کے ساتھ ملا کر جاری کر دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ (ت)

فى ردالمحتار عن جامع الرموز عن التبرتاشى عن محمد المائع كالماء والد بس وغيرهما طهارته باجرائه مع جنسه مختلطا به 2\_

اقول: اور اس کے مؤید ہے اُسے قول دائر وسائر الماء الجاری یطھر بعضہ بعضا (کہ بعض جاری پانی بعض دوسرے یانی کو یاک کردیتا ہے۔ت) کے تحت میں لانا،

کیونکہ وہ دونوں جب مل کر بہیں تو بعض جاری پاک اور بعض نجس ہوگا تو پہلا دُوسرے کو پاک کر دیگا بخلاف اس صورت کے جبکہ نجس جاری نہ ہواور دوسرے کیلئے جو ہم نے چو تھی اصل میں حلیہ سے محیط رضوی سے نقل کیا ہے استدلال ہوسکتا ہے کہ جب جاری پانی اس میں مل گیا تو جاری کے حکم میں ہوگا او لیکن اس کا تذکرہ انہوں نے وہاں کیا ہے جہاں

فانهما اذا جريا مختلطين كان بعض الجارى طاهرا وبعضه نجسا فيطهر الاول الأخر بخلاف مااذا لم يجر النجس وقد يمكن ان يستأنس للثانى بما قدمنا في الاصل الرابع عن الحلية عن المحيط الرضوى ان الماء الجارى لما اتصل به صار في الحكم جاريا 3 اهد لكنه ذكرة

دوسری جانب سے نکل جانے کی شرط لگائی ہے خواہ کم ہی ہو

في اشتراط الخروج من الجأنب الأخر وان قل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاوى هندية الفصل الاول فيما يجوز نوراني كتب خانه پيثاور ا/١٤

<sup>2</sup> ر دالمحتار مطلب يطهمر الحوض بمجر د الجريان مصطفیٰ البابی مصر ۱۴٬۳۸۱

<sup>3</sup> حله

تو مراد جاری ہونے میں اتصال ہے اور یہ معلوم ہے کہ جاری بعض ہی ہے کل نہیں ہے۔ اور حکم کل کی طہارت کا لگایا جائیگا اور اس لئے فرمایا کہ یہ جاری کے حکم میں ہوگیا۔(ت)

فالبراد الاتصال في الجريان ومعلوم ان الجارى بعضه لاكل مافيه ويحكم بطهارة الكل فلذا قال صارفي الحكم جاريا فافهم

نقیر کے نزدیک منشاء اختلاف یہی ہے اُن بعض نے جبکہ دیکھا کہ نیاآنے والا پانی بہتا ہوااس آب نجس سے ملااس کی طہارت کا حکم دیا پھراگر نجاست غیر مرئیہ ہے یا مرئیہ تھی اور نکال دی گئی جب توظام ہے کہ ان کے طور پر سب پانی پاک رہنا چاہئے اگر چہ حوض صغیر ہو کہ جاری میں کثیر کی شرط نہیں اور آب جاری جب نجاست غیر مرئیہ پر وارد ہو اُسے فاکر دیتا ہے کہا اگر چہ حوض صغیر ہو کہ جاری میں کثیر کی شرط نہیں اور آب جاری جب نجاست غیر مرئیہ پر وارد ہو اُسے فاکر دیتا ہے کہا کہ حقق آنا ہی الاصل العاشو (جبیا کہ اس کی تحقیق ہم نے اصل عاشر میں کی ہے۔ ت) تو بعد و قوف اگر چہ محل قلیل میں کھر انجاست ہی معدوم ہے ہاں نجاست مرئیہ باقیہ میں ضرور کبر محل درکار کہ وقت و قوف بوجہ کثرت عود نجاست نہ ہو سکے اور جہور نے یہ نظر فرمائی کہ آب داخل اگر چہ جاری ہو مگر آب نجس کو جاری نہ کیا کہ بطن حوض میں رُکا ہوا تھا اور اُس کا جرانہ ہوگا گوائس کا اجرانہ ہوگا جوائس کی طہارت کو درکار ہے مگر ہے کہ حوض بھر جائے اُس وقت تک توسب ناپاک ہے اب جو اُسلے گاپاک ہو جائیگا کہ اب جوائیگا کہ اب جوائیگا کہ اب جوائیگا کہ اب جوائیگا کہ اب جاری بہتا ہوا آکر اُس کے تمام اجزایر چھاگیا۔

اقول اولاً: پانی کو دھو ناشرع سے معہود نہیں مگر وہی طام سے ملا کر اُس کا اجرا۔

ث**انياً**: عنسل ہوگا تو فقط سطح بالائے آب نجس کااور وہ کوئی جامد (۱) شیئ نہیں کہ ضرورةً عنسل سطح قائم مقام عنسل کل ہو،

وهنه فأثرة استنبطها الفقير مها في فتح القدير في بيان مذهب الصاحبين ان(٢)كانت الانفحة جامدة تطهر بالغسل أ اه اى اذا اخذت من بطن جدى ميت

یہ فاکدہ خود فقیر نے جہال صاحبین کامذہب فتح القدیر میں بیان ہوا ہے میں نے مستنبط کیا ہے، اگر دُودھ خشک ہو تو دھونے سے پاک ہوجائیگااھ لیعنی مُردہ بکری کے بچہ کے پیٹ سے نکالے گئے ہوں کیونکہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتخ القدير الماء الذي يجوز ببه الوضوء سكقر الم

صاحبین کے نزدیک وہ ظرف کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نجس ہوجائیں گے کیونکہ اس کا ظرف موت کی وجہ سے ناپاک ہوگیا، اور مواہب الرحمٰن میں اس پر استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ خشک ہوں (یعنی دودھ جم جائے) تو دھونے سے پاک ہوجائیں گے، جیسا کہ فتح میں ہے اور امام صاحب کے نزدیک پاک ہیں کیونکہ جب باطن میں کوئی ضاحب نہیں چہ جائیکہ اور کوئی چیز ہو نجاست ہو تو شرعاً وہ نجاست نہیں چہ جائیکہ اور کوئی چیز ہو فتح، اور یکی رازج ہے در، اور انفح اس دُودھ کو کہتے ہیں جو بکری کے شیر خوار بجے کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ (ت)

لتنجسها عندهما بوعائها المتنجس بالموت واستظهره في مواهب الرحلن وذكر طهارتها جامدة بالغسل كالفتح وعند الامام طاهرة لانه لااثر للتنجس شرعا مادامت في الباطن النجاسة فضلا عن غيرها فتح وهو الراجح دروالانفحة اللبن في بطن الجدى الراضع

**ثالثاً:** على التسليم (غُسل (دهونا) اگر تسليم كر بھی لياجائے تو۔ت) اعشل كيلئے تثليث دركار ہوتی يا ذہاب نجاست پر غلبه ظن۔ بہر حال مائے غاسل كا مغبول پر سے زوال ضرور كه جب تك جُدانه ہوا مغبول سے زوال نجاست نه ہوا تو حكم طہارت نه ہوا۔ يوں بھی خروج لازم ہو گيا ظاہر ان وجوہ سے جمہور نے حكم نجاست ديا۔

اقول: مگر جس طرح قول دوم پر بحث دوم وارد ہوئی یو نہی قول اوّل پر بحث اول وارد ہوگی۔ ان اکابر نے بطن حوض میں شیلان آب کو جریان ہی نہ تھہرا یا شرط خروج کی تصریحات و تصحیحات کہ جوابِ دوم میں غنیہ او ظہیریہ اور جواب پنجم اصل دوم میں ملک العلماء "و فقیہ ہندوانی "و فقیہ سمر قندی "اور اصل سوم میں تبیین آ و فقے و بحر آ و محیط "و و قی "اور اصام حسام شہید" و تا تار خانیہ "و فقیہ ہندوانی "و فقیہ سمر قندی "اور اصل چہارم میں مبیغی "اوم حیط "ار ضوی و حلیہ اوضلاصہ "اور والمحتار "اودو "عبارت فاتار خانیہ " و خلاصہ "اور اصل چہارم میں مبیغی "موجیط "ار ضوی و حلیہ اوضلاصہ "اور والمحتار "اودو "عبارت ظہیریہ "اور اصل ششم میں شرح " ہدیہ و منحہ " سے گزریں ان کی تو یہ توجیہ واضح ہے کہ جو خصیریہ این حوض میں تعان ہیانی حوض میں تعان ہیانی کہ اُوپر سے آیاان سے اس کے جریان کی نفی نہیں بحق مگر ان نصوص کثیر کا کیا جو اب جو صراحة اس آب و اخل ہی کے جریان کا ابطال کرتے ہیں اگر چہ بطن حوض میں کتنی ہی ورح کت کرتا جائے مثلًا:

اولاً: وہ تصریحیں کہ پانی اگر بطن حوض میں دہ در دہ ہونے سے پہلے نجاست سے ملے گا جتنا آتا جائےگا نا پاک ہوتا جائے گا جیسا کہ جواب چہارم میں امام صفار سے گزراامام مملک العلماء نے اُسے مقرر رکھااصل ہشتم فقالوی "امام قاضی خان وجوام " اخلاطی سے اور ایساہی خزانة "المفتین و فقالوی از خیرہ میں ہے حلیہ ممیں اُس پر تقریر ہے غذیہ ممیں اس کے معنے ہیں اگر جاری مانا جاتا وہ دہ در دہ ہو ناکیا شرط ہوتا کہ جاری کتناہی قلیل ہو نا پاک

نہیں ہوسکتا جب تک نجاست سے اس کا کوئی وصف نہ بدلے لوٹے کی دھار کامسکلہ اصل ۹ میں گزرا۔

نایا پر تغلیل و شرط نہ بھی ہوتی تواس مسلہ دوّارہ کا نفس حکم کہ کتبِ معتمدہ جماہیر مشاہیر میں دائر وسائر ہے خودائے جاری نہ مانے پر بر ہان ظاہر ہے جواب چہارم میں منیہ و بدائع ' وصفار " وعلیہ " اور پنجم میں علیہ " وغنیہ " اور اس کی اصل ہشتم میں خانیہ او خزانہ المفتین و محیط او علیہ او فظر او فظر او فظر او فظر او فظر او فظر الله و فظر الله و خزانہ المفتین و محیط اور علیہ اور تصحیحیں گزریں کہ حوض کتنا ہی کبیر ہو جب اس میں قلیل پانی ناپاک تھا پھر پانی آیا اور لبالب بھر گیا ناپاک ہی رہا۔ بھلا جب تک حد قلت میں تھا یہ کہہ سکتے تھے کہ آنے والا پانی اگرچہ اپنی انپاک تھا پھر سے دوسری جانب بھر گیا ناپاک ہی رہا۔ بھلا جب تک حد قلت میں تھا یہ کہہ سکتے تھے کہ آنے والا پانی اگرچہ اپنی داخل ہونے سے دوسری جانب بخبی ہے مصل تواب ناپاک ہو وض تو ہو جائے گا اور ہے قلیل اور نجاست یا آب نجس سے متصل تواب ناپاک ہو جائے گا ہی مگر وض تو ہو جائے گا ہے گا کہ اور ہو جب حد مد قلت سے آگے بڑھے گا کیا کہا جائے گا۔ آیا بہتا ہوا اور تھہرا کثیر ہو کر تو کسی و قت قابلِ قبول نجاست نہ ہوا کہر ہے جب حد قلت سے آگے بڑھے گا کیا کہا جائے گا۔ آیا بہتا ہوا اور تھا کہ یا تو حصہ بالا کو جہاں سے حد کثرت ہے اور ممکن کہر ہے کہ حوضِ کہر کا معظم حصہ وہی ہو پاک کہیں اور حد قلت سے نیچ تک ناپاک یا نظر برآں کہ حصہ زیریں ممتاز صورت نہ رکھے کے باعث بالاکا تا بع ہے سب یاک۔

اقول: اور ظاہر ایکی اقیس ہو تا آخر نہ دیھا کہ حوض کتنا ہی (۱) عمیق ہو بلالکہ گہرے سے گہرا کواں اگر لبالب بھر کر اُبل جائے اوپر سے نیچے تک سب پاک ہو گیا کہ آ ب جاری ہو گیا حالا نکہ یقیناً حرکت جریانی صرف اوپر کے قلیل حصہ کو پہنچے گی آ نے والا پانی جہاں تک کے پانی کو دبا کر ساتھ بہا کر اُبلے اُبالے گا اُستے ہی پر جریان واقع ہوگا نیچے گروں تک کے پانی کو خبر بھی نہ ہوگی اور کھیر اسب پاک۔ اُسی لئے کہ صورت واحدہ وشینی واحد ہے، یوں 'بی آ بِ کثیر کی صورت واحدہ رکھتا اور اوپر قلیل حصہ کثیر اور نیچے سب قلیل ہے اور نجاست راسہ پڑی کہ تہ تک کپنی سب پاک رہے گاروئے آ ب کی کثرت وطہارت تہ تک عمل کرے گی کذا ھذا۔

اگرتم ان دونوں کی طرف سے جواب میں بیہ کہو کہ کثرت و قلّت میں اعتبار گرنے کے وقت کا ہے اور بیہ گرتے وقت قلیل تھااور جس پر استدلال کیا جارہا ہے وہ کثیر ہے تو دونوں میں فرق ہوگیا، اور جاری ہونا تو وہ بنفسہ معتبر ہے اس میں کثرت و قلت کا کوئی اعتبار نہیں، و قوع کے وقت میں، نو جب وہ جاری

فأن قلت: في الجواب عنهما ان العبرة في الكثرة والقلة لا وان الوقوع وهذا كان قليلا عنده والمستشهد به كثيرا فأفترقا اما الجريان فمعتبر بنفسه لالحاظ فيه لكثرة اوقلة وقت الوقوع فأذا جرى وجهه وهو شيئ واحد

ہوا اسکی سطح سے حالانکہ وہ شبئ واحد ہے تو گویا کل جاری ہوا، تو اس ہر اوہر والے کی طہارت کو قباس کرنا درست نہ ہوگا کہ وہ کثرت پر مشقرے کیونکہ یہ جریان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اولاجب ہم نے کل کی طہارت کا حکم لگا با حاری ہونے کی وجہ سے تو گرنے کے وقت کا حکم منقطع ہو گیا، تو جب کھہرا تو گویا وہ ابھی گرا ہے اور اس وقت وہ کثیر ہے کیونکہ اعتبار سطح کا ہے، اور جو اس کے پنیجے ہے وہ اُس کے تا بع ہے تو کثیر ہی میں واقع ہوا اور اعلیٰ اور اسفل میں اب کثرت و قلّت کے اعتبار سے فرق کرنا وحدت حکم سے خروج ہوگااور اس بناپر نیجے والے کا نجس ہونالازم آئے گا جس سے استشاد بھی کیا گیا ہے کیونکہ نجاست راسبہ اس تک نہیں پہنچی ہے مگر قلّت کے وقت یہ خلاف مفروض ہے۔ اور ڈانیا اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ ہمارے لئے مضر ہے اور عنقريب نافع ہو جائرگا، كيونكه داخل ہونے والا ياني جاري تھا یہاں تک کہ وہ اپنی انتہا کو پہنجااور صورت واحدہ ہے تو کل حاری ہو گیا اور نحاست اگر غیر م ئیہ ہو اور اس طرح اگر مرئیہ نکال دی گئ ہو تو سرے سے ختم ہوجائیگی تواس کے لوٹنے کے کوئی معنی نہیں جب کہ پانی تھہرا ہوا ہوا گرچہ کم ہی ہو اور وہ نجاست اوپر والے کثیر یانی کی طرف منتقل ہو گئی، اگرچہ وہ اوپر تیر رہی ہو، توجب کثیریانی تھہرا ہو تو وہ نا پاک نہ ہوگا اور اس کا نحلا حصہ پانی کے حاری ہونے کی وجہ سے پاک ہو گیاتو ہاقی نہ رہے گامگر جو مرئی اور تہ میں باقی ہو اور ان کا کلام مطلق ہے اور تمام صورتوں کو شامل

فقد جرى كله فلا يقاس عليه طهارة الاعلى لاستقراره على الكثرة فأنها غير الجريان اقرل: اولا اذ احكينا بطهارة الكل لاجل الجربان انقطع حكم وقت الوقوع فأذا وقف فكانها الأن وقع وهو حينئذ كثير اذالعبرة للوجه وما تحته تبعه فها وقع الافي الكثير والفضل الأن بين الاعلى والاسفل بالكثرة والقلة خروج عن حكم الواحدة وعلى هذا يلزمر تنجس الاسفل المستشهديه ايضاً لان النجس الراسب لم يصل البه الرحين قلته هف \_وثانيا: لئن سلم فهذا مضر سبعود نافعا فأن الماء الداخل حيث كان جارياً حتى الوصول إلى المنتهى والصورة واحدة فقد جرى الكل فانتفت النجاسة , أسان كانت غير مرئية وكذا لومرئية وقد اخرجت فلا معنى لعودها حين استقراره ولو على القلة وانتقلت الى الاعلى الكثير لو بأقبة طأفبة فلم يتنجس اذا استقر كثيرا وقد طهر ماتحته بالجريان فلا يبقى الا ما اذا كانت مرئية باقية راسية وكلامهم مطلق حاو للصور قاطبة

**ب**\_(ت)

ثالثا جواب چہارم میں عبارت<sup>۲۸</sup> فتح القدیر در بارہ حوضِ صغیر کہ مجر کر بھی ناپاک رہے گااُسی عدم تشلیم جریان پر دال ور نہ نجاست غیر مرئیہ یامرئیہ کہ نکال دی ضرور زائل ہو جاتی۔

غنیہ کے ہیں:

جب پانی برف کے سوراخ سے اوپر چڑھے اور پھیل جائے برف کی سطح پر اور پانی دہ در دہ ہواس طور پر کہ اگر کسی نے پُلّو بھر کر اس سے پانی لیا اور اس کے نیچے برف نہ کھلی تو مفسد کے گرنے سے فاسد نہ ہوگا اور اگر نیچے والی برف کھل گئی یا وہ پانی دہ در دہ نہ تھا تو وہ پانی فاسد ہو جائیگا۔ (ت)

ان علا الماء من ثقب الجمد وانبسط على وجه الجمد وكان عشرا في عشر فأن كان بحيث لوغرف منه لاينحسر ماتحته من الجمد لم على يفسد بوقوع المفسد وان كان ينحسر اوكان دون عشر في عشر يفسد أبهد

پہلی دو کتابوں کے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں وضو جائز ہے ورنہ نہیں اھ خبر داراس کا فائدہ آئندہ رسالہ میں آئے گاان شاء الله تعالیٰ ۱۲منہ غفرلہ۔(ت)

عـه ولفظ الاولين جاز فيه الوضوء والافلا اه فليتنبه فستأتيك فائدته في الرسالة الأتية ان شاء الله تعالى منه غفرله ـ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملي شرح منية المصلي بحث عشر في عشر سهيل اكيُّه في لا ہور ص٠٠٠

تحفة الفقهاً ، وبدائع میں امام فقیہ ابو جعفر ہندوانی اور تبیین الحقائق میں در بارہ آب جاری امام ابو یوسف سے اور عبدالحلیم علی الدرر وجامع الرموز میں تصریح کی کہ دونوں ہاتھوں سے ، پانی لینامر اد ہے بعنی لپ بھر کر لینے میں نہ کھُلے اور قہ ستانی سے مفہوم کہ اُس کا اندازہ ، یا پنچ انگل دَل ہے۔

قہستانی نے کہاکہ اگر پانی کا بالائی حصہ ایسادہ در دہ ہو کہ پُلُو کھرنے سے پانی کی زمین نہ کھلے یعنی دونوں ہاتھوں سے پانی اٹھانے سے۔ اور عمق کی مقدار میں یہ بعض مشاکخ کا قول ہے اور اسی پر فلوی ہے جیسا کہ خلاصہ میں ہے، اور یہ وہ ہے جس کو مقداروں میں سے اختیار کیا ہے، اور عمق تقریباً پانچ انگل ہے الخ (ت)

حيث قال(ان كان)وجه الماء(عشرا في عشر لاينحسر ارضه بالغرفة)اى يرفع الماء بالكفين وهذا قول بعض المشائخ في تقدير العمق وعليه الفتوى كما في الخلاصة وهو على ماختاره من المقدارين والعمق الذى هو خمس اصابع تقريبا الخ

اقول: و ھو تقریب قریب مشھو دلہ بالتجربة (ہے اچھی تقریب ہے تجربہ اس پر گواہ ہے۔ تن) توآب کثر ہونے کو یہ چاہئے کہ سوہاتھ مساحت میں تقریباً پانچ انگل دَل کا پانی پھیلا ہوا ہو کہیں اس سے کم دل نہ ہو تالاب یا حوض کہ بارش کے بہاؤیا چرخ و غیرہ سے بھرتے ہیں ان کی دھار کبھی اتنی نہیں ہوتی کہ تالاب یا حوض میں گر کر تمام سطح مطلوب پر اُس کنارے تک معاً پانچ اُنگل پانی چڑھادے پانی بالطبع طالب مرکز ہے اُس کے اجزاء زیرو بالااُسی وقت تک رہ سکتے ہیں کہ اوپر کے اجزاء دُسکنے کی جگہ نہ پائیں جب محل پائی بالطبع طالب مرکز ہے اُس کے اجزاء زیرو بالااُسی وقت تک رہ سکتے ہیں کہ اوپر کے اجزاء دُسکنے کی جگہ نہ پائیں جب محل پائیں گے فورا اُلز کر پھیل جائیں گے پر نالے سے جتنے دَل کی دھار اُئز رہی ہے زمین پر آ کر ہم گر اُنے دل پر نہ رہے گی معاً چلیے گی بہی سبب ہے کہ مشلا حوض میں ایک پورے کنارے سے پانی جس جم کا اتارے باآ نکہ مدد برابر جاری اور حوض کے سارے عرض میں معاساری ہے تو چاہئے تھا کہ یہی جم آخر تک محفوظ رہتا اور دوسرے کنارے پر بختی کر معاً اُستے دَل کا پانی ہوجاتا مگر ایسا نہیں ہوتا بلکہ اُس کنارے پر بتدر تنج بڑھتا ہے اور اوپر گزرا کہ دوسرے کنارے پر بختی کر بعد ہو بیان تھر جاتا ہے تو مساحت کی کثرت کیا نفع دے گی جبکہ معاً پانچ انگل دَل نہ ہو بتدر تنج ہواتو ہر وقت آب قلیل ہے اتنا کہ وی بیاں تک کہ حوضِ کبیر بھر گیا اور نا پاک ہی رہا۔ ہاں عظیم سیلا ہوں نا پاک ہی رہا۔ ہاں عظیم سیلا ہوں میں اور اس سے زیادہ جم کا یائی اُس کنارے پر معاً پڑھتا ہے دم میں

Page 419 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الرموز بحث عشر في عشر مطبه كريميه قزان، ايران اله^

تالاب کو بھر کر اُبال دیں گے تواس صورتِ نزاع میں رہے گاہی نہیں اور بالفرض اگر کبھی الیی صورت ہو کہ اُت عظیم بہاؤکا پائی آئے اور کنارے ہی پر رک رہے تو یہ بغایت نادر ہے اور احکامِ فقہیہ میں نادر کا لحاظ نہیں ہوتا۔ یہ ہے اُس حکم دائر سائر کا منثا اور یہ ہے اُس تعلیل کا مفاد کہ کل ماد خل صار نحبا یہ ہے وہ غایت عذر کہ تالاب میں باہر سے آنے والے پانی کو جاری مان کر بھی بحال نجاست مرئیہ باقیہ تمام تالاب کو نا پاک تھہرائے کتنا ہی کبیر ہو اگر چہ مسکلہ حوضین ومسکلہ نجاست غیر مرئیہ مخرجہ کااب بھی جواب نہ ہوا۔

اقول: مگراس تقریر پر وہ صورت وارد ہے کہ اگر پانی تالاب میں داخل ہو کر پہلے دہ در دہ ہولیا پھر نجاست سے ملاتو ناپاک نہ ہوگا کہ وہ دہ در دہ سہی پانچ اُنگل دَل بھی تو درکار۔اگر کہیے ملنے سے پہلے اُس پُوری مساحت میں اُنتا دَل پیدا ہو نا بعید نہیں کہ پھیلنا تو بہتے میں ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ ملنے سے پہلے کہیں تھہر کر دَل پیدا کرلے پھر ملے۔ یہی سبر ہے کہ صورتِ مذکورہ خانبہ میں ان لفظوں سے ارشاد ہوئی:

| ا <b>جتبع الماء في مكان طاهر وهو عشر في عشر</b> أ | اور پانی پاک جگه اکٹھا ہو گیااور وہ دہ در دہ ہے۔(ت) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| علاصه میں :                                       |                                                     |

فتخالقدير وبحرالرائق ميں :

انکان دخل فی مکان طاهر واستقر فیه حتی صار اور اگر پاک جگه پانی داخل هو کر کشهر گیایهال تک که وه ده عشرا فی عشر قی عشر قی

ذخيره وحليه مين:

انكان الماء الذي يدخل الغدير ولا اگروه پاني جو تالاب ميں داخل ہوتا ہے داخل ہوتے ہي پاک

<sup>1</sup> فقاوى قاضى خان فصل الماء الراكد نولكشور لكهنؤ الهم

<sup>3</sup> فتح القدير الغدير العظيم نوربير رضوبه سهم الااك

جگہ نہیں تھہرتا ہے یہاں تک کہ دہ در دہ ہوجائے۔ (ت)

انكان الماء الذي يدخل الغدير ولايستقر في مكان طاهر حتى يصير عشرا في عشر 1\_

ورنه صرف ده در ده هونے کیلئے کسی مکان میں تھہر کر جمع ہولینا کیوں در کار ہوتا۔

اقول: اس وقت کادَل کیا فائدہ دے گا جبکہ اُسے آگے بڑھ کر نجاستوں سے ملنا ہے بڑھے گا پھر اُسی بہنے پھینے سے جو اُس میں وہ جم نہ رہنے دیں گے۔ اگر کہیے اتصال نجاست یوں بھی ممکن کہ آبِ نجس بڑھ کر اُس سے ملے۔
اقول: یہ تصویر مفروض کے خلاف ہے اور خانیہ میں الفاظ مذکورہ کے بعد تصری ہے: شھر تعدی ی الی موضع النجاسة (پھر نجاست کی جگہ تک تجاوز کر جائے۔ ت) بقیہ کتب مذکورہ میں ہے: شھر انتھی الی النجاسة سے (پھر نجاست کی جگہ تک تجاوز کر جائے۔ ت) بقیہ کتب مذکورہ میں ہے: شھر انتھی الی النجاسة سے (پھر نجاست تک پہنچ جائے۔ ت) بالجملہ کلمات جمہور کسی طرح اُس آنے والے پانی کا بھی بطن حوض میں جریان درست نہیں آتا۔
وانا اقول: و بالله التو فیق تحقیق (۱) یہی ہے کہ وہ جاری نہیں ورنہ اگر مثلًا نصف لوٹے میں ناپاک پانی ہو جس میں نجاست غیر مرسکیہ ہو یا مرسکیہ تھی اور نکال دی اُس کے بعد لوٹا بھر دیا اور کناروں سے کچھ نہ نکلا بلاکہ بھر انجھی نہیں کچھ پانی دال دیا جو اُس کے ایک کنارے سے دوسرے تک بہہ گیا تو چاہئے کہ سب پانی اور لوٹا پاک ہوجائے کہ جریان ہو گیا اور وہ خاست غیر مرسکہ کو فاکر دیتا ہے اور اُس میں کوئی مساحت شرط نہیں اور بعد فئائے نجاست قلّت پر استقر ارکا مفر حالانکہ خاست قلّت پر استقر ارکیا مفر حالانکہ خاست قبر مرسکہ کو فاکر دیتا ہے اور اُس میں کوئی مساحت شرط نہیں اور بعد فئائے نجاست قلّت پر استقر ارکیا مفر حالانکہ خاست قبر مرسکہ کو فئا کر دیتا ہے اور اُس میں کوئی مساحت شرط نہیں اور بعد فئائے نجاست قلّت پر استقر ارکیا مفر حالانکہ خاست میں کوئی مساحت شرط نہیں اور بعد فئائے نجاست قلّت پر استقر ارکیا مفر خالی میں کوئی مساحت شرط نہیں اور بعد فئائے نجاست قلّت پر استقر ارکیا مفر کا کہ کہ اس کا کہ کہ اس کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو خالیا کہ کار کے ایک کی کر کر بیا ہو اور اُس میں کوئی مساحت شرط نہیں اور بعد فئائے نے خاست قلّت پر استقر ارکیا مفر خالی کہ کو خالی کے خاست کیا کہ کہ کر بیا کی کوئی مساحت کی کر کر بیا ہے اور اُس میں کوئی مساحت کے بعد لوٹا کیس کیا تو کوئی میا کی کی کر کر بیا ہے اور اُس کی کر کر بیا ہے اور اُس کے کہ کر کر بیا ہے اور اُس کی کی کر کر بیا ہے اور اُس کے بیان ہو کر کر بیا ہے اور اُس کے کر بیا ہے اور اُس کے کہ کر بیا ہے کر کر بیا ہے اور اُس کی کر کر بیا ہے کر

عہد: تنبیہ اس مسئلہ کی تحقیق جلیل رسالہ ہبۃ الحبیر میں آتی ہے وہاں سے بتوفیق الہی یہ توفیق ظاہر ہو گی کہ پانی کے فی نفسہ کثیر ہونے کیلئے عمق درکار نہیں صرف اتنا ہو کہ زمین کہیں کھلی نہ ہو اور یہ جو اتنا عمق شرط کیا گیا کہ پانی لینے سے زمین نہ کھلے اُس حالت میں ہے کہ اُس کے اندر وضو و عسل کرس اس تقدیر پر توجیہ مذکور کی گنجائش ہی نہیں والله تعالیٰ اعلمہ ۲۱منہ غفرلہ (م)

اس کا کوئی قائل نہیں ہیہ مشائخ کہ خروج اصلا شرط نہیں کرتے اُن کا کلام بھی حوض کبیر میں ہے والمذا منبہ وذخیرہ ونظم

ٔ حلیه

زندویی میں فرمایا اذا کان <sup>4</sup>ال**حو**ض کبیرا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قاضى خان الماء الراكد نول لكشور لكهنؤ ال<sup>4</sup>

<sup>3</sup> بحرالرائق ابحاث الماء اليج، ايم سعيد كمپنى كراچي الـ24

<sup>4</sup> منية المصلى فصل في الحيف مكتبه قادر به جامعه نظاميه رضوبه لامور ص٧٤

جلدثاني فتاؤىرضويّه

بزاز یہ میں بظاہر حوض کو صفت کثرت سے مطلق رکھ کر فرمایا: شعر دخل ماء کثیر ¹(پھر کثیریانی داخل ہو۔ت) غنیہ میں اُن کے حکم کی تعلیل یوں فرمائی:

یہ سب کچھ پہلے گزر چکاہے۔(ت)

رقیل لیس بنجس)لکونه کبیرا <sup>2</sup>النج کها تقدم (کها گیاہے که یہ نجس نہیں ہے) کیونکہ یہ بڑا ہے النج جیسا کہ كل ذلك\_

توبہ اعتراض بھی اسی قول دوم پر رہامگر بہ اُن کا کلام مرئیہ یاقیہ سے مخصوص کیا جائے۔اب رہے وجوہ ثلثہ مذکورہ بحث اول ا قول وبه استعین جو ظرف حبس وحفظ آب کیلئے ہو اُس میں یانی کی حرکت عرفاً جریان نہیں کہلاتی مثک کی تہ میں کٹورا بھر یانی ہواسے دہانہ باندھ کرزیرو بالا کیجئے کہ یانی ادھر سے اُدھر جائے اسے کوئی جاری ہو نانہ کئے گا۔ جب دہانے سے نکل کر بہے گااپ کہیں گئے کہ بانی بہا یہاں سے تینوں وجوہ کاجواب ہو گبا کہ بطن ظرف میں متحرک کو عر فاً حاری نہیں کہتے اور مکان اور اس کی دیواریں کوئی ظرف آپ نہیں اور نہر ظرف ہے مگر نہ ظرف حبس بلکہ محل جریان بخلاف تالاب اور حوض کے ، اگر چہ كبير مو، تو جمدالله تعالى قول جمهور مي يرعرش تحقيق مسقر موااور كيون نه موكه:

عمل اکثر کے قول پر ہی ہوتا ہے، اور الله کا ہاتھ جماعت پر ہی ہوتا ہے، یہ سب کچھ فقیر کے دل پر اُترا، مہر بان باخبر خداکے فیض کرم سے ہے، حالانکہ طبیعت پر اگندہ اور پہیم مصائب میں گرفتار ہوں اور حاسدوں نے الگ کئی قتم کے فساد بریا کر رکھے ہیں الله ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اور اسی پر بھروسا کیا جاتا ہے اور طاقت و قوت اللّٰہ ہی سے ملتی ہے جو بلند اور ماعظمت ہے، ہمیں الله کافی ہے اور معتبر کارساز ہے، بہترین آ قا اور بہترین مددگار ہے دشمنوں نے حد سے تجاوز کما اور ظلم کیا۔ اور میں الله کے کرم کی امید کرتا ہوں حالتِ انکساری میں اور الله کافی کارساز ہے اور الله کافی مددگار ہے

العمل على قول الاكثر ويدالله على الجماعة هذا كله ما فاض على قلب الفقير، من فيض اللطيف الخبير، مع تشتت البال، وتراكم البلبال، و بجوم الحساد ، بأنواع الفساد، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة الإبالله العلى العظيم، وحسبنا الله ونعمر الوكيل، نعمر المولى ونعم النصير،عات العادون وجاروا ورجوت الله عجد او كفي بالله وليا وكفي بالله نصد ا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بزازيه مع الهنديه نوع في الحيض نوراني كت خانه يثاور ۸/۴ <sup>2</sup> غنيه المستملي عشر في عشر سهيل اكيُّه مي لا هور ص ا• ا

ومها قلت فيه صلى الله تعالى عليه وسلم، مستجرا بذيله الاكرم ، رسول الله انت المستجاب فلا اخشى الاعادى كيف جاروا

بفضلك ارتجى ان عن قريب تمزَّق كيدهم والقوم بأروا

وقلت رسول الله انت بعثت فينا كريباً رحمة حصنا حصينا تخوّفنى العلى كيدا متينا اجرنى يا امان الخائفينا ومها قلت قديباً في ربيع الأخر سنة الف وثلثمائة فرأيت الاجابة فوق العادة، وفوق المطلب والارادة، سريعاً في الساعة ولله الحمد ابدا، وارجو مثله سرمدا الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خيرا لانام محمد والأل والاصحاب هم مأواى عند شدائدى فالى العظيم توسلى بكتا به وبا حمد وبمن هاق بكلامه وبمن هدى وبمن

میں نے حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی شان اقد س میں آپ کے دامن کی پناہ حاصل کرنے کیلئے یہ اشعار کہے میں اے الله کے رسول! آپ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، تو اب مجھے دشمنوں کا کچھ خوف نہیں کہ وہ کیا ظلم ڈھائیں گے، مجھے آپ کے فضل سے امید ہے کہ عنقریب ان کا مکر بارہ بارہ ہو جائے گااور وہ بلاک ہو جائیں گے۔

اور عرض کیا ہے اے الله کے رسول! آپ ہم میں مبعوث کئے گئے رحمت بنا کر اور مضبوط قلعہ بناکر۔ مجھے دشمن اپنی مضبوط چالوں سے ڈراتے دھمکاتے ہیں اے خوفنر دہ لوگوں کی پناہ! مجھے پناہ دیجئے۔اور اس سے پہلے رہیج الآخر ۱۳۰۰ھ میں کہا تھا تو امید سے فنروں ترجیرت انگیز طور پر میری مرادیں پُوری ہوگئیں وبللہ الحمد، خدا کرے ہمیشہ ایسا ہی ہوتارہے۔

تمام تعر نیفیں خدائے مکتا کو سز اوار ہیں جو اپنے جلال میں مکتا کو سز اوار ہیں جو اپنے جلال میں مکتا ہے، اور اس کی رحمتیں مدام، بہترین مخلوق محمد پر نازل ہوں، اور آل واصحاب پر، جو شختیوں میں میر ی پناہ گاہ ہیں، تو خداوند عظیم کی بارگاہ میں، میں وسلمہ لاتا ہوں، اس کی کتاب اور احمد کا۔اور ان کا جو الله کے کلام کو

اور وہ جبریل علیہ السلام اور حضور صلی الله علیہ وسلم اور حاملین قرآن آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی آل، اصحاب اور امت میں سے ہیں ۱۲منه غفرلہ (ت)

عه هو جبريل عليه الصلاة والسلام ونبيناً صلى الله تعالى عليه وسلم وحملة القرآن من اله وصحبه وامته (صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم) منه غفرله (م)

لائے اور جنہوں نے مدایت دی اور جن سے مدایت کی جاتی ہے، اور مدینه منوره کواوران کوجومدینه میں رہتے ہیں،اور منس اور مسجد شریف کو اوران تمام کو جنہیں خوشنودی میسر آئی رے کی حانب سے۔اےالله! وشمنوں نے مجھ پرملّہ بول دیا ہے ہر دُوری سے ان کے یہادوں اور ان کے سواروں نے، ہر حد سے تحاوز کرنے والے ظالم نے ، جو ثابت قدم کی لغزش کی امید کرتے ہیں ، اور ہدایت مافتہ کی ذات کے خواہاں ہیں، مگرآپ کاغلام بے خوف ہے کیونکہ جوآپ کو یکار تا ہے اس کی تائید کی جاتی ہے، میں ان کی طاقت و توت سے خو فنر دہ نہیں۔ میر ہے مد دگار کا ماتھ مضبوط تربے۔ باالله! ان کے شر کو دفع کردے، اور مکار کے مکر سے مجھے بحالے، اور اپنے صلاۃ وسلام کو سخی تر حبیب پر ہمیشہ نازل فرما، اور اُن کی آل پر جو جُود وسخا کی بارش ہیں، اور اصحاب پر جو فوائد کے بادل ہیں، جب تک قمر بال بان کے درخت پر بہترین گانے گاتی رہیں۔اور اس صلوۃ وسلام کے طفیل احمد رضا کو، آ قا کا امان مافته غلام بنادے۔اور الله تبارک و تعالی صلوة وسلام اور بر کتیں نازل فرمائے آتا، کریم اور مبارک بر، اور ان کی آل واصحاب اور بیٹے اور ان کی جماعت پر ، وہ صلوٰۃ جو گر ہوں کو کھول دےاور مدد عطا کردے، اور ہمیں جاسدوں کے حسد سے اور کینہ یروروں کے کینوں سے اور سرکشوں کی شرارت سے بحادے، بطفيل قل هو الله احد الخك، والله سبحانه، وتعالى اعلم ـ (ت)

وبكل من وجد الرضا من عندرب واجد لاهم عن قدهجم العداى من كل شأو ابعد فى خىلهم ورجالهم معكل عادمعتد هاوين زلة مثبت باغين ذلة مهتد لكن عبدك امن اذمن دعاك يؤيد لااختشى من ياسهم يدناصري اقوى يد لاهُمَّ فأدفع شرهم وقني مكيدة كائد وآدم صلاتك والسلام على الجيب الاجود والأل امطأر النَّدا والصحب سحب عوائد ماغردت ورقاعلى بان كخير مغرد واجعل بهااحمدرضا عيدا بحرز السيد والله تعالى وتبارك، صلى وسلم وبارك، على البولي الكريم البيارك، وأله وصحبه، وابنه وحزيه، صلاةُ تخل العقد، تُجِلُّ المدد، وتقينا شرحاسد اذا حسد، ومكر حاق اذا حقد، وضر عاند اذا عند، بحرمة

قُلْهُوَهُوَاللَّهُ أَحَدُّ أَلَّا لَلَّهُ الصَّمَلُ

﴿ لَمْ يَكِلُ أَوْلَمْ يُولَدُ لَا ۞ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ۞ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ۞ والمحمد لله رب العالمين الى الابد، والله سبخنه وتعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم واحكم -

اَللَّهُمَّ ميں ايك لغت ٢ ١ منه غفرله (ت)

عـه: لغة في اللهم ١٢ منه غفر له (م)

Page 424 of 711

# فتؤى مسمّى به هبة الحبير فى عمق ماء كثير المسمّى المربارال كاعطيه زياده يانى كى گهرائى ميل (ت)

بسم الله الرحلن الرحيم، نحمده ونصلى على رسوله الكريم

هم رجب المرجب ١٣٣٨ ه

مسئله ۱۹۵:

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلد میں کہ آبِ کثیر کے لئے جو مثل جاری نجاست قبول نہ کرے کتنا عمق در کار ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ سے پانی لینے میں زمین نہ کھکے اس سے چلّو مراد ہے یا لپ، بینٹوا تو جروا۔

الجواب

بسمرالله الرحلن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريمر

اُس کے عُمق میں گیارہ" قول ہیں:

(۱) گچیے در کار نہیں صرف اتنا ہو کہ اُتنی مساحت میں زمین کہیں کھُلی نہ ہو۔

(۲) بڑادر ہم کے ۴ ماشے ہوتا ہے اُس کے عرض سے کچھ زیادہ گہرا ہو۔

(٣)أس ميں سے يانى ہاتھ سے أٹھائيں توزمين كھل نہ جائے۔

(٣) پانی لينے میں ہاتھ زمین کونہ لگے۔

اقول بداین سال سے زائد ہے کمالایخفی۔

(۵) څخول تک ہو۔

(۲) جار اُنگل کشاده

**اقول: پ**ه تقریباً نوانگل یعنی تین گره ہوا۔

(۷) ایک بالشت

(۸)ایک ہاتھ

(٩) دوباتھ

(۱۰) سفید سکه اس میں ڈال کر مر د کھڑے سے دیکھے توروپیہ نظرنہ آئے۔

اقول: لعنی یانی کی کثرت سے نہ کہ اس کی کدرت سے۔

(۱۱) اپنی طرف سے کوئی تعیین نہیں ناظر کی رائے پر موقوف ہے۔

ا قول: یعنی جو جتنے گہراؤپر سمجھے کہ آب کثیر ہو گیا،اس کے حق میں وہ کثیر ہے دوسرانہ سمجھے تواس کیلئے قلیل ہے۔

اقول وهو غير الاول فهو سلب التقدير وهذا تفويضه الى رأى المبتلى به وبالجملة فألاول حكم العدم وهذا عدم الحكم فأنقلت انما التفويض في ظأهر الرواية في الطول والعرض اذبهما الخلوص وعدمه وفيم يفوض اليه النظر في العبق.

اقول: اختلفوا في معيار عدم الخلوص هل هو التحريك وهي الرواية المتفقة عن اصحابناً ام الصبغ وهو قول الامام ابي حفص الكبير البخاري ام التكدير وهو قول الامام ابي نصر محمد بن محمد بن سلام ام المساحة وهو قول الامام ابي سليلن الجوزجاني الكل في البدائع ولا شك ان التكدير يختلف بأختلاف العمق فلعل هذا القائل قائل بهذا القول

میں کہتا ہوں وہ اول کا غیر ہے تو وہ سلب تقدیر ہے، اور بیہ اسی شخص کی رائے کی طرف سپر د کرنا ہے جو اس میں مبتلا ہو، اور خلاصہ بیہ ہے کہ پہلا حکم عدم ہے اور بیہ عدم حکم ہے۔ تواگر تم کہو کہ تفویض ظاہر روایت میں صرف طول و عرض میں ہے کیونکہ انہی دونوں سے خلوص اور عدم خلوص کا علم میں ہوتا ہے تو عمق میں اس کی رائے کی طرف کیونکر سپر د کیا حائے گا۔ (ت)

میں کہتا ہوں عدم خلوص کے معیار میں اختلاف ہے کہ آیا وہ تحریک ہے اور یہی متفقہ روایت ہمارے اصحاب کی ہے، یا صرف رنگنا ہے اور یہی قول امام ابو حفص الکبیر بخاری کا ہے، یا گدلا کرنا ہے، اور یہ امام ابو نفر محمد بن محمد بن سلام کا ہے، یا گدلا کرنا ہے، اور یہ امام ابو سلیمان الجوز جانی کا قول ہے۔ یہ یا مساحت ہے اور یہ امام ابو سلیمان الجوز جانی کا قول ہے۔ یہ تمام تفصیل بدائع میں ہے، اور اس میں شک نہیں کہ گدلا کرنا گرائی کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، اور غالباً یہ قائل اسی قول کی طرف۔

مائل ہے اور اسی لئے انہوں نے اس معابلہ کو دیکھنے والوں کی رائے کی طرف سپر د کیا ہے۔ (ت) نفوضه الى راىالناظر والله تعالى اعلم\_

ان میں قول سوم عامه کتب میں ہےاوراوّل ودوم و ہفتم و ہشتم بدائع و تنبیین وفتح میں نقل فرمائےاور چہارم خانیہ وغنہ یہ پنجم جامع الر موز ششم غنیہ نیز مثل نهم ویاز دہم قهستانی و نهم شرح نقابہ بر جندی میں۔ ان میں صرف دو قول مصحح میں اوّل وسوم و بس۔

اما ما رأيت في جواهر الاخلاطي من قوله جمع الماء في خندق له طول مثلا مائة ذراع وعرضه ذراع اوذراعان في جنس هذه المسألة اقوال في قول يجوز التوضى منه بغير فصل وهو الماخوذ وفي قول لووقعت فيه نجاسة يتنجس من طوله عشرة اذرع وفي قول ان كان الماء مقدار مألوجعل في حوض عرضه عشرة في عشرة مليئ الحوض وصار عمقه قدر شبر يجوز التوضى به والا فلا وهو الصحيح تيسيرا للامر على الناس وقيل لايجوز التوضى فيه وان كان من بخارى الىسبر قند أاه

فأقول: قوله هو الصحيح ناظر الى اعتبار المساحة وحدها من دون اشتراط الامتدادين وبه يوافق تصحيحه الاول بقوله هو المأخوذ الى اشتراط عمق شبر والدليل عليه قول البرجندي. قال

جواہر الاخلاطی میں ہے کہ کسی شخص نے کسی خندق میں پانی جمع کیا جس کا طول سوہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ یا دوہاتھ ہو، تواس مسئلہ میں چندا قوال ہیں، ایک قول توبہ ہے کہ اس سے وضو مطلقاً جائز ہے اور یہی قول ماخوذ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اگر اس میں نجاست گر جائے تو وہ لمبائی میں دس ہے کہ اگر اس میں نجاست گر جائے تو وہ لمبائی میں دس ہاتھ ناپاک ہوگا، اور ایک قول یہ ہے کہ اگر اس میں اتنا پانی ہے کہ اگر اس کو ایک ایسے حوض میں کر لیا جائے جس کی چوڑائی دہ در دہ ہو تو حوض ہر جائے، اور اس کی گہرائی ایک چوڑائی دہ در دہ ہو تو حوض ہر جائے، اور اس کی گہرائی ایک فوٹ یہ ہو ، تب تو اس سے وضو جائز ہے ور نہ نہیں اور یہی ضحیح ہے کہ اس میں لوگوں پر آسانی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے وضو جائز ہے ور نہ نہیں اور یہی کہ اس سے وضو جائز ہے ور نہ نہیں اور یہی اس سے وضو جائز ہیں اگر چہ وہ بخارا سے سمر قند تک ہو

میں کہتا ہوں ان کا قول ہو الصحیح صرف پیائش کو دیکھتے ہوئے ہے، دونوں امتدادوں کی اس میں شرط نہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ ان کی پہلی تصحیح کے مطابق ہو جائیگا، وہ فرماتے ہیں یہی ماخوذ ہے، اس میں ایک بالشت کی گہرائی کی

<sup>1</sup> جوام الاخلاطي

امام ابو بحر طرخانی نے فرمایاجب اس کی چوڑائی مناسب نہ ہو اور اس کی لمیائی خواہ بخاریٰ سے سمر قند تک ہو تو اُس سے وضو حائز نہیں"۔ اور محمد بن ابراہیم میدانی نے فرمایا اگر حوض اتنا بڑا ہو کہ اگر اس کا پانی اکٹھا کیا جائے تو وہ وہ در دہ ہو جائے اور اس کی گہر ائی بقدر ایک بالشت ہو تواس سے وضو جائز ہے، یہ سب قاوی ظہیریہ سے ماخوذ ہے، اور خلاصہ میں ذکر کیا کہ فقیہ ابواللیث نے اسی کو اختیار کیا ہے اور اسی یر صدر الشہید کا عقاد ہے، اور ملتقط میں ہے کہ اگر تالاب کی چوژائی د و ماتھ ہو اور اس کی لمپائی چوڑائی میں دہ در دہ ہو اور اس میں کوئی انسان پیشاب کردے تو یانی یاک ہے اھ اور ضمیران کے قول اخذ یہ اور علیہ میں اعتبار مساحت کی طرف راجع ہے اگرچہ جمع کے اعتبار سے ہو ورنہ توحوالہ رائج نه ہوتا کیونکہ خلاصہ کی عبارت جنس فی النھر میں اس طرح ہے کہ اگریانی کیلئے لمبائی گہرائی ہواور چوڑائی نہ ہو جیسے بلخ کی نهریں، ان میں کا یانی اگر جمع کر لیا جائے تو وہ دہ در دہ ہو جائے تواُس سے وضو جائز ہے اور یہ ابو سلیمان الجوز جانی کا قول ہے اور فقیہ ابواللیث نے اسی کو اختیار کیا ہے اور اسی پر صدر الشهيد كااعتاد ہے، اور امام ابو بكر الطرخانی نے فرمایا جائز نہیں اگرچہ یہاں سے

الامام اب بكر الطرخاني اذ الم يكن له عرض صالح وكان طوله من بخارى الى سبر قند لا يجوز التوضى منه وقال محمد بن اير هدم المساني ان كان يحال لوجمع ماؤه يصير عشرا في عشرو صار عبقه بقدر شبرجاز التوضى به الكل في الفتأوى الظهيرية وذكر في الخلاصة أن الفقيه اباً الليث اخذيه وعليه اعتماد الصدر الشهيد وفي الملتقط انكان عرض الغديير ذراعين وبلغ طوله في عرضه عشرا في عشر فبأل فيه انسان فالباء طاهر أه " فأنبأ الضبير في قول اخذ به وقوله عليه اعتباد إلى اعتبار البساحة ولو بالجمع والالم تكن الحوالة رائجة لان عبارة الخلاصة في جنس في النهر هكذا ان كان الباء له طول وعمق وليس له عرض كانهار بلخ ان كان بحال لوجمع يصير عشرا في عشر يجوز التوضى به وهذا قول ابي سليمان الجوزجاني وبه اخذا لفقيه ابو الليث وعليه اعتمأد الصدر الشهيد وقال الامام ابوبكر الطرخاني لايجوز وان كان من هنأ إلى سير قن $u^2$ اه

<sup>1</sup> نقاية برجندى كتاب الطهارت نولكشور لكھنؤ السس

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> خلاصة الفتاوي حبس في الانهار نولكشور لكهنؤ ا/٩

سمر قندتك ہواھ

اس میں گہرائی کا سرے سے کوئی ذکر نہیں۔ چہ جائیکہ ایک
باشت کے اندازے کا ذکر ہو پھر امام جوزجانی نے گہرائی کے
بابت پہلا قول ہی اختیار کیا ہے، جس میں اندازہ کو مطلقاً
ترک کیا گیا ہے، بدائع میں فرمایا کہ گہرائی کی بابت سوال یہ
ہے کہ اس کو طول و عرض کے ساتھ مشر وط کیا جائے گا، ابو
سلیمان الجوزجانی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمارے
اصحاب نے چوڑائی کا اعتبار کیا ہے گہرائی کا نہیں، اھ تو میدائی
اضحاب نے چوڑائی کا اعتبار کیا ہے گہرائی کی مقدار کا اضافہ کیا، تو
اور اپنی طرف سے انہوں نے گہرائی کی مقدار کا اضافہ کیا، تو
دونوں نے اس کی تھیج اصل کے اعتبار سے کی ہے اور زیادتی
دونوں نے اس کی تھیج اصل کے اعتبار سے کی ہے اور زیادتی
اختلاف ہے نہ کہ جس کے عمق میں اختلاف ہے واللہ
اخلاف ہے نہ کہ جس کے عمق میں اختلاف ہے واللہ

فليس فيه ذكر العمق اصلا فضلا عن تقديرة بشير كيف والامام الجوزجاني أخذ في العمق بالقول الاول وهو نفى التقدير رأسا قال في البدائع اما العمق فهل يشترط مع الطول والعرض عن ابي سليمان الجوزجاني انه قال ان اصحابنا رضى الله تعالى عنهم اعتبروا البسط دون العمق أه فالميداني اخذ بقوله في اعتبار المساحة دون الامتدادين وزاد من عند نفسه قدر العمق فنقلاة في الجواهر وشرح النقاية وذكرا تصحيحه باعتبار اصله مع قطع النظر عن الزيادة لان المحل محل الخلافية الاصل لاخلافية العمق والله تعالى اعلم.

## **قول اول** کی تصحیح امام زیلعی نے فرمائی:

تبیین میں فرمایا صحیح یہ ہے کہ جب زمین کی سطح پر پانی پھیل جائے تووہ کافی ہے ظاہر الروایة میں کسی مقدار کاذ کر نہیں۔(ت)

قال في التبيين والصحيح اذا اخذ الماء وجه الارض يكفى ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية 2\_

بحرالرائق میں ہے:

یمی اوجہ ہے جبیبا کہ ابو حنیفہ کی اصل سے معلوم ہوا۔ (ت)

هو الاوجه لها عرف من اصل ابي حنيفة <sup>3</sup> ـ

محقق على الاطلاق نے فتح القدير ميں اس تقيح كى تضعيف كى فقال قيل والصحيح إذا اخذ

Page 430 of 711

<sup>1</sup> بدائع الصنائع المقدار الذي يصير به المحل نحباً النجي ايم سعيد كمپني كرا چي ا/ ٢٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تبيين الحقائق بحث عشر في عشر ببولاق مصر ٢٢/١

<sup>3</sup> بحرالرائق بحث عشر في عشر اليجاميم سعيد كمپني كراچي ا/22

وہ فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا صحیح سے ہے کہ جب یانی لے الخ۔(ت)

الماء الخ1

اقول: یہاں دو نظریں ہیں ایک بظاہر قوی اس قول کی تنزییف میں دوسری کمال ضعیف اس کی تایید میں اور شاید اس کئے اللہ التوفیق امام ابن الہمام نے اس تضیح کو ضعیف کیا مگر نظر دقیق اس کی قوت پر حاکم و باکلتاہ التوفیق

اما التأثيد فلعل زاعماً يزعم ان الكثير قدالحق بالجارى في كل حكم كما حققه في الفتح والجارى لاتقدير فيه للعمق كما دلت عليه فروع كثيرة منها مسألة المطر النازل على سطح فيه نجاسات فكذاههنا

اقول: هب ان الكثير ملحق بالجارى في جميع الإحكام لكن الكلام انه متى يكون كثيرا فلا يمكن الالحاق قبل اثبات ان الكثرة لاتحتاج الى العمق الا ترى ان الجارى لاتقدير فيه بشيئ من الطول ولا العرض كما دلت عليه فروع جمة ذكرناها في رحب الساحة منها الماء النازل من الابريق على يد المستنجى قبل وصوله اليها ولا يلزم منه عدم التقدير بهما ههنا ايضا فكذا العمق والله تعالى اعلم واما التزييف ففى الراكد الكثير قولان معتمدان الاول ظاهر الرواية وهو اعتبار عدم الخلوص ظنا وتفويضه الى رأى المبتلى به من دون تقدير بشيئ ومعرّف ذلك التحريك عند اثمتنا الثلثة وضى الله تعالى

اور جہاں تک تائید کا تعلق ہے شاید کو کی گمان کرنے والا گمان کرے والا گمان کرے کہ کثیر کو جاری کے حکم میں کیا گیا ہے تمام احکام میں ، جیسا کد اس کی تحقیق فتح میں ہے اور جاری کی گہرائی میں کوئی مقدار نہیں ہے ، اور اس پر فروع کثیرہ دلالت کرتی ہیں ایک فرع ان میں سے یہ ہے کہ بارش حصت پر ہو اور وہاں مختلف نجاستیں میں سے یہ ہے کہ بارش حصت پر ہو اور وہاں مختلف نجاستیں ہوں تو یہاں بھی البابی ہے۔ (ت)

میں کہتاہوں مان لیا کہ کثیر تمام احکام میں جاری کے ساتھ ملق میں کہتاہوں مان لیا کہ کثیر تمام احکام میں جاری کے ساتھ ملق ہوگا تواس کو اس کے ساتھ ملق کرنااس وقت تک درست نہ ہوگا جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ کثرت گہرائی کی محتاج نہیں، کیا آپ نہیں دیجت کہ جاری میں طول وعرض کا کوئی اندازہ نہیں، اس پر بہت کی فروع دلالت کرتی ہیں جن کا ذکر ہم نے د حب المساحة میں کیا، ایک فرع یہ ہے کہ لوٹے سے پانی استخاء کرنے والے میں کیا، ایک فرع یہ ہے کہ لوٹے سے پانی استخاء کرنے والے آتا کہ ان دونوں کا اندازہ نہ ہو یہاں بھی، تو عمق کا بھی یہی حال ہو کے ہائی میں دو معتد قول ہیں پہلا ظاہر الروایة ہے اور وہ بطور ہو کیاں عدم خلوص کا اعتبار ہے اور اس میں کوئی مقدار نہیں بلالکہ جو اس

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير بحث عشر في عشر نوريه رضويه سكهر الاك

میں مبتلی ہے اس کی رائے پر چھوڑا گیا ہے اور اس کی پہچان ہمارے ائمہ ثلثہ کے نزدیک حرکت دینا ہے اور یہ حرکت اصح قول کے مطابق وضو سے ہوگی، اور دوسرا قول عام متاخرین کا مختار ہے اور اسی پر فتوی ہے، اور اس سے مراد دہ در دہ کی مقدار ہے، لینی سوہاتھ کی پیائش صحیح قول پر ہے، اور اندازہ نہ ہونا جو امام کی اصل کے مطابق ہے وہ پہلی روایت کے مطابق ہے، اور اب گفتگو مقدار کی تقدیر پر ہے تو روایت کے مطابق ہے، اور اب گفتگو مقدار کی تقدیر پر ہے تو اس میں عدم تقدیر کی اصل کا لحاظ کسے ہوگا جیسا کہ بحر نے کیا ہے یااس میں ظاہر الروایة کی رعایت کسے ہوگا جیسا کہ امام فخر نے کیا ہے جبکہ دُہ در دہ ظاہر روایة میں کوئی قول نہیں۔ (ت)

میں کہتا ہوں میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ دہ در دہ کا اندازہ مستقل حکم نہیں ہے کہ اس کیلئے کوئی اصل تلاش کرنا ہو، جیسا کہ صدر الشریعة نے اس کی کوشش کی ہے، اور اس پر میاعتراض کہ میہ چیز شریعت کی کسی اصل پر متفرع نہیں، جیسا کہ بحر میں فرمایا اور دُر نے اس کی متابعت کی اور اس کو اس بناپر رد کر دیا جائے کہ یہ قول اکثر علماء کے مطابق المام کے صحیح قول کے مخالف ہونے کی وجہ سے مر دود ہے جیسا کہ وہم ہوتا ہے بلالکہ یہ اُن کی طرف سے اندازہ ہے، کیونکہ ظامر روایة میں عدم خلوص ہے اور اس مقدار میں انہوں نے خلوص نہ یایا توانہوں نے اس پر یہ حکم لگایا۔

بدائع میں فرمایا ابو داؤد نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی حدیث جو پانی کے اندازہ سے متعلق ہے فریقین میں سے کسی کیلئے کوئی حدیث

عنهم وهو بالتوضي على الاصح والثاني معتبد عامة المتأخرين وعلبه الفتوى وهو التقدير بعشر في عشراعني مساحة مائة على الصحيح فعدم التقدير البوافقُ لاصل الامام ، ضي الله تعالى عنه انباً هو على الرواية الاولى اما الأن فألكلام على تقدير التقدير فكبف يلاحظ فبه اصل عدم التقدير كما فعل البحرام كيف يراعي فيه ظاهر الرواية كما فعل الامام الفخر ونفس العشر فيعشر ليست في ظاهر الرواية ـ اقل: (١) والتحقيق عندى إن التقدير بعشر في عشر ليس حكماً منحازا برأسه (٢)فيحتاج إلى اساء اصل له كما تجشمه الامام صدر الشريعة (٣) ويطعن فيه بأنه لايرجع إلى اصل في الشرع كما قاله في البحر وتبعه في الدر ويرد بمخالفته لقول الامام المصحح من كثيرين اعلام كمايتوهم بل هو تقدير منهم رحبنا الله تعالى بهم لما في ظاهر الرواية من عدم الخلوص وجدوا هذا القدر لايخلص فحكموا به قال في البدائع ذكر ابوداؤد لايكاد يصح لراحد من الفريقين حديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تقدير الهاء ولهذار جع اصحابنا فى التقدير الى الدلائل

صحیح نہیں،اوراسی لئے ہمارےاصحاب نے اندازہ میں ولا کل حسّبہ کی طرف رجوع کیانه که سمعیة کی طرف اب خلوص کی تفسیر میں اختلاف ہے تو ہمارے اصحاب کی متفقہ روایت میں ملانے کا اعتبار ہے اور ابو حفص کبیر نے خلوص رنگنے کو کھااور ابو نصر نے گدلا ہونے کو کھااور جوز جانی نے بیائش کو کھا، فرمایا کہ اگروہ دہ در دہ ہو تو اس میں خلوص نہیں اور اگر اس سے کم ہے تو اس میں خلوص ہے اھ انہوں نے یہ مذہب کی تفسیر بنائی ہے غنیہ میں مصنف کے قول الحوض اذا کان عشر فی عشر کے تحت ہے کہ اس تقریر سے مقصود نحاست کے عدم خلوص کی بابت ظن غالب کا حصول ہے اھ اور جب یہ ظاہر روایت کی تفییر ہے تو اس کی رعایت اس میں لازم ہے، اور امام کی اصل کے مطابق عمق ماتی رہا کیونکہ یہ اسکی تقدیر ہے جس میں خلوص نہ ہو اور جس میں خلوص نہ ہو ظاهر الروایۃ کے مطابق اس میں عمق معتبر نہیں، تو یہاں اس کے اعتبار کی کوئی وجہ نہیں، ہاں اگر عُمَق کا دخل خلوص حرکت اور عدم خلوص میں ثابت کر دیا جائے، تو اُس وقت کہا حائرگا کہ ظاہر روایت نے جہاں معاملہ کا دارومدار اس پر رکھا ہے تو امتدادات کو مطلق رکھا ہے اور اس وقت یہی لازم تھااور تم نے دونوں امتدادوں کی تقدیر کی ہے اور ان دونوں کے بعد م عمق برابر نہیں توتم پر لازم ہے کہ ایک ایسے عمق کی تقدیر کرو

الحسية دون السمعية ثم اختلفوا في تفسير الخلوص فأتفقت الروايات عن اصحابنا انه بعتبر بالتحريك وابو حفص الكبير اعتبر الخلوص بالصبغ وابونصر بالتكدير والجوز جانى بالمساحة فقال ان كان عشرا في عشر فهو مبا لايخلص وان كان دونه فهو مها يخلص أ اه دفقد جعل هذا تفسير الما في المذهب وقال في الغنية تحت قوله الحوض اذا كان عشرا في عشر المقصود من هذا التقدير حصول غلبة الظن بعدم خلوص النجاسة 2 اهـ فأذا كان هذا تفسير مأفي ظأهر الرواية وجبت رعايتها فيه وبقي عبقه على اصل الامام لان هذا انها هو تقدير ما لايخلص وما لايخلص لم يعتبر فيه عمق في ظاهر الرواية فلا داعي الى اعتباره هنا اللهم الا أن يثبت أن للعمق مدخلا في خلوص الحركة وعدمه ايضاً فح يقال ان ظاهر الرواية حيث احالت الامر عليه ارسلت الامتدادات ارسالا وكان ذلك الواجب حينئذ اما انتم فقدرتم الامتدادين وليسان كل عمق

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في بيان المقدار التج ايم سعيد كمپنى كرا چى 2 غنية المستملى فصل في احكام الحياض سهيل اكيثر مي لا ہور ص٩٨

کہ اس کے ہوتے ہوئے دونوں امتداد خلوص کو قبول نہ کریں۔اس صورت میں گیار ھواں قول پہلے قول کی ضد نہ ہوگا کہ ظاہر روایت میں تقدیر کاترک کرنااس کی نفی کیلئے نہ ہوگا بلالکہ اس کی عدم تعیین کیلئے ہوگا اور اس کا اختلاف امتدادات کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا تو دیکھنے والے کی رائے کی طرف اس کو سپر د کرنا صحیح ہوگا، مگر یہ ایک ایک بیز ہے جس کو دلیل کی ضرورت ہے حالانکہ اس کی دلیل مشکل ہے بلالکہ اس کار دیہ ہے کہ اگر بات یہی ہوتی تو دہ در کی تعیین صحیح نہ ہوئی، کیونکہ جو دوامتداد خلوص کے مانع بیں اس بنا پر گہرائیوں کے اختلاف سے مختلف ہو نگے تو ان میں سے کسی ایک کی تحدید کیونکر درست ہوگی اور یہ تو میں میں سے کسی ایک کی تحدید کیونکر درست ہوگی اور یہ تو نقض کے سبب مقصود کی طرف عود کرنا ہے تو رائج یہی قرار پیا کہ ظاہر روایت ہی درست ہے بلالکہ صرف ایک یہی وجہ پایا کہ ظاہر روایت ہی درست ہے بلالکہ صرف ایک یہی وجہ پایا کہ ظاہر روایت ہی درست ہے بلالکہ صرف ایک یہی وجہ پایا کہ ظاہر روایت ہی درست ہے بلالکہ صرف ایک یہی وجہ

بعده بما سواء فيجب عليكم تقدير عمق الايقبل معه الامتدادان الخلوص فأفهم. ولي المتداد القول الحادى عشر للقول الاول اذ ترك التقدير في ظأهر الرواية لايكون اذن لنفيه بل لعدم تعينه واختلافه بأختلاف الامتدادات فيصح التفويض الى رأى الناظر لكنه شيئ يحتاج الى ثبت ودونه خرط القتاد بل يدفعه ان لوكان كذلك لم يصح تعيين بل يدفعه ان لوكان كذلك لم يصح تعيين عشر في عشر فأنه يختلف الامتدادان المانعان للخلوص على هذا باختلاف الاعماق فكيف يجوز التحديد على شيئ منها وهو عود فكيف يجوز التحديد على شيئ منها وهو عود ظاهر الرواية بل هي الوجه هذا ماعندى والله تعالى اعلم.

اس قول کی تصحیح امام زیلعی کے سواد وسرے سے نظر میں نہیں:

اما ما في البحر في البدائع اذا اخذ اى الماء وجه الارض يكفى ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية وهو الصحيح 1 اه

فأقول: هذا كما ترى كلام التبيين وليس في البدائع انما ذكر فيه عن الجوزجاني ماتقدم ثم قال وعن الفقيه الى جعفر

اور جو بحر میں ہے کہ بدائع میں ہے جب پانی زمین کی سطح کو چھپا دے یہ اس کیلئے کافی ہے اور ظاہر الروایة میں کوئی تقدیر متعین نہیں،اور یہی صحیح ہے۔(ت)

میں کہتا ہوں یہ تبیین کا کلام ہے اور یہ بدائع میں نہیں اس میں توجو زجانی سے حو منقول ہے وہ بیان ہو چکا ہے پھر فرمایا فقیہ ابو جعفر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق بحث عشر فی عشر ایجا یم سعید کمپنی کراچی ا<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_\_ ہندوانی کہتے ہیں کہ اگر یانی الیا ہے کہ آ دمی اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھائے تواس کی تہ کھل جائے پھر جُڑ جائے تواُس سے وضو نہیں ہو سکتا ہے، پھر درہم، بالشت اور ایک ہاتھ سے زائد کی چوڑائی کا ذکر کیا اور ان میں سے کسی کی تصحیح کا ذ کر نہیں کیا ہاں اس سے قبل جاری یانی کی بابت کہا کہ مشائخ کا حد جریان میں اختلاف ہے بعض نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اینا ہاتھ یانی میں چوڑائی میں ڈالے تو یانی کا جاری رہنا ختم نہ ہو تو وہ جاری ہے ورنہ نہیں (بعض نے فرمایا کہ اگر اس یانی میں کوئی تنکا ڈالا جائے یا یتہ ڈالا جائے تو بہا لے جائے)،اور ابو یوسف سے مروی ہے کہ وہ ایسا پانی ہو کہ اگر کوئی شخص اس میں سے چُلّو بھر کریانی لے توزمین کھلنے نہ یائے، ایبا یانی جاری ہے ورنہ نہیں، ایک قول ہے کہ جس کو لوگ حاری سمجھیں وہ حاری ہے اور جس کو حاری نہ سمجھیں وہ جاری نہیں اور سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے اھ اس کا مطلب بیہ ہے کہ انہوں نے گہرائی کا تعین نہیں فرمایا، لیکن یہ جاری یانی میں ہے اور اس میں شک نہیں، اور گفتگو یہاں تظہرے ہوئے کثیر یانی میں ہے۔لیکن بحر کا قول معقول تر ہے، میں کہتا ہوں وہ بلالندی مقام کے باوجود اصحاب ترجیح سے نہیں ہیں جبیا کہ صاحب نظر اور فن کا ماہر جانتا ہے، ابن عابدین نے اپنی منظوم کی شرح عقود رسم المفتی میں بح

الهندواني ان كان يحال لورفع انسان الماء كفيه انحسرا سفله ثم اتصل لابترضه أبه ثم ذكر الزيادة على عرض الدرهم والشير والذراع ولم يصحح شيئا منها نعم قال قبله في الماء الجاري اختلف المشائخ في حد الجريان قال بعضهم هو ان يجرى بالتبن والورق وقال بعضهم ان كان بحيث لووضع رجل يده في الماء عرضا لم ينقطع جريانه فهو جار والا فلا، وروى عن الى يوسف ان كان بحال لواغترف انسان الماء بكفيه لم ينحسر وجه الارض بالاغتراف فهو جار والا فلا وقيل مايعده الناس جاريا فهو جار وما لا فلا وهو اصح الاقاويل  $^2$  اله فقد افادرا)تصحيح عدم التقدير بعمق لكنه في الجاري وهو كذلك فيه بلاشك والكلام ههنأفي الراكد الكثير اما قول البحر هو الاوجه فاقول هو رحمه الله تعالى مع علو كعبه الرجيح، ليس من ارباب الترجيح، كما يعرفه من رزق حظاً من النظر الصحيح،

وخدمة هذا

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل فی بیان المقدار ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱/۷۲ 2 بدائع الصنائع فصل فی بیان المقدار ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱/۱۷

بعد جو اصحاب سے نقل کیا وہ یہ کہ کسی شخص کیلئے یہ حلال نہیں کہ وہ ہمارے قول پر فتوی دے تاو فتیکیہ اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے کہاں سے یہ قول لیا،اس کے بعد فرمایا یہ اُن کے زمانہ میں تھا، مگر ہمارے زمانہ میں صرف یادیر اکتفاء کرناکافی ہے، جبیبا کہ قنبہ وغیر ہامیں ہے توامام کے قول پر فتوی حلال ہے ملالکہ واجب ہے خواہ یہ معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کہاں سے یہ قول لیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پر قول امام یر فتوی دیناواجب ہے خواہ یہ قول مشائخ کے خلاف ہواھ صاحب بحر کا قول ہے ہے "ہم پر قول امام پر فتوی واجب ہے الخ وه خود دلیل میں غور وفکر کیاہلت نہیں رکھتے،ابا گروہ کسی قول کی تقیح کریں جو غیر کی تقیح کے خلاف ہو تواعتبار نہ ہوگا جہ جائیکہ اشنباط وتخر ہے جو تواعد کے مطابق ہو، ہری نے اس کے خلاف کما ہے، یہ صاحب بح کے اس قول کے ہاس ہے جہاں وہ اپنی کتاب "الاشاہ" میں فرماتے ہیں، پہلی قتم اُن قواعد کی معرفت میں جن پر فقہاء نے احکام متفر<sup>ع</sup> کئے ہیں، اوریہی حقیقة میں اصول فقہ ہیں، اور ان کے ذریعیہ فقیہ درجہ اجتہاد تک پہنچتا ہے خواہ یہ اجتہاد فتوی میں ہو، اور اُس کی اکثر فروع پر مجھے کامیابی ہوئی ہے الخ بیری نے مجتہد فی المذہب کی تعریف کی جو ہم نے

الفن يفكر نجيح، وقال سيدى محمد بن عابديد، ، حمه الله تعالى في شرح منظومة عقود رسم المفتى بعد مانقل عن البحر فيها نقلوا عن اصحابنا انه لايحل لاحدان يفتي بقولناً حتى يعلم من اين قلنا إن هذا الشرط كان في زمانهم أما في زماننا فيكتفى بالحفظ كهافي القنبة وغيرها فيحل الافتاء بقول الامام بل يجب وان لم نعلم من اين قال فينتج من هذا انه بحب علينا الافتاء بقرل الامام وان افتى المشائخ بخلافه أه مأنصه يؤخذ من قول صاحب البحر بجب علينا الافتاء بقول الامام الخ انه نفسه ليس من اهل النظر في الدليل فأذ اصحح قرلا مخالفا لتصحيح غيره لايعتبر فضلا عن الاستنباط والتخريج على القواعد خلافا لما ذكرة البيري عند قول صاحب البحر في كتابه الاشباة النوع الاول معرفة القواعد التي تردُّ اليها وفرعوا الاحكام عليها وهي اصول الفقه في الحقيقة وبهاير تقى الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتواي واكثر فروعه ظفرت به 2الخ فقال البيري بعد ان عرف المجتهد في المذهب بما

<sup>1</sup> شرح المنطومة المسماة بعقود رسم المفتى من رسائل ابن عابدين تسهيل اكيدُ في لا مور المم

<sup>2</sup> الاشباه والنظائر بكون مذاالنوع الثانى منها ادارة القرآن كراچى ا/١٥

قدمناه عنه وفي هذا اشارة الى ان المؤلف قد بلغ هذه المرتبة في الفتؤى وزيادة وهو في الحقيقة قد من الله تعالى عليه بالاطلاع على خبايا الزوايا وكان من جملة الحفاظ المطلعين انتهى اذ لايخفي ان ظفره باكثر فروع هذا النوع لايلزم منه ان يكون له اهلية النظر في الادلة التي دل كلامه في البحر على انها لم تحصل له وعلى انها شرط الاجتهاد في الدنيه وتأمل اه

اقول: اى بالبعنى الذى عرفه بل بيرى زادة شاملا للمجتهد فى المسائل واهل التخريج والمجتهد فى الفتوى حيث(ا)قال المجتهد فى المذهب عرف بأنه المتمكن من تخريج الوجوة على منصوص امامه والمتبحر فى مذهب امامه المتمكن من ترجيح قول له على أخر أه لا المجتهد فى المذهب الذى هى الطبقة الثانية الفائقة على الثلثة الباقية لقول البحر ولوفى الفتوى.

واقول: لم يدع البحران من عرف

بیان کی پھر فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ مصنف فتوی میں خود اس مرتبہ پر فائز ہے، بلالکہ اس سے زیادہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اسرار و رموز پر مطلع فرمایا تھااور وہ حفاظ میں سے تھے انہی، یہ مخفی نہ رہے کہ اُن کا اس کی اکثر فروع پر مطلع ہو نااس امر کی دلیل نہیں کہ وہ صاحبِ فکر و نظر بھی ہیں کہ یہ مقام ان کو حاصل نہیں، یہ مجتهد فی المذہب کی شرائط ہیں فتأمل اھ (ت)

میں کہتا ہوں، لینی اُس معنی کے اعتبار سے جو بیری زادہ نے کیے ہیں یہ مجہد فی المسائل کو بھی شامل ہے اور اہل تخر تک اور مجہد فی الفتوی کو بھی، انہوں نے فرمایا کہ مجہد فی المذہب کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ وہ ایبا عالم ہوتا ہے جواپنے امام کے بیان کردہ مسئلہ کی وجوہ کی تخر ت کی پر قادر ہو، اور مذہب امام کا مبحر عالم ہو اس کے اقوال کو دوسروں کے اقوال پر ترجیح وے سکتا ہو، نہ کہ مجہد فی المذہب، جو دوسرے طبقہ میں ہوتا ہے، ووسرے طبقہ میں ہوتا ہے، کو کی کی تین پر فائق ہوتا ہے، کیونکہ بحر نے فرمایا "اگرچہ فٹوی میں "۔(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بیری زاده

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بیری زاده

الفروع ارتقى الى مرتبة الاجتهاد واين جمعها من اهلية النظر فى الدليل والصيدلة من الطب وانبا اراد ان تلك القواعد من ادرك حقائقها وان الفروع كيف تستنبط منها وتردُّ اليهاكان ذلك سلّما له يرتقى بها الى ادنى درجات الاجتهاد ولم يدع هذا لنفسه انبا ذكر الظفر باكثر الفروع فاين هذا من ذاك(۱) والعجب كيف خفى هذا على العلامة بيرى مع وضوحه ثم هو اليضا لمر(۲) يشهد بحصول درجة الاجتهاد فى الفتوى له رحمهما الله تعالى انبا زعم ان فى المطلعين وهذا لاشك فيه وقد قال السيد ابو المطلعين وهذا لاشك فيه وقد قال السيد ابو على فتاوى ابن نجيم ولا على فتاوى ابن نجيم ولا على فتاوى

شخص بھی فروع کو جانے گا وہ مرتبہ اجتہاد پر فائز ہو جائے گا،
فروع کا یاد کرنا اور ہے اور فکر و نظر چیزے دگراست، یہ
بالکل ابیاہے جیسے دوافروش اور طبیب کافرق ہوتا ہے، ان کا
مقصد یہ ہے کہ جو شخص ان قواعد کو پہچانے گے اور اُن سے
استباطِ مسائل کا طریقہ معلوم کرلے، تو یہ اجتہاد کے ادنی
درجہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور انہوں نے خود اپنے
لئے اس مقام کا دعوی نہیں کیا ہے انہوں نے تو محض یہ کہا
ہے کہ وہ اکثر فروع کو جانے میں کامیاب ہوئے ہیں دونوں
میں بڑا فرق ہے تعجب ہے کہ یہ حقیقت علامہ بیری پر کیسے
میں بڑا فرق ہے تعجب ہے کہ یہ حقیقت علامہ بیری پر کیسے
میں بڑا فرق ہے تعجب ہے کہ یہ حقیقت علامہ بیری پر کیسے
میں بڑا فرق ہے تعجب ہے کہ یہ حقیقت علامہ بیری پر کیسے
میں بڑا فرق ہے تعجب ہے کہ یہ حقیقت علامہ بیری پر کیسے
میں بڑا فرق ہے تعجب ہے کہ یہ حقیقت علامہ بیری پر کیسے
میں بڑا فرق ہے تعجب ہے کہ بیر مقیقت علامہ بیری کہ کے کیل میں اس طرف اشارہ
تعالیٰ، صرف یہ کہا ہے کہ بحر کے کلام میں اس طرف اشارہ
ہورانہوں نے اس امر کی شہادت دی ہے

عـه اقول: كذا قال ولم اطلع عليها لاعلم حالها لكن قال في كشف الظنون من الذال تحت ذخيرة الناظر في الاشباه والنظائر انها للعالم الفاضل على الطورى المصرى الحنفي المتوفى من الربع والف ثم قال قال الاميني في خلاصة الاثر اخذ عن الشيخ زين الدين بن نجيم وغيره حتى برع وتفنن والف مؤلفات ورسائل في الفقه كثيرة كان يفتى وفتاواه جيدة

میں کہتا ہوں انہوں نے بھی فرمایا ہے، لیکن میں اس پر مطلع نہیں ہوا، مگر کشف الظنون میں ذال کی شختی میں ذخیرۃ الناظر فی الاشباہ والنظائر کے تحت ہے کہ یہ کتاب عالم فاضل علی الطوری المصری الحنفی التوفی موں وہ کی ہے پھر انہوں نے کہا کہ امینی نے خلاصۃ الاثر میں کہا کہ انہوں نے شخ زین الدین بن نجیم وغیرہ سے علم حاصل کیا یہاں کہ انہوں نے شخ زین الدین بن نجیم وغیرہ سے علم حاصل کیا یہاں ککہ وہ عظیم المرتبت عالم ہو گئے اور علم فقہ میں بہت کی کتب ورسائل تصنیف کیے وہ فتوے دیتے شے اور ان کے فتوے ورسائل تصنیف کیے وہ فتوے دیتے شے اور ان کے فتوے (یاتی برصفحہ آئیدہ)

حلاثاني فتاؤىرضويه

کہ وہ حفاظ میں سے ہیں، اور اس میں شک کی گنجائش نہیں، ابوالسعود الازمري نے فتح الله المعين ميں فرمايانہ توابن تحجيم کے فتاوی پر اعتماد کیا جائے اور نہ ہی طوری کے فتاوی پر اھے اور اس کو "ش" نے بر قرار رکھا یہ چنر ردالمحتار کے کئی مقامات پر مذ کور ہے،اور "ط" میں انہی سے منقول ہے کہ ہم نے اپنے شخ سے بکثرت سُنا ہے(اس سے مراد ان کے باب سید علی ہں)وہ فرماتے تھے فتاوی طوری شخ زین کے فتاوی کی طرح ہیں، ان دونوں کا کوئی اعتبار نہیں، ہاں اگر کسی اور نقل سے ان کی تائید ہو جائے تو اور بات ہے، اور ایک مجتہد فی الفتوی کو یہ بات کب زیب دے سکتی ہے کہ وہ اپنے فتوی پر عمل کی مخالفت

الطوري أه واقره ش في غير موضع من رد البحتار، وفي ط عنه سبعت كثيرا من شدخنا رير يداياة السد عليار حمهما الله تعالى فتاوي الطوري كفتاوي الشيخ زين لايوثق بهما الااذا تأبدت بنقل اخر 2 اه وكيف يصح لمجتهد في الفتوى ان يمنع العمل بفتاوالا

۔ **قول سوم** کی ترجیح عامہ کتب میں ہے و قابیہ 'ونقابیہ ' واصلاح " وغرر <sup>"</sup> وہلتقی متون <sup>۵</sup> ووجیز کردری ' وغیر ہامیں اسی پر جزم فرمایا امام اجل قاضی خان کے اس کو مقدم رکھا اور امام اعظم سے امام ابو یوسف کی روایت بتایا ہدایہ^ ودرر و مجمع الانہر' ومسكين" ومراقي الفلاح "ا وهنديه "امين اسي كوصيح اور ذخير ه العقبي "امين اصح اور غياثيه "وغنسه" وخزانة المفتين لامين مختار كها معراج ١٨ الدرابيه و فتاوى ظهيرييه ١٩ و فتاوى خلاصه ٢٠ وجومره نيره ٢ وشلبيه ٢٠ وغير ما مين عليه الفتوى فرمايا اس قول مين عبارت علماء تين طوريرة كنس:

اول مطلق اغتراف یا غرف کہ ہاتھ سے یانی لینا ہے ایک سے ہو خواہ دونوں سے دونوں کو شامل ہے عام عبارات اسی طرح ہیں جیسے خانیہ وخزانہ کے سواا کثر کت مذکورہ اور بح وشامی وغیریا۔

ووم لفظ كف بايد بصيغه مفرد سيد ناامام اعظم رضي الله تعالى عنه سے يوں ہي مر وي ہوا، فتاوي

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

مقبولة و بالجملة فهو في فقه الحنفية الجامع الكبير له الشهرة التأمة في عصره والصيت الذائعانتهي ١٢ منه غفرله(م)

بہت عمدہ اور مقبول ہوتے تھے، خلاصہ یہ کہ یہ کتاب فقہ حنفی میں جامع ہے اور اسے اپنے زمانہ میں شہرت تامہ حاصل *پ۔*(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتخ المعين بحواله ر دالمحتار رسم المفتى مصطفىٰ البابي مصر ا/٥٢

<sup>2</sup> طحطاوي

امام قاضی خان میں ہے:

اگر پانی اس حال پر ہے کہ اگر ہھیلی سے پانی اٹھائے تو زمین نیچ سے نہ کھلے تو وہ گہرائی والا ہے اس کو ابو یوسف نے ابو حنیفہ سے روایت کیا۔ (ت)

ان كان بحال لو رفع الماء بكفه لاينحسر ماتحته من الارض فهو عميق رواه ابويوسف عن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنهما أ

خزانة المفتين ميں ہے:

پانی کی گہرائی میہ ہے کہ اگر ہھیلی سے پانی اٹھائے زمین نیچے سے نہ کھلے یہی مختار ہے۔(ت)

وعمقه بحال لو رفع الماء بكفه لاينحسر ماتحته من الارض وهو المختار 2\_

چلیی علی صدرالشریعة میں ہے:

غرف ہاتھ کے ذریعے وضو کیلئے پانی لینے کو کہتے ہیں اور یہی اصح ہے۔(ت) والغرف اخذ الماء باليد للتوضى وهو الاصح 3\_

سوم کفین بصیغہ تثنیہ بیہ امام ابویوسف سے مروی آیا اور اسی کو امام فقیہ ابو جعفر ہندوانی نے اختیار فرمایا زیلعی علی الکنز میں ہے:

اور ابو یوسف سے مروی ہے کہ جب دو پُلُو بھر کر پانی اٹھانے سے
زمین کی سطح نہ کھلے تو یہ پانی جاری ہے اھ ہم اس کو ملک العلماء
سے پہلے ہی نقل کرآئے ہیں، جب یہ بات حقیقی جاری پانی میں
ہے تو

عن ابى يوسف اذا كان لاينحسر وجه الارض بالاغتراف بكفيه فهو جار 4اه وقدمناه عن ملك العلماء واذا كان هذا فى الجارى حقيقة ففى الملحق عه

میں کہتا ہوں یہ اس کے خلاف ہے جو بحر میں کیا ہے کیونکہ جاری میں اطلاق کی تضیح سے بدازم نہیں آتا کہ جو جاری سے ملق ہواس میں بھی کہا تھے ہوگی اور گہرائی کی شرط اس میں اس امر کو منتلزم ہے کہ یہی شرط ملق میں بھی ہو۔(ت)

عـه اقول: وهذا بخلاف مأفعل فى البحر فأن تصحيح الاطلاق فى الجارى لايستلزم تصحيحه فى الملحق به واشتراط العمق فيه يستلزم اشتراطه فى الملحق بألاولى منه غفرله (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوي قاضي خان فصل في الماء الراكد نولكشور لكصنو اله

<sup>2</sup> خزانة المفتين

<sup>3</sup> ذخيرة العقلي كتاب الطهارت مطبعه اسلاميه لا بور ا/٦٨

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> تبيين الحقائق كتاب الطهارت مطبعه الازمريه مصر ا/٣٣

| جلدثاني | رضويّه | فتاؤي |
|---------|--------|-------|
|         |        |       |

| جو جاری پانی سے ملحق ہوگااس میں بطریق اولی ہو گی۔(ت) | بەبالاولى۔ |
|------------------------------------------------------|------------|

### بدائع میں ہے:

فقیہ ابو جعفر ہندوانی سے منقول ہے کہ وہ پانی ایبا ہو کہ اگر کوئی اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھائے تواس کے پنچے زمین کھل جائے اور پھر مل جائے، ایسے پانی سے وضو نہیں ہوگااور اگر اس کے پنچے سے زمین نہ کھلتی ہو تواس سے وضو جائز ہے۔ (ت) عن الفقيه ابى جعفر الهندوانى ان كان بحال لورفع انسان الماء بكفيه انحسر اسفله شمر اتصل لا يتوضؤ به وان كان لا ينحسر اسفله لا بأس بالوضوء منه 1-

#### جامع الرموز میں ہے:

## عبدالحليم الدررميں ہے:

| يعنی دو هتصليوں ميں پانی لينا۔ | اىباخذالهاء بالكفين 3_ |
|--------------------------------|------------------------|
|                                |                        |

### طحطاوی علی مراقی الفلاح میں ہے:

قوله بالغرف منه اى بالكفين كما فى القهستانى وفى الجوهرة عليه الفتوى 4\_

اقول:(۱)ربها يتوهم منه ان الفتوى على الكفين وليس كذلك فأنها عبارة الجوهرة امامقدار العبق فالاصح ان يكون بحال لاتنحسر الارض بالاغتراف وعليه الفتوى أه فكان ينبغى ان يقدم

، بالغرف مرنه لینی دو ہتھیلیوں سے جیسا کہ قبر ستانی میں ہے اور جوہرہ میں ہے کہ اس پر فلق ک ہے۔ (ت)

میں کہتا ہوں ممکن ہے اس سے بیہ وہم پیدا ہو کہ فتری کفین پر ہے، حالا نکہ ایبا نہیں ہے کیونکہ جوہرہ کی عبارت بیہ ہے "اور گہرائی کی مقدار میں اصح بیہ ہے کہ چُلّو بھرنے سے زمین نہ کھلتی ہو، اسی پر فتوی ہے اھے۔ توان کو جوہرہ کی عبارت پہلے لائی چاہئے تھی۔

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في بيان مقدار الخ سعيد كمپنى كراچى ١٣/١ <sup>1</sup>

<sup>2</sup> جامع الرموز بحث عشر في عشر الكريمية قزان ايران الهم

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> حاشية على الدرر للعبد الحليم مطبعه عثانيه مصر الا

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> طحطاوی علی مراقی الفلاح نور محمد کتب خانه کراچی ص ۱۶

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الجوم ة النيرة مكتبه امداديه ملتان ا/١٦

اور يول كهنا چائ تها قوله بالغرف عليه الفتوى جوهرة يعنى بالكفين قستاني - (ت)

عبارتها ويقول قوله بالغرف عليه الفتوى جوهرةاى بالكفين قهستاني ـ

علامه برجندی نے کف واحد کو مرجح اور کفین کو محتمل رکھا:

حيث قال بالكف الواحد على مأهو المفهوم من اطلاقات الكتب ويحتمل ان يكون المراد بالغرف الاخذ بالكفين معاعلى مأهو المتعارف أ

اقول: وقد يؤخذ ترجيح له من فحوى الدرر فأن نصها الصحيح ان يكون بحيث لاتنكشف ارضه بألغرف للتوضى وقيل للاغتسال أهو وذلك لان البراد ههنأ الغرف بألايدى دون الاوانى ولا يظهر الفرق بين الغرف للوضوء والاغتسال بألايدى الا ان الاول بكف والأخر بألكفين كما هو المعتاد فى الغسل وح يعود اليه تصحيح ذخيرة العقبى المذكور ويزيدة قوة انه المروى عن الامام هذا كله ظأهر النظر

اس لئے فرمایا کہ بالکف الواحد، یمی کتابوں کے اطلاقات سے مفہوم ہے اور یہ بھی احمال ہے کہ بالغرف سے مراد دونوں چُلووں سے لینا ہو، جیسا کہ متعارف ہے اھ(ت)

میں کہتا ہوں کبھی اس کی ترجیح درر کے فحوی سے بھی معلوم ہوتی ہے اس کی عبارت بیہ ہے کہ صحیح بیہ ہے کہ وضو کیلئے چُلّو سے پانی لیتے وقت اس کی زمین نہ کھلتی ہو، اور ایک قول بیہ ہے کہ عنسل کیلئے پانی لیتے ہوئے نہ کھلتی ہو اور کیونکہ یہاں چُلّو سے مراد ہاتھ کاچلّو بھر نا ہے نہ کہ بر تن کاچلّو، اور وضو کیلئے چلّو سے پانی لینے اور ہاتھ سے عنسل کرنے میں صرف کیلئے چلّو سے پانی لینے اور ہاتھ سے عنسل کرنے میں صرف بی فرق ہے کہ وضوایک ہاتھ سے اور عنسل دو ہاتھ سے ہوتا ہے، جیسا کہ عاد تا عنسل میں کیا جاتا ہے اور اس وقت ہوتا ہے، جیسا کہ عاد تا عنسل میں کیا جاتا ہے اور اس وقت اس کیلئے ذخیرۃ العقبی کی تھیج ہوگی، اور اس کو مزید تقویت اس سے ہوتی ہے کہ یہ امام سے مروی ہے یہ جو پچھ ہے ظام ر

واقول: وبالله التوفيق ترجي علامه برجندي ميں نظر ہے،

جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہی متعارف ہے تو مطلق اسی کی طرف کیوں نہیں پھر تا۔ (ت)

اولا(۱) اذ اعترف انه المتعارف فلم لاينصرف المطلق اليه.

ا التحقیق (۲) منعکس ہے اطلاقات متون وعامہ کتب سے اغتراف تفین ہی مستفاد،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قهستانی بر جندی کتاب الطهارة نولکشور بالسر ور ۳۳/۱ در مدرد: افغا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الدرر فرض الغسل دارالسعادة مصر ۲۲/۱

وذلك لان الغرف كما قلتم مطلق شامل بأطلاقه الغرفة بكف وكفين غير انه ليس ههنا في كلام موجب بل سالب(۱) والمطلق وان كان يوجد بوجود فرد لاينتفى الابأنتفاء الافراد جميعاً في التحرير ثم فوا تح الرحموت من بحث النكرة المنفية نفى المطلق يوجب نفى كل فرد أاه

بل اقول: اللام في الغرف والاغتراف ليس للعهد ضرورة فأن كان للاستغراق فذاك فأنه لكل فردلا لمجبوع الافراد والا فللجنس وهو الوجه المفهوم ونفى(٢)الجنس في العرف واللغة لايكون الابنفي جميع الافراد 2فواتح فأفهم،

ولا شك ان من اغترف بكفيه فأنحسرت الارض يقول انها ارض تنحسر بالغرف وان كانت لاتنحسر بكف واحدة واذا صدق به الانحسار لايصدق عدمه الا اذالم تنحسر بشيئ من الغرفات وتوجيه الدرر بها فيه ان المعتاد في الوضوء ايضا الاغتراف بالكفين في غسل الوجه مطلقاً وفي غسل الرجلين اذالم يكن بالغس

اس کی وجہ بیہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا غرف مطلق ہے خواہ ایک ہاتھ سے ہو یا دو ہاتھ سے، البتہ بیہ کلام موجب میں نہیں ہے کام سالب میں ہے، اور مطلق اگرچہ ایک فردکے پائے جانے سے پایا جاتا ہے مگر اس کا انتفاء اسی وقت ہوگا جب تمام افراد کا انتفاء ہوگا تحریر میں پھر فواتح الرحموت میں کرہ منفیہ کی بحث سے ہے کہ مطلق کی نفی ہر فرد کی نفی کو ثابت کرتی ہے۔ (ت)

بلاکد میں کہتا ہوں لام "الغرف" اور "الاغتراف" میں عہد کیلئے نہیں، اور اگریہ استغراق کیلئے ہو تو درست ہے کہ وہ م فرد کیلئے نہیں، ورنہ یہ جنس کیلئے ہوگا، اور یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور جنس کی نفی عرف ولغت میں تمام افراد کی نفی ہے، ہو تی ہے، فواتح فاقیم،

میں تمام افراد کی گئی ہے ہی ہوتی ہے، فوائے فاقہم،
اور اس میں شک نہیں کہ جس نے دونوں ہتھیلیوں سے پانی
لیا اور زمین کھلی تو یہی کہا جائےگا کہ چلّو بھرنے سے زمین کھلی
ہے، اگرچہ ایک ہتھیلی سے نہ کھلے اور جب اس کی وجہ سے
کھلنا صادق آگیا تو نہ کھلنا صادق نہیں آئے گا، صرف اسی
صورت میں ہوسکتا ہے جب کہ کسی چلّو سے زمین نہ کھلے اور
در میں بیہ توجیہ ہے کہ وضو میں بھی عام طور پر دونوں
ہاتھ سے چلّو بھرا جاتا ہے چہرے کے دھونے میں مطلقاً اور
دونوں پیروں کے دھونے میں جبکہ ڈبو کرنہ دھویا جائے،
دونوں پیروں کے دھونے میں جبکہ ڈبو کرنہ دھویا جائے،

أ فواتح الرحموت بحث النكرة المنفية مطبعة امير قم الا٢٦١
 2 فواتح الرحموت بحث النكرة المنفية مطبعة امير قم ال٢٦٠١

انى لىر (۱) ارمن فرق ههنا بالوضوء والغسل انها المعروف ذلك فى معرفة الخلوص من جانب الى آخر بالتحريك ولم يتكلم عليه محشوه الشرنبلالى وعبدالحليم والحسن العجيبى والخادمي رحمهم الله تعالى وردة الثانى بقوله ان كلامنهما (اى من الوضوء والغسل يحتاج الى اخذة بهما (اى باليدين) قال فظهران لاوجه لتضعيف الثانى أاه

اقول: والوجه عندى ان يراد بالغرف للوضوء الغرف بالايدى وللغسل بالقصاع والاباريق والله تعالى اعلم اما البروى عن الامام فليس نصا في الوحدة قال في غبز العيون اطلق اليد و اراد اليدين لانه اذار٢)كان الشيأن لايفترقان من خلق اوغيره اجزاء من ذكرهما ذكر احدهما كالعين تقول كحلت عينى وانت تريد عينيك ومثل العينين المنخران والرجلان والخفان والنعلان تقول لبست خفي تريد خفيك كذا في شرح الحماسة أه وقد بسطت الكلام على هذا في سالتي صفائح اللجين في

ر کھا ہے علاوہ ازیں میں نے نہیں دیکا کہ یہاں کسی نے وضو اور غسل میں فرق کیا ہو، اس سلسلہ میں معروف بی ہے کہ خلوص کی معرفت ایک جانب سے دُوسری جانب تک حرکت کے ذریعے ہوگی اس پر اس کے حاشیہ نگاروں، شرنبلالی، عبدالحلیم، حسن العجیمی اور خادمی رحمہم الله نے کلام نہیں کیا، اور دوسرے نے اس کی تردیداس طرح کی ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک (یعنی غسل و وضوء میں کے ان دونوں میں سے ہر ایک (یعنی غسل و وضوء میں طرح) فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی تضعیف کی طرح) فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی تضعیف کی کوئی وجہ نہیں ہے اھ (ت)

میں کہتا ہوں میرے نزدیک وجہ یہ ہے کہ وضو کیلئے چاتو ہر
لینے سے مراد ہاتھوں سے چاتو ہر نا مراد ہو اور غسل کیلئے
پالوں اور لوٹوں کے ذریعہ پانی کالینا مراد ہو والله تعالی اعلم،
اور جو چیز امام سے مروی ہے وہ وحدت میں نص نہیں ہے،
غز العیون میں فرمایا یہ بول کریدین کاارادہ کیا ہے، کیونکہ
جو دو چیزیں پیدائش طور پر بجڑی ہوئی ہوں یا کسی اور سبب
سے تو ان میں سے ایک کا ذکر دوسری کے ذکر کو بھی کافی
ہوگا، جیسے عین، کہا جاتا ہے کلٹ عینی اور اس سے مراد یہ
ہوئی، جیسے عین، کہا جاتا ہے کلٹ مینی اور اس سے مراد یہ
ہوئی ہے کہ میں نے اپنی دونوں آئھوں میں سرمہ لگایااور
ہوئی کہ میں نے اپنی دونوں آئھوں میں سسر مہ لگایااور
ہوئی کہ میں اے اپنی دونوں آئھوں میں سے مراد یہ
ہوئی ہے کہ میں اے اپنی دونوں آئھوں میں سے میں لبست

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حاشية على الدرر للعبد الحليم بحث عشر في عشر عثانيه مصر الما

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> غمز العيون مع الاشباه الفن الاول قواعد كلية ادارة القرآن كرا حي ١٩/١

| اس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ میں نے دونوں موزے پہنے،           |
|-----------------------------------------------------------|
| کذا فی شرح الحماسة اھ، میں نے اس پر مکل تفصیلی گفتگو اپنے |
| رساله "صفائح اللجين في كون التصافح بكفي                   |
| اليددين" ( چاندي كي تختيال، اس مسئلے ميں كه مصافحه دونوں  |
| ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ت)میں کی ہے۔(ت)                         |

كون التصافح بكفي اليدين.

توراج یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے یانی لینامراد ہے،

**اوّلًا** یمی متون کا مفاد

ثانیا یمی عامه کت سے مستفاد

**ثالثاً** كتب متعدده ميں اُس پر تنصيص اور كف واحد ير كو ئي نص نہيں۔

رابعاً کف سے تفین مراد لے سکتے ہیں نہ بالعکس تواس میں توفیق ہے اور وہ نصب خلاف سے اولی۔

خامساً زمین نه کھلنے سے مقصودیہ ہے کہ مساحت بر قرار رہے ورنہ دو۲ یانی جُدا ہو جائیں گے۔

#### تبیین میں ہے:

گہرائی میں معتریہ ہے کہ وہ حوض ایسا ہو کہ چلّو بھرنے سے کھُل نہ جاتا ہو کیونکہ اگر کھلاتو پانی کاایک حصہ دوسرے جصے سے جُدا ہو جائیگا، اور پانی دو جگہوں میں ہو جائیگا، ہندوانی نے اسی کو اختیار کیا ہے اھے پھراس نے گزشتہ تصحیح کو ذکر کیا ہے۔ (ت)

المعتبر في العمق ان يكون بحال لاينحسر بالاغتراف لانه اذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء في مكانين وهو اختيار الهندواني أه ثم ذكر التصحيح المار

مثلًا حوض پورادہ در دہ ہے اُس کے وسط میں سے پانی اٹھا یااور زمین کھُل گئی تواُس وقت وہ کسی طرف دس•اہاتھ نہیں بلالکہ طول وعرض ہر ایک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ہر ٹکڑا پانچ ہاتھ سے بھی قدرے کم توآب قلیل ہو گیاللذالازم ہوا کہ پانی لینے سے زمین نہ کھلنے پائے اور اس کی ضرورت وضو وغسل دونوں کیلئے ہے بلالکہ غسل کیلئے زائد۔

#### مدایه میں فرمایا:

حوضوں میں نہانے کی ضرورت بہ نبیت وضو کے زیادہ ہوتی ہے۔(ت)

الحاجة الى الاغتسال فى الحياض اشد منها الى التوضى  $^2$ \_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبيين الحقائق عشر فى عشر بولاق مصر ٢٢/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الهداية الغديرالعظيم مكتبه عربيه كراچي ۲۰/۱

عنابيه ميں فرمايا:

کیونکہ وضوعام طور پر گھرمیں ہوتا ہے۔(ت)

لان الوضوء يكون في البيوت عادة <sup>1</sup> ـ

اور شک نہیں کہ حوض یا تالاب میں نہاتے ہوئے پانی لپوں سے لیتے ہیں نہ چلّووُں سے تو ضرور ہواکہ دونوں ہی ہاتھ سے لینامراد واللّه تعالٰی اعلمہ بالحق والسداد۔

## توفي انت و محقق وقق بحسن التوفيق، والحمد لله على تيسر الطريق.

اقول: وبالله استعین، و هو نعم المعین، یہ سب تنقیہ و تنقیح و تقیح و ترجیح اُس ظاہر خلاف پر تھی جو عبارات کتب سے مفہرم اور بعونہ عزجلالہ وعم نوالہ قلب فقیر پر القاہوتا ہے کہ ان اقوال میں اصلاخلاف نہیں قول اول کی نسبت ہم بیان کر آئے کہ وہی ظاہر الروایة اور وہی اقوی من حیث الدرایة ہے اور مذیل بطر از تھیجے بھی اور ظاہر الروایة اوجہ و مصح سے عدول کی کو جہ نہیں قول دیگر کہ عامہ کتب میں مختار و مرج و مفتی ہہ ہے ای ظاہر الروایة پر متفرع اور اُسی کے حکم کے تحفظ کو ہے ظاہر ہے کہ مساحت معینہ ہو مشادہ در وہ یا عدم خلوص پر مفوضہ ہم حال اُسی مقدر کا اور اُسی کے حکم کے تحفظ کو ہے رہے گی وللذا ظاہر الروایة نے فرمایا کہ کہیں سے زمین کھی نہ ہو تو اُس قدر کا شرط کثرت ہو تا بدایة ثابت، مگر کثرت و تو تت استعمال جا ہے جہلے کثیر قطاور استعمال کرتے وقت قلیل ہو گیا تو کثرت سابقہ کیا مفید ہو گی اب اس میں پانی لیتے ہوئے زمین الروایة نے جو امر کثرت کیلئے شرط کیا تھا کہ باتی دیر کو پانی قلیل ہو گیا ہی ہیلے ہے اگر نجاست پڑی کی اور گیر پانی مل جانا طاہر نہ کردیا گئے ہوئے ایس کی مستعمل کو نبور کی اور و بارہ لیا بیانی قلیل ہو کر اس مانا طاہر نہ کردیا گئے آئے کہ کہیں جو کہ بلان پر ڈالا میہ مستعمل و نجس ہو کر پانی میں گراد و بارہ لیہ لیا پانی قلیل ہو کر اسی مائے مستعمل اگرچہ بیل سے جس ہوگیا۔ یوں ہی جن مو کہند بو تو یہ عمق شرط کشرت نہیں بلاکہ وقت اغراف شرط بھائے ہو للذا وقت اغتراف شرط لگا اُسے وجہ الارض صادق ہو کہ زمین کہیں سے کھی نہ ہو تو یہ عمق شرط کشرت نہیں بلاکہ وقت اغتراف شرط بقائے کشوت نہیں بلاکہ وقت اغتراف شرط بقائے کشوت نہیں بلاکہ وقت اغتراف شرط بقائے کہ کشوت نہیں بلاکہ وقت اغتراف شرط بھائے کشوت نہیں بلاکہ وقت اغتراف شرط بھائے کہ کشوت کہا کہا ہو کہ الرف صادق ہو کہ زمین کہیں سے کھی نہ ہو تو یہ عمق شرط کشرت نہیں بلاکہ وقت اغتراف شرط بھائے کہا کہا ہو کہ کشرت نہیں بلاکہ وقت اغتراف شرط بھائے۔

اس توفیق رفیق کے مؤیدات **اقول اولا** خود یہی تبیین مبین تعلیل تبیین که اتنا عمق اس لئے رکھا گیا که پانی لیتے وقت زمین کھُل کر دویانی نه ہو جائیں که مساحت نه رہے گی قلیل ہو جائیگا معلوم ہوا که تابقائے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العناية على حاشية فتح القدير نوريه رضويه سكھر ال<sup>4</sup>

ماحت کثیرے تفریق ماحت تقلیل کرے گی۔

، ثانیاً گر کم ترت فی نفسہ اس پر مو توف ہو تو بہ شرط بھی کام نہ دے گی اور و قت اغتراف وہی دقت پیش آئے گی۔ شرط ہے تو ساری مساحت میں نہ کہ بعض میں۔ غیاثیہ میں ہے:

مختاریہ ہے کہ چُلُو لینے سے زمین پنچ سے نہ کھُلے مطلقًا اس میں زیادہ گہراہونے کی کوئی قید نہیں ہے۔(ت)

المختار ان لاينحسر بالاغتراف مطلقاً غير مقيد بكونه من اعمق المواضع 1-

اب کہ پانی لیااور زمین کھلی تو نہیں مگراُ تنی جگہ صرف جو بھی عرض کا پانی رہ گیا تواب کیا آ بِ قلیل نہ ہو گیا کہ اتنی دیر ساری مساحت میں اُنتا عمق نہیں۔ظاہر ہوا کہ بیہ عمق مطلوب نہ تھا بلالکہ وہی زمین کا کہیں سے کھلانہ ہو نا کہ وقت اغتراف یہی باقی رہے گانہ وہ عمق۔

اتناعمق شرط فرماتے ہیں میہ ہر گزنفس جریان کی شرط نہیں ہوسکتا کون عاقل کے گاکہ مینہ کا پانی جو حجت یاز مین پر بہ رہاہے اتناعمق شرط فرماتے ہیں میہ ہر گزنفس جریان کی شرط نہیں ہوسکتا کون عاقل کے گاکہ مینہ کا پانی جو حجت یاز مین پر بہ رہاہے جاری نہ ہوگا جب تک چار پانچ انگل دَل نہ ہو جائے امام ابو بوسف کی شان اس سے ارفع واعلیٰ ہے وہ قطعاً عرفاً وشرعاً ہر طرح جاری ہے اگرچہ صرف جو بھر میں دُل ہو لاجرم کوئی شبہ نہیں کہ میہ وقت اغتراف بقائے جریان کیلئے شرط فرمائی ہے کہ اگر پانی لیتے وقت زمین کھل گئ دو پانی ہو گئے اور اس وقت جریان جاتا رہا کہ اُتی دیر اُوپر کا پانی رک گیا اور نیچ کا مدد بالا سے منقطع ہوگیا، اور ہم رسالہ رحب الساحة میں بیان کر چکے کہ جریان کیلئے مدد کا اشتر اط بھی ایک قول مصح ہے امام ابن الممام نے اس کو ترجے دی اور یہی امام برہان الدین صاحب ہدایہ کی کتاب تجنیس اور امام حسام الدین کے

عه بلالكه فتاوي امام قاضى خان مين ہے:

الجنب اذا قامر فی المطر الشدى متجردا بعد ما تمضمض واستنشق حتى اغتسلت اعضاؤه جاز لانه جار لانه جار لانه جار الجنب اگر كُل كركے ناك ميں پانى موضع فرض تك چڑھا كرزوركے بينہ ميں نگا كھڑا ہوكہ سارابدن وُ هل گيا عشل ہوگيا كه مينہ جارى پانى ہے ظاہر ہے كہ مينہ كى دھاريں متفرق ہوتى ہيں اور اُن ميں كوئى دھار آ دھاائگل بھى وَل نہيں ركھتى بلالكه اكثر بجو بھر سے زيادہ نہيں ہوتا مگروہ بلاخلاف جارى پانى ہے ١٢منه غفرله (م)

<sup>1</sup> فأوى غياثيه باك الماه مكتبه اسلاميه، كوئيه ص٥

واقعات سے مستفادیہ روایت امام ابویوسف اسی قول پر مبنی تویہ شرط اس لئے فرمائی کہ پانی لیتے وقت بھی جاری رہے نہ کہ مر جاری میں یہ عمق درکاریوں ہی یہاں نفس کثرت اس سے مشروط نہیں بلالکہ وقت اغتراف کثیر رہناویللہ الحمد۔

رابعاً ای کے مؤید ہے وہ کہ ہمارے رسالہ رحب الساحة میں کتب کثیرہ جلیلہ معتمدہ سے منقول ہوا کہ بڑے تالاب کے بطن میں نجاستیں پڑی ہیں بارش کا پانی آیا اگر ان نجاستوں تک پہنچنے سے پہلے یہ پانی تالاب کے اندر دہ در دہ ہو گیا اُس کے بعد نجاستوں کی طرف بڑھ کر اُن سے ملا نا پاک نہ ہوایوں سارا تالاب پاک رہے گا۔ ظاہر ہے کہ بڑھے وقت ساری مساحت میں پانچ انگل دل ہو ناضر ور نہیں بلالکہ نادر ہے جس کا بیان اُسی رسالہ میں گزرامگر اس کا لحاظ نہ فرمایا اور مطلقاً حکم طہارت دیا اس کا وہی مبنی ہے کہ فی نفسہ کثر ت کے لئے دَل کی حاجت نہیں بالجملہ روشن ہوا کہ کثرت کیلئے صرف اس قدر درکار کہ مساحت کھر میں کوئی جگہ پانی سے کھلی نہ ہو یہی ظاہر الروایة و تصحیح اول ہے اسی بنا پر پانی لیتے وقت کثرت باقی رہنے کیلئے لازم کہ اُس سے زمین کھل نہ ہو یہی ظاہر الروایة و تصحیح اول ہے اسی بنا پر پانی لیتے وقت کثرت باقی رہنے کیلئے لازم کہ اُس سے زمین کھل نہ جائے ورنہ قلیل ہو جائے گا یہی مطلب عامہ کتب و تصحیح دوم ہے۔

ثم اقول میہ توفیق انیق بعض فیصلے اور کرے گی۔

اوّل اغتراف المطلق رہے گا جس طرح متون وہدایہ وعامہ کتب میں ہے کہ پانی فی نفسہ ہر طرح کثیر ہے مقصود اُس وقت زمین کا بالفعل نہ کھُلنا ہے نہ کو کی صلاحیت عامہ تو چلّو ہو یالپ جس طرح پانی لیااُس سے نہ کھلنا چاہئے اگر چہ دوسری طرح انکشاف ہوسکے بلکہ ہاتھ کی بھی تخصیص نہیں برتن سے لیں خواہ کسی سے اُس وقت زمین کھُلے نہیں۔

ووم ساری مساحت میں اس عمق کی حاجت نہیں صرف وہیں کافی ہے جہاں سے یانی لیا گیا۔

سوم یہ شرط دہ در دہ میں فرمائی ہے پانی اگر "اس درجہ کثیر ہے کہ جہاں سے لیا گیا اگر زمین کھُل بھی جائے تو ہر طرف کا مکڑہ دہ در دہ رہے تو کھُلنا مصر نہ ہوگا کہ اگرچہ دویانی ہو گئے مگر دونوں کثیر ہی ہیں۔

چہارم مذہب معتدیہ ہے کہ آب مستعمل طاہر ہے اور آبِ مطلق میں اُس کا اختلاط مانع طہارت نہیں جب تک مقدار میں اُس کے زائد نہ ہو جائے اور آب قلیل کتنا ہی کثیر ہو بدن محدث اُس میں پڑنے سے سب مستعمل ہو جاتا ہے مگر بھزورتِ اغتراف ہاتھ ڈالنامعاف ہے یہ سب مسائل ہمارے رسائل الطوس المعدل والنہ یقة الانقی میں مبر ہن ہو چکے تو وہ یانی جس میں سے وقتِ اغتراف زمین کھل کر اُس کے گئڑے دہ در دہ نہ رہیں اگر اس میں پہلے سے نجاست موجود تھی اس کھلنے سے ضرور نایاک ہو جائےگا

یوں علم بھی اگر ضرورت پُیلّو کی تھی اور لپ سے لیاسب پانی مستعمل ہو جائیگا کہ دُوسرا بے دُھلاہا تھ بے ضرورت پڑا عام ازیں کہ چیلّو سے بھی زمین تھلتی یا نہیں اگر کہئے استعال بعد انفصال مید ہوگااور اس وقت اتصال آب ہو کر کثیر ہو جائیگا۔ اقول: انفصال سے استعال کی بعدیت ذاتیہ ہے کہ وہ علت استعال کا جزء اخیر ہے تو تخلف محال اور اتصالِ آب کی بعدیت زمانہ ہے کہ جتنی جگہ کھلی تھی بعد انفصال مدحرکت آب سے بھرے گی

عـه اقول: ظهر بهذا التحقيق ان مسألة الخانية وغيرها من الكتب المعتمدة ان خرج الماء من النقب وانبسط على وجه الجمد بقدر مالو رفع الماء بكفه لا ينحسر ماتحته من الجمد جاز فيه الوضوء والا فلا اهـ نقلها في الغنية بالمعنى فاقام مقام جواز الوضوء فيه وعدمه فساده بوقوع المفسد وعدمه وليس كذلك عند التحقيق فأنه اذا كان كثيرا لمساحة لا يفسد بوقوع شيئ مألم يتغير اوينحسر بوقوعه فيبقى ماء ين قليلين بخلاف الوضوء فيه بغس الاعضاء فأنه يفسد به مطلقا لان الفرض انه ينحسر بالغرف فبالخمس اولى وبه ظهر ان الاولى ترك النقل بالمعنى مطلقا فلربما يحصل به تغير دقيق في غاية الخفاء وبالله فلربما يحصل به تغير دقيق في غاية الخفاء وبالله التوفيق اهمنه غفر لهـ (م)

میں کہتا ہوں کہ ہماری اس تحقیق سے ظاہر ہو گیا کہ فاوی خانیہ وغیرہ کتب معتبرہ میں جو یہ مسلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مانی سوراخ سے نکلااور منجمد پانی پراتنا پھیل گیا کہ اگر کوئی شخص ہاتھ سے یانی اٹھائے تو نیچے کا جامدیانی منکشف نہیں ہوتااس صورت میں اس بانی میں وضو کرنا جائز ہے ورنہ اس سے وضو جائز نہیں(اھ)اس مسکلے کو غنیہ میں معنی نقل کرتے ہوئے وضو کے جواز اور عدم جواز کی جگہ پلیدی کے واقع ہونے سے اس مانی کے بليد ہونے اور نہ ہونے كور كھ ديا، حالانكه تحقيق كى رُوسے اس طرح نہیں ہے، کیونکہ جب یانی کی پہائش زیادہ ہو تو کسی چیز کے واقع ہونے سے وہ فاسد نہیں ہوگاجب تک اس میں تغیر نہ آئے یا یلدی کے گرنے سے نچے کی سطح مکشف نہ ہوجائے، اس صورت میں پانی دو تھوڑے حصّوں میں تقسیم ہو جائیگا برخلاف اس صورت کے کہ اس مانی میں اعضاء ڈبو کر وضو کیا جائے تواس سے یانی مطلقاً فاسد ہو جائیگا کیونکہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ چُلّو میں یانی لینے سے نیچ کی سطح مکشف ہو جاتی ہے تو ڈبونے سے بطریق اولیٰ منکشف ہو جائیگی،اس بیان سے واضح ہو گیا کہ بہتر یہ ہے کہ مسکه معنی مطلقاً نقل نه کیا جائے ، ورنه اس سے بہت ہی یوشیدہ اور باريك فرق بيدا ہوجائگا، الله تعالى ہى توفق عطا فرمانے والا *ہے۔*(ت)

اور حرکت تدریجیہ ہے تو بفور انفصال قبل اتصال حکم استعال نازل ہو جائیگا فاقہم اور اگر پہلے سے کوئی نجاست نہیں اور چو یا لپ حسبِ ضرورت لیا اور زمین کھلے سے بانی لپ حسبِ ضرورت لیا اور زمین کھلے سے بانی تعمل نہ ہوگا اگرچہ وسط حوض میں جا کر پانی لیا ہو کہ اگرچہ زمین کھلے سے پانی قلیل ہو گیا مگر ضرورت اغتراف تو مسلے میں بھی معاف ہے جبکہ کوئی چھوٹا برتن پانی لینے کیلئے نہ ہو اور اس وقت اگرچہ اس کے پاؤں اُس قلیل پانی میں مگر اندر جاتے ہوئے دُھل چکے ہیں ہاں اُس زمین کے کھلتے وقت اسے حدث واقع ہوتو ضرور پاؤں کی وجہ سے سارا پانی مستعمل ہو جائیگاان وجوہ کی نظر سے وہ شرط کی گئ توظام الروایۃ اور بہ قول مفتی ہہ دونوں متوافق اور پائم اصل وفرع ہیں و ملائے الصحد۔

هذا كله ماظهر لكثيرا لسيأت وبه تجتبع الكلمات، وتندفع الشبهات، والحمدالله واهب المرادات، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على مصحح الحسنات، مقيل العثرات، واله وصحبه الاكارم السادات، وابنه وحزبه الاجلة الاثبات، وعلينا معهم، وبهم ولهم، الى يوم يقوم حبيبنا فيه بالشفاعات، عليه وعليهم الصلوات الزاكيات، والتسليمات الناميات، والتحيات المباركات، أمين، والحمدالله رب العلمين، ومع ذلك لااقول ان الحكم هذا انما اقول هذا ماظهر لى فأن كان صوابا فمن الوهاب الكريم وله الحمد وان كان خطأ فمنى ومن الشيطان وانا ابرؤ الى الله منه والحمد لله رب العلمين والله العمد وان كان خطأ فمنى ومن العلمين والله العالمين والله العمد وان كان خطأ فمنى ومن العلمين والله العمد وان كان خطأ فمنى ومن العلمين والله تعالى اعلم.

بشارة: ماتقدم من قول البحران العمل والفتوى ابدا بقول الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه ـ

یہ تمام وہ ہے جو اس کثیر المعاصی پر ظام ہوااور اس سے ائمہ کے ارشادات جمع ہوجاتے ہیں اور شبہات دفع ہوجاتے ہیں، تمام تعریفیں مرادیں دینے والے الله تعالیٰ کیلئے، اور الله تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے نیکیوں کے صحیح کرنے والے اور غلطیوں کو معاف فرمانے والے پر اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ سادات کرام یر، اور آپ کے بیٹے اور جلیل القدر راسخ علم والی جماعت پر اور ان کے ساتھ ہم پر، ان کی بدولت اور ان کے وسیلے سے اس دن تک جب ہمارے حبیب شفاعتوں کیلئے کھڑے ہوں گے ، ان پر اور ان کے تمام متبعین پر پاکیزہ رحمتیں، نشوونما پانے والے سلام اور بابرکت تخفی، آمین، سب تعریفیں الله رب العلمین کیلئے، اس کے اوجود میں یہ نہیں کہتا کہ حکم یہ ہے، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ حکم یہ ہے جو مجھے ظاہر ہوا، اگر درست ہے تواللہ تعالی وہاب كريم كى طرف سے اور اس كے ليے حمد ہے، اور اگر خطا ہے تو میری طرف سے اور شیطان سے ہے، میں الله تعالی کی بارگاہ میں شیطان سے براِت کااظہار کرتا ہوں، تمام تعریفیں الله رب العلمين كيلئے،الله بہتر حانتاہے۔

بشارت: اس سے پہلے بح کاجو قول بیان ہوا کہ عمل

اور فتوی ہمیشہ امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کے قول پر ہے اگر چہ مشاکخ اس کے خلاف پر فتوی دیں، علامہ شامی نے متعدد مقامات میں اس قول کی تائید کی اور کئی جگہوں میں اس سے اختلاف کیا، میر اارادہ تھا کہ اس بحث کو اس جگہ ذکر کرتا، پھر خیال ہوا کہ کلام طویل ہو جائیگا، للذا طویل ہو جائیگا، للذا اس جگہ میں نے گفتگو سے فاصلہ طویل ہو جائیگا، للذا اس جگہ میں نے گفتگو سمیٹ لی اور بحدالله تعالیٰ اسے اہم رسالے کی صورت میں الگ کردیا، گفتگو کی شکیل اور مقصد کے بورا کرنے کیلئے اس جگہ اس کے لاحق کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ رسالہ یہ ہے، تمام تعریفیں الله تعالیٰ مالک انعام کیلئے۔ (ت)

وان افتى المشائخ بخلافه اقرة الشامى فى مواضع ونازعه فى مواضع وكنت اردت ان اذكر هذا البحث ثمه ثم رأيت ان الكلام يطول، ويقطع بالاجنبى الفصل الطويل، فطويته ثمه، وافرزته بحمدالله تعالى رسالة مهمة، رأيت الحاقها ههنا اتماما للكلام، واسعافا بالمرام، وهاهى ذة والحمدالله ولى النعام.

(نوث: اصل کتاب میں یہاں رسالہ "اجلی الاعلام " تھا جے رسم المفتی کے طور پر جلد اول میں شامل کردیا گیا ہے)

Page 451 of 711

جلدثاني فتاؤىرضويه

# فتوىمسمّىيه

# النوروالنورق كالسفارالماءالمطلق

# (آب مطلق کاحکم روش کرنے کیلئے نوراور رونق)

۲۲ جمادي الاولى ۴ ساه مسكله ۵۵:

بسم الله الرحلن الرحيم، نحمده ونصلي على سوله الكريم ط کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ آب مطلق کہ وضو وغسل کیلئے درکار ہے اُس کی کیا تعریف ہے آب مقید کسے کہتے ہیں۔ بینوا توجروا۔

### الجواب

### بسمرالله الرحلن الرحيمط

الحمدالله الذي انزل من السماء ماء طهورا من الم تعریفین الله تعالی کے لئے ہیں جس نے آسان سے پاک یانی اتارا کہ اس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کرے مطلق تعریفیں بغیر کسی قید عددی اور غائی کے ہمیشہ ہمیشہ بہت زیادہ اسی کیلئے ہیں طیب، طاہر، پاک کرنے والے اور مخلوق یر فضیات رکھنے والے پر اور آپ کے آل، اصحاب، بیٹے اور گروہ پر بے شار صلوۃ وسلام ہوں جب تک مادل وافر یانی برساتے رہیں، آمین۔اےاللّٰہ ہمیں سچے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما۔ (ت)

ليطهرنا به تطهيرا، حمدا مطلقًا غير مقيد بعدد او امد دائماً ابدا كثيرا كثيرا والصلاة و السلام على الطيب الطاهر الطهور المطهر المفضل على الخلق فضلا كبيرا، وعلى أله وصحبه وابنه وحزبه ما امطرت السحب ماء نبيرا امين اللهم هداية الحق والصواب

یہ سوال بظاہر چھوٹا اور اس کا جواب بہت طول جاہتا ہے یہ مسکلہ نہایت معرکة الآرا ہے۔ فقیر بتوفق القدیر اول اجزئات منصوصہ ذکر کرے پھر' تعریف مطلق ومقید کہ اصابةً ضابطہ جامعہ کلیہ ہے اور دیگر ضوابط کے لئے معیار پھر '' ضوابط جزئیہ متون پھر مضوابط كليه متأخرين پھر هجزئيات جديده كے احكام و ماتو فيقى الإبالله

عه. اگرچه تمام مطبوعه نسخوں میں لفظ "النودق" ہے مگر کتب گغت میں یہ لفظ نہیں ملا۔ میری رائے میں یہ "الدونق" ہونا چاہئے اس سے عد داور معنی دونوں درست رہتے ہیں۔ ( دائم )

عليه توكلت واليه انيب

يول بيه كلام يانج فصل پر منقسم ہوا:

فصل اول: جزئيات منصوصه، اور وه تين قتم بين:

فتم اول: وه پانی جن سے وضوصیح عداہے:

(۱) مینہ، دریا، نہر، چشمی، جھرنے، جھیل، بڑے تالاب، کؤیں کے پانی توظاہر ہیں بالخصوص قابلِ ذکر مائے مبارک زمزم شریف علم سے کہ ہمارے ائمہ کرام کے نزدیک اُس سے وضو وغسل بلا کراہت جائز ہے اور ڈھیلے کے بعد استنجام کروہ اور

نجاست دھوناممنوع۔ تنویر ودر مختار میں ہے:

حدث مطلق پانی سے رفع ہوتا ہے جیسے آسان کا پانی، وادیوں، چشموں، کنووں، نہروں، سمندروں اور زمزم کا پانی، زمزم کے پانی سے رفع حدث بلا کراہت ہوتا ہے جبکہ امام احمد کے نزدیک کراہت کے ساتھ ہوتا ہے۔ (ت)

يرفع الحدث مطلقاً بهاء مطلق كهاء سهاء واودية وعيون وابار وبحار وماء زمزم بلا كراهة وعن احمد يكره أ-

نیز حج در میں ہے:

د الاغتسال <sup>2</sup> \_ زمزم کے پانی سے استنجام کروہ ہے غسل کرنام کروہ نہیں۔ (ت)

يكرة الاستنجاء بهازمزم لا الاغتسال 2\_

شامی میں ہے:

اور اسی طرح بدن یا کپڑے سے نجاست حقیقیہ کا دور کرنا، یہاں تک بعض علاء نے تواس کو حرام تک لکھ دیا ہے۔ (ت) وكذا ازالة النجاسة الحقيقية من ثوبه اوبدنه حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك اه 3-

عدا یعنی اُن سے طہارت کی جائے تو ہو جائے گی اور اس سے نماز صحیح ہو گی اگرچہ اُس پانی کا استعال مکروہ بلاکہ حرام ہو جیسا کہ مفصلاً بیان ہوگا ۱۲ (م)۔عدہ سے اعلی سب سے افضل دونوں جہان کے سب پانیوں سے افضل، زمزم سے افضل، کوثر سے افضل ہ مبارک پانی ہے کہ بار ہابراہ اعجاز حضور انور سید اطہر صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشتانِ مبارک سے دریا کی طرح بہااور ہزاروں نے پیا اور وضو کیا۔ علیہ تصریح فرماتے ہیں کہ وہ بانی زمزم و کوثر سب سے افضل مگر اب وہ کہاں نصیب اور آگے ہر قشم کے بیانی مذکور ہوں گے اُن کے سلسلے میں بلا ضرورت اس کا نام لینا مناسب نہ جانا ۱۲ امنہ غفرلہ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب المياه مجتبائی دہلی اسس

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار آخر کتاب الحج مجتبائی دہلی ۱۸۴۸

<sup>3</sup> روالمحتار آخر كتاب الحج مصطفی البانی مصر ۲۷۸/۲

میں کہتا ہوں مطلق کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہوتی ہے،
اور حرام کااطلاق مکروہ تحریمی پر کوئی بعید امر نہیں، تو کوئی مخالفت
نہیں، ہاں اگر کسی نے ڈھیلے سے استنجا کرلیا تو صحح یہ ہے کہ یہ
پاک کرنے والا ہے توالی صورت میں صرف سوءِ ادبی رہے گی
اور مکروہ تنزیبی ہوگا بخلاف عسل کے توارادی اور ضمنی کاموں
میں واضح فرق ہوتا ہے ھنا ماظھر لی۔ (ت)

اقول: (۱) مطلق الكراهة للتحريم (۲) واطلاق الحرام على المكروة تحريباً غير بعيد (۳) فلاخلف نعم (۳) اذا استنجى بالمدر فالصحيح انه مطهر فلا يبقى الا اساءة ادب فيكرة تنزيها بخلاف الاغتسال ففرق بين بين القصدى والضمنى هذا ماظهرلى۔

اقول: یہ بھی دلیل واضح ہے کہ ہمارے ائمہ سے روایت صحیحہ طہارت مائے مستعمل ہے ورنہ عنسل واستخامیں فرق نہ ہوتا۔ (۲) سمندرکا پانی بعض صحابہ رضی الله تعالی عنہم سے منقول کہ اُس سے وضو ناجائز جانے اور ہمارے اور جمہور امت کا اُس سے جواز وضویر اجماع ہے،

اوراس کے قول "والبحر" میں ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں ماء البحر پانی نہیں ہے یہاں تک کہ ابن عمر سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے سمندری پانی سے میر نزدیک تیم کرلینازیادہ پیندیدہ عمل ہے، سراج الوہاج میں نقل کیا ہے، اور "ط" نے حاشیہ مراقی الفلاح میں فرمایا کہ ابن سیدہ نے محکم میں فرمایا بحر سے مراد کثیر پانی ہے خواہ میٹھا ہو یا نمکین، لیکن عام طور پر اس کا استعال نمکین کے لئے ہوتا ہے، اس کی تصر تے اس وہم کو دفع کرنے کیلئے ہے کہ اس سے پاکی کا حاصل کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ کڑوااور بد بودار ہوتا ہے جیسے کہ بعض صحابہ نے تو ہم کیااھ۔ میں کہتا ہوں سے یہنا چاہئے، فرمایا ایک کروایت میں ہے کہ جس کو سمندر کا پانی پاک نہ کرسے تو خدا اسکو کھی پاک نہ کرے۔ (ت) میں کہتا ہوں اس کو دار قطنی اور بیہی تے کہ بیہی نے نہ کرے۔ (ت) میں کہتا ہوں اس کو دار قطنی اور بیہی نے

في البحر وفي قوله والبحر رد قول من قال ان ماء البحر ليس بهاء حتى حكى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما انه قال في ماء البحر التيمم احب الى منه كما نقله عنه في السراج الوهاج أه وقال السيد ط في حاشية المراقي قال ابن سيده في البحكم البحر الماء الكثير ملحا اوعذبا وغلب على الملح فالتنصيص عليه دفع لتوهم عدم جواز الملح فالتنصيص عليه دفع لتوهم بعض الصحابة التطهير به لانه مرمنتن كما توهم بعض الصحابة أهداقول: (۵) هذا اللفظ بعيد عن الادب فليجتنب قال وفي الخبر من لم يطهره ماء البحر فلاطهره الله أهقلت: رواة الدار قطني والبيهقي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق كتاب الطهارة بحث الماء التي ايم سعيد كمپنى كراچى الم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حاشیة الطحطاوی علی المراتی نور محمه کارخانه تجارت کراچی ص۱۳

<sup>3</sup> حاشية الطحطاوى على المراقى نور محمد كارخانه تجارت كراچي سmا

اینی سنن میں کمزور سند سے روایت کیا، یہ ابو مریرہ کی روایت نبی باک صلی الله تعالی علیہ وسلم سے ہے اور اس میں ماء کا لفظ نہیں ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ اس پر اکتفاء کیا حائے جس سے اس کے شارح نے استدلال کیا ہے، یعنی علامہ شرنبلالی نے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے "سمندر کا مانی ماک کرنے والا ہے اور اس کامُر دہ حلال۔ (ت) میں کہتا ہوں اس کو احمد اور حیاروں نے اور ابن حمان، حاکم نے ابو ھریرہ سے بسند صحیح روایت کیا ہے ،اور احمد ابن ماجہ ، ابن حیان، حاکم، دار قطنی اور طبر انی نے کبیر میں جابر سے اور ابن ماچہ نے ابوالفراسی سے اور دار قطنی اور حاکم نے علی سے اور ابن عمرو سے اور عبدالرزاق نے انس سے اور دار قطنی نے انس سے اور ابن عمرو سے نیز حابر سے ابو بکر صدیق سے اور ابن م دویہ اور ابن نحار نے ابو الطفیل سے ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہم سے سب نے نبی ماک صلی الله تعالی علیہ وسلم سے، دوسری سند میں ابن مردوبیا نے دار قطنی کی طرح ابو الطفیل سے ابو بکر صدیق سے ان کے قول سے۔ اور عبدالرزاق اور ابو بکرین ابی شیبہ نے عکر مہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے سمندر سے وضو کی ماہت در مافت کیا گیا توآپ نے فرما باسبحان الله ، سمندر کے یانی سے زیادہ کون سایاک ہے، اور ایک روایت میں اطبیب کا لفظ ہے،اور ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن عبدالحکم نے فتوح مصر میں اور بیہقی نے اُن سے روایت کی کہ آپ نے فرما ماسمندر کے پانی سے غسل کرو کیونکہ وہ مبارک ہے،

كلاهما في السنن يسند والا بدون لفظ ماء عن الى هريرة في ضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فالاولى (١) الاقتصار على ماتبسك به شارحه اعنى العلامة الشرنبلالي حيث قال لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل مبتته أه عقلت: رواه احبد والاربعة وابن حيان والحاكم عن إلى هريرة رضي الله تعالى عنه بسند صحيح واحمل وابن مأجة والاخيران والدار قطني والطبراني في الكبير عن جاير وابن ماجة عن ابي الفراسي والدار قطني والحاكم عن على وعن الي عمرو وعبدالرزاق عن انس والدار قطني عنه وايضاً عن ابن عمر وايضاً عن جابر عن الى بكر الصديق وابنا مردويه والنجار عن الى الطفيل عن الصديق, ضي الله تعالى عنهم كلهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي اخرى لابن مردويه كالدار قطني عن إلى الطفيل عن الصديق من قوله ولعبد الرزاق والى بكربن الى شيبة عن عكرمة ان عبر في الله تعالى عنه سئل عن الرضوء من ماء البحر فقال سبخن الله فاي ماء اطهر من ماء البحر وفى لفظ اطيب $^2$  ولهذا وابن عبد الحكم فى فتوح مصر والبيهقى عنه رضى الله تعالى عنه قال اغتسلوا

Page 455 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مراقی الفلاح بحث الما<sub>ء</sub> البحر ص ۱۳ مطبعه از مربیه مصر

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مصنف عبدالرزاق باب الوضوء من ماء البحر 90/۱ مكتبة الاسلامي بيروت

من ماء البحر فانه مبارك

قال طومن الناس من كرة الوضوء من  $^2$  البحر (۱) الملح لحديث ابن عبر انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لايركب البحر الاحاج او معتبر او غازي في سبيل الله فان تحت البحر ناراو تحت الناريجرا تفرديه ابو داؤد <sup>3</sup>اه اقل: لم يتفرد به بل (٢) رواة قبله سعيد بن منصور في سننه وأخرون الإان يريب التفرد من بين الستة ثم ليس هذا (٣) حديث ابن عبر الفاروق رضي الله تعالى عنهم انها رواه د عن مطرف هو ابن طريف ثقة فأضل عن بشر الى عبدالله هو الكندى مجهول قال الذهبي لايكاد يعرف عن بشير 4 بن مسلم هو ابو عبدالله الكندى الكوفي مجهول عن عبدالله بن عبرورضي الله تعالى عنهما يعنى ابن العاص قال خ لم يصح حديثه واورده ابن حبان على قاعدته في ثقات اتماع التابعين وقال وي عن رجل عن ابن عبرو والله تعالى اعلم أنعم في مسند

"ط" نے کہا کچھ لوگ خمکین سمندر سے وضو کو مکروہ قرار دستے ہیں، ان کا استدلال ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه کی حدیث سے ہے کہ سمندر میں صرف حاجی یا عمرہ کرنے والا یا غازی سفر کرنے غیر نہیں کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے بینچے سمندر ہے، اس کی روایت میں ابو داؤد متفرد ہیں۔ (ت)

میں کہتا ہوں وہ متفرد نہیں ہیں بلالکہ اُن سے قبل اسی کو سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اور دوسرے محد ثین نے روایت کیا ہے، ہاں چھ کے در میان تفر دکاد عویٰ ہو تو درست ہے۔ پھر یہ حدیث ابن عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہما کی نہیں ہے اس کو "د" نے مطرف سے جو ابن ظریف ہیں روایت کیا اور وہ ثقہ ہیں فاضل ہیں، بشر ابو عبدالله الکندی سے، یہ مجمول ہیں، ذہبی نے کہا کوئی نہیں جانتا بشیر بن مسلم سے وہ ابو عبدالله الکندی الکو فی مجمول ہیں، عبدالله بن عمرو سے یعنی ابن العاص سے، خ نے کہا ان کی حدیث صحیح نہیں اور اس کو ابن حبان نے اپنے قاعدہ کے مطابق اتباع تا بعین کے ثقات میں ذکر کیا اور فرمایا ایک شخص سے مروی ہے ابن عمروسے والله تعالیٰ اعلی مند فردوس

Page 456 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحواله كنزالعمال فصل فى المياه مطبوعه موسمة الرسالة بيروت ٥٧٢/٩

<sup>2</sup> طحطاوی علی مراقی الفلاح بحث المهاه البحر مطبعه ازمریه مصربیه ص ۱۳

<sup>3</sup> طحطاوي على مراقى الفلاح بحث الماء البحر مطبعه ازمرية مصربية ص ١٣

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ميزان الاعتدال بشر عبدالله بيروت اله٢٧/

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ميزان الاعتدال بشير بن مسلم بيروت اله٣٢٩/

میں ابن عمر سے مروی ہے کہ سمندر کے نیجے آگ ہے اور آگ کے نیجے اگر کے نیجے سمندر ہے اس کو انہوں نے مرفوعاً روایت کیا، اور ممکن ہے کہ الله کے قول والبحر المحور میں اس طرف اثنارہ ہو، والله تعالی اعلمہ "ط" نے فرمایا: ابن عمر سمندر سے وضواور عسل جنابت کو جائز نہیں سمجھتے تھے اسے اھ (ت)

میں کہتا ہوں ابن عمر سے بیہ روایت منسوب ہے کہ سمندر کا پانی وضو اور عنسلِ جنابت کیلئے کافی نہیں بیشک سمندر کے ینچ آگ ہے پھر پانی پھر آگ ہے یہاں تک کہ انہوں نے سات سمندروں اور سات آگوں کا ذکر کیا، اور مجھے اس کی کسی اصل پر اطلاع نہیں واللہ اعلمہ، حلیہ میں بیہ ہے کہ ان پانیوں سے طہارت جائز ہے خواہ میٹھے ہوں یا نمکین ہوں، اس پر کتاب وسنّت دلالت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی خلاف معروف نہیں، ہاں بعض صحابہ سے کراہت معتول ہے کہ اِن میں عبداللہ بن عمر جھی شامل ہیں، اور جمہور کا قول ہے کہ کراہت نہیں ہے اور انقر و یہ کے حواثی میں مختارات النوازل سے ہے کہ اور انقر و یہ کے حواثی میں مختارات النوازل سے ہے کہ این عبر سے مروی ہے کہ دونوں

الفردوس عن ابن عبررض الله تعالى عنهما رفعه تحت البحر نار وتحت النار بحر وتحت البحر نار أهويمكن ان تكون فى قوله تعالى والبحر المسجور اشارة اليه والله تعالى اعلم قال ط وكان ابن عبر لايرى جواز الوضوء به ولا الغسل عن جنابة <sup>2</sup>اهاقف له على اصل فالله اعلم به

اقول: يذكر عنه رضى الله تعالى عنه انه قال ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة ان تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حلى على سبعة ابحر وسبع انيار ولم وانها الذي في الحلية ان كون الطهارة جائزا بهذه الهياه سواه كانت عذبة او مالحة مها دل عليه الكتب والسنة ولم يعرف في شيئ منها خلاف نعم نقل عن بعض الصحابة كراهة الوضوء بهاء البحر منهم عبدالله بن عبر و الجمهور على عدم الكراهة أه وفي هامش الا نقروية عن مختارات النوازل حكى عن ابن عباس وابن عبر رضى الله تعالى عنهم انهما قال الوضوء بهاء النوازل حكى عن ابن عباس وابن عبر رضى الله تعالى عنهم انهما قال الوضوء بهاء البحر مكروة ق

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مند فردوس

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> طحطاوی علی مراقی الفلاح بحث ما<sub>ء</sub> البحر ازمرییه مصر <sup>س</sup>اا

<sup>3</sup> پذکر عن ابن عمر

<sup>4</sup> حليه

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> على حاشية فياوى انقروبيه بحث ماء البحر دار الاشاعة العربيه قندهار ٢/١

حضرات نے سمندر کے پانی سے وضو کو مکروہ قرار دیا ہے میں کہتا ہوں ہے زیادہ عجیب ہے حالانکہ حضور اکرم صلی الله میں کہتا ہوں ہے روایت صحیح جو تھا وہ ہم نے نقل کیا، ہاں بدائع میں ابو العالیة الریاحی سے مروی ہے کہ میں حضور علی ملله علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سمندری سفر میں تھا کہ نماز کاوقت آگیا کشی والوں کے پاس پانی ختم ہو چکا تھاان کے پاس شرہ کھجور تھا تو بعض نے اسی سے وضو کرلیا اور سمندر کے شرہ کے خور تھا تو بعض نے اسی سے وضو کرلیا اور سمندر کے پانی سے وضو کرلیا اور سمندر کے پانی سے وضو کرلیا ہے ہے می کی دکھیں نے اسی سے وضو کرلیا ہے وضو کو لیانی سے وضو کرلیا ہے وضو کر رہے تھے تو وہ اس کے پانی سے وضو کر ابنی سے وضو کر اب

اهـ قال طوكذاروى ابى هريرة أاه اقول: وهذا عجب مع ما صح عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ماسبعناك نعم فى البدائع روى عن ابى العالية الرياحى انه قال كنت فى جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى سفينة فى البحر فحضرت الصلاة قضى ماؤهم ومعهم نبيذ التمر فتوضأ بعضهم نبيذ التمروكرة التوضؤ بماء البحر وتوضأ بعضهم بعضهم بماء البحر ذكرة التوضؤ بنبيذ التمرو مكاية الإجماع فان من كان يتوضؤ بماء البحر كان يعتقد

عله اقول: لم يبلغ فهى القاصر كيف كان هذا المين كتابول ميرى حكاية الاجماع على جواز الوضوء بنبيذ التمر عند المياء فأن من توضأ بماء البحر جاز ان لم ير الوضوء بالنبيذ في الحالة الراهنة لوجود الماء وجاز ان لم ير الوضوء به اصلاحتى لووجده وعدم الماء وضوكو بالكل جائز نه الميم كما هو المفتى به عندنا والكراهة في عرف السلف لايدل على الجواز منه غفرله (م)

میں کہتا ہوں میری ناقص سمجھ میں یہ بات نہ آسکی کہ یہ اہمائ کیو نکر ہو گیا کہ پانی نہ ہونے کے وقت نبیز تمر سے وضو جائز ہے،
کیو نکہ جن حضرات نے سمندر کے پانی سے وضو کیا ممکن ہے کہ وہ موجودہ حالت میں نبیز تمر سے وضو کو جائز نہ سمجھتے ہوں
کیونکہ پانی موجود ہے اور یہ بھی ممکن ہے ہے کہ وہ نبیز تمر سے وضو کو بالکل جائز نہ سمجھتے ہوں یہاں تک کہ اگر نبیز موجود ہواور پانی نہ موجود ہو تو وہ شیم کے قائل ہوں جیسا کہ یہ ہمارے پانی نہ موجود ہو اور سلف کی عرف میں کراہت جواز پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> طحطاوي على مراقى الغلاح بحث ماء البحر ازمرييه مصر ص<sup>11</sup>

حلاثاني فتاؤىرضويه

نبیز تمر سے وضواس لئے نہ کیا کہ انہوں نے ماءِ مطلق کو ہایا اور جو نبیز تمر سے وضو کر رہے تھے وہ سمندرکے بانی کو طہور نہیں سمجھتے تھے، یا وہ پیے کہتے تھے کہ بیریانی ناراضگی اور عذاب کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہواہے شاہدان کو حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی بیر حدیث نہیں بہنجی کہ سمندر کا یانی یاک کرنے والا اور اس کا مر دہ حلال ہے تو یانی نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے نبیز تمر سے وضو کیااھ تو یہ انہوں نے بطور احتمال فرمایا ورنہ روایت کے الفاظ وہ ہیں جوآ پ نے شنے۔ (ت)

میں کہتا ہوں یہ بھی جائز ہے کہ وہ دونوں سے وضو کے جواز کے قائل ہوں جبکہ نبیذ پر یانی غالب ہو، جیسا کہ اِن شاء الله آئے گا، تو جس نے اس سے وضو کیااس نے سمندری بانی سے وضو کو مکروہ تنزیبی سمجھا اور اس میں شک نہیں جانا کہ جو نبیزاس کے پاس ہے اس کا پانی غالب ہے اور جس نے سمندری پانی سے وضو کیااس کواس نبیذ میں شک تھاجو اُس کے پاس موجود تھاتواس نے بطور کراہت تح میں اس سے وضونه کیا اور سمندری یانی سے وضو کرلیا، والله تعالی جواز التوضؤ بماء البحر فلم يتوضأ بنببذ التبر لكونه واجد اللهاء البطلق ومن كان يتوضؤ بالنبيذ كان لايرى ماء البحر طهورا اوكان يقول هو ماء سخطة ونقبة كانه لم يبلغه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في صفة البحر هو الطهور مأؤه الحل ميتة فتوضأ بنببذ التبرلكونه عادما للباء عنه الطاهر أه فهذا ما ابداه احتبالا وانبالفظ الرواية مأسبعت

اقول: ويجوز ان يكونوا معتقدين جواز الوضوء يهما اذا كان الماء غالباً في النسد كما سيأتي إن شاء الله تعالى فمن توضأ به كره التوضوء بماء البحر كراهة تنزيه ولمريشك ان النبيذ الذي عنده ماؤه غالب ومن توضأ بماء البحرشك في النبيذ الذي عنده فكرة التوضوء يه كراهة امتناع وتوضأ بهاء البحر والله تعالى اعلمه

عه هكذا في نسختي البدائع وكأنها زلة من قلم ميرك ياس بدائع كاجوننخ باس مين اس طرح بشايركات نے غلط لکھ دیا مناسب الطھور ہے۔ (ت)

الناسخ والوجه الطهور منه غفرله (م)

(۳ و ۴) یالااولے جب پکھل کریانی ہوجائیں کہ یہ بھی وہی آسانی پانی ہیں کہ ٹرہ زمہریر کی سر دی سے

اعلم (ت)

<sup>1</sup> بدائع الصنائع مطلب الماء المقيد اليجايم سعيد كمپني كراچي ١٦/١

ڈر میں ہے حدث کو دُور کیا جاسکتا ہے مطلق مانی سے جیسے برف ماأولون كالبُّھلا ہوا ياني، منجمد ياني ياترياھ اور بحر ونهر میں ابو پوسف سے منقول ہے کہ وضو حائز ہے اگرچہ ٹیکنے ، والانه ہو یہ صحیح ہے اور لفظ نہر اصح ہے ان دونوں کا قول اھ اور جامع الرموز میں اس کو صاحبین کی طرف منسوب کیا ہے، فرمایا کہ برف سے اس وقت تک وضو نہ کرے جب تک وہ ٹیکنے نہ لگے اور صاحبین سے مروی ہے کہ اس سے وضو کرے، اور پہلا ہی صحیح ہے جیسا کہ ظہیریہ میں ہےاہ میں نے اس کے حاشیہ پریہ لکھاہے کہ یہ محل خلاف اور تھیجے نہیں ہے کیونکہ دھوئے بغیر تووضو ہو نہیں سکتا ہےاور دھونا بہائے بغیر نہ ہوگااور بہانا بغیر تقاطر کے نہ ہوگا، اور یہی مراد ہے اھ ۔ میں کہتا ہوں بال دوسرے امام سے یہ مروی ہے که دهونا جگه کے تر کرنے کو کہتے ہیں خواہ نہ بھے، جیسا کہ بح میں ہے اور یہ چنر برف اور اُولوں کے ساتھ خاص نہیں ہے اور ہم نے تبیان الوضوءِ میں بیان کیا کہ ان کی مرادیہ ہے کہ عضویے ایک یادو قطرے بہہ جائیں

في الدريد فع الحدث بهاء مطلق كالثلج مذاب وبرد و جبد وندى أه وفي البحر والنهر وعن ابى يوسف يجوز وان لمريكن متقاطرا والصحيح ولفظ النهر الاصح قولهما 2 أه ونسبه في جامع الرموز للصاحبين حيث قال لايتوضوء بالثلج الا اذا تقاطر وعن الصاحبين انه يتوضوء به والاول هو الصحيح كما في الظهيرية  $^{3}$ اهـ ورأيتني كتبت على هامشه اقول: (١) ليس هذا محل خلاف وتصحيح اذ لاوضوء الابالغسل ولا غسل الإبالاسالة ولا اسالة الإبالتقاطر فهو البراد اهد مأكتبت عليه اقول نعم يروى عن الثأني ان الغسل بل المحل وإن لم يسل كما في المحر وهذا لا يختص بالثلج والبرد وقدمنا في تبيان الوضوء ان مراده سال من العضو قطرة اوقطرتان ولمر يتدارك فلا خلاف  $^{5}$  قال ش الظاهر ان معنى لم يتدارك لم يقطر على الفوربان قطر بعد مهلة 6 اه

<sup>1</sup> الدرالمختار باب المياه مجتبائي دبلي اله٣/١ أ

<sup>2</sup> بحرالرائق آخرالماء البحراج إيم سعيد كمپنى كراچى الـ٧٤

<sup>3</sup> جامع الرموز بحث الماء السماء مطبعة كريميه قزان ايران ٢٠٦١

<sup>4</sup> بحرالرائق فرض الوضوا پچايم سعيد کمپنی کراچي اراا

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ردالمحتار فرض الوضو الباني مصر الاك

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ردالمحتار فرض الوضو البابي مصر الا)

اور تدارک نہ ہو اس میں اختلاف نہیں "ش" نے فرمایا کہ لھ یتدادك كے معنی به بیں که فورًا قطرات نہ بہیں، بلالکہ مہلت كے بعد قطرات بہیں اھ (ت)

میں کہتا ہوں بلکہ معنی یہ بین کہ قطرات کثرت سے نہ بہیں کہتے ہیں "تدارک القوم " یعنی ایک دوسرے سے ملے اور اسی سے فرمان البی ہے "حتی اذا دار کوا فیھا" صحاح میں بھی ایسا ہی ہے اور یہ معلوم ہے کہ ان میں سے ایک جاءت کا دوسری جماعت کے فورًا بعد داخل ہونا مراد نہیں، والله تعالی اعلمہ (ت)

اقول: (۱) بل الظاهر ان المعنى لم تتتابع القطر كثرة يقال تدارك القوم اى تلاحقوا ومنه قوله تعالى حتى اذا داركوا فيها كما فى الصحاح أومعلوم انه لم يثبت الفور فى دخول طائفة منهم بعد اخرى والله تعالى اعلم ـ

(۵) یوں ہی کل کا برف جب پگیل جائے کہ وہ بھی پانی ہی تھا کہ گیس کی ہوا ہے جم گیاو مرعن الدر وجہد و هو محر کا الماء الجامد طعن ح عن القاموس (اور گزرا ہے کہ الْجَہَد حرکت کے ساتھ جما ہوا پانی (برف) ہے یہ طسے ت سے قاموس سے ہے۔ ت)

(۲)شبنم

اقول: یعنی جبکہ پتوں پھُولوں پرسے یا پھیلے ہوئے کپڑے نچوڑ کراتی جمع کرلی جائے کہ کسی عضو یا بقیہ عضو کو دھودے مثلاً روپے بھر جگہ یاؤں میں باقی ہے اور پانی ختم ہو گیا اور شبنم جمع کئے سے اتنی مل سکتی ہے کہ اُس جگہ پر بَہ جائے تو تیم جائز نہ ہوگا یا اوس (۲) میں سربر ہند بیٹھا اور اس سے سر بھیگ گیا مسح ہو گیا اگر ہاتھ نہ پھیرے گا وضو ہو جائی گا گرچہ سنّت ترک ہوئی یوں ہی شبنم (۳) سے تر گھاس میں موزے پہنے چلنے سے موزوں کا مسح ادا ہو جائے گا جبکہ شبنم سے ہم موزہ ہاتھ کی چھنگا یا کے طول وعرض کے سہ چند بھیگ جائے،

اور دُرے گزرا ونگا "ش" نے امداد میں کہایہ شبنم ہے اور کیے قول کے مطابق یہ پانی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ چو یائے کاسانس ہے۔ (ت)

ومر عن الدر وندا قال ش قال في الامداد وهو الطلوهو ماء على الصحيح وقيل نفس دابة اه

<sup>1</sup> صحاح الجوم مي درك بيروت 10۸۲/۳ 2 ردالمحتار باب المياه البالي مصر 1۳۲/۱

میں کہتا ہوں مجھے اس کی اصل معلوم نہیں اور اگر ایبا ہوتا تو اس کے ساتھ وضو جائز نہ ہوتا کیونکہ وہ پانی نہیں اور اگر ایبا ہوتا اس سے وضو جائز ہوتا تو انسان کے تھوک اور پسینہ سے بطریق اولی جائز ہوتا، پھر فقے کے مسے علی الخفین میں ہے کہ اس میں کچھ فرق نہیں کہ یہ ہاتھ سے ہو یا بارش کی وجہ سے ہو یا بارش کی وجہ سے ہو یا شبنم سے ہواضح قول مو یا تر نہیں کیونکہ وہ جے کہ شبنم سے جائز نہیں کیونکہ

اقول: لااعلم له اصلا ولو كان كذا لم يجز الوضوء به لانه ليس بهاء ولو جاز به لكان ريق الانسان وعرقه احق بالجواز ثمر رأيت في مسح الخفين من الفتح ولا فرق بين حصول ذلك بيده اوباصابة مطر اومن حشيش مشى فيه مبتل ولو بالطل على الاصح وقيل لا يجوز بالطل لانه نفس دابة لاماء وليس بصحيح اهد

(۷) زلال

ا تول: لغةً وعرفاً مشهوريبي ہے كه زلال ميشھ منتدے ملك خوشگوار صاف خالص ياني كوكہتے ہيں،

قاموس میں ہے ماء زلال، زلال غراب کے وزن پر بھی آتا ہے اور امیر، صبور اور عُلاِبِط کے وزن پر بھی (یعنی زلیل رُلول ہے اور امیر، صبور اور عُلابِط کے وزن پر بھی (یعنی زلیل رُلول زلازِل) اس پانی کو کہا جاتا ہے جو حلق سے بآسانی گزرے اور شخنڈا، میٹھا، صاف، لطیف اور رواں ہو اھر اور اس کے علاوہ کوئی معلٰی نہیں بتائے، اور صحاح جوہری میں ماء زلال یعنی میٹھا اھ اور حیاوۃ الحیوان میں ہے زبانوں پر مشہور یہ ہے کہ زلال شھنڈے یانی کو کہتے ہیں (ت)

فى القاموس ماء زلال كغراب وامير وصبور وعلابط سريع المرفى الحلق باردعنب صاف سهل <sup>2</sup>سلس اهد ولم يعرج على معنى غيره وفى صحاح الجوهرى ماء زلال اى عنب <sup>3</sup>اه وفى حياة الحيوان الكبرى المشهور على الالسنة ان الزلال هو الماء البارد 4-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير مسح الخفين رضوييه سكهر ١٣٢١

<sup>2</sup> القاموس المحيط (زللت) مصطفیٰ البابی مصر ١٣٠٠/

<sup>3</sup> صحاح الجوم ري (زلل) بيروت ۱/۸ ۱۸ ا

<sup>4</sup> حياة الحيوان الكبرى (زلال) مصطفىٰ البابي مصر ال ٥٣٤ م

اس تقدیر ً پر تواس کے شار کی کوئی وجہ نہیں مگر علامہ شامی نے امام ابن حجر مکی سے نقل کیا کہ برف میں ایک چیز جانور کی شکل پر ہوتی ہے اور حقیقة جانور نہیں اس کے پیٹ سے جو یانی نکاتا ہے وہ زلال ہے،

انہوں نے طل کے ذکر کے بعد فرمایا میں کہتا ہوں اور اسی طرح "زلال" ہے، ابنِ حجر فرماتے ہیں کہ برف میں حیوانی شکل کی ایک چیز پائی جاتی ہے جو دراصل حیوان نہیں ہوتی ہے اس کے پیٹ سے جو پانی نکلتا ہے وہ زلال ہے۔ (ت)

حيث قال عقيب ذكر الطل اقول وكذا الزلال قال ابن حجر وهو مايخرج من جوف صورة توجد في نحوا الثلج كالحيوان وليست بحيوان 1

اقول: یہ اگر ثابت (۱) ہو تواُس کے جانور ہونے سے انکار محتاج دلیل ہے اُس کی صورت جانور کی ہے اور کتابوں اور جحوٰد ائمہ شافعیہ کی کتب میں اُسے حیوان کہاا نگلی برابر قد سفید رنگ زرد چتنیاں اور خود اُس جانور ہی کا نام زلال بتایا تاج العروس میں

رُلال، پیش کے ساتھ سفید جسم کا ایک چھوٹا سا جانور ہے، جب مرجاتا ہے تواس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں یہ پانی کو مطفقہ اکرتا ہے، اور اسی لئے مھنڈے پانی کو ماءِ رُلال کہتے ہیں۔ (ت)

الزلال بالضم حيوان صغير الجسم ابيضه اذا مات جعل في الماء فيبرده ومنه سي الماء البارد زلالا2\_

حیاۃ الحیوان امام دمیری شافعی میں ہے:

زُلال پیش کے ساتھ، ایک کیڑا جو برف میں پلتا ہے اس پر پیلے رنگ کی چتیاں ہوتی ہیں، تقریبًا ایک انگلی کے برابر ہوتا ہے لوگ اس کو پکڑتے ہیں تاکہ اس کے پیٹ میں سے جو نکاتا ہے وہ بی سکیں، کیونکہ یہ یانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے (ت) الزلال بالضم دود يتربى فى الثلج وهو منقط بصفرة يقرب من الاصبع ياخذه الناس من اماكنه ليشربوا مافى جوفه لشدة برده 3-

اُس کے حیوان ہونے کی تقدیر پر امام ابن ججر شافعی نے اُس پانی کو تے تھر اکر ناپاک بتایا۔

ش نے ابن حجر سے نقل کیا پس اگر متحقق ہو ( یعنی

قالش عن ابن حجر بعد مامر فان تحقق

<sup>1</sup> روالمتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ا/ ١٣٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاج العروس فصل الزامن ماب الدم مطبوعه احياء التراث العربي / 209

<sup>3</sup> حياة الحيوان الكبرى (زلال) الباني مصر ال ٥٣٦

| جلدثاني                                                                                                              | فتاؤىرضويّه                                                       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| اس کاحیوان ہو ناثابت ہو جائے) تو وہ نجس ہوگااس لئے کہ وہ قے                                                          | (ای کونه حیوانا) کان نجسالانه قیع <sup>1</sup> ۔                  |  |  |  |
| (=)                                                                                                                  |                                                                   |  |  |  |
| ا قول: قے کی تعریف اس پر صادق آنے میں کلام ہے اور کتبہ شافعیہ میں اُس سے جوازِ وضو مصرح شرح وجیز ابوالفرج عجلی شافعی |                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                                      | میں ہے:                                                           |  |  |  |
| وہ پانی جو برف والے کیڑے میں ہوتا ہے پاک طہور ہے۔ (ت)                                                                | الماء الذي في دود الثلج طهور <sup>2</sup> _                       |  |  |  |
| حیاة الحیوان میں ہے:                                                                                                 |                                                                   |  |  |  |
| جو انہوں نے کہاوہ قاضی حسین کے قول کے موافق ہے جیسا کہ                                                               | الذى قاله يوافق قول القاضى حسين فيما تقدم في                      |  |  |  |
| دود کے ذکر میں پہلے گزرا۔ (ت)                                                                                        | الدود 3-                                                          |  |  |  |
| علامہ شامی نے جب تک اُس جانور کاد موی ہو نا ثابت نہ ہو یانی پاک مگر نا قابلِ وضو بتایا۔                              |                                                                   |  |  |  |
| انہوں نے فرمایا جب تک اس کا دموی ہو نا معلوم نہ ہو ہمارے                                                             | حيث قال نعم لايكون نجسا عندنا مالم يعلم                           |  |  |  |
| نزدیک نجس نہیں، رہااں سے پاک حاصل کرنا تو یہ صحیح نہیں                                                               | كونه دموياً اماً رفع الحدث به فلا يصح وان كان                     |  |  |  |
| اگرچه وه غیر د موی هو۔ (ت)                                                                                           |                                                                   |  |  |  |
| نہ خود بھی پاک ہے اور اس کا پانی بلالکہ بیٹ بھی پاک علمگیریہ میں                                                     | ا تول: ظامرًاأس پانی کی طہارت محل اشتباہ نہیں جیسے ریشم کا کیڑا ک |  |  |  |
|                                                                                                                      | :-                                                                |  |  |  |
| ریشم کا کیڑااس کا پانی اور اس کی بیٹ پاک ہے جبیبا کہ قنبیر میں                                                       | ماء دود القزو عينه وخرؤه طاهر كذا في القنية <sup>5</sup> ـ        |  |  |  |
| (=)                                                                                                                  |                                                                   |  |  |  |
| لکہ خلاصہ میں ہے:                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |
| كيرًا جو نجاست ميں پيدا ہو توسمس الائمہ حلوائی فرماتے ہیں كہ وہ                                                      | (٣) الدودة اذا تولدت من النجاسة قال شمس                           |  |  |  |
| نا پاک نہیں ہے اور یہی حال مرحیوان کا ہے۔                                                                            |                                                                   |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> روالمحتار باب المياه البابي مصر ا/ ١٣٢

<sup>2</sup> حياة الحيوان الكبرى (زلال) البابي مصر ال ٥٣٦

<sup>3</sup> حياة الحيوان الكبرى (زلال) البابي مصرار ٥٣٦

<sup>4</sup> روالمحتار باب المياه البابي مصر ١/ ١٣٢

<sup>5</sup> فقادى مندية الفصل الثاني في الاعمان النحبة نوراني كتب خانه بيثاور الر ٣٦

فتاؤىرضويّه

تواگر کسی حیوان کو دھویا جائے پھر وہ یانی میں گر جائے تو اس کو نا ماک نہیں کرےگا،اوراس کے ساتھ نماز جائز ہے۔

بنجسة وكذاكل حيوان حتى لوغسل ثمر وقع في الباء لا ينجسه وتجوز الصلاة معها أـ

(۱) اورجب طام ہے توجب تک ثابت نہ ہو کہ یہ یانی نہیں بلالکہ اُس کیڑے ہی کے پیٹ کی رطوبت ہے یااُس کی رطوبت اِس میں نصف یازاید ملی ہوئی ہے نا قابل وضو ہونے کی کوئی وجہ نہیں ظاہرًا وہ برف ہی کا پانی ہے کہ اس کے جوف میں ملتا ہے اور پاک یانی کے غیر طہور ہونے کی دوہی صورتیں ہیں باتو خلط غیر سے مائے مطلق نہ رہے بااسقاط فرض خواہ اقامت قربت ہے مستعمل ہو جائے ثانی یہاں قطعًا منتقی اور اول کا ثبوت نہیں اور کوئی مطلق بلا ثبوت مقید نہیں ہوسکتا۔

سلب کرتی ہے اور طہارت کو بھی چہ جائیکہ تقیید۔ (ت)

الاترى ان النجاسة لاتثبت بالشك وهي تسلب انجاست شك سے ثابت نہيں ہوتی ہے اور بہ طهوريت كو الطهورية والطهارة معافضلاعن التقييد

(۸) گرم مانی

و هذا و فأق الإ ما يحكي عن مجاهد من كر اهة ـ (اس بات ميں اتفاق ہے مگروہ جو محاہد سے اس كى كراہت منقول

**اقول**: مگراتنا گرم که (۱) اچھی طرح ڈالانہ جائے سخیل سنت نہ کرنے دے مکروہ ہے یو نہی اتناسر داور اگر سخیل فرض سے مانع بو توحرام اور وه وضونه بو گاوفی صحیح البخاری توضاً عمر رضی الله تعالی عنه بالحمیم 2 صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے گرم پانی سے وضوفر مایا۔ ت)

(٩) أيلول سے گرم كيا بُوااور بچنا بهتر، در مخار ميں ہے: وكر 8 احمد المسخن بالنجاسة 3 (نجاست كے ذريع گرم شدہ بانی کوامام احمد نے مکروہ گردانا ہے۔ ت)

(۱۰) دھوپ کا گرم یانی مطلّقامگر گرم ملک (۲) گرم موسم میں جو یانی سونے چاندی کے سواکسی اور دھات کے برتن میں دھوپ سے گرم ہو جائے وہ جب تک ٹھنڈانہ ہولے بدن کو کسی طرح پہنچانانہ چاہئے وضو سے غسل سے نہ پینے سے یہاں تک کہ جو کیڑااس سے بھگا ہو جب تک سر دنہ ہوجائے پہننا مناسب نہیں کہ اُس مانی کے

Page 465 of 711

<sup>2</sup> جامع للبحاري باب وصنوالرجل مع امرإته قديمي كتب خانه كراچي ال ٣٢ ا

<sup>3</sup> الدرالمختار باب المياه مجتبائي لا بهور ال ٣٣

بدن کو پہنچنے سے معاذ الله احتالِ برص ہے اختلافات اس میں بکثرت ہیں اور ہم نے اپنی کتاب منتہی الآمال فے الاوفاق والاعمال میں مر اختلاف سے قول اصح وار جح چنااور مختصر الفاظ میں اُسے ذکر کیااُسی کی نقل بس ہے

دار قطنی نے عام سے اور عقیلی نے انس سے مرفوعًا روات کی، دار قطنی اور شافعی نے عمر فاروق سے مو قوفاً روایت کی ا کہ تم آ فاب سے گرم شدہ یانی سے عنسل نہ کرو کہ اس سے برص پیدا ہو تا ہے، دار قطنی اور ابو نعیم نے ام المؤمنین سے روایت کی کہ آپ نے حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے آفتاب سے پانی گرم کیا توآپ نے فرمایا: آیندہ ایبانہ کرنااے حمیراء کیونکہ اس سے برص پیدا ہوتا ہے۔اور علماء نے اس میں کچھ قیود لگائی ہیں مثلاً یہ کہ گرم پانی گرم علاقہ میں ہو، گرم وقت میں ہو، بیہ کہ یانی محسی دھات کے بینے ہوئے برتن میں جیسے یانی لوہے تانبے کے برتن میں گرم ہوا ہو اصح قول کے مطابق مگر سونے جاندی کے برتن میں گرم نہ کیا گیا ہو معتمد قول کے مطابق مٹی کھال پہتھراور لکڑی کے برتنوں کو دھوپ میں رکھ کر گرم نہ کیا گیا ہو۔ حوض اور گڑھے میں سورج کا گرم شدہ بانی قطعًا نہ ہو، یہ بانی بدن میں استعال ہوا ہو، اگرچہ بی لیا تو بھی یہی خطرہ ہے، کیڑے د هوئے تو حرج نہیں، ہاں اگر کیڑا دھو کرتر ہی پہن لیا تو خطرہ ہے، ما کیڑا یہنا اور جسم پر پسینہ تھا، یہ پانی گرم استعال کیا حائے اگر ٹھنڈا ہونے کے بعد استعال کیا تو حرج نہیں، اصح قول یہی ہے،اورایک قول یہ بھی ہے

وهو هذا قط (اي الدار قطني) عن عامر والعقيلي عن انس مرفوعاً قط والشافعي عن عبر الفاروق موقوفا لاتغتسلوا بالباء انشمس فانه يورث البرص أقط وابو نعيم عن امر المؤمنين انها سخنت للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ماء في الشمس فقال لاتفعلى ياحيمراء فأنه يورث البرص 2وقيده العلماء بقيود ان يكون في قطر ووقت حارين وقر تشمس في منطبع صابر تحت البطرقة كحديد ونحاس على الاصح الا النقدين على المعتبد دون الخزف والجلود والا حجار والخشب ولا للشبس في الحياض والبرك قطعاً وإن يستعمل في البدرن ولو شريالا في الثواب الا إذا لبسه رطباً أومع العرق وأن يستعمل حارا فلوبرد لاباس على الاصح وقيل لافرق على الصحيح ووجه ورد فالاول الاوجه قيل وان لايكون الاناء منكشفا والراجح ولو فالحاصل منع ايصال الماء المشمس في اناء منطبع من غير النقدين الى البدن فىوقت وبلدحارين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن الدار قطنی باب الماء المسخن نشر السنة ملتان ۱۱ ۳۹ <sup>2</sup> سنن الدار قطنی باب الماء المسخن نشر السنة ملتان ۱۱ ۳۸

جلدثاني فتاؤىرضويّه

کہ فرق نہیں،اوریپی صحیح ہے،اس کی توجیہ بھی ہےاوراس پر رد ہے، تواول کی وجہ زیادہ درست ہے، ایک قول یہ ہے کہ برتن کھُلا ہوا نہ ہو، اور راج ولو کان الاناء منکشفاہے (یعنی اگر حہ برتن کھلا ہو) تو خلاصہ یہ ہے کہ دھوپ کے گرم یانی کا سونے جاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن سے جسم پر پہنچانا، گرم وقت میں اور گرم علاقہ میں بلا ٹھنڈاکے ممنوع ہے والله تعالی اعلم (ت)

مالم بددوالله تعالى اعلم

اور تحقیق میں ہے کہ ہمارے نزدیک بھی اُس یانی سے وضو وغسل مکروہ ہے کہا صرح به فی الفتح والبحر والدراية والقنية والنهاية (جيها كه فتح، بحر، درايه، قنيه اورنهايه مين صراحت كي گئي ہے۔ ت) اور يه كراہت شرعي تنزيمي ہے

جبسا کہ حلبہ اور امداد میں اشارہ کیا "ش" نے یہی تحقیق کی، تنوبر اور دُر میں اس کے خلاف ہے، ان دونوں حضرات نے مطلقاً کراہت کاانکار کیا ہے، اور تنویر کی عبارت کو مکروہ تح می پر محمول کرنا ممکن ہے مگر در میں بیہ تصریح کی گئی ہے کہ شافعیہ کے نز دیک وہ کراہت طبعہ ہے اور یہ ان کی تصریحات کے خلاف ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں تؤیر میں ارادہ کی قید کا اضافہ ہے انہوں نے فرمایا "اور اس یانی سے جس کو دھوپ میں قصداً گرم کما گیا ہے، یہ قید اتفاقی نہیں ہے ملالکہ پہلی پر دلالت کے لئے ہے اور جو معراج میں فرمایا ہے اسکی نفی کیلئے ہے کہ شافعیوں کے نزدیک کراہت اس وقت ہے جب بالقصد ہو فاقہم۔ (ت)

كما اشار البه في الحلبة والامداد هذا مأحققه ش خلافا للتنوير والدرحث نفيا الكراهة اصلا ويمكن حمل التنوير على التحريم اما الدر فصرح انهاطبعية عندالشافعية وهو خلاف نصهم اقول: (٢) وزيادة التنوير قيد القصد حيث قال وبماء قصد تشميسه ليس اتفاقيا بل الدلالة على الاول واشارة إلى نفي مأوقع في المعراج إن الكراهة مقيدة عند الشافعي بالقصد فأفهم

(۱۱) عورت کی طہارت سے بچاہوا پانی اگر چہ جنب باحائض ہوا گرچہ اس پانی سے خلوت تاتہ میں اُس نے طہارت کی ہو، خلافا لاحمد والمالكية (اس ميں احمد اور مالكيہ كااختلاف ہے۔ ت) ہاں مكر وہ (٣) ضرور ہے۔

بل فی السواج لایجوز للوجل ان یتوضاً و یختسل اللکه سراج میں ہے که مرد کو جائز نہیں که وہ عورت کے عسل یا وضوکے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرے اھ

بفضل وضؤ المرأة <sup>1</sup> اهوهو نص

<sup>1</sup> ر دالمحتار مكرومات الوضوء مصطفیٰ البانی مصر ۱/ ۹۸

فى كراهة التحريم واستظهرها طمن قول الدر من منهياته التوضى بفضل ماء <sup>1</sup>المرأة قال وفيه نظر واجاب ش بانه يشمل المكروة تنزيها فانه منهى عنه اصطلاحاً حقية كما قدمناه عن التحرير <sup>2</sup> اهـ وعلله ط بخشية التلذذ وقلة توقيهن النجاسات لنقص دينهن قال وهذا يدل على ان كراهته تنزيهية <sup>3</sup>ـ

اقول: على (١) الاول يعمر النهى عكسه اعنى توضوء المرأة من فضل طهور لا وفيه كلامرياتي اما الثاني\_

فأولًا: يقتضى (٢) تعميمه رجال البد و والعبيد والجهلة واشد من الكل (٣) العميان فلا تبقى خصوصية للمرأة-

وثانيًا: لا يتقيد بطهورها فضلا عن اختلائها به لكاذن يكفى مسها\_

وثالثًا: (۵) فى قلة توقيهن النجاسات نظر ونقص دينهن ان احلهن تقعد شطر دهرها لاتصوم ولا تصلى كما فى الحديث وهذا ليس من صنعها الا ان يعلل بغلبة

باور یہ مکروہ تحریمی میں نص ہے، اور طحطاوی نے اس پر دُر

کے قول "عورت کے باقیماندہ پانی سے وضوء نہ کیا جائے"
سے استدلال کیا ہے، فرمایا اس میں نظر ہے، اور 'ش' نے
جواب دیا کہ یہ مکروہ تزیمی کوشامل ہے کہ یہ منہی عنہ ہے
اصطلاحی طور پر حقیقہ جیسا کہ ہم نے تحریر سے نقل کیااھ اور
طحطاوی نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس میں ایک تو
تلذذ کا خطرہ ہے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے دینی نقصان کی وجہ
سے نجاستوں سے نہیں پچتی ہیں، فرمایا اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ مراد کراہت تنزیمی ہے اھے۔ (ت)

میں کہتا ہوں پہلے قول کے مطابق نہی اُس کے عکس کو شامل ہے لینی عورت کا مرد کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، اس میں پھی بحث ہے جو آئے گی۔ رہا دوسرا قول تو اس میں پہلی چیز سے ہے کہ بید دیہاتی، غلام اور جاہل سب کو عام ہے، اور سب سے زیادہ نابینا لوگوں کو۔ تو اس میں عورت کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اور فانیا، بیہ قید نہیں کہ اس کا طہور ہو چہ جائیکہ عورت کا خلوت میں اس کو استعال کرنا، بلالکہ اس کا محض پانی کو چھولینا بھی کافی ہوگا۔ اور تیسرا بیہ کہ اُن کے بارے میں بیہ کہنا کہ وہ نجاستوں سے کم بچتی ہیں اس میں بارے میں یہ کہنا کہ وہ نجاستوں سے کم بچتی ہیں اس میں اعتراض ہے،

Page 468 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> طحطاوی علی الدرالمختار مکروہات الوضوء بیروت ۱۱ ۷۶

² ردالمحتار مكروبات الوضوء مصطفیٰ البابی مصر ۱۱ ۹۸

<sup>3</sup> طحطاوي على الدرالمختار مكرومات الوضوء بيروت ١١ ٢٦

الجهل عليهن فيشار كهن العبيد والاعراب ورابعا: (۱) العلة توجد في حق المرأة الاخرى والكراهة خاصة بالرجل وجعل ش النهى تعبديا۔

اقول: وهو الاولى لما عرفت عدم انتهاض العلل وبه صرحت الحنابلة ولا بدلهم عن ذلك اذعدم الجواز لا يعقل له وجه اصلا وكونه تعبديا لما رواه الخمسة عنه انه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أثم ذكر عن غرر الافكار نسخه بحديث مسلم ان

اور ان کے دین کا نقص محض یہ ہے کہ وہ ایک زمانہ تک گھر بیٹے تی ہے نہ روزہ رکھتی ہے اور نہ نماز پڑھتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، اور اس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، ہاں اس کی تعلیل یہ ہوسکتی ہے کہ ان میں جہل کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ بات غلاموں اور دیہاتی لو گوں میں بھی ہوتی ہے۔ چوتھے، یہ علّت دوسری عورت کے حق میں بھی پائی جاتی ہے حالانکہ کراہت مرد کے ساتھ خاص ہے اور "ش" نے اس خالفت کو محض تعتدی امر قرار دیا ہے۔ (ت)

عـه: اقول المعروف في اطلاق الخمسة ارادة الستة الا البخارى وهذا انما رواه احمد والاربعة نعم هو اصطلاح عبد السلام ابن تيمية في المنتقى لانه ادخل الامام احمد في الجماعة فأذ اراده غير الشيخين قال رواه الخمسة منه غفرلهـ (م)

میں کہتا ہوں عام طور پر خمسہ کااطلاق بخاری کے علاوہ باقی اصحابِ
ستّہ پر ہوتا ہے جبکہ اس کو امام احمد اور اربعہ نے روایت کیا ہے۔
ہال منتقی میں عبد السلام ابن تیمیہ کی یہ اصطلاح ہے کہ کیونکہ وہ
امام احمد کو بھی اصحابِ صحاح کی جماعت میں داخل کرتے ہیں
جس حدیث کو شیخین کے علاوہ باتی اصحابِ صحاح نے روایت کیا
ہوتو کہتے ہیں دوالا الخمسة منه غفرله (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار مكرومات الوضو<sub>ء</sub> الباني مصر ا/ ٩٨

میں کہتا ہوں یہی بات بہتر ہے، کیونکہ دوسری علتیں درست نہیں ہے، اور حنبلی حضرات نے بھی یہ علت بیان کی ہے، اور ایپا کرنا ان کیلئے ضروری تھا، کیونکہ عدم جواز کی کوئی وجہ موجود نہیں، اوراس کے تعدی ہونے پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو مانچوں محدثین نے نقل کی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے عورت کے بیچ ہوئے یانی سے وضوہ کرنے کی ممانعت فرمائی، پھر غرر الافکار کے حوالہ سے اس کا منبوخ ہونا نقل کیا۔ اس میں مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت میمونہ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک ٹپ میں عنسل کیا اس میں کچھ مانی چے گیا، تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے اُس سے عنسل کا ارادہ فرمایا" تو انہوں نے عرض کی کہ "ہم نے اس سے عنسل کیا ہے"۔ آپ نے فرمایا " یانی پر جنابت کا اثر نہیں ہوتا"۔ ش نے فرمایا کشخ کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نز دیک نہ وہ مکروہ تح بمی ہے نہ مکروہ تنزیبی،اس میں اعتراض ہے کہ نسخ کا دعویاس پر موقوف ہے کہ ناسخ کے متأخر ہونے کا علم ہو، اور شاید یہ حضرت میمونہ کے اس قول سے ماخوذ ہے کہ میں نے غنسل کیا،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس سے قبل ہی نہی کا علم تھا،اور شافعیہ نے کراہت کی تصریح کی ہے تو حاہیے کہ یہ مکروہ ہو، اگرچہ ہم اختلاف کی رعایت کرتے ہوئے نسخ کا قول کریں، کیونکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ خلاف کی رعایت کی جائے اور یہ توآب جان ہی چکے ہیں کہ احمہ کے نزدیک اس یانی سے طہارت جائز نہیں اھے۔(ت) **میں کہتا ہوں** زیادہ صحیح بات یہ ہو گی کہ نہ تو نسخ ہے اور نہ ہی تح یم ہے ملالکہ نہی محض تنزیہی ہے اور فعل بان جواز کے لئے ہے ملّا علی قاری نے بھی مرقاۃ میں سید جمال الدین حنیٰ سے یمی نقل کیا ہے اور لمعات التنقیح میں محدث عبدالحق دہلوی نے بھی یہی جواب دیاہے کہ نہی تنزیہی ہے تح کمی نہیں

ميبونه قالت اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يغتسل فظلت انى اغتسلت منه فقال الماء ليس عليه جنابة قال ش مقتضى النسخ انه لايكره عندنا ولا تنزيها وفيه ان دعوى النسخ تتوقف على العلم يتأخرا لناسخ ولعله ماخوذ من قول ميبونة رضى الله تعالى عنها انى قد اغتسلت فأنه يشعر بعلمها بالنهى قبله قال وقد صرح الشافعية بالكراهة فينبغى كراهته وان قلنا بالنسخ مراعاة للخلاف فقد صرحوا بأنه يطلب مراعاة الخلاف وقد علمت انه لا يجوز التطهير به عندا حدد الهدا

اقول: ولاقرب الى الصواب ان لانسخ ولا تحريم بل النهى للتنزيه والفعل لبيان الجواز وهو الذى مشى عليه القارى فى المرقاة نقلا عن السيد جمال الدين الحنفى وبه اجاب الشخ عبدالحق الدهلوى فى لمعات التنقيح ان النهى تنزيه لاتحريم فلا منافاة 2 وقال فى الباب قبله اجيب

<sup>1</sup> ردالمحتار مكروبات الوضوء البابي مصر 9٨/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لمعات التشقيح باب مخالطة الجنب المعارف العلميه لا مور ٢/ ١٢٢

تو کوئی منافاة نہیں،اس پہلے باب میں فرمایا کہ ایک جواب بیہ د با گیا ہے کہ وہ عزیمۃ تھی اور یہ رخصۃ ہے اھ اور اشعۃ اللمعات میں اس پر جزم کہا ہے عینی نے عمدة القاری میں فرمایا ہے عورت کا بحے ہوئے بانی سے امام شافعی کے نز دیک مر د کیلئے وضو جائز ہے خواہ اُس عورت نے اس سے خلوت کی ہو یا نہ کی ہو بغوی وغیرہ نے فرمایا تو اس میں کراہت نہیں ہے کہ صحیح احادیث اس بارے میں موجود ہیں یمی قول مالک، ابو حنیفه اور جمهور علایه کا ہے، اور احمد اور ابو داؤد نے فرمایا کہ جب عورت اس مانی کے ساتھ خلوت کرے تو جائز نہیں، یہ قول عبدالله بن سرجس اور حسن بھری سے منقول ہے، اور احمد کی ایک روایت مذہب ابی حنیفیہ کے مطابق ہے، اور ابن المستّب اور حسن سے اس بحے ہوئے کی کہ کراہت مطلقاً منقول ہے اھ اور اگر ہم منفی کو کراہت تح یم پر محمول کریں تو اس سے کراہت تنزیبی کے ثبوت کی نفی لازم نہ آئے گی، بہر صورت جو سراج میں ہے وہ بہت ہی غریب ہے اور کسی معتمد کتاب کی سند اس پر موجود نہیں، بلالکہ کت معتمدہ اور نقول متندہ کے صرت کے خلاف ہے، اور اس کی کوئی وجہ ظام نہیں ہوتی ہے، کشف الظنون میں ہے کہ سراج الوماج کو مولی المعروف برکلی نے کتب متداولہ ، ضعیفہ غیر معتبرہ میں شار کیا ہے اھ اور چلیں نے فرمایا پھر اس کتاب کو مختصر کیا گیا اور اس کا نام جوہر نیر ہوااھ (ت) **میں کہتا ہوں** ملاکہ جوہرہ نیرہ ہےاور وہ کت

ان تلك عزيمة وهذا رخصة أه ويهذا جزم في الاشعة من ياب مخالطة الجنب وقال الامام العيني في عمدة القارى اما فضل المرأة فيجوز عند الشافعي الوضوء به للرجل سواء خلت به اولاقال البغوى وغيره فلاكراهة فيه للاحاديث الصحيحة فيه ويهذا قال مالك وابو حنيفة وجبهور العلماء وقال احبد وداود لايجوز اذا خلت به و روى هذا عن عبدالله بن سرجس والحسن البصري و روى عن احمد كمذهبنا وعن ابن البسب والحسن كراهة فضلها مطلقًا 2 اهـ واذ احملنا المنفية على كراهة التحريم لم يناف ثبوت كراهة التنزيه وكيفها(١) كان فها في السراج غريب جدا ولم يستند لمعتمد وخالف المعتمدات ونقول الثقات ولا يظهر له وجه وقد قال (٢) في كشف الظنون السراج الوهاج عدة المولى المعروف ببركلي جملة الكتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة اهد قال چليى ثم اختصر هذا الشرح وسمأة الجوهر النير 3 اهـ

اقول: بل الجوهرة النيرة وهي من

معتبره سے

<sup>1</sup> لمعات التشقيح باب الغسل المعارف العلميه لا مور ١٢/١١١

<sup>2</sup> عمدة القارى وضوء الرجل مع امرابته مصر ۱۳ ۸۳

<sup>3</sup> کشف الظنون ذکر مخضر القدوری بغداد ۱۹۳/۲

الكتب المعتبرة كما نص عليه في ردالمحتار ونظيره(۱) ان مجتبى النسائى المختصر من سننه الكبرى من الصحاح دون الكبرى

ثم اقول: ههنا اشياء يطول الكلام عليها ولنشر إلى بعضها اجمالا منها(٢) لاتبتني كراهته مطلقا على قول الامام احبد بعدم الجواز لانه مخصوص عنده بالاختلاء ومنها (٣) ان مراعاة الخلاف انها هي(٣) مندوب البها فيها لايلزم منها مكروة في البذهب كما نص عليه العلماء منهم العلامه ش نفسه وترك(۵) المندوب لايكرة كما نصوا عليه ايضاً منهم نفسه في هذا الكتاب فكيف تبتني الكراهة عليها لاسيما بعد تسليم (١) ان نسخ التحريم ينفى كراهة التنزيه ايضاً ومنها(٤) هل الحكم مثله في عكسه اي يكره لما ايضاً فضل طهور لا ردى احمد وابو داو، د والنسائي عن رجل صحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اربع سنبن وابن ماجة عن عبدالله بن سرجس رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمران تغتسل المرأة بفضل الرجل اويغتسل بفضل اليه أة <sup>1</sup>لكن قال الشيخ ابن حجر

ہے جیسا کہ اس کی صراحة ردالمحتار میں موجود ہے اور اس کی نظیریہ ہے کہ نسائی کی مجتلی جو ان کی سنن کبڑی سے مختصر ہے صحاح میں شار نہیں ہوتی۔ (ت)

چر میں کہتا ہوں یہاں بعض چزیں ایس بی جن سے کلام میں طوالت ہو گی تاہم کچھ کا ذکر اجمالی طور پر کیا جاتا ہے، كرابت كى بنياد مطلقًا امام احمه كے عدم جواز كا قول نہيں، كيوں کہ اُن کے نز دیک یہ قول خلوت کے ساتھ مختص ہے،خلاف کی رعایت ایسے امور میں مندوب ہے جن میں اپنے مذہب کا کوئی مکروہ لازم نہ آئے جبیبا کہ علاء نے اس کی صراحت کی ہے، خود علامہ 'ش' نے ایباہی کیا ہے اور مندوب کاتر ک مکروہ نہیں جبیبا کہ فقہا ، نے اس کی صراحت کی ہے خود اش ا نے اس کتاب میں صراحت کی ہے، تو پھر کرایت اس پر کسے مبنی ہو گی؟ خاص طور پر جبکہ اس امر کو تشلیم کرلیا گیا کہ تح یم کا منسوخ ہو جانا تنزیہی کراہت کی بھی نفی کرتا ہے، کیا اس کے عکس میں بھی ایباہی حکم ہوگا؟ لینی عورت کیلئے بھی مر د کا چیوڑا ہوا یانی استعال کرنا مکروہ ہوگا؟ تو احمد، ابو داو، د اور نسائی نے حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو حار سال تک آپ کے ساتھ رہے، سے روایت کی اور ابن ماجه نے عبدالله بن سرجس سے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس چنز سے منع کما کہ عورت

<sup>1</sup> مشكلوة المصانيح باب مخالطة الجنب مجتبائي دبلي ص٥٠

المكى فى شرح المشكوة لاخلاف فى ان لها الوضوء بفضله أه وقال ايضا ان احدالم يقل بظاهره ومحال ان يصح وتعمل الامة كلها بخلافه أه وتعقبه الشيخ المحقق الدهلوى فى اللمعات بقوله قد قال الامام احمد بن حنبل مع مافيه من التفصيل والخلاف فى مشايخ قمذهبه الى اخر ماذكر من خلافياتهم الله الشيخ بده ناره كلام الدى

اقول: (۱) رحم الله الشيخ ورحبنا به كلام ابن حجر في وضوئها بفضله وقول الامام احمد وخلافيات مشايخ مذهبه في عكسه نعم قال الامام العيني في العمدة حكى ابو عمر خمسة مذابب الثاني يكره ان يتوضأ بفضلها وعكسه والثالث كراهته فضلها له والرخصة في عكسه والخامس لاباس بفضل كل منهما وعليه فقهاء الامصار 4 هملتقطا فهذا يثبت الخلاف والله تعالى اعلم-

مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے مامر د عورت کے بچے ہوئے بانی سے غسل کرے۔مگر شیخ ابن حجرتمی نے شرح مشکوۃ میں فرمایا کہ اس میں اختلاف نہیں کہ عورت مر د کے بجے ہوئے یانی سے وضوء کر سکتی ہے اھ۔ نیز فرماما کہ کسی ایک نے بھی اس کے ظام کے خلاف نہیں فرما ہااور یہ محال ہے کہ ایک چنز صیحے بھی ہو اور تمام اُمّت اس کے خلاف عمل پیرا ہو اھ۔ اور شخ عبدالحق محدث دہلوی نے لمعات میں اس پر رد کیااور فرمایااحمہ بن حنبل نے جو فرمایا ہے اس میں تفصیل ہے اور ان کے مذہب کے مشائ میں بھی اختلاف رہاہے، پھر وہ اختلاف ذکر کیا۔ (ت) میں کہتا ہوں الله رحم کرے شخیراور ہم پر، ابن حجرنے مر دکے بیج ہوئے بانی سے عورت کے وضو کرنے کی مابت جو کلام کیا ہے اور امام احمد کا قول اور ان کے مشایخ مذہب کے اختلافات اس کے برعکس صورت میں ہیں، مال عینی نے عمدہ میں فرمایا کہ ابو عمر نے بانچ مذاہب گنائے ہیں، ان میں دوسرا یہ ہے کہ مر د کا عورت کے بیچے ہوئے یانی سے وضو کر نامکروہ ہے اور اس کا عکس بھی مکروہ ہے اور تیسرا یہ ہے کہ عورت کا بحا ہوا مر د کیلئے مکروہ ہے اور اس کے عکس میں رخصت ہے اور بانچوال یہ ہے کہ دونوں کے بیچے ہوئے پانی میں کچھ حرج نہیں، اور اسی پر شہر وں کے فقہاء ہیں اھے ملتقطا، اس سے خلاف ثابت ہوتا ہے والله

(۱۲) اُس کنویں یا ' حوض کا پانی جس سے بچے عور تیں گنوار جہّال فتیاق مر طرح کے لوگ اپنے میلے کچیلی

تعالى اعلم (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح المشكواة لا بن حجر

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح المشكواة لا بن حجر

<sup>3</sup> لمعات التنقيح باب مخالطة الجنب المعارف العلميه لابهور ١٢ ١٣٠٠

<sup>4</sup> عدة القارى باب وضؤ الرجل مع امر إنه مصر ٣ ٨٥/٣

گھڑے ڈال کریانی بھریں جب تک نجاست معلوم نہ ہو فتح القدیر میں ہے:

جس کو کنویں میں بچے اور غلام میلے ڈولوں اور ٹھیلوں سے پانی بھرتے ہوں اور جن کو سقے مُیلے ہاتھ لگاتے ہوں ایسے کنوؤں سے وضو کرنے میں حرج نہیں، ہاں اگر نجاست کا یقین ہو تو جائز نہیں (ت)

يتوضوء من البئر التى يدلى فيه الدلاء والجرار الدنسة يحملها الصفار والعبيد الذين لا يعلمون الاحكام ويمسها الرستاقيون بالايدى الدنسة مالم يتعلم نجاسة 1-

#### اشباہ والنظائر میں ہے:

امام محمد نے فرمایا وہ حوض جس سے چھوٹے بچے اور غلام پانی بھرتے ہوں، اُن کے ہاتھ اور ٹھلیاں مکیلی ہوں توجب تک نجاست کا یقین نہ ہواس سے وضو جائز ہے۔ (ت)

قال الامام محمد حوض تملؤ منه الصغار والعبيد بالايدى الدنسة والجرار الوسخة يجوز الوضوء منه مالم تعلم نجاسة 2\_

(۱۳) وہ پانی اجس میں ایسابر تن ڈالا گیا ہو جو زمین پر رکھا جاتا ہے جس کے پیندے کی طہارت پر یقین نہیں جب تک نجاست پر یقین نہ ہو فتح القدیر میں ہے:

فقہاء نے فرمایا وہ تالاب جس کے کوزے گھر کے گوشے میں رکھے جاتے ہوں اور اس سے پانی پیا جاتا ہو تو اُس سے وضو کرنے میں حرج نہیں، جب تک اس کی گندگی کا علم نہ ہو۔ (ت) قالوا ولاباس بالتوضى من حب يوضع كوزه فى نواحى الدار ويشرب منه مالم يعلم به قذر 3-

### حدیقہ ندیہ میں جامع الفتاوی ہے ہے:

اسی طرح وہ لوٹا جو زمین پر رکھا ہوا ہو جب اس کو تالاب میں ڈال کر اس سے پینے کیلئے پانی نکالا جائے تو اس سے وضو جائز ہے، یعنی جب تک نجاست کاعلم نہ ہو۔ (ت)

وكذا الكوز الموضوع في الارض اذا ادخل في الحب للشرب منه يعنى يجوز مألم يعلم النجاسة 4\_

یمی حکم اُن الوٹوں کے پیندوں کا ہے جو زمین پر رکھے جاتے بلالکہ بیت الخلاء میں لے جاتے ہیں جبکہ موضع نجاست

Page 474 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير غدير عظيم سلهم الا 24

<sup>2</sup> الاشاه والنظائر اليقين لايزول بالشك ادارة القرآن كراجي ا/٨٨

<sup>3</sup> فتحالقدير غدير عظيم تحمر الر 24

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> حديقه ندبيه صنف ثاني من المصننفين نوربه رضوبه فيصل آباد ٢/ ٦٦٧

سے جُدا ہوں۔

(۱۴) ہنود اوغیر ہم کفار کے کنووں یابر تنوں کا پانی اس سے طہارت ہو سکتی ہے جب تک نجاست معلوم نہ ہو مگر کراہت رہے گی جب تک طہارت نہ معلوم ہو کہ وہ مظنئی ہر گونہ نجاست ہیں عینی شرح بخاری میں زیر اثر توضاً عمر دضی الله تعالیٰ عنه من بیت نصر انیة (حضرت عمر نے ایک نصر انی عورت کے گھرسے وضو کیا۔ ت) فرمایا:

اس اثر سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ بیر ہے کہ ان کے یا نیوں کا استعال جائز ہے لیکن ان کے برتنوں اور کپڑوں کا استعال مکروہ ہے اس میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب برابر ہیں اور شافعی حضرات فرماتے ہیں اگر ان کی یا کی کالفتین ہو تو کراہت بھی نہیں، اور ہم اس میں کوئی اختلاف نہیں جانتے اور جب کسی برتن سے کسی کافر نے پاکی حاصل کی اور اس کی طہارت ونحاست میں سے کسی کا یقین نہیں ، توا گروہ ایسے لو گوں کابرتن ہے جو نحاست کے استعال کو جائز نہیں سمجھتے، تو اس کو طہارت قطعًا ثابت ہے ورنہ اس میں دو صور تیں ہیں، دونوں میں اُصَیِّ صحت ہے، امام اوزاعی، ثوری، ابو حنیفہ، امام شافعی اور دونوں کے اصحاب اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے،اورابن منذر فرماتے ہیں میں کسی کو نہیں جانتا جس نے اس کو مکروہ سمجھا ہو سوائے احمد اور ابن اسحاق کے، میں کہتا ہوں اہل ظاہر نے ان دونوں کی متابعت کی اور مالک کے قول میں اختلاف یا یا جاتا ہے، مُروّنہ میں ہے نصرانی کے جھوٹے سے اور اُس یانی سے جس میں اُس نے اینا ہاتھ ڈالا ہو وضونہ کیا جائے، اور عتبیہ میں ایک قول جواز کا ہے اور ایک کرایة کا۔ (ت)

الذى يدل هذا الاثر جواز استعبال مياههم ولكن يكرة استعبال اوانيهم وثيابهم سواء فيه اهل الكتاب وغيرهم وقال الشافعية فأن تيقن طهارتها فلا كراهة ولا نعلم فيها خلافا واذا تطهر من اناء كافر ولم يتيقن طهارته ولا يتبينون طهارته فأن كان من قوم لايتدينون نجاسته فأن كان من قوم لايتدينون بأستعبالها صحت طهارته قطعا والا وجهان الصحهبا الصحة ومبن كان لايرى بأسا به الاوزاعى والثورى وابو حنيفة والشافعى واصحابهما وقال ابن المنذر لااعلم احداكرهه الا احمد وابن اسخق قلت وتبعهما اهل الظاهر واختلف قول مالك فغى المدونة لايتوضوء بسؤر النصراني ولا بهأ ادخل يدة فيه وفى العتبية اجازة مرة وكرهه اخرى اه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عمدة القارى باب وصنو الرجل مع امراته مصر ۳۳/۸۲

بید اجازت سے ہے، اور اسی پر احمد اور اسحاق کے قول کو محمول کیا گیا ہے اور جہاں بائس کی نفی ہے اس کا مطلب خلاف اولی ہے، ہم نے اس مسئلہ کو بہ نسبت اِس مقام کے اپنے فتاوی میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (ت)

میں کہتا ہوں اس سے کراہت تحریمی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس کامقاب اقول:افادكراهة التحريم لمقابلتها بالاجازة وهي محمل قول احمد واسحق ونفي البأس مرجعه الى خلاف الاول وقد بينا المسألة بابسط مماهنا في فتاونا۔

### ذخیرہ میں ہے:

مشر کین کے برتنوں میں دھونے سے پہلے کھانا پینامگروہ ہے کیونکہ ان کے برتن میں بظام نایاک ہوتے ہیں۔ (ت)

يكرة الأكل(1) والشرب في اواني المشركين قبل الغسل لان الغالب الظاهر من حال اوانيهم النجاسة أل

(18) جس پانی میں بچے نے ہاتھ یا پاؤں ڈال دیا یہاں بھی وہی حکم ہے کہ قابلِ طہارت ہے جب تک نجاست پر یقین نہ ہو مگر اولی احتراز ہے جب تک طہارت پر یقین نہ ہو۔ ہندیہ میں ہے :

بجے نے پانی کے مُوزے میں اگر ہاتھ یا پیر ڈالا تو اگر یقین سے یہ معلوم ہے کہ اس کا ہاتھ یا پیر پاک ہے تو اس سے وضو جائز ہے اور اگر معلوم نہیں کہ وہ پاک ہے یا نا پاک، تو مستحب یہ ہے کہ دوسرے پانی سے وضو کیا جائے، لیکن اگر وضو کرہی لیا تو جائز ہے کذا فی المحیط۔ (ت)

اذا ادخل الصبى يدة فى كوزماء اورجله فأن علم ان يدة طأهرة بيقين يجوز التوضؤ به وان كان لا يعلم انها طأهرة اونجسة فالمستحب ان يتوضأ بغيرة ومع هذا لوتوضأ اجزأة كذا فى المحيط 2\_

(۱۲) یوں ہی ۳ جس میں مشکوک کپڑا گر گیا حتی کہ بچے کے نہالیج کی روئی جبکہ نجاست معلوم نہ ہو مگر کراہت ہے کہ مظنہ زیادہ ہے، جوام ِ الفتاوٰی باب اول فتاوٰی امام رکن الدین ابوالفضل کرمانی میں ہے:

بھے کے بچھونے سے رُوئی کا ایک ٹکڑا کُنویں میں گر گیااوریہ معلوم نہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک، تو محض شک قطعة قطن من فراش صبى وقعت فى بئرولا يدرى انها نجسة امرطاهرة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حدیقه ندیة نوربه رضویه فیصل آیاد ۲/ ۱۲ک

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتاوى مندية فصل فيمالا يجوز به التوصنو بيثاور ال ٢٥

جلدثاني فتاؤىرضويه

اور احتمال کی بنایر اس کی نجاست کا حکم نہیں و یا جائزگا اور اگر احتياط سے كام ليا جائے اور تمام يانى نكال ديا جائے تو بہتر

قال لايحكم بكونها نجسة بالشك والاحتمال ولواحتيطونزح كان اولي أبه

(۱۷) وہ یانی اجس میں استعال بُوتا گر گیا جبکہ نجاست نہ معلوم ہو یہاں پر بھی وہی حکم ہے تاتار خانیہ پھر طریقہ وحدیقہ میں

امام خحندی سے ایسے کنویں کی بابت دریافت کیا گیا جس میں ایسا موزہ (ملکا جوتا) یا ماگیا جسے پہن کرعام راستوں پر چلا حاتا ہے،اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کب گرا ہے،اور اس پر بظام نجاست کا اثر بھی نہیں تو کیا کنواں نایاک ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں اھ (ت)

سئل الامام الخجندي عن ركبة وهي البئر وجد فيها خف اي نعل تلبس ويمشي بها صاحبها في الطرقات لايدري متى وقع فيها وليس عليه اثر النجاسة هل يحكم بنجاسة الماء قال لا 2 هملخصار

(۱۱۵ ۲۱۲) شکاری پرندوں اور حشر ات الارض اور بلی اور حچیوٹی ہوئی مرغی کا حجیوٹا جبکیہ طہارت یا نحاست پریقین نہ ہو یہ اُس وقت مکروہ ہے جبکہ دوسراصاف بانی موجود ہو وقد بیناہ فی فقالونا (ہمارے فقالوی میں بیان کر دیا گیاہے۔ ت)

(۲۲) اُس جانور کا جھوٹا جس میں خون سائل نہیں جیسے بچھو وغیر ہ اس میں کراہت بھی نہیں۔ در مختار میں ہے:

اس حانور کا جھُوٹا جس میں خون سائل نہیں بلا کراہت باک اوریاک کرنے والا ہے۔ (ت) سؤر مالادم له طاهر طهور بلاكر اهة 3-

(٢٣) حوض کا ياني جس ميں بدبُوآتي ہو جبکہ اُس کي بُو نجاست کي وجہ سے ہو نامعلوم نہ ہو۔خانيہ ميں ہے:

يجوز التوضوء في الحوض الكبير المنتن اذالم الرع حوض مين اگربربو مو تو بھي اس سے وضوء جائز ہے بشر طیکه اس میں نجاست معلوم نه ہو کیونکه

تعلم نجأسة لان تغير الرائحة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جوام الفتاوي

<sup>2</sup> حدیقه ندیة صنف ثانی من الصنفین نوربه رضوبه فیصل آباد ۲/ ۱۲×۲

<sup>3</sup> الدرالختار في البئر مجتبائي د بلي ال ٣٠٠

پانی کے تھہرے رہنے کی وجہ سے بھی کبھی بدیُو پیدا ہوجاتی ہےاھ (ت)

میں کہتا ہوں چھوٹے حوض کا بھی یہی حکم ہے، بڑے کی قید محض اس لئے لگائی ہے کہ بڑے حوض کا پانی جب نجاست کی وجہ سے متغیر ہوجائے اور اس کا کوئی وصف بدل جائے تو نجس ہے اگر بڑے حوض میں بدبو پائی جائے تو وہمی شخص اس سے پر ہیز کر سکتا ہے کہ شاید اس کی بدبو نجاست کے باعث ہے، لیکن اس عبارت سے یہ بتادیا کہ یہ وہم معتبر باعث ہے، لیکن اس عبارت سے یہ بتادیا کہ یہ وہم معتبر بہیں ہے۔ (ت)

قديكون بطول المكث اله قدي بالكبير لاجل في اقول: وكذا الصغير وانما قيد بالكبير لاجل في معناه ان الكبير اذا تغير احد اوصافه بنجس ينجس فالحوض الكبير المنتن قديتوقاه الموسوس توهما ان نتنه بالنجس فافادانه

وهم لايعتبر

(۲۴) مولی کریم رؤف رحیم عزجلاله، اپنے حبیب اکرم رحمتِ عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی وجاہت کریمہ کے صدقہ میں اپنے غضب سے دونوں جہان میں بچائے جس بہتی پر (۱) عیادًا بالله عذاب اُترااُس کے کُنووُں تالابوں کا پانی کہ اُس کااستعال کھانے پینے طہارت مہر شے میں مکروہ ہے یوں ہی اس کی مٹی سے تیم ، ہاں زمین (۲) ثمود کاوہ کُنواں جس سے ناقئ صالح علیه الصلوۃ والسلام پانی پیتااُس کا پانی مستشنی ہے، صحاح میں ہے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم ہمراہ رکاب اقد س حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم خیر اُنرے وہاں کے کووں سے پانی بجرااُس سے آئے گوند ھے، حضور انور صلی الله علیه وسلم نے حکم فرمایا کہ پانی بھینک دیں اور آٹا اونٹوں کو کھلادیں جاہ ناقہ سے پانی لیں۔ ردالمحتار میں ہے:

جس زمین پر بھی غضب نازل ہوا ہو، اس کے پانی اور مٹی سے طہارت حاصل کر نامکروہ ہونا چاہئے سوائے ناقہ کے کنویں کے جو زمین شمود میں پایا جاتا ہے۔ یہ بات اس تحقیق سے معلوم ہوتی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے، اگرچہ میری نظر سے نہیں گزراکہ ہمارے ائمہ میں سے کسی نے یہ بات کہی ہو، الدتہ شافعیہ نے اس کے مکروہ ہونے کی

ينبغى كراهة التطهير ايضا اخذا مها ذكرناه وان لم اره لاحد من ائمتنا بهاء وتراب من كل ارض غضب عليها الا بئرالناقة بارض ثمود وقد صرح الشافعية بكراهته ولا يباح عند احمد ثم نقل الحديث عن شرح المنتهى الحنبلى وانه قال ظاهرة منع الطهارة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قاضى خان الماء الراكد نولكشور لكصنو السم

به قال وبئر الناقة هى البئر الكبيرة التى يردها الحجاج فى هذه الازمنة أهد وقوله اخذا مما ذكرنا يشير الى ماقدم من تعليل الكراهة بمراعاة الخلاف.

اقول: (۱) وفيه ماقد منا لكن الكراهة ههنا واضحة فقد كرة الأجر في القبر مبا يلى البيت لاثر النار كما في البدائع وغيرها فهذا اولى بوجوة كما لايخفي على من اعتبر فجزاة الله تعالى خيراكثيرا في جنات الفردوس كمانبه على هذه الفائدة الفائد

تصریح کی ہے، اور امام احمد کے نزدیک مباح نہیں ہے، پھر حدیث نقل کی شرح منتہی حنبل ہے، اور فرمایااس سے بظاہر طہارت کا ممنوع ہو نا مفہوم ہوتا ہے، فرمایا اونٹنی کے کئویں سے مراد وہ بڑا کُنوال ہے جس پر آج کل حاجی آتے ہیں اور اس کے قول اخذا مما ذکر نا سے مراد کراہت کی علّت ہے جو انہوں نے بیان کی کہ اختلاف کی رعایت مقصود ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں اس پر وہ اعتراض ہے جو ہم نے ذکر کیا، لیکن کراہت یہاں واضح ہے، کیونکہ آگ میں پکی ہوئی اینٹ قبر میں میت سے لگا کر استعال کرنا ممنوع ہے کیونکہ اس میں میں میت سے لگا کر استعال کرنا ممنوع ہے کیونکہ اس میں اگ کااثر ہوتا ہے، جیسا کہ بدائع وغیرہ میں ہے تو یہ بطریق اولی مکروہ ہے کئی وجوہ سے جیسا کہ عبرت حاصل کرنے والے پر مخفی نہیں اللہ تعالی اسے جنۃ الفردوس میں خیر کثیر والے پر مخفی نہیں اللہ تعالی اسے جنۃ الفردوس میں خیر کثیر عطافرمائے جیسا کہ اس عمدہ فائدہ میں تنبہ کی گئی ہے۔ (ت)

(۲۵) آبِ معضوب آبِ معضوب میں تو کراہت ہی تھی آب معضوب کا استعال صرف کھانے پینے میں ہو خواہ طہارت میں محض حرام ہے مگر وضو و عنسل صحیح ہو جائیں گے اور ان سے نماز ادا ہو جائے گی لان المعنع للمعجاور (بید ممانعت ساتھ ملنے کی وجہ سے ہے۔ ت) ر دالمحتار میں زیر قول شارح یجوز رفع الحدث بماذ کر (حدث کا دور کرنا جائز ہے ان چیز وں سے جو ذکر کی گئیں) فرمایا ای یصح وان لحد یحل فی نحو المهاء المعخضوب <sup>2</sup> (یعنی صحیح ہے اگر چہ حلال نہیں مغضوب پانی کی شکل میں۔ ت)

(۲۷) وہ" پانی کہ کسی کے مملوک کویں سے بے اس کی اجازت بلاکہ باوصف ممانعت کے بھر ااس کا پیناوضو وغیرہ میں خرج کوناسب جائز ہے یہ مغضوب کی حد میں نہیں کہ کنویں "کا پانی جب تک ٹنویں میں ہے کسی کی ملک نہیں آبِ بارال کی طرح مباح و خالص ملک اللہ عز جلالہ ہے۔ ردالمحتار میں ہدایہ سے ہے: المهاء فی البیٹو غیر مملوك (کنویں کے اندر کا پانی کسی کی ملکت نہیں ہے۔ ت) اُسی میں ولوالجیہ سے ہے:

Page 479 of 711

<sup>1</sup> ردالمحتار مكروبات الوضوء مصطفیٰ البابی مصر ۱۱ ۹۸

² ردالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ا/ ١٣٥

<sup>3</sup> ردالمحتار فصل الشرب مصطفیٰ البابی مصر ۱۸۲/۲

حلاثاني فتاؤىرضويه

اگر کسی شخص کے کؤیں کا یانی اس کی اجازت کے بغیر نکالا اور اتنا نكالا كه وه كنوال خشك هو گبا تو اس شخص ير كوكي ضان نہیں، کیونکہ وہ شخص یانی کامالک نہیں۔ (ت)

اونزح ماء بئر رجل بغير اذنه حتى يبست لاشيئ عليه لان صاحب البئر غير مالك للباء أ

## اُسی میں ذخیرہ سے ہے:

مانی کوجب تک برتنوں میں نہ بھر لیا جائے ملک ثابت نہیں ہوتی ہے، تو اس نے وہ چیز تلف کی ہے جو غیر کیمملوک تہیں۔(ت)

الماء قبل الإحراز بالاواني لإيملك فقد اتلف ماليس ببلكك كالغيرة 2

### اُسی میں در مختار سے ہے:

ز مین کے نیچے جو پانی ہے اس پر کسی کی ملک نہیں۔ (ت)

الماء تحت الارض لايملك 3 ـ

# اِسی طرح کتب کثیرہ میں ہے:

على احد قولين في الكلاء\_

میں کہتا ہوں اعتبار منقول کو ہے،اگرچہ بحر نے اس پر فتح کی اقول: والعبرة للمنقول وان بحث البحر تبعاً متابعت میں بحث کی ہے، اور فرمایا ہے کہ جس نے کوال للفتح لزوم كون ماء البئر مملوكا للحافر بناء کھودا ہے یانی بھی اسی کی ملکیت میں ہے اس بناء پر کہ گھاس

اقول: وقد كان يخالج صدري نظر الى ان من نصب(۱) شبكة ليتعلق بها صيد ملكه لا لونصبها للجفاف تنويروغيره وان من وضع اناء لجمع ماء البطر ملكه اما اذالم يضع \* لذلك واجتبع فالهاءلس رفع خيرية وغيرها

میں بھی ایک قول یہی ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں میرے دل میں بہ خلجان تھا کہ جس شخص نے حال لگایا کہ اس میں کوئی شکار نچنس جائے تو شکار اسی کی ملکیت ہوگا بشر طبکہ اس نے حال خشک کرنے کیلئے نہ لگا یا ہو، تنویر وغیرہ۔ اور اگر کسی شخص نے برتن رکھا کہ اس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے، پھر پانی جمع ہواتو وہ اس کی ملک ہے،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوی خیر به مسائل الشرب بیروت ۲/ ۱۸۲ 2ر دالمحتار فصل الشرب مصطفیٰ البابی مصر ۵/ ۳۱۷

<sup>3</sup> ر دالمحتار كتاب احياء الموات مصطفیٰ البابی مصر ۵/ ۳۰۸

Page 480 of 711

حلاثاني فتاؤىرضويّه

جب برتن یانی جمع ہونے کیلئے نہ رکھا ہواور یانی جمع ہو جائے وظهر الجواب يحمده تعالى ان ملك (١) الماح بالاستبلاء والاستبلاء بالاحراز وقدتم في الشبكة والانء يخلاف البئر ففي ش عن جامع الرموز ملاء الدلو من البئر ولم يبعده من رأسهالم بملكه عندالشبخين اذالاحراز جعل الشيئ في موضع حصين 1 اهداماًما بحثه الفتح فقد اجاب عنه في النهر فراجع ش من البيع الفاسد مسألة بيع المراعي اقول: (٢) ويؤيده مأفي الهندية عن المبسوط مسّله چراگاہوں کے بیچنے اش میں ملاحظہ کیجئے۔ (ت)

ماانيته صاحب الارض (٣) يان سقى ارضه وكريها لبنبت فيها الحشيش لدوايه فهو احق بذلك وليس لاحدان ينتفع بشيئ منه الابه ضاه لانه كسيه والكسب للبكتسب اهفلا يقاس عليه ماء البئر فأنه ليس من كسب حافرها انهاصنعه فيه رفع الحجاب كالفصاد قال تعالى

ٱلمُتَرَاَّ قَاللَّهَ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَسَلَكُ هُ بِنَا بِيعَ فِي

تووہ بانی اس کی ملکیت میں ہوگا جس میں اٹھایا، خیریہ وغیرہ۔ اوریه جواب معلوم ہوا کہ مباح چیزیر ملکیت استبلاء اور غلبہ سے ہوتی ہے اور استبلاً اس چز کو قبضہ میں لے لینے سے ہوتی ہے، اور یہ چیز جال اور برتن کی شکل میں تو پائی جاتی ہے لیکن کویں کی صورت میں نہیں "ش" میں جامع الرموز سے منقول ہے کہ اگر کسی شخص نے کؤیں سے ڈول بھرالیکن اس کو کنویں کے منہ سے دُور نہ کیاتو وہ اس کی ملک میں نہ ہوگا، پیر شیخین کے نز دیک ہے، کیونکہ احراز کسی چیز کو محفوظ جگہ رکھنے کو کہا جاتا ہے اھراور جو بحث فتح میں ہے تو اس کاجواب نہر میں ہے اس سلسلہ میں بیچ فاسد کا بات تحت میں کہتا ہوں اس کی تائید ہندیہ کے اُس حوالہ سے ہوتی ہے جو انہوں نے مبسوط سے نقل کیا ہے، حوالہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی زمین میں جانوروں کو کھلانے کیلئے گھاس اگائی تو وہ اسی کی ہے اور کوئی شخص اُس سے اس کی مرضی کے بغیر استفادہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی کمائی ہے، اور مر شخص کی کمائی اس کی ہوتی ہےاھ مگر اس پر کنویں کے پانی کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یانی کنویں کے کھودنے والے کی کمائی نہیں ہے اُس نے تو صرف اتناکام کیا کہ یانی پر جو حجاب تھاوہ رفع کردیا،

ر دالمحتار فصل الشرب مصطفیٰ البابی مصر ۵/ ۱۳۱۷

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفتاوى الهندية الباب الاول من كتاب الشرب يشاور ١٥ ٣٩٢ ع

جیسے فصد کے عمل میں ہوتا ہے۔ فرمانِ اللی ہے: کیاتم نہیں دیکھتے کہ الله ہی نے آسان سے پانی نازل فرمایا توالله تعالی نے اس کو چشموں میں جاری کردیا، اس آیت کی تقریر در کے باب المیاہ میں ہے والله تعالی اعلمہ۔ (ت)

الْأَرْضِ أوتقرير الأية في مياه الدر والله تعالى اعلم \_

(۲۷) یو نہی انکسی کابر تن صحن میں تھا، مینہ برسا، برتن بھر گیا، پانی بھی اس کی ملک نہ ہوااپنی اصل اباحت پر باقی ہے اگر چہ برتن اور مکان اس کی ملک ہے جو اس پانی کو لے لے وہی اس کا مالک ہو جائے گاا گرچہ برتن کا مالک منع کرتا ہے ہاں اس کے برتن کا استعمال ہے احازت حائز نہ ہوگا۔

(۲۸) اگر اس نے برتن اسی نیت سے رکھا تھا کہ آ بِ بارال اس میں جمع ہو تواب وہ پانی اُس کی ملک ہے دوسرے کو بے اس کی اجازتِ صحیحہ کے حرام ہے ہاں طہارت یوں بھی ہو جائے گی گناہ کے ساتھ فقالوی کبری پھر ہندیہ میں ہے:

کسی شخص نے حیت پر پانی کاطشت رکھا تواس میں بارش کا پانی جمع ہوگیا، اب ایک شخص نے آخر وہ طشت اٹھالیا، تواگر طشت کے مالک نے پیہ طشت اسی مقصد سے رکھا تھا تو وہ مالک کا ہی ہے اور اگر اس نے بول ہی رکھ دیا تھا تو جس نے طشت اٹھایا پانی اسی کا ہوا کیونکہ احراز کا فعل اس کی طرف منسوب ہوگا۔ (ت) اگر اُس کے سوااور پانی نہ ملے اور اسے وضو یا عسل کی حاجت ہے تو تمیم کرے اس سے طہارت نہیں کر سکتا۔

وضع طستا على سطح فاجتمع فيه ماء المطر فجاء رجل ورفع ذلك فتنازعا ان وضع صاحب الطست الطست لذلك فهو له لانه احرزة وان لم يضعه لذلك فهو للرافع لانه مباح غير محرز 2\_

(۲۹) سبیل "جوپینے کیلئے لگائی گئی ہواس کا بھی یہی حکم ہے کہ اُس سے وضو، عنسل اگرچہ صحیح ہوجائیں گے جائز نہیں یہاں تک کہ اگر اُس کے سوااور پانی نہ ملے اور اسے وضویا عنسل کی حاجت ہے تو تمیم کرے اس سے طہارت نہیں کر سکتا۔
اقول: مگر جبکہ مالک " آب کی اجازت مطلقاً یا اس شخص خاص کیلئے صراحة خواہ دلالة ثابت ہو، صراحة ًیہ کہ اُس نے یہی کہہ کر سبیل لگائی ہو کہ جو چاہے ہے وضوء کرے نہائے، اور اگر فقط پینے اور وضوء کے لئے کہا تو اس سے عنسل روانہ ہو گااور خاص اس شخص کیلئے یوں کہ سبیل تو پینے ہی کو لگائی مگر اُسے اُس سے وضوء یا عنسل کی اجازت خود یا اس کے سوال پر دے دی اور دلالة یوں کہ لوگ اس سے وضوء کرتے ہیں اور وہ منع نہیں

Page 482 of 711

<sup>1</sup> القرآن ٢١/٣٩

<sup>2</sup> فأوى خيرية بالمعنى مسائل الشرب بيروت ١٨٦/٢

نہیں کرتا یا سقایہ قدیم ہے اور ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا چلاآیا ہے یا پانی اس درجہ کثیر ہے جس سے ظاہر ہے کہ صرف پینے کو نہیں مگر جبکہ ثابت ہوا کہ اگرچہ کثیر ہے صرف پینے ہی کی اجازت دی ہے فان الصر سے یفوق الد لالة (کیونکہ صراحت کو دلالت پر فوقیت حاصل ہے۔ ت) اور شخص خاص کے لئے یوں کہ اس میں اور مالک آب میں کمال انسباط واتحاد ہے یہ اُس کے ایسے مال میں جیسا جا ہے تصرف کرے اُسے نا گوار نہیں ہوتا۔

کیونکہ معروف مشروط کی طرح ہے، اور یہ چیز بے شار مسائل میں ہے، اور ہندیہ میں سراج الوہاج سے ہے کہ اگر ان دونوں کے در میان بے تکلفّی کارشتہ ہوتو یہ مباح ہے ورنہ نہیں۔ (ت)

لان المعروف كالمشروط كما هو معروف في مسائل لاتحصى وفي الهندية عن السراج الوهاج انكان بينهما انبساط يباح والافلا أ

محيط وتجنيس ووالوالجيه وخانيه وبحر ودر مختار ميں ہے:

لفظ در مختار کے ہیں وہ پانی جو جنگل میں سبیل کے طور پر ہو مانع تیم نہیں تاو قتیکہ کثیر نہ ہو، اگر کثیر ہو تو معلوم ہوگا کہ بید وضوء کے لئے بھی ہے۔ نیز فرمایا: جو پانی وضوء کیلئے ہے وہ پیاجائیگا۔ (ت)

واللفظ له الماء المسبل في الفلاة لا يمنع التيمّم مالم يكن كثيرا فيعلم انه للوضوء ايضاً قال ويشرب ماللوضوء 2

ر دالمحتار میں ہے:

ان کا قول مسبل لیعنی وہ پانی جو منکوں میں ہو مسافروں کیلئے،
ان کا قول "لایدنع التیده " کیونکه وہ وضوء کیلئے نہیں
رکھا گیا ہے بلالکہ پینے کیلئے ہے تواس سے وضو کرنا جائز نہیں
اگرچہ صحیح ہے ان کا قول مالم مکن کثیرا، شرح منیہ میں ہے
بہتر یہ ہے کہ اعتبار عرف کا ہے نہ کہ کثر قاکا، مگر جب مشتبہ
ہواھ کلام ش۔ (ت) میں کہتا ہوں جو کچھ فقیر نے ذکر کیا

قوله المسبل اى الموضوع فى الحباب لابناء السبيل قوله لايمنع التيدّم لانه لم يوضع للوضوء بل للشرب فلا يجوز الوضوء به وان صح قوله مالم يكن كثيرا قال فى شرح المنية الاولى الاعتبار بالعرف لابالكثرة الا اذا اشتبه المحكل كلام ش-اقول: وانت(ا) تعلم ان ماذكر الفقير

Page 483 of 711

<sup>1</sup> سراج الوہاج

<sup>2</sup> الدرالختار باب التهيم مجتبائی دبلی ۱/ ۳۵ 3 ردالمحتار باب التهیم مصر ۱/ ۱۸۵

وہ جامع، مانع، زیادہ مفیداور مکمل ہے۔ (ت)

اجمع واشمل وانفع واكمل

تعبیہ: یہ جو شخص خاص کی اجازت صراحةً خواہ دلالةً ہم نے ذکر کی اُس حالت میں ہے کہ پانی وقتِ اجازت بھی اجازت دہندہ کی ملک ہواور اگر وقف کا یانی ہے تواس میں نہ کسی کو تغیر کااختیار نہ کسی کی اجازت کااعتبار،

بح اور دُر کے باب الوضوء میں ہے وضوء میں یانی کا اسراف مکروہ ہے خواہ نہر کا پانی ہو پااپنا مملوک پانی ہو ،اور جو یانی یاکی حاصل کرنے والوں کیلئے وقف ہوتا ہے، جس میں مدارس کا بانی بھی شامل ہے، اس کا اسراف عام ہے اھ اور اش میں حلبہ سے منقول ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بانی انہی لوگوں کیلئے وقف ہے جو شرعی وضوء کرنا حاہتے ہیں، اور دوسروں کیلئے میاح نہیں ہےاھ اور 'ط' میں در کی سابقہ عبارت کے تحت فرمایا احسبل اوہ بانی جو راستوں میں وقف رکھا جاتا ہے اور اس کے قول مالکم کین کثیر ااس کے مفہوم یہ ہے کہ جب یہ یقین نہ ہو کہ یہ پینے کیلئے ہے،اگریہ یقین ہو کہ یہ بینے کیلئے ہے تواس سے وضو حرام ہے کیونکہ شرط واقف نص شارع کی طرح ہوتی ہے۔ اور ان کا قول "شرب ماللوضوء" كابظام به مفهوم ہے كدا گرچہ وہ پاني ضرورت کیلئے نہ ہو، اور اس میں یہ قیاحت ہے کہ اس میں شرط واقف کی مخالفت ہےاھ اور 'ش' نے اس کے جواب کی طرف اشاره کیا ہے۔ فرمایا، غالبًااس میں

في البحر ثم الدر من الوضوء مكروهه الإسراف فيه لوبياء النهر والمبلوك له اما البوقوف على من يتطهر به ومنه (٢) ماء المدارس فحرام أهوفي ش عن الحلية لانه انباً يوقف ويساق لمن يتوضوء الوضوء الشرعي ولم يقصد اباحتها لغير ذلك 2اه وفي ط تحت عبارة الدر السابقة قوله المسبل اى البوقوف الذى يوضع على السبل قوله مالم يكن كثيرا محل ذلك عنه عدمر التيقن بأنه للمشرب اما اذا تيقن انه للشرب فبحرم الوضوء لأن شرط الواقف كنص الشارع قوله (٣) وشرب ماللوضوء ظاهره وان لم يكن للضرورة وفيه انه لايلزم مخالفة شرط الواقف 3 الم واشار اش الى الجواب عن هذا بقوله كأن الفرق ان الشرب اهم لانه لاحباء النفوس بخلاف الوضوء لان له بدلا فياذن صاحبه بالشرب منه عادة 14

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الدرالمختار مكرومات الوضوء مجتبائی دہلی ۱/ ۲۴

<sup>2</sup> ردالمحتار مكرومات الوضوء مصطفیٰ البابی مصر ۱۱ ۹۸

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> طحطاوی علی الدر باب التمتیم بیروت ۱۲۳/۱

<sup>4</sup> ردالمحتار باب التميم مصطفی البابی مصر ۱۸۵/۱

فرق پیہ ہے کہ پانی کابینااہم ہے کیونکہ اس میں زندگی بچانا ہے جبکہ وضوء میں پیہ چیز نہیں، کیونکہ وضو کامتبادل ہو تا ہے اس لئے مالک عام طور پر پینے کی اجازت دے دیتا ہے اھ (ت)

میں کہتا ہوں، یعنی یہ چیز عادةً وقف کے وقت واقف کی نت میں ہوتی ہے تو الی صورت میں شرط واقف کی خلاف ورزی لازم نہ آئے گی، یہ مراد نہیں کہ اب اجازت دی ہے، جبیباکہ " باذن " کے لفظوں سے ظاہر ہے، کیونکہ وقف جب مکل ہوجاتا ہے تو ملک واقف سے نکل جاتا ہے تو اس کی احازت کا کوئی اثرنہ ہوگا، جیبا کہ ظاہر ہے میں نے یانی کے وقف کے سلسلہ میں ایک تحقیق کی ہے،اس کا جاننا ضروری ہے، تنویر اور دُر میں فرمایا (اور) صحیح ہے وقف م (منقول كا) قصدا جس ميں لو گوں كا تعامل ہو (جيسے مياؤرا اور کلهاژی) بلالکه (دراهم ودنانیر کا) اور ناپ تول والی چیز کا، تو اس کو پیچا جائے گااور اس کی قبت بطور مضاربت دی جائے گی با بطور سامان۔اس بنایر اگر تحسی شخص نے ایک بوری غلّہ ایں شرط پر وقف کیا کہ یہ ایک شخص کو قرض دیا جائے جو اپنے لئے کاشت کرتا ہو، اور حب اس کی کھیتی مک جائے تواُس سے یہ مقدار واپس لے لی جائے اور کسی دوسر ہے کو قرض دے دیا جائے اور بہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے تو یہ حائز ہے، خلاصہ اس کتاب میں ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک گائے

اقول: اى يكون ذلك منوياً عند الوقف بحكم العادة فلا يلزم خلاف الشرط وليس المراد حدوث الاذن الأن كما يوهمه تعبير ياذن فأن الوقف اذا تم خرج عن ملكه فلا يعمل فمه اذنه كما هو ظاهر (١) لكن ههنا تحقيق شريف للعبد الضعيف في بحث صحة وقف الماء لابد من التنبه له قال في التنوير والدر (و) (٢) صح وقف كل (منقول) قصدا (فيه تعامل) للناس (كفأس وقدوم) بل (ودراهم (٣) ودنانير) ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة اوبضاعة فعلى هذر (۴) لووقف كرا على شرط إن يقرضه لمن لاين ر له ليزرعه لنفسه فأذا ادرك اخذ مقدار لاثم اقرضه لغيرة وهكذا جاز خلاصة (۵) وفيها وقف بقرة على ان ماخرج من لبنها اوسمنها للفقراء ان اعتادوا ذلك رجوت أن يجوز (٢) (وقدر وجنازة) وثبابها ومصحف وكتب لان التعامل يترك به القياس أاه قال ش قال الرملي لكن في الحاقها بمنقول فيه تعاملنظر

<sup>1</sup> الدرالختار باب الوقف مجتسائي د ہلي ال ٣٨٠ <sup>1</sup>

اس شرط پر وقف کی کہ اس کا دُودھ اور گھی فقراء کے استعال میں لایا جائے، تواگر یہ چیز ان کی عرف میں ہے توامید ہے کہ جائز ہے (اور دیگ اور جنازہ کی جاریائی) اور جنازہ کی حادریں اور مصحف اور کتابیں، کیونکہ تعامل کے مقابلالہ میں قیاس کوترک کر دیا جاتا ہےاہ "ش" نے کہا کہ رملی نے فرمایا اس کو منقول سے ملانے میں جس میں تعامل ہو اعتراض ہے کہ اس کے عین کے باقی رہتے ہوئے اس سے انتفاع نہیں ہوتا ہے اور گائے کا مسلہ جس سے منح میں استدلال کیا ہے نا قابل تشکیم ہے، کیونکہ اس کے دودھ اور گھی سے گائے کو ہاقی رکھتے ہوئے نفع حاصل کیا جاتا ہے اھ میں کہتا ہوں دراہم متعین کردینے سے متعین نہیں ہوتے ہیں، توان کو ماقی رکھتے ہوئے اگر جہ ان سے نفع حاصل کرنا ممکن نہیں، لیکن ان کا بدل ان کے قائم مقام ہے کیونکہ یہ خود متعین نہیں، تو گویا کہ یہ باقی ہیں۔ پھر فتح سے خلاصہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ انصاری جو اصحاب زفر سے تھے ان سے یُو جھا گیا کہ اگر کسی شخص نے دراہم پاکیلی یا وزنی چیز وقف کی تو کیا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: ہاں۔ اُن سے دریافت کیا گیا کہ اس کی شکل کیا ہو گی؟ تو انہوں نے فرمایا دراہم مضاربت پر محسی کو دے دے پھر اُن کو اُس مقصد پر خرچ کرتارہے جس کیلئے

ان کو صدقہ کیا گیا تھااھ میں نے ان کی بیان کردہ نص

اذهى مها لانتفع بها مع بقاء عينها وما استدل يه في البنح في مسألة البقرة مبنوع بها قلنا اذينتفع بلينها وسبنها مع بقاء عينها اه قلت ان الدراهم لاتتعين بالتعدين فهي وانكانت لاينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقبة ثم قال عن الفتح عن الخلاصة عن الانصاري وكان من اصحاب زفر فيمن وقف الدراهم اوما يكال اويوزن ايجوز قال نعم قيل وكيف قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الرجه الذي وقف أه ورأيتني كتبت عليه مأنصه ـ اقرل: هذا التعليل من العلامة الرملي لمنع وقف الدراهم وجواب البحشي بأنها لاتتعين فكانها باقبة بيقاء بدلها وماذكر الامام الانصاري وتبعه في الخلاصة والفتح والدر وكثير من الاسفار الغر من طريق الابقاء في الدراهم والمكيل والموزون ومامر (ای فی ردالهجتار) من ان التأبید معنی شرط صحة الوقف بالاتفاق على الصحيح وقد نص عليه محققو المشايخ كل ذلك يقضى بأن الماء المسبل لايكون وقفألعدم امكان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب الوقف مصطفیٰ البابی مصر ۱۳ (۴۱۰

يرلکھاہے

اقول: عدم تشلیم کی یہ علت جو رملی نے بیان کی ہے دراہم کے وقف کے ممنوع ہونے کی بات ہے اور محشیٰ کا یہ جواب دینا کہ دراہم متعین نہیں ہوتے، تواینے بدل کے باقی رہنے کی وجہ سے ماقی رہیں گے ، اور جو امام انصاری نے ذکر کیا اور خلاصه اور فتح اور در اور بهت سی کت میں اس کی متابعت کی گئی ہے کہ کس طرح دراہم اور مکیل وموزون ہاقی رہتے ہیں ۔ اور جو گزرا (لعنی در مختار میں) یعنی صحت وقف کے شرائط میں سے اس کا ہمیشہ کیلئے ہو نا ہے، یہی صحیح ہے اور اس پر اتفاق ہے اور محققین مشارُخ نے اس پر نص کیا ہے، اور اس تمام بحث کا تقاضا یہی ہے کہ سبیل کا پانی وقف نہیں کیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس کو ختم کئے بغیر اس سے نفع حاصل کرنا ممکن نہیں، تو یہ ایاحت قرار پائے گانہ کہ وقف، ماں سقایہ جو عمارت ہوتی ہےاس کاوقف کرنا متعارف ہو گیا ہے جبیبا کہ پُل ہوتا ہے تو یہ صحیح ہے، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب سقابیه وقف ہوا تو پانی بھی اس کی متابعت میں وقف ہو گیا، اور اس پر اتفاق ہے جبیا کہ شرح میں گزرا، کیونکہ سقابہ میں مقصود تو پانی ہی ہے اور سقابیہ تو تا بع ہے تو معاملہ برعکس نہیں کیا جائے گا، اور پھر سقایہ کیونکر وقف مقصود ہوسکتا ہے تاكه يانى اس كاتا بع ہو

الانتفاع به الا باستهلاكه فيكون من باب الاياحة دون الوقف نعم (١) السقاية بناء تعور ف وقفه كالقنطرة فيصح ولا يقال إن في السقائة البوقوفة بصير الباء وقفا (٢) تبعا للسقاية وهو جائز وفاقا كما تقدم في الشرح وذلك لأن الباء هو (٣) المقصود بالسقاية وهي تبع فلا يعكس الامر ولاى شي تجعل السقاية وقفاً مقصودا فيتبعه الماء علا انه أن تبع تبع مافيها دون الابدال المتعاورة وليس الماء مها لايتعين حتى يجعل بقاء الابدال بقاء 8 مع (٣) ان لى نظرا في هذا العذر فقد افأد ش في فصل في التصرف في المبيع والثمن إن عدم تعبن النقر ليس على اطلاقه بل ذلك في المعا أوضات الخوذكر تفصيلا وقع فيه خلط وخبط من الناسخين نبهت عليه فيها علقت عليه وقال (۵)قبله في البيع الفاس الدراهم والدنانير تتعين في الامانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغضب أه فالوقف اشبه شيئ بالصدقة بل هو منها عند الامام ويظهر لے والله تعالى اعلم ان النقدين والتجارات ناميات

<sup>1</sup> روالمحتار فصل فى التصرف فى البيج البابى مصر ١٨٥ م 2 روالمحتار فصل فى التصرف فى البيج البابى مصر ١٨٥ م

علاوہ ازیں پیہ کہ اگریانی تا بع ہو بھی تواسی قدر تا بع ہوگا جو سقابیر میں موجود ہے نہ کہ اس کے بدل جو بار بار لوٹ کر آ رہے ہیںاس کے تابع ہوں،اور پانیالی چز نہیں جو متعین نہ ہوتا کہ بدل کے باقی رہنے کو اس کی بقاءِ قرار دیا جائے۔ مجھے اس عذر پر اعتراض ہے "ش" نے "تصوف فی المبيع والثمن "كي بحث مين فرمايا كه نقود كاغير متعين ہونا مطلق نہیں، یہ صرف معاوضات میں ہے الخ پھر انہوں نے اس میں ایک تفصیل ذکر کی جس میں ناقلین سے کچھ خلط مبحث ہو گیا، میں نے اس پر جو تعلیقات کی ہیں ان میں اس پر تنبیہ کی ہے، اور اس سے قبل ماب اپیع فاسد' میں فرمایا: اور دراہم ود نانیر ، امانات ، ہبیہ ، صدقیہ ، شرکۃ ، مضارية اور غصب ميں متعين ہوجاتے ہیں اھ۔ وقف صدقہ سے بہت مشابہ چز ہے بلکہ امام کے نزدیک صدقہ ہی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں (والله تعالیٰ اعلم) که سونا جاندی اور تحارتی معاملات شر عًا اور حسانًا نامی چنریں ہیں توان کی بقاء ان کی نماز کے باعث ہو گی، کیوں کہ ان سے جو چز متولد ہوتی ہے وہ یہی ہے، توان کی مالیت اُس درخت کی طرح ہو گی جو باقی رہتا ہے اور موسم پر اس کا کھل آتار ہتا ہے۔

اور جو بھی صورت ہو بہر حال اس پر مانی کو قیاس نہیں کر سکتے

ہیں۔ اگر کسی بھے نے ایک حوض سے یانی کا ایک کوزہ جرا

شرعاً وحسا فبقاؤها بنباء ها اذهى الاصل المتولى منه فتشبه ماليتها شجرة تبقى فتئة، اكلها كل حين باذن ربها وكيفها كان لايقاس عليها الباء وقد علوا مااذا ملاً صبى كزا من حوض ثم صبه فيه لايحل لاحد شريه يان الصبي ملك مااخذه من ماء الحوض البياح  $^{1}$ فاذاصه فیه اختلط ملکه به فامتنع استعهاله كما في الحديقة الندية اخر نوع العشرين من أفأت اللسان وغمز العيون من احكام الصبيان والطحطاوي من فصل في الشرب وفي هذا الكتاب اعنى شمن الفصل المذكور عن طعن الحموى عن الدراية عن الذخيرة والمنبة وقد جعلوا ماء الحوض مباحاولوكان وقفالم يملكه الصبي بأخذه في كوزه فأن (١) الوقف لايملك وقد عرفه شبس الائمة السرخسى بأنه حبس المملوك عن التمليك عن الغير 2 اله كما في ش يخلاف غلة ضبعة موقوفة على النراري فأنهم يملكونها عند ظهورها فين مات منهم بعده بورث عنه قسطه كيا باتى في الكتاب فأن الوقف هي الضعيفة وهذه نماؤها ـ

<sup>1</sup> الحديقة الندية النوع العشرين من آفات الليان رضويه فيصل آباد ٢/ ٢٦٩ 2 ر دالمحتار كتاب الوقف البابي مصر ٣/ ٣٩٢

حلاثاني فتاؤىرضويه

پھراس کو اس میں انڈیل دیا، تواب اس حوض کا یانی کسی کو پینا جائز نہیں اور اس کی علّت فقہاء نے بیہ بیان کی ہے کہ مجھے نے مباح حوض سے جو یانی لیا، وہ پانی اس کی ملکیت میں آگیا، اور پھراُس پانی کو جب اسی حوض میں ڈال دیا تواس کی ملک اس کے ساتھ مخلوط ہو گئی تواب اس کااستعال ممنوع ہو گیا، حدیقہ ندیہ آ فات اللیان، بیپوس نوع کاآخر۔غمز العبون، بیّوں کے احکام۔ طحطاوی، فصل شر پ۔ اور 'ش' میں، مذکور فصل میں 'ط' سے 'حموی' سے 'درایہ' سے 'ذخیرہ سے' اور منبہ سے ہے کہ فقہاء نے حوض کے پانی کو مباح قرار دیا ہے،اگریہ پانی وقف ہوتا تو بچہ اس کو کوزہ میں لینے سے اس کامالک نہ ہو جاتا، کیونکہ وقف پر ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ شمس الائمہ سرخسی نے وقف کی تعریف اس طرح کی ہے کہ یہ مملوک کو تملیک سے رو کتا ہے، یعنی غیر اس کا مالک نہیں ہو سکتا اھ جیسا کہ "ش" میں ہے، یہ اس کے خلاف ہے کہ کوئی شخص ذرّیت پر کسی زمین کی آمدنی وقف کردے، کیونکہ حب یہ آمدنی ظام ہو گی تو ذیّیت اس کی مالک ہوجائے گی، ذریت میں سے جواس کے بعد وفات بائے گااس کی میراث حاری ہو گی، حبیبا کہ کتاب میں آئے گا، کیونکہ وقف توزمین ہےاور یہ اس کا " نیماء " ہے۔ (ت)

فإن قلت: اليس قد تقدم في وضعُ الكتاب مأنصه الرُّبه اعتراض كما حائے كه كتاب كے وضو كي بحث ميں كررا ہے، اس وضوء کے مکر وہات میں اسراف ہے الی آخر مانقلہ میں کہتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد سبیل کا یانی ہے جو وقف ہو، جیبا کہ مدارس، مساجد، سقایات کا یانی جوان کے او قاف کی آمدنی سے بھراجاتا ہے، کیونکہ اس یانی کا کوئی مالک نہیں، اور اس کو فقط اُسی جہت میں صَرف کیا حاسکتا ہے جو اُس کے واقف نے اس کیلئے متعین کی ہے، اور یمی وقف کا حکم ہے۔اور اگر کوئی شخص اپنی ملک سے یانی کی سبيل لگائے تو وہ وقف نہ ہوگی، خواہ وہ مثلوں میں ہویا جیموٹے گھڑوں میں یا حوضوں اور سقالیوں میں ، کیونکہ اُس سے تو صرف اتنا مقصود ہے کہ یانی مالک کی ملک میں رہتے ہوئے لو گوں کیلئے مماح کردیا جائے تواس میں بچے کے کوزہ کامذ کورہ مسلد نہیں چلے گا، مجھ پریہی ظاہر ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ یمی

مكروهه الاسراف فيه إلى آخر مامر نقله اقول:ويالله التوفيق (١) المراديه الماء المسبل بمأل الوقف كماء المدارس والمساجد والسقايات التي تملؤ من اوقافها فأن هذا الماء لايملكه احد ولا يجوز صرفه الا إلى جهة عينها الواقف وهذا هو حكم الوقف اما (٢) الماء الذي يسلبه المرء من ملكه فلا يصير وقفاً سواء كان في الحباب اوالجرار اوالحياض اوالكسقايات انها غايته الإباحة يتصرف فيها الناس وهو على ملكه فلا تتأتى فيه مسألة كوزا لصبى المناكورة هذاماظهر لي وارجوان بكون هو الصواب \* بأذن الملك الوهاب \* وله الحمين وعلى حبيبه الكريم والأل والاصحاب، صلاة

صحیح ہوگا....(ت)

وسلامريدومان بلاعدد ولاحساب أمين ـ

(۳۰) قول: یوں ہی معجد کے سقائے یا حوض جواہل جماعتِ معجد کی طہارت کو بھرے جاتے ہیں اگر مال وقف سے بھر کے ہوں تو جاس کی گئے ہوں تو مطلقاً جب تک ابتدا سے واقف کی اجازت ثابت نہ ہو اور کسی نے اپنی ملک سے بھر وائے ہوں تو ہے اس کی اجازت قدیم خواہ جدید کے گھروں میں اُن کا پانی اگرچہ طہارت ہی کیلئے بیجانا روا نہیں طہارت ہوجا نیگی مگر گناہ ہوگا اجازت واقف ومالک کی وہی تفصیل ہے جو آبِ سبیل میں گزری والد لید الدلیل (اور دلیل بھی وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے) جاڑوں میں کہ سقائے گرم کئے جاتے ہیں اس میں بہت احتیاط چاہئے کہ غالبًا جاروں میں پانی لے جاتے ہیں اس میں بہت احتیاط چاہئے کہ غالبًا بے صورت جواز واقع ہوتا ہے۔

پھر خانیہ اور ہند ہے کتاب الشوب میں ہے کہ اگر کوئی شخص سقایہ کا پانی اپنے گھر بیوی بچوں کو پلانے کیلئے لے جائے تو جائز ہے اھ تواس سے مراد وہ پانی ہے جو خاص پینے ہی کیلئے رکھا گیا ہو، عبارت کا اوّل و آخر یہی بتاتا ہے۔ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ "سقایہ" کے پانی سے وضوء جائز ہے یا نہیں، بعض نے جواز کا قول کیا، اور بعض نے کہا کہ اگر پانی زائد ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ اور یہی حکم مراس پانی کیلئے ہے جو پینے کیلئے رکھا گیا ہو، یہاں تک فقہاء نے اُس حوض کی جو پینے کیلئے رکھا گیا ہو، یہاں تک فقہاء نے اُس حوض کی بابت بھی یہی فرمایا ہے جو پینے کیلئے بنایا گیا ہو کر اُس میں وضوء جائز نہیں، اور اگر کوئی کرے تواس کو منع کیا جائے گا، اور کی بنیاد یہ ہے کہ جو پانی پینے کیلئے رکھا جائے اس سے پردہ کی بنیاد یہ ہے کہ جو پانی پینے کیلئے رکھا جائے اس سے پردہ فرف پر ہے۔ اگر نہیں یہ معلوم ہو جائے کہ سبیل کا پانی پینے کیلئے ہے اور وہی لوگ اس سے کیلئے ہے اور وہی لوگ اس

اماما في الخانية ثمر الهندية من كتاب الشرب يجوز ان يحمل ماء السقاية الى بيته ليشرب اهله اهد فهو في المعد للشرب بدليل أخرة وصدرة اختلفوا في التوضى بهاء السقاية جوز بعضهم وقال بعضهم ان كان الهاء كثيرا يجوز والا فلا وكذا كل ماء اعد للشرب حتى قالوا في الحياض التى اعد للشرب لايجوز فيه التوضى ويمنع منه وهو الصحيح ويجوز ان يحمل أالخ بناء على ان الذى الصحيح ويجوز ان يحمل ألخ بناء على ان الذى (٣) يعد للشرب لايمنع منه مخدرات الحجال وبالجملة لاشك ان المبنى العرف فأن (٣) علمنا ان المسبل للشرب خص به الواردين ولا يرضى بحمله الى البيوت لم يجز ذلك قطعاً بل لوعلم خصوص فى الهارة لم يجز لغيرهم من الواردين كما يفعله بعض الجهلة في عشرة المحرم بسبل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ہندیة الباب الاول من کتاب الشرب بیثاور ۵/ ۳۹۱

استفادہ کر سکیں گے جو اس پر وارد ہوں تو ایسے پانی کو گھر نہیں لے جایا جاسکتا ہے بلالکہ اگر بطور خاص گزرنے والوں کیلئے ہے تو دوسرے وارد ہونے والوں کو اُس کا استعال جائز نہ ہوگا، چنانچہ بعض جاہل محرّم کے عشرہ میں پانی یا دُودھ کی سبیل تعزیہ کے ساتھ گزرنے والوں کے لئے بطور خاص سبیل تعزیہ کے ساتھ گزرنے والوں کے لئے بطور خاص نہیں بلالکہ اگر ایک تعزیہ کے لئے جائز ہے تو دوسرے تعزیہ کے شرکاء کو اس کا استعال دوسروں کو جائز شرکاء کو اس کا استعال دوسروں کو جائز شرکاء کو اس کا استعال جائز نہیں واللہ تعالی اعلم۔ بزازیہ میں ہے شرکاء کو اس کا استعال جائز نہیں واللہ تعالی اعلم۔ بزازیہ میں ہے جانا گر اُس کی اجازت ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں اھ اور یہ بعینہ وہی جانا گر اُس کی اجازت ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں اھ اور یہ بعینہ وہی جانا گر اُس کی اجازت ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں اھ اور یہ بعینہ وہی

الماء والشربة لمن مع الضريح المختلق بدعة محدثة يسموها تعزية فلا يجوز شربه لغيرهم وان جعلوة لمن مع الضريح الفلاني لم يجز لاهل ضريح وغيرة والله تعالى اعلم لاجرم ان قال في متفرقات كراهية البزازية حمل ماء السقاية الى اهله ان مادونا للحمل يجوز والالا أهـ وهذا عين ماقررت ولله الحمد.

(۳۱) سفر میں اطہارت کو پانی پاس ہے مگراس سے طہارت کرتا ہے تواب یا بعد کو یہ یا اور کوئی مسلمان یا اُس جانور اگرچہ وہ سُتّا جس کا پالنا جائز ہے پیاسارہ جائے گایا آٹا گوند ھنے یا اتن نجاست پاک کرنے کو جس سے مانع نماز نہ رہے پانی نہ ملے گاتوان صور توں میں اُس پانی سے طہارت اگرچہ ہو جائے گی منع ہے بلکہ اپنے یا دُوسرے مسلمان کے ہلاک کاخوف غالب ہو تو سخت حرام ہے ان سب صور میں تیم کرے اور پانی محفوظ رکھے ہاں ا جانوروں کی پیاس کیلئے اگر وضو یا عسل کا پانی کس برتن میں رکھ سکتا ہے تو طہارت فرض ہے اور تیم باطل۔

اقول: بول " بى اگر طہارت اس طرح ممكن ہوكہ پانى مستعمل نہ ہونے پائے جس كاطريقہ پرنالے وغيرہ ميں وضو كرنے كا جم نے رحب الساحہ ميں بيان كيا تو اعذار مذكورہ سے كوئى عذر سوح تيم نہ ہوگا اور طہارت فرض ہوگى كہالا يدخفى۔ بح الرائق ودُر مختار ميں ہے:

عبارت دُركی ہے (جو شخص بوجہ خوفِ دسمَن یا پیاس پانی کے استعمال سے عاجز ہو) خواہ اپنے گئے یار فیق قافلہ کیلئے، اب یا آیندہ، اور اسی طرح آتا گوند ھنے کیلئے یا نجاست دور کرنے کیلئے، اور

والنظم للدر (من عجز عن استعبال الباء لخوف عدو اوعطش) ولو لكلبه اورفيق القافلة حالا اومألا وكذا لعجين اوازالة نجس وقيد ابن الكبال عطش

<sup>1</sup> بزازية الهندية التاسع في المتقر قات من الكراسية. بيثاور ٢/ ٣٧٢

ابن الکمال نے بیہ قید لگائی کہ اس کے جانور پیاسے رہ جائیں گے کہ برتن نہ ہونے کی وجہ سے وہ دھوون کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے (توالیمی صور توں میں وہ تیمؓ کرے)۔(ت)

دوابه بتعنار حفظ الغسالة لعدام الاناء (تيمم )\_

# ر دالمحتار میں ہے:

قوله ولو لكلبه قيرة في البحر والنهر بكلب المأشية والصيد ومفادة انه لولم كذلك لا يعطى هذا الحكم والظاهر ان كلب الحراسة للمنزل مثلهما طقوله اورفيق القافلة سواء كان رفيقه المخالط له اواخر من اهل القافلة بحرو عطش دابة رفيقه كعطش دابته نوح قوله حالا اومألا ظرف لعطش اوله ولرفيق على التنازع كما قال حاى الرفيق في الحال اومن سيحدث له قال سيدى عبدالغنى فمن عندة ماء كثير في طريق الحاج اوغيرة وفي الركب من يحتاج اليه من الفقراء يجوز له التيمم بل ربما يقال اذا تحقق احتياجهم يجب بذله اليهم لاحياء مهجهم قوله وكذا لعجين فلو احتاج اليه لاتخاذ المرقة لا يتمم لان حاجة الطبخ دون حاجة العطش بحر قوله اوازالة نجس اى اكثر من قدرا لدر هم وفي الفيض لومعه مأيغسل بعض النجاسة

اس کا قول اور اگرچہ اپنے گئے کیلئے، اس کئے کو بحر و نہر میں،
اس گئے سے مقید کیا گیا ہے جو مویٹی کی حفاظت یا شکار کیلئے
رکھا گیا ہو، اُس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایبانہ ہو تو اس کا یہ حکم
نہ ہوگا اور ظاہر یہ ہے کہ گھر کی حفاظت کیلئے جو کتا پالا جائے
اس کا بھی یہی حکم ہے ط، اس کا قول یا رفیق قافلہ کیلئے عام
ازیں کہ وہ اس کا اپنا شریک رفیق ہو یا دو سرا ہو اہل قافلہ سے
ازیل کہ وہ اس کا اپنا شریک رفیق ہو یا دو سرا ہو اہل قافلہ سے
ایسا ہی ہے جیسا کہ خود اس کی اپنی سواری کے پیاسا رہ جانے کا خطرہ
ایسا ہی ہے جیسا کہ خود اس کی اپنی سواری کے پیاسا رہ جانے
کاخطرہ ہے (نوح) اس کا قول حالاً او مالاً، عطش کا ظرف ہے یا
اس کا اور رفیق کا بر سبیل تازع ہے جیسا کہ "ح" نے فرمایا جس
لیمن رفیق فی الحال یا من سیحد شد، عبد الغنی نے فرمایا جس
کے پاس حاجیوں وغیرہ کے راستے میں زائد پانی ہو، اور قافلہ
میں کوئی فقیر پانی کا ضرورت مند ہو، تو اس کو سیم جائز ہے،
میں کوئی فقیر پانی کا ضرورت مند ہو، تو اس کو سیم جائز ہے،
میں کوئی فقیر پانی کا ضرورت و تعی اہل قافلہ
بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر اُس پانی کی ضرورت و اقعی اہل قافلہ
کو ہو تو ان کی زندگیاں

<sup>1</sup> الدرالمختار باب التيمم مجتبائي د ملي الرام

لايلزمه اهـ قلت: وينبغى تقييده بما اذالم تبلغ اقل من قدر الدر هم فأذا كان في طر في ثوبه نجاسة وكان اذاغسل احد الطرفين بقي مافي الطرف الأخر اقل من قدر الدرهم يلزمه أه اقول: ههنا ايحاث الاول كلب حراسة المنزل مساو لكلب المأشية بل اولى ولكلب الصيدان كان الحاجة اليه للإكل فأن المال شقيق النفس والافاولي وعلى كل هو ثابت منهما بالفحوى فليس (١) هذا محل الاستظهار ولذا عبرت بكلب يحل اقتناؤه وفي الحديث الصحيح الا كلب صيد اوزرع او ماشبة <sup>2</sup> الثاني قيد (٢) رفيق القافلة وفاقي فريها تساير قافلتان اوا كثر ولا يعد من في احدهماً رفيق من في الاخرى والحكم لايختص بمن في قافلته فأن احياء مهجة البسلم فريضة على الاطلاق فلذا غيرته وبمسلم عبرته

بچانے کیلئے پانی صرف کر ناواجب ہے قولہ و گذاالعجین، تواگر کسی کو شور بہ بنانے کیلئے پانی کی ضرورت ہو تو تیم جائز نہ ہوگا کیونکہ کھانا پکانے میں جو ضرورت ہے وہ پیاس سے کم ہوگا کیونکہ کھانا پکانے میں جو ضرورت ہے وہ پیاس سے کم در ہم سے زاید ہو، اور فیض میں ہے، اگراس شخص کے پاس اتنا پانی موجود ہو کہ کچھ نجاست کو دھو لے گا تو دھونا لازم نہیں اھے۔ میں کہتا ہوں اس میں یہ قید لگانی چاہئے کہ یہ نجاست در ہم سے کم نہ ہو، تواگراس کے کپڑے کے دونوں نجاست در ہم سے کم نہ ہو، تواگراس کے کپڑے کے دونوں خاست در ہم سے کم نہ ہو، تواگراس کے کپڑے کے دونوں خاس نجاست ہو، اور ایک طرف دھونے سے دوسری طرف باتی رہتی ہو، مگرایک درم سے کم رہتی ہے تواس کا دھونالازم ہے اسے۔

# ميں كہتا ہوں يہاں كئى بحثيں ہيں:

پہلی بحث: گھر کی حفاظت کیلئے جو کتا پالا گیا وہ ریوڑ کی حفاظت کے کے برابر بلالکہ اُس سے اولی ہے، اسی طرح شکار کے کتے کی مانند ہے، جبکہ شکار کھانے کی ضرورت ہو کیونکہ مال جان کا ہم پلہ ہے ورنہ تو وہ اولی ہے، اور بہر صورت یہ چیز دونوں کے منطوق سے ثابت ہے، اور یہ کل استظمار نہیں اور اس لئے میں نے کہا ہے، وہ کتا جس کا پالنا جائز ہو، اور حدیث صحیح میں ہے مگر شکار، کھیتی یا جانوروں کا تتا۔

و صری بحث: "رفیق قافلہ" کی قید اتفاقی ہے کیونکہ عام طور پر دو یا دو سے زیادہ قافلے چلتے ہیں اور ایک قافلے کاآ دمی دوسرے کا رفیق شار نہییں ہوتا، اور یہ حکم اس کے ساتھ خاص نہیں جوائس کے قافلہ

<sup>1</sup> ر دالمحتار باب التثيم البابي مصرار ٣٧١

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح للمسلم</sup> باب الامر یقتل الکلاب قدیمی کتب خانه کراچی ۲۱ ۲۱

یظهر میں کہتا ہوں، بظاہر اس میں ذمی بھی شامل ہے، کیونکہ جو حقوق ہارے لئے ہیں وہی ذمیوں کیلئے بھی ہیں، اور جو فرائض ہم پر ہیں وہ ذمیوں پر بھی ہیں، ہاں حربی کی جان کی کوئی حرمت نہیں ہے، بلالکہ ہمیں اُس کے فنا کردینے کا حکم ہیں فی کوئی حرمت نہیں ہے، بلالکہ ہمیں اُس کے فنا کردینے کا حکم اس لئے فقہاء نے ہے تصریح کی ہے کہ اگر کسی جنگل میں ومن ایک کتا اور ایک حربی طے اور دونوں پیاس سے مررہے ہیں اور اس کے پاس صرف اتنا پانی ہو کہ ایک کی کتا ہو تو کتے کو کئی ہو تو کتے کو فرریات دین میں سے کسی کا انکار کرتا ہو وہ حربی ہے، بقالة فقہاء کی تصریح مطابق مرتد حربی ہے، اور ہی سب حربی ہیں ہم نے اس کی تصریح المقالة المسفرة عن حکم البن عقر البن عقر المیکفرة میں کردی ہے۔

تیسری بحث: کسی دوست کی پیاس کیلئے تیم کرنا جس کی ملاقات متوقع ہو، اس میں یہ قید لگانا ضروری ہے کہ اس دوست کے قافلے کے ساتھ ملنا یقینی ہو، اور اس کے پاس پانی نہو، ورنہ محض وہم کی بنمادیر تیم حائز نہیں۔

چو تقی بحث: ضرورت کا بیہ مفہوم لینا کہ وہ وقت محسوس طور پر موجود ہو، درست نہیں، اور نہ ہی اس پر پانی کا خرج کرنا مو قوف ہے، چنانچہ فقہاء کا قول ہے "لخوف عطش" اور اس کا ذہناً ثابت ہونا، اگر اس سے لیقین مراد ہو تو ایسا ہی ہے، کیونکہ فقہ میں ظن غالب کا حکم وہی ہے جو لیقین کا ہے باجو لیقین کو

اقول: (۱) ويدخل في الحكم الذهي فيما يظهر فأن لهم مألنا وعليهم مأعلينا نعم الحربي فأن لهم مألنا وعليهم مأعلينا نعم الحربي لاحرمة لروحه بل امرنا بافنائه فكيف يلزمنا السعى في ابقائه ولذا صرحوا(۲) ان لووجد في برية كلبا وحربيا يموتان عطشا ومعه ماء يكفي لاحدهما يسقى الكب ويخلى الحربي يموت ومن (۳) الحربيين كل رجل يدعى الاسلام وينكر شياا من ضروريات الدين لان المرتد حربي كما نصوا عليه وهم مرتدون كما حققناه في المقالة المسفرة ١٤٩٥هعن حكم البدعة المكفرة-

الثالث التيمم لعطش رفيق سيحدث يجب تقييده بما اذا تيقن لحوقه وانه لاماء معه والا فلا يجوز التيمم للتوهم الرابع (٣) تحقق الاحتياج بمعنى ثبوته عيناً لايتوقف عليه وجوب البذل الا ترى الى قولهم لخوف عطش وبعمنى ثبوته ذهنا ان اريد به اليقين فكذا (۵) فأن الظن الغالب ملتحق به في الفقه اومايشمله فلا محل للترقى اذعليه يدورالحكم والظن المجرد مثل الوهم الخامس (٢) حاجة الطبخ ليست دون

حاجة العطش اذالم بتأت الاكل

شامل ہو، توتر تی کا کوئی محل نہیں، کیونکہ حکم کادار ومدار اسی
پر ہے اور محض ظن تو وہم کے حکم میں ہے۔
پانچویں بحث: پکانے کی حاجت پیاس کی حاجت سے کم نہیں
جبکہ وہ چیز بلا پکائے نہ کھائی جاسکتی ہو، مثلاً آٹا گوند ھنا پیاس
کے برابر ہے، کیونکہ عام لوگ آٹا پھانک کر زندہ نہیں رہ
سکتے ہیں، توآٹا گوند ھناروٹی پکانے کیلئے ہے اور یہ بھی پکانے
کا ایک حصہ ہے تو اولی یہ ہے کہ کہا جائے کہ شور بہ کی
ضرورت پیاس کی ضرورت سے کم ہے۔

الا بالطبخ الاترى ان حاجة العجن ساوت حاجة العطش لان عامة الناس لايمكنهم التعيش باستفاف الدقيق فما العجن الا للخبز وما هو الامن الطبخ فالاولى ان يقال ان حاجة المرقة دون حاجة العطش السادس (۱) قيد الزيادة على درهم مساحة اومثقال زنة في النجاسة الغليظة اما الخفيفة فمقدرة بالربع فلذا عبرت بالقدر المانع السابع مابحث السيد ش في تقليل النجاسة حسن وجيه فلذا عبرت بمالا يبقيها مانعة ـ

چھٹی بحث: ایک درہم سے زیادہ ہونے کی قید پیائش میں اور ایک مثقال سے زیادہ کی قید وزن میں، نجاست غلیظہ میں ہے اور خفیفہ میں اس کی تقدیر چوتھائی سے ہے اس کئے میں نے یہ تعبیر کی ہے کہ "جس سے مانع نماز نہ رہے۔" ساتویں بحث: سید اش نے نجاست کی کمی میں جو بحث کی ہے وہ بہت اچھی ہے اس کئے میں نے اس کی تعبیر "مالا یبقیہاً مانعة" سے کی ہے۔ (ت)

بسم الله الرحلن الرحيم، نحمد ونصلى على رسوله الكريم

(رساله ضمنیه)عطاء النبی لافاضة احکام هاء الصبی المساله ضمنیه) عطاء النبی لافاضة احکام هاء الصبی المساله تعالی علیه وسلم کاعطیه)

(۳۸۳۳۲) نا بالغ کا کھرا ہوا پانی پید مسئلہ بہت طویل الذیل و کثیر الشقوق ہے کتا بوں میں اس کی تفصیل تام در کنار بہت صور توں کاذکر کہ بھی نہیں فقیر بتوفیق القدیراُمید کرتا ہے کہ اُس میں کلام شافی وکافی ذکر کرے فاقول و بالله التو فیق پانی تین قسم ہیں امباح غیر مملوک ممملوک غیر مباح مملوک

اول: دریاؤں نہروں کے پانی تالاب جھیلوں ڈبروں کے برساتی پانی مملوک کنویں کا پانی کہ وہ بھی جب تک بھرانہ جائے کسی کی ملک نہیں ہوتا جس کی تحقیق ابھی گزری مساجد وغیر ہاکے حوضوں سقایوں کا پانی کہ مالِ وقف سے بھراگیااس کا بیان بھی گزرا یہ سب یانی مباح بیں اور کسی کی ملک نہیں۔

ووم: برتنوں کا پانی کہ آ دمی نے اپنے گھر کے خرچ کو بھرایا بھروا کررکھاوہ خاص اس کی ملک ہے۔ بے اس کی

اجازت کے کسی کواس میں تصرف جائز نہیں۔

سوم: سبیل یا سقایہ کا پانی کہ کسی نے خود بھرایا اپنے مال سے بھر وایا بہر حال اس کی ملک ہو اور اس نے لوگوں کیلئے اس کا استعال مباح کردیا وہ بعد اباحت بھی اُسی کی ملک رہتا ہے یہ پانی مملوک بھی ہے اور مباح بھی۔ ظاہر ہے کہ قتم اخیر کا پانی بالغ بھرے یا نابالغ بچھ تفاوت احکام نہ ہوگا کہ لینے والا اس کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ یوں ہی قتم دوم میں جبکہ مالک نے اسے بطور اباحت دیا ہاں اگر مالک کیا تواب فرق احکام آئے گا اور اگر بے اجازت مالک لیا یا دونوں قتم اخیر میں مالک بوجہ صغریا جنون اجازت دینے کے قابل نہ تھا تو وہ آب معضوب ہے۔ زیادہ تفصیل طلب اور یہاں مقصود بالبحث قتم اوّل ہے اس کیلئے مالک تعقیج اول: (۱) ان اصول پر نظر لازم جو اموال مباحہ جیسے آبِ مذکور یا جنگل کی خود روگھاس پیڑ پھل پھول وغیر ہاپر حصول میک کیلئے ہیں کتب میں اس کے جزئیات میں متفرق طور پر مذکور ہوئے جن سے نظر حاضر ایک ضابطہ تک پہنچنے کی امید رکھتی ہے واللہ الہا کہ ہی۔

فاقول: وبه استعین به توظام ہے کہ مباح کی احراز واستیلا سے ملک ہوجاتی ہے اول بارجس کا ہاتھ اُس پر پہنچا اور اس نے اپنے قبضے میں کرلیائس کی ملک ہوجائیگی مگر یہ قبضہ کبھی دوسرے کی طرف منتقل ہو تا اور اُس کا قبضہ کھر تا ہے اس کی تفصیل یہ "ہے کہ مال مباح کا لینے والا دوحال سے خالی نہیں اُس اُشے کو اپنے لئے لئے کا یا دُوسرے کیلئے ، ہر تقدیر کانی بطور خود یا اس سے کہے سے ہر تقدیر کانی بلامعاوضہ " یا باجرت ہر تقدیر کانی اُس دوسرے کا اجبر "مطلق ہے جیسے خدمتگار یا خاص اسی مباح کی تخصیل کیلئے اجبر کیا ہر تقدیر کانی او اجارہ ہو وقت معین پر ہوا مثلاً آج صبح سے دو پہر تک یا بلا تعین ہر تقدیر کانی وہ شے مباح السمین کردی تھی۔مثلاً بہ خاص درخت یا بہاں سے بہاں تک کہ بید دس پیٹر یا اس قطعہ مخصوصہ کا سبز ہ یا اس حوض کا سارا پانی یا بیہ تعیین بھی نہ تھی ہر تقدیر کانی اجبر کو اس کے کہ بیہ شوع میں نے متاجر کیلئے کی یا نہیں ہر تقدیر کانی اگر اس شے کا احراز مثلاً کسی ظرف میں ہوتا ہو تو وہ ظرف میں متاجر کا تھا یا نہیں ، بیہ نو ہو صور تیں ہُو کیں۔ان میں صورت اولی میں توظام ہے کہ وہ شے اُسی قبضہ کرنے والے کی ملک ہوگی دوسرے کو اس سے علاقہ ہی نہیں، بول ہی صورت دوم میں بھی کہ شرع مطہر نے سبب ملک استیلار کھا ہے وہ اس کا ہے دوسرے کیلئے محض نیت اس ملک کو نتقل نہ کر دے گی۔فتح القدیر میں سے کہ شرع مطہر نے سبب ملک استیلار کھا ہے وہ اس کا ہے دوسرے کیلئے محض نیت اس ملک کو نتقل نہ کر دے گی۔فتح القدیر میں ہو

اگراس پر کہا جائے کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس پر استیلاء کیا اور قصد اپنے نفس کے لئے کیا،اور اگر کسی دوسرے کیلئے اس کاارادہ کیا، تو یہ غیر کیلئے کیوں نہ ہوگا،اس کا یہ جواب ہے کہ حضور لوقيل عليه هذا اذا استولى عليه بقصدة لنفسه فأما اذا قصد ذلك لغيرة فلم لايكون للغير يجاب بأن اطلاق نحو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس

صلی الله علیه وسلم کایه فرمان "لوگ تین چیزوں میں شریک ہیں " ایک قصد اور دوسرے قصد میں فرق نہیں کرتا ہے اھا اس پر میں نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں حاصل کر لینااسباب ملک میں سے ہے اور ملک اس کیلئے تام ہو چکی ہے اور وہ مالک ہو گیا اور یہ ملک دوسرے کی طرف محض قصد کی وجہ مالک ہو گیا اور یہ ملک دوسرے کی طرف محض قصد کی وجہ سے منتقل نہ ہو گی، جیسے کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور اس کوزید کی طرف مضاف نہ کرے اور نیت یہ ہو کہ دوزید کیلئے نہ ہو گی۔ (ت)

شركاء فى ثلاث لايفرق بين قصد وقصد أهد وكتبت عليه اقول: الاحراز سبب الملك وقدتم له فملك ولا ينتقل لغيرة بمجرد القصد كمن شرى غير مضاف الى زيد ونيته انه يشتريه لزيد لم يكن لزيد .

اسی طرح صورتِ سوم میں بھی کہ تخصیل' مباح کیلئے دوسرے کواپنا نائب وو کیل وخادم ومعین بنانا باطل ہے در مختار کتاب الشرکة فصل شرکت فاسدہ میں ہے:

التوكيل في اخذ المباّح لايصح<sup>2</sup> مبان چيز كو لانے كيلئے كسى كو وكيل بنانا ورست نہيں ہے۔(ت)

جامع الصغار فصل كرابيت ميں ہے:

الاستخدام في الاعيان المباحة بأطل 3- اعيان مباحد مين استخدام باطل -- (ت)

فتح القدير ميں ہے:

شریعت نے مباح اشیاء میں ملک کا سبب سبقت ید کو بتایا ہے، توجب کسی نے اس پر کسی کو و کیل بنایا اور اس نے اس پر استیلاء حاصل کرلیا موکل کی ملک اس پر ثابت ہوجائیگی تو و کیل مالک ہوجائیگا۔ (ت)

الشرع جعل سبب ملك المباح سبق اليد اليه فأذا وكله به فأستولى عليه سبق ملكه له ملك الموكل 4\_

ہندیہ اجارات باب ۱۲میں قنیہ سے ہے:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير فصل في شركة فاسده نوربير رضوبيه سحمر ١٥٠ ٩١٠

² الدرالمختار شركة فاسده مجتسائي دبلي ا/ ٣٧٣

<sup>3</sup> جامع احكام الصغار مع جامع الفصولين الكراسة اسلامي كتب خانه كراجي ال- ١١٢

<sup>4</sup> فتح القدير فصل في الشركة الفاسدة سكھر ۵/ ۴۱۰

نصیر (ابن یحلی نے) کہا، میں نے کہا (یعنی امام ابو سلیمان الجوز جانی کو) اگر کسی شخص نے لکڑیاں جمع کرنے یا شکار کرنے کیلئے دوسرے شخص کی مدد حاصل کی (یعنی بلا اجر) فرمایا اس صورت میں لکڑیاں اور شکار اُسی کا ہے جس نے کیا ہو، اور اسی طرح شکاری کا ایک مرتبہ جال ڈال کر شکار کالنا، ہمارے استاذ نے فرمایا (یعنی بدیع استاذ الزاہدی) اور اسے یاد کرلینا چاہئے کیونکہ اس میں ہر عام وخاص مبتلا ہے، لوگ دوسروں سے لکڑیاں جمع کرانے، کانٹے اکشے کرانے اور گھاس جمع کرانے، کانٹے اکشے کرانے اور گھاس جمع کرانے میں مدد لیتے ہیں، اسی طرح کرانے ور گھاس جمع کرانے میں مدد لیتے ہیں، اسی طرح ایک فتم کا درخت منگواتے ہیں یا آسانی برف جمع کراتے میں، توجولوگ کما گیہ کام کرتے ہیں ان پر انہی لوگوں کی لیک بیں، توجولوگ کما گیہ کام کرتے ہیں ان پر انہی لوگوں کی لیک علیہ نہیں جانے، وہ ان لوگوں سے نہ تواحازت

قال(۱) نصير (هو ابن يحيى) قلت (اى للامام ابي سليلن الجوزجاني رحمهما الله تعالى) فأن استعان بانسان يحتطب ويصطأد له (اى من دون اجر) قال الحطب والصيد للعامل وكذا ضربة القانص قال استأذنا (وهو البديع استأذ الزاهدى) وينبغى ان يحفظ هذا فقد ابتلى به العامة والخاصة يستعينون بالناس في الاحتطاب والاحتشاش وقطع الشوك والحاج علم واتخأذ المجمدة فيثبت الملك للاعوان فيها ولا يعلم الكل بها فينفقونها قبل الاستيهاب بطريقه اوالاذن فيجب عليهم مثلها اوقيمتها وهم لايشعرون لجهلهم وغفلتهم اعاذنا الله عن الجهل و وققا للعلم

عـه: الحاج باهمال اوله واعجام أخره جمع حاجة وهى الشوك وقبل نيت من الحمص وقال ابن سيره ضرب من الشوك وقيل شجر وقال ابو حنيفة الدينورى الحاج مماتدوم خضرته وتذهب عروقه في الارض بعيدا يتداوى بطبيخه وله ورق دقاق طوال كانه مساو للشوك في الكثرة اهـمن تاج العروس ١٢ منه غفرلهـ(م)

الحاج، حاءِ مہملہ اور جیم کے ساتھ، جمع حاجہ کی ہے، کانٹوں کو کہتے ہیں، ایک قول کے مطابق ترش گھاس ہے۔ ابن سیدہ کے مطابق کانٹوں کی ایک قتم ہے۔ ایک قول کے مطابق درخت ہے۔ اور ابو حنیفہ الدینوری نے فرمایا سے ایسا درخت ہے جو سدا بہار رہتا ہے اور اُس کی جڑیں زمین میں دور تک چلی جاتی ہیں اس کو ابال کر دوا کے کام میں لایا جاتا ہے، اس کے بتے باریک اور لجے ہوتے ہیں اور کانٹوں کی طرح زیادہ ہوتے ہیں اصح تاج العروس ۱۲ منہ غفرلہ (ت)

والعمل أاه

اقول: وقوله لا يعلم الكل بها اشارة الى الجواب عن سؤال وهم انهم اذا اتوا به الى المستعين واعطوه واخذ كان هبة بالتعاطى فأجاب بانه هذا يكون لوعلموا ان الملك قدثبت للاعوان فيكون الاعطاء والاخذ ايجاب الهبة وقبولها لكنهم جميعاً عنه غافلون وانما يحسبون المعونة في كفاية المؤنة كمن ارسل احد الى دارة ليحمل منها كرسيا مثلا يأتيه به

اقول: هو كما قال لكن(۱) الاذن ثابت لاشك وهم انما ينوون الاخل له ولا يؤدونه اليه الا ليتصرف فيه ولا غصب منه حتى يجب الضمان.

فانقلت لا يحسبون انفسهم ملاكه وهو يأخنه بجعل نفسه كانه هو المستولى عليه بدء فيتصرف فيه على انه ملكه فلم يتحقق الاذن لانهم لايدرون انه لهم وبجعلهم يصيرله حتى يأذنوا له في التصرف وانما يظن ويظنون انه

لیتے ہیں، اور نہ ہی بطور ہبہ لیتے ہیں اور إن اشیاء کو خرچ کر بیٹھتے ہیں، تو ان پر ان کا مثل واجب ہوگا یا قیمت لازم آئے گی، ان کو جہالت کی وجہ سے اس کا علم نہیں یا قیمت لازم آئے گی، ان کو جہالت کی وجہ سے اس کا علم نہیں الله ہمیں جہل سے محفوظ رکھے اور ہمیں علم وعمل کی توفیق دے (آمین) اھ (ت)

میں کہتا ہوں اس کا قول "لا یعلم الکل بھا" ایک سوال کے جواب کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کارندے إن اشیاء کو اُس شخص کے پاس لے آئیں جس نے ان کو جمع کر نیکا حکم دیا ہے تو وہ اسکو دے دیں اور یہ حاصل کرلے تو گویا آئی طرف سے دینا شار ہوگا اور اس کی طرف سے لینا ہوگا،اور یہ جبہ کا ایجاب وقبول شار ہوگا تو اس کی طرف ہے لینا ہوگا،اور یہ جبہ کا ایجاب علم ہو کہ اعوان کیلئے ملک ثابت ہے تو یہ دینا لینا جبہ کا ایجاب قبول ہوگا لیکن وہ سب کے سب اس سے غافل ہیں،اور وہ مدد کفایت مؤت میں سیجھتے ہیں مثلاً کسی شخص نے ایک آ دمی کو گھر میں بھیجا کہ وہاں سے کُرسی اٹھالائے۔ (ت)

میں کہتا ہوں وہ الیابی ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا لیکن اِذن بلا شبہ ثابت ہے اور ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اُس میں تصرف لیس اور اس کو دیتے بھی اس لئے ہیں کہ وہ اُس میں تصرف کرے،وہ غصب تو نہیں کررہاہے کہ ضان واجب ہو۔ (ت) اگر میہ اعتراض کیا جائے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ان اشیاء کا مالک نہیں سیجھتے ہیں،اور وہ شخص ان چیز وں پر اس طرح قابض ہوتا ہے گویا وہ ان چیز وں کا پہلا مالک ہے،اور اس طرح تصرف کرتا ہے گویا وہ ان چیز وں کا پہلا مالک ہے،اور اس طرح تصرف کرتا ہے گویا وہ ان چیز وں کا مالک ہو تو ایس صورت میں اذن متحقق نہ ہوگا کیونکہ ان کو تو باہی نہیں کہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتاوي هندية الباب السادس عشريثاور ۱۴ ۵۵ ۴

حلدثاني فتاؤىرضويه

لمالك له ولا عبرة بالظن البين خطؤه كبن (١) حسب ان الشيئ الفلاني من ودائع زيد عند الله فأداه إلى وارثيه فتصرفوا ثم تبس انه لاسه لالزيد فأن له إن يه جع عليهم به قائماً اويضيانه هالكافي العقود الدرية من كتاب الشركة من دفع شياً ليس بواجب عليه فله استرداده الا اذا دفعه على وجه الهنة واستهلكه القايض كما في شرح النظم الوهباني وغيره من المعتبرات أه وفيها وفي الخيرية من كتاب الوقف قد صرحوا(٢) بأن من ظن إن عليه ديناً فیان خلافه پر جع بها ادی ولو کان قداستهلکه رجع سدله أهد

اقول: هذا فيماً لوعلم انه ليس للمدفوع اليه لمريدفع اليه اماهنا فأنها يأتون به له ولوعلموا ان البلك يقع لهم لم يتخلفوا عن اعطائه له فرضاهم بتصرفه فيه ثابت على كل تقدير ولهذالم بكترث

بہ چز ان کی ملکیت میں ہے اور اُس کی ملک میں اُسی وقت ہو گی جب وہ اذن دیں،اور اِس صورت میں اس کو گمان ہے۔ کہ وہ مالک ہےاور ان کو بھی گمان ہے کہ وہی مالک ہے،اور جس گمان کاخطا ہو ناظام ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں،مثلاً کوئی شخص یہ گمان کر بیٹھے کہ فلاں چز زید کی امانتوں میں سے اس کے باپ کے یاس ہے اور اس پر گمان پر وہ چیز زید کے وارثوں کو دے دیتا ہے اور وہ اس میں تصرف کر لیتے ہیں پھر بعد میں اس کو یتا جاتا ہے کہ وہ چنر تواس کے باب ہی کی ہے زید کی نہیں ہے، توا گروہ چز موجود ہو تووہ ان سے واپس لے سکتا ہے اور اگر ملاک ہو گئی ہے تو اس کا ضان لے سکتا ہے، "العقود الدربہ" کے کتاب الشرکۃ میں ہے کہ جس نے کوئی ایسی چیز دی جوائس پر واحب نیہ تھی تو وہ اس کو واپس لے سکتا ہے، ہاں اگر بطور ہیہ دی ہو اور اس کے قبضہ میں ملاک ہو گئی ہو تو واپس نہیں لے سکتا ہے، یہی چنر شرح نظم وہمانی وغیر ہ معتبر کت میں ہے اھ اور اس میں اور الخیریہ کے کتاب الوقف کے حوالہ سے ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ گمان کیا کہ اُس پر دین ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ غلط ہے، تو جو دیا ہے وہ واپس لے گا،اورا گروہ ملاک ہو گیا ہو تواس کا بدل لے گااھ (ت)

میں کہتا ہوں یہ اُس صورت میں ہے جبکہ اس کو یہ علم ہواہو کہ یہ مد فوع البہ کے لئے نہ تھا تو اُس کو نہ دے گا،اوریہاں تو وہ اُسی کیلئے لاتے ہیں اور اگران کو یہ علم ہو کہ ملک ان کیلئے واقع ہو گی تو اس کے دینے سے تخلف نہ کریں گے، تو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عقود الدرية كتاب الشركة قندهار افغانستان ا/ 91

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوی خیر به کتاب الوقف بیروت ۱/ ۱۳۰

اُن کااُس کے تصرف پر راضی ہونا بہر تقدیر ثابت ہے اور اس لئے خاص لوگ بھی اس کی پر واہ نہیں کرتے چہ جائیکہ عام لوگ، جیسا کہ خود انہوں نے اعتراف کیا، تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کو جہل، غفلت کی طرف منسوب کیا جائے یا انہیں نکیر کی جائے ہذا ماعندی الخ (ت)

به الخاصة فضلا عن العامة كما اعترف به فلاوجه لنسبتهم الى الجهل والغفلة واقامة النكير،هذا ماعندى والعلم بالحق عند اللطيف الخبير

دوسرے یہ کہ اس کا اچر تو ہے مگر اس کام پر نہیں کسی اور خاص کام پر ہے تو یہ بلامعاوضہ ہی ہوا۔ تیسرے یہ کہ مطلق کام خدمت پر نو کر ہے جس میں یہ کام بھی داخل مگر نو کری کے غیر وقت میں اُس سے اس کام کیلئے کہامثلاً دن کا نو کر ہے اُس سے رات کو یانی بھروایا کہ یہ وقت بھی بلامعاوضہ ہے وللذاہم نے اِن صور توں کو تشقیق میں نہ لیا۔

صورت چہارم میں وہ مباح آقا کی ملک ہوگا لینی جب کہ اُس کی نو کری کے وقت میں یہ کام لیاور نہ صورت سوم میں داخل ہے کمامر اِس صورت میں ملک آقا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نو کری کے وقت میں نو کرکے منافع اُس کے ہاتھ بلے ہوئے ہیں اور اُس کااُس کے حکم سے قبضہ بعینہ اُس کا قبضہ ہے۔ ہدا ہیں میں ہے:

وہ خاص اجر جو اجرت کا مستحق ہوتا ہے کہ ایک مدت کے ایک ایپ آپ کو سپر د کردے خواہ کام نہ کرے (مثلاً کسی شخص کو ایک ماہ کے لئے خدمت یا بکریاں چرانے کیلئے اجرت پر لیا) اس کو اجر وحد اس لئے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کا کام نہیں کرسکتا ہے کیونکہ اس مدت میں اس کے منافع سب اس کیلئے مخصوص ہوگئے ہیں اور اجر منافع کے مقابل ہوتا ہے اس کیلئے مخصوص ہوگئے ہیں اور اجر منافع کے مقابل ہوتا ہے اس لئے اجیر مستحق رہتا ہے اگرچہ کام ختم ہوجائے (اس کے عمل سے اگر کوئی چیز تلف ہوجائے تو اس پر ضان نہیں ہے ) کیونکہ منافع جب مستاجر کی ملک ہوگئے تو اب جب اُس نے این میں تصرف کا حکم دیا تو صحیح ہوگیا، اور وہ

((۲) الأجير الخاص الذي يستحق الاجرة بتسليم نفسه في البدة وان لم يعبل كبن استؤجر شهرا للخدمة اولرعي الغنم)وانباً سبي اجير وحدلانه لايمكنه ان يعبل لغيره لان منافعه في البدة صارت مستحقة له والاجر مقابل بالبنافع ولهذا يبقى الاجر مستحقا وان نقض العبل (لاضبان على ماتف من عبله)لان البنافع متى صارت مبلوكة للمستأجر فاذا امره بالتصرف في ملكه صح ويصير نائما منا به فيصير فعله منقولا البه

اس کا قائم مقام ہوگااور اس کا فعل اس کی طرف منقول ہوگا گویا یہ فعل اس نے خود کیا ہے،اس لئے وہ اس کا ضامن نہ ہوگا۔ (ت)

كانه فعله بنفسه فلهذا لايضبنه أ\_

یوں ہی صورت پنجم میں اور اجیر اجر مقرر کا مستحق ہوگا کہ یہ اجارہ صحیحہ ہے اور صورت ششم میں بھی وہ شے مباح ملک مستأجر ہوگی مگر اجیر مثل یائے گیا جو مسٹی سے زاید نہ ہو کہ یہ اجارہ فاسدہ ہے۔

میں کہتا ہوں مجھے اس کی جو وجہ معلوم ہوتی ہے والله تعالی اعلمہ وہ یہ ہے کہ اجارہ ماتو عمل پر ہوگا یعنی کسی چیز میں تصرف کرنا، نقل وحمل، کاٹنے باا کھاڑنے کے طور پراور اس کواجیر مشترک کہتے ہیں،اور مقصود اس میں اس تصرف کا حاصل ہو ناہے خواہ کسی طرح ہوللذااس میں یہ قید نہیں ۔ کہ اجیر خود ہی عمل کرے اور بااجارہ اجیر کے منافع پر ہوگا بیہ اجیر خاص میں ہوتا ہے،اور مباح چیز وں میں پہلی صورت میں اجارہ متصور نہیں، کیونکہ وہ متاجر کے ساتھ مخصوص نہیں،اور سب کی طرف اس کی نسبت بکیاں ہے، تواس میں تصرف کا حصول مستاجر براجر کو کیونکر لازم کرے گا، بلکہ ان میں اجراجیر کے منافع کے مقابل ہے کہ متاجر حاہتا ہے کہ اس کو اپنی حاجت میں استعال کرے، تو یہ اجیر وحد ہوگا،اور اس کے منافع کا اندازہ مدۃ کی تعیین وتحدید سے ہی ہوگااور حب مدة کا ذکر نہیں کیا گیا تو معقود علیہ مجہول رہے گااور اجارہ فاسد رہے گا،اور اسی لئے اگر کوئی چنر مستاجر کی ملک ہو،مثلًا متاجریه کیچے که میرایه درخت ایک در ہم میں اٹ دوتو جائز ہے جیبا کہ آئے گا، والله اعلمہ۔ (ت)

اقول: ويظهر لي ان الوجه فيه والله تعالى اعلم إن الإجارة اما على العمل اعنى التصرف في شيع من النقل والحمل والقطع والقلع وغير ذلك وهو في الاجير البشترك والبقصود فيه حصول ذلك التصرف كيفيا كان ولذا لم يتقيد بعمل الاجير نفسه واماً على منافع الاجير وهو في الاجير الخاص والاجارة في المباحات لانعقل على الوجه الاول لانها لاتختص بالبستأجر ونسبتها الى الكل سواء فكيف يكون حصول تصرف فيها موجباً للاجر على المستأجر بل انها الاجر مقابل فيها بمنافع الاجير حيث يريه المستأجران يستعمله في حاجته فلا يكون الا اجير وحد ولا تتقدر منافعه الا بتعيين المدة فأذالم تذكر بقى المعقود عليه مجهولا ففسدت ولذا لوكان الشيئ ملك المستأجر كأن يقول اقطع شجرتي هذه بدرهم جازكما ياتي والله تعالى اعلمر

<sup>1</sup> الهداية باب ضان الاجبر مطبع يو سفى لكھنۇ ٢/ ٣٠٨

فتاؤي رِضويّه جلدثانى

فقاوی علمگیریه میں قنیہ سے ہے:

قال(۱) نصير سألت ابا سليلن عبن استأجره ليحتطب له الى الليل قال ان سبى يوما جاز والحطب للمستأجر(۲) ولوقال هذا الحطب فألاجارة فأسدة والحطب للمستأجر وعليه اجر مثله (۳) ولوكان الحطب الذى عينه ملك المستأجر جاز 1-

اقول: والمراد اجر المثل بالغاما بلغ ان لم يسم معينا والا فالاقل منه ومن المسى كما هو الاصل المعروف ولذا عولت عليه وسيأتى التصريح به.

تنویر الابصار ودر مختار میں ہے:

(استأجره ليصيدله اويحتطب له فأن وقت)لذلك وقتارجاز والالا)فلولم يوقت وعين الحطب فسد (الا اذعين الحطب وهو)اى الحطب(ملكه فيجوز) مجتبى وبه يفتى صيرفية أهدقال العلامة ش قوله والالاى والحطب للعامل ط قوله فسد قال فى الهندية ولو قال هذا الحطب الى أخر مانقلنا قال قوله وبه يفتى صير فية قال فيها ان ذكر اليوم

(اس کواس لئے مزدوری پر لیا کہ وہ اس کے لئے شکار کرے یا ککڑیاں چنے تو اگر اس کا وقت مقرر کیا تو جائز ہے ورنہ نہیں)اور اگر وقت مقرر نہ کیا،اور لکڑیاں مقرر کر دیں تو یہ عقد فاسد ہے(ہاں اگر لکڑیاں متعین کردیں اور وہ لکڑیاں اس کی ملک ہیں تو جائز ہے) مجتلی اسی پر فتوی ہے "صیرفیة اسی کی ملک ہیں تو جائز ہے) مجتلی اسی پر فتوی ہے "صیرفیة اسے "ش" نے فرمایا "اور اس کا قول والالا لیمن لکڑیاں عامل کی ہوں گی طان کا قول "فسد" ہندیہ میں ہے ولو قال هذا الحطب الی آخر

نصیر نے فرمایا میں نے ابو سلیمان سے پوچھا کہ ایک شخص

کسی مزدور سے معامدہ کرے کہ وہ رات تک اس کیلئے

کٹریاں جمع کرے، توفرمایا کہ اگرایک دن کا نام لیاتو جائز ہے

اور لکڑیاں متاجر کی ہوں گی،اور اگراشارہ کرکے کہا کہ یہ

لکڑیاں تواجارہ فاسد ہے اور لکڑیاں متتاجر کی ہیں اور اس پر

اجر مثل ہے،اگر وہ لکڑیاں متاجر کی ملک ہیں تو جائز

ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں مراد اجر مثل ہے خواہ جتنا بھی ہو

ا گراس نے معین نہ کیا ہو ورنہ اجر مثل اور اجر معین سے جو

کم ہو وہ دیا جائے گا، جبیبا کہ کلیہ معروف ہے،اس لئے میں

نے اس پر اعتماد کیااور اس کی تصریح بھی آ جائے گی (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فماوی ہندیہ الباب السادس عشر پشاور ۱/۳ م۱ <sup>۵</sup>

² الدرالمختار اجاره فاسده مجتبائی د ہلی ۲/ ۱۸۰

اقول:والمراد اجر المثل بالغاما بلغ ان لم يسم معينا والا فالاقل منه ومن المسبى كما هو الاصل المعروف ولذا عولت عليه وسياتى التصريح به فالعلف للأمر والا فللمامور وهذه رواية الحاوى وبه يفتى قال فى المنح وهذا يوافق ماقدمناه عن المجتبى ومن ثم عولنا عليه فى المختصر أهد

اقول: ههنا تنبيهان الاول كون الحطب للعامل اذالم يوقت على مأفى الصيرفية وتبع اطلاقها الفاضلان طوش محله مأاذالم يعين الحطب ايضا والاكان للأمر كما قدمنا عن الهندية عن القنية عن نصير عن إلى سليمن وقد نقلاه ايضا واقراه وفى غمز العيون استأجره ليصيد له اوليحتطب جأز ان وقت بأن قال هذا اليوم اوهذا الشهر ويجب المسمى لان هذا اجير وحد وشرط صحته بيأن الوقت وقد وجد وان لم يوقت ولكن عين الصيد والحطب فألا جأرة فأسدة لجهالة الوقت فيجب اجر المثل وما حصل يكون للمستأجر كذا فى الوالجية المثل وما حصل يكون للمستأجر كذا فى الوالجية له الى الليل بدرهم جأز وكذا ليصتاد له الى الليل بدرهم جأز وكذا ليصتاد له الى الليل ولوقال ليصطأد هذا الصيد الوليحتطب والوقال ليصطأد هذا الصيد الوليحتطب

جو ہم نے نقل کیا ہے فرمایا ان کا قول وبہ یفتی صیرفیۃ اس میں ہے کہ اگر متاجر نے دن کا ذکر کیا تو چارہ حکم دیئے والے کے لئے ہوگا ورنہ اس کا ہوگا جس کو حکم دیا گیا، اور یہ حاوی کی روایت ہے اور اس پر فتوی ہے۔ منح میں ہے اور یہ اس کے موافق ہے جو ہم مجتلی سے نقل کر آئے ہیں اور اس لئے ہم نے اس پر مخضر میں اعتاد کیا اھے۔ (ت)

میں کہتا ہوں یہاں دو تنبیہات ہیں:

یں ہو ہوں ہے۔ اس نے وقت کا لئے ہونا جبکہ اس نے وقت کا تعین نہ کیا ہو، جیسا کہ صیر فیہ میں ہے، اور دو ۲ فاضلوں بعنی ط اور ش نے اس کے اطلاق کی متابعت کی ہے اس کا محل یہ ہوں گی، جب لکڑیوں کا تعین بھی نہ کیا ہو ورنہ لکڑیاں آمرکی ہوں گی، جیسا کہ ہم نے ہندیہ اور قنیہ کے حوالہ سے نقل کیا، یہ روایت نصیر کی ابو سلیمان سے ہے، اور اُن دونوں نے اُس کو نقل کیا اور بر قرار رکھا، اور غمز العیون میں ہے کسی شخص نے مزدور کو اُجرت پر لیا کہ اُس کیلئے شکار کرے یا لکڑیاں جع کرے تو یہ جائز ہے بشر طیکہ اس نے اس وقت کا تعین کردیا ہو مثلاً یہ کہا ہو کہ اس دن یا اِس ماہ میں، اور جو طے کیا ہو وہ واجب ہوگا کیونکہ یہ اجیر محض ہے، اور اس کی ضحت کی شرط وقت کا بیان ہے جو پائی گئی ہے اور اگر وقت کا بیان ہے جو پائی گئی ہے اور اگر وقت کا بیان ہے جو پائی گئی ہے اور اگر وقت کا بیان ہے جو پائی گئی ہے اور اگر وقت کا تعین نے ہو تو اجارہ کی فاسدہ ہے کہ وقت کی جہالت ہے، تواس صورت میں اجرِ مثل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار اجاره فاسده البابي مصر ۵/ ۴۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> غمز العيون مع الإشاه كتاب الإجارة ادارة القرآن كراجي ٢/ ٥٦

هذا الحطب فهو اجارة فاسدة والحطب والصيد للمستأجر وعليه للاجير اجرالمثل ولو استعان من انسان في الاحتطاب والاصطياد فان الصيد والحطب يكون للعامل أاهـ

(۱)وفى الهندية عن محيط السرخسى عن محمد رحمه الله تعالى فيمن قال لغيرة اقتل هذا الذئب او هذا الاسد ولك درهم و الذئب او الاسد صيد فله اجر مثله لايجاوز به درهما والصيد للمستأجر اهوبالجملة النقول فيه مستفيضة فما (۲)كان ينبغى اطلاق كون الحطب للعامل عند عدم التوقيت لشموله صورة تعيين الحطب وقد (۳)ذكرها الشارح تفريعا عليه بل (۳)اشار اليها الماتن ايضا كما ترى والثانى وقع فى الهندية عن القنية قبل مانقلناه متصلا به مانصه استأجر ليقطع له اليوم حاجا ففعل لاشيئ عليه والحاج للأمور قال نصير سألت ابا سليمن الخروكتبت عليه مانصه.

واجب ہوگا،اور جو حاصل ہوگا وہ مستأجر كو ملے كا كذا في الولوالحيه اھ ۔اور خزانة المفتنين ميں ہے كه كسى شخص نے ایک اجیر لیا کہ وہ رات تک اس کے لئے سلائی کرے اور ایک درہم لے، تو جائز ہے، مارات تک شکار کرے مالکڑیاں جمع کرے،اور یہ لکڑیاں اور شکار متناجر کا ہوگا،اور اگر کہا کہ یہ شکار کرے یا یہ لکڑیاں اکٹھی کرے، تو اجارہ فاسد ہے، اور لکڑیاں اور شکار مستاجر کا ہوگا اور اس کے ذمہ اجیر کیلئے اجر مثل ہوگا،اور اگر کسی انسان سے لکڑیاں انٹھی کرنے یا شکار میں مدد طلب کی تو شکار اور لکڑیاں عمل کرنے والے کی ہو نگی اھے۔اور ہند یہ میں محط السر خسی سے محمد رحمۃ اللّٰہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی سے کہا کہ یہ بھیڑیا ہلاک کردو یا یہ شیر ،اور تم کو ایک درہم ملے گا۔تو بھیڑیااور شیر شکار شار ہوگااور اُس کااجر مثل ملے گاجوایک درہم سے زائد نہ ہوگا،اور شکار متاجر کا ہوگااھ۔خلاصہ یہ کہ اس میں نقول مشہور ہیں تو وقت کی تعیین نہ ہونے کی صورت میں لکڑیوں کا مطلقًا عامل کیلئے قرار دینا درست نہیں، کیونکہ یہ لکڑ ہوں کے متعین کرنے کی صورت کو بھی شامل ہے،اور اس کو شارح نے اس کی تفریع کے طوریر ذکر کیا ہے، بلکہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ماتن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے \_\_\_ دوسری تنہیہ: ہندیہ نے قنبہ سے یہ بھی نقل کیا ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خزانة المفتين

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هندية الباب السادس عشر پشاور ۱۴ ۸۵۱

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ہندیة الباب السادس عشریشاور ۱۲۴ ۵۱۲

کسی نے کوئی مزدور اس کام کیلئے لیا کہ وہ آج اُس کیلئے گھاس کاٹے گا، اُس نے ایبا ہی کیا تو اس کیلئے کوئی اُجرت لازم نہیں، اور گھاس اُسی کی ہوجائے گی۔ نصیر نے کہا میں نے ابوسلیمن سے دریافت کیا الخ۔ (ت)

میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محض اجیر ہے،اوراس کی شرط بیان مدۃ ہے جو مائی گئی کما فی الغمزو 'ش' اور اس کے بعدابو سلیمان سے کہا کہ اگر ایک دن کا کہا تو جائز ہے اور چند سطور بعد محیط سرخسی سے نقل کیا کہ اگر کسی کو اجرت پر لیا تاکہ اس کے لئے شکار کرے باسُوت کاتے بااُس کی وکالت کرے یا قرض طلب کرے یا قرض وصول کرے تو حائز نہیں، توا گراںیا کیا تواجر مثل واحب ہوگااور اگر مدۃ کاذ کر کیا تو ان تمام صورتوں میں جائز ہےاھ۔اوراس کی تاویل مجھے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ مرسے مراد دن کاوہ معین وقت نہیں ہے جو غروب آ فتاب تک دراز ہو، ملالکہ اس برن ظرفیت کے معنی ہیں بعنی گھاس کا کاٹنا اس دن میں واقع ہو، تو یہ جلدی کے اظہار کیلئے ہے، جیسے یہ کہا کہ آج ہی یہ چز مجھے سی کر دو،ایک رویے میں، ہدایہ میں ہے جس نے کسی شخص کو اُجرت پر لیا تا که آج ایک در ہم میں به دس بوری آٹا ایکادے تو یہ احارہ ابو حنیفہ کے نزدیک فاسد ہے، اور صاحبین نے فرمایا جائز ہے، صاحبین معقود علیہ عمل کو قرار دیتے ہیں اور ذكروقت كو عجلت كيلئے قرار ديتے ہيں تاكه عقد صحيح ہو،امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ معقود علیہ مجہول ہے کیونکہ

اقول: (١) انظر ما وجهه فأنه اجير وحد وشرطه سأن البدة وقد وجد كما في الغيز وش (٢) وقد قال عن ابي سليلن بعدة ان مسبى بوما جازو ذكر بعده بأسطر عن محيط (٣) السرخسي لو استأجر ليصيد له اوليغزل له اوللخصومة اوتقاضي الدين اوقبض الدين لايجوز فأن فعل يجب اجر المثل ولو ذكر مدة يجوز في جميع ذلك 1 اهـ ويظهر لى في تأويله ان ليس المراد باليوم الوقت المعلوم المبتد الى غروب الشبس بل هو فيه بعيني الظرفية اي يقع القطع في هذا البوم فهو للاستعجال مثل خطه لى البوم بارهم في (٣) الهداية من استأجر رجلا ليخبزله هذه العشرة البخاتيم من الدقيق اليوم بدرهم فهو فأسدعندان حنيفة وقال ایو پوسف ومحمل رضی الله تعالی عنهم جأزلانه يجعل المعقود عليه عملا وذكر اللوقت للاستعجال تصحيحاً للعقد وله ان المعقود عليه مجهول لان ذكر الوقت يوجب كون المنفعة معقددا عليها وذكر العمل برجب كونه معقودا عليه

Page 506 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ہندیة الباب السادس عشریشاور ۴۵۱/۴۵۱

وقت کاذکر منفعت کو معقود علیہا بناتا ہے، اور عمل کاذکر اس
کو معقود علیہ کرتا ہے، اور کسی کو کسی پر ترجیح نہیں
ہے، متاجر کا نفع دوسرے میں ہے اور اجیر کا پہلے میں ہے، تو
اس میں جھڑا پیدا ہوگا، اور الو حنیفہ سے ایک روایت یہ ہے
کہ یہ اجارہ اس وقت صحیح ہوگا جبکہ "دن میں" کہا اور کسی
عمل کا نام لیا، کیونکہ یہ ظرف ہے تو معقود علیہ عمل ہوا
باب میں گزرااھ یا معالمہ اس طرح ہے کہ قنیہ نے اسکو ثم
باب میں گزرااھ یا معالمہ اس طرح ہے کہ قنیہ نے اسکو ثم
نصیر سے مروی ہے وہ نقل کیا، یہ بعض کا قول ہے اور بعض
کے رمز سے ذکر کرکے دوسرے کی طرف اشارہ کیا، اور جو پچھ
نصیر سے مروی ہے وہ نقل کیا، یہ بعض کا قول ہے اور بعض
کے خلاف ہے، اور فتوی بھی اس کے خلاف پر ہے کہا فی
الصدید فیہ اور ہندیہ کی عادت ہے کہ وہ قنیہ کی عبارت
کے مانند ہو جاتے ہیں، اس پر میں نے اس کے بعض حواثی
یر تنبہہ کی ہے، واللہ تعالی اعلمہ (ت)

ولا ترجيح ونفع المستأجر في الثاني ونفع الاجير في الاول فيفضى الى المنازعة (۱) وعن ابى حنيفة انه يصح الاجارة اذا قال في اليوم وقدسى عملا لانه للظرف فكان المعقود عليه العمل بخلاف قوله اليوم وقدمر مثله في الطلاق أهداوالامران القنية ذكرت هذا برمز ثم رمزت لأخر وذكرت ماعن نصير فيكون هذا قول بعض على خلاف ماعليه الناس وعلى خلاف ماعليه الناس وعلى خلاف ماعليه الناس وعلى عادة الهندية نقل عبارة القنية بحذف (۳) الرموز فتصير الاقوال كقول واحد كما نبهت عليه في بعض المواضع من هو امشها والله تعالى اعلم.

صورت ہفتم خود ظاہر ہے کہ اُس کے اقرار سے ملک متاجر ہے۔

اقول: وذلك لان الاجيد عامل لغيدة وقد اعترف مين كهتامون اس كى وجه يه ہے كه اجير دوسرے كاعامل موتا انه عمل على وجه الاجارة واخذة لمن استأجرة .

اور وہ چیز متاجر کیلئے لے رہا ہے۔ (ت) یوں ہی صورتِ ہشتم میں کہ ظرف متاجر میں احراز دلیل ہے کہ متاجر کیلئے ہے، جامع الصغار میں ہے:

Page 507 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهداية اجاره فاسده مطبع يوسفي لكھنؤ ٢/ ٣٠۴

اجیر جب متاجر کے سُوزے میں پانی لائے تو وہ متاجر کا ہوگا۔(ت)

الاجير اذا حمل الماء بكوز المستأجر يكون محرز اللمستأجر 1-

رہی صورت نہم ظاہر ہے کہ اس میں ملیک اجیر ہے۔

اقول: اور اس پر تقریر دلیل یوں کہ بیہ اجیر نہ بیان مدّت کے ساتھ اپنے منافع ﷺ چکا ہے کہ اس وقت میں اُس کاکام خواہی نخواہی آ مرکیلئے ہونہ شیمی کی تعیین ہوئی کہ بوجہ قبول اُس کا پابند ہو تووہ اپنی آزادی پر ہے کیاضرور ہے کہ اس وقت جو اُس نے لیابر بنائے جارہ بغرض مستاجر لیا ہونہ وہ مقر ہے نہ جشتم کی طرح کوئی دلیل ظاہر ہے للذاملیک اجیر ہی ہے واللّٰہ تعالیٰ

علمد

اور مجھ پریہ ظاہر ہوا ہے کہ استیلاء کی مثال فقہاء کے نزدیک شراء کی سی ہے جب نفاذ پایا جائیگا اس کو نافذ کر دیا جائیگا۔اب کسی نے کسی شخص کو غلام خرید نے کیلئے کہااور موکل نے غلام کی تعیین نہ کی اور نہ و کیل نے عقد کو اس کی طرف مضاف کیا اور نہ اس کے مال سے ادائیگی کی اور نہ یہ کہا کہ اُس نے اس کیلئے خرید اہے، تو یہ غلام خرید نے والے کا ہوگانہ کہ حکم دینے والے کا، یہ مسکلہ ہدایہ، در اور عام کتب میں مذکور ہے، تو یہاں توقیت کی حیثیت وہاں اضافت کی طرح ہے کیونکہ اس کا فعل آ مرکی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اُس کے خل ف کا حاصل کرلینا اس کے مال سے ادائیگی کی طرح ہے اور یہ اقراد اس اقراد کی طرح اور یہ تعیین اس طرح ہے اور یہ اقراد اس اقراد کی طرح اور یہ تعیین اس فعین کی طرح ہے اور یہ اقراد اس اقراد کی طرح اور یہ تعیین اس فعین کی طرح ہے، والله سبخنه و تعالی اعلمہ۔(ت)

اقول: ويترا أى لى ان مَثَل الاستيلاء،عند الفقهاء،كمثل الشراء،مهما وجد نفاذ(۱)انفذ فأذا وكله بشراء عبد،والبوكل لم يعين العبد،ولا الوكيل اضاف اليه العقد،ولا وقع من مأله النقد،ولا اقرانه شراه له،فأنه يكون للشارى لالمن وكله،والمسألة فى الهداية والدر،وعامة الاسفار الغر،فالتوقيت ههنا كلاضافة ثمه لانتقال فعله الى الأمر كمامرو الاحراز بظرفه كالنقد من مأله والا قرار الاقرار والتعيين التعيين والله سبخنه وتعالى اعلمه

بالجملہ یہ نوصور تیں ہیں جن میں سے چار میں وہ شے مباح لینے والے کی ملک ہے اور پانچ میں دوسرے کی۔ یہ جبکہ لینے والا مُر ہو ور نہ مملوک کسی شے کامالک نہیں ہوتااس کاجو کچھ ہے اس کے مولی کا ہے ھذا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حامع الصغار مع حامع الفصولين مسائل الكراسة اسلامي كتب خانه كرا جي ا/ ١٣٨

ماظهر لی نظرا فی کلماتهم وارجو ان یکون صوابا ان شاء الله تعالی (به وه ب جو مجھ پرظام ہواان کے کلمات کودیکھتے ہوئے اور مجھے امید ہے کہ یہی صحیح ہوگان شاء الله تعالی۔ت)

تنقیح دوم ایر اصول مطلق استیلائے مباح میں ہُوئے یہاں کہ گفتگو نا بالغ میں ہے یہ بھی دیکھنا ضرور کہ اُس کے والدین اگر اُس سے کوئی شے مباح مثلاً کُنویں سے پانی یا جنگل سے بتے منگائیں تو اُس نسبت بنوت کے سبب احکام مذکورہ استیلاء میں کوئی تفاوت آئے گا بانہیں، اگر آئے گاتو کیا۔ اس میں علاء کے تین قول ہیں:

اقال کہ زیادہ مشہور ہے یہ کہ والدین کو بھی مباحات میں استخدام کا اختیار نہیں صبی اگرچہ ان کے حکم سے اُنہیں کے لئے انہیں کے ظرف میں لے خود ہی مالک ہوگااور والدین کو اُس میں تصرف حرام مگر بحالت مختاجی۔

ا قول: لیعنی بحالت فقر بلا قیمت اور بحالتِ احتیاج حاضر مثلاً سفر میں ہوں اور مال گھر میں بوعدہ قیمت تصرف کر سکتے ہیں ذخیرہ ومنیہ پھر معراج الدرایہ پھر حموی کنز پھر طحطاوی پھر شامی میں ہے:

اگر تحسی بچہ کو اپنے باپ یا مال نے وادی یا حوض سے لوٹے میں پانی لانے کو کہا پھر وہ پانی لے آئے تو اس کے ماں باپ کیلئے اس پانی کو پینا جائز نہیں بشر طیکہ وہ فقیر نہ ہوں، کیونکہ پانی اُس بچہ کی ملک ہو گیا اور اُن دونوں کیلئے اس کے مال سے بلاحاجت کھانا پینا جائز نہیں۔(ت)

لوامر صبياً ابوه اوامه بأتيان الماء من الوادى اوالحوض فى كوز فجاء به لايحعل لابويه ان يشرباً من ذلك الماء اذالم يكوناً فقيرين لان الماء صار ملكه ولايحل لهما الاكل اى والشرب من ماله بغير حاجة 1-

جامع احکام الصغار پھر حموی اشباہ اور تاتار خانیہ پھر روالمحتار میں ہے:

جب باپ کو بچہ کے مال کی حاجت ہو اور وہ شہر میں ہو اور افتر کی وجہ سے بچہ کامال کھانے کا مختاج ہو تو کھالے اور اس پیش پر کوئی شے نہیں،اور اگریہ صورت حال جنگل میں پیش آئے اور باپ کے پاس کھانا موجود نہ ہو اور اس کو کھانے کی ضرورت ہو تو وہ قیت کے ساتھ کھاسکتا ہے۔(ت)

(٢) اذا احتاج الا ب الى مأل ولده فأن كاناً فى المصر واحتاج لفقره اكل بغير شيئ وانكاناً فى المفأزة واحتاج اليه لانعدام الطعام معه فله الاكل بالقيمة 2-

<sup>1</sup> روالمحتار فصل في الشرب مصطفيٰ البابي مصر ۱۵ mr

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> روالمحتار كتاب الهبة مصطفىٰ البابی مصر ۱۴ ۵۷۳

جامع الفصولين فوائد امام ظهير الدين سے ہے:

اگر باپ جنگل میں ہواور اس کے پاس مال ہواور پھر اس کو
اپنے بیٹے کا مال کھانے کی ضرورت لاحق ہو تو وہ اس کی قیمت
دے کر کھا سکتا ہے اس لئے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا
ارشاد ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے کے مال کا معروف طریقہ کے
مطابق زیادہ حق ہے اور معروف طریقہ یہی ہے کہ بلاقیمت
استعال کرے اگر فقیر ہو، ورنہ قیمت کے ساتھ استعال
کرے۔ (ت)

لوكان الاب فى فلاةوله مال فاحتاج الى طعام ولدة اكله بقيمة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الاب احق بمال ولدة اذا احتاج اليه بالمعروف والمعروف ان يتناوله بغير شيئ لوفقيرا والا فبقيمته أ\_

مگر اس اجازت سے احکام مذکورہ استیلا میں کوئی تغیر نہ ہوا کہ ملک نا بالغ ہی کی قرار پائی۔ماں باپ کو قیمتاً یا مفت اُس میں تصرف کی اجازت کچھ اسی مال استیلاء سے خاص نہیں صبی کی مر ملک میں ہے۔

دوم: فقیر والدین کی طرح غنی مال باپ کو بھی بچہ سے ایسی خدمت لینے کا حق ہے اور وہ پانی روا کہ عرف ورواج مطلق ہے
یہ امام محمد سے ایک روایت ہے ذخیرہ اور اس کے ساتھ کی کتابوں میں بعد عبارت مذکورہ ہے: وعن محمد یحل لھما
ولو غنیین للمعروف والعادة 2\_ (محمد رحمہ الله سے روایت ہے کہ ان دونوں کے لئے حلال ہے اگرچہ دونوں غنی ہوں
کیونکہ عرف اور عادت کا اعتبار ہے۔ ت)

اقول: اس تقدیر پرظام ریے ہوتا کہ جو مباح صبی نے فرمائش والدین سے لیااس کے مالک والدین ہی گھریں ورنہ بحالِ غناان کو تصرف ناروا ہوتا قال تعالیٰ مَن کَانَ غَنِیاً فَکُیسْتَعُفِفُ (الله تعالیٰ کا فرمان ہے جسے حاجت نہ ہو وہ بچتار ہے۔ ت) توبہ روایت صور نہ گانہ استیلاء سے صورت سوم کے حکم میں والدین کا استثناء کرتی مگر امام محمہ ہی سے ایسی ہی نادرہ روایت آئی ہے کہ اگر بچہ کھانے بینے کی چیز اپنے مال باپ کو ہدیت دے تو وہ والدین کے لئے مباح ہے توبہ روایت بھی احکام مذکورہ پر بچھ اثر نہ ڈالے گی کہ مالک عبی ہی گھرا۔ جامع احکام الصغار میں ہے:

قاضی ظہیر الدین کے فتاوی کی ہبہ کی بحث میں ہے

في هبة فتأوى القاضي ظهير الدين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار فصل في الشرب مصطفىٰ البابي مصر ۵/ ۳۱۲

<sup>2</sup> جامع الفصولين الفصل السابع والعشر ون اسلامي كتب خانه كرا چي ١٢ ١٩

<sup>3</sup> القرآن ١٦/ ٦

کہ جب بچ کھانے کی کوئی چیز بطور ہدیہ دے توامام محمد سے مروی ہے کہ اس کے والدین کو اس میں سے کھانا جائز ہے،اور انہوں نے اس کو ماذون کی ضیافت کے مشابہ قرار دیااور بخاراکے اکثر مشائخ کہتے ہیں یہ مباح نہیں۔(ت)

رحمه الله تعالى اذا اهدى الصغير شيا من المأكولات روى عن محمد رحمه الله تعالى انه يباح لوالديه وشبه ذلك بضيافة المأذون واكثر مشايخ بخارى انه لايباح 1-

اسی طرح شامی میں تاتار خانیہ وذخیرہ سے ہے اس روایت کی تحقیق بعونہ تعالی عنقریب آتی ہے اور یہ کہ وہ اس مقام سے بے علاقہ ہے مگر اقرب یہی ہے کہ یہ روایت والدین کیلئے اباحتِ تصرف کرتی ہے نہ کہ اثباتِ ملک تو ضابطہ بحال ہے۔ سوم: اگر ماں باپ کے برتن میں لیا تو وہ مالک ہوں گے ور نہ صبی جیسے اجیر۔ اقول: یعنی جس کانہ وقت معین کیانہ کسی معین شے کیلئے اجیر نہ اُس نے متاجر کیلئے اقرار کہ ان حالتوں میں ظرف پر لحاظ نہیں، جامع الصغار میں ہے:

صاحبِ محیط کی فوالد کے باب البیوع میں ہے کہ مال باپ نے چھوٹے نیچ کو حوض ہے اپنے گھر پانی لانے کو کہااور اس کو لوٹا بھی دیا چنا نچہ وہ پانی لے آیا، توالی صورت میں بعض علماء کے نزدیک لوٹے کا پانی بچ کی ملک ہے یہاں کک کہ باپ بلا ضرورت اس میں سے پی بھی نہیں سکتا کیونکہ مباح اشیا کے حصول کیلئے اس سے خدمت لینا باطل ہے، اور بعض نے کہا کہ اگر لوٹا باپ کی ملک ہے تو پانی بھی باپ کی ملک ہوگااور بیٹا مزدور کی طرح پانی کو اپنے باپ کے باپ کے لئے جمع کرنے والا قرار پائے گا کیونکہ اجیر اگر متاجر کے لئے جمع کرنے والا قرار پائے گا کیونکہ اجیر اگر متاجر کے لوٹے میں پانی لائے تو وہ پانی متاجر بی کا ہوگا، یہی حال اس کا لوٹے میں پانی لائے تو وہ پانی متاجر بی

في بيوع فوائد صاحب المحيط الاب اوالامر اذا امر ولده الصغير لينقل الماء من الحوض الى منزل ابيه ودفع اليه الكوز فنقل قال بعضهم الماء الذى في الكوز يصير ملكا للصبى حتى لايحل للاب شربه الا عند الحاجة لان الاستخدام في الاعيان المباحة باطل وقال بعضهم ان كان الكوز ملكا للاب يصير ملكا للاب ويصير الابن محرز الماء لابيه كالاجير اذاحمل الماء بكوز المستأجر يكون محرز اللمستأجر كذا هذا -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع احکام الصغار مع الفصولین اسلامی کتب خانه کرا چی ا/ ۱۴۲

<sup>2</sup> جامع احكام الصغار مع الفصولين اسلامي كتب خانه كرا چي ١١ ٢ ١٨٠

حلاثاني فتاؤىرضويه

اول کو وہ سیدعلامہ طحطاوی وشامی نقل کرکے فرمایااس میں حرج عظیم ہے اور واقعی حرج ہے اور حرج نص قرآنی سے مد فوع

وحاول ش ان يوهنه بالدليل فنازعه بان للاب ان يستخدم ولده قال في جامع (١) الفصولين وللأب أن يعير ولدة الصغير لبخدم استأذه لتعليم الحرفة(٢)وللاب او الجد اوالوصي استعباله بلاعوض بطريق التهذيب والرياضة اهدقال الا ان بقال لايلزم من ذلك عدم ملكه لذلك الماء المباح وان امرة به ابوة والله تعالى اعلم أهـ

اقرل: (٣) الجواب صحيح نظيف ماكان يستأهل التزييف بل(٣)كان واضحاً من قبل فلم يكن للسؤال محل(۵)بل السؤال ساقط من أسه فهم لاينكرون جواز الاستخدام للاب لكن ذلك حيث يصح ويتحقق فأن الشيئ انها يجوز بعد مايصح والباطل لاوجود له وقد علمت انه فى الاعيان المباحة باطل وبه انكشف ايها مان واقعاً في كلامه في كتاب الشركة حيث كان في التنوير (٢) والدر لاتصح شركة في احتطاب

اور "ش" نے اس کو دلیل کے ذریعہ کمزورد کھانے کی کو شش کی اور فرمایا کہ باب کو تو ویسے بھی حق ہے کہ بلامعاوضہ بیٹے سے کام لے۔جامع الفصولین میں فرمایا کہ ماپ اینے چھوٹے بیٹے کو استاد کی خدمت کیلئے متعین کر سکتا ہے تاکہ استاد اس کو صنعت وحرفت سکھائے،اور باب دادا اور وصی بچے سے کام لے سکتے ہیں تاکہ اس کو ادب وتہذیب سکھائیں اور اس کو کام کرنے کی عادت ہو اھ۔ فرمایا مگر اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پانی کا مالک نہیں ہوگا،خواہ اس نے اسے باب کے حکم سے یانی لیا ہو والله تعالیٰ اعلم۔(ت)

میں کہتا ہوں،جواب بالکل درست ہے اس کو ضعیف قرار د بنا درست نہ ہوگا،لکہ پہلے سے واضح تھا،تو سوال کی گنجائش ہی نہ تھی، بلاکہ سوال کی بنیاد ہی ساقط ہے، کیونکہ مشائخ اس امر کاانکار نہیں کرتے ہیں کہ باب سٹے سے خدمت لے سکتا ہے لیکن بہ صرف اُسی صورت میں ہے جبکہ متحقق ہو اور صحیح ہو، کیونکہ شے اسی وقت جائز ہوتی ہے جبکہ صحیح ہو اور ماطل کا کوئی وجود نہیں ہوتا اور آپ جان کیے ہیں کہ یہ اعمان مماحہ میں باطل ہے،ان کی کتاب کی کتاب الشرکۃ میں دووہم تھےوہ بھیاس

<sup>1</sup> ر دالمحتار فصل في الشرب البابي مصر 1⁄2 mir

<sup>2</sup> ر دالمحتار فصل في الشرب البابي مصر 1⁄2 mir

بگفتگو سے ختم ہو گئی، دُراور تنویر میں ہے لکڑیاں اکٹھی کرنے، گھاس جمع کرنے، شکار کرنے اور یانی بھرنے میں شرکت حائز نہیں ،اوریہی حال دوسری مباحات کا ہے کیونکہ یہ وکالت کو متضمن ہےاور مباح کے لینے میں تو کیل جائز نہیں، دومیں سے کسی ایک نے جو حاصل کیاوہ اس کا ہو گااور جو دونوں نے مل کر حاصل کیا ہو تو وہ آ دھاآ دھاہے،ا گریہ معلوم نہ ہو کہ کس نے کتنالیا تھااور جو کچھ ایک نے اپنے ساتھی کی مدد سے لیاوہ اُسی ایک کا ہو گااور ساتھی کو اجر مُثل ملے گارھ۔ تواہوں نے اس کے قول وماحصلاہ فلھمایر لکھاہے اس سے معلوم ہوا کہ خیریہ میں جو فتوی ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے اگرچہ کچھ بھائی مل کراہنے باب کے ترکہ میں کام کریں،اور پھر کچھ مال حاصل ہوا تو وہ ان کے در میان برابری کی بنیادیر تقسیم ہوگاخواہ عمل اور رائے میں اختلاف ہی کیوں نہ رہاہواھ۔فرمایا یہ حکم اُس صورت میں نہیں ہے جبکہ بیٹا باپ کے ساتھ مصروف عمل ہو، کیونکہ قنبہ میں ہے اگر باپ بیٹاایک ہی صنعت میں کام کرتے ہوں اور اُن کے یاس اس کے علاوہ کچھ نہ ہو تو کل کمائی باپ کی شار ہو گی بشر طیکہ بیٹا باپ کے عیال میں ہو، کیونکہ وہ اس کامد دگار ہے اه۔(ت)

میں کہتا ہوں ان کا اِس فرع کو اس بحث میں لانا یہ وہم پیدا کرتا ہے اگر بیٹا باپ کے عیال میں ہواور باپ بیٹا کسی مباح چیز کے حاصل ہونے میں مل کرکام کریں تو حاصل شدہ چیز ہوری کی پوری باپ کی ہوگی اور بیٹا اس کامددگار قرار یائے گا،

واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات لتضمنها اوكالة والتوكيل في اخذ المباح لايصح وما حصله احدهما فله وما حصلاه معافلهما نصفين ان لم يعلم مالكل وما حصله احدهما باعانة صاحبه فله ولصاحبه اجر مثله أهد فكتب رحمه الله تعالى على قوله وما حصلاه فلهما يؤخذ من هذا ماافتى به في الخيرية (۱) لواجتمع اخوة يعملون في تركة ابيهم ونَمَا المَالُ فهو بينهم سوية ولو اختلفوا في العمل والراى اهدقال ثم هذا في غير الابن مع ابيه لما في القنية (۲) الاب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيئ فالكسب كله للاب انكان الابن في عياله لكونه معيناله أهد

اقول: (٣) فأيرادة هذا الفرع في هذا المبحث ربما يوهم ان لواجتمع رجل وابنه في عياله في تحصيل مباح كان كله للاب ويجعل الابن معيناله (٣) وليس كذلك فأن الشرع المطهر جعل في المباح

<sup>1</sup> الدرالختار شركت فاسدة مجتبائی دبلی ۱ /۳۷ m 2 ردالمحتار شركت فاسدة البابی مصر ۳/ ۳۸۳

سبب الملك الاستيلاء فمن استولى فهو المالك ولا ينتقل الملك الى غيرة الابوجة شرعى كهبة وبيح ولا ينسب اخذة لغيرة الابوجة شرع ككونة عبدة اواجيرة علية اما الاعانة مجانا فهى الخدمة وقد علمت بطلان الاستخدام فى تلك الاعيان وكتب على قولة باعانة صاحبة سواء كانت الاعانة بعمل كما اذا اعانة في الجمع والقلع اوالربط اوالحمل اوغيرة اوبالة كما لودفع له بغلا او راوية ليستقى عليها اوشبكة ليصيد بها حموى وقهستاني ط اهد

اقول: (۱) فلا يتوهبن منه الاعانة في قلع الحطب بأن يقلع البعض هذا والبعض هذا لانه هو تحصيلهما (۲) بل البعنى انه وضع يده مع يده في القلع حتى ضعف تعلقه فقلعه البعان اوعمل هذا اولا وتركه قبل ان ينقلع ثم عمل ذاك فقلعه يكون الاول معينا والملك للقالع (۳) كمن استقى من بئر فأذا دنا الدلو من رأسه اخرجها ونحاها عن رأس البئر غيره فأن الملك للثاني وكذلك اذا

عالانکہ بات یہ نہیں ہے کیونکہ شریعت نے مباح اشیاء ہیں میلک کاسبب استیلاء کو قرار دیا ہے توجو بھی کسی مباح پر قابض ہوجائے وہی مالک ہے اور دوسرے کی طرف اب اس کی ملک شرعی طریقوں ہے ہی منتقل ہو سکتی ہے جیسے ہبہ اور بیج وغیرہ اور اس کالینااس کے غیر کی طرف صرف شرعی سبب سے ہی منسوب ہوگا، مثلاً یہ کہ وہ اس کا غلام ہو، یا مزدور ہو،اور مفت کی اعانت تو یہ خدمت ہے،اور یہ توآپ کو معلوم ہی ہے کہ مباح چیزوں میں خدمت لینا باطل کو معلوم ہی ہے کہ مباح چیزوں میں خدمت لینا باطل ہو، جاور "باعانة صاحبه" پر لکھا کہ عام ازیں اعانت عملی ہو، جیسے کسی چیز کے جمع کرنے،اکھاڑنے، باند ھنے،اٹھانے ہو، جیسے کسی چیز کے جمع کرنے،اکھاڑنے، باند ھنے،اٹھانے خیرہ میں مدد کرے، یا آلہ کے ذریعے مدد ہو جیسے اس کو خیرہ میں مدد کرے، یا آلہ کے ذریعے مدد ہو جیسے اس کو خیرہ میں مدد کرے، یا آلہ کے ذریعے مدد ہو جیسے اس کو دیا، پانی بھرنے کا بڑا ڈول دیا یا شکار کے لئے جال دیا، جموی و قہستانی طاھے۔ (ت)

میں کہتا ہوں اس سے یہ وہم پیدانہ ہو کہ لکڑیاں اکھاڑنے میں مدد دینا بھی اسی طرح ہے، مثلًا بعض لوگ اس طرف سے اور بعض اُس طرف سے لکڑیاں اکھاڑیں اس لئے یہ اُن دونوں کا حاصل کرنا ہے، بلالکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی لکڑی پر ہاتھ رکھیں اور دونوں ایک ساتھ اس کو اکھاڑیں، یا یہ کہ پہلے ایک شخص نے ایک درخت پر زور آزمائی کی اور ہٹ گیا پھر دوسرے نے زور آزمائی کی اور اس کو اکھاڑ لیا، تو پہلا مددگار قرار پائے گااور ملک اکھاڑنے والے کی ہوگی، جیسے کوئی شخص ڈول بھر کر کوئیں سے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار شركت فاسدة البابي مصر ٣٨٣ ٣٨٣

پانی نکالے اور جب ڈول کؤیں کے دہانے تک آ جائے تو دوسرا شخص نکال کر رکھ دے۔اس صورت میں ملک دوسرے کی ہوگی،اسی طرح کسی نے شکار کو ہنکایا اور دوسرے شخص کے قریب آیا اور دوسرے شخص نے پکڑا اسی کا ہوگا۔مگر ہدایہ کی عبارت ہر قتم کے وہم سے پاک صاف ہے اس میں ہے کہ اگر عمل ایک نہ کیا اور دوسرے نے اس عمل میں معاونت کی،مثلاً یہ کہ درخت ایک شخص نے اکھاڑے اور دوسرے نے جمع کئے کیائن اٹھائے دوسرے نوسرے نے وسرے دوسرے نے بھاڑے اور جمع کئے کیکن اٹھائے دوسرے نے بھاڑے اور جمع کئے کیکن اٹھائے دوسرے نے بھاڑے اور جمع کئے کیکن اٹھائے دوسرے نے بھاڑے اور جمع کے کیکن اٹھائے دوسرے نے بھومدگار کواجر مثل ملے گا۔ (ت)

اثار احد صيدا وجاء به على اخر فاخذه كان للأخذ وما احسن وابعد عن الايهام عبارة الهداية حيث قال(١)وان عمل احدهما واعانه الأخر في عمله بأن قلعه احدهما وجمعه الأخر المثل اوقلعه وجمعه وحمله الأخر فللمعين اجر المثل

وم: که نص محرر المذہب سے مروی نظر ظاہر گمان کرے گی کہ بہت کتب معتمدہ مشہورہ نے اُس پر اعتاد کیا فآدی(۱)اہل سمر قند پھر فآدی تخلاصہ میں اُس کے حوالہ سے ہے:

اگر کسی شخص نے بچے کو کھانے کی چیز ہبہ کی تواس کے والدین کیلئے وہ چیز بھی کھانا جائز ہے محمد رحمہ الله سے یہی مروی ہے۔(ت)

رجل(۲)وهب للصغير شياا من المأكول يباح للوالدين ان يأكلا منه كذاروى عن محمد رحمهالله تعالى 2-

## وجیز کردری میں ہے:

اگر کسی شخص نے بچے کو کھانے کی چیز ہبہ کی تواس کے والدین کواس چیز کا کھانا صحیح ہے۔(ت)

وهب للصغير من المأكول شيأ يباح للوالدين ان ياكلاة 3-

## فآوی سراجیہ میں ہے:

اگر کسی نے بچہ کو کھانے کی کوئی چیز ہبہ کی تو محمد نے فرمایا اس کے والدین کیلئے اس میں سے کھانا مباح ہے۔اور بخال ی کے اکثر مشاکئے نے فرمایا

اذا وهب الصبى شيئاً من الماكول قال محمد رحمه الله تعالى مباح لوالديه ان ياكلا منه وقال اكثر مشايخ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهداية فصل في الشركة الفاسدة جزثاني المكتبة العربييه كرا حي ال<sub>1</sub> ٦١٣

<sup>2</sup> خلاصة الفتاوي كتاب الهية مكتبه حبيبه كوئية ١/٠٠٠

<sup>3</sup> فآوى بزازية مع الهندية كتاب الهبة پيثاور ١٦/ ٢٣٧

والدین کو کھاناطلال نہیں اھ (ت)

میں کہتا ہوں "قال محمد" کی عبارت تنہاانہوں نے ہی استعال کی ہے کیونکہ عام کتب کی عبارت یہ ہے کہ ان سے مروی ہے والله تعالی اعلم (ت)

بخاری لایحل اه اقول: (۱) وتفرد بتعبیر قال محمد فان عبارة العامة روی عنده والله تعالى اعلم

## فقاوی(۵) ظہیر ہیہ پھر غمز (۲)العیون میں ہے:

جب بچہ کو کسی نے کھانے کی چزیں ہدیہ میں دیں، تو محمہ سے مروی ہے کہ اس کے والدین کوان کا کھانا مباح ہے اور یہ ضیافت کی طرح ہے اور بخالی کے اکثر مشان کی اکہنا ہے کہ بغیر حاجت جائز نہیں۔(ت)

اذا اهدى للصغير شيئ من المأكولات روى عن محمد انه يباح لوالديه وشبه ذلك بالضيافة واكثر مشايخ بخارى على انه لايباح بغير حاجة

# بحرالرائق (۷)میں ہے:

والدین کو بیّ کی موہوبہ چیز کا کھانا مباح ہے کذا فی الخلاصہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر ماکول کو استعال میں لانا مباح نہیں، ہاں ضرورةً جائز ہے کہالایخفی۔(ت) يباح للوالدين ان ياكلا من المأكول الموهوب للصغير كذا في الخلاصة فأفاد ان غير المأكول لايباح لهما الاعند الاحتياج كما لا يخفي 3-

#### در مختار میں ہے:

سراجیہ میں ہے بچہ کے والدین کو مباح ہے کہ بچہ کو ہدیہ کی گئ چیز سے کھائیں اور ایک قول ہے کہ جائز نہیں انتی،اس سے معلوم ہوا کہ غیر ماکول سے بلاحاجۃ استفادہ جائز نہیں اھ(ت)

میں کہتا ہوں شاید انہوں نے بیہ فتوی اس اصول سے

وفيها اى فى السراجية يباح لوالديه ان ياكلا مس مأكول وهب له وقيل لاانتهى فافاد ان غير الماكول لايباح لهما الالحاجة 4 هاقول: وكانه اخذه من ان العمل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوي سراجية مسائل متفرقة من سية لكھنؤ ص9٦

<sup>2</sup> جامع الصغار مع الفصولين الكراسية اسلامي كتب خانه كراجي ١٣٦/١

<sup>3</sup> بحرالرائق كتاب العبية سعيد كمپنى كراچى ١٢ ٢٨٨ ،

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الدرالمختار كتاب الهمة مجتبائي دبلي ۲/ ۱۲۰

حلدثاني فتاؤىرضويه

اخذ کیا ہے کہ امام کے اصحاب کے قول پر اس وقت عمل ہوگا جب امام سے کوئی قول نہ یا یا جائے اور امام کے قول کے ہمسر مشائخ کے اقوال نہیں ہو سکتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی زیادہ ہوں اس کے نصوص ہم نے اپنے رسالہ اجلی الاعلامر بأن الفتوى مطلقاً على قول الامام مين ذكر كي بن خاص طور پر انہوں نے اس کو "قال محمد " سے تعبیر کیا ہے ورنہ سراجیہ میں قلیل نہیں ہے جبیبا کہ ہم نے اس کی نص ذکر کی ہے۔(ت)

بقول اصحاب الامام اذالم يوجد عنه قول ولا يوازيه قول المشايخ وان كثروا كمأذكرنا نصوصه في رسالتنا اجلى الاعلام بأن الفتوي مطلقاً على قول الامام لاسبها وقد عبره بقال محمد والا فليس في السراجية قيل كما اسبعناك نصها

تاتار خانیہ 9 پھر ر دالمحتار ۱۰ میں ہے:

روی عن محمد نصا انه يباح وفي الذخيرة المحمد عن محمد نصا انه يباح وفي الذخيرة مين ہے کہ اکثر مثالُخ بخاری اس پر ہیں کہ مباح نہیں۔(ت)

واکثر مشائخ پخاری علی انه لایباح $^{1}$ 

اسی طرح جوام " اخلاطی وہند یہ " میں ہے جامع "ا الصغار کی عبارت اوپر گزری۔

**اقول**: مگر نظر دقیق حاکم ہے کہ دونوں روایتیں اگرچہ امام محرر المذہب رحمہ الله تعالیٰ سے میں لیکن اس روایت اور ان عبارات کو اس روایت سے علاقہ نہیں یہاں وہ شے ملک صبی نہیں بلکہ دوسرے نے صبی کے نام مدیہ جھیجی ہے اور عادت فاشیہ جاری ہے کہ کھانے بینے کی تھوڑی چیز بچوں ہی کے نام کرکے بھیجتے ہیں اور مقصود ماں باپ کو دینا ہوتا ہے اور یہ تو قطعًا نہیں ہوتا کہ مال باپ پر حرام سمجھتے ہوں اس عرف کا انتشار تام وعام دیکھ کر مطلق حکم فرمایا یا کہیں تفصیل وتوضیح فرمادی ـ فآوی اسم قند پھر تاتا خانیہ میر شامیہ " نیز کتاب " التجنیس والمذید پھر جامع " الصغار میں ہے:

جب چھوٹے بچے کو کسی نے میوہ جات ہدیہ کئے تواس کے مال باب کواس میں سے کھانا جائز ہے بشر طیکہ اس ہدیہ کا مقصد مال باپ کے ساتھ محسن سلوک ہو اور بچہ کو محض اس لئے مدیہ کیا گیا ہو کہ مدیہ کو چھوٹا سمجھا گیا ہو۔(ت)

اذ اهدى الفواكه إلى الصبي الصغير يحل للاب والامر الاكل اذا اريد بذلك برالاب والامأمر لكن اهدى الى الصغير استصغار اللهدية 2-

<sup>1</sup> روالمحتار كتاب الهية مصطفيٰ البابي مصر ١٦/ ٥٧٢ <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع الصغار مع الفصولين الكراسة اسلامي كتب خانه كراجي الر ١٣٦

ملتقط' پھراشاہ <sup>2</sup> کی تعبیراورا<sup>حس</sup>ن ہے جس سے اس عادت کا فاشیہ ہو ناروشن ہے۔

انہوں نے فرمایا کہ جب بچہ کو کوئی چیز ہدیہ کی گئی ہواور معلوم ہو کہ وہ صرف بچے کیلئے ہے تو والدین اس میں سے بلا حاجت نہیں کھا سکتے اھ۔(ت) میں کہتا ہوں والدین کیلئے اس کا استعال جائز نہ ہو نااس شرط سے مشروط ہے کہ اُسے علم ہو کہ یہ بچہ گا ہے تو اس کا لاز می مطلب یہ ہے کہ جب علم نہ ہو تو مباح ہے عرف کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا گیا ہے۔(ت) حيث قالا اذا(۱) اهدى للصبى شيئ وعلم انه له فليس للوالدين الاكل منه لغير حاجة أهداقول: بنى البنع على علم انه للصغير فأفأد الاباحة اذالم يعلم شيئ ردا الى العادة الفاشية

امام ظہیرالدین نےاُن عبارات مطلقہ کی دلیل بیان فرما کراس امر کا تصفیہ فرمادیا، ظہیریہ ^پھر علمگیریہ <sup>9</sup> میں ہے:

اهدى للصغير الفواكه يحل لوالديه اكلها لان الاهداء اليهما وذكر الصبى لاستصغار الهدية اهـ

پچہ کو پھل ہدیہ کیے گئے تواس کے والدین کو اُن کا کھانا جائز ہے کیونکہ ہدیہ دراصل والدین کو ہی تھا بچہ کے ہاتھ میں اس لئے دیا گیا کہ ہدیہ کو معمولی سمجھا گیا۔ (ت) میں کہتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ جو عبارت جامع صغیر سے ظہیریہ سے گزری کہ جب بچہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہدیہ کرے، اگر یہ اس کی نقل بالمعنی نہیں ہے کیونکہ تمام کتب میں یہ مسئلہ اس طرح مذکور ہے کہ کوئی چیز بچہ کو ہبہ کی گئی اور خود ظہیریہ میں غمز سے ان الفاظ میں منقول ہے کہ جب بچہ کو کوئی چیز ہمہ کی گئی جیسا کہ تم نے سا، توان کی کہ جب بچہ کو کوئی چیز ہمہ کی گئی جیسا کہ تم نے سا، توان کی مرادیہ ہے کہ بچہ اس چیز سے ہدیہ کرے واس کو ہدیہ کی گئی میں یہ نہیں کہ بچہ ابتداء کرے اور اپنی ملک سے پچھ ہدیہ کوئی۔

اقول:ومن ههنا ظهر ان ماتقدم عن جامع الصغار عن الظهيرية اذا اهدى الصغير شيا من الماكولات ان لم يكن عن نقله بالمعنى لان المسألة في سائر الكتب فيما وهب شيئ للصغير وقد نقل عن الظهيرية نفسها في الغمز بلفظ اذا اهدى للصغير شيئ كما سمعت فليس مراده الا اهداؤه مما اهدى اليه لاان يبتدى الصبى فيهدى من ملكه شبا

الاشاه والنظائر احكام الصيبان ادارة القرآن كراجي  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوى ہندية الباب الثالث من الهية بيثاور ۴/ ۳۸۱

والدليل عليه قوله وشبه ذلك بضيافة المأذون فالمأذون(۱) لا يضيف من مأل نفسه بل مولاه ومولاه انها اذن في التجارة لكن العوائد قضت ان امثال الضيافات لا بدمنها في التجارات فكان اذنه في التجارة اذنا فيها كذلك الصبي لاهدى من مأل نفسه بل مأل المهدى والمُهدى انها سبى الصبي لكن فشت العوائد ان امثال الهدايا لا يمنع عنها ابواه فكان اهداؤه اليه اهداء اليهما-

اقول: والوجه فيه ان المأكولات مما يتسارع اليها الفساد فيكون اذنا من المهدى لهما في التناول دلالة وذلك بأن يقع الملك لهما بخلاف مايدخر فظهر اصابة البحر والدر في قولهما افادان غير المأكول لايباح لهما الالحاجة (٢)واندفع ماوقع للعلامة شحيث قال بعد نقل مامر عنه عن التتارخانية عن فتاوى سمرقند قلت:وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقرائن وعليه فلا فرق بين المأكول وغيرة بل غيرة اظهر أم

ان کا یہ قول ہے کہ اور یہ مثابہ ماذون کو ضیافت کے ہے کہ ماذون اپنے مال سے ضیافت نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے مولی کے مال سے کرتا ہے اور اس کے مولی نے اس کو تجارت کی اجازت دی ہے، لیکن عرف میں یہ عادت ہے کہ تجارت میں اس قتم کی ضافتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، تو تجارت کی اجازت دینا ضیافت کی اجازت کے متر ادف ہے، اسی طرح بچہ اپنے مال سے ہدیہ دیتا ہے بلالکہ ہدیہ دینے والے کے مال سے ہی ہدیہ دیتا ہے اور ہدیہ دینے والے نے بچہ کا مال سے ہی ہدیہ دیتا ہے اور ہدیہ دینے والے نام لیا مگر عام طور پر عادت یہ ہے کہ اس قتم کے ہدایا سے مال باپ کو منع نہیں کیا جاتا ہے تو بچوں کو ہدیہ دینا مال باپ کو منع نہیں کیا جاتا ہے تو بچوں کو ہدیہ دینا مال باب کو ہدیہ دینا سے مات ہے۔ دینا مال

میں کہتا ہوں کھانے پنے کی چیزیں عام طور پر جلدی گل سڑ جاتی ہیں تو ہدیہ دینے والے کی طرف سے والدین کو اشارةً کھانے کی اجازت سمجھی جائے گی،اور اس طرح ملک والدین کو اشارةً کھانے کی اجازت سمجھی جائے گی،اور اس طرح ملک والدین کے لئے ثابت ہوگی اور جو اشیاء جلد خراب ہونے والی نہیں ہیں ان کا یہ حکم نہیں ہے، تو بحر اور دُر کے قول کی صحت ظاہر ہو گئی،ان کا قول ہے کہ جو چیزیں کھانے پننے کی نہیں ان کا استعال والدین کے لئے جائز نہیں،ہاں حاجت کے وقت جائز ہیں، اور علامہ "ش" کا اعتراض ختم ہوا انہوں نے تو وہ عبارت نقل کی جو تار خانیہ، قاوی سمر قند سے گزری، پھر عبارت نقل کی جو تار خانیہ، قاوی سمر قند سے گزری، پھر فرمایا میں کہتا ہوں

<sup>1</sup> الدرالمختار كتاب الهبة مجتبائي د ہلى ۲/ ۱۲۰ د لير سريار مصطفال در در

<sup>2</sup> روالمحتار كتاب الهبة مصطفیٰ البابی مصر ۱۴ ۵۷۲

اس سے موافقت ظاہر ہو گئی اور یہ قرائن سے ظاہر ہوتا ہے،
اور اس لحاظ سے اس میں ماکول اور غیر ماکول کا کوئی فرق
نہیں بلالکہ اس کا غیر اظہر ہے اھے۔ یعنی ماکول کے ہبہ سے بچہ
کا ارادہ اظہر ہے اور اکثر ہے تو جب وہاں کھانا جائز ہوا کسی
الی دلیل کے نہ ہونے کے وقت جو ہدیہ کے بچہ کے ساتھ
مختص ہونے کا تقاضا کرتی ہو تو یہ اولی ہے اور آپ کو اس کا
جواب مل چکا ہے و باللہ التو فیق۔ (ت)

اى فأن ارادةالولى بهبة المأكول اظهر واكثر فأذا ساغ الاكل ثمه عند عدم دليل يقتضى باختصاص الهدية بالولد فهذا اولى وقد عرفت الجواب وبالله التوفيق.

بالجملہ یہ روایات غیر ملک صبی میں ہیں اور یہاں کلام ملک صبی میں کہ مباح پانی بلاشبہ بھرنے والے کی ملک ہوگا جبکہ بروجہ اجارہ نہ ہواور صبی کی ملک والدین کو بےاحتیاج حلال نہیں مقتضائے نظر فقہی تو یہ ہے۔

اقول: وبالله التوفيق مگرشک نہيں کہ عرف وعادت اس کے خلاف ہے اور وہ بھی دلائل شرعیہ سے ہے تو مناسب کہ اسے قلیل عفو قرار دیں جس پر قرآن وحدیث سے دلیل ہے قال الله عزوجل:

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتْلَى "قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ "وَ إِنْ تُخَالِطُوْ هُمْ فَإِخْوَ الْكُمْ " وَاللَّهُ يُعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ"

اور وہ آپ سے تیبوں کی بابت پُوچھتے ہیں فرماد بیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے اور اگر تم ان کے ساتھ اپنا مال ملا کر کھاؤوہ تمہارے بھائی ہیں اور الله مفسد کو مصلح سے جانتا ہے۔(ت)

اس آیت میں احد النفسرین پریتیم کے ساتھ جواز مخالطت مال ہے اور ظام کہ بحال مخالطت کامل امتیاز قریب محال ہے۔ تفسرات احدید میں ہے:

اور زاہدی میں ابن عباس رضی الله تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مخالطت یہ ہے کہ تم اس کے کھیل اس کا دودھ اور اس کے پیالہ میں کھاؤاور وہ بھی اسی طرح تمہارے ساتھ تمہارے کھیل کھائے اور تمہارا دودھ بیٹے اور تمہارے پیالے میں کھائے اور یہ آیت مخالطت کے جواز پر دلالت کرتی ہے خواہ سفر میں ہو باحضر میں ہو جبکہ نفقہ کو

وفى الزاهدى قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المخالطة ان تأكل من ثمرة ولبنه و قصعته وهو ياكل من ثمرتك ولبنك وقصعتك (۱)والأية تدل على جواز المخالطة فى السفر والحضر يجعلون النفقة على السواء ثم لايكرة ان ياكل احدهما اكثر لانه لها جأز

<sup>1</sup> القرآن ۲ /۲۲۰

\_\_\_\_\_\_ برابر کا رکھیں، پھر اس میں کوئی کراہت نہیں کہ ان میں سے کوئی زائد کھالے کیونکہ یہ چزجب بچوں کے مال میں حائز ہے توبڑوں کے اموال میں بطور اولیٰ جائز ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں ان کو بخولی مادر تھیں، یہ مفید بھی ہیں اور ہمارے عہد کے بہت سے متعصبین پر ججت بھی ہیںاھ۔(ت) مين كهتا جون، تو جامع الصغار مين فاوى رشيد الدين سے (دعوی الاب والوصی میں)جو منقول ہے اگر ماں بچہ کے مال کی مختاج نہ ہو، لیکن اس نے بچہ کا مال اینے مال کے ساتھ ملا کر کھانا خریدااور بچے کے ساتھ کھایا تواگر اینے حصہ سے زیادہ کھایا تو جائز نہیں کیونکہ اس نے بیٹیم کا مال کھایااھ۔اس سے مرادیہ ہے کہ اتنی زیادتی جو بالکل واضح اور ظاہر ہو،اسی فناوی کے مذکور باب سے حامع الر موز میں منقول ہے،اس سے کچھ ہی پہلے، کہ ایک بچہ ہے جو مال لاتا ہے اور مال کو دیتار ہتا ہے اور ماں اس پر خرچ کر تی رہتی ہے اور لقمہ دولقمہ خود بھی اس کے ساتھ کھاتی رہتی ہے زیادہ نہیں، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ (ت)

فى اموال الصغار فجوازة فى اموال الكبار اولى هذا لفظه فاحفظه فانه نافع وحجة على كثير من المتعصبين فى زماننا أهد

اقول: (۱) فأذن مأفى جأمع الصغار عن فتأوى رشيد الدين من بأب دعوى الاب والوصى لولم تكن الام محتاجة الى مأله ولكن خلطت مألها بمأل الولد واشترت الطعام واكلت مع الصغر ان اكلت مأزاد على حصتها لايجوز لانها اكلت مأل اليتيم أهـ معناه الزيادة (۲) المتبينة ففى اليتيم ألم و عن البأب المذكور من الفتاوى جأمع الرموز عن البأب المذكور من الفتاوى المذبورة قبيل هذا صبى يحصل المأل ويدفع الى امه والام تنفق على الصبى وتأكل معه قليلا نحو لقمة اولقمتين من غير زيادة لايكرة 3-

صحیح مسلم شریف میں عبدالله بن عباس سے ہے:

قال كنت العب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف

فرمایا میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اتنے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تومیں

<sup>1</sup> تفسيرات احمدية بيان اصلاح كريمي كتب خانه بمبئي ص ١٠٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع الصغار مسائل الكراسة اسلامي كتب خانه كرا جي ال ١٣٨

<sup>3</sup> جامع الصغار مع جامع الفصولين مسائل الكراسية اسلامي كتب خانه كراچي ١/ ١٣٨

ایک در وازہ کے پیچھے چھُپ گیا توآپ میرے پاس تشریف لائے اور میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنے ہاتھ سے (پیارسے) تھیکی دی اور کہا کہ معلوبیہ کو بلالاؤ۔(ت) باب فجاء فحطأنى حطأة عه وقال اذهب ادع لى معوية 1-

## امام انووی شرح میں فرماتے ہیں:

اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کے بچہ کو اس جیسے کام کیلئے بھی بھیجا جا سکتا ہے اور اس کا مطلب بیہ نہ ہوگا کہ بچہ کی منفعت میں نضر ف کیا کیونکہ بیہ معمولی چیز ہے اور شریعت نے ضرور تااس قتم کی چیزوں کی اجازت دی ہے اور عام طور پر مسلمانوں کا اس پر عمل ہے۔ (ت)

فيه جواز ارسال صبى غيره مبن يدل عليه فى مثل هذا ولا يقال هذا تصرف فى منفعة الصبى لان هذا قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة فيه للحاجة واطرد به العرف وعمل المسلمين 2-

عارف بالله سیدی عبدالغی نابلسی قدس سره، نے حدیقہ ندیہ میں اسے مقرر رکھا۔ سوم میں امر ابوین کواجارہ پر قیاس کیا۔ ا**قول اولا**: یہ صحت تو کیل کو چاہتا ہے اور اعیان (۲) مباحہ میں تو کیل خلاف نصوص ہے وعللوہ بوجوہ (اور انہوں نے اس کی کئی علتیں بیان کی ہیں)

اول: توکیل کی صحت کا دار ومدار اس پر ہے کہ جو کام موکل نے وکیل کو سپر دکیا ہے وہ درست ہے اور اس کام کی صحت کا مدار ولایت پر ہے اور مُباح کام پر موکل کو کوئی ولایت نہیں ہے اور اس پر توکیل بالشراء سے اعتراض وارد ہے، کیونکہ موکل کو خریدی جانے والی چیز پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے۔دوم: توکیل کے معنی و کیل کیلئے ولایت حاصل نہیں ہے۔دوم: توکیل کے معنی و کیل کیلئے ولایت

الاول: ان صحة التوكيل تعتمد صحة امر الموكل بما وكل به وصحة الامر تعتمد الولاية ولا ولاية للموكل على المباح ونقض بالتوكيل بالشراء فأن الموكل لاولاية له على المشرى والثانى ان التوكيل احداث ولاية للوكيل ولا يصح هنا لانه يملك اخذ المباح بدون تمليكه ونقض بالتوكيل

حطاء نی حاء پھر طاء دونوں بغیر کلتہ کے اور ان کے بعد ہمزہ ہے، معنٰی ہے دو کندھوں کے درمیان ہاتھ سے تھیکی دینا اصصدیقہ ندید۔(ت)

عه: حطأنى بحاء ثمر طاء مهملتين وبعدهما همزة وهو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين اهحديقه نديه.

<sup>1</sup> صحیح للمسلم باب من بعنه النبی صلی الله علیه وسلم ... الخ قدیمی کتب خانه کراچی ۲/ ۳۲۵ م 2 شرح للنووی باب من بعنه النبی صلی الله علیه وسلم ... الخ قدیمی کتب خانه کراچی ۲/ ۳۲۵ م

کا بیجاد کرنا ہے اور وہ یہاں درست نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی تملیک کے بغیر ہی مماح کو لے سکتا ہے اور اس پریہ نقض ہے کہ کسی کو غیر معین چز کے خریدنے کاو کیل بناہا، کیونکہ و کیل تو تو کیل سے پہلے اور اس کے بعد بھی اس کا مالک ہے۔اور عنابہ میں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس کا مطلب بہ ہے کہ وہ اس کا مالک ہے موکل کے حکم کے بغیر ،اور بغیر عقد کے۔اور نقض کی صورت یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خریدے بغیر اس کامالک نہیں ہےاھ۔ (ت) **میں کہتا ہوں** اس سے مراد ملک عین نہیں ہے ب ملک عین نہیں ہے بلکہ اُس کام کے کرنے کا اختیار ہے جیسے وہاں لینا اور یہاں خرید نا،اور وہ عقد کی وجہ ہے اس کا مالک نہیں، ملالکہ عقد توخو داس کی ملک ہے پیدا ہوتا ہے کھر میں نے دیکھا کہ سعدی افندی نے اسکی طرف اشارہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں اس میں تامل ہے، کیونکہ جس چز کا و کیل بنایا ہے وہ "شرا" ہے تو و کیل اس کا مالک ہے، تو نقض مرتفع نه ہوگا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہوگا کہ موکل کو پہلے یہ ولات حاصل نہ تھی کہ وہ موکل کے ذمہ کو ثمن کے ساتھ مشغول رکھے،اور محقق نے اس کا فتح میں رد کیا ہے،اور فرمایا ہے که اس کاخلاصه په ہوا که ایسی چز کی تو کیل جو موکل پر حق ثابت کرے اس امریر موقوف ہے کہ وہ اس پر ولایت کو ثابت کرے اور گفتگو تو کیل میں اس کے برخلاف ہےاھے۔ یعنی مباح کے لینے میں، کیونکہ اس میں موکل پر حق ثابت نہیں ہوتا۔ (ت)

بشراء شيع لابعينه فأن الوكيل بملكه قبل التوكيل وبعده واجاب في العنابة ان معناه ببلكه بدون امر البوكل بلا عقد وصورة النقض لىست كذلك فأنه لابهلكه الابالشراء أاهد اقول: (١) رحبك الله تعالى ليس البراد ملك العين بل ولاية ذلك الفعل كالاخذ ثبه والشراء ههنا وهو لإيبلكه بالعقد بل العقد ناشيئ عن ملكه ثمر أبت سعدى افندى اوماً البه اذقال فيه تأمل فإن البوكل به هو الشراء فالوكيل يبلكه فلا يندفع النقض اهـ والصواب في الجواب انه لم يكن له من قبل ولاية ان يشغل ذمة البوكل بالثمن ورده المحقق في الفتح بأن حاصل هذا أن التوكيل بما يوجب حقاً على الموكل يتوقف على اثباته الولاية عليه في ذلك والكلام في التوكيل بخلافه 3 اه اى باخذ المباح فانه لايثبت فيه حق على الدكل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عناية مع الفتح القدير الشركة الفاسدة نوربيه رضوبيه سكهر 4/ 409 م

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حاشية چليې الشركة الفاسدة نوربير رضوبيه تحمر ۵/ ۴۰۹

<sup>3</sup> فتح القدير الشركة الفاسدة نوريه رضوبه سكهر ۵/ ۴۱۰

حلاثاني فتاؤىرضويه

میں کہتا ہوں یہ مقصود کا اعتراف ہے کیونکہ تو کیل مطلّقا و کیل کے لئے ولایت کااثبات ہے،الیی ولایت جواس کو پہلے حاصل نہ تھی،اور وہ یہاں یائی نہیں جاتی ہے،تو اس کی توکیل صحیح نہ ہو گی،اور شراء میں یہ چیز نہیں ہے،اور ولایت کا ایجاد و احداث مطلوب نہیں ہے خاص طور پر اس تو کیل میں،جو موکل پر کسی حق کو واحب کرتی ہو،ا گرایسا ہو تا تو کہا جاسکتا تھاکہ مماح کے لینے پر وکیل بنانااس باپ سے نہیں ہے، تواس میں ولایت کی ایجاد کی حاجت نہیں ہے۔ (ت) سوم: توکیل سے مقصود بیر ہے کہ وکیل کے فعل کو موکل کی طرف نقل کیا جائے اور یہ چزیہاں متحقق نہیں کیونکہ شریعت نے ماح کی ملکیت کا سدب قضہ میں پہل کو قرار دیا ہے،اور یماں و کیل نے قبضہ میں پہل کی ہے، توملک اس کیلئے ثابت ہو گی اور موکل کی طرف اسی وقت منتقل ہو گی جبکہ اس کاسب جدید ہو، محقق نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ (ت)

اقرل: (١) هذا اعتراف بالمقصود فأن التوكيل مطلقاً اثبات ولاية للوكيل لم تكن من قبل ولايوجد ههنا فلايصح التوكيل به بخلاف الشراء وليس أن أحداث الولاية مطلوب خصوصاً في التوكيل بها يوجب حقاً على البوكل حتى يقال ليس التوكيل بأخذ المباح من هذا الباب فلا يحتاج الى احداث الولاية

والثالث ان المقصود بالتوكيل نقل فعل الوكيل إلى البوكل ولا يتحقق ههنا فأن الشرع جعل سبب ملك المباح سبق اليد اليه والسابقة ب الوكيل فيثبت الملك له ولا ينتقل إلى الموكل الإبسبب جديداشارالبه المحقق

ٹانٹیا: بیہ قیاس صحیح ہو تو صرف ظرف پر حکم نہ رہے بلالکہ والدین کی نیت سے لینا ہی اُن کے لئے مثبت ملک ہوا گرچہ اُن کے ظرف میں نہ لے کہ مقیس علیہ اعنی اجارہ مذکورہ میں حکم یہی ہےاصل مدار (۲)نیت پر ہے جبکہ نہ اجیر کا یہ وقت بکا ہے نہ شیکی معین ہے تو وہ اپنے لئے بھی لے سکتا ہے اور اپنے متاجر کیلئے بھی جس کیلئے لے گااُسی کی ملک ہو گی، ہاں اگر لیتے وقت کسی کی نیت نہ تھی یا وہ کھے میں نے اپنے لئے نیت کی تھی اور متاجر کھے میرے لئے کی تھی تو اُس وقت ظرف پر فیصلہ ر تھیں گے اُس کے ظرف میں لی تواُس کیلئے ہے ورنہ اپنے لئے۔

واصل ذلك الوكيل بشراء شيعي لابعينه الحكم اوراس كي اصل به مسّله ہے كه كسي شخص كوغير معين شيئ (m)فيه للإضافة فأن لم توجد فللنبة فأن لم توجدا وتخالفا فيها فللنقد اي ان اضاف العقد الى مأل البوكل فألشر اء للبوكل

کے خریدنے کا وکیل بنایا تو اس میں حکم اضافت کا ہے،اگر اضافت نه يائي گئي تونيت معتبر هو گي، اگرنيت بھي نه يائي گئي يا د ونول میں اختلاف ہواتو حکم

نقتر کا ہے، یعنی اگر عقد کو موکل کے مال کی طرف مضاف کما تو خرید نا موکل کیلئے ہواا گرچہ اس نے یہ گمان کما کہ اُس نے اپنے لئے خریدا ہے،اور اگر اضافت خود اس کے مال کی طرف ہے توخرید نااس کیلئے ہوا،اور اگر مطلق مال کی طرف اضافت ہے تو دونوں میں سے جس کی نیت کی اس کیلئے ہوگا،اور اگر خریدنے کے وقت کوئی نیت ہی نہ تھی یا کہا کہ میں نے اپنے لیے نیت کی تھی اور موکل نے کہا کہ میرے لئے کی تھی یا پالعکس تو دوسر ہے میں بالاجماع نقد کو تھم بنایا حائگااور پہلے میں صرف ابو بوسف کے نز دیک ہوگا،امام محمد اس کو اس صورت میں عاقد کیلئے قرار دیتے ہیں،اور ر دالمحتار میں اس کابر عکس کہا ہےاور پیر سہو ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں قاضی خان نے ابو بوسف کا قول مقدم کیا ہے اور بدابہ میں اس کی دلیل کو موخر کیا ہے جس سے اس کی ترجیح معلوم ہوتی ہے،اور بح نے کنز کے اس قول کے تحت فرمایا کہ اگر غیر معین چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا تو شراہ وکیل کیلئے ہے، مگر یہ کہ موکل کی نیت کرلے بااس کوانے مال سے خریدے۔ان کی عبارت رہے ہے کتاب میں جو ہے اس سے بظام محرك قول كى ترجح معلوم ہوتى ہے، يعنى يد كه نيت نه ہونے کی صورت میں وہ شراہ و کیل کیلئے ہو گی، کیونکہ انہوں نے شراہ

و کیل کیلئے ہی کی ہے سوائے دومسکوں کے اھے۔ یعنی یہ کہ نیت

وان زعم انه اشترى لنفسه اوالى مأل نفسه فلنفسه اوالى مطلق مأل فلايهما نوى كان له فلنفسه اوالى مطلق مأل فلايهما نوى كان له فأن لم تحضره النية عند الشراء اوقال نويت لى وقال الموكل اوبالعكس حكم النقد في الثانى بالاجماع وفي الاول عند ابي يوسف خلافا لمحمد فأنه يجعل اذن للعاقد أوقع في ردالمحتار عكس هذا وهو سهو.

اقول: (۱) وقدم قاض خان قول ابي يوسف واخر في الهداية دليله فافادا ترجيحه وقال في البحر تحت قول الكنز ان كان بغير عينه فالشراء للوكيل الا ان ينوى للموكل اويشتريه بماله مانصه ظاهر مأفي الكتاب ترجيح قول محمد من انه عند عدم النية يكون للوكيل لانه جعله للوكيل الا في مسألتين أهداى النية للموكل واضافة العقد الى مأله اذهو المراد من الشراء بماله كما في الهداية فأذالم يضف ولم ينوكان للعاقد كما هو

<sup>1</sup> عناية مع فتح القدير وكالة بالشراء تشخمر 2/ 40 2 بح الرائق وكالة بالبيج والشراء سعيد كمپنى كراجي 4 /١٦٠

مذهب محمدرحمه الله تعالى

اقول: (۱) لكن الامام ابا يوسف رحمه الله تعالى النبا حكم النقد لانه دليل النبة قال فى الهداية عند ابى يوسف يحكم النقد لان مع تصادقهما يحتمل النبة للأمر وفيما قلناه حمل حاله على الصلاح كما فى حالة التكاذب أقال فى العناية (يحتمل) انه كان نوى للأمر ونسيه (وفيما قلنا) يعنى تحكيم النقد (حمل حاله على الصلاح) لانه اذا كان النقد من مال الموكل والشراء له كان غصبا (كما فى حالة التكاذب) اهدفعلم ان تحكيم النقد داخل فى اعتبار النبة فعلم ان تحكيم النقد داخل فى اعتبار النية ولايستغرب مثله فى ايجاز الكنز۔

موکل کیلئے ہواور اضافت اُس کے مال کی طرف ہو،اس لئے کہ اس کے مال سے خرید نے کا یہی مطلب ہے، جبیبا کہ ہدایہ میں ہے، توجب اضافت نہ کی اور نیت بھی نہ کی تو عاقد کیلئے ہو گی جبیبا کہ محمد رحمہ الله تعالی کامذہب ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں، لیکن امام ابوبوسف نے نقد کو حکم بنا ما کیو تکہ وہ نیت کی دلیل ہے۔ ہدایہ میں فرمایا ابویوسف کے نزدیک نقتر کو حکم بنایا جائرگا، کیونکه اگر وه دونوں اتفاق کرلیں تواحمال ہے کہ نیت حکم دینے والے کی ہو،اور جو ہم نے کہا ہے اس میں اُس کے حال کو صلاح پر محمول کیا گیا ہے، جیسے کہ دونوں ایک دوسرے کو جھٹلانے کی صورت میں ہے،عنامہ میں فرمایا (احتمال ہے) کہ اُس نے حکم دینے والے کیلئے نیت کی ہو اور پھر بھُول گیا ہو (اور جو ہم نے کہا اُس میں)اس سے مراد نقد کو حکم بنانا ہے (اس کے حال کو صلاح پر محمول کرنا ہے) کیونکہ جب ادائیگی موکل کے مال سے ہو اور خریدنا اس کے لئے ہو تو یہ غصب ہوگا (جیسے کہ ایک دوسرے کو جھٹلانے کی صورت میں ہے)اھ۔تو معلوم ہوا کہ نقذ کو حکم بنا مانیت کے اعتبار میں داخل ہے اور کنز کے ایجاز میں ایسی بات عجیب نہیں ہے۔ (ت)

بالجملہ قول سوم خلاف اصول و مخالف منقول ہے اور قول اول میں حرج بشدت اور دوم کہ نص محرر المذہب سے ماثور مؤید بعرف و کتاب و سنت للذا فقیر اُسی کے اختیار میں اپنے رب عزوجل سے استخارہ کرتا ہے و بالله التوفیق تو ثابت ہوا کہ احکام مذکورہ صور استیلاء میں نسبت ابوت و بنوت سے کوئی تغیر نہیں آتا جب بیا اصل بعونہ تعالی ممہد ہولی واضح ہوا کہ نابالغ کا مجرا ہوا پانی ایک نہیں بہت سے پانی ہیں جن کا سلسلہ شاریوں ہے۔

ایمرا ہوا پانی کہ نابالغ نے آب مملوک مباح سے لیا۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهداية وكالة بالبيع والشراء مطبع يوسفى لكصنوً ٢/ ١٨٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عناية مع الفتح القدير وكالة بالبيع والشراء نوربير رضوبيه سكهر ٧/ ٣٦

(**۳۳**) وہ کہ مملوک غیر مباح سے بے اجازت لیا۔

(۳۴) وہ کہ اس سے باجازت لیامگر مالک نے اسے ہبہ نہ کیا صرف بطورِ اباحت دیا۔

(**۳۵**) نا بالغ خد متگار نے آ قاکے لئے نو کری کے وقت میں بھرار

(۳۲) خاص یانی ہی بھرنے پر اُس کااچیر بتعین وقت تھااُسی وقت میں بھرا۔

(m2) متاجرنے یانی خاص معین کردیا تھامثلًاس حوض یا تالاب کاکل یانی۔

اقول: اور یہ تعین نہ ہوگا کہ اس حوض یا کنویں سے دس مشکیں کہ دس مشک باتی سے جدانہیں جس کی تعیین ہوسکے۔

(۳۸)اس نے باذن ولی یہ مزدوری کی اور کہتا ہے کہ یہ یانی متاجر کیلئے کھرا۔

(**۳۹**)اسی صورت میں اگرچہ زبان سے نہ کھامگر اُس کے برتن میں بھرا۔

(۴۰) نابالغ کسی کا مملوک ہے ان نو صور توں میں وہ نابالغ اُس پانی کا مالک ہی نہ ہوا پہلی تین صور توں میں مالک آب کا ہے گھر ۳۵ سے ۳۹ تک پانچ صور توں میں مساجر کا۔اخیر میں اگر باذنِ مولی کسی کے لئے اجارہ پر بھر ااور وہی صور تیں ملک مساجر کی پائی گئیں تو پانی مساجر کاور نہ بہر حال اس کے مولی کا یہاں تک کہ خاص اپنے لئے جو بھرا ہو وہ بھی مولی ہی کی ملک موگا۔ یہ پائی گئیں تو پانی جس جس کی ملک ہوائے تو جائز ہی ہیں اُس کی اجازت سے مرشخص کو جائز ہیں جبکہ وہ عاقل بالغ مختار اجازت ہو ملالکہ بحال انساط اجازت لینے کی بھی حاجت نہیں مثلاً کسی کے نابالغ نو کر اجیر یاغلام نے پانی بھر ااس کے بھائی یا دوست جو اس کے ایسے مال میں نضر ف کرتے اور وہ پیندر کھتا ہے اُس سے بے پُو چھے بھی نابالغ مذکور کا بھر اہوا پانی اُس سے لے کر ایسے مال میں نضر ف کرتے اور وہ پیندر کھتا ہے اُس سے بے پُو چھے بھی نابالغ مذکور کا بھر اہوا پانی اُس دوست کی ملک ایسے صرف میں لاسکتے بلکہ غلام سے مطلقاً اور اُس کے نو کر سے وقت نو کری میں بھر واسکتے ہیں کہ بہر حال اُس دوست کی ملک

(ام) نا بالغ محر كومالك آب نے یانی تملیگادیا۔

(۴۲ مُر غیر اجیر نے آب مباح غیر مملوک سے اپنے لئے بھرا۔

(۳۳) دوسرے کیلئے بطور خود۔

(۴۴۴)اُس کی فرمائش سے بلامعاوضہ۔

(۵۴) اجیر کے آتا کے کہنے سے بھراا گراس کے یہاں کسی اور خاص کام کیلئے نو کر تھاجس میں یانی بھر ناداخل تھا۔

(۴۷) داخل تھا جیسے خدمت گاری مگر نو کری کے وقتِ مقرر سے باہر بھروایا۔

(۲۷) خاص پانی ہی بھرنے پراسے اجیر کیانہ وقت مقررہ ہوانہ پانی معین نہ یہ مقرر کہ اُس کے لئے بھرانہ اُس کابر تن تھاجس میں بھرا۔

(۴۸) وقت مقرر ہوااور اُس سے باہر یہ کام لیاان آٹھ صور توں میں وہ پانی اُس نابالغ کی بلک ہے اور اُس میں غیر والدین کو تصرف مطلقاً حرام حقیقی بھائی اُس پانی سے نہ پی سکتا ہے نہ وضو کر سکتا ہے ہاں طہارت ہو جائے گی اور ناجائز تصرف کا آئناہ اور اُسے نے پانی کا اس پر تاوان رہے گامگر یہ کہ اس کے ولی سے یا بچہ ماذون ا ہو جس کے ولی نے اسے خرید فروخت کا اذن دیا ہے تو خود اس سے پُورے داموں خرید لے ورنہ مفت یا غبن فاحش کے ساتھ نابالغ کی ملک دوسرے کو نہ خود وہ دے سکتا ہے نہ اُس کا ولی۔ رہے والدین وہ بحالت حاجت مطلقاً اور بے حاجت حسبِ روایت امام محمد اُن کو جائز ہے کہ اُس سے بھر وائیں اور اسے صرف میں لائیں باقی صور توں میں اُن کو بھی رواہ نہیں مگر وہی بعد شرا۔

تعبید ا: یہاں " سے اُستاد سبق لیں معلموں کی عادت ہے کہ بھے جو اُن کے پاس پڑھنے یاکام سکھنے آتے ہیں اُن سے خدمت لیتے ہیں یہ بات باپ دادایا وصی کی اجازت سے جائز ہے جہاں تک معروف ہے اور اس سے بھے کے ضرر کا اندیشہ نہیں مگر نہ اُن کے سے یانی مجروا کر استعال کر سکتے ہیں نہ اُن کا بھر اہوایانی لے سکتے ہیں۔

اقول: اور ان کی نئی اصطلاح جو شریعت کے برخلاف ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں یہ اصطلاح سلف صالحین کے زمانہ میں نہ تھی۔ ایک مرتبہ امام کسائی کا گزر ایک گلی سے ہوا آپ پیاسے تھے تو ایک مرتبہ امام کسائی کا گزر ایک گلی سے ہوا آپ پیاسے تھے تو ایک گھرسے پانی طلب کیا، پھر انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اس گھر کے کچھ لو گوں کو پڑھایا ہے، چنانچہ آپ نے پانی واپس کردیا اور پیاسے ہی وہاں سے گزر گئے۔ (ت)

اقول: وعرفهم الحادث على خلاف الشرع لا يعبؤبه فانه لمريكن فيمن مضى من اهل الخير ومر الامام الكسائى رحمه الله تعالى على سكة عطشان فاستسقى من بعض بيوتها ثمر تذكر انه اقرأ بعض اهلها فمرولم يشرب

تعبیہ ۲: کویں کا پانی جب تک کویں سے باہر نہ نکال لیاجائے کسی کی ملک نہیں ہوتافان سببہ الملك الاحواز ولا احواز الابعد التنحیة عن رأس البئو أسبب ملک احراز الابعد التنحیة عن رأس البئو أسبب ملک احراز الابعد التنحیة عن رأس البئو أسبب ملک احراز سے اور احراز پانی کو کویں کی منڈیر سے الگ کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ت) تواستاد اجمعے بھے سے خدمت لینے کا اختیار ہے یہ کرسکتا ہے کہ پانی جھے سے جروائے یہاں تک کہ ڈول کویں کے لب تک آئے اُس کے بعد خود اسے نکال لے کہ یہ یانی بھے کی ملک نہ ہوگا بلالکہ خود اُس کی۔

ہندیہ میں قنیہ سے منقول ہے کہ جو شخص

فى الهندية عن القنية والساقين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اس کی تحقیق نمبر ۲۶میں گزری ۱۲(م)

من البئر لايملك بنفس ملاً الدلوحتى ينحيه عن رأس البئر أهد

وفى ردالمحتار لواحرزة فى جرة اوجب اوحوض مسجد من نحاس اوصفر اوجص وانقطع جريان الماء فأنه يملكه وانما عبربالاحراز لا الاخذ اشارة الى انه لوملاً الدلو من البئر ولم يبعده عن رأسها لم يملك عند الشيخين رضى الله تعالى عنهما اذ الاحراز جعل الشيئ فى موضع حصين أهد

اقول: فأذالم يملكه كان بأقياً على اباحته فألذى نحاة هو الذي احرز المباح فيملكه اهد

کویں سے پانی بھر تا ہے وہ محض ڈول کے بھرنے سے پانی کا مالک نہیں ہو جائے گا،اُس وقت مالک ہوگا جب اُس پانی کو کویں کی منڈ ہرسے الگ کرکے رکھ دےاھ۔

اور ردالمحتار میں ہے اگر کسی نے ٹھلیا، مٹے یا مسجد کے حوض میں پانی جمع کیا، یہ حوض تانے، پیتل یا گیج کا ہو، اور اس طرح پانی کا بہنا بند ہو گیا ہو تو وہ اس کامالک ہو جائے گا، انہوں نے اس کو احراز سے تعبیر کیا، اخذ سے نہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر ڈول کؤیں سے بھرامگر وہاں سے ہٹایا نہیں توشیخین کے نزدیک وہ اس کامالک نہ ہوگا کیونکہ "اِحراز" کے معنی کسی چیز کو محفوظ جگہ پر رکھنے کے ہیںاھ۔ (ت)

میں کہتا ہوں جب یہ شخص اس طرح اس کا مالک نہ ہوا تو پانی اپنی اباحت پر ہی باقی رہا، تو جس نے اس کو کنویں سے ایک طرف ہٹا کے رکھااس نے اس اس کو محفوظ کیا تو وہی اس کا مالک ہوا۔ (ت)

تعبیہ س: بہشتیوں (۱) کے بھے اکثر کؤیں پر پانی جرتے ہیں لوگوں کی عادت ہے کہ ان سے وضو یا پینے کو لے لیتے ہیں یہ حرام سے اور عوام کواس میں ابتلائے عام ہے ولا حول ولا قوقا لا بالله العلی العظیمہ۔

اقول: مگریہاں ایک دققہ ہے یہ بچے داموں پر پانی جرتے ہیں اور کہیں مشکیں مقرر ہوتی ہیں کہیں گھر کے برتن معین یہ شخص جس نے نابالغ بہشتی سے پانی لیا اگر وہ اس کے یہاں نہیں جرتا تواسے مطلقاً جائز نہیں اور اگر جرتا ہے مگریہ مشک جسے وہ بجررہا تھا اور اُس کے ڈول سے پانی اس نے لیادوسرے کے یہاں لے جائے گاتو ناجائز ہے اور اگر اس کے یہاں لے جانے کو ہے مگر قرار داد بر تنوں کا بجرنا ہے اور وہ پورے بھر دئے جائیں گے تو ناجائز ہے کہ یہ پانی اُس سے زائد ہے یوں اُس کا گر مشکوں کا قرار داد ہے اور یہ مشک اتنی خالی لی توالیا ہوا کہ اتنا پانی گھر پر اگر مشکوں کا قرار داد ہے اور اتنا خالی رکھنے کو کہہ دیا یا جس دوسرے کے یہاں یہ مشک لے جاتا ہے اُس سے اُس

<sup>1</sup> فقاوی ہندیة الباب من کتاب الشرب نورانی کتب خانه پشاور ۵ ۳۹۲/ م 2 لمبر فصل فرمان مصطفال الدرم من روستا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار فصل فی الشرب مصطفیٰ البابی مصر ۱۵ ساس

اس قدر پانی کی اجازت لے لی اور اُس نے مشک یا برتن اسنے خالی رکھوائے تو جائز ہونا چاہئے کہ اگرچہ پانی ابھی سقاہی کی ملک تھاجب بر تنوں میں ڈالے گااُس وقت اس کی بیچ ہوگی اور جس کے یہاں بھر اگیااُس کی ملک ہوگا یہ اس لئے کہ بہشتی اجر مشترک ہیں نہ اُن کا وقت معین ہوتا ہے نہ اتنا پانی قابل تعین ہے اور اپنے ڈول سے بھرتے ہیں اور جب تک مشک کہیں ڈال نہ دیں پانی اپنا ہی جانتے ہیں اُس میں جو چاہیں تصرف کرتے ہیں للذا اُس وقت تک پانی انہی کا ہوتا ہے مگر مقصود اس مول لینے والا کا قبضہ ہے اور اس کی اجازت سے جو تصرف ہو وہ اس کا قبضہ ہے اگر دس مشکیں اس کے یہاں تھہری ہوئی ہیں اور وہ کہے کہ اُن میں سے دوکا چھڑ کاؤیہیں سڑک پر کر دو ضرور رہے صبحے ہوجا نیگی اسی طرح اگر اس میں سے ایک لوٹا یا جس قدر چاہا نہ کہ کہ اُن میں سے ایک لوٹا یا جس قدر چاہا نہیں اور دیا ہو دونا یا جس قدر جاہا

تعبیه ۲ : معتوه ۲ بوم اجس کی عقل ٹھیک نہ ہو تدبیر مختل ہو تجھی عاقلوں کی سی بات کرے تبھی پاگلوں کی مگر مجنون کی طرح لو گوں کو محض بے وجہ مار تا گالیاں دیتا اینٹیں پھیئتا نہ ہو وہ تمام احکام میں صبی عاقل کی مثل ہے توبیہ سب احکام بھی اُس میں یوں ہی جاری ہوں گے۔

اقول: مگر غنی مال "باپ کاأس کے بھرے ہوئے سے انتفاع امام محد سے دربارہی صبی مروی اور اُس کا بینی عرف وعادت اور معتوہ میں اور منع میں بوجہ ندرتِ عته لزوم حرج نہیں تو یہاں ظام اول اول ہی مختار ہونا چاہئے والله سبحانه و تعالى اعلمہ-

فائده: يهال تك وه ياني تھے جن ميں اُن كاغير نه ملاآ گے خلط غير كى صورتيں ہيں۔

(۲۹ تا ۲۵) کتب کثیرہ معتدہ میں تصریح ہے کہ اگر نا بالغ سنے حوض میں سے ایک کوزہ بھرااور اس میں سے گچھ پانی پھر اُس حوض میں ڈال دیااب اُس کااستعال کرنا کسی کو حلال نہ رہا۔

في شاعن طاعن الحبوى عن الدراية عن الذخيرة والمنية وفي غمزالعيون عن شرح النخيرة وفي الإشباء من المجمع لابن الملك عن الذخيرة وفي الاشباء من احكام الصبيان وفي الحديقة الندية عن الاشباء في النوع العشرين من افأت اللسان وفي غيرها من الكتب الحسان عبد اوصبى اوامة ملاً الكوز من ماء الحوض واراق

ش میں ط سے حموی سے درایہ سے ذخیرہ سے اور منیہ سے
ہے اور غمز العیون میں شرح مجمع سے یہ ابن ملک کی کتاب
ہے ذخیرہ سے ہے، اور اشباہ میں احکام الصبیان میں اور
حدیقہ ندیہ میں اشباہ آفات اللیان کی بیسویں نوع میں اور
دوسری کتب میں ہے کسی غلام بچے یا باندی نے حوض کے
پانی س لوٹا بھر اپھر اس میں سے کچھ اُسی کے اندر انڈیل دیا تو
اب کسی کے لئے جائز نہیں کہ اِس حوض سے
اب کسی کے لئے جائز نہیں کہ اِس حوض سے

پانی ہے کیونکہ حوض کا پانی لینے والے کی ملک ہو جاتا ہے توجب یہ ملک مباح سے ملک گیااور اس میں تمییز ممکن نہیں تواس کا پینا حلال نہ ہوگا ہے۔ (ت)

بعضه فيه لايحل لاحدان يشر من ذلك الحوض لان الماء الذى في الكوز يصير ملكا للأخر فأذا اختلط بألماء المبأح ولا يمكن التمييز لايحل شربه 1\_

اقول: یہاں بہت استثنا و تبیبہات ہیں: اول: مراد(۱)آب مباح غیر مملوک ہے تو حکم نہ ہر حوض کو شامل نہ حوض سے خاص بلاکہ کوؤں کو بالعموم حاوی ہے کہ تُنواں اگرچہ مملوک ہواس کا پانی مملوک نہیں کہا تقد مر تحقیقه (جیسا کہ اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔ ت) اور وہ حوض جس کا پانی مملوک ہے اُس کا مالک اگر عاقل بالغ ہے تو بچہ ہزار باراس میں سے پانی بھر کر اس میں بلیٹ دے پچھ حرج نہ آئے گاکہ مال جس کا (۲) تناول اس کے مالک نے مباح کیا ہو بعد اخذ تصرف بھی ملک مالک سے خارج نہیں ہوتا یہاں تک کہ دعوت کا کھانا کھاتے وقت بھی میز بان ہی کی ملک پر رہے گااور ڈال دعوت کا کھانا کھاتے وقت بھی میز بان ہی کی ملک پر دھایا جاتا ہے تو بچہ اس پانی کا مالک ہی نہ ہوگا اصل پانی کی ملک نہیں ہوجاتا تو پانی کو مباح و مین ملک نہیں ہوجاتا تو پانی کو مباح و مین ملک نہیں ہوجاتا تو پانی کو مباح و مملوک کو شامل لے کر وہی ستر ہ کا صور توں میں بیدا ہوں گی جو نا بالغ کے بھرے ہوئے پانی میں گزریں نو ۹ صور توں میں وہ یانی اُس بھرنے والے کی ملک نہ ہوگا بلالکہ اصل مالک آ ب یا متاجریا مولی کی ملک ہوگا وہ اگر عاقل یا

عسہ: حکم کی شدت نے اس سئلہ کو مشکل بنادیا ہے کو نکہ عوام وخواص کے ابتلاء کی وجہ سے یہ حکم ہموجب حرج اور سکی ہے جبکہ ابتلاء عوام دائی گیر و آسانی ہے الله تعالیٰ ہے خلاف فیا اور ایسے پیچیدہ اور ایسے پیچیدہ اور مشکل مسائل کو حل فرمایا جس سے عوام الناس کیلئے آسانی اور سہوات کی راہ ہموار ہوئی چنانچہ امام احمد رضا بر بلوی (مصنف) نے اس مسئلہ کی مشکل مسائل کو حل فرمایا اور انہوں نے فقہاء احناف کے اقوال کی روشنی میں اس کا حل صفحہ سے متاب فرمایا اور انہوں نے فقہاء احناف کے اقوال کی روشنی میں اس کا حل صفحہ سے متاب فہری خورہ اگرچہ جنابت وطہارت کا نہیں بلالکہ اسکا تعلق حظرواباحت سے ہے، تاہم پاک پانی میں نجس پانی کے اختلاط کے مسئلہ میں فقہاء احتاف کے اجتال کے مسئلہ میں فقہاء نے پاک پانی میں نجس پانی کردہ قواعد کی روشنی میں اس کو حل کیا جاسکتا ہے عواتی فقہاء نے پاک پانی میں نجس پانی گردہ نواست کا پہنچنا مشکوک ہے للذا احتاف کے کثیر پانی میں جس جگہ نجس پانی گراہواس جگہ کو چھوڑ کر باتی حوض سے وضو جائز ہے کیونکہ باتی جگہوں تک نجاست کا پہنچنا مشکوک ہے للذا وضو کو جائز فرمایا کیونکہ پانی طور پر سیال ہے اور ہواؤں وغیرہ کی توجہ سے پانی ایک جگہ ساکن نہیں رہتا للذا حوض کے باتی حضوں میں نجاست پینچنے نہ چنچنے کے اختال کی وجہ سے باتی بلاکھ تمام پانی کو بالے قرار دیا جائے گا، عواتی یا جہور فقہاء کو اس کیا ہو جائے کی ملکت سے خواست کا بائی کا استانی میاں موجود ہو نہ کہ ورہ موجاتا ہے، عواتی ضابطہ کے پیش نظر جہاں نابالغ کے گام کی قرار دیا جائے گا، عواتی یا جہور فقہاء کو اس کی خواس کی اصل عبارت میں میاں موجود ہے۔

عبد الستار سعیدی

1 ردالمحتار فصل في الشرب مصطفىٰ البابي مصر ٢١٥

Page 531 of 711

بالغ نہیں توالبتہ یہی دقت عود کرے گی ورنہ اُس عاقل بالغ کی اجازت پر توقف رہے گا۔

سوم: صبی کی خصوصیت نہیں معتوہ بھی اسی کے حکم میں ہے کہا تقد مر

چہارم: جس طرح کلام علاءِ میں پینے کا ذکر مثال ہے مراد کسی قتم کا استعال ہے اسی طرح کیھ یہی شرط نہیں کہ حوض یا کویں سے پانی لے کر ہی ان میں ڈالے یا جس حوض یا چاہ سے لیااس میں واپس دے یا وہ نابالغ ہی اپنے ہاتھ سے ڈالے بلاکہ مقصود اُسی قدر ہے کہ مال مباح میں نابالغ کی ملک کااس طرح مل جانا کہ بحدانہ ہوسکے تواگر عبی ان کی ملک کا پانی اُس کے گھرسے لاکر کسی شخص اگرچہ خواہ اُس کے ولی نے کسی کویں یا مباح حوض میں ڈال دیااس کا استعال تابقائے آب مذکور ناجائز ہو گیا۔

پنجم: ظاہر ہے کہ بیہ عدم جواز اور وں کے حق میں بوجہ اختلاط ملک صبی ہے خود صبی استعال کر سکتا ہے کہ وہ نہیں مگر اسکی ملک ماماح۔

عشم: أس كے اسم مل باپ بھى بشرطِ حاجت بالاتفاق اور بلاحاجت روایت امام محمد پر استعال كرسكتے ہیں تو لايحل لاحد (كسى كيك جائز نہیں۔ت) عام مخصوص ہے۔ ہفتم: اگر وہ كنواں یا حوض ترک كردیں اور صبی بلوغ كو پنچے اور أس وقت اس یانی كو مباح كردے تواب كوئی مانع نہیں۔

ہشتم: اگر وہ صبی انتقال کر جائے اس کے سب ور ثہ عاقل بالغ ہوں تو اب ان کی اجازت پر دقت نہ رہے گی اور اگر ایک ہی وارث ہے تو اسے خود حلال خالص ہے کسی کی اجازت کی بھی حاجت نہیں۔

نہم: اگروہ پانی کہ صبی کی ملک سے اُس میں مخلوط ہوا باقی نہ رہے تواب سب کو مباح ہو جائے گا کہ مانع زائل ہو گیا۔ وہم: مسئلہ " سابقہ یعنی نا بالغ کے بھرے ہوئے پانی میں جو ایک صورتِ جواز اُس سے اگر ماذون ہو ورنہ اُس کے دل سے خرید لینے کی تھی یہاں جاری نہیں ہو سکتی کہ ملک صبی کا پانی جب اُس آ بِ مباح میں مل گیا قابلِ نیع نہ رہا کہ مقدور التسلیم نہیں

یاز وہم: آبِ مباح کی ضرورت بھی اُس حالت میں ہے کہ بچّہ کا اُس میں سے بھر کر اُس میں ڈال دینالیس کہ مباح پر ملک یوں ہی ہو گی ورنہ " ملک نا بالغ کا پانی اگر کسی کے مملوک پانی میں مل جائے گا تو اُس کا استعال بھی حرام ہو جائے گا حتی کہ اُس مالک آب کو۔ مالک آب کو۔

وواز وہم: ایک یادونوں طرف کچھ پانی کی خصوصیت نہیں بلالکہ تسی ہے <sup>۵</sup> مملوک پانی میں بچے کی ملک کاعرق یادودھ یا تسی کے مملوک عرق یادُودھ میں بچے کی ملک کا پانی یا چاول میں چاول گیہوں میں گیہوں مل جائیں حلاثاني فتاؤىرضويه

جب بھی کیبی حکم ہے کہ اس میں تصرف خود مالک کو بھی حرام ہو گیا تو مسئلہ کی تصویر (۱) یوں ہونی چاہئے کہ اگر کسی شے مباح یا مملوک میں کسی غیر مکلّف کی ملک اس طرح خلط ہو جائے کہ تمیز ناممکن ہوا گرچہ یو نہی کہ مثلاً مباح غیر مملوک پانی سے صبی یا معتوہ حرغیر اجیر نے بھرااوراگر وہ کنواں ہے تواُس سے بھر کر باس نکال لیااور اگر اجیر ہے تو نہ وقت معین نہ وہ مباح معین نہ یہ متاجر کیلئے لینے کامقرنہ اُس کے ظرف میں لیا پھران صور توں میں اُس کا کو کی حصّہ اُس میں کسی نے ڈال دیا مایڑ گیا توجب تک اُس غیر مکلّف کی ملک اُس مباح یا مملوک میں باقی ہے اور وہ غیر مکلّف ہے اور ملک اُس سے منتقل نہ ہو گئی اُس وقت اُس غیر مکلّف یا بحال حاجت خواہ ایک روایت پریانی میں مطلقًا اُس کے ماں باپ کے سواکسی کواُس میں تصرف حلال نہیں۔

سیروہم: حدیث العبد والامة رده ش بأن العبد | سیروہم: غلام اور باندی کے مسلم کو "ش" نے یہ کہہ کررو لابيلك وإن ملك فيكون ليالكه لانه مالك ا كسابه أاهـ

اقول: (٢) مأكانوا ليذهلوا عن مثل هذا وانهأ القصد المانة الفرق بين الحر العاقل المالغ وبين الصبى والمعتوة والرقيق فأن الاول اذا ملاً ملك فأذا صب اباح وهؤلاء لايملكون الاباحة فلا يحل بصبهم وليس المراد تأسى التحريم بل الى ان تلحق الإجازة ممر، هي له ففي الصبى اوالمعتوة حتى يبلغ اويعقل فيجيز وفي (٣) الرقيق حتى يجيز المالك المكلف الحاض حالا اومألا اويبلغ الغائب اويبلغ الصبى اويفيق المعتوه فيجيزوا

کیا ہے کہ غلام یانی کامالک نہیں بنے گااور اگرمالک ہوگا بھی تو وہ پانی اُس کے مالک کی ملکیت میں آ جائے گا کیونکہ اس کی تمام کمائی کامالک اُس کامالک ہی ہے۔(ت)

میں کہتا ہوں نقہا، سے یہ توقع نہیں کی حاسکتی ہے کہ اتنی معمولی سی بات اُن کے ذہن میں نہ آئی ہو، دراصل ان کا مقصود آزاد عاقل بالغ اور بحه ، ہیو قوف اور غلام کے در میان فرق کو ظامر كرنا ہے، كيونكه آزاد شخص جب ياني بجرے كا تو مالك ہوجائے گا اور جب بہائے گا تو مباح کر دے گا،اوریہ لوگ ایاحت کا حق نہیں رکھتے ہیں، للذا مانی ان کے انڈیل دینے سے مباح نہ ہوگااور مراد یہ نہیں کہ حرمت ہمیشہ رہے گی، بلکہ پیراس وقت تک ہے جب تک کہ اس کامالک احازت نہ دے دے، چنانچہ بچہ اور بیو توف کی صورت میں ببلوغ یا عقل کی درستی کے بعد احازت دینے سے اس کا پینا حلال ہو جائے گا اور غلام کی صورت میں اس کے آتا کی اجازت سے جومکاٌف حاضر ہو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار فصل في الشرب مصطفيٰ البابي مصر ٥/ ٣١٢

وإرومم: عدش من اشكالاته انه لويبين متى يحل الشرب منه أمد(ا)واشرت الى جوابه بقولى مأبقى فيه ذلك المأء لان المنع لاجله فأذا ذهب ذهب.

پانزهم: قال وهي ثمر فرق بين الحوض الجاري اومافي حكمه وبين غيره 2 اهـ

اقول: (٢) تعبيرهم بالحوض (٣) ظاهر في ركودة فأن الجارى يسمى نهرا لاحوضا (٩) والاطلاق يشمل الصغير والكبير وهو الوجه فأن الماء الجارى يذهب ذلك الماء يقينا فيزول السبب ولاكذلك الراكد.

ثانزوهم: قال وينبغى ان يعتبر غلبة الظن بانه لم يبق مها اريق فيه شيئ منه بسبب الجريان اوالنزح و الا يلزم هجر الحوض وعدم الانتفاع به اصلا [ اهـ

فی الحال یا فی المآل، یا غائب بینی جائے یا بچہ بالغ ہو جائے یا بیو قوف عاقل ہو جائے، اور وہ اجازت دے دیں۔ (ت) چہار دہم: "ش" نے اس پر یہ اشکال محسوس کیا ہے کہ انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس کا پینا کب حلال ہوگا اھے۔ میں نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک اس میں یہ پانی باتی ہے کیونکہ حرمت اس کی وجہ سے تک اس میں یہ پانی باتی ہے کیونکہ حرمت اس کی وجہ سے ہے جب یہ ختم ہوجائے گا تو حرمت بھی ختم ہوجائے گا تو حرمت بھی ختم ہوجائے گا تو حرمت بھی ختم ہوجائے گا تو گے۔ (ت)

پدر هوال، کیا حوض جاری اور جو اس کے حکم میں ہے اس میں اور دوسرے پانیوں میں اس سلسلہ میں فرق ہے؟(ت)

میں کہتا ہوں فقہاء کا حوض سے تعبیر کرنااس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ اُن کی مراد کھہرا ہوا پانی ہے کیونکہ جاری پانی کو نہر کہا جاتا ہے حوض نہیں کہتے ہیں اور اطلاق چھوٹے بڑے دونوں کو شامل ہے اور یہی معقول وجہ ہے کیونکہ جاری پانی اِس پانی کوجو پھیکا گیا ہے بہالے جائے گا، تو سببِ محرمت زائل ہو جائے گا اور کھہرے ہوئے پانی کی یہ صورت نہیں۔(ت)

سو لھوال: فرمایا غلبہ طن کا اعتبار بھی کیا جانا چاہئے لیمنی یہ کہ پانی کے جاری رہے یا اس میں سے پانی کے نکالے جانے کے باعث جو پانی کہ اس میں ڈالا گیا تھا اُس میں سے پھھ بھی باتی نہ رہا، ورنہ تو پھر حوض کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خیر باد کہنا پڑے گا۔ (ت)

<sup>1</sup> روالمحتار فصل فى الشرب مصطفىٰ البابى مصر 1⁄2 mr / 2 روالمحتار فصل فى الشرب مصطفیٰ البابی مصر 1⁄3 mr

<sup>3</sup> ردالمحتار فصل في الشرب مصطفىٰ الباني مصر ١٥/ ٣١٢

Page 534 of 711

اقول: (۱) لا ينبغى الشك فى الجواز بعد النزح لما سيأتى انما الشأن فى جواز النزح (۲) وكيف يحل مع ان فيه اضاعة ملك الصبى ان صب فى الارض اولانتفاع به ان سقى به نحو زرع اوبستان وكذلك الاجراء وان ابيح ذلك الأن فلم لايباح الشرب والاستعمال من رأس اذليس فيه فوق هذا باس نعم (۳) ان جرى بمطر اوسيل فذك حل من دون اثمر-

مِثرَم: قال ويمكن ان يعتبر بالنجاسة فيحل الشرب من نحو البئر بالنزح ومن غيرها بالجريان بحيث لوكان نجاسة لحكم بطهارتها فليتامل أاهـ

اقول: (٣) عرفت مافيه (۵) والنزح في النجاسة معدول به عن سنن القياس فكيف يعتبر به وكأنه رحمه الله تعالى الى هذه الابحاث اشار مقدله فلمتأمل.

میں کہتا ہوں، جب اس حوض کا پانی نکل جائے تو پھر جواز میں کوئی شک نہیں لیکن قابلِ غور امریہ ہے کہ آیا اُس تمام پانی کا نکال دینا جائز ہے؟ اس میں اشکال یہ ہے کہ نکال کر اگریوں ہی بہادیا جائے تو بچہ کا مال ضائع ہو جائے گا اور کسی باغ یا کھیت وغیرہ کو لگا دیا جائے تو اُس سے نفع حاصل کرنا باغ یا کھیت وغیرہ کو لگا دیا جائے تو اُس سے نفع حاصل کرنا لازم آئے گا، اسی طرح جاری کرکے بہا دینا بھی درست نہیں اور اگر اس سے یہ تمام کام کرنا جائز بیں تو شروع ہی سے اس کا بینا اور اس کو استعال کرنا کیوں جائز نہیں، اُس میں اس سے کا بینا اور اس کو استعال کرنا کیوں جائز نہیں، اُس میں اس سے کیہ بارش یا کریا دہ کیا حرج تھا؟ ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بارش یا سیلاب کی وجہ سے حوض کا پانی بہہ نکلا تو وہ بلاحرج حلال ہو جائے گا۔ (ت)

ستر هوال: فرمایایہ ممکن ہے کہ نجاست کا اعتبار کیا جائے، تو کنویں سے پانی نکال کر بینا جائز ہوگا، اور کنویں کے علاوہ دوسری چیزوں سے اُس پانی کے جاری ہونے کی وجہ سے بینا جائز ہو جائے گا، گویا اگر اس میں نجاست بھی ہوتی تو اس کی طہارت کا حکم دیا حاتا، فلیت اُمل اھ۔ (ت)

میں کہتا ہوں،اس پر جواعتراض ہے وہ معلوم ہو چکا ہے،اور کل پانی کا نجاست کی صورت میں نکالنا برخلاف قیاس ہے تو اس پر آگے قیاس کس طرح ہوسکتا ہے؟اور غالبًا انہوں نے ان ابحاث کی طرف فلینتأمل سے اشارہ کیا ہے (ت)

رجید ہم: (۱) سب سے زیادہ اہم اس کاعلاج ہے کہ یہ پانی قابل استعال کیونکر ہو سید طحطاوی نے تو اتنا فرمایا کہ اس میں حرج عظیم ہے سید شامی نے جو علاج بتائے دفع اثم کو کافی نہیں ہوتا،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار فصل في الشرب مصطفيٰ البابي مصر ٥/ ٣١٢

عارف بالله سيد عبدالغي نے اس بات كى طرف اشارہ كيا كه اس کاحل یہ ہے کہ اگر ولی اجازت دے تو جائز ہے یہ بات انہوں نے آ فات اللیان کی بیپویں نوع میں اس مسکلہ کو اشاہ سے نقل کرنے اور اس کوعلّت بیان کرنے کے بعد کھی ہے جس کی عبارت ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں اور ظام یہ ہے کہ "مگریہ کہ ولی احازت دے دے" اور اس کی مثال یہ ہے کہ بچوں کے کوزوں سے مانی پناولی کی احازت ہی ہے جائز ہے،اور اسی طرح دوسری کھانے والی اشاء کا حال ہے بچتے جب وہ کسی کو دیں۔(ت) میں کہتا ہوں الله عبدالغنی پر رحم کرے اور ہم پر بھی ولی کی ولایت صرف نظری (بچه کی بھلائی کیلئے) ہے ولی بچه کا مال تلف نہیں کر سکتا ہے اور نہ دوسروں کو دے سکتا ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ تصر فات تین قتم کے ہیں نفع محض جیسے بحر کا ہمہ کا قبول کرنا،عاقل بچہ بذات خود ہمہ قبول کرسکتا ہے اور ایک وہ جس میں نفع کا بھی احتال ہے اور نقصان کا بھی۔ جیسے خرید وفروخت اس میں ولی کی احازت ضروری ہو گی اور سراس نقصان والی بات، جیسے طلاق،آزاد کرنا اور ہیہ کرنا، تو اس کی صحت کی کوئی صورت نہیں، ولی کی اجازت سے بھی نہیں،اور یہ تیسری قتم ہی میں شامل ہے،اُن کو یہ سہواس لئے لاحق ہوا کہ ماتن نے طریقہ محدیہ میں منی عنہ کے سوال کاذکر کیا ہے۔ پھریہ لفظ کھے بن "حرمة السؤال لاتقتصر على المال الخسوال جوك ضرورت شرعیہ حرام ہے بیہ صرف مال

واشار سيدى العارف بالله عبدالغنى النابلسى قدس سرة، في الحديقة الى ان تفريجه بأذن الولى حيث قال في النوع العشرين من أفأت اللسان بعد مأنقل المسألة عن الاشبأة وعللها بما قدمنا مأنصه وظاهرة الا ان يأذن الولى قال ونظيرة عدم حل الشرب من كيزان الصبيان الابأذن الولى وكذلك في اكل مأمعهم اذا اعطوة لاحد أهدفلاوجه لصحته ولا بأذن الولى وهذا من الثالث و وجه هذا السهو منه رحمه الله تعالى قول المأتن في الطريقة المحمدية حيث ذكر السؤال المنهى عنه

اقول: رحم الله سيدى ورحمنا به(۱) انها الولاية نظرية وليس للولى اتلاف مأله ولا ان يأذن به غيرة (۲) كيف وقد تقرر ان التصرفات ثلاثة نفع محض كقبول هبة فيستبدبه الصبى العاقل ودائر بين النفع والضرر كالبيع والشراء فيحتاج الى اذن الولى وضرر محض كالطلاق والعتاق والهبة ثمر ٣) قال (حرمة السؤال لاتقتصر على المال بل تعم الاستخدام خصوصاً اذا كان صبياً اومملوكا للغير ـ (٣) اماصبي نفسه

Page 536 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حديقه ندبيه النواع العشرون من افات الليان نوربيه رضوبيه فيصل آباد ٢٢ ٢٦٩

حلاثاني فتاؤىرضويّه

مانگنے یر ہی موقوف نہیں بلالکہ اجنبی سے کسی خدمت کا کہنا بھی حرام سوال میں داخل ہے خصوصًا دوسرے کے نا بالغ بح باغلام ہے۔اگر کسی کا اپنا بچہ ہے تو باپ،مال، دادا اور دادی کیلئے (اس سے خدمت لینا حائز ہے،اگر)خدمت لینے والا (فقیر ہو) خادم نہ خرید سکاہو یا کسی کوملازم نہ رکھ سکتا ہو ( یا بچہ کی تہذیب وتربیت کا ارادہ ہو مگر اس شرط میں غلام، مزدور، بیوی سے گھر کا کام کاج کراناشامل نہیں کہ ان سے بغیر احتیاج کے گھر کاکام لینا جائز ہے اور شاگرد سے خدمت لینا درست سے مثلاً طالبعلم سے قرآن سکھانے یا کوئی علم سکھانے یا کسی حرفت کے سکھانے کا کام لیا حائے (اس کی مرضی سے،اگر وہ بالغ ہے،ورنہ اس کے ولی کی رضا سے اگر وہ بحتر ہے) کیونکہ بچہ اپنی منفعت کیلئے بھی اپنے مال میں ولی کی احازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا ہے اھ ملتقطّا ہے اور شرح سے اضافہ ہے تو وہ احازت جس کا ذکر ماتن نے کہا ہے اس کے استخدام ہیں، توشارح نے اس کو مال تک بڑھادیا ہے اور دونوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ پہلی صورت میں اس کا نفع ہے۔ کہ اس کی تادیب و تہذیب ہے جبکہ اُس سے کام کرانے میں ضرر بھی ہے، تو یہ دوسری قتم میں داخل ہوا،اس لئے ولی کی اجازت سے حائز ہوگا، جبکہ تیسر ااپیانہیں ہے،اور جس کاانہوں نے فائدہ دیا ہے وہ بچہ کے کُوزہ سے پانی پینے کاجواز ہے باجو چز بچے کے پاس ہے اس کے کھانے کاجواز ہے ولی کی اجازت ہے۔ (ت)

فيجوز اللاب والام والجد والجدة (استخدامه ان كان)المستخدم (فقيرا) لاقدرة له على شراء خادم اواستئجاره(اواراد تهزيبه وتأديبه البخلاف عه استخدام مبلوکه واجیره(۱) وزوجته في مصالح البت وتلبيذه في تعليم قرأن اوعلم اوصنعة (باذنه) يعنى برضاه (ان كان بالغا اوباذن وليه ان كان صبيا)فان الصبي محجور عليه من التصرف في مأله في منافع نفسه الا باذن الولى 2اهـملتقطا،مزيدا من شرحة رحبه الله تعالى(٢)فالاذن الذي ذكرة الماتن في استخدامه عداه الى ماله وشتان ماهما فان في الاول نفعه من تأديبه وتهذيبه مع ضرر استعباله فكان من القسم الثاني فجاز باذن الولى بخلاف الثالث(٣)والذي افاد من حل الشرب من كوز الصبي واكل مأمعه بأذن الولي. (°)

عه: ناظرًا إلى قوله إذا كان صبياً أومهلوكا للغير ١٢ | اس كے قول إذا كان صبياً أو مهلوكا للغير كى طرف نظر کرتے ہوئے۔(ت)

منه غفر له ـ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حديقه ندبه النوع العشرون من افات الليان نوربه رضوبه فيصل آباد ٢ ٢٧٧/ <sup>2</sup> حديقه نديه النوع العشرون من افات الليان نوريه رضوبيه فيصل آباد ٢ /٢٦٨

تو میں کہتا ہوں اگر پانی اور کھانا ولی کا ہے اور بطورِ اباحت (نہ بطور بہد) اس نے بچہ کو دے رکھا ہے توالی صورت میں ولی کسی کو بھی اجازت دے سکتا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں اب بھی ولی کی ملکیت میں باتی میں بید اُس صورت سے مختلف ہے جبکہ یہ اشیاء بچہ کی ملکیت میں ہوں توالی صورت میں ولی کی اجازت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ الیمی صورت میں ولی کی اجازت کا کوئی اجازت سے صغیر کے مال کو بغیر عوض ضائع کر نالازم آئے گا اور یہ جائز نہیں اور ذخیرہ منیہ اور معراج الدرایہ کا مسئلہ گزر چکا ہے کہ بچہ وادی سے جو پانی لائے اس کو والدین کے لئے بینا جائز نہیں سوائے اس صورت کے کہ وہ فقیر ہوں۔ (ت)

فأقول: (١) محله اذا كان الباء والطعام للولى اعطاهما الصغير على وجه الاباحة دون الهبة فحينئن يكون للولى ان ياذن لمن شاء فبقائهما على ملكه بخلاف مااذا كان الشي مملوكاً للصغير فلا معنى اذًا لاذن الولى باستهلاكه من دون عوض وقد تقدمت مسألة الذخيرة والمنية ومعراج الدراية في ماء جاء به الصبي من الوادي لا يجوز لا بويه الشرب منه الا فقيرين أ

غرض مسکلہ مشکل ہےاوراس میں ضرور حرج ہےاور حرج مدفوع بالنص ہے۔

وانا اقول: وبالله التوفیق پانی کی بک صبی ہوا نجس نہیں کہ اُس کے گرنے سے اور پانی ناپاک ہوجائے حمت اس وجہ سے ہے کہ مباح ومخطور مختلط ہوگئے ہیں یہاں تک کہ اگر ممکن ہو کہ مباح استعال کیا جائے اور اس میں کوئی حصہ محظور کانہ آنے پائے تو بلاشہ جواز ہوگا اور ہم نے رحب الساحہ جواب سوال سوم میں بیان کیا ہے کہ مثان عراق کے نز دیک حوض کجیر میں نجاست غیر مرکبے کے موقع وقوع سے وضو جائز نہیں کہ پانی کھہرا ہوا ہے نتقل نہ ہوگی اور مثان کی و بخار ااور ماوراء النہر کے نزدیک سب جگہ سے جائز کہ پانی بالطبع سیال ہے ہواؤں وغیر ہاکی تحریک سے اُسے ایک جگہ نہ رہنے دے گاتو جہال النہر کے نزویک سب جگہ سے وائی کہ بالیقین طام تھا شک سے نہیں وضو کیا جائے وہاں نجاست ہونے کا یقین نہیں اگرچہ خاص موقع وقوع سے ہوتو پانی کہ بالیقین طام تھا شک سے نہیں نہیں وضو کیا جائے وہاں الزخ کی بلک کا پانی گرا ہے باتی اپنی الزخ ہوگا ہواں از بالغ کی بلک کا پانی گرا ہے باتی باتی ہواؤں کے جب تو خاص اُئی جگہ کا پانی ممنوع الاستعال ہوگا جہاں نا بالغ کی بلک کا پانی گرا ہے باتی باتی ہواؤں ہو جب ہواؤں ہوتا ہے جو نو باتی کہ بالی ہوتا ہے جائے اور الی جو اور ایسے ایسی نہیں بلاکہ موضع مجبول و مبہم میں ہوائے اور وہی صحیح ہوتوں السے اور ایسے ایسی نے بھون وزوال میں شک طاری ہو یقین زائل اور حکم اصل حاصل ہوتا ہے جیسے دائین سے جاور ایسے میں نیل ضرور بیشا ہوتا ہے جیسے دائین سے جو اور ایسے میں نہیں بلاکہ موضع جمبول و مبہم میں ہوائے میں نیل ضرور بیشا ہوتا ہے جیسے دائین سے وار ایسے میں نہیں نے در باسل حاصل ہوتا ہے جیسے دائین سے جائے میں نیل خرور میں نے اپنے میں نیل مورد کے اور ازان کا ایک حصہ یقینا نا یاک ہوتا ہے مگر متعین نہ رہا

Page 538 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار بالمعنى باب الشرب البابي مصر ۱۵ سا<sup>۳</sup>۱۲

تو بعد تقتیم یا اُس سے کچھ ہبہ یا صدقہ کرنے سے سب پاک ہوجائے گاکہ ہر ایک کچے گا ممکن کہ ناپاک دانے دوسرے جھے میں رہے یا گئے ہوں، یوں ہی (۱) چادر پر ناپائی کی یقین ہے اور جگہ معلوم نہیں یا یاد نہ رہی اور تحری کسی طرف نہیں پڑی کہ ہیں سے پاک کرلی جائے پاک ہو جائے گئی کہ اب اس متیقن مہم کی بقامیں شک ہو گیا اور سب (۲) سے زائد وہ مسئلہ ہے کہ محرر مذہب امام محمد رضی الله تعالی عنہ نے سیر کبیر میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک قلعہ فتح کیا اتنا معلوم ہے کہ اس میں ایک ذمی ہم نے ایک قلعہ فتح کیا اتنا معلوم ہے کہ اس میں ایک ذمی ہم نے ایک ویا ہوگیا کہ وہ یقین مجبول اس شک سے زائل ہو گیا۔

اس کی تحقیق ابراہیم علی نے غنیہ میں بہت اعلی اور مفید طریق پر کی ہے جس کو دیختا ہو وہاں ملاحظہ کرے، یہاں اس کی صرف یہ عبارت نقل کر ناکافی ہوگی "اگر کپڑے کا ایک کنارہ ناپاک ہوگیا مگر بھُول گیا کہ کون ساکنارہ ہے تو تحری کرکے یا بلا تحری ایک کنارہ دھولیا تو کپڑا پاک ہوجائے گا" کیونکہ کپڑے میں اصل طہارت ہے اور جب ایک کنارہ دھولیا تو اب نجاست کے ہونے میں شک ہوگیا، کیونکہ جو حصہ دھویا گیا ہے اس میں امکان ہے کہ وہی ہوجو نجس تھا، تو شک کی بنیاد پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جائی، اسمبیجابی نے شرح جامع کمیر میں ایسا ہی لکھا ہے، فرمایا کہ میں نے اپنے شخ تاج الدین احمد بن عبدالعزیز کو فرماتے کہ میں نے اپنے شخ تاج الدین احمد بن عبدالعزیز کو فرماتے ہوئے ساوہ اس کو سیر کبیر کے اس مسئلہ پر قیاس کرتے تھے کہ اگر ہوئے ساوہ اس کو سیر کبیر کے اس مسئلہ پر قیاس کرتے تھے کہ اگر کہ کون ہے، تو اس قلعہ کے لوگوں کا قتل جائز نہیں، کیونکہ یقین کہ کون ہے، تو اس قلعہ کے لوگوں کا قتل کردیا گیا یا نکال دیا گیا تو باتی کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ مُحرِّم کی موجود گی میں شک

وقد حققه العلامة ابراهيم الحلبى في الغنية فأفاد واجاد\* عليه رحمة الجواد\* فراجعه فأنه من اهم مايستفاد\* ويكفينا منه هنا قوله تنجس طرف من الثوب فنسيه فغسل طرفا منه بتحر او بلا تحر طهر لان بغسل بعضه مع ان الاصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضى بالنجاسة بالشك كذا البغسول محلها فلا يقضى بالنجاسة بالشك كذا وردة الاسبيجابي في شرح الجامع الكبير قال وسمعت الشيخ الامام تاج الدين احمد بن عبدالعزيز بقوله ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي اذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لايعرف الكبير هي اذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لايعرف اواخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم كذا المناء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عنية المستملي فروع من النجاسة سهيل اكيُّر مي لا هور ص ٢٠۴

جب یہ قاعدہ نفیسہ معلوم ہولیا یہاں بھی اُس کا اجرا کریں جتنا (۱) پانی اُس نا بالغ نے ڈالا ہے اسی قدر یا اُس سے زائد اُس حوض یا کویں سے علا نکال کر اُس نا بالغ علا کو دے دیں یہ دینا یقینا جائز ہوگا کہ اگر اِس میں ملک صبی ہے تو صبی ہی کے پاس جات ہے بخلاف بہاد سے یا ڈول تھینے کر بھینک دینے کے کہ وہ ملک صبی کا ضائع کرنا ہے اور یہ جائز نہیں اب کہ اُس قدر یا زائد پانی اُس صبی کو پہنچ گیا اُس کے ڈالے ہوئے پانی کا باقی رہنا مشکوک ہوگیا تو وہ یقین کہ موضع مجہول کیلئے تھا زائل ہوگیا اور حوض وجاہ کا باقی یانی جائز الاستعال ہوگیا۔

ثم اقول: اس پر واضح دلیل مثلیات مشتر که مثلاً گیہوں وغیرہ میں وارث کبیر کا اپنا حصہ وارث نابالغ کے جصے سے جدا کر لینے کا جواز ہے اور اس کی بیہ تقسیم جائز ومقبول رہے گی اگر نابالغ کا حصہ اُس کیلئے سلامت رہے تلف نہ ہوجائے جامع الفصولین میں فراوی اور جامع الصغار میں ذخیرہ سے ہے:

کوئی مکیل یا موزوں شے حاضر وغائب کے درمیان یا بالغ اور بچتے کے درمیان مشترک ہے تو حاضر یا بالغ نے اپنا حصّہ لے لیا اور اس کی تقسیم بلا خصم نافذ ہوجائے گی بشر طیکہ غائب اور بچہ تک پہنچنے عائب اور بچہ تک پہنچنے سے قبل ہی وہ حصہ ہلاک ہوگیا تو ان کا حصہ ہی ہلاک ہوگا۔ (ت)

كيلى او وزنى بين حاضر وغائب اوبين بالغ وصبى اخذ الحاضر اوالبالغ نصيبه فانما تنفذ قسمته بلاخصم لوسلم نصيب الغائب والصبى حتى لوهلك مابقى قبل ان يصل الى الغائب اوالصبى هلك عليهما أ-

عدا: اگر کہیے مائے مباح سے جو لے گامالک ہوگا تو یہ پانی کد کوئی شخص کؤیں یا مباح حوض سے بھر کر نا بالغ کو دے گاا پنی ملک دے گااور ایک شے پر دوملکییں جع نہیں ہو سکتیں تو یہ پانی ملک صبی نہ تھا پھر اس کے نگلنے سے ملک صبی کا نکل جانا کیو نکر محمل ہوا۔

اقول: جبکہ اس پانی میں ملک صبی مخلوط ہے تو اب مائے مباح نہیں مائے محظور ہے بھر نے والا اس کا مالک نہ ہوگا جو بھرا محمل ہے کہ وہی مائے مملوک صبی ہو یا مائے مباح کا حصہ اول پر بھر نے والا اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے اور دوم ہے تو ہوگا اور ملک شک واحمال سے خابت نہیں ہو سکتی للذاوہ احمال قائم رہا کہ یہ وہی پانی ہے جو ملک صبی تھا المنہ غفر لہ (م)
عدہ از اقول: ملائد اگر خود نا بالغ نے دوبارہ اُنتا مائن سے زائد بانی اُس میں سے بھر لیا تو اب بھی رفع مانع ہو جانا جائے کہ اگر حد

عه ۲: اقول: بلالکہ اگر خود نابالغ نے دوبارہ اُننا یا اُس سے زائد پانی اُس میں سے بھر لیا تواب بھی رفع مانع ہو جانا چاہئے کہ اگر چہ نابالغ کیلئے پانی ممنوع نہیں جیسا کہ تنبیہ پنجم میں گزرااور وہ جو دوبارہ بھرے گا ضرور اس کا مالک ہوگا مگریہ اُس اختال کا مانع نہیں کہ اس باروہی پانی آیا جو اس نے پہلے ڈال دیا تھا اور یہی اختال رفع منع کو بس ہو الله تعالیٰ اعلمہ ۱۲منه غفرلہ (م)

Page 540 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الصغار مع جامع الفصولين مسائل القسمة اسلامي كتب خانه كرا چي ا/ ۲۴۰۰

ظاہر ہے کہ یہاں بھی ملک صبی الی ہی مختلط تھی کہ جُدا کرنا ممکن نہ تھااور بالغ کو اس میں تصرف ناروا تھا بقدر حصہ صبی اُس میں سے الگ کردینا حصہ صبی کاجدا ہو جانااور بالغ کے لئے جواز تصرف کاسیب ہوا۔

ا قول: اور اس میں شک نہیں کہ بانی مثلی ہے یعنی اس لئے کہ اُس کے اجزاء میں تفاوت نہیں،اور بہت سے مشاکخ نے اسی پر جزم کیا ہے، جبیبا کہ خیر یہ (احیاء الموات) اور ولوالحیہ میں ہے اور بہت سی کت میں ہے،اگر کسی شخص نے مطلے کا مانی گرا دیا تواس سے کہا جائے گا کہ مٹکا بھرے کیونکہ ملکے کا مالک یانی کا بھی مالک تھا،اور یانی مثلی اشیاء میں سے ہے تووہ اس کے مثل کا ضامن ہوگا اھ اگرچہ وہ قیت والی چیز ہے،اس لئے کہ وہ نہ مکیل ہےاور نہ ہی موزون ہے جیسا کہ خيريه كي بيوع ميں جامع الفصولين ہے، فوائد صاحب المحيط سے اور فقاوی رشید الدین میں ہے کہ پانی ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے نزدیک قیمت والی چنر ہے اور اس میں مختلفات ابی القاسم العامری سے ابو یوسف سے ابو حنیفہ سے ہے کہ یانی نہ کیلی ہے نہ وزنی ہے۔ طحاوی نے فرمایااس کا مفہوم پیہ ہے کہ پانی کا بعض ہے بیچا نہیں جاتا ہے اور محمد رحمہ الله سے روایت ہے کہ یانی کیلی ہے اصر خلاصہ یہ کد یانی کو الگ کیا جاسختا ہے جیسے ملکے میں، بلکہ زیادہ ہے کیونکہ بسا او قات کھانے کی ایک ہی چز کے دانوں میں فرق ہوتا ہے کیکن بانی کے قطرات میں نہیں ہو تا۔ (ت)

اقل: (١) و لاشك إن الماء مثلي بمعنى إن اجزاء لا لاتتفاوت و به جزم كثيرون كما في الخيرية من احباء الموات في الولوالجبة وكثير من الكتب لوصب ماء رجل كان في الحب يقال له املاً الماء فأن صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الامثال فيضمن مثله أه وان كان قيميا لانه لايكال ولايوزن كما في الخيرية من البيوع عن جامع الفصولين عن فوائد صاحب المحيط وفتأوى شيد الدين الماء قيمى عند الى حنيفة وابي يوسف رضي الله تعالى عنهما وفيه عن مختلفات القاضي الى القاسم العامري عن الى يوسف عن الى حنيفة الماء لايكال ولا يوزن قال الطحاوى معنأه لايباع بعضه ببعض وعن محمد رحبه الله تعالى الهاء مكيل 2 اهو بالجبلة لاشك انه يقبل الافراز كالحب بل ابلغ فريها تتفاوت قليلا حبأت طعامر واحد بخلاف قطرات ماء واحد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاوای خیریة فصل فی الشرب بیروت ۲/ ۱۸۶

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فناوى خيرية كتاب البيوع بيروت ال ٢٢٨

حلاثاني فتاؤىرضويه

ثم اقول: بَه طریقه اثم سے بیخ کو ہے اور اگر بغیر اس کے کوئی شخص نادانستہ یا دیدہ ودانستہ براہِ جہالت خواہ بے پر واہی احکام شریعت اُس میں سے اُتنا پانی بااُس سے زاید بھر کر لے گیا توا گرچہ وہ گنہگار ہو باقی پانی جائز الاستعال ہو گیا کہ اُتنا نکل جانے سے حوض وجاہ میں ، اُس كى بقايريقين ندر باكما قال محمد لايجوز قتلهم فلوقتل البعض حل قتل الباقي 1 (جيراكه امام محر فرمات بين ان كا قتل حائز نهيں اگر بعض قتل ہو جائيں تو ماقى كا قتل جائز ہوگا۔ت)

تعبیه اقول: بہیں سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جریان انہ ضرور نہ کافی اگر صبی اکا یانی اتنا قلیل تھا کہ ح<u>ملکنے</u> میں نکل سکتا ہے تو جریان کی حاجت نہیں۔اورا گراتنا کثیر تھا کہ جتنے خروج پر جریان صادق آتا ہےاس میں نہ نکلے گاتو یہ جریان کافی نہیں جب تک اُس قدر نکل نہ جائے۔

میں کہتا ہوں اور اسی وجہ سے نحاست سے دور ہوگیا، کیونکہ نحاست کے وصف کا زائل ہو نا اور حاری ہونے کی وجہ سے اسکی ضد کا حاصل ہو نا ایک معنی سے ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ وصف یعنی جریان نحاست کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ نص میں یمی ہے،اور جو اس کے ساتھ قائم ہے اس کے بعض نے بعض کو پاک کردیا ہے،اور اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ بچہ کی ملک سے نفع حاصل کرنا جائز ہو، تو جتنا بہا ہے اُس کی مقدار میں نکلنا ضروري ہے، پہ بحث وہ ہے جو مجھ بر ظاہر ہوئی،اور اس سے عمدہ طور پر بریثانیاں دُور ہو گئیں۔الله تعالی کیلئے حمد ہے جو مصیبتوں کو دُور کرنے والا ہے اور اس کے محبوب ترین اور اس کی آل وصحابه پر صلوٰة وسلام\_آ مین (ت)

اقول: (٣) وبه فأرق النجأسة لان زوال وصفها وحصول ضدها بالجريان لمعنى فبه وهوانه لايقبل النجاسة بحكم النص وما قام به طهر بعضه بعضا ولايلزم منه حل الانتفاع بملك الصبى فلا بد من خروج قدر المصبوب، هذا مأظهر لى وقد انكشفت به الغبة على احسن وجه مطلوب، والحيد لله سيحنه كاشف الكروب، والصلوة والسلام على اكرم محبوب، وعلى أله وصحبه هداة القلوب، أمين-

(٣) نمبر ٣٢ سے يہاں تک نا مالغ کے پانی کا بيان جس تفصيل و تحقيق سے ہوائتا بوں ميں اُس چند سطر وں سے زائد نہ ملے گا۔ ممكن ہے كه اسے رساله مستقله كيح اور عطاء النبي لافاضة احكام ماء الصبي ٣٣٣ه نام ركھئے، وہلله الحديد-رساله ضمنيه عطاء النبي لافاضة احكام ماء الصبي تمام مواـ

(۷۲) جس " بانی میں مائے مستعمل کے واضح قطرے گرے خصوصًا جبکہ اس کی دھار پینچی جب تک مطبر بانی سے کم رہے ماں بوجہ خلاف بچنامناسب ترہے جبکہ وہ پھینٹیں وضو وغسل کرتے ہیں نہ پڑی ہوں۔

وذلك انه روى الافساد مطلقاً وان قل الاماترشش پیراس کئے کہ متعمل یانی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ مستعمل مطلقاً خواہ قلیل ہو، یانی کو فاسد کر دیتا ہے

في الاناء عند التطهر فهو عفو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملي فروع من النجاسة سهيل اكبير مي لا هور ص ٢٠٩٧

مگر طہارت کے وقت جو چھنٹے مانی والے برتن میں پڑس وہ معاف ہیں تاکہ حرج لازم نہ آئے،ان چھنٹوں کے بارے میں اطلاق کااعتبار نہیں ہوگا جالا نکہ بدائع میں اس کو فاسد کہا ہے۔ اور ایک روایت میں کثیر کو فاسد کرنے والا کھا گیا، پھر کثیر کی تعریف میں دو قول ہیں، یا تو یاک یانی میں وہ نمایاں طور پر معلوم ہو بامستعمل ماک مانی میں بہہ کر داخل ہو، پھرامام قاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے کہ دھوون اگر کم مقدار میں یانی میں گرا تو یانی کو فاسد نہیں کرے گا یہی حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہا سے مروی ہے نیز ضرورت کی بنایر قلیل معاف ہوگا۔اب انہوں نے قلیل کے بارے میں بحث کی ہے۔امام محمد سے مروی ہے کہ اگر مستعمل یانی کے چھیٹے سوئی کے سوراخ کے برابر ہوں تو قلیل ہے اور امام کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر بانی میں گرنے کی جگہ نمایاں معلوم ہو تو کثیر ہے ورنہ قلیل ہے جیسے شبنم کے قطرے،اس مضمون کو زمر الروض میں نقل کیا ہے،اور خلاصہ میں ہے کہ اگرا جنبی شخص سے غسل کرتے وقت این برتن میں چھینٹے پڑ گئے تواس سے یانی نجس نہ ہوگا۔اگر غسالہ بہہ کر برتن میں بڑا تو پھر برتن کا مانی ناماک ہو جائے گا۔ حمام کے حوض کا بھی یہ حکم ہے۔ اور امام محمد کے قول کے مطابق اس صورت میں نایاک نہ ہوگا تاو قتیکہ مغلوب نہ

السائع انه فاسدا وروى الافساد بالكثير ثمر الكثرة باستبانة مواقع القطر في الباء الطهورام ان يسيل فيه سيلانا قولان ففي الجامع الصغير للامام قاضي خان انتضاح الغسالة في الماء اذا قل لإيفسد الماء يروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ولان فيه ضرورة فيعفى القليل وتكلبوا في القليل عن محمد ومأكان مثل وس الاب فهو قليل وعن الكرخي إن كان يستبين مواقع القطر في الماء فكثير وان كان لايستبين كالطل فقليل 2 اه نقله في: هـ الروض وفي الخلاصة جنب اغتسل فأنتضح من غسله شيء في انائه لم يفسد عليه الماء اما اذا كان يسيل فيه سيلانا افسده وكذا حوض الحمام على هذا وعلى قول محمد لايفسده مألم يغلب عليه يعنى لايخرجه من الطهورية 3 اه ثم علله بعضهم بأن الماء مفروض راكدا قليلا فلاينتقل الهآء المستعمل الداقع فيه من موقعه اليه اشار في وجيز الكردري اذيقول

دفعاً للحرج ولا عبرة لبن اطلق وقد نص في

التوضئ من سردا به لا يجوز لانه

ہو حاکی

<sup>1</sup> بدائع الصنائع طهارة حقيقية سعيد كميني كراحي ا/١٨

<sup>2</sup> جامع صغير للقاضي خان

<sup>3</sup> خلاصة الفتاوي مع الهندية الماء المستعمل نولكشور لكھنوًا /٨

حلدثاني فتاؤىرضويه

يتكر الاستعمال 1 اه

۔ پھر بعض نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو یانی فرض کیا گیا ہے وہ کٹھہرا ہوا قلیل ہے تو مستعمل یانی جو اس میں گرا ہے اپنے گرنے کی جگہ سے اس کی طرف منتقل نہ ہوگا۔امام ٹر دری کی وجیز میں اسی صورت کی طرف اشارہ کیا ہے،جب انہوں نے یہ کہا کہ چھوٹے حوض میں وضو کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ پانی دوبارہ استعال میں آتا ہے اھ۔ (ت)

میں کہتا ہوں ان کو بہ قول کرنالازم ہوگا کہ اگر ہر پُلویریانی کو حرکت دے بامر د فع غسالہ کی بجائے دوسری جگہ ہے چُلو لے تو وضو جائز ہونا چاہئے۔ بعض نے کہا کہ مستعمل یانی مطلق مانی کا ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس میں فنا نہیں ہوگا اور اس کے کل میں اثر کرے گا کیونکہ وہ کم ہے بخلاف دودھ یا بحری کے پیشاب کے بقول امام محمد، کیونکہ وہ اس کی طہارت کے قائل ہیں اس طرح مستعمل یانی کے بارے میں یہ اختلاف ہے لیکن صحیح اور مذہب قابل اعتادیہ ہے کہ اس میں غلبہ کااعتبار ہے للذاجب تک مطلق یانی غالب اور زیادہ ہے تو مستعمل یانی کے ملنے سے نایاک نہ ہوگا اور قابل طہارت رہے گا، یہی اُمت کا معمول اور ائمہ کرام کا صحیح کردہ

اقول: ويلزمهم التجويز اذا حرك الماء عند كل غرفة او اغترف كل مرة من غير موقع الغسالة وأخرون بأن الماء المستعمل من جنس المطلق فلا يستهلك فيه فيؤثر في كله لقلته بخلاف اللبن اوبول الشاة على قول محمد بطهارته هكذا اختلفوا والصحيح المعتمد في المذهب الاعتبار بالغلبة فلا يخرج عن الطهورية مأدام اكثر من المستعمل هو الذي اعتبره الامة وصححه الائبة

يه ٧٦ وه ياني تھے جن ميں شيئ غير كااصلًا خلط نه تھا يا تھا توآب غير كانه غير آب كا۔اب وه ياني ہيں جن ميں غير آب كا خلط ہے۔ (٧٤ و ٨٨) وه پانی اجس میں آب د بن یاآب بنی لعنی تھوک یا کھنکاریا ناک کی ریزش پڑ جائے اس سے وضوء جائز مگر مکروہ ہے۔ فتاوی امام قاضی خان میں ہے:

الماء اذا اختلط بالمخاط اوبالبزاق جازبه اگریانی میں تھوک یاناک کایانی گرے تواس سے وضوعائز ے مگر مکروہ ہے۔(ت)

التوضعي ويكريوك

(**۲۹**) وہ پانی جس <sup>۲</sup> میں مٹی،ریتا، کیچڑ کسی قدر مل جائے جب تک اس کی روانی باقی ہو اعضا پریانی کی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فماوي بزازية نوع في الحياض نوراني كتب خانه يثاور ۴ / ۷

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فياوى قاضى خان فصل فيمالا يجوزيه التوضيّ نولكشور لكهنوًا**، 9** 

طرح ہے۔

(۷۰) یو نہیں اسلے کا پانی اگرچہ کتنا ہی گدلا ہوا گرچہ رنگ کے ساتھ مزہ بھی بدلا ہوا گرریتے مٹی کے سوا پچھ بھی بہا کرلایا ہو جب تک نجاست سے رنگ یامزہ یا بُونہ بدلے۔

(۱۷) يو مين وه نديان جو برسات مين گدلي ہو جاتي ہيں۔امام ملک العلما بدائع مين فرماتے ہين :

اگر مطلق پانی کیچڑیا مٹی سے تبدیل ہو گیا تواس سے وضو جائز ہے۔(ت)

لوتغير الماء المطلق بالطين اوبالتراب يجوز التوضي به أ\_

محقق على الاطلاق نے فتح میں فرمایا:

سیلاب کا پانی جس میں کیچڑ کی آمیزش ہو اُس سے وضو جائز ہے بشر طیکہ اس میں پانی کی رقت غالب ہو اور اگر کیچڑ غالب ہو تو جائز نہیں۔(ت)

لاباس بالوضوء بماء السيل مختلطا بالطين ان كانت رقة الماء غالبة فأن كان الطين غالبا فلا 2

جوم ہ نیرہ میں ہے:

بطور خاص اس کو ذکر کیا کیونکہ سیلاب کے پانی میں میل کچیل، درخت اور بتے وغیرہ بھی بہہ کرآتے ہیں۔(ت) خصه بالذكر لانه ياتى بغثاء واشجار واوراق 3\_

وجیز کردری میں ہے:

سیلاب کا پانی اگر اتنار قیق ہو کہ اعضا<sub>ء</sub> پر بہتا ہو تواس سے وضو جائز ہے۔(ت)

ماء السيل لورقيقاً ليسيل على العضو يجوز التوضى به 4\_

منیہ میں ہے:

اس پانی سے طہارت جائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئ ہواور اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو ہدل دیا ہو جیسے سیلاب کا پانی اور وہ پانی

يجوز الطهارة بماء خالطه شيئ طاهر فغير احد اوصافه كماء المد والماء الذى اختلط به الزعفران بشرطان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بدائع الصنائع الماء المقيد سعيد كميني كراچي ا /۱۵

<sup>2</sup> فتح القديرياب الماء الذي يجوز الخسكهرا /٦٥

<sup>3</sup> جوم ة نيرة كتاب الطهارة امداديه ملتان ١١٧١

<sup>4</sup> فآوى بزازية مع الهندية نوع المستعمل الخ پثاور ۴ /١٠

جس میں زعفران مل گئ ہو،بشر طیکہ اجزاکے اعتبار سے فلیہ پانی کو ہی ہواور اس سے پانی کا نام سلب نہ ہوا ہواور یہ کہ رقیق ہو، تواس کا حکم مطلق پانی کا ہے۔(ت)

يكون الغلبة للماء من حيث الاجزاء ولم يزل عنه اسم الماء وان يكون رقيقاً بعد فحكمه حكم الماء المطلق 1-

### حلیہ میں ہے:

المد السيل وانها خصه بالذكر لانه يجيئ بغثاء ونحوة الا ان قوله غير احد اوصافه وقد سبقه الى هذه العبارة القدورى في مختصرة يفيد ان الجواز مقيد بها اذاغير وصفا واحدا لاغير وحينئن لايحتاج الى ان يقول بشرط ان يكون الغلبة للهاء من حيث الا جزاء ولم يزل عنه اسم الهاء وان يكون رقيقاً بعدمع ان قوله بشرط ان تكون الغلبة للهاء من حيث الاجزاء مغن عن الثاني كها هو ظاهر لان المخالط المذكور اذا لم يغير سوى وصف واحد لايكون بحيث يغلب الهاء من حيث الاجزاء ليقع الاحتراز عنه ويجعل شرطا المقالى على الاجزاء ليقع الاحتراز عنه ويجعل شرطا الم عنير اقول: اولان المخالم الكلام ان شاء الله تعالى على الوصاف الهاء الثلثة وكذا السيل ربها يتغيرله وصفان

"المدل" سیلاب کو کہتے ہیں اور اس کو بطور خاص ذکر کرنا اس
لئے ہے کیونکہ سیلاب کا پانی کوڑا کرکٹ بھی ساتھ لاتا ہے مگریہ
کہ ان کا قول "اس کے اوصاف میں سے کسی ایک کو بدل دیا"
اور ان سے پہلے قدوری بھی اپنی مخضر میں یہ عبارت لا پچے ہیں
اس سے معلوم ہوتا ہے جواز اس صورت سے مقید ہے کہ جب
صرف ایک وصف بدل جائے اس وقت یہ کہنے کی ضرورت نہیں
کہ "شرط یہ ہے کہ غلبہ پانی کو ہو اجزاء کے اعتبار سے" اور اس
سے پانی کا نام سلب نہ ہو، اور یہ کہ رقیق ہو، باوجود یکہ ان کا قول
بشر طیکہ غلبہ اجزاء کے اعتبار سے پانی کو ہو، یہ دوسرے سے بے
بناز کرنے والا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے، اس لئے کہ ملنے والی مذکورہ
نیاز کرنے والا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے، اس لئے کہ ملنے والی مذکورہ
غالب نہ ہوگی تاکہ اس سے احرّاز ہو اور اس کو شرط کیا جائے

میں کہتا ہوں اوّل "احد" سے تعییر کرنے پر کلام آگے آئے گا،اور پھرید دلیل کافی ہے کہ زعفران جو پانی کے تینوں اوصاف تبدیل کردیتی ہے،اور اسی طرح سیلاب کہ اس سے کبھی دو وصف بدل جاتے ہیں

<sup>1</sup> منية المصلى فصل فى المياه مكتتبه قادريه، لا مورص ٦٣٠ د . . .

ء حليه

اور کھی تمام اوصاف بھی تبدیل ہوجاتے ہیں۔
ووم: پانی میں کھی الی چیز مل جاتی ہے جو صرف ایک
وصف میں اُس کے خالف ہوتی ہے اور اس ایک وصف کو
برلتی ہے خواہ اجزاء کے اعتبار سے وہ پانی سے زائد ہی ہو،ایسے
پانی سے بالاتفاق وضو باطل ہے،للذا "ایک وصف بدلنے "
کاذکر اس قید سے بے نیاز نہیں کرتا ہے کہ پانی کا اجزاء کے
اعتبار سے غلبہ ہو، جیسا کہ وہدر حمہ اللّٰہ نے اس کوذکر کیا۔
موم: بعض چیزیں اجزاء کے اعتبار سے پانی پر غالب نہیں
سوم: بعض چیزیں اجزاء کے اعتبار سے پانی پر غالب نہیں
آتیں اور اس سے پانی کا نام سلب ہوجاتا ہے جیسے
زعفران، پھٹکڑی،مازو اور نبیز میں ہوتا ہے تو پہلی شرط
دوسری سے بے نیاز نہیں کرے گی۔

چہارم: مخفی نہ رہے کہ دوسرا تیسرے سے بے نیاز کرنے والا ہے کیونکہ جب رقت زائل ہو گئ تواب اس کو پانی نہیں کہاجائے گا، فتح میں فرمایا پانی کسی جامد سے ملا اور اس کی رقت ختم ہو گئ تو یہ مقید پانی نہیں بلالکہ سرے سے پانی ہی نہیں جیسے کہ مصنف نے مختلط بالاشنان میں اشارہ کیا ہے، مگر یہ کہ اتنا غالب ہوجائے کہ ستووں کی مثل بن جائے کہ اساس پر بانی کانام

بل الكل وثانما: (١) الماء قد بخالطه شيئ لابخالفه الا في وصف واحد فلا يغير الا اياة وان زاد على الماء اجزاء والوضوء به بأطل وفاقاً فليس في التعبير بأحد غنى عن شرط غلبة الماء من حيث الاجزاء كما ذهب الله وهله رحبه الله تعالى وثالثا قدر٢) لايغلب الشيئ على الماء اجزاء ويزيل اسمه عنه كما ياتي في الزعفراني والزاج والعفص والنبيذ فلا يغنى الشرط الاول عن الثاني ورابعاً لايخفي ان(٣)الثاني مغن عن الثالث لان بزوال الرقة لايسى ماء قال في الفتح ماخالط جامدا فسلب رقته ليس بهاء مقيد بل ليس بهاء اصلاكها بشير البه قول المصنف في المختلط بالاشنان الا ان يغلب فيصيركالسويق لزوال اسم الماء عنه  $^1$  اه فالعجب تعرضه بحكم الاغناء حيث لم يكن وتركه حيث كان ثم راجعت الغنية فرأيته عكس فأصاب وافادان الثالث تفسير قال واشتراط عدم زوال اسم الماء يغنى عن اشتراط الرقة فأن الغليظ قدزال عنه اسم الماء بل زوال الرقة يصلح أن بكون تفسير الزوال اسم الهاء 2\_

<sup>1</sup> فتح القدير الماء الذي يجوز به الوضوء سخمر الر ٦٥ 2 غنية المستملي المياه سهيل اكيدًى، لا هور ص ٩٠

جلدثاني فتاؤىرضويه

نہیں بولا جائے گااھ تو تعجب اس پر ہے کہ جہاں اِغناء نہ تھا وہاں وہ اِغناء کا ذکر کر رہے ہیں اور جہاں تھا وہاں چھوڑ دیا ہے، پھر میں نے خود غنیہ کو دیکھا تو وہاں اُلٹ نکلا، توانہوں نے مفیداور درست بات کہی کیونکہ وہ فرماتے ہیں تیسرا تفسیر ہے،اوریانی کا نام زائل نہ ہونے کی شرط رقت کی شرط لگانے سے بے نیاز کرتی ہے، کیونکہ گاڑھے سے پانی کا نام ختم ہو گیا، بلالکہ زوال رقت میں بیر صلاحیت ہے کہ وہ پانی کے نام کے زوال کی تفسیر بن سکے۔(ت)

(۷۲) وہ پانی کہ کاہی کی کثرت سے جس کی بُو وغیرہ میں تغیر آگیا، جوہرة نیرة میں ہے:

ہوجائے تواس کیلئے مطلق یانی کا حکم ہے۔ (ت)

لوتغیر الماء بالطحلب کان حکمہ حکم الماء اگریانی کا ہی(یانی میں سنر دھاریاں ہوتی ہیں) سے متغیر المطلق 1\_

(۷۳) کچی کنیاں کا یانی جس میں بھرا سڑ کر بد ہوآ جاتی بلالکہ رنگ ومزہ سب متغیر ہو جاتا ہے۔

(۱۲۸۷)وہ تالاب جس میں سن گلائی گئی اور اس کے سب اس کے تینوں وصف بدل گئے۔ فیّاوی شیخ الاسلام ابو عبدالله محمد بن عبدالله غزی تمرتاشی میں ہے:

اُن سے اُس یانی سے وضواور عنسل کی مابت در مافت کیا گیا جس کارنگ، مزااور خوشبواُس رستی کے باعث بدل گئے جس یر کہ اس رسی کو لٹکا یا گیا تھا، تاکہ اُس سے یانی نکالا جائے، تو کیا جائز ہے یا نہیں؟ توجواب دیا کہ ہمارے جمہور اصحاب کے نزدیک جائز ہےاھ ملتقطا۔ (ت)

سئل عن الوضوء والاغتسال بماء تغير لونه وطعمه وريحه يحبله المعلق عليه لاخراج المأء منه فهل يجوز امر لا اجاب يجوز عند جمهور اصحابنا 2 اهملتقطا

(۵۵) کُوندے میں آٹے کالگاؤ ہو اُس میں یانی رکھنے سے مزے وغیرہ میں تغیر آ جاتا ہے اس یانی سے وضور وا ہے۔ فتح القدیر

حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فتح مکہ کے دن ایسے پیالے میں وضوفرمایا جس میں گوندھے ہوئے آٹے کااثر تھا اس کونسائی نے روایت کیا،اس سے یانی میں تغیر آتا ہے اور مغلوبیت کی وجہ سے اس کا اعتبار نہ فرمایا۔ (ت) قداغتسل صلى الله تعالى عليه وأله وسلم يومر الفتح من قصعة فيها اثر العجين رواه النسائي والماء بذلك يتغير ولم يعتبر للمغلوبية 3-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جومرة نيرة طهارت امداديه ملتان الهما

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ف**آ**وی غزی تمریتاشی

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فتح القدير الماء الذي يجوز به الوضوء سكهر ال<sub>1</sub> ٦٣

(۷۲) حوض کے کنارے درخت ہیں موسم خزاں میں بتے کثرت سے گِرے کہ حوض کا پانی دیکھنے میں سبر معلوم ہو تا ہے مگر ہاتھ میں لینے سے صاف نظر آتا ہے اُس سے وضو بالا تفاق جائز ہے۔

(22) بتے اتنے گرے کہ واقعی پانی سنر ہو گیا چُلّو میں بھی سنر معلوم ہوتا ہے صحیح مذہب میں اب بھی قابلِ وضو ہے جب تک گاڑھا ہو کرانی رقت سے نہ اُٹر جائے۔

اقول: ہاں مگر اس حالت میں اُس سے احتراز بہتر ہے کہ ایک جماعتِ علمائس سے وضو صحیح نہ ہونے کی قائل ہے۔امام صدر الشریعہ نے شرح و قابیر میں فرمایا:

وہ پانی جو پتوں کے زیادہ گرنے کی وجہ سے بدل گیا، اتنا کہ ہاتھ میں اٹھایا جائے تو پتوں کارنگ آئے تواس سے وضو جائز نہیں جیسے کہ باقلی (لوبیا) کے پانی سے وضو جائز نہیں۔(ت)

اماً الماء الذى تغير بكثرة الاوراق الواقعة فيه حتى اذارفع في الكف يظهر فيه لون الاوراق فلا يجوز به الوضوء لانه كماء الباقلي 1\_

### فناوی غزی میں ہے:

وبعضهم ذهب الى عدم الجواز بالماء الذى المعني غيرته كثرة الاوراق بحيث يظهر لونها فى كف عندر فعه كما جزم به فى الكنز وغيره اله القول: (٢) انها نص الكنز لابماء تغير بكثرة الاوراق أله وليس فيه ذكر ظهور اللون بالرفع فى الكف وانما ضمير تغير للماء والماء عبارة عن العين وتغير عينه بذهاب رقته لاجرم ان قال فى البحر محمول على مااذا زال عنه اسم الماء بأن

اور بعض فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ اُس پانی سے وضو جائز نہیں جس کو پتوں کی کثرت نے بدل دیا ہو تو ہاتھ میں اٹھانے سے اس میں پتوں کارنگ نظر آتا ہو، جیسے کنز وغیرہ میں اس پر جزم کیا ہے اھ (ت)

یں ہی پر را یا ہم الارت)

میں کہتا ہوں کنز کانص تو یہ ہے کہ نہ اُس پانی سے جو بتّوں
کی کثرت سے متغیر ہوگیا ہو اھ۔اور اس میں یہ ذکر نہیں کہ
ہاتھ میں اٹھانے سے پتوں کارنگ اس میں ظام ہوتا ہو،اور
تغیر کی ضمیر پانی کی طرف لو ٹتی ہے،اور پانی ایک عین ہے
اور اُس کے عین کا تغیر اس وقت ہوگا جب اس کی رقت

<sup>3</sup> کنزالد قائق میاه الوضو<sub>ء</sub> سعید کمپنی کراچی ص اا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>شرح و قایة، مایجوز بدالوضوء، المکتبة الرشیدیه دبلی ۸۹/۱ <sup>2</sup> فقاوی غزی

ختم ہوجائے،اس لئے بحر میں فرمایا یہ اس پر محمول ہے جبکہ اس پر پانی کا اطلاق ختم ہو گیا ہو، مثلاً یہ کہ وہ گاڑھا ہو گیا اھ۔ الله تعالی حلبی پر رحم فرمائے کہ انہوں نے شبہات کو دُور فرما کر وضاحت مقصود کردی، وہ ملتقی کے متن میں فرمائے ہیں "نہ اس پانی سے جو پتوں کی کثرت کی وجہ سے پانی کی طبیعت سے خارج ہو گیا ہواھ "۔ مجمع الا نہر میں فرمایا پانی کی طبیعت رقت اور سیلان ہے اھے۔ (ت)

میں کہتا ہوں اس کے بعد اس کا موقع نہ تھا کہ اس کی علت یہ بیان کریں کہ اس کے تمام اوصاف بدل جائیں اور یہ فرمائیں کہ "اگرچہ اس کو اسا تذہ نے جائز قرار دیا ہے" اور اخی چلیی سے فرائد سے جو منقول ہے کہ "اس کو صرف اختلاف رویتین پر ہی محمول کیا جاسکتا ہے" پھر فرمایا اس کا حمل اس پر ممکن ہے جس کو انہوں نے ابھی بیان کیا ہے اھے (ت) تومیں کہتا ہوں اوّلاً جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ متن کی صر تے عبارت ہے تواس کو حمل سے تعبیر کرنا پھر اس کو تضعیف یمکن کے لفظ ہے ان دونوں باتوں کا بیہ محل نہیں۔سے تو کوئی مغر نہیں،اور سے وہ کوئی مغر نہیں،اور میں کو اختلاف روایت نہیں کہا جاتا ہے۔(ت) دوم،اِس حمل کا صدرالشریعۃ کے کلام میں کوئی محل نہیں،اور اسی طرح میدانی کے کلام میں بھی اس کی کوئی گغرائش نہیں، ورائی طرح میدانی

صار ثخيناً <sup>1</sup>اهـورحم الله العلامة الحلبى اذ اوضح المرام وازاح الاوهام بقوله فى متنه الملتقى لابهاء خرج عن طبعه بكثرة الاوراق <sup>2</sup> اهقال فى مجمع الانهر طبعه هو الرقة والسيلان <sup>3</sup>

اقول: (۱) ولم يكن بعدة محل لان يعلله بتغير اوصافه جبيعاً ويقول وان جوزة الاساتذة امامانقل عن الفرائد عن اخى چلپى انه لايمكن الحمل الاعلى اختلاف الروايتين ثم قال لكن يمكن الحمل على مابين انفاً اله قال لكن يمكن الحمل على مابين انفاً اله فاقول: (۲) اولا مابين صريح منطوق المتن فتعبيرة بالحمل (۳) ثم تضعيفه بيمكن لامحل لهما وثانيا: (۳) لامحل لهذا الحمل فى كلام صدر الشريعة وماياتي من كلام الميدانى فلا محيد عن الاختلاف (۵) ومن المسامحة فلا محيد عن الاختلاف (۵) ومن المسامحة تعبيرة باختلاف الروايتين (۲) فأن قول المشائخ لايقال له رواية.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق مياه الوضوء سعيد كمپنی كراچي ا/ ٦٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المكتقى الابحر شرح مجمح الانهر الطهارة بالماء المطلق عامره مصر الـ ٢٨

<sup>3</sup> الملتقى الابحر شرح مجمع الانهر الطهارة بالماء المطلق عامره مصرا ٢٨/

<sup>4</sup> عقدالفرائد

منیہ میں ہے:

جب پانی کارنگ، بُو یامزہ تبدیل ہوجائے زیادہ ٹہرارہے کی وجہ سے، بواس میں پتوں کے گرنے کی وجہ سے، تواس سے طہارت جائز ہے ہاں اگریتوں کارنگ غالب ہو گیا تواب یہ یانی مقید ہو گیا۔ (ت)

اذا تغير لون الماء اوريحه اوطعمه بطول المكث اوبسقوط الاوراق تجوز به الطهارة الا اذا غلب لون الاوراق فيصير مقيدا 1\_

### جحلبه میں ہے:

اخذه مها في الذخيرة الفتاوى الصغرى سئل الفقيه احمد بن ابراهيم الميداني عن الماء الذى تغير لونه لكثرة الاوراق الواقعة فيه حتى يظهر لون الاوراق في الكف اذار فع الماء منه هل يجوز التوضى به قال لاولكن يجوز شربه وغسل الاشياء به اما شربه وغسل الاشياء فلانه طاهر واما عدم جواز التوضى به فلانه لما غلب عليه لون الاوراق صار مقيدا كماء الباقلاء وغيره لكن نص في تحفة الفقهاء على انه عند الضرورة يجوز التوضى بماء تغير بامتزاج غيره من حيث اللون والطعم بأن وقع الاوراق والثمار في الحياض حتى تغير لانه تتعذر صيانة والشار عنها أل

اقول: فأذن يكون هذا قولا ثالثا

اس کو ذخیرہ اور فاوی صغری کے تمتہ سے لیا ہے، فقیہ احمد بن ابراہیم المیدانی سے اُس پانی کی بابت دریافت کیا گیا جس کارنگ پتوں کی کثرت کی وجہ سے متغیر ہوگیا ہو یہاں تک کہ جب پانی کو ہاتھ میں اٹھایا جائے تواس میں پتوں کارنگ ظاہر ہوتا ہو، آیا اِس پانی سے وضو جائز ہے؟ توفر مایا "نہیں" لیکن اس کو پی سکتے ہیں اور اس سے دوسری اشیا کو دھو سکتے ہیں، اس کا پینا اور دوسری اشیا کادھو نااس لئے جائز ہیں کہ اس پر پتوں کا پانی پاک ہے اور وضو اس لئے جائز نہیں کہ اس پر پتوں کا رنگ غالب ہو چکا ہے اور یہ مقید پانی ہوگیا ہے جیسے باقلی (لوبیا) وغیرہ کا پانی۔ مگر تحفۃ الفقہاء میں صراحت ہے کہ رنگ اور مزہ تبدیل ہوگیا ہو، ضرورت کے وقت وضو جائز ایسے پانی سے جس میں کسی چیز کے مل جانے کی وجہ سے باقلی (لوبیا) وغیرہ کا پانی۔ مگر تحفۃ الفقہاء میں صراحت ہے کہ رنگ اور مزہ تبدیل ہوگیا ہو، ضرورت کے وقت وضو جائز ایسے بانی سے جسے حوضوں میں کھل اور بتے گرتے رہتے ہیں اور پانی متغیر ہو جاتا ہے کہ ان چیز وں سے حوضوں کا بچانا متغذر ہے متعیر ہو جاتا ہے کہ ان چیز وں سے حوضوں کا بچانا متغذر ہے مارہ ان

میں کہتا ہوں اس صورت میں یہ تیسرا قول

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منية المصلى مكتبه قادريه لاهور ص ٦١٣

<sup>&#</sup>x27; حليه

ہوگا یعنی یہ کہ بوقت ضرورت اس سے وضو جائز ہے ور نہ نہیں،اور مجمع الانہر میں اس کی متابعت کی،اور بات ایسی نہیں ہے اور بدائع شرح تخفہ کا نص بعینیہ یہی ہے اور وہ بیہ ہے کہ "اگر مطلق یانی کیچڑ، مٹی، کچ یا نورہ سے بدل گیا یا اس میں بتے اور پھل گرے اور بدل گیا ماز مادہ عرصہ تک کھڑا رہنے کی وجہ سے بدل گیا تو اس سے وضو جائز ہے کیونکہ اس سے یانی کا نام زائل نہیں ہوا،اور اس کے معنی بھی ہاقی ہیں،اور نظام اس میں ضرورت بھی ہے کیونکہ مانی کو ان اشاہ سے بحانا متعذر ہے اھے۔ تو اس کو ضرورت سے مقید نہیں کیااور اس کی وجہ اس مقصور نہ کی بلکہ اس کی تعلیل اس طرح کی کہ وہ مطلق یانی ہے اور اینے اطلاق پر ماقی ہے اور اس کی تائید میں فرماما کہ اس کا حکم بوجہ ضرورت ساقط ہو گیا،اور اس میں کہ حکم ضرورت کی وجہ سے لگا ما جائے اور وہ ضرورت سے متقید ہو جائے اور اس میں کہ حکم ضرورت لازمہ کی وجہ سے بالکل ساقط کیا جائے، بڑا فرق ہے، اور یہ اُسی قبیل سے ہے کیاآ پ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اس کو مخلوط بالتراب اور اس کی مثل کے ساتھ ملایا ہے،اور ان دونوں کو ایک ہی قرار دیا ہے،اور کیا کوئی کہہ سکتاہے کہ گدلے بانی کے ساتھ وصنوُ جائز ہے بشر طبکه دُوسرا موجود نه هو ورنه نهیں؟ پھر اس پر مذاہب میں اس کی کوئی نظیر موجو د نہیں کہ

انه انها بجوز الوضوء به عند الضرورة والا لا وتبعه في مجمع الانهر (١) وليس هكذا وانها نص السائع شرح التحفة وهو عين نصها ولوتغير الماء المطلق بالطين اوبالتراب اوبالجص او بالنورة أوبرقوع الاوراق أوالثبار فيه أوبطول المكث يجوز التوضى به لانه لمريزل عنه اسمر الماء وبقى معناه ايضا مع مافيه من الضرورة الظاهرة لتعنى صون الماء عن ذلك 1 اهـفلم يقدره بالضرورة ولم يقصر وجهه عليها بل علله بانه ماء مطلق باق على اطلاقه وابده بانه ساقط الحكم للضرورة(٢)وفرق بين بين بناء الحكم على الضرورة يحيث يتقيد بها ويين اسقاط حكم رأسا لضرورة لازمة وهذا من ذاكر٣) الاترى انه نظبه مع المخلوط بالتراب ونحوه في سلك واحد وهل يسوغ لاحدان يقول انبا يجوز الوضوء بماء كدر اذا لم يجد غيره والا لم يصح ثمر ٣) لانظير لهذا في المذهب أن يجوز الوضوء بماء عند الضرورة لافي السعة امانيين التبر فأنبأ الحكم فيه على خلاف البعتيد المفتى به لاجل ورود النص فعدل به عن سنن القياس عند عدم الماء المطلق كما نصوا عليه و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بدائع الصنائع الماء المقيد سعيد كميني كراچي الـ ١٥

کسی پانی سے ضرورت کے وقت تو وضو جائز ہو اور بلا ضرورت جائز نہ ہو،اور جہال تک نبیز تمر کا معاملہ ہے سواس میں جو حکم ہے وہ معتمد مفتی بہ کے خلاف ہے، کیونکہ نص وارد ہے للذا وہاں قیاس سے عدول کیا گیا ہے جبکہ مطلق پانی نہ ہو، جسیا کہ فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے،اور یہ عنقریب آئے گا،اور یہ چیز یہاں نہیں چل سکتی ہے، پھر انہوں نے خود حلیہ میں اعتراض کیا یہاں نہیں چل سکتی ہے، پھر انہوں نے خود حلیہ میں اعتراض کیا کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ شریعت نے مکلف کو مطلق پانی سے قدرت نہ ہونے کی صورت میں مقید پانی کی طرف منتقل نہیں کیا ہے کسی خاص حالت میں، بلالکہ ایک صورت میں اس کو تیم کرنے کا حکم دیا ہے تمام حالات میں، خواہ اس کو مقید پانی مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو، تو اگر یہ مطلق پانی ہے تو وضو مطلقاً جائز ہے وینہ مطلقاً وضو جائز نہیں اھے۔میں کہتا ہوں یہ اعتراض اُس مفہوم پر ہے جو انہوں نے تحفہ سے بھاخود تحفہ پر نہیں ہے جیسا معادلہ الحمد۔(ت)

سياتى ولامساغ لهذا ههنا وبالله التوفيق. ثم اورد عليه فى الحلية نفسها بما حاصله ان لامعنى للتفرقة بين السعة والضرورة فأن الشرع لم ينقل المكلف عن الماء المطلق عند عدم القدرة عليه اليه الماء المقيد فى حالة دون حالة بل نقله عند العجز عنه الى التيمم فى سائر الحالات اعنى سواء كان يجد مع ذلك الماء المقيد اولم يجدة ايضا فأن كان هذا ماء مطلقا جاز الوضوء مطلقا والا لم يجز مطلقا الله تعالى من كلام التحفة لاعليه كما علمت و لله الحدد.

(۷۸) تچلوں کے گرنے

(29) تالاب میں سنگھاڑے کی بیل سر جانے سے پانی کے سب اوصاف بدل جائیں جب بھی حرج نہیں جب تک رقیق وسیال رہے۔ تنویر الابصار ودر مختار میں ہے:

(وضوایسے پانی سے جائز ہے جس میں کوئی جامد پاک چیز مل گئ ہو)مطلقاً (جیسے خشک میوہ اور درخت کے بتنے)خواہ اس کے تمام اوصاف کو بدل دیا ہو (اصح یہی ہے بشر طیکہ اس کی رقت باقی رہی ہو) یعنی (یجوز ماء خالطه طاهر جامد)مطلقا (کفاکهة و ورق شجر)وان غیر کل اوصافه (فی الاصح ان بقیت رقته)ای واسمه <sup>2</sup> اهداقول: احتاج الی زیادة واسمه لکلامه

<sup>1</sup> بدائع الصنائع الماء المقيد سعيد كمپنی كراچي ۱۵/۱

<sup>2</sup> الدرالمختار باب الهياه مجتبائي د بلي ا/ ٣٥

اس کانام بھی اھ۔ میں کہتا ہوں ہر طاہر جامد کے ساتھ نام کے باقی رہنے کی قید ضروری ہے، اسی میں وہ بھی ہے جس کا نام تو ختم ہو گیا مگر رقت باقی رہی ہو جیسا کہ زعفران وغیرہ میں آئے گا تورقت کے باقی رہتے ہوئے بھی وضو جائز نہ ہوگا، اور ہمیں یہ قید لگانے کی ضرورت نہیں کہ یہاں نام اس وقت تک تبدیل ہوتا ہی نہیں جب تک کہ رقت باقی رہتی ہے، اسی لئے ہم نے یہ قید نہیں لگائی۔ (ت)

فى كل طاهر جامدومنه مايزيل الاسم مع بقاء الرقة كما ياتى فى الزعفران ونحوه فلا يجوز الوضوء به مع بقاء رقته ونحن فى غنى من هذا القيد هنا فانه هنا لايتبدل الاسم مادامت الرقة فلذالم نعرج عليه.

### غرر ودرر میں ہے:

وان غیر اوصافه فی الاصح  $^1$  (اصح یہ ہے کہ اگر چہ وہ پانی کے اوصاف کو ہدل دے۔ ت

عبدالحلیم میں ہے:

هو الاصح بل الصحيح كما قال في المنبع 2 \_ (يهم اصح به بلاكم صحح به، جيما كم منبع ميں فرمايا۔ ت)

سراج الوہاج وعلمگیریہ وجوم ہ نیرہ و فقاوی غزی میں ہے:

اگر اس کے تینوں اوصاف موسم خزاں کے پیوں کے گرنے کی وجہ سے تبدیل ہوگئے، تو ہمارے اصحاب کے نزدیک اس سے وضو جائز ہے رحمہم الله تعالی۔ (ت)

فأن تغيرت اوصافه الثلثة بوقوع اوراق الاشجار فيه وقت الخريف فأنه يجوزبه الوضوء عند عامة اصحابنار حمهم الله تعالى 3-

مجتنی، شرح قدوری پھر فتاوی غزی میں ہے:

اگر پانی کے تینوں اوصاف پتّوں کے گرنے کی وجہ سے متغیر ہوگئے اور اس سے پانی کا نام سلب نہ ہوا اور نہ اس کے معنی سلب ہُوئے تواس سے وضو جائز ہے۔ (ت) لوغير الاوصاف الثلثة بالاوراق ولم يسلب اسمر الماء عنه ولا معناه فأنه يجوز التوضئ به 4 -

Page 554 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> درر غررملّا خسر وفرض الغسل مطبعه كاملية بير وت ا ۲۱/

<sup>2</sup> درر غرر عبدالحليم فرض الوضوء مطبعه عثانيه بيروت السا

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ہندیة فیمالا یجوز ببرالوضوء پیثاور ۱/ ۲۱

<sup>4</sup> فآوی غزی

نہایہ امام سخناقی پھر عنایہ وحلیہ وغنیہ و بحر ونہر ومسکین ور دالمحتار کتب کثیرہ میں ہے:

اساتذہ سے یہ منقول ہے کہ جائز ہے، یہاں تک موسم خزاں میں در ختوں کے بتے حوضوں میں گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ، مزہ، بُوبدل جاتا ہے پھر بھی وہ ایسے پانی سے وضو کر لیتے ہے، اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔

المنقول عن الاساتذة انه يجوز حتى لو ان اوراق الاشجار وقت الخريف تقع فى الحياض فيتغير ماؤها من حيث اللون والطعم والرائحة ثم انهم يتوضؤون منهاغير نكير أل

# ردالمحتار ميں زير قول مذكوروان غير كل اوصافه في الاصح فرمايا:

مقابلاله ماقیل انه ان ظهر لون الاوراق فی الکف لایتوضاً به لکن یشرب والتقیید بالکف اشارة الی کثرة التغیر لان الماء قد یری فی محله متغیرا لونه لکن لور فع منه شخص فی کفه لایراه متغیرا تأمل 2 اهـ

اقول: لاادرى لم امر بالتأمل وهو امر صحيح مشاهده هذا وزعم يوسف چلپى فى ذخيرة العقبى الاصح مأذكرة الشارح يريد صدرالشريعة لانه بغلبة لون الاوراق صار مقيدا 3 اهـ

اقول: (۱)هو رحمه الله تعالى(۲)ليس من اهل الترجيح ولم يسنده لمعتمد فلا يعارض

اس کے مقابل میہ قول ہے کہ اگریتوں کارنگ پُلو کے پانی میں ظاہر ہوجائے تواس سے وضو جائز نہیں، لیکن میہ پانی پیا جاسکتا ہے، اور ہھیلی کی قید لگانا میہ ظاہر کرنے کیلئے ہے کہ تغیر بہت زیادہ واقع ہوا ہے، کیونکہ پانی اپنے محل میں کبھی متغیر نظر آتا ہے لیکن اگر اُسے پُلّو میں اٹھایا جائے تو متغیر نظر نہیں آتا ہے تامل اھے۔ (ت)

میں کہتا ہوں کہ معلوم نہیں، انہوں نے تاسل کا حکم کیوں دیا، یہ ایک صحیح بات ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور یوسف چلیں نے ذخیرہ العقلی میں فرمایا کہ اصح وہ ہے جس کو شارح نے ذکر کیا، ان کی مراد صدر الشریعة ہیں، کیونکہ وہ پتوں کے رنگ کے غلبہ کی وجہ سے مقید پانی ہو گیا ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں وہ (رحمہ الله) اصحاب ترجیح سے نہیں ہیں اور انہوں نے کسی قابل اعتاد شخصیت کی طرف نسبت

<sup>1</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفى البابي مصرار ١٣٤

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار باب المباه مصطفیٰ البانی مصرار ۱۳۷

<sup>3</sup> ذخيرة العقلي المبحث في الموجبات الغسل مطبع الاسلاميه لا هورا/ ١٣٥

حلاثاني فتاؤىرضويّه

> مأعليه الجبهر ونصوا انه الاصح ونص الامأم النسفى في المستصفى عن شبخه شمس الاثمة الكردري إنها الرواية الصحيحة كما سياتي في ٩٤ امارا)ما استدل به فمصادرة على المطلوب وكفي (٢) ردا عليه قول البحقق في الفتح تقع الاوراق في الحياض زمن الخريف فيمر الرفيقان ويقول احدهما للأخر هنا ماء تعال نشرب نتوضأ فيطلقه مع تغير اوصافه بانتقاعها فظهر لنا من اللسان ان المخالط المغلوب لايسلب الاطلاق أاهدوقال البحقق في الحلية لعل مانقل من وضوء الاساتناه من الماء المناكور كان فيه ادني تغير في صفأته الثلثة عه بحيث لم يزل عنه اسم الماء المطلق اذليس كل تغير في مجبوع الصفات الثلاث برجب جعل ذلك الماء مقيدا بل هذا هو الظاهر من حالهم اذلا يظن بهم الوضوء بالماء المقيد 2 اهـ

> > اقول: (٣)ان ارادان كثرة تغير الاوصاف

بھی نہیں کی، تو یہ جمہور کے قول سے متعارض نہ ہوگا، جمہور نے تصریح کی ہے کہ یہی اصح ہے،اور امام نسفی نے مستصفی میں اپنے شیخ سٹس الائمہ کردری سے نقل کما کہ یہی صحیح روایت ہے، جیبیا کہ عنقریب ۹۷ میں آئے گا اور جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے تو وہ مصادرہ علی المطلوب ہے اور محقق نے اس کی تروید فتح میں کردری ہے کہ موسم خزال میں تتے حوضوں میں گرتے ہیں اب ومال سے دو دوست گزرتے ہیں ایک دُوس ہے سے کہتا ہے کہ آؤیباں مانی موجود ہےاسے بیتے ہیں اور اس سے وضو کرتے ہیں تو وہ اس پر مانی کا اطلاق کرتا ہے حالانکہ اُس کے اوصاف متغیر ہو چکے ہیں تو معلوم ہوا کہ عام محاورہ میں اس سے بانی کا نام سلب نہیں ہوتا ہے اھ۔ محقق نے حلیہ میں فرمایا اساتذہ کا جو اس یانی سے وضو کرلینا مذکور ہے تو اس کی وجہ یہ ہو گی کہ اس بانی کے اوصاف میں زیادہ تغیر واقع نہ ہوا ہوگا اتنا کہ اُس سے مطلق یانی کا نام ہی مسلوب ہو جائے کیونکہ اوصاف ثلثہ کامر تغیریانی کو مقید نہیں بناتا ہے بلکہ اُن کے حال سے یہی ظاہر ہے، کیونکہ یہ گمان نہیں کیا جاسکتا ہے کہ وہ مقید یانی سے وضو کر لیا كتقير(ت)

میں کہتا ہوں اگران کی مرادیہ ہے کہ پانی کے

عه كذا هو في نسختي الحلية باثبات التاء في الثلثة مير عياس موجود حليه كے نسخه ميں اس طرح ثلثة ميں تاء كو ثابت رکھا گیاہے۔(ت)

١٢ منه غفر له

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير الماه الذي يحوزيه الوضوه سكهم ال<sup>4</sup>76

بوقوع الاوراق يجعل الماء مقيدا مع بقاء رقته فغير مسلم ولا واقع فبوقوع الاوراق مع بقاء الرقة لايزول اسم الماء ابدا وان تغيرت الاوصاف مهما تغيرت وان اراد بالتغير الكثير زوال الرقة فلا حاجة الى الترجى بل هو المراد قطعا قال في العناية بعد نقل النهاية وكذا اشار في شرح الطحاوى اليه لكن شرطه انيكون باقيا على رقته اما اذا غلب عليه غيرة وصاربه ثخينا فلا يجوز أهدثم قال في الحلية كما ان الظاهر ان محل جواب الميداني المذكور مابلغ به بماوقع فيه من الاوراق الى حد التقييد فأن تغير لون الماء بكثرة الاوراق الواقعة فيه يوجب تغيير الطعم بل والرائحة ايضا انكانت الاوراق ذات رائحة أهد

اقول: (۱) فكان مأذا فقد ذكرتم ان ليس كل تغير في الصفات الثلاث جميعاً يوجب جعل الماء مقيدا ولا تقيد ههنا الازوال الرقة والامام الميداني انما بني الجواب على ظهور لون الاوراق في الكف وبهذا

اوصاف میں یتوں کے و قوع سے زیادہ تغیر پیدا ہونے سے مانی مقید ہو جاتا ہے یاوجو دیکہ اُس کی رقت یاقی رہتی ہے، تو یہ بات نہ تومسلم ہے اور نہ ایبا واقع ہے، کیونکہ یتّوں کے گرنے سے جبکہ رقت باقی ہو ہمیشہ یانی کانام تبدیل نہیں ہوتا ہے اگرچہ اوصاف تبدیل ہوتے رہیں،اورا گران کی مراد کثرت تغیر سے یہ ہے کہ رقّت زائل ہوجائے، توتر جی (لفظ لعل) کی حاحت نہیں، ملالکہ قطعیت کے ساتھ یہی کہنا ہوگا، عنامة میں نہایة کی عبارت نقل کرنے کے بعد فرمایا۔طحطاوی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے،لیکن بہ شرط بہ ہے کہ اس کی رقت ما تی ہو،اورا گریانی پر کوئی دوسری چیز غالب ہو گئ اور اُس کی وجہ سے وہ گاڑھا ہو گیا تو اُس سے وضو جائز نہیں اھ۔ پھر حلبہ میں فرمایا جبیبا کہ یہ ظام ہے کہ میدانی کامذ کور جواب بتّوں کی اُس مقدار سے متعلق ہے جس کی وجہ سے بانی مقید ہو جائے، کیونکہ یتوں کی کثرت کے باعث جب بانی کا رنگ تبدیل ہوتا ہے توساتھ ہی مزہ ملالکہ بُو بھی تبدیل ہو جاتی ہے بشر طیکه پتوں میں کوئی خاص بُو موجود ہو۔ (ت)

میں کہتا ہوں اس سے کیا ثابت ہوا؟ آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ اوصاف ثلثہ کا مرتغیر پانی کو مقید نہیں بنادیتا ہے، اور یہاں کوئی تقید زوالِ رقّت کے سوانہیں ہے اور میدانی کے جواب کی بنیادیہ ہے کہ یتوں کارنگ چُلّومیں ظام ہوجائے، اور

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عناية مع الفتح الماء الذي يجوز ببرالوضوء سكھر ال<sub>ا</sub> ٦٣

<sup>&#</sup>x27; حليه

حلدثاني فتاؤىرضويه

اس مقدار سے انہوں نے یانی کو مقید بناد یا،اوراسی کی تصریح صدر الشريعة نے كى ہے اور يہ معلوم ہے كہ اس سے اس كا گاڑھا ہو نالازم نہیں، تو تاویل کا کچھ فائدہ نہیں. . . . (ت)

القدر جعله مقيدا وبه صرح صدرالشريعة ومعلوم انه لايستلزم الثخانة فانى ينفع التاويل، وعلى الله ثم على رسوله التعويل، جل جلاله وعليه الصلاة والسلام بالتعجيل

(۸۰ه۸) شنجرف یا کسم زردی کاٹنے کے لئے یانی میں بھگودیتے ہیں حب زردی کٹ آئی یانی پھینک دیتے ہیں یہ یانی اگرچہ اس کی رنگت وغیر ہ بدل گئی قابل وضو ہے جبکہ گاڑھانہ ہو گیا ہو،

### خانیہ میں ہے:

یبلے رنگ کے زردج کے بانی سے وضو جائز ہےا گریتلا ہواور یانی غالب ہواھ (ت)

میں کہتا ہوں حاصل ایک ہی ہے، تو غالبًا یہ چیز بطور عطف اس کے ساتھ اس کی تعلیل کیلئے ملائی گئی ہے۔ (ت)

التوضئ بزردج العصفر يجوز ان كان رقيقاً والماء غالب أاهـ

اقول: والحاصل واحد فكانه اضيف اليه بالعطف عليه تعليلاله

### بزاز ہمیں ہے:

ماء الزردج والصابون والعصفر لورقيقاً يسيل ازردج، صابون اور عُصفر كاياني الرّاتا يتلاموكه عضوير بهد ك تواُس سے وضو جائز ہے۔ (ت)

على العضو يجوز 2\_

### ہداریہ میں ہے:

ببند کیا ہے۔ (ت)

وهو الصحيح كذا اختارة الناطفي والامام السرخسي اوريم صحح ب،اى كو ناطفي اور امام سرخسي رحمما الله نے رحمهما الله تعالى 3\_

### مغرب میں ہے:

کھینک دیتے ہیں اور یہ رنگنے کے کام نہیں آتا ہے۔ (ت)

ماء الزردج هو ماء يخرج من العصفر المنقوع | زردج كاياني وه بجونچور بوئ عصفر عن لكتاب يجراس كو فيطرح ولايصبغ به 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قاضى خان فىمالا يحوزيه التوضىُ نولكشور لكصنوًا 9/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فيأوى بزازية مع الهندية الماء المقيد وغيره يشاور ۴۰/۴

<sup>3</sup> الهداية الماء الذي يجوز به الوضوء مكتبه عربيه كراجي ا / ١٨

<sup>4</sup> جومرة نيرة كتاب الطهارة امداديه ملتان الهما

اسی طرح جوم رہ وغنیہ وحلیہ وعنابیہ میں ہے۔

اقول: انها الزردج معرب زردة وهى الصفرة التى تخرج من العصفر فى الهاء المنقوع فيه فيسسى ذلك الهاء ماء الزردج لاان ماء يخرج من العصفر يسمى ماء الزردج هذا هو الوجه عندى فى اللفظ وتبعوا فيه المطرزى وكانه لم يتقنه لخلو كتب اللغة عنه حتى القاموس المدى الاحاطة وتاج العروس المستدرك عليه بكثير ولا الكلمة من لسان العرب والله تعالى اعلم

(۸۳ و ۸۳) جس پانی میں گئے یا پُونامل جائے لقولہ لھریزل عنه اسھ الماء وبقی معناہ ایضا (کیونکہ نام بھی سلب نہیں ہوا اور معنی بھی باتی ہے۔ت)

(۸۴) پُونے کا پانی، گی بجھنے کے بعد تہہ نشین ہوتی اور اوپر نتھرا پانی رہ جاتا ہے جس میں قدرے سپیدی متفرق طور پر رہتی ہے اسے پُونے کا پانی کہتے ہیں قابلِ وضو ہے اذلعہ پیزل اسعہ المهاء ولاطبعه (کیونکہ نام بھی سلب نہیں ہوا اور طبیعت بھی زائل نہیں ہوئی۔ت) ہوئی۔ت)

(۸۵)ریشم کو پکانے کیلئے کیبیوں کو پانی میں جوش دیتے ہیں اور اُن میں ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں اُس پانی سے وضو جائز ہے کیڑے تر ہوں یا خشک جب تک اس کثرت سے نہ ہوں کہ اُن کے اجزا پانی پر غالب آ جائیں۔جوام الفتاؤی باب ٹانی فناؤی امام جمال الدین بزدوی میں ہے:

کیبیوں کو جب آگ پر جوش دئے ہوئے پانی میں ڈالا جائے تاکہ ابریشم کا تار حاصل کیا جاسکے،اور ان کیبیوں میں مُردہ کیڑے بھی موجود ہوں،خواہ خشک حالت میں یا غیر خشک حالت میں تو یہ پانی جس میں

الفيلق اذاطرح في الهاء الذي اغلى بالنارلسدا الا بريسم وفي الفيلق دودميتة يابسة اوغيريابسة بقيت في الهاء يكون طاهر الانه ليس له دم سائل وان غلب

یہ کپیال ڈالی گئی ہوں پاک رہے گا،اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کیڑوں میں سیال خون نہیں ہوتا ہے،اور اگر ان کیڑوں کے اجزاء پانی پر غالب ہو جائیں تو دوسری اشیاء کی طرح اس سے وضو جائز نہ ہوگا۔(ت)

اجزاؤها على الاماء يمنع التوضى به كما لوغلب شيئ اخر 1\_

در مختار میں ہے:

وہبانیہ میں فرمایاریٹم کا کیڑا،اس کا پانی،اس کا انڈااور اس کی بیٹ اُس طرح نجاست سے پیدا ہونے والے دوسرے کیڑوں کا حکم ہے۔(ت)

فى الوهبانية دود القز وماؤه وبناره وخرؤه طاهر كدودة متولدة من نجاسة 2

ر دالمحتار میں شرح وہبانیہ للعلّامہ عبدالبر سے ہے:

ہوسکتا ہے کہ پانی سے مراد وہ پانی ہو جو ان کیڑوں میں پایا جاتا ہے جو کپیوں کے پکنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے ہیں، یہ پانی دودھ کے مشابہ ہو تا ہے یا وہ پانی ہوسکتا ہے جس میں انکو ریشم نکالتے وقت اُبالا جائے۔(ت) یحتمل آن المراد مایوجد فیماً هلك منه قبل ادراكه وهو شبیه باللبن اوالذی یغلی فیه عند حله حریرا<sup>3</sup>۔

(۸۲) بیانی' میں مینڈک بیا کوئیآ بی جانور بیاوہ غیر آ بی جس میں خون سائل نہ ہو جیسے زنبور، کژدم، مکھی وغیر ہامر جائے اُس سے وضو جائز ہےا گرچہ ریزہ ریزہ ہو کراس کے اجزاء پانی میں ایسے مل جائیں کہ جُدانہ ہو سکیں بشر طیکہ پانیا پنی رقت پر رہے، ہاں اس حالت میں اس کا پینا یا شور با کر ناحرام ہوگا جبکہ وہ جانور حرام ہو،اورا گرٹیری یاغیرطانی مچھل ہے تو یہ بھی جائز۔ در مخار میں ہے:

اوراگر پانی میں مینڈک کی قتم کی کوئی چیز پھُول پیٹ جائے تواس سے وضو جائز ہے بینا جائز نہیں کہ اس کا گوشت حرام ہے، ش نے بح سے نقل کرتے ہوئے فرمایااس لئے کہ اس کے اجزاء پانی میں شامل ہو گئے تواس کا پینا مکر وہ تحریمی ہوگا۔(ت)

لوتفتت فيه نحوضفرع جأز الوضوء به لاشربه لحرمةلحمه 4 قال شعن البحر لانه صارت اجزاؤه في الماء فيكرة الشرب تحريبا 5 اه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جوام الفتاوي

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب المياه مجتبائي د ہلی ا/ ۳۵

<sup>3</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفىٰ الباني مصرا/ ١٣٥

<sup>4</sup> در مختار باب المياه مجتبائي د بلي اله ٣٥

<sup>5</sup> در مختار باب المياه مصطفیٰ البابی مصرا/ ۱۳۲

حلدثاني فتاؤىرضويّه

> اقرل: کل(۱)مالادم فیه حرام غیر الجراد والسبك الغير الطافي وإذا اختلطت إجزاؤه بالماء فاز دادها في شربه متيقن فاي وجه للنزول من الحرمة الى كراهة التحريم وراجعت البحر فوجدت نصه هكذاروي عن محمد رحمه الله اذا تفتت الضفرع في الماء كرهت شربه لاللنجاسة بل لحرمة لحبه وقدصارت اجزاؤه في الماء وهذا تصريح بأن كراهة شربه تحريبية وبه صرح في التجنيس فقال بحرم شربه

اقل: (٢) الكراهة عرف القدماء اعم من الحرمة يقولون اكره كذا والمعنى احرمه راجع كتابي فصل القضاء في رسم الافتاء فمعنى قول البحران الكراهة في كلامر الامامر للتحريم (٣) الاترى الى قوله وبه صرح في التجنيس وانها صرح بانه حرام

میں کہتا ہوں ہر وہ جانور جس میں خون نہ ہو وہ حرام ہے سوائے ٹڈی اور اُس مجھلی کے جو مُر دہ حالت میں سطح سمندر پر تیرتی ہوئی نہ یائی گئی ہو،اور جب اس کے اجزا یانی میں مل جائیں توان کا پیتے وقت پانی میں شامل ہو نا نقینی امر ہے تو پھر حرمت سے گھٹ کر کراہت تح یم کا حکم کیوں لگا ما گیا؟ میں نے بح کو دیکھاتواس میں یہ تھا "امام محمد سے مروی ہے جب مینڈک یانی میں کھُول کھٹ جائے تو میں اس یانی کے پینے کی کراہت کا قول کروں گااس کی نحاست کی وجہ سے نہیں بلالکہ اس کے گوشت کی حرمت کی وجہ سے اور اس حرام گوشت کے اجزاءِ مانی میں بھی شامل ہو گئے ہیں، یہ اس امر کی صراحت ہے کہ اس کے پینے کی کراہت تحریمی ہے اور اسی کی تصریح تجنیس میں ہے، فرمایا کہ اس کاپیناحرام ہے۔(ت)

میں کہتا ہوں کرایت کالفظ متقد مین کے عرف میں ٹرمت کو بھی عام ہے وہ فرماتے ہیں میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں اور مرادیہ ہوتی ہے کہ میں اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ دیکھئے میری کتاب "فصل القضاء في رسم الافتاء " توبح كي مراديه ب كه امام کے کلام میں کراہت سے مراد تح یم ہے، جنانچہ انہوں نے فرمایا وبه صوح فی التجنیس اور اس میں ان کی تصری کی ہے کہ

(۸۷) جیاول کھچڑی دال دھو کر ڈالے جاتے ہیں ان کے دھونے سے جو یانی بچا قابل وضو ہے جبکہ بے وضو ہاتھ سے نہ دھوئے ہوں اگرچہ اس کے رنگ میں ضرور تغیر آ جاتا ہے بلالکہ اگرچہ مزہ بُو بھی بدل جائیں۔

که جو حضرات چنوںاور یا قلی (لوبیا)

اقول: وهذا عندى وفاقاً حتى من يجعل ماء مين كتابون يه مير نزديك متفقه طورير ب، بهال تك الحمص والبأقلاء المنقوعين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق موت مالادم له سعید کمپنی کراچی ۱ /۸۹

کے صاف کئے ہوئے پانی کو مقید قرار دیتے ہیں وہ بھی اسی کے قائل ہیں، کیونکہ صرف دھونے سے پانی میں وہ اثر پیدا نہیں ہوتا ہے ،اور جو تغیر پانی میں پیدا ہوتا ہے ،اور جو تغیر پانی میں پیدا ہوتا ہے وہ داند کے باعث نہیں ہے بلالکہ اس کے اوپر غبار کی وجہ سے ہو الله تعالی اعلمہ (ت)

فيه مقيد الان بمجرد الغسل لايسرى اليه مايسرى بالنقع والتغير الذى يحدث به ليس للحب بل لما عليه من نحو الغبار والله تعالى اعلم.

(۸۸) جس ، پانی میں چنے بھگوئے کتنی ہی دیر ' ھیگے رہیں تحقیق یہ ہے کہ اُس سے وضوجا 'نز ہے مگریہ کہ ، ناج کے اجزااُس میں مل کراُسے گاڑھا کردیں کہ اپنی رقت وسیلان پر باقی نہ رہے۔

(٨٩) يول ہى جس ميں باقلا عسم سجھ كوئيں يو نہى مر ناج۔ مختصر امام ابوالحسن قدورى ميں تھا:

نہیں (یعنی وضو جائز نہیں) اُس پانی سے جس پر اُس کے غیر کا غلبہ ہو گیا ہو، اور اس وجہ سے پانی کو اس کی طبیعت سے خارج کردیا ہو، جیسے با قلی کا یانی اور شور بہ۔ (ت)

لا(اى يجوز الوضوء)بماء غلب عليه غيره فاخرجه عن طبع الماء كماء الباقلا والمرق أ\_

### اس پر مدایه میں فرمایا:

باقلاء کے پانی سے مراد وہ پانی ہے جو پکائے جانے کی وجہ سے متغیر ہو گیا ہو تو اُس سے وضو متغیر ہو گیا ہو تو اُس سے وضو جائز ہو گاھ۔اوراس کو اس پر بر قرار رکھا فتح اور عنایہ میں اور جو ہمیں اس کی متابعت کی اور فرمایا: ان کا قول "اور با قلی کا پانی" اس سے مراد پکا ہُوا پانی ہے جو ٹھنڈا کئے جانے پر گاڑھا ہو جاتا ہے،اورا گراس کو پکایانہ گیا ہو تو یہ اس پانی کی طرح ہے جس میں کوئی یاک چیز مل گئی ہو تو اس سے وضو جائز ہے۔(ت)

المراد بماء الباقلاء وغيرة ماتغير باطبخ فأن تغير بدون الطبخ يجوز التوضى به أهدواقرة عليه في الفتح والعناية وتبعه في الجوهرة فقال قوله وماء الباقلاء المراد المطبوخ بحيث اذا برد ثخن وان لم يطبخ فهو من قبيل وتجوز الطهارة بماء خالطه شيئ طأهر أاه

عه : یه بھی ایک معروف غله ہے اگرچہ یہاں اس کارواج نہیں اس کی پھلیاں پکاتے ہیں سالن کی جگه استعال کرتے ہیں۔ (م)

<sup>1</sup> قدوری کتاب الطهارت مطبع مجیدی کان بور، ص۲

<sup>2</sup> الهداية كتاب الطهارت مكتبه عربيه كرا في ١١ ١٨

<sup>3</sup> جومرة نيرة كتاب الطهارت امداديه ملتان الم ١٩٠

اقول: رحم الله الشيخ الامام ورحمنا به كلام عه ابي الحسن فيما اذا اخرجه عن طبع الماء بأن اختلطت فيه اجزاؤه فثخن ولم يبق رقيقاً وحينئن لايجوز التوضى به وان لم يطبخ وقد قال في الوقاية لابماء زال طبعه بغلبة غيره اجزاء اوبالطبخ كماء الباقلي والمرق فقال الامام الشارح المراد به ان يخرجه عن طبع الماء وهو الرقة والسيلان وماء الباقلي نظير ماغلب عليه غيره اجزاء والمرق نظير ماغلب

وفى الاصلاح والايضاح لابماء زال طبعه وهو الرقة والسيلان بغلبة غيره اجزاء كماء الباقلا أله اهدنعم الظاهر ممامر عن النخيرة والتتبة عن الميداني وتبعه صدر الشريعة من قياس ماتلون بوقوع الاوراق على ماء الباقلي ان المراد مانقع فيه فغيره وصفاً لاذاتاً وهو خلاف المعتبد ففي الخانية يجوز التوضؤ بما التي فيه حمص او باقلاء ليبتل وتغير لونه وطعمه

عه: الحمد لله فتح المولى سبحنه وتعالى بما يصحح الكلام ويوضع المرام ويزيل الاوهام كما ياتيك في سادس ضوابط الفصل الثالث ان شاء الله تعالى ١٢ منه غفر له وحفظه, به

میں کہتا ہوں الله تعالیٰ شخ الامام پراور ہم پر رحم فرمائ، ابو الحسن کی گفتگو اس صورت سے متعلق ہے جب کہ پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دے مثلاً یہ کہ اس میں اس کے اجزاء مل جائیں اور وہ گاڑھا ہو جائز نہ ہوگا خواہ پکایا نہ گیا ہو، اور فرصرت میں اس سے وضوء جائز نہ ہوگا خواہ پکایا نہ گیا ہو، اور وقایہ میں فرمایا "نہ کہ اُس پانی سے جو دُوسری شئے کے غلبہ کی وجہ وقایہ میں فرمایا "نہ کہ اُس پانی سے جو دُوسری شئے کے غلبہ کی وجہ سے اپنی طبیعت سے خارج ہوگیا ہو، چسے با قلی (لوبیا) کا پانی یا شور بہ امام شارح نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو شور بہ امام شارح نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو پانی کی طبیعت رقت اور سیلان ہے اور با قلی (لوبیا) کا پانی اُس پانی کی نظیر ہے جس پر دوسرے اجزاء غالب آگئے ہوں، اور پانی کی نظیر ہے جس پر دوسرے اجزاء غالب آگئے ہوں، اور شیک غالب آجائے اھے۔ اور اصلاح اور ایضاح میں ہے کہ نہ شیک غالب آجائے اھے۔ اور اصلاح اور ایضاح میں ہے کہ نہ اُس پانی سے کہ جس کی طبیعت زائل ہو گئ ہو یعنی رقت اور سیلان، اور یہ دوسری

الله تعالی کے لئے حمد ہے الله، پاک نے وہ کھول در یا ہے جس کے ذریع کلام صحیح ہو ، تا ہے، مقصود واضح ہو ، تا ہے اور وہم ختم ہوتے ہیں جیسا کہ فصل ثالث کے چھے ضابطہ میں آئے گا۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح و قابة كتاب الطهارت رشيديه د بلي ا/ ۸۵

<sup>2</sup> اصلاح والا ب**ين**اح

حلدثاني فتاؤىرضويه

ولكن لمرتذهب، قته أهـ

وفي الفتح في الينابيع لونقع الحمص والباقلاء وتغير لونه وطعمه وريحه يجوز التوضى به 2 اهـ ومثله عنها في فتأوى الغزى ومثله في البنبة وعزاه في الحلبة للبلتقط وتجنيس البلتقط والظهيرية

اشاہ کے اجزاء کے غلبہ کی وجہ سے ہوا ہو جیسے یا قلی (لوہا) کا مانی اھ۔ مال ذخیر ہاور تتمہ کی گزشتہ عبارت جو میدانی سے منقول ہے اور جس کی متابعت صدرالشریعہ نے کی ہے،جس یانی میں بتے گرے ہوں اور اس کارنگ بدل گیا ہو اس کو با قلی کے یانی پر قیاس کیا،اور کہا کہ اس سے مراد وہ پانی ہے جس میں کسی چیز کو صاف کیا گیا ہو، جس سے مانی کا وصف بدل گیا ہونہ کہ ذات بدلی ہو،اور یہ معتد کے خلاف ہے۔ خانیہ میں ہے کہ اس مانی سے وضو جائز ہے جس میں چنے ڈال دئے گئے ہوں یا با قلی (لوبیا) ڈال دیا ہو تا که تر ہوجائے اور اس سے اس کارنگ اور مزایدل گیا ہولیکن اس کی رقت ختم نہ ہوئی ہو اھ۔اور فتح میں ہے پنائیج میں ہے کہ اگر چنوں اور یا قلی کو پانی میں صاف کیا جس سے پانی کارنگ، مزااور بُو بدل گئ تو اُس سے وضو جائز ہے اور اسی کی مثل اس سے فناوی غزی میں ہےاور اسی کی مثل منیہ میں ہےاور حلیہ میں اس کوملتقط اور تجنیس ملتقط اور ظهیریه کی طرف منسوب کیا۔ (ت)

فائدہ: اقول: یہاں سے ظاہر ہوا کہ گھوڑے کے دانے سے جو یانی توبڑے میں چے رہے قابلِ وضو ہے جبکہ رقیق سائل ہواور اسے بے وضوباتھ نہ لگا ہو کہ مذہب اصبح میں گھوڑ ہے کا جھوٹا قابل وضو ہے۔ در مختار میں ہے:

وسؤر مأكول لحم ومنه الفرس في الاصح طأهر اوه جانور جن كا گوشت حلال بان كا جموا ياك باوراس سے بلا کراہت طہارت حاصل ہوتی ہے اور گھوڑا بھی انہی میں سے ہےاضح قول کے مطابق۔(ت)

طهور بالأكراهة 3-

• (۹۶) یه ہوااور۔(۹۱) گائے بھینس<sup>۲</sup> بکری وغیر ہ حلال جانور وں کا جھُوٹا جبکہ اُس وقت اُن کے منہ کی نجاست نہ معلوم ہوا گرچہ نر ہواور بعض <sup>س</sup>نے کہانر کا حجموٹا نایاک ہے کہ اُس کی عادت ہوتی ہے کہ جب مادہ پیشاب کرے اپنامنہ وہاں لگا کر سُو تھتا ہے نیز زمین پراگراس کاپیشاب پڑایائے تواسے مگر صحیح طہارت ہے۔در مخار

Page 564 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قاضى خان فيمالا يجوزيه التوضى نولكشور لكھنؤ ا **/**9

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح القدير فيمالا يجوزيه التوضى سكهر ا **١٥/** 

<sup>3</sup> در مختار فصل فی البئر محتیائی د ہلی ال ۴۰

میں ہے:

پالتو گدھے کے جھوٹے کی طہوریت مشکوک ہے طہارت مشکوک نہیں اصح قول کے مطابق۔(ت)

سؤر حمار اهلى ولو ذكرا فى الاصح مشكوك فى طهوريته لاطهارته أ\_

قرله في الاصح قاله قاضيخان ومقابلاله القول

## ر دالمحتار میں ہے:

اس کا قول "فی الاصح" یہ قاضی خان کا قول ہے اور اس کے مقابل اس کی نجاست کا قول ہے اس لئے کہ اس کامنہ پیشاب کو سُو گھنے کی وجہ سے نجس ہوجاتا ہے، بدائع میں فرمایا یہ درست نہیں کیونکہ یہ بات محض وہم ہے، عام طور پر ایبا نہیں ہوتا ہے تو جو ثابت ہے اس کے ازالہ میں موثر نہ ہوگا بحر اصد (ت) میں کہتا ہوں اگر مناط (علت) نادر ہونا ہے تو بحرے کے جھوٹے گانجس ہونا بھی ظاہر ہوگا، کیونکہ وہ بحری کے پیشاب کو جھوٹے کا نجس ہونا بھی ظاہر ہوگا، کیونکہ وہ بحری کے پیشاب کو ہوتا ہے کہ وہ اپناذ کر لئکاتا ہے اور مذی اور پیشاب دونوں اس ہوتا ہے کہ وہ اپناذ کر لئکاتا ہے اور مذی اور پیشاب دونوں اس سے نکتے ہیں، تو وہ بحرااس ذکر کو چوستا ہے بلالکہ اس کی وجہ میرے نزدیک (و الله اعلمہ) یہ ہے کہ خشک ہونا حیوانات میر نزدیک (و الله اعلمہ) یہ ہے کہ خشک ہونا حیوانات کے بدن میں سبب طہارت ہے جیسا کہ زمین کا حال ہے اور ہم نے بتوفیق الله اس کی شخیق اپنے فاوی کے باب ہم نے بتوفیق الله اس کی شخیق اپنے فاوی کے باب الانجاس میں کی ہے و الله تعالی اعلمہ (ت)

بنجاسته لانه ينجس فهه بشم البول قال في البدائع وهو غير سديد لانه امر موهوم لايغلب وجودة فلايؤثر في ازالة الثابت بحر اه اقول:(۱) ان كان المناط الندرة يظهر تنجيس سؤر التيس فأن شهه بول العنز انكان نادرا فأنه يتكرر منه كل يوم مرارا انه يدلى ذكرة والمذى والبول نابعان فيمصه بل الوجه عندى و الله تعالى اعلم ان(۲) الجفاف سبب الطهارة في ابدان الحيوانات كما في الارض وقد حققناه بتوفيق العلم النجاس من فتاؤنا والله تعالى العلم الانجاس من فتاؤنا والله تعالى اعلم الانجاس من فتاؤنا والله تعالى اعلم الهناه الانجاس من فتاؤنا والله تعالى العلم الهناه الانجاس من فتاؤنا والله تعالى العلم الهناه الانجاس من فتاؤنا والله تعالى العلم الهناه الهناه الهناه الهناه العلم الهناه الهناه الهناه الهناه العلم الهناه اله

۔ اقول: ہاں " اگر دیکھیں کہ بیل وغیرہ نے مادہ کا پیشاب سُو نگھا یا بکرے نے اپناآ لہ تناسل نکال کر پُوسااور اُس وقت مذی اور بول نکل رہے تھے اور قبل اس کے کہ اس کامنہ پاک ہو جائے پانی میں ڈال دیا تو

<sup>1</sup> در مختار فصل فی البئر مجتنبائی دہلی ا ۴۰/۱

<sup>2</sup> روالمحتار فصل فى البئر مصطفى البابي مصرا/ ١٦٥

حلاثاني فتاؤىرضويّه

اب مبیئک یانی نایاک ہو جائے گا،اورا گرچار بر تنوں' میں منہ ڈالاتو پہلے تین نایاک ہیں چوتھایاک و قابل وضو۔اسے نمبر ۲۲کے ساته لكهناتهامكر اراده السه يونهي واقع مواوله الحمد على ماصنع، وعلى مااعطى وعلى مامنع، وصلى الله تعالى وبارك وسلم على الشفيع المشفع. واله وصحبه وابنه وجزبه اجمع ـ

(9۲) یانی میں کو لتاریز گیاجس سے اس میں سخت بدبُوآ گئی مگر گاڑھانہ ہو گیااس سے وضو جائز ہے۔ فتاوی زینبیہ میں ہے:

سوال کیا گیا کہ وہ بانی جس کی بُو کولتار کی وجہ سے متغیر ہو گئی ہو، کیااس سے وضو جائز ہے؟ توانہوں نے جواب دیا: ہاں، اور قطران بالفتح اور بالكسر ظريان كي طرح البھل اور ارز كانچوڑ ہے قاموس،اور ارز صنوبر کے درخت کا کھل ہوتا ہے، یہ ابو حنیفہ کا قول ہے تاج العروس۔اس قتم کا ہمارے ملک میں ہوتا ہے جیسامیں نے ذکر کیا۔ (ت)

سئل عن الماء المتغير ربحه بالقطران هل بجوز الوضوء منه امر لااجاب نعم يجوز أهوالقطران بالفتح وبالكسر كظربان عصارة الابهل والارز  $^3$  قاموس والارز ثمرالصنوبرقاله ابو حنيفة  $^2$ تاج العروس ومثله في بلادنا ماذكرت

**اقول**: مگر بوجه <sup>۲</sup> خیث رائحه مکروه ہو ناچاہئے خصوصًاا گراس کی بد بُو نماز میں یا تی رہی که یاعث کراہت تحریمی ہو گی۔ (۹۳) ، یانی میں روٹی بھگوئی اس کے تواجزاءِ جلد منتشر ہوجاتے ہیں مگر حب بنک ریانی کو ستّو کی طرح گاڑھانہ کر دیں رقیق وسیال رہے قابل وضو ہے اگرچہ رنگ، مزہ، بُوسب بدل جائیں، خانیہ میں ہے:

(۹۴) یو نہی جس میں آم بھگوئے۔

(98) اقول اسی طرح گوشت کاد هوون اگرچه پانی میں ایک گونه سُسرخی آ جائے که صحیح میں مذہب میں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوي زينيه على حاشيه فآوي غياثيه كتاب الطهارة مكتبه اسلاميه كوئيهُ ص<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قاموس المحيط باب الراء فصل القاف مصر ١٣٢/٢

<sup>3</sup> لسان العرب بيروت ٣٠٦/٥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> قاضى خان فيمالا يجوز به التوضى نولكشور لكھنۇ ٩/١

گوشت کاخُون بھی پاک ہے نہ کہ وہ سُسر خی کہ بعض جگہ اُس کی سطے پر ہوتی اور پانی میں وُھل جاتی ہے۔ ا

ردالمحتار میں بزازیہ سے ہے:

د بلے گوشت سے نکلنے والا خون کائے وقت، اگر اس سے نکلے تو پاک ہے اور اس طرح مطلق گوشت کے خُون کا حکم ہے۔ (ت) الدم الخارج من اللحم المهزول عند القطع ان منه فطأهر وكذادم مطلق اللحم 1\_

(94) صابون

(94) اُشنان کہ ایک گھاس ہے اُسے حُرِض بھی کہتے ہیں۔

(۹۸) ریحان جسے آس بھی کہتے ہیں۔

(99) بابونه

نخطمی (**۱۰۰**)

(۱۰۱) بیری کے بتے کہ یہ چیزیں میل کالٹے اور زیادتِ نظافت کوآب عنسل میں شامل کی جاتی ہیں اس سے عنسل ووضو جائز ہےا گرچہ اوصاف میں تغیر آ جائے جب تک رقت باقی رہے مخضر امام ابوالحن میں ہے:

اُس پانی سے طہارت جائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل کر اُس کے کسی وصف کو بدل دے جیسے سیلاب کا پانی اور وہ پانی جس میں دودھ،زعفران،صابون مااُشنان ملی ہو۔(ت)

يجوز الطهارة بماء خالطه شيئ طاهر فغير احد اوصافه كماء المدوالماء الذى اختلط به اللبن او الزعفران اوالصابون اوالاشنان 2

اس پر جوم رہ نیرہ میں ہے:

تواگر دہ اس کے دواوصاف کو بدل دے توشخ کے اشارہ کے مطابق اس سے وضو جائز نہیں، لیکن صحح یہ ہے کہ جائز ہے کذا فی المستصفٰی۔(ت)

فأن غير وصفين فعلى اشارة الشيخ لايجوز الوضوء ولكن الصحيح انه يجوز كذا في المستصفى 3\_

حلیہ میں ہے:

تین میں سے ایک وصف کے ساتھ مقید کرنے

التقييد بأحد الاوصاف الثلثة فيه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بزازيه مع الهنديه السابع في النحس بيثاور ۲۱/۴

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قدوری الطهارت مجیدی کانپور <sup>ص۲</sup>

<sup>3</sup> جوم ة نيرة الطهارت امداديه ملتان الهما

فتاؤىرضويّه

نظر فقد نقل الشيخ حافظ الدين في المستصفى عن مين نظر ہے، كيونكم شخ عافظ الدين نے مستضفى ميں اپنے شخ *ہے۔*(ت)

شیخه العلامة الکردری ان الروایه الصحیحة علّامه کردری سے نقل کیا ہے کہ صحیح روایت اس کے برخلاف خلافه أـ

### مجتلی شرح قدوری میں ہے:

مصنف کا قول "فغیراحد اوصافیه" اس کے ساتھ تقسید مفید نہیں ہے یہاں تک کہ اگر تینوں اوصاف اُشنان، صابون یا زعفران سے بدل گئے اور اُس سے نہ تو یانی کا نام سلب ہوااور نہ معنی سلب ہُوئے تواس سے وضوحائز ہے۔ (ت)

قول المصنف فغيراحد اوصافه لايفيدالتقييد به حتى لوتغيرت الاوصاف الثلثة بالاشنان اوالصابون اوالزعفران ولم يسلب اسم الماء عنه ولا معناه فأنه يجوز التوضو به $^{2}$ 

## فقاوی امام قاضی خان میں ہے:

صابون اور حرض (اُشنان جس سے کھانے کے بعد ماتھ دھوتے ہیں) کے یانی کی رقت ولطافت اگر باقی رہی تواس سے وضو جائز ہے۔ (ت)

ماء صابون وحرض ان بقيت رقته ولطافته جازالتوضوء به<sup>3</sup>ـ

(۲۰۱۳ ک۱۰) یہی چھر چیزیں اگریانی میں ڈال کرجوش دی جائیں جب بھی وضو جائز ہے جب تک رقت ماقی ہے،

#### ہداریہ میں ہے:

اگریانی دوسری چیز کی ملاوٹ کے بعد ریانے سے متغیر ہو گیا تو اس سے وضو حائز نہیں، ماں اگر اس میں ایسی چیز ڈال کر دکائی گئی جس سے نظافت میں زیاد تی مطلوب ہو جیسے اُشنان وغیر ہ کیونکہ مُردہ کو تجھی ہیری (کے بتے) ڈال کر اُلے ہُوئے یانی سے غسل دیا جاتا ہے،اور یہ حدیث میں بھی مذکور ہے،

ان تغير بالطبخ بعد مأخلط به غيره لا يجوز التوضى به الا اذاطبخ فيه مايقصد به الببالغة في النظافة كالاشنان ونحوه لان الهيت قد يغسل بالماء الذي اغلى بالسدربذلك وردت السنة الا ان يغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البنايه شرح مدايه باب الماء الذي يجوز به الوضوء ملك سنتر فيصل آباد ۱۸۹/۱

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فياوي قاضي خان فيمالا يجوزيه التوضي نولكشۋر لكھنۇ ا**/9** 

| جلدتانی                                                  | فتاوىرضويه                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ہاں اگر اس قتم کی چیزیں پانی پر غالب آ جائیں اور وہ پانی | البخلوط لزوال اسمر الباء عنه 1_ |
| ستوؤں کی طرح ہوجائے تووضو جائز نہیں کہ اب اس پرپانی کا   |                                 |
| اطلاق: بيوكل (٠٠٠)                                       |                                 |

# فقاوی شیخ الاسلام غزی میں ہے:

صابون کار قبق پانی جواعضاء پر بہے اس سے وضو جائز ہے، اس طرح اگر پانی میں اُشنان ڈال کر جوش دیا گیا تو وضو جائز ہے اگر وہ گاڑھی ہو جائے تو وضو جائز نہیں کما فی البزازیہ۔(ت)

ماء الصابون لو رقيقايسيل على العضو يجوز الوضوء به وكذا لو اغلى بالاشنان وان ثخن لاكمافى البزازيه 2-

### خانیه میں بعد عبارت مذکوره آنفاہے:

اورائی طرح اگر پانی میں ایسی چیز کو جوش دیا گیا جس سے نظافت میں مبالغہ مقصود ہو، جیسے بیری (کے بتّے) اور حرض، خواہ اس کا رنگ بدل جائے لیکن اس کی رقت ختم نہ ہو تواس سے وضو جائز سے اورا گرستوؤں کی طرح گاڑھی ہوجائے تو جائز نہیں۔(ت)

وكذا لوطبخ بالماء مايقصد به المبالغة في التنظيف كالسدر والحرض وان تغير لونه ولكن لم تذهب رقته يجوز وان صار ثخينا مثل السويق لا 3\_

#### منیہ وغنیہ میں ہے:

(محیط میں ذکر کیا کہ اگر کسی نے ایسے پانی سے وضو کیا جس کو اُشنان یا آس (ایک درخت جو ریحان کے نام سے مشہور ہے) میں جوش دیا گیا تواس سے وضو جائز ہے بشر طیکہ وہ پانی پر غالب نہ ہو کہ اس کواس کی رقت سے زکال دے۔ (ت)

(ذكر فى المحيط لوتوضاء بماء اغلى باشنان اوبأس جاز الوضوء به مالم يغلب عليه)بان اخرجه عن رقته 4\_

#### حلیہ میں ہے:

ذخیرہ اور تتمہ فتاوی صغری میں ابو یوسف سے

فى الذخيرة وتتمة الفتاوي الصغرى نقلا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهداية كتاب الطهارة مكتبه عربيه كرا جي ا/ ١٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوی غزی

<sup>3</sup> فآوي قاضي خان فيمالا يجوز به التوضي نولكشور لكهنؤال ٩

<sup>4</sup> غنيه المستملي احكام المياه سهبل اكيدٌ مي لا هور ص ٩١

منقول ہے جبآس یا بابونہ کو پانی میں ایالا جائے اور وہ پانی پر غالب آجائے بہاں تک کہ بابونہ باآس (ایک درخت جو ریجان کے نام سے مشہور ہے) کا مانی کملانے لگے تواس سے وضو حائز نہیں انتلی،اور اجناس کی طرف منسوب کیا ہے کہ امام محمد نے اُس یانی کی بابت فرمایا جس میں ریجان ( پھول) یا اُشنان کو جوش دیا گیا ہو اور اس کا رنگ تبدیل نه ہوا ہو، یعنی نه تواُشنان کی وجہ سے سرخ ہواہواور نه ریحان کی وجہ سے سیاہ ہوا ہو ،اور اس پریانی ہی کا غلبہ ہو تواس سے وضو کرنے میں حرج نہیں، تو امام محمد مانی کے رنگ کا اعتبار کرتے ہیںاورابوبوسف غلبہ اجزاء کااعتبار کرتے ہیں، پھر تتمہ اور ذخیرہ میں ہے کہ ابو پوسف کے مذہب کاخلاصہ یہ ہے کہ مروہ چیز جو یانی سے مناسبت رکھتی ہواور یانی کے استعال سے جو مقصود ہے اس کے مطابق ہو اگر وہ پانی میں مل جائے تو وہ مطہر ہے اس سے وضو حائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ یہ مخلوط شُے بانی پر غالب نه ہو تاکہ یانی کی صفت اصلیہ لیغنی رقت زائل نه ہو۔اس کی مثال صابون اور اُشنان ہے اور اگر بیہ مخلوط یانی سے مناسبت نہ ر کھتی ہو اور بانی کے استعال سے جو مقصود ہے اس سے مطابقت نہ ر کھتی ہو تو بعض روایات کے مطابق اس سے وضو کا عدم جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہوگا کہ بہشیئی پانی پر غالب آ جائے اور بعض روابات میں کوئی شرط نہیں،اور امام محمد اس طرح کے مسلہ میں مانی پر مخلوط شیئ کے غلبہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے وضو جائز قرار نہیں دیتے عن ابي يوسف, حمه الله تعالى اذا طبخ الأس اوالياً يونج في الماء فأن غلب على الماء حتى يقال ماء البابونج والأس لايجوز التوضى به انتهى وعزى الى الاجناس بمانصه قال محمد رحمه الله تعالى في الماء الذي يطبخ فيه الربحان اوالاشنان اذالم يتغير لونه حتى يحمر بالاشنان اويسودبالريحان وكان الغالب عليه الماء فلاباس بالوضوء به فمحمد يراعي لون الماء وابو يوسف غلبة الاجزاء ثمر في التتبة والذخيرة والحاصل من مذهب إلى بوسف إن كل ماء خلط بشيع بناسب الماء فيها يقصد من استعمال الماء وهو التطهير فالتوضى به جائزبشرط ان لايغلب ذلك المخلوط على الماء حتى لاتزول به الصفة الاصليه وهي الرقة وذلك مثل الصابون اوالاشنان وانكان ذلك المخلوط لايناسب الماء فيها يقصد من استعمال الهاء ففي بعض الروايات اشترط لبنع جواز التوضى غلبة ذلك الشيئ الماء وفي بعض الروايات لم يشترط ومحمد اعتبر في جنس هذه البسألة غلبة المخلوط الماء لمنع جواز التوضى ولكن في بعضها اشار الى الغلبة من حيث اللون وفي بعضها اشار الى الغلبة من حيث الاجزاء يحيث تسلب صفة الرقة من الماء وسدلها بضدها

لیکن بعض روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ غلبہ سے مراد رنگ میں غلبہ ہے اور بعض میں اشارہ غلبہ من حیث الاجزاء مراد ہے کہ پائی کی صفت رقت سلب ہوجائے اور اس کے بدلے میں گاڑھا پن اس میں پیدا ہوجائے انتہاں۔(ت)

وهي الثخونة انتهى أ\_

# نیز حلیه میں ایک کلام بدائع نقل کرکے فرمایا:

ذكرفيهاوفي التحفة ومحيط رضى الدين وفتاؤى قاضى خان وغيرها اذا كان المخالط مما يطبخ الماء به اويخلط الزيادة التطهير لايمنع التوضى به ولو تغير لون الماء وطعمه وذلك كالصابون والاشنان والسدر الا اذا صار غليظابحيث لا يجرى على العضو فأنه حينئذ لا يجوز لانه زال عنه الماء أهد

اقول: واضفت الخطى اخذا مها قالوه فى الجنائز (۱) يغسل رأسه ولحيته بالخطى ان وجد والا فبالصابون ونحوه <sup>3</sup> تنويروفى التبيين اغتسل صلى الله تعالى عليه وسلم وغسل رأسه بالخطى وهو جنب واكتفى به ولم يصب عليه الهاء <sup>4</sup>-

اس میں اور تحفہ اور محیط رضی الدین اور فاوی قاضیحان وغیرہ میں ذکر کیا کہ پانی میں مخلوط شیک اگراس قتم کی ہے کہ اس کو پانی میں پکانے یا خلط کرنے سے مقصود تطہیر میں زیادتی ہوتی ہے تواس سے وضو جائز ہے اگرچہ پانی کارنگ اور مزہ تبدیل ہوگیا ہو، جیسے صابن، اشنان اور بیری (کے بتے)، بال اگر پانی اتنا گاڑھا ہوگیا کہ اس کا سیلان ختم ہوگیا اور وہ عضو پر بہنے کے لائق بھی نہ رہا، تواس صورت میں اس سے وضو جائز نہیں، کیونکہ اب اس سے پانی کا نام ہی سلب ہوگیا ہے اسے داھے۔(ت)

میں کہتا ہوں میں نے مذکورہ اشیاء میں تحظی کا اضافہ کیا ہے، یہ فقہاء کے اُن اقوال کی روشیٰ میں ہے جو انہوں نے جنائز میں ذکر کئے ہیں فرماتے ہیں میت کے سراور داڑھی کو خطمی سے دھویا جائے اگر میسر ہو، ورنہ صابن وغیرہ سے دھو کیں اور یہ تنویر میں ہے، اور تبیین میں ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور جنابت کی حالت میں اپنے سر کو خطمی سے دھویا اور اسی پر مادر اسی پر مزیدیانی نہ بہا ا۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حليه

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حليه

<sup>3</sup> در مختار صلوة الجنائز مجتسائی د ہلی ۱۲۰/۱

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> تبيين الحقائق كتاب الطهارت بولاق مصر الا

( ۱۰۹۱ ۹۰۱) اقول: دوایا غذایانی میں یکانے کو ڈالی اور آنج کی مگر وہ شے ابھی کچی ہے اوریانی گاڑھانہ ہو گیا تواس سے وضو جائز ہے،

کوئلہ اس میں نہ تو پکانا پایاگیاہے اور نہ ہی طبیعۃ ماء زائل ہوئی تو اسم بھی زائل نہ ہوا، "ش" نے قاموس سے نقل کرتے ہوئے فرمایا طبخ کے معنی استواء پکانے کے ہیں اھاور غنیہ میں فرمایا مخالطة بالطبخ میں قاعدہ یہ ہے کہ مطبوخ یانی میں یک جائے۔ (ت)

لانه لم يوجد الطبخ ولا زوال الطبع فلا الاسم قال ش عن(١) القاموس الطبخ هو الانضاج استواء عالم أوقال في الغنيه القاعدة في المخالطة بالطبخ ان ينضج المطبوخ في الماء 2-

(۱۱۰) قول: یو نہی جائے دم کرنے کو گرم پانی میں ڈالی یاجوش ہی میں شریک کی اور جلد نکال لی کہ اثر نہ کرنے پائی اس قابل نہ ہوا کہ اُسے جائے کہ سکیں اگرچہ ہلکی سے ہلکی ، تواُس سے بھی وضو میں حرج نہیں لبقاء الاسمہ والطبع وا پیضا عدم الانتاج والطبع کے کہ سکیں اگرچہ ہلکی سے ہلکی ، تواُس سے بھی وضو میں حرج نہیں لبقاء الاسمہ والطبع وا پیضا عدم الانتاج والطبع (کیونکہ پانی کا نام اور طبیعت باقی ہے اور پکنا پکانا بھی نہیں پایا گیا۔ (ت) یہاں پانی کی رنگت پر نظر ہوگی اور صورت سابقہ میں اُس کی رقت اور شے جو شاندہ کی حالت پر۔

(۱۱۱ ہتا ۱۱۳) عرق گاؤز ، بان ،یااترے ہوئے گلاب کیوڑا ہید مثک جن میں خوشبونہ رہی اوراتنے ہلکے ہیں کہ کوئی مزہ بھی محسوس نہیں ہوتا پانی میں کسی قدر مل جائیں حب تک پانی سے مقدار میں کم ہوں گی مثلاً لبالب گھڑے میں وہی گھڑا گلے تک بھراتو اُس سے وضو ہوسکتا ہے۔ بحرالرائق میں ہے :

اگر کوئی مائع پانی کے ساتھ اوصاف ثلثہ میں مطابقت رکھتا ہے اور رقیق ہے جیسے وہ پانی جو عمل تقطیر کے ذریعہ گاؤز بان سے حاصل کیا جائے اور گلاب کا

ان كان مائعاً موافقاً للماء في الاوصاف الثلثة كالماء الذي يؤخذ بالتقطير من لسان الثور وماء الورد الذي انقطعت علم رائحته

اس میں ایک اعتراض ہے جو فصل ثالث میں طبخ کے بیان میں آئےگا۔(ت)

اور میں نے انقطاعِ طعم کااضافہ کیا ہے اس کی وجہ ان سٹاءِ الله تعالیٰ آپ جان لیں گے۔ (ت) عـه سياتي مأفيه في الفصل الثالث بيان الطبخ ١٢ منه غفرله ـ (م)

عه و زدت انقطاع الطعم لها ستعلم ان شاء الله تعالى ١٢ منه غفر له (م)

<sup>1</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصرا / ۱۴۵

<sup>2</sup> غنيه المستملي احكام الهياه سهيل اكيثر مي لا هور ص ٩١

جلدثاني فتاؤىرضويه

یانی جس کی خوشبُو جاتی رہی ہو جب وہ مطلق یانی کے ساتھ ملایا جائے تواعتبار اجزاء کا ہوگا توا گر مطلق یانی زیادہ ہو توسب سے وضو حائز ہے اور اگر مغلوب ہو تو حائز نہیں اور اگر دونوں برابر ہوں توظام روایت میں اس کا حکم مذکور نہیں اور بدائع میں ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ اس کا حکم بھی احتیاطًا وہی ہے جو مغلوب بانی کا ہےاھ اور درر میں ہے کہ جڑی بُوٹیوں کا بانی جو تفظیر سے نکالا جائے اس میں اجزاء کے غلبہ کا عتبار ہوگا۔ (ت) میں کہتا ہوں ان کا اس کو مطلق رکھنا ان کے اس ضابطہ کے منافی ہے جس میں انہوں نے امام زیلعی کی متابعت کی ہے، کیونکہ عمل تقطیر سے جو یانی حاصل ہوتا ہے وہ عام یانی سے ایک وصف بادویا تین میں مختلف ہوتا ہے کہا لایخفی۔(ت)

اذا اختلط بالمطلق فالعبرة للاجزاء فأن كان الماء المطلق اكثر جاز الوضوء بالكل وان كان مغلوبالانجوز وإن استوبا لم يذكر في ظاهر الروايه وفي البدائع قالواحكمه حكم الماء المغلوب احتياطاً اهوعبارة الدرر والمستخرج من النبات بالتقطير تعتبر فيه الغلبة بالاجزاء 2 ه اقول: (١) واطلاقه ينافي ضابطته التي تبع فيها الامام الزيلعي فأن من المستقطر مأيخالف الباء في وصف او وصفين او الثلثة كما لا يخفي

(۱۱۵) یونہی مر عرق کہ پانی سے رنگ ومزہ وبُو کسی میں متاز نہ ہو جیسے عطاروں کے یہاں کے اکثر عرق۔ **ثم اقول**: کمی بیشی میں اعتبار مقدار کاہےاور ان میں بہت چیزیں یانی سے ہلکی ہوتی ہیں تواگر وزن میں کمی لی جائے بار ہا مقدار میں بیشی ہو جائے گی للذاہم نے لبال گھڑےاور گلے تک بھرے سے تمثیل دی۔

انہوں نے اجزاء کی تعبیر مقدار اور وزن سے کی ہے، اور جو ابو السعود کی عبارت میں ہے اس لئے کہ غلبہ وزن کے اعتبار سے ہے اور امام محد نے

وبه (٢) ظهر مافي عبارة المنحة حيث فسر العبرة | اور اسي سے وه ظاہر مواجو منحم كي عبارت ميں ہے، جہال للاجزاء بقوله اي القدر والوزن 3 هوفي عبارة الى السعود اذقال الغلبة من حيث الوزن 4 وقد نص (٣) محمدان الماء كيلي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق ئتاب الطهارت سعيد كمپنی كراچي اله ٦٩

<sup>2</sup> درر على الغرر فرض الغسل كامليه بير وت ٢٣/١

<sup>3</sup> منحة الخالق على البحر الطهارت سعيد كميني كرا جي ١٩/١

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فتح المعين الطهارت سعيد كمپني كرا حي الر٦٣

تصریح کی ہے کہ پانی کیلی چیز ہے اور ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ پانی وزنی چیز نہیں، اور عینی نیز ابن الشلبی نے فرمایا کہ اگر پانی وزنی چیز نہیں، اور عینی نیز ابن الشلبی نے فرمایا کہ اگر پانی دور طل ہے اور مستعمل ایک رطل ہے تو اس کا حکم مطلق پانی کا ہے اور اگر بالعکس ہو تو اس کا حکم مقید کاسا ہے اھ لیکن علامہ شرنبلالی پر تعجب ہے انہوں نے نور الا ایضاح اور اس کی شرح میں فرمایا کہ سیال چیز جس کا کوئی وصف ایسانہ ہو جو پانی شرح میں فرمایا کہ سیال چیز جس کا کوئی وصف ایسانہ ہو جو پانی میں مو تائی جس کی خو شبو ختم ہو چکی ہو ایک مستعمل پانی یا گلاب کا پانی جس کی خو شبو ختم ہو چکی ہو ایک رطل مطلق پانی میں ملے گاتو اس سے وضو جائز نہ ہوگا اور اگر معالمہ اس کے برعکس ہو تو وضو جائز ہے اھ تو ذکر وزن کا کیا اور کو کے کیل کی طرف آئے۔ (ت)

واجع ائمتنا انه ليس وزنيا وقال العينى ثم ابن الشلبى لوكان الماء رطلين والمستعمل رطلا فحكمه حكم المطلق وبالعكس كالمقيل أه ولكن(۱) العجب من العلامة الشرنبلالى قال فى نور الايضاح وشرحه الغلبة فى مائع لاوصف له يخالف الماء تكون بالوزن فان اختلط رطلان من المستعمل اوماء الورد الذى انقطعت رائحته برطل من الماء المطلق لايجوز به الوضوء وبعكسه جاز اه فذكر الوزن وعاد الى الكيل -

نوع آخر اس نوع میں وہ اشیا<sub>ء</sub> مذکور ہوں گی جن کی بعض صور توں میں حکم منقول ع<sup>4</sup> کتب کچھ ہے اور

عه : تعبیه ضروری: واضح مو که مائے مقید میں ہارے ائمہ مذہب رضی الله تعالی عنہم سے منقول صرف دو اقول ہیں: اول: قولِ امام ابو یوسف جنہوں نے تبدلِ اوصاف آب کا اعتبار ہی نہ فرما، یا صرف غلبہ اجزاء اُن معانی پر که فصل ثالث میں بیان ہوں گے معتبر رکھا اور یہی صحیح ومعتد و مختار جمہور ہے۔

ووم: قولِ امام محمد جس میں تبدل اوصاف پر بھی لحاظ فرمایایہاں ہم کو ضابطہ امام زیلتی رحمہ الله تعالی پر کلام کرنامنظور ہے انہوں نے بھی لحاظِ اوصاف کیا ہے تو قول امام ابی یوسف کاخلاف تو ابتدا ہی سے ہُوا قولِ امام محمد پر جواحکام کتب میں منقول ہیں اُن سے ضابطہ زیلعیہ کا موازنہ کرناہے کہ اتن جگہ اس کے موافق پڑااور ان ان مواضع میں اس کے بھی خلاف رہا تو اقوالِ ائمہ مذہب سے یکسر خارج ہُواان مباحث میں اتفاق اختلاف سے یہی مراد ہے کہ مذہب امام محمد پراحکام منقولہ اور مقتضائے زیلعیہ کا توافق یا تخالف ورنہ اصل مباحث میں اتفاق اختلاف سے یہی مراد ہے کہ مذہب امام محمد پراحکام منقولہ اور مقتضائے زیلعیہ کا توافق یا تخالف ورنہ اصل بھی کر سخہ آبندہ)

<sup>1</sup> الشابى على التسيين الطهارت بولاق مصر ال ٢٠ 2 مر اقى الفلاح الطهارت بولاق مصر ص ١٧

ضابطہ امام زیلعی جس کا بیان بعونہ تعالی فصل چہارم میں آتا ہے اس کا مقتضٰی کچھ۔ان اشیاء کی جس صورت میں حکم منقول مقتضائے ضابطہ جواز پر متفق ہیں وہ اس فتم اول میں مذکور ہو گی اور جس میں عدم جواز پر متفق ہیں وہ فتم دوم میں اور جہاں دونوں مختلف ہیں وہ صور تیں فتم سوم کیلئے ہیں۔ یہ اشیاء دوصنف ہیں: صنف اوّل ختک چیزیں۔

(۱۱۷) پانی میں چھوہارے ڈالے اور ابھی تھوڑی دیر گزری کہ نبیذنہ ہو گیاا گرچہ خفیف سی شیرینی اس میں آگئی اس سے بالاتفاق وضو جائز ہے کتاب المفید والمزید پھر عینی شرح صحیح بخاری و تبیین وحلیہ ﷺ وہندیہ وغیر ہامیں ہے:

> الماء الذى القى فيه تميرات فصار حلوا ولميزل عنه اسم الماء وهو رقيق يجوز به الوضوء بلاخلاف بين اصحابنا 1 اه

> اقول: امامافى البدائع لابد من معرفة نبيذ التمر الذى فيه الخلاف وهو ان يلقى شيئ من التمر فى الماء فتخرج حلاوته الى الماء وهكذا ذكر ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فى تفسير نبيذ التمر الذى توضأبه

وہ پانی جو تھجوروں کے ڈالے جانے کی وجہ سے میٹھا ہو گیا مگر اس کو پانی ہی کہا جاتا ہواور اس کی رقت بھی زائل نہ ہوئی تو اُس سے وضو کے جواز میں ہمارے اصحاب کے در میان کوئی اختلاف نہیں اھ (ت)

میں کہتا ہوں بدائع میں ہے کہ وہ نبیز تمر جس میں اختلاف ہے اس کی معرفة ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کھچو ریں پانی میں ڈال دی جائیں تو ان کی مٹھاس پانی میں آ جائے، ابن مسعود رضی الله عنہ سے نبیز تمر کی یہی تفییر منقول ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم

(بقیہ حاشیہ صغہ گزشتہ)مذہب صحیح معتمد کہ مذہب امام ابو یوسف ہے وہ تو صور عدم جواز میں ان کے اتفاق سے بھی بعض جگہ خلاف پڑے گا جے ہم آخر میں ذکر کریں گے ان شاء الله تعالیٰ نیز ان نقول کے لانے میں بڑا فائدہ مذہب امام محمد پر اطلاع ہے کہ وہ بھی بجائے خود ایک یا قوت قول ہے تو بنظر احتیاط اُس کا کھاظ مناسب وب الله التو فیق ۲ امنہ غفر لہ وحفظ ربہ عزوجل (م)

ہندیہ میں علیہ کی طرف نسبت کی ہے اور مجھے اس میں یہ بات نہیں ملی نہ باب النیم میں نہ باب المیاہ میں شاید یہ میرے نسخہ سے ساقط ہو و الله تعالی اعلمہ۔(ت)

عه عزاه للحليه في الهنديه ولم اره فيها لافي التيمم ولا في البياه فلعله ساقط من نسختي وا لله تعالى اعلم ١٢ منه غفرله(م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى مندبيه فيمالا يجوز به التوضو بشادر ا/۲۲

نے اسی سے لیلة الجن میں وضو فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میں نے کچھ کچوریں پانی میں ڈال دی تھیں اصو تواس کو اس پانی پر مجمول کیا جائے جس میں مٹھاس پیدا ہو گئ ہواور مطلق پانی سے نکل گیا ہو، جیسا اس حدیث کی ابتداء میں بروایت ابن شیبہ ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کیا تمہارے پاس وضو کا پانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے توشہ دان میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبیز تمر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو میٹھی ہے؟ انہوں نے کہا نبیز تمر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو میٹھی محبوریں اور پاک پانی ہے، تو اگر وہ پانی مطلق ہوتا تو آپ جواب میں نہ نہ فرماتے۔ (ت)

میں کہتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ دو ۲ شرحوں (شرح بخاری وشرح مشکوة) میں دوابن حجر نے جو جواب دیا ہے وہ ضعیف ہے وہ جواب یہ ہے کہ .... اس پانی سے مرادوہ پانی ہے جس میں خشک کھوریں ڈال دی گئی ہوں جس نے پانی کا وصف نہ بدلا ہو، عسقلانی نے فرمایا اہل عرب ایسااس لئے کرتے تھے کہ عام طور پر اُن کا پانی میٹھا نہیں ہوتا تھا اھ اور مکی نے فرمایا کہ اس کو نبیذ نہیں کہا جاتا ہے، اور فرمایا ابن جائے خواہ وہ اس پانی کو متغیر نہ کرے

رسول الله صلى الله تعانى عليه وسلم ليلة الجرن فقال تبيرات القبتها في الهاء أه فيحمل على ما حلاو خرج عن الاطلاق كيف وفي صدر الحديث عند ابن ابي شيبة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له هل معك من وضوء قال قلت لاقال فما في اداوتك قلت نبين تبر قال تبرة حلوة وماء طبب 2فلولا انه خرج من الاطلاق لها قال لا ـ اقول: وبهذا(١)يضعف مااجاب به ابنا حجر في شرحى البخاري والمشكوة انه محبول على ماء القبت فيه تهرات بأنسة لم تغيرله وصفأ قال العسقلاني وانبأكانوا يصنعون ذلك لان غالب ماههم لم تكن حلوة 3 اه واستشعر البكي ان هذا لايسمى نبيذا فقال وتسبيه ابن مسعود له نبيذامن مجأز الاول زادا والمراد به الوضع اللغوى وهو مآينبذ فيه شيئ وان لم يغيره 4ه

<sup>1</sup> بدائع الصنائع الماء المقيد سعيد كميني كراچي ا/ 12

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مصنف ابن الى شبهة وضو بالنبيذ ادارة القرآن كرا جي ٢٦/١

<sup>3</sup> فتح الباري لا يجوز الوضوء بالنديذ بيروت ا/٣٠٥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> شرح مشکوة لملّا علی قاری باب احکام المیاه مکتبه امداد بیر ملتان ۲۰/۲

اقول: (۱) وكل هذا كما ترى خروج عن الظاهر غيران ملك العلماء قال بعدماقد مناعنه لان من عادة العرب انهاتطرح التمر في الماء الملح ليحلو 1 اهد

اقول: (٢) فهذا ميل الى مأقالاه ولا اراه يستقيم اذلوكان كذا لبقى على مأئتيه وكان مطلقاً فجاز به الوضوء مطلقاً وقد قال الشيخ الامام فى أخر الكلام الجواز فى نبيذ التبر ثبت معدولابه عن القياس لان القياس يأبى الجوازالا بالماء البطلق وهذا ليس بهاء مطلق بدليل انه لا يجوز التوضو به مع القدرة على الهاء البطلق الا عرفناً الجواز بالنص ألا ولذا احتجناً الى الجواب عن الحديث بأنه منسوخ بأية التيمم ونو زع ولذا مأل الاتقانى الى قول (٣) محمدانه يجمع بينهما ليقع الطهر باليقين اقول وهو حسن جدا والله تعالى اعلم وسن جدا والله تعالى اعلم و المهل المناهد المناهد المناهد الله تعالى اعلم و المناهد الله تعالى اعلى المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد الله تعالى اعلى المناهد الله تعالى اعلى المناهد الله تعالى اعلى المناهد الله تعالى المناهد الله تعالى الله تعالى الهدود الله تعالى اعلى المناهد الله تعالى اعلى المناهد الله تعالى اعلى الهدود الله تعالى الله ت

مسعود نے اس کو مجاڑا نبیز کہا تھااول نے مزید فرمایا کہ بااس سے مراد اس کے لغوی وضعی معنی ہیں، یعنی وہ پانی جس میں کوئی چز ڈال دی میں کہتا ہوں یہ تمام تاویلات ظاہر کے برخلاف ہیں، تاہم ملک العلماء نے اس تمام گفتگو کے بعد جو ہم نے اویر ذکر کی، فرماہا: عرب کی عادت تھی کہ وہ کھاری یانی میں تھجوریں ڈالتے تھے تاکہ پانی میٹھا ہوجائے۔(ت) میں کہتا ہوں یہ جواب بھی اُن دو حضرات کے قول کی طرف میلان ہے، مگر میرے نزدیک بیہ جواب درست نہیں، کیونکہ اگر یمی بات ہوتی تو یانی کا نام باقی رہتااور مطلق رہتااور اس سے مطلّقا وضوحائز ہوتا۔ پیخ نے آخر میں فرمایا نبیز تمر سے وضوکاجواز قباس کے برخلاف ثابت ہے، کیونکہ قیاس توبہ چاہتاہے کہ وضو صرف مطلق بانی ہے ہی جائز ہو،اور یہ مطلق بانی نہیں ہے،اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ماء مطلق پر قدرت ہوتے ہوئے اُس سے وضو جائز۔ نہیں، لیکن اس کاجواز ازروئے نص ثابت ہے اھ اس لئے ہمیں ضرورت ہوئی کہ ہم حدیث کاجواب دیں،اور جواب بیہ ہے کہ بیہ آیت تیم سے منسوخ ہے،اور اس لئے اتقانی امام محمہ کے قول کی طرف مائل ہوئے کہ وضو اور تثیمّ دونوں کو جمع کیا جائے تاکہ طہارت بالیقین حاصل ہو جائے۔(ت) میں کہتا ہوں یہ جواب بهت احیا ہو الله تعالی اعلم - (ت)

(**ے ۱۱) اقول**: یہاں سے ظاہر ہوا کہ اگر یا نی میں شکر یا بتاشے اتنے کم پڑے کہ شربت کی حد تک

<sup>1</sup> بدائع الصنائع الماء المقيد سعيد كمپنى كراچى الارا 2 بدائع الصنائع الماء المقيد سعيد كمپنى كراچى الارا

نہ پہنچاا گرچہ ایک ملکی سی مٹھاس آگئ تواُس سے وضور واہے۔

(۱۱۸) اقول: یون بی دواپانی میں بھگوئی جب تک پانی میں اُس کااثر نہ آجائے کہ اب اسے دوا کہیں پانی نہ کہیں اُس وقت تک اُس سے وضو جائز ہے اگرچہ پانی کے اوصاف بدل جائیں و کفی شاھدا علیه مسألة الاوراق فی الحیاض (اس پر دلیل حوضوں میں بتوں کامسئلہ کافی ہے۔ ت)

(۱۱۹) کسم

(۱۲۰) کیسر

(۱۲۱) کسیس

(۱۲۲)مازو

یہ چیزیں اگریانی میں اتنی کم حل ہُو ئیں کہ پانی رنگئے یالکھنے حرف کا نقش بننے کے قابل نہ ہو گیا تواُس سے بالاتفاق وضو جائز ہے۔

پہلا مسلک: وضو مطلقا جائز ہے تاوقتیکہ اُس کے اجزاء پانی پر غالب نہ ہوجائیں، ہدایہ میں ہے امام شافعی نے فرمایاز عفران اور اسی کی مثل دوسری اشیاء کے پانی سے وضو جائز نہیں یعنی وہ اشیاء جو زمین کی جنس سے نہیں، کیونکہ یہ مقید پانی ہے۔ اس لئے کہتے ہیں زعفران کا پانی، اور زمین کے اجزاء کا معالمہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ پانی عام طور پر ان اجزاء کا معالمہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ پانی عام طور پر ان اجزاء سے خالی نہیں ہوتا ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ پانی کا نام علی الاطلاق باتی ہے کیونکہ اس کا کوئی نیا نام نہیں ہے، اور اس کی اضافت زعفران کی طرف ایسی ہے جیسے پانی کی اضافت تُنوئیں اور چشمے کی طرف ایسی ہے جیسے پانی کی اضافت تُنوئیں اور چشمے کی طرف ہوتی ہے اور تھوڑی ملاوٹ کا

وذلك ان العبارات جاء ت فيهاعلى اربعة مسالك الاوّل يجوز مطلقامالم تغلب على الماء بالاجزاء قال فى الهدايه قال الشافعي رحمه الله تعالى لايجوز التوضى بماء الزعفران واشباهه مماليس من جنس الارض لانه ماء مقيد الا ترى انه يقال ماء الزعفران بخلاف اجزاء الارض لان الماء لا يخلوعنها عادة ولناان اسم الماء باق على الاطلاق الا ترى انه لم يتجدد له اسم عليحدة واضافته الى الزعفران كاضافته الى البئر والعين ولان الخلط القليل لامعتبر به لعدم امكان الاحترازعنه كما في اجزاء الارض فيعتبر الغالب والغلبة بالاجزاء لابتغير اللون هو الصحيح اه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ہدایہ باب الماء الذی یجوز بہ الوضوء ومالا یجوز بہ مطبع عربیہ کراچی ۱۸۱

وفي الانقرويه يجوزالتوضى بماء الزعفران عندناوعند الشافعي لا يجوز أه وفي الظهيرية ثم البحر وفي الخانية اذا طرح الزاج في الماء حتى اسود(زاد في الخانية لكن لم تذهب رقته)جاز به الوضو أه ومثل الخانية في المنية عن الملتقط وزاد وكذا العفص اهقال في الغنية على المنانية لا بماء ورد وزعفران اذاذهبت رقته وصار ثخيناوان بقيت رقته ولطافته جاز أه وفي جواهر الاخلاطي اذاخالط شيئ من الطاهرات ولم يطبخ كالزعفران والزردج يجوز التوضي به أه اي وقيد بقاء الرقة معلوم لاحاجة الى ابانته وفي مسكين على الكنز لا يجوز بهاغلت عليه

اوراس کی شرح صغیر میں ہے کہ تھوڑی زعفران پانی کے تینوں اوصاف کو بدل دے مگر پانی رقیق ہو تواس سے وضواور عشل جائز ہے ۱۲منہ (ت)

عــه: وفى صغيرة القليل من الزعفران يغير الاوصاف الثلثة مع كونه رقيقاً فيجوز الوضوء و الغسل به ١٢منه(م)

Page 579 of 711

<sup>1</sup> رسائل الاركان بالمعنى فصل في المياه مطبع علوي ص ٢٣

<sup>2</sup> بحرالرائق كتاب الطهارت اليجايم سعيد كمينى كراچي ا/٢٩

³ غنيه المستملي احكام الهياه سهيل اكيثر مي لا هور ص•9

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فقاوى خانيه المعروف قاضى خان فصل فيمالا يجوز به التوضى نوككشور لكصنو ا ١٩١

<sup>5</sup> جوام الاخلاطي

لکا مانہ گیا ہو جیسے زعفران اور زر دجی، تواس سے وضو حائز ہے اور رقت کے بقاء کی قید سب کو معلوم ہےللذااظہار کی طرف کوئی محتاجی نہیں اور مسکین علی الکنز میں ہے کہ جب یانی پر کسی دوسری شے کا غلبہ ہو جائے تو اس سے وضو جائز نہیں ۔ جیسے زعفران جبکہ بیہ غلبہ اجزاء کے اعتبار سے ہو،اور اجزاء کی قید سے لون (رنگ)اس سے خارج ہو گیااور یہ امام محمد رحمہ الله کا قول ہے اھ اور وجن کردری میں ہے کہ زردجی صابون،عصفراور سیلاب کا بانی اگر رقیق ہواور یہ بانی عضویر بہہ سکتا ہو تواس سے وضو جائز ہےاھ ملالکہ غرر میں ہے کہ اگرچہ کوئی جامد چز اس کے اوصاف کو بدل دے تو بھی وضو حائز ہے جیسے زعفران اور بتے،اضح قول کے مطابق۔اورنور الایضاح میں ہے کہ کسی جامد چیز کا پانی کے اوصاف کو متغیر کر دینا مضر نہیں، جیسے زعفران اھ تو یہ نصوص ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں،اور جو خانیہ میں ہے کہ زعفران، زردج،عصفر کے مانی سے وضو جائز ہے بشر طیکہ رقیق ہواور بانی کا غلبہ ہو پس اگر اس یر سرخی غالب ہوجائے اور گاڑھا ہوجائے تو وضو جائز نہیں

میں کہتا ہوں اس کی ابتداء رقت کے اعتبار میں صرح ہے اور اس کے آخر میں اگرچہ سرخی کاذ کرہے لیکن اس کاتدارک اس لفظ سے کردیا کہ وہ گاڑھا ہو جائے ، توجب تک گاڑھانہ ہورنگ کے غلبہ کا غير الماء مثل الزعفران اجزاء وهواحتراز عن الغلبة لوناوهو قول محمد رحمه الله تعالى أه وفي وجيز الكردرى ماء الزردج والصابون والعصفر والسيل لورقيقايسيل على العضويجوز التوضى به أهبل في الغرريجوز وان غير اوصافه جامد كزعفران وورق في الاصح أولايضاح لايضر تغير اوصافه كلهابجامع كزعفران أه فهذه نصوص متظافرة اماما في الخانيه التوضو بماء الزعفران وزردج العصفر يجوز انكان رقيقاوالماء غالب فأن غلبته الحمرة وصارمتها سكالارجوز أهد

فأقول: اوله صريح في اعتبار الرقة وفي أخره وان ذكر الحمرة فقد تداركه بقوله وصار متماسكا فلم يكتف بغلبة اللون مألم يثخن ثم اكده بأن قال

اھ (ت)

<sup>1</sup> فتح المعين كتاب الطهارت الحج ايم سعيد كمپني كراجي ال ١٣٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فمآوى بزازيه على الهنديه نوع المستعمل والمقيد والمطلق نور اني كتب خانه بيثاور ١٠/٢

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الغرر متن الدرر كتاب الطهارة مطبعة كامليه بيروت الا٢١

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نور الا ييناح كتاب الطهارت مطبعة علميه لا مورص ٣

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فياوي قاضي خان فيمالا يجوزيه التوضي مطيعة نوككشور لكهنؤ ا**١٩** 

متصلا به اما عند ابى يوسف رحمه الله تعالى تعتبر الغلبة من حيث الاجزاء لامن حيث اللون هو الصحيح أه ومثل هذا مأفى الخلاصة رجل توضاً بماء الزردج اوالعصفر اوالصابون انكان رقيقايستبين الماء منه يجوزوان غلبت عليه الحمرة وصار نشاستج لايجوز 2 ه فصرح بالبناء على الثخونة وبقى ذكرالحمرة فى الكتابين كالمستدرك عهد

الثانى: لا يجوز مطلقافى شرح الطحاوى ثم خزانة المفتين المقيد مثل ماء الاشجار والثمار وماء الزعفران أهوفى المنيه لا تجوز بالماء المقيد كماء الزعفران أه قال فى الحليه محمول على مااذا كان الزعفران غالباً أه

اقول: هذا مبهم يحتمل الغلبة

عــه: ستأتى فائدة له أخرالضابطة السادسة من الفصل الثالث ولذا قال كالمستدرك اى فى النظر الظاهر ١٢ منه غفرله(م)

اعتبار نہیں پھر اس کی تائید میں متصلاً فرمایا کہ ابو یوسف کے نزدیک اجزاء کے اعتبار سے غلبہ معتبر ہے رنگ کے اعتبار سے نہیں، یہی صحیح ہے اھ اور اسی کی مثل خلاصہ میں ہے کہ کسی شخص نے زردج، عصفریاصابن کے پانی سے وضو کیا، اگر وہ رقی ہو جس سے پانی واضح ہوتا ہو تو وضو جائز ہیں رقیق ہو جس سے پانی واضح ہوتا ہو تو وضو جائز نہیں پر سُر خی غالب ہو گئ ہو اور نشاستہ بن گیا ہو تو وضو جائز نہیں اس کی تصر تے ہے کہ دار ومدار گاڑھے بن پر ہے اور دونوں کتابوں میں سرخی کا ذکر متدرک کی طرح ہے۔ در دونوں کتابوں میں سرخی کا ذکر متدرک کی طرح

وُوسرا مسلک: مطلقاً جائز نہیں، شرح طحاوی اور خزانۃ المفتین میں ہے مقید جس طرح درخت، اور بھلوں کا پانی اور زعفران کا پانی اور زعفران کا پانی اھ اور منیہ میں ہے کہ مقید پانی سے وضو جائز نہیں جیسے زعفران کا پانی اھ حلیہ میں کہا کہ یہ اُس صورت پر محمول ہے جبکہ زعفران غالب ہواھ۔ (ت)

میں کہتا ہوں یہ مبہم ہاس میں اجزاء کے

تیسری فصل کے چھٹے ضابطہ کے آخر میں اس کے لئے ایک فائدہ بیان کیاہے اس لئے فرمایا کالمستدرک یعنی نظر ظاہر میں ۱۲ منہ دت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى قاضى خان فيمالا يجوز به التوضى مطبع نولكشور لكهنؤا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> خلاصة الفتاوى بيان الماء المقيد مطبع نولكشور لكصنوً ا

<sup>3</sup> خزانة المفتين

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> منيه المصلى فصل فى المياه مكتبه قادريه جامعه نظاميه رضوبيه لا مورص ٦٣٠

<sup>°</sup> حليه

بالاجزاء وباللون وافصح فى الغنيه فقال المرادماخثربه وخرج عن الرقة اومايستخرج منه رطباكمايستخرج من الورد اله

اقول: فعلى الثانى يخرج من البين وعلى الاول يرجع الى الاول وهوالذى نص عليه فى المنيه نفسهامن بعداذقال تجوز الطهارة بالماء الذى اختلط به الزعفران بشرط ان تكون الغلبة للماء من حيث الاجزاء ولم يزل عنه اسم الماء <sup>2</sup>اهـ

الثالث: يجوز عه مالم يصلح للصبغ والنقش في الفتح والحليه صرح في التجنيس

میں کہتا ہوں تو دوسری صورت میں یہ اختلائی صورت سے الگ ہو جائیگا، اور پہلی صورت میں پہلی کی طرف رجوع کرے گایہ وہ ہے جس پر منیہ میں صراحت ہے، انہوں نے کہا کہ اس پانی سے وضو جائز ہے جس میں زعفران ملائی گئی ہو بشر طیکہ اجزاء کے اعتبار سے پانی کو غلبہ ہو، اور پانی کا اطلاق اس پر ہوتا ہو۔ (ت) تغیر المسلک: اس سے وضو جائز ہے جور نگنے اور نقش کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یہ فتح اور

اعتبار سے بھی غلبہ کااحتمال ہےاور رنگ کے اعتبار سے بھی ہے،اور

غنیہ میں وضاحت ہے، فرمایااس سے مرادوہ یانی ہے جو گاڑھا

کہ گلاب سے نکلتا ہے اھ (ت)

ہو گیاہواور رقّت ختم ہو گئ ہو، باوہ ہے جواس سے تر نکلتا ہو جبیبا

عه فى الاركان الاربعة للبولى بحر العلوم الكنوى لا يجوز التوضى بماءا لزعفران و العصفر و الزردج اذاكان بحيث يلون البدن او الثوب لانه ذهب اسم الماءح حقيقة و اما اذا صار بليدا فليس ماء مطلقاً ولاماء مقيدا فلا يطلق عليه الماء لاحقيقة ولا مجازا اهـ

اقول: فيه(۱) اولا ان ماصلح منه للصبغ لم يتبدل ذاتا في الحقيقة انما تغير وصف له فهوماء حقيقة نعم لم يبق ماء

بحرالعلوم کی ارکان اربعہ میں ہے زعفران، عصفر اور زردج کے پائی کے ساتھ وضو جائز نہیں جبکہ وہ بدن یا کپڑے کورنگ دے کیونکہ اب حقیقةً پائی کانام اس سے ختم ہو گیااور جب وہ گاڑھا ہو جائے تو نہ مطلق پانی ہے اور نہ مقید پانی ہے اور اس پر نہ تو پانی کا حقیقة اطلاق ہوتا ہے اور نہ مجاڑ الھ

میں کہتا ہوں اولگا گر پانی رکنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پانی ذات کے اعتبار سے حقیقة نہیں بدلا، صرف اس کا وصف بدلا ہے، تو وہ حقیقة یانی ہے (باقی بر صفحہ آئندہ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنيه المستملي فصل احكام المياه مطبع سهيل اكيُّه مي لا مهور ص ٨٩

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> منيه المصلى فصل فى الهياه مكتبه قادريه جامعه نظاميه رضويه لا مور <sup>ص ٦</sup>٣

حلیہ میں ہے، تجنیس میں ہے کہ تفریع باعتبار غلبہ

بان من التفريع على اعتبار الغلبة بالاجزاء

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

مطلقاً الا إن يريب الحقيقة العرفيه المفهومة عند الاطلاق وثانيا: (١) سيغصل عنه الثخين بأنه ليس ماء مطلقاً ولا مقسالفقدافادان هذا ماء مقس فكيف لابكون ماء حقيقة فأن المطلق والمقيد صنفان من الماء وثالثا: (٢) الثخين وان لم يبق ماء اصلاعلى ماافاده في الفتح فلامانع من اطلاق الماء مجازاباعتبار ماكان و رابعا: (٣)الحكم المنقول في ماء الزردج ماقدمنا في ٨١ من إن العبرة بالرقة ولمرار ماوقع ههنا لغيره ويظهر ليان لامحل له لانه ليس مها يصبغ به كها تقدم ثهه وكونه مها يلون الثوب أن أصابه لايجعله نوعاً خرغيرالماء مادام رقيقااذالانواع عندنا بالاغراض الاترى ان التبروالزبيب اذاالقيافي البآء يغيران لونه وطعمه قبل ان يصيرانبيذاويجوز الوضوء به بالإجماع كمامر في ١١٦ مع انهما لواصابا ثوبا ابيض لوناه وذلك لان المقصد دههنا النبيذ دون الصبغ فلايزول الاسم الا بحصول المقصود عليه الرحمة. اربع (۱٬۲٬۳٬<sup>۸)</sup> معروضات على المولى بحرالعلوم عبدالعلى الكنوى

صرف مطلق پانی نہیں رہا،ہاں اگر حقیقۃ عرفیہ کاارادہ کیا جائے جو اطلاق کے وقت سمجھی جاتی ہے تواور بات ہے۔

انیا: گاڑھا ہونے سے وہ نہ مطلق پانی رہا اور نہ مقید، تو انہوں نے ہوگا ہتایا کہ یہ مقید پانی ہے، اس صورت میں وہ حقیقةً پانی کیوں نہ ہوگا کیونکہ مطلق اور مقید دونوں ہی پانی کی اقسام ہیں۔

الله: گاڑھاا گرچہ فتے کے بقول پانی نہ رہاتو باعتبار ماکان مجاڑااس پر یانی کے اطلاق میں کوئی مانع نہیں۔

پائے۔ اور حکم جو زردج کے پانی کی بابت منقول ہے جو ہم نے الا میں نقل کیا کہ اعتبار رقت کا ہے اور میں نے دوسروں کا بیان نہیں دیکھا اور جھے لگتا ہے کہ اس کا یہاں محل نہیں، کیونکہ اس سے رنگا نہیں جاتا ہے جیسا کہ وہاں گزرااور اس کے کپڑے کور نگنے سے اگر کہیں جاتا ہے جیسا کہ وہاں گزرااور اس کے کپڑے کور نگنے سے اگر کیٹرے کولگ جائے اس کا ایک مستقل نوع بنانا لازم نہیں آتا جب تک وہ رقیق ہے دوسری نوع نہیں بنے کا کیونکہ ہمارے نزدیک انواع اغراض سے وجود میں آتی ہیں، مثلاً کھجور اور منٹی جب پانی انواع اغراض سے وجود میں آتی ہیں، مثلاً کھجور اور منٹی جب پانی میں ڈالے جائیں تو وہ اس کے رنگ اور مزے کوبدل دیے ہیں، اور ابھی وہ نبیز نہیں بنا ہوتا ہے، اور اس سے وضو بالاجماع جائز ہوتا ہے جیسا کہ ۱۲ میں گزراحالا نکہ اگر یہ دونوں چیزیں سفید کپڑے کہاں ہے جیسا کہ ۱۲ میں گزراحالا نکہ اگر یہ دونوں چیزیں سفید کپڑے مقصود نبیذ ہے نہ کہ رنگ بدل دیں، اس وقت تک نہ بدلے گا حجب تک مقصود حاصل نہ ہو۔ یہ چار معروضات بحرالعلوم پر جب تک مقصود حاصل نہ ہو۔ یہ چار معروضات بحرالعلوم پر ہیں۔ (ت)

جرجانی کا قول ہے جب زاج ماعفص یانی میں ڈالا جائے تواس قول الجرجاني اذاطرح الزاج اوالعفص في الماء جاز سے وضو حائز ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب اس کے ذریعہ لکھنے الوضوء به انكان لاينقش اذاكتب فأن نقش سے نقش نہ آتا ہوا گر نقش آئے تو جائز نہیں، جبکہ بانی مغلوب لايجوز والماء هو المغلوب الهومثله في الهنديه عن ہواھ،اوراسی کی مثل ہندیہ میں بحرسے تجنیس سے ہے،ان البحر عن التجنيس من قوله اذاطرح الى قوله کے قول اذاطرح سے لایجوز تک اور قنبہ،معراج، بحر، در پھر لايجوز وفي القنيه ثمر معراج الدرايه ثمر البحر ثمر فتح الله المعين ميں ہے كه اگرز عفران ياني ميں پڑ جائے تواگر الدر ثم فتح الله البعين الزعفران إذاوقع في الماء اس سے رنگناممکن ہو تووہ مطلق یانی نہیں ہےاھ ان امكن الصبغ فيه فليس بهاء مطلق 2 اه چوتھامسلک: وضو جائز ہے جب تک اس کارنگ بانی کے رنگ الرابع: يجوز مالم يغلب لونهالون الباء في الشلسه یر غالب نہ ہو، شلسہ میں یحلی سے امام قاضی اسپیجابی سے عن يحيى عن الامام القاضي الاستنجابي الهاء ان منقول ہے کہ پانی میں اگر کوئی پاک چیز مل جائے اور اس اختلط به طاهرفان غيرلونه فالعبرةلللون فان كان کے رنگ کو بدل دے تواعتبار رنگ کا ہوگاا گریانی کارنگ غالب الغالب لون الماء جاز الوضوء به والا فلاوذلك مثل ہو تو وضو جائز ہے ورنہ نہیں،مثلاً دودھ،سر کہ اور زعفران اللبن والخل والزعفران يختلط بالماء 3 اهومثله في یانی میں مل جائے اھ اسی کی مثل خزانة المفتین اور بر جندی خزانة المفتين والبرجندي

اقول: قدمنا ۱۱۱۱ اجماع اصحابنارض الله تعالى عنهم على جواز الوضوء بماء التى فيه تميرات فحلاولم يصرنبيذ اومعلوم قطعان اللون اسبق تغيرافيه من الطعم فاستقر الاجماع على ان تغير اللون و

میں ہے۔(ت)

میں کہتا ہوں ہم نے ۱۱۱ میں اپنے اصحاب کا اس پر اجماع نقل

کیا ہے کہ اس پانی سے وضو جائز ہے جس میں کھجوری ڈالی

گئ ہوں تو نبیز بنے سے پہلے پہلے اس میں مٹھاس آ جائے اور

یہ قطعی معلوم ہے کہ رنگ مزہ کے متغیر ہونے سے پہلے بدل
جاتا ہے تواجماع اس پر قائم ہے کہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب الماء الذي يجوز بدالوضوء ومالا يجوز به نوريد رضويه محمر ١٥/١

<sup>2</sup> وُر مختار كتاب الطهارت مجتسائي د ملي اله ٣٥/١

<sup>3</sup> شلبي على التنبيين الحقائق كتاب الطهارت الاميريد ببولاق مصر ۲۰/۱

رنگ اور مزے کا کسی جامد سے بدلنااس وقت تک مضر نہیں جب تک کہ نام نہ بدل جائے تو اس چوشے اور دوسرے کا تیسرے پر حمل کرنا لازم ہے۔ پھر تمام علاء کا اتفاق ہے کہ جب نام زائل ہوجائے تواطلاق باقی نہیں رہتا کیونکہ شریعت نے وضوکیلئے پانی کو متعین کرر کھا ہے اور جب نام زائل ہو گیا تو پہلے کو تو پہلے کو بھی تیسرے برحمل کرنالازم ہے،اس طرح

الطعم بجامد لايضر مألم يزل الاسم فيجب حمل هذاالرابع وكذاالثانى على الثالث ثم قد انعقد الاجماع والاطباق\*من جميع الخداق\* بغيرخلف وشقاق\*ان زول الاسم يسلب الاطلاق\* كيف وانها عين الشرع للوضوء الهاء\* وهذا اذا زال الاسم ليس بهاء\* فهذا الشرط ملحوظ ابدابلا امتراء\* وانكان يطوى ذكره\* للعلم بالعلم بهاذشاع امره\* فيجب حمل علم الاول ايضًا

لیکن علامہ خاد می پر تعجب ہے کہ انہوں نے پہلے سے تیسرے کاردکیا ہے۔ جہاں انہوں نے غررکے گزشتہ قول "وان غیر اوصافہ جامدالیٰ" کے تحت فرمایا کہ بحر سے منقول ہے اگر وہ رنگنے کے قابل ہو تو جائز نہیں، جیسے نبیذ تمر سے، لیکن ظاہر میں روایت مشار پر اس کی نفی ہے اس کے قول فی الاصح سے، کیونکہ یہ قول اشارہ ہے اس کی نفی پر جو فقیہ احمد بن ابراہیم سے منقول ہے کہ اگر ملنے والی چیز کارنگ ہمشیلی میں ظاہر ہو تو اس پانی سے وضو جائز نہیں اھ آپ جانتے ہیں کہ تیسرے کی نفی سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلالکہ اس کی طرف اس کارد واجب ہے۔ ہاں فقیہ کے قول کی نفی درست ہے، کیونکہ حوض سے پانی لینے میں ہمشیلی پر بیشوں کے رنگ کے ظہور سے پانی کا نام زائل نہیں ہوتا۔ زعفران کا حکم اس کے برخلاف ہے جبکہ وہ پانی کو رنگنے کے قابل کر دے۔ پھر تعجب اس کے کہ فقیہ کاران تی برصفہ آئیدہ)

عــه:(۱)ولكن العجب من العلامة الخادمي اذرد الثالث بالاول حيث قال عند قول الغررالماريجوزوان غير اوصافه جامد كزعفران في الاصح مانصه قيل عن البحران امكن الصبغ به لم يجز كنبين التبر لكن الظاهر انه على الروايه المشار الى نفيهابقوله في الاصح اذهذا القول اشارة الى نفي ماعن الفقيه احمد بن ابرهيم انه لوظهرلون المخالط في الكف لايجوز اه فقد علمت انه لوظهرلون المخالط في الكف لايجوز اه فقا علمت انه لامساس له بنفي الثالث بل يجب ردة الى الاوراق في الكف في ماء الحوض لايزيل عنه اسم الماء بخلاف الزعفران اذاجعله صالحاللصبغ ثم(٢)من العجب كلام الفقيه انهاكان في الاوراق

على الثالث فيزول الشقاق\* ويحصل الوفاق\* ليمسله متفقه ، وجائك والله تعالى اعلم - (ت)

والله تعالى اعلم

(۱**۲۳) اقول**: یو نہی رنگت کی پُڑیاں کہ اب چلی ہیں اور ہماری شخفیق میں ان کی طہارت پر فتوی ہے جب یانی میں اتنی خفیف ملیں کہ رنگنے کے قابل نہ ہو جائے اگرچہ رنگت بدل جائے۔

(۱۲۴) یونہی روشنائی جبکہ اس کے ملنے سے یانی لکھنے کے لائق نہ ہو جائے اقول یعنی اُس سے حرف کا نقش نہ بے جو بعد خشکی پڑھنے میں آئے اگرچہ پھکا ہو۔

صنف دوم بہتی چیزیں۔

(۱۲۹و۱۲۷) جس یانی میں زعفران حل کیا ہوایانی یاشہاب اتنا کم پڑے کہ ان یا نیوں کی رنگت اُس سادہ یانی پر غالب نہ آئے اُس سے وضو بالا تفاق جائز ہے۔

ملك العلماء نے بدائع میں فرمایا "مطلق یانی میں جب كوئی سال ماک چیز مل جائے جیسے دودھ،سر کد،منقی کا عرق وغیرہ تو بید دیکھا جائیگا کہ اس کارنگ یانی کے رنگ سے مختلف ہے یانہیں،مثلًا دودھ،

قال الامام ملك العلماء في البدائع الماء المطلق اذاخالطه شيئ من المائعات الطاهرة كاللبن والخل ونقيع الزبيب ونحو ذلك ينظر انكان يخالف لونه لون الماء كاللبن

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

وبدله الفاضل الناقل بالمخالط فعم الزعفران وا لله المستعان ثمر(١)العجب كل العجب ان الفاضل نفسه زاد بعد قول الغرران بقى رقته لفظة واسمه ايضاً اله فقدكان يعلم ان الرقة لاتنفع اذازال الاسمر فكيف يجعل القول الثألث مبنياعلى الروايه المنفيه ١٢منه غفرله (م)

کلام توبتّوں سے متعلق تھااور فاضل نا قل نے اسے مخالط سے بدل دیاہے تواس نے زعفران کوشامل کرلیاہو الله المستعان، پھر بڑا تعجب ہے کہ خود فاضل نے غرر کے قول "وان بقی رقته" کے بعد ایک لفظ "واسیه ایضاً اه" کااضافہ کیا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ پانی کے نام کے زوال کے بعد رقت کا کوئی فائدہ نہیں تو قول ثالث کوروایت منفیہ پر مبنی کس طرح کیا جائے گا ۱۲منه غفرله (ت)

عُصفریا زعفران کا پانی، اگر ایباہ و پانی میں رگت کے غلبہ کا اعتبار ہوگااھ اور حلیہ میں ہے فخر الدین زیلعی نے اسیجابی سے اور مجم الدین زاہدی نے زاد الفقہاء سے نقل کیا، ان حضرات نے فرمایا کہ اگر ملنے والی اشیاء کارنگ پانی کے رنگ سے مختلف ہو جیسے دودھ، سر کہ اور زعفران کا پانی، اور ایس صورت میں غلبہ پانی کے رنگ کو ہو تو وضو جائز ہے اور اگر پانی کارنگ مغلوب ہو تو وضو جائز نہیں۔ (ت)

پانی کارنگ مغلوب ہو تو وضو جائز نہیں۔ (ت)

میں کہتا ہوں اس میں شک نہیں کہ یہ پانی مطلق پانی سے
تینوں اوصاف میں مختلف ہوگا تو امام زیلعی کے ضابطہ کے
مطابق اس میں دو وصفوں کے تغیر کا اعتبار ہوگا، اس میں یہ
احتمال تھا کہ اس ضابطہ کی رُوسے مذکور حکم کے برخلاف حکم
اس صورت میں ہو تاجبکہ مطلق پانی پر مزہ اور بُو کا غلبہ ہوا ہو
نہ کہ رنگ کا۔ مگر یہ بات معقول نہیں ہے کیونکہ رنگ پانی
کے اوصاف میں قوی تر اور رُود اثر ہے تو اگر پانی کے اوصاف
میں سے کوئی وصف بر لتا توسب سے پہلے تو رنگ ہی بدلتا، اور
میں بدلا، تو جواز کی صورت میں کوئی اختلاف نہ رہا۔ (ت)
بدلا، تو جواز کی صورت میں کوئی اختلاف نہ رہا۔ (ت)

وماء العصفر والزعفران تعتبر الغلبة في اللون أه وفي الحليه نقل فخر الدين الزيلى عن الاسبيجابي ونجم الدين عن زادالفقهاء قالوا انكان البخالط شيالونه يخالف لون الباء مثل اللبن والخل وماء الزعفران انكانت الغلبة للون الباء يجوز التوضى به وانكان مغلوبالا يجوز الون الباء المطلق القول: ولا شك ان هذا الباء يخالف الباء المطلق

اقول: ولا شك ان هذا الباء يخالف الباء المطلق في الاوصاف الثلثة فعلى ضابطة الامام الزيلعى يعتبر تغير وصفين فكان يحتبل ان تقتض الضابطة خلاف هذاالحكم المنقول فيباأذا غلب على المطلق طعمه وريحه دون لونه لكنه غير معقول لان اللون اقوى اوصافه واسرع اثرافأن تغير شيئ من اوصاف الباء تغبرلونه قبله وان لم يتغير شيئ فلم يحصل في جانب الجواز خلاف.

(۱۲۷) یوں ہی پُڑیا حل کیا ہوا یانی پانی میں ملنے سے اس کی رنگت غالب نہ آئے تو وضور واہے۔

میں کہتا ہوں اس لئے اگر وہ چیز خوشبودار ہو تو جیسے زعفران اور عُصفر کا پانی ہے یانہ ہو تو دووصف

اقول: لانه انكان ذاريح فكماء الزعفران والعصفر اولا فذو وصفين

ر فع کے ساتھ کیونکہ اس کا فخر الدین پر عطف ہے(ت)

عه بالرفع عطفا على فخرالدين ١٢ منه غفرله (م)

<sup>1</sup> بدائع الصنائع مطلب الماء المطلق سعيد كميني كرا جي ا/١٥

ت حليه

والی ہو گی،اور مزہاس وقت نہ بدلے گاجب تک رنگ نہ بدلے تواختلاف نہ ہوا۔ (ت)

ولا يتغير الطعم مألم يتغير اللون فلا يحصل الخلاف

(۱۲۸) آبِ تربوز جے تربوز کاشر بت کہتے ہیں جس میٹھے پانی میں اتناملے کہ اس کامزہ پانی پر غالب نہ ہوجائے اس سے بالاتفاق وضو ہوسکتا ہے۔ تبیین الحقائق وفتح القدیر وحلیہ وغنیہ ودرر وبحر وغیر ہامیں ہے:

ماء البطيخ تعتبرالغلبة فيه بالطعم أه اقول ويظهر لى تقييده بالهاء العذب كما فعلت فان الماء الملح ربماتبلغ ملوحته بحيث لوخلط به ماء الحبحب اكثر من نصفه لم يغلب على طعمه بل كانت حلاوة هذا هى المغلوبة فاعتبار الطعم ههناتضييق يؤدى الى توسيع خارج عن القوانين بمرة فليتنبه.

اقول: وهو وانكان ذاالاوصاف الثلثة كما سياق لكن طعمه اقوى فأذالم يتغير لم يتغير شيئ فلا يحصل الخلاف في جأنب الجواز والله تعالى اعلم

آبِ خربوزہ میں مزہ کے غلبہ کا اعتبار ہوگادھ اقول اور اس کو عید کرنا ضروری ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے کیونکہ کھارے پانی کی خمکینی بعض او قات اس درجہ زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں تربوز کا پانی آ دھے سے بھی زیادہ ملا دیا جائے تواس کامزہ نہیں بدلتا ہے، بلکداس کی مٹھاس مغلوب ہوجاتی ہے، تو یہال مزہ کا اعتبار کرنا بڑی تنگی ہے، اس سے معالمہ بہت پھیل جائے گاجو شرعی قوانین کے بالکل مخالف ہے معالمہ بہت پھیل جائے گاجو شرعی قوانین کے بالکل مخالف ہے فلمت خلیہ ہے۔

میں کہتا ہوں وہ پانی اگر تین اوصاف والا ہو (جیسا کہ آئے گا) لیکن اس کا مزہ قوی تر ہو، توجب مزہ نہ بدلا تو کوئی وصف نہیں بدلے گا تو جواز کی جانب میں کوئی خلاف نہ ہوگا، و الله تعالیٰ اعلمہ۔(ت)

(۱۲۹) یوں ہی سپیدائلور کاشیر ہا گرشیریں یانی میں ملے مزہ کا اعتبار ہے اگر اُس کامزہ غالب نہ ہوا قابل وضو ہے، بدائع میں ہے:

اگر وہ پانی کے رنگ میں خالف نہ ہو مگر مزہ میں خالف ہو جیسے شیرہ انگور سفید اور سفید اگور کا سرکہ تو مزہ میں غلبہ کا اعتبار ہوگا اھ میں کہتا ہوں میں نے میٹھے کی قید اس لئے لگائی کہ آپ جان چکے ہیں اور اتفاق کا حاصل ہو جانا بھی آپ کو معلوم ہے۔ (ت)

انكان لايخالف الماء في اللون ويخالفه في الطعم كعصير العنب الابيض وخله تعتبر الغلبة في الطعم أنه اه اقول وقيدته بالعذب لما علمت وحصول الوفاق لما سبعت.

<sup>1</sup> بحرالرائق کتاب الطهارت سعید کمپنی کراچی ۱۱۰۷ 2 بدائع الصنائع مطلب الماء المقیدانچ ایم سعید کمپنی کراجی ۱۵/۱

( • ١٣٠) سپيد انگور كاسر كه اگراس كامزه اور بُوياني ير يجه غالب نه آئ أس سے وضو بالا تفاق جائز ہے،

میں کہتا ہوں اس لئے کہ اس میں دووصف ہیں، اور اس کی بُو قوی ترہے تواگر پانی کی بُو بدل گئی مزہ نہ بدلا تو ضابطہ کی رُوسے وضو جائز نہ ہوگا لیکن بدائع کے حوالے سے جو حکم ابھی گزراہے یہ اُس کے برخلاف ہے توجواز کی جانب میں اتفاق حاصل نہ ہوا، یہ صرف اس صورت میں ہوگا جبکہ کوئی وصف نہ بدلے۔ (ت)

اقول لانه ذووصفين وريحه اقوى فأن تغير ريح الماء دون طعمه لم يجز على قضيه الضابطة خلافاً للحكم المنقول المار أنفا عن البدائع فلم يحصل الوفاق في جأنب الجواز الا اذالم يتغير شيئ.

(۱۳۱) اور سرکے کدر نگت بھی رکھتے ہیں اگر پانی میں اسنے ملیں کد اُن کا کوئی وصف پانی پر غالب نہ آئے یا صرف بُو غالب آئے اُس سے مالا تفاق وضو حائز ہے۔

میں کہتا ہوں اس کی وجہ ہے ہے کہ وہ تین وصف والے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ سر کہ کی بُو قوی ترشیک ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف پانی کا مزہ بدلے یا رنگ بدلے یا دونوں بدل جائیں اور بُونہ بدلے، بلالکہ یا تو پھی نہیں بدلے گا یاسب پھھ بدل جائے گایا صرف بُو بدلے گی یا رنگ کے ساتھ یا مزہ کے ساتھ اور ضابطہ میں اعتبار غلبہ کو ہے دو وصفوں کے ساتھ، اور جو منقول ہے وہ صرف رنگ کا غلبہ ہے جیسا کہ حلیہ سے زیلعی سے اسپیجابی سے اور جیم زاہدی سے زاد الفقہا سے گزرا، اور امام ملک العلماء سے بھی یہی منقول ہواہے اس لئے نقل اور ضابطہ میں انقاق ہو گیا، پہلی صورت اور تیری میں انقاق جو از پر ہے اور دوسری اور چو تھی میں عدم جواز پر اور یا نچویں انقاق جواز پر ہے اور دوسری اور چو تھی میں عدم جواز پر اور یا نچویں صورت میں ضابطہ کی رُدہ سے عدم جواز ہے۔ (ت

اقول: وذلك لانهاذوات الثلاث ومعلوم ان ريح الخل اقوى شيئ فلا يقع ان يتغير طعم الماء وحده اولونه فقط اوهمامعالاريحه بل امالا يتغير (۱) شيئ او (۲) يتغير الكل او (۳) الريح وحده او (۳) مع اللون او (۵) مع الطعم والعبرة في الضابطة للغلبة بوصفين والمنقول الغلبة باللون وحده كمامر عن حليه عن الزيلعي عن الاسبيجابي وعن النجم الزاهدي عن زاد الفقهاء وتقدم عن الامام ملك العلماء فيتفق المنقول والضابطة في الصورة الاولى والثالثة على البواز وفي الثانيه والرابعة على المنع وفي الخامسة تتفرد الضابطة بالمنع.

(۱۳۲) اقول: اگر کوئی ذی اون سر کہ ایساہو کہ اُس کامزہ اس کے سب اوصاف سے اقوی ہو کہ اس کا قلیل سب سے پہلے پانی کے مزے کو بدلے اُس سے زاید ملے تو بُویارنگ میں تغیر آئے اس صورت میں

حلاثاني فتاؤىرضويه

اگر مانی کا کوئی وصف نہ بدلے یا صرف مزہ متغیر ہو تواس سے وضو بالاتفاق حائز ہے لعد مر غلبة اللون فی المہنقول ولا تغد و صفین فی الضابطة (کیونکه رنگ کاغلیه نہیں ہے منقول میں اور دووصفوں کا تغیر نہیں ہے ضابطہ میں۔ت) (۱۳۳۳) قول اور اگر ہالفرض اس کی رنگت سب سے قوی تر اور پہلے اثر کرنے والی ہو تواس کے ملنے سے وضو بالاتفاق اُسی وقت عائز ہوگا کہ اس کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے لان ای وصف منه تغیر تغیر لونه و به العبرة فی المنقول (کیونکہ اس کا جو وصف بھی بدلے گااس کارنگ بھی بدل جائے گااور منقول میں اسی کااعتبار ہے۔ ت) (۱۳۴) دُودھ ہے اگر مانی کارنگ نہ بدلادُ ودھ کارنگ اس پر غالب نہ ہو گیااس سے وضو بالا تفاق رواہے۔ اقول: یہ ہے وہ حکم متفق علیہ کہ فقیر نے کلمات کثیر ہ مختلفہ سے حاصل کیا و ذلك لان الاقد ال جاءت هونیا علی خیسیة (۱) مطلق جواز ہے، وجوه (يبال بانج اقوال بال) (ا) يجوز مطلقاً،

میں کہتا ہوں اس سے مرادیہ ہے کہ جب تک یانی پر اس کے اقول: اى مألم يغلب على الماء اجزاء فأنه معلوم الاستثناء اجهاعا ـ (ب) يجوز ان غير احد اوصافه وستعرفان العلماء اختلفوا في اخذاحد هذا في مرتبة لابشرط شيئ فيشمل مااذاغير غير واحد ولو الكل وحينئذ يرجع الى القول الاول اوفي مرتبة بشرط لاشيئ فيتقبد بما اذا اقتصر التغير على وصف واحد ولولوناً (ج)يجوز ان لم يغير اللون\_ (ع)ان لم بغير اللون ولا الطعمر

> (۵)ان لم يغيرهما معاففي عمدة القاري شرح صحيح المخارى للامام

اجزاء کاغلیہ نہ ہو، کیونکہ یہ اجماعی طور پر معلوم الاستثناء ہے۔ (ب) جائز ہے اگر اس کے اوصاف میں سے کسی ایک کو بدلا ہو،اوریہ عنقریب معلوم ہوجائے گاکہ علماء نے اس کو لابشر ط شیکی کے مریبہ میں قبول کرنے سے اختلاف کیاہے تو یہ اس صورت پر بھی صادق آئے گاجب پانی کاایک سے زاید وصف بدل گیاہو خواہ سب اوصاف ہی بدل گئے ہوں اوراس وقت پہلے قول کی طرف رجوع کرنا ہوگا مایہ بشرط لاشیعی کے مرتبه میں ہو تو یہ صرف اسی صورت میں منحصر رہگا جبکہ تغیر ایک ہی وصف میں ہو خواہ رنگ ہی بدلا ہو۔ (ج) جائز ہےا گررنگ کونہ بدلا ہو۔

(ع)ا گرنه رنگ بدلا ہواور نه مزه۔ (ھ)اگر رنگ اور مزہ دونوں کو اکٹھانہ بدلاہو،امام بدر محمود کی عمدة القارى شرح بخارى ميں ہے كه ہمارے نز دبك أس باني سے وضو حائز ہے جس میں دودھ مل گیا ہواس میں شافعی کا اختلاف ہے اھ اور متن ہدایہ میں ہے اُس یانی سے طہارت جائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہواور اُس نے پانی کے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو جیسے وہ پانی جس میں دودھ مل گیا ہواھ اور اس کو عنایہ وغیر ہ میں بر قرار ر کھا، حلیہ اور بدائع کی تصریحات گزر چکی ہیں کہ اعتبار رنگ کا ہے،اور تنبین میں ہے کہ ملنے والی چیز اگریانی سے ایک یاد واوصاف میں مختلف ہو تواسی وجہ سے غلبہ کااعتبار ہوگا،مثلاً دُودھ مانی سے رنگ اور مزہ میں مختلف ہے توا گر دودھ کارنگ بامزہ اس میں غالب ہو تو اس سے وضو جائز نہ ہوگا،ورنہ جائز ہوگا اھ (ت)اوراسی طرح انہوں نے اس کی تعبیر کیان کی اتباع کرتے ہوئے حلیہ اور بح وغیر ہ میں اوکے کلمہ کے ساتھ جو تر دید کے لئے ہو تاہےاور غنیہ میں اس کواس انداز سے ذکر کیا کہ کتابت کی غلطی كاومهم نه رہے چنانچه فرمايا اور اگر وہ چيزياني سے دو وصفول ميں مخالف ہو جیسے دودھ کہ پانی سے رنگ اور مزہ میں مختلف

البدرمجبود التوضو بهاء خالطه لبن بجوز عندناخلافا للشافعي أهوفي متن الهدايه تحوز الطهارة بهاء خالطه شيئ طاهر فغير احداوصافه كالماء الذي اختلط به اللبن 2 هو اقرة في العنايه وغيرهاوسبعت نصوص الحلبه عبن ذكروا والبدائع أن العبرة باللون وقال في التبيين البخالط ان كان مخالفاللباء في وصف واحدا ووصفين تعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن مثلا يخالفه في اللون والطعمر فأن كان لون اللبن اوطعیه هوالغالب فیه لم یجز الوضوء به و الاجاز أه وهكذا عبريه تبعاله في الحليه و البحر وغيرهما بلفظة اوللترديدواتي به في الغنبه قاطعا لوهم خطأالكتابة فقال وان خالف الماء في وصفين كاللبن بخالفه في اللون والطعمر فالبعتبر ظهور غلبة احد الوصفين 4بل افصح به كذلك الزيلعي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عمدة القارى باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ادارة الطباعة المنسرية مصر ١٧٩/٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ہدایہ باب الماء الذی یجوز بدالوضوء ومالا یجوز مطبع عربیہ کراچی ا/ ۱۸ نوث: اللبن کی جگه پر کتاب مذکور میں الزعفران ہے۔

<sup>3</sup> تبيين الحقائق كتاب الطهارت الأميرية مصر الم ٢٠

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> عنية المستملي فصل في بيان احكام الماء مطبع سهيل اكيَّه في لا هور ا

ہوتا ہے تو اعتبار ایک وصف کے غلبہ کے ظہور کا ہوگا، ملالکہ اسی طرح اس کی وضاحت زیلعی نے کلام کے آخر میں کر دی،لیکن محقق نے فتح القدیر میں تبیین سے نقل کرتے ہوئے واؤسے تعبیر کیا اور کہا یا بعض میں اختلاف ہو تواس صورت میں اس چیز کے غلے کااعتبار ہوگاجس کی وجہ سے اختلاف ہے جیسے دودھ کہ بانی سے مزہ اور رنگ میں مخالف ہو تاہیے تو اگر اس کا رنگ اور مزہ غالب ہو جائے تو اس سے طہارت نہیں ہوسکتی ہے ورنہ جائز ہے،اس طرح درر میں ہے،اس پر شر نبلالی نے اعتراض کیا ہے اور کھا ہے کہ لونہ اوطعمه کہنا جائے آو کے ساتھ، واؤ کا استعال نہ کرنا حائے، جیسا کہ زیلعی نے کہا جو اس ضابطہ کے تکلف میں پڑنے والے ہیں،علامہ عبدالحلیم نے جواب دیا کہ دودھ میں دو صفات ہیں جن کی وجہ سے وہ مطلق یانی سے ممتاز ہوتا ہے،ایک صفت دوسری سے قوی تر ہے، کیونکہ اس میں رنگ کا تغیر تھوڑی سی مقدار سے ہی حاصل ہو جاتا ہے تو غلبہ یہ ہوگا کہ دوسری صفت بائی جائے اور یہ بدیمی کی طرح ہے اور اس لئے "اوطعیمہ" نہ کہا" آو " کے ساتھ ، جیسے کہ زیلعی میں ہے تاکہ اس پر رُد ہوجائے اھ۔ (ت) **میں کہتا ہوں اول** اگر تو وہ اسکو یہ نسبت بانی کے تعلیل کہتے ، ہیں، تودرست ہے، لیکن اہل ضابطہ کے اجماع سے یہاں اجزاء پر نظر نہیں کی جاتی ہے،اس ضابطہ سے مراد وہ ضابطہ ہے جس کو صاحب درریهال بیان کر رہے ہیں ان اجزاء کا اعتبار اُن اوصاف میں ہے جو یانی

في أخر الكلام لكن المحقق في الفتح مع نقله عن التبيين عبربالواوفقال اوفي بعضها فبغلبة مأبه الخلاف كاللبن يخالف في الطعم واللون فأن غلب لونه وطعمه منع والاجاز أوكذلك في اللرر واعترضه الشرنبلالي فقال يجب ان يقال لونه اوطعمه بأولابالواو كما قال الزيلي المقتحم لهذا الضابط أه واجأب العلامة عبد الحليم بأنه في اللبن صفتان يغاير بهما الماء المطلق احدهما اقوى من الاخرى لماأن تغير اللون يحصل فيه بالقليل فكان الغلبة ان توجد الاخرى وذا كالبديهي ومن ذلك لم يقل اوطعمه بأوكما في عبارة الزيلي وادالقليل بالنسبة الى الماء اقول: اولاً (ا) ان اراد القليل بالنسبة الى الماء اقول: اولاً (ا) ان اراد القليل بالنسبة الى الماء

اقول: اولاً(۱)ان ارادالقليل بالنسبة الى الماء فنعم ولكن لانظرههناالى الاجزاء باجماع اهل الضابطة التى صاحب الدررههنابصددبيانها وانماالعبرة بهافيمايوافق الماء فى الاوصاف وقدر٢)مشى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضوء مالا يجوز به نوريه رضوبيه سكهر الم

<sup>2</sup> حاشيه على الدرر للشرنبلالي ابحاث الماء المطبعة الكامليه بير وت ال٢٣١

<sup>3</sup> حاشيه على الدرر للمولى عبدالحليم بحث الماء ا/١٨

عليه الدرر ههنافجعله حكم مالايخالف الماء في صفة وجعل اللبن قسيمه لاسهيمه وان اراد القليل في نفسه فهو ههناالمغلوب المستهلك الذي لايظهرله اثر بين واللبن اذااحال الماء الى لونه كيف يعد قليلا۔

وثانيًا: هذا(١)هو قضيه القياس في الضابط لان ماخالف الماء في الاوصاف الثلثة اعتبر فيه الغلبة بوصفين لان للاكثر حكم الكل وما خالف في وصف واحد اعتبر فيه الغلبة به بقي ماخالف في وصفين فإن غلب يهيا معا فلا كلام وان غلب بأحدهما كان الغلبة بالنصب والنصف احق ان يلحق بالكل من ان يطرح بالكليه هذا ولكن الحق عندي في اللبن على الضابط المذكوران تعتبر فيه الغلبة بوصفين اثنين لابوصف واحد (٢) لان اللبن مها يخالف الماء في الاوصاف الثلثة جبيعا ولخفاء رائحته غالبا ولواغلى لظهرت ذهب الوهم إلى انه لا يخالف الافي وصفين وقد قال العلامة الرملي في حاشبه البحر ثم الشامي في المنحة وردالبحتار البشاهد في اللبن مخالفته للباء في الرائحة ايضاً اه

کے موافق ہوں اوصاف میں ،اور درر نے یہاں ان کو بیان کیا ہے، تو انہوں نے اس کو اس چیز کا حکم قرار دیاجو پانی کے مخالف نہ ہو کسی صفت میں اور دودھ کو اس کا قشیم قرار دیا نہ کہ اس کا سہیم ،اور اگر فی نفسہ کم کا ارادہ کیا تو وہ یہاں نہ ہونے کے برابر ہے جس کا کوئی واضح انر ظاہر نہیں ہوتا ہے جس کا کوئی واضح انر ظاہر نہیں ہوتا ہے،اور جب پانی دودھ کا رنگ اختیار کرے تو دودھ کو کس طرح کم کہا جاسکتا ہے؟ (ت) اور دوم یہ ہے کہ یہ ضابطہ میں قیاس کا تقاضا ہے، کیونکہ جو چیز اور دوم یہ ہے کہ یہ ضابطہ میں قیاس کا تقاضا ہے، کیونکہ جو چیز اور دوم یہ ہے کہ یہ ضابطہ میں قیاس کا تقاضا ہے، کیونکہ جو چیز

یانی کے اوصافِ ثانتہ میں پانی سے مختلف ہے اس میں معتبر دو مفوں کا غلبہ ہے، کیونکہ اکثر کیلئے کل کا حکم ہے اور جو چیز پانی سے ایک وصف کا غلبہ معتبر ہوگا، اب صرف وہ چیز رہ گئی جو دو صفوں میں پانی کے معتبر ہوگا، اب صرف وہ چیز رہ گئی جو دو صفوں میں پانی کے مخالف ہوا گر دونوں مفوں میں پانی کے مخالف ہوا گر دونوں وصفوں میں پانی کے مخالف ہوا گر دونوں فصفوں میں اکٹھا غلبہ ہوجائے تب تو بات واضح ہے اور ایک میں غلبہ ہو تو غلبہ آ دھے سے ہوگا اور نصف اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کو کل سے ملا یا جائے نہ یہ کہ اس کو بالکلیہ ساقط کیا جائے، اس کو یادر کھئے۔ لیکن میر نے زدیک حق، اس ضابطہ کے مطابق ہے ہے کہ اس میں دو وصفوں کے غلبہ کا اعتبار کیا جائے نہ کہ ایک وصف کہ اس میں دو وصفوں کے غلبہ کا اعتبار کیا جائے نہ کہ ایک وصف کا، کیونکہ دُودھ پانی سے تینوں وصفوں میں مخالف ہوتا ہے، چونکہ ہوتا ہے، علمہ رملی اس کی بُو بہت ہلکی ہوتی ہے ابالئے پر ظاہر ہوتی ہے اس لئے ہے وہم ہوتا ہے، علامہ رملی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منحة الخالق على البحر كتاب الطهارة سعيد كميني كرا چي ا/ • 2

نے منحة میں اور ر دالمحتار میں فرمایا که دُودھ پانی سے بُو میں بھی مخالف ہے اھ (ت)

میں کہتا ہوں دراصل دُودھ کے اوصاف میں قوی تراس کارنگ ہے چرمزہ اور پھر بُو ہے اوراس سے پانی کا جو وصف لاحق بھی متغیر ہوتا ہے، توجب ان اوصاف ہیں کوئی سابقہ ضرور بوتا ہے، توجب ان اوصاف میں کوئی تغیر ہوتا ہے تو رنگ ضرور بدلتا ہے اور جب رنگ نہ بدلے تو کوئی وصف نہیں بدلتا ہے، تو تمام اقوال اس پر متفق ہیں کہ اس پانی سے وضو جائز ہے جس میں دودھ ملا ہو اور اس کارنگ نہ بدلا ہو، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام زیلمی کا "اُو" کہنا ضرور کا نہیں کے بدل جانے کو مستزم ہے تو نہیں کیونکہ مزہ کا بدل جانا رنگ کے بدل جانے کو مستزم ہے تو رنگ پر اکتفاء کرنا چاہئے تھا جیسا کہ متقد مین نے کیا ہے، اس کو زیلمی کے اس بیجابی سے نقل کیا، جیسا کہ آپ نے جان لیا و الله تعالیٰ اعلمہ۔ (ت)

اقول: غيران اقوى اوصاف اللبن لونه ثم طعمه ثم ريحه ولا يتغير به فى الماء وصف لاحق الا وقد سبقه سابقه فاذا تغير شيئ منها فقد تغير اللون واذا لم يتغير اللون لم يتغير شيئ منها فاتفقت الاقوال على جواز الوضوء بماء خالطه لبن لم يتغير لونه وبه ظهر ان تردير(۱)الامام الزيلعي مستغنى عنه فأن تغير اللون فكان ينبغي الاقتصار على اللون كما فعل المتقدمون وقد نقله الزيلعي عن الاسبيجابي فعل المتقدمون وقد نقله الزيلعي عن الاسبيجابي

تنسيل اقول: (١٣٥) اندے جس ياني ميں نيم برشت كے قابلِ وضو ہے اگر اندے ياك تھے۔

(۱۳۲) آئن تاب، سیم تاب، زرتاب یعنی جس پانی میں اوہا یا چاندی یا سونا تیا کر بھجایا لبقاء الاسم والطبیع اقول: اگرچہ اس سے پانی کی بعض رطوبات کم ہوں گی اس میں ان فلزات کی قوت آئے گی من وجہ ایک دواوعلاج ہوگا مگر وہ کوئی شے غیر نہ ہوجائے گا یانی ہی تھااور یانی ہی رہے گا یہ عمل یانی ہی کی اصلاح کو ہے نہ کہ اُس سے کوئی اور چیز بنانے کو۔

(۱۳۷) باوضو شخص یا نابالغ نے اگرچہ بے وضو ہو اعضاء ٹھنڈے یا میل دُور کرنے کو جس پانی سے وضو یا عنسل بے نیت قریت کیا۔

(۱۳۸) معلوم تھا کہ عضو تین بار دھو چکا ہے اور پانی ہنوز خشک بھی نہ ہوا تھا چو تھی بار بلاوجہ ڈالا یہ پانی قابل وضور ہے گا یہاں تک کہ یہ پانی کسی برتن میں لے لیاتواس سے وضو میں کوئی عضود ھو سکتے ہیں یاا گرچہ چو تھی بارہاتھ پراس طرح ڈالا کہ پاؤں پر گر کر بہہ گیااُنٹا پاؤں پاک ہوگیا۔ حلدثاني

(۱۳۹) جُسے حاجتِ عنسل نہیں اُس نے اعضائے وضو کے سوامثلاً پیٹھ یاران دھوئی اگرچہ اپنے زعم میں قربت کی نیت کی۔ (۱۴۰۰) ماوضو یا نا بالغ نے اگرچہ بے وضو ہو کھانا کھانے کو یا کھانے کے بعد ویسے ہی ہاتھ منہ صاف کرنے کو ہاتھ دھوئے کلی کی اور ادائے سنّت کی نیت نہ کی۔

(۱۴۷) باوضویا نابالغ نے صرف کسی کووضوسکھانے کی نیت سے وضو کیا۔

(۱۳۲) مسواک کرنے کے بعد اُسے وهو کرر کھناسنّت ہے کہابینا فی بارق النور (جیساکہ "بارق النور "میں بیان کیا گیا۔ت) یہ یانی اگرچہ اس سے ادائے سنّت ہوگا قابلِ وضورہے گا کہا حققنا فی الطرس المعدل ان الشرط استعماله في بدن الانسان (جيماكه بم ني "الطوس المعدل" مين ثابت كياب كدياني كم مستعمل مون كيلئ ياني كابدن انسان يراستعال موناشرط بــــ مر مكروه موكاكه لعاب دمن كودهوئ كاكما تقدم عن الخانيه،

(۱۴۳) مسواک کرنے سے پہلے بھی اسے دھوناسنّت ہے یہ یانی مکروہ بھی نہ ہوگااگر مسواک نئی ہے یا پہلے دُھل چکی ہے۔ (۱۴۴۴) آ داب " وضو سے ہے کہ آ فتابہ اگر دستہ دار ہے عنسل اعضاء کے وقت دستہ پر ہاتھ رکھے اس کے سریر نہیں اور دستہ کو تین پانیوں سے دھولے۔فتح القدیر پھر ر دالمحتار وغیر ہمامیں ہے:

مرتبہ دھویا جائے اور غسل کے وقت ہاتھ دستے پر ہی رکھا جائے نہ کہ سرپر اور ابیاہی حلیہ میں ہے مگر پلٹا کا لفظ نہیں ہے۔ (ت)

منها ای من اداب الوضوء ان یغسل عروة ان سے لین آدابِ وضوسے یہ ہے کہ لوٹے کے دستے کو تین الابريق ثلثا ووضع يده حالة الغسل على عروته لاعلى رأسه 1 اهومثله في الحليه بغير ثلثاً ـ

(۱۳۵) کوئی یاک کپڑاد ھویا گرچہ ثواب کے لئے جیسے ماں بای کے میلے کپڑے۔

(۱۳۷) کھانے کے برتن جن میں کھانا پکایا یا اتارا تھا دھوئے اگرچہ ان میں سالن وغیرہ کے لگاؤے یانی کے اوصاف بدل گئے جب تک رقت ما قی رہے اگر چہ اس دھونے سے سنت تنظیف کی نیت ہو۔

(۱۴۷) یوں ہی جس یانی سے سِل یا پتھر دھویاا گرچہ مسالے کے اثر سے اوصاف میں تغیر آیااوریانی گاڑھانہ ہوا۔

(۱۴۸) برادہ صاف کرنے کو برف دھو پااور برادہ نے پانی کی رقت پراثر نہ کیا۔

Page 595 of 711

<sup>1</sup> روالمحتار كتاب الطهارة مصطفىٰ الباني مصر الم

(۱۳۹) چیک صاف کرنے کوآم یا کسی قتم کے کھل دھوئے۔

(\*10) تختی د هوئی اور سیاہی سے یانی گاڑھانہ ہوا۔

(۱۵۱) یکافرش گرد وغبار سے پاک کرنے کو دھویا اگرچہ مسجد کابہ نیت قربت۔

(۱۵۲) ناسمجھ بچے نے وضو کیا۔

(**۱۵۳**) نا بالغ كونهلايا\_

(۱۵۴) گھوڑے وغیرہ کسی جانور کو نہلایاا گرچہ ان دونوں سے نیت ثواب کی ہو جبکہ ان تینوں کے بدن پر کوئی نجست نہ ہویہ سب یانی قابل وضو ہیں۔

(100) دفع نظر کے الئے نظر لگانے والے کے بعض اعضاء دھو کر چیثم زدہ کے سرپر ڈالنے کا حکم ہے جس کا مفصل بیان ہماری"
کتاب منتھی الآمال فی الاوفاق والاعمال" میں ہے وہ اگر باوضو تھا یہ پانی قابلِ وضور بہنا چاہئے اگرچہ اس نے یہ انتثال
امر وَاذا استخسلته فَاغسلوا (اگر تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو دھو ڈالو۔ ت) نیت قربت کی ہو تأمل وراجع ماقرد نا من شرائط الاستعمال فی رسالتنا الطرس المعدل (غور کرواور ہم نے اپنے رسالہ الطرس المعدل میں یانی کے مستعمل ہونے کی جو شرائط بیان کی جی ان کی طرف رجوع کرو۔ ت)

(۱۵۲) دُلطن کو اسبیاہ کرلائیں تو مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑ کیس اس سے برکت ہوتی ہے یہ پانی بھی قابلِ وضور ہناچاہئے اگر دُلھن باوضویا نابالغہ تھی کہ بیداور اس کاسابق از قبیل اعمال ہیں نہ از نوع عبادات اگرچہ نیت اتباع انہیں قربت کردے والله تعالی اعلمہ۔

(۱۵۷) حائض و نفسانے قبل انقطاع دم بے نیت قربت عنسل کیا یہ یانی بھی قابلِ وضوہے۔

(۱۵۸) مر دکے وضو و عنسل سے جو پانی بچا قابلِ طہارت بلا کراہت ہے اگرچہ عورت اس پانی سے طہارت کرے بخلاف عکس کہ مکروہ ہے کہا تقدم ۔

(129) بعض دوائیں مغسول استعال کی جاتی ہیں جیسے یا قوت وشاد نج و حجرار منی وگل ار منی ولک و تو تیاوشنجر ف و مردا سنج و غیر ہا کہ خوب باریک پیس کر پانی میں ملاتے ہیں جو غبار سا ہو کر پانی میں مل جائے یا جس میں سنگریزہ رہے پھینک دیا جائے اب یہ آب غبار آمیز ڈھانک کرر کھ جھوڑیں یہاں تک کہ وہ غبارتہ نشین ہو کر پانی سے جُدا ہو جائے اُس وقت پانی نتھار کر دوااستعال میں لائیں یہ پانی بھی قابل وضو ہے اگر بے وضو ہاتھ نہ لگا ہو۔

(١٦٠) حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كامُوئ مبارك ياجبهٔ مقدسه يا نعل شريف يا

حلاثاني فتاؤىرضويه

کاسئ مطہرہ تبرک کیلئے جس یانی میں دھویا قابل وضو ہے اگرچہ اس میں قصدِ قربت بھی ہوا۔ہاں(ا) یاؤں پر نہ ڈالا جائے کہ خلافِ ادب ہے اگر منہ پر جاری کیامنہ کا وضو ہو گیا اُن کا تو نام پاک لینے سے دل کا وضو ہو جاتا ہے صلی الله تعالی علیه وسلمروعلى الهوصحبه وبارك وسلمروعلى ابنه الكرييم الغوث الاعظمروا لله سبخنه وتعالى اعلمر الحمد الله ان یاک کرنے والے یانیوں کی ابتداز مزم شریف بلالکہ اُس آب اقدس سے ہُوئی جو انگشتان مبارک حضور پُرنور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے بکمال رحمت جوش زن ہوااور انتہااس یأنی پر ہوئی جو حضور کے آثارِ شریفہ کو دھو کر برکاتِ عالیہ کا منع ومخزن بُواوالحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا وأله وصحبه اجمعين أمين-قتم دوم جن سے وضو صحیح نہیں۔

(۱۷۱) آب نجس۔ (۱۷۲) مستعمل کہ ہمارے رسالہ الطرس المعدل میں جس کا بیان مفصّل۔

(۱۲۵۲۱۲۳) گلاب کیوڑا ہید مشک، ہدایہ وخانیہ میں ہے:

نہ گلاپ کے بانی سے اھ اور اسی کی مثل خزانۃ المفتین میں شرح مجمع البحرين ہے ہے اور سعد یہ میں گلاپ کے بانی کے ساتھ عرق ہندیا، عرق خلاف وغیرہ کو بھی شار کیا۔ (ت)

لابهاء الورد أهومثله في خزانة المفتين عن شرح مجمع البحرين وعلى في السعديه مع ماء الوردماء الهند باوماء الخلاف واشباهها 2

## منیہ وغنیہ میں ہے:

(لایجوز)الطهارة الحکمیه (بماء الورد)وسائر طہارت حکمیہ گلاب اور دوسرے پھولوں کے پانی سے جائز تہیں ہے۔(ت) الازهار<sup>3</sup>\_

. (۱۲۲) عرق گاؤز بان و عرق بادیان و عرق عنب الثعلب وغیر ہاجتنے عرق کشید کئے جاتے ہیں کسی سے وضو حائز نہیں وتقدمت في العبارة البحر في الهاء الذبيؤخذ بالتقطير من لسان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فياوي منديه فصل فيمالا يجوزيه التوضو نوراني كت خانه بيثاور ا/٢١

<sup>2</sup> السعدية 3 غنير المستملي فصل في بيان احكام المياه سهيل اكيدً في لا مورض ٩٩ 1

( بحر کی عبارت اس پانی کی بابت جو عمل تقطیر سے گاؤزبان سے کالا جائے اور درر میں ہے کہ جڑی بُوٹیوں کا پانی جو تقطیر سے نکالا جائے ااا میں گزر چکی ہے۔ ت)

الثور أولفظ الدرر والمستخرج من النبأت بالتقطير 2

(۱۲۹ه ۱۲۹) آب کاسنی آب مکوه اگرچه مروق ہوں کہ اجزائے کشیفہ جدا ہو کہ زیادہ رقبق ولطیف ہوجاتے ہیں ومرکلام سعدی افندی۔ (۱۲۹) وہ پانی کہ زعفران سے نکالا جائے و تقدم رکلام الغذیہ فی ۱۲۵ (اورغنیہ کاکلام ۱۲۵ میں گزرا۔ت) (۱۲۹ علی کہ زعفران سے نکالا جائے و تقدم رکلام الغذیہ فی ۱۲۵ (اورغنیہ کاکلام ۱۲۵ میں گزرا۔ت) جاتا ہے، یوں ہی گئے کارس اور بالخصوص وہ پانی کہ کچے ناریل کے اندر ہوتا ہے جو پکھل کر پانی نہ ہوا بلالکہ ابتداء پانی ہی تھا۔ جس ایا ہے کہ شنا کیا خطِ استوائے قریب بعض و سیچ ریگتانوں میں جہاں دُور دُور تک پانی نہیں ملتاریۃ کے نیچ ایک تربوز نکلتا ہے جس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ سوار اور اس کے گھوڑے کو سیر اب کر دے رحمت نے نہیں ملتاریۃ کے نیچ ایک تربوز نکلتا ہے جس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ سوار اور اس کے گھوڑے کو سیر اب کر دے رحمت نے بہتی میں میں حیاتِ انسان کا میہ سامان فرمایا ہو تو کیا دُور ہے مگر وہ پانی اگرچہ نتھرے خالص پانی کی طرح ہو اور اس تربوز میں اس کے سوا کچھ نہ ہو جب بھی قابلِ وضو نہیں کہ ثمر کا پانی ہے ممائے مطلق کے تحت میں نہیں آسکتا۔ رہا وضو اس کیلئے بھر میں اس کے سوا کچھ نہ ہو جب بھی قابلِ وضو نہیں کہ ثمر کا پانی ہے مائے مطلق کے تحت میں نہیں آسکتا۔ رہا وضو اس کیلئے بھر مسلمان کے لئے مر جگہ موجود ہے کو صدیقہ بنت الصدیق محبوبی محبوب رب العلمین جل وعلا وصلی الله تعالی علیہ وعلیہا وسلم کے صدی میں مسلمان کے لئے مر جگہہ موجود ہے کہ

پاک مٹی سے تمیم کرو میرے لئے زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتصار کا کوئی مفہوم مخالف نہیں اگرچہ بعض اکلبر نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ انگور سے ٹیکنے والے پانی سے وضو جائز ہے، کہا سیاتی و الله تعالی اعلمہ۔

تيمموا صعيدا طيباً جعلت لى الارض مسجد او طهورا <sup>3</sup> ا**قول: (١) وهنا**لك يظهر ان الاعتصار لامفهوم له وان احتج به بعض الكبراء على جواز الوضوء بقاطر الكرم كماسياتي والله تعالى اعلم ـ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرا كق كتاب الطهارت الحجائيم سعيد كمپنى كرا چى ا**/١٩** 

<sup>2</sup> الدررالحكام للمولى خسر و بحث الماء الكامليه بير وت ٢٣/١

<sup>3</sup> جامع للبحاري كتاب التميم قديمي كتب خانه كراچي ا/4 °

خانیه و ہندیہ میں ہے:

وضوءِ جائز نہیں ہے خربوز، ککڑی اور کھیرے کے پانی سے اھ اور خزانۃ المفتنین میں شرح مجمع البحرین سے قند (کھیرے)کے بجائے ماء الخیار (ککڑی کا پانی) ہے۔(ت)

لايجوز التوضوء بماء البطيخ والقثاء والقثل أه وفى خزانة المفتين عن شرح مجمع البحرين مكان القثل وماء الخيار 2

منیہ وغنیہ میں ہے:

طہارت کھلوں کے پانی سے جائز نہیں، جیسے سیب اور اس کے مشابہاھ اور جوہرہ میں ذکر کیا کدوکا پانی،اوریہ آئیگا۔(ت)

(لاتجوز بماء الثمار)مثل التفاح وشبهه <sup>3</sup>وذكر في الجوهرة ماء الدباء <sup>4</sup>وياتي.

خانیہ میں ہے:

کھلوں کے پانی سے وضو جائز نہیں۔(ت)

لايجوز التوضوء بهاء الفواكه <sup>5</sup>ـ

یو نہی وہ پانی کہ کسی درخت کی شاخیں یا بتے کوٹ کر نکالا جائے۔خزانۃ المفتین میں شرح مجمع البحرین سے ہے:

قضبان (کٹی ہوئی شاخوں) کے پانی سے وضو جائز نہیں۔(ت)

لايجوز الوضوء بهاء القضبان 6\_

(۱۸۵۲۱۸۳) شربتِ انار شیریں، شربتِ انارترش، شربتِ انگور وغیر ہاجتنے شربت قوام میں بنائے جاتے ہیں ہدایہ میں ہے: لایجوز بالاشربة 7 (شربتوں سے وضو جائز نہیں۔ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوي ہند ہيہ فصل فيمالا يجوز بدالتوضوء نوراني کتب خانہ کراچي ۲۱/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فاوي قاضي خان فصل فيمالا يجوزبه التوضوء نولكشور لكصنو اا

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> غنيه المستملى احكام الهياه سهيل اكي*دُ* مي لا هور ص ۸۸

<sup>4</sup> جومرة نيرة ابحاث الماء امداديه ملتان الهما

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فآوي قاضي خان فيمالا يجوز به التوضو نوككشور لكھنؤ ا/9

<sup>6</sup> خزانة المفتين

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> مدایه الماء الذی یجوز به الوضو عربیه کراچی ۱۸۱۱

عنایہ میں ہے: کشد ب الرمان والحماض ¹ (جیسے انار اور حماض (ایک قشم کی گھاس)کا پانی۔ت) ثلبیہ علی التمیین میں مستصفٰی ہے ہے:

الاشربة المتخذة من الشجر كشراب الريباس ومن الثمر كالرمان والعنب الهووقع في الدر بعد ماقال لابما اعتصر من شجر اوثمر ولا بماء زال طبعه بالطبخ كشراب الريباس مانصه وهذه العبارة احسن مما قيل كالاشربة فأنه على عدمه مشكل الهد

اقول: هو كما ترى(۱) نص الهدا يهواقرة الشراح ومثله في مختصر القدوري والوافي والوقاية و الاصلاح والملتقي والبدائع والخانية والخلاصة وشرح مجمع البحرين وخزانة المفتين والغنية والهندية وغيرهامما لايكاد يحص (۲) سبخن الله مالي اعد الكتب وهو نص صاحب المنهب ففي الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة رضي الله تعالى عنهم لايتوضو بشيع من الاشرية غيرنسن التي الهولا ادري

درختوں سے حاصل کے ہوئے عرق جیسے ریباس (چقندر کی طرح ایک سبزی) کا عرق، اور کھلوں کارس جیسے کہ انگور اور انار کارس۔ اور درر میں لابہا اعتصر من شجر او شہر النے کے بعد ہے کہ نہ اُس پانی سے جس کی طبیعت پکانے کی وجہ سے بدل گئ ہو جیسے ریباس کا عرق، ان کی عبارت یہ ہے اور یہ عبارت اس کو یہ عبارت اس کو کہ کالا شربة، کیونکہ اس کو عموم پرر کھنا مشکل ہے اص (ت)

میں کہتا ہوں وہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہدایہ کا نص ہے اور شراح نے اس کو برقرار رکھا ہے اور اس کی مثل مخضر القدوری میں ہے نیز وافی، وقایہ، اصلاح، ملتقی، بدائع، خانیہ، خلاصہ، شرح مجمع البحرین، خزانۃ المفتین، غنیہ اور ہندیہ وغیرہ لاتعداد کتابوں میں ہے سجان الله، میں کتابیں کیوں گنواؤں؟ یہ توصاحب مذہب کی تصر تک ہے، چنانچہ جامع صغیر میں روایت ہے، محمد روایت کرتے ہیں یعقوب سے ابو حنیفہ میں روایت ہے، محمد روایت کرتے ہیں یعقوب سے ابو حنیفہ کیا جاکے اھ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے عموم میں کیااشکال سے، اور اس کے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عنايه مع الفتح الماء الذي يجوز به الوضوء الخ عربيه كرا چي ا/ ١٨

<sup>2</sup> شلبيه مع التبيين كتاب الطهارت الاميرية مصر ١٩/١

<sup>3</sup> وررالاحكام كتاب الطهارة وارالسعادة مصرا/٢٣

<sup>4</sup> جامع الصغير فيمالا يجوز به التوضويو سفى لكھنؤ ص ٨

دیکنے والوں نے اس پر کلام نہیں کیا جن میں شر نبلالی، عبدالحلیم اور حسن عجیمی شامل ہیں اور خادمی نے بہت سی باتیں کی ہیں جو بے نیاز نہیں کرتیں و الله تعالیٰ اعلمہ۔(ت)

اى اشكال فى عبومه ولم يتكلم(١)عليه ناظروة الشرنبلالى وعبدالحليم والحسن العجيبى واتى الخادمي علم بمالايغنى والله تعالى اعلم

عــه: اذقال انه على عبومه مشكل اذالا شربة فى الاصل اسم لكل مايشرب فشامل لنحو ماء التبر وغيره والمقصود ههنا الاختصاص بشراب الريباس كما فهم من الايضاح فافهم اه

اقول: تركهم(٢) التكلم احسن من هذا والمقصود اعطاء حكم عام وتمثيله بجزئى لاتخصيص الكلام بالجزئى والاشربة فى العرف هى هذه المتخذة من الثمار والاشجار والافالماء ايضا شراب

هٰذَامُغْسَلُّبَابِدُوَّ شَرَابُ ولا شك ان الحكم يعمها فأن قلت هو رحمه الله تعالى يميل الى جواز التوضى بنبين التمرلقوله فى سؤر الحمار (يتوضو به ويتيم ان عدم غيرة بخلاف نبيذ التمر)حيث يتوضو به عند ابى حنيفة وان قال ابو يوسف بالتيمم فقط ومحمد جمع بينهما اه

اقول: انها يستشكل مالايظهر وجه صحته وليس لمن يختار جانبا من قولين متساويين ان يستشكل على الأخر فضلا

انہوں نے فرمایا یہ اپنے عموم پر مشکل ہے کیونکہ "اشربة" ہر اس چیز کا نام ہے جو پی جاتی ہے تو یہ کھجور وغیرہ کے پانی کو شامل ہوگااور یہاں مقصود ریباس کے عرق کی تخصیص ہے جیسا کہ ایساع سے مفہوم ہے، فافہم اھ۔

میں کہتا ہوں ان کاکلام نہ کرنا اس سے بہتر ہے اور مقصود عام حکم لگانا ہے اور مثال اس کی ایک جزئی سے دی گئ ہے کلام کو جزئی سے خاص کرنا مقصود نہیں، اور اشربہ عرف میں تھاوں اور در ختوں سے حاصل شدہ عرقیات ہی کو کہتے ہیں، ورنہ تو پانی بھی شراب ہے، الله تعالیٰ کاار شاد ہے لھن المُخْتَسَلُّ بَابِردُّوَ شَرَابُ

، اور کوئی شک نہیں کہ حکم ان سب کو عام ہے، اگر تم کہو کہ وہ رحمہ الله نبیز تمر سے وضو کے جواز کی طرف مائل ہیں کیونکہ انہوں نے گدھے کے جو شھے کے بیان میں فرمایا (اس سے وضو بھی کرے اور تیم بھی اگر اور پانی نہ ہو، بخلاف نبیز تمر کے) کیونکہ اس سے ابو حنیفہ کے نزدیک وضو کیا جاسکتا ہے اگرچہ ابو یوسف صرف تیم کے قائل ہیں، اور امام محمد وضو اور تیم دونوں کا قول کرتے ہیں۔ اھر (ت)

میں کہتا ہوں اشکال صرف اس وقت ہوگا جس کی وجہ صحت ظاہر نہ ہو اور وجو د وبرابر اقوال میں سے کسی ایک قول کو اختیار کرتا ہے اس کیلئے دوسرے (باتی برصفح آبندہ)

(۱۸۷ و ۱۸۷) م وقتم کاسر که اور مقطر

(۱۸۸) آب کامہ جسے عربی میں کا نخ بفتح میم ومر"ی بتشدید راویائے نسبت کہتے ہیں شور بے کی طرح ایک رقیق نانخورش ہے کہ دہی اور سرکے وغیرہ اجزاء سے بنتی سے اصفہان میں اُس کازیادہ رواج ہے۔خانیہ وخزانۃ المفتین وشرح مجمع البحرین میں ہے:

سر کہ اور نانخورش (شور با) سے وضو جائز نہیں اھ سر کہ کاذ کر بہت سی کتابوں میں ہے۔(ت) لايجوز الوضوء بالخل والمرى الهوقد ذكر الخل في الكثير

(۱۸۹) نمک کایانی که نمک به کر موتا ہے اس پر اجماع ہے۔

(\*19) نمک کا پانی کہ نمک بن جاتا ہے اس میں اختلاف ہے اور اکثر کار بھان عدم جواز کی طرف ہے (بقیہ حاثیہ صفحہ گزشتہ)

ربير عابير في رسير)
عمن يختار قيلا ضعيفاً مهجور الجمهور والله تعالى العلم بمراد عباده ثم رأيت السير ابا السعود نقل عن العلامة نوح افندى وجه الاشكال ماقداشرت اليه بقولى الماء ايضا شراب ولم يعجبنى ان اجعل مثله تفسيرا لكلام الدر فقال وجه الاشكال شمول الاشربة لغير المتخذة من الشجر والثمر اذا المطلق من الماء شراب قال وانما قال احسن لامكان توجيه العبارة بأن يقال ارادا لاشربة المتخذة منهما اله وانت تعلم (۱) ان مثل هذا لايستاهل الذكر فضلا عن حمل كلام مثل مولى خسرو عليه ثم تعبير (۲) التوجيه بألامكان والله المستعان ۱۳ منه غفر له (م)

پر کوئی اشکال نہیں، چہ جائیکہ وہ شخص جو ضعیف مخالف جمہور کو لیتاہ و الله تعالی اعلمہ بہراد عبادہ پھر میں نے دیکاکہ علامہ ابوالسعود نے نوح آفندی سے وجہ اشکال وہی نقل کی جس کی طرف میں نے اپنے قول سے اشارہ کیاہے کہ پانی کو بھی شراب کہتے ہیں اور مجھے اچھا معلوم ہوا کہ میں اسی کی مثل درر کا کلام کروں وہ فرماتے ہیں وجہ اشکال ہے ہے کہ "اشر بہ" کالفظ درخت اور کھلوں کے عرقیات کے علاوہ کو بھی شامل ہے کیونکہ مطلق پانی عبارت کی توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ "اشر بہ" سے وہ مراد ہیں جو ان عبارت کی توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ "اشر بہ" سے وہ مراد ہیں جو ان وزوں سے بنائے جائیں اھاور آپ جانے ہیں کہ اس قتم کی تاویل دونوں سے بنائے جائیں اھاور آپ جانے ہیں کہ اس قتم کی تاویل قابلِ ذکر بھی نہیں چہ جائیکہ مولی خسر وکے کلام کو اس پر محمول کیا جائے، پھر توجہ کہ وامکان سے تعیر کرنا، و الله المستعان کیا جائے، پھر توجہ کو امکان سے تعیر کرنا، و الله المستعان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فياوي قاضي خان فيما يجوز به التوضي نولكشۋر لكھنؤا ٩١

کہ وہ طبیعت آ ب کے خلاف ہے پانی سر دی سے جمتا ہے اور وہ گرمی میں جمتا جاڑے میں بیکھلتا ہے۔ تبیین الحقائق وبحرالرائق وبزاز یہ میں ہے:

نمک کے پانی سے وضو جائز نہیں، نمک گرمی میں جم جاتا ہے اور سر دی میں پھلتا ہے یانی کے بر عکس۔

لايجوز بماء الملح وهو يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء 1\_

## غرر و تنویر و درر و در میں ہے:

عبارت درر کی ہے وضواور غسل جائز ہے (اس پانی سے جس سے نمک بناہے) یہی عیون المذاہب میں ہے (نہ کہ نمک کے پانی سے) جو نمک سے پگھل کر حاصل ہوتا ہے، خلاصہ میں یہی ہے اور غالبًا فرق ہیہ ہے کہ اوّل اپنی اصل طبیعت پر واقع ہے اور دوسرا دوسری والنظم للدر (يجوز ان)اى الوضوء والغسل بهاء ينعقد به الملح)كذا فى عيون المذاهب (لابهاء الملح)الحاصل بذوبان الملح كذا فى الخلاصة ولعل الفرق ان الاول باق على طبيعته الاصليه والثأنى انقلب على الى طبيعة

خاد می نے کہا کہ جمد اور بخار سے اعتراض کیا گیا ہے اھ میں کہتا ہوں جمد میں انقلاب کا وہم یہ وہی کہد سکتا ہے جس کو یہ گمان ہو کہ گئی سر دیوں میں گئی نہیں رہتا ہے بلالکہ اس کی ماہیت بدل جاتی ہے فرمایا، جواب دیا گیا ہے کہ مراد وہ طبیعت ہے جو پانی کے مناسب نہ ہواھ میں کہتا ہوں کہ اعتراض یہ ہے کہ پانی جم کر بخار بنتا ہے تو اس سے وضو نہیں کیا جاتا ہے، پھر جب یہ پھستا ہے اور نیکتا ہے تو وضو جائز ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں پانی بن جاتے ہیں، تو جو پانی جم کر نمک ہو جاتا ہے اگر بقول آپ کے اپنی اصلی طبیعت پر باقی ہوتو اس سے نمک ہونے کی حالت میں وضو جائز نہ ہوگا، اور جب وہ بھیلے گاتوا بنی پہلی طبیعت کی طرف واپس آ جائے گاتو جو بائن نہ ہوگا، اور جب وہ بھیلے گاتوا بنی پہلی طبیعت کی طرف واپس آ جائے گاتو جو

عـه قال الخادمي اورد الجمد والبخار اهاقول توهم (۱) الانقلاب في الجمد انما يتأتى ممن يزعم ان السمن في الشتاء لايبقي سمنابل ينقلب ماهيه اكرى قال واجيب المراد الطبيعة غير الملائمة للمائيه اه اقول ومراد الايرادان الماء يجمد ويصيربخارا فلا يتوضو به ثمر اذا ذاب ذاك وتقاطر هذا جاز لعود هما الى المائيه كما كاناعليها فلو ان الماء الذي سينعقد ملحا كان باقيا على طبيعة الاصليه كما قلتم انما لا يجوز الوضوء به حين يصير ملحا فاذا ذاب فقي عادال طبيعة الاولية

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبيين الحقائق كتاب الطهارة الاميريد ببولاق مصرا/ ١٩

اخری أهواعتدضه محشيه العلامة طبيعت كي طرف نتقل هو گيااه اس پر اس كے محثیٰ

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

ماسينعقدوماكان انعقد فأن ضر تخلل الانقلاب الى طبيعة اخرى فليضرفي الجيد الذائب والسحاب الصائب وحاصل الجواب ان البضر تخلل طبيعة لاتناسب طبيعة الماء وذلك في الملح بخلاف الجيد والبخار اهد اقول: (١) ويكدره ان ليس بين ماء ملح سينعقد ملحاوبين الملح الا السيلان والجبود وبهذا لقدر لايحصل تبأين الطبيعتين وعدم التناسب بينهماكيف وهو حين هو على شرف الانعقاد فيه كل ما في الملح غير انه لمريجمد وسيجمد كالسمن والعسل في الصيف والشتاء فكيف يقال إن الطبيعة البلحية لاتناسب طبيعة ذالك الماء فانقلت البراد بطبيعة الماء هي الرقة ولا شك إن الجبود بياينها اقول: فيعودالايراد بالجمد فأن التباين بين الرقة والجبود لذاتيها لالبايعرضانه من ماء اوملح فعلمك بالتثبت والله تعالى اعلم ثمر أبت الحواب المذكور في الخادمي للداني افندي قال يعده وهي طبيعة البلحية فيكون مأؤه

منعقد ہوگااور جو منعقد ہو چکا ہے اس میں فرق کی کماوجہ ہے تواگر مانی کا دوسری طبیعت کی طرف انقلاب خلل پیدا کرتا ہے تو یہ چنز اس جمد میں بھی مفنر ہونی چاہئے جو پگھل گیا ہے اور اسی طرح بہنے والے بادل میں اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ مضرالی طبیعت کا خلل انداز ہو ناجو بانی کی طبیعت سے مناسب نہ ہو،اور یہ چیز نمک میں ہے بخلاف جمد اور بخار کے۔میں کہتا ہوں اس کو یہ چیز مکدر كرتى ہے كہ جو خمكين يانى خمك بنے والا ہے اور جو بالفعل خمك ہے اس میں سوائے سلان اور جمد کے کما فرق ہے اور دونوں عدم مناست بھی نہ ہو گی، پھر جب وہ حمنے کے قریب ہوتا ہے تواس میں وہ تمام خصوصات ہوتی ہیں جو نمک میں ہوتی ہیں صرف اتنا ہے کہ وہ ابھی جمانہیں ہے اب جم حائرگا جیسے گھی اور شہر گرمی اور حاڑے میں، توبہ کسے کہا جاسکتا ہے کہ نمک کی طبیعت اس بانی کے مناسب نہیں،اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بانی کی طبیعت سے مراد رقّت ہے اور کچھ شک نہیں کہ جمود اس کے مخالف ہے۔میں کہتا ہوں پھر وہی اعتراض ہوگا کہ جمد میں تابن رقّت اور جمود کا ذاتی ہے عارضی نہیں کہ بانی یا نمک کی وجہ سے ہو، تو غور کرنا لازم ہے، والله تعالی اعلم ۔ پھر میں نے مذکور جواب دانی آفندی کی خاد می ( باقی بر صفحه آینده )

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> درر غرر ركتاب الطهارة دار السعادة مصر ا۲۱/۱

علامہ نوح آفندی نے اعتراض کیا ہے، جیساکہ "ش" میں ہے کہ خلاصہ کی عبارت یہ ہے کہ اگر کسی نے نمک کے پانی سے وضو کیا تو جائز نہیں۔ پھر بزازیہ اور زیلعی سے انہوں نے وہی نقل کیا جو ہم نے بیان کیا اور فرمایا اس کو صاحب بحر اور علامہ مقدسی نے بر قرار رکھا اس کا مفہوم وہی ہے کہ نمک کے پانی سے مطلقاً وضو جائز نہیں ہے خواہ نمک بن کر پھر پگھلا ہو یانہ اور میرے نزدیک یہی صواب ہے اصلحضا۔ (ت)

نوح افندى كمانى ش بأن عبارة الخلاصة ولوتوضو بماء الملح لايجوز ثم نقل عن البزازيه و الزيلعى ماقدمناقال واقرة صاحب البحر والعلامة المقدسي ومقتضاة انه لايجوز بماء الملح مطلقا اي سواء انعقد ملحا ثم ذاب اولا وهو الصواب عندى أهملخصار

اقول: نمک اقسام ہے ایک وہ رطوبت کہ پہاڑیا غار سے جوش کر کے نکلتی اور جم جاتی ہے جیسے نمک لاہوری واندرانی اور سانجریہ ابتداء جب تک بست نہ ہو کی بھی تھیںائسی کی مانند ہے جب بستہ ہو کر پگھل جائے کہ وہ پانی کی نوع ہی سے نہیں، دوم در یائے نمک کا منجمد حصہ یہ بعض تیز و تندو حار وحاد چشموں کا پانی ہے کہ جب حرارتِ آفتاب اس میں عمل کرتی ہے کناروں کناروں سے جم جاتا ہے بچھیں بہتا پانی رہتا ہے اس میں جو چزی کے ایک مدت کے بعد نمک ہوجاتی ہے اختلاف اس پانی میں ہے۔ رابتہ حاشہ صفح گزشتا) کی طبیعت ہے تواس

بعد الذوبان كماء الذهب والفضة بخلاف الجمد اذا انقلب ماء فأنه ملائم يطبع الماء اه نقله السيد الازهرى اقول والرد على هذا اظهر فأنه لاينقلب بعد الذوبان الا الى مأكان عليه وقد كان عند كم على طبيعته الاصليه فكذالك بعد الزوبان ١٢ منه غفر له (م)

ے ایک مدت کے بعد نمک ہوجاتی ہے اختلاف اسی پانی میں ہے۔
میں دیکھااس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ نمک کی طبیعت ہے تواس
کا پانی پھلنے کے بعد سونے چاندی کے پانی کی طرح ہوگا بخلاف جمد
کے جب وہ پانی ہوجائے کیونکہ یہ پانی کی طبیعت کے مناسب ہے اھ
اس کو سید از مری نے نقل کیا۔ میں کہتا ہوں اس پر رد اظہر ہے
کیونکہ وہ پھلنے کے بعد پہلی ہی حالت کی طرف کو ٹے گااور تمہارے
نزدیک وہ اصل طبیعت پر تھا تواسی طرح پھلنے کے بعد ہوگا المنہ
غفرلہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفىٰ البابي مصرا/ ١٣٢

میرے نز دیک اگر وہ حقیقةً پانی ہی تھاجیبا کہ ظاہر ہے تواس سے وضو کے جواز میں کوئی شک نہ ہونا جائے کیونکہ پانی تو یانی ہی ہے خواہ سخت میٹھا ہو یا سخت کروا ہو، خانیہ میں ہے اگر سیلاب کے بانی سے وضو کیاتو جائز ہے خواہ اس میں مٹی ملی ہُوئی ہو جبکہ یانی غالب رقیق ہو، میٹھا ہو یا نمکین ہواھ اور یہ بات کہ وہ گرمیوں میں جم جاتا ہے اور سر دیوں میں پھل جاتا ہے اس کو یانی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بنادیتا ہے کیونکہ جاڑوں میں جمنا گرمیوں میں پھلنا نہ تو یانی کی ماہیت کے اور کان سے ہے اور نہ شر الط سے ہے اور یہ اوصاف ہن جو قسموں کے اختلاف سے مختلف ہو جاتے ہیں، کوئی سخت میٹھا، کوئی سخت تمکین، کوئی اُگانے والااور سیر اب کرنے والا ہوتا ہے اور کچھ بے فائدہ ہوتا ہے اور کبھی سمندری یانی کو ابال کر نمک بنالیا جاتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بانی نہیں تھا،اسی طرح اگر کوئی پانی آفتاب کی گرمی سے گرم ہونے کی وجہ سے متجزی ہو گیا توبہ اس کی ماہیت کو تبدیل نہیں کرتا،اس سے اس چنر کی ترجیح ظام ہوتی ہے جو در اور در رمیں ہے لیکن فقہا۔ کے اختلاف کی وجہ سے میں نے منع کرنے والی دلیل کو مباح کرنے والی دلیل پر ترجیح دی ہے، مگر علامہ شر نبلالی پر تعجب ہے کہ انہوں نے مراقی الفلاح میں منع کی علت تھلے ہوئے نمک میں یہ بتائی کہ وہ سر دی میں پھلتا اور گرمیوں میں جمتا ہے اور نمک بنے سے قبل وہ پاک ہوتا ہو الله تعالی اعلم۔ (ت)

والذي يظهر لي انه إن (١)كان ماء حقيقة كما هو الظاهر فلا ينبغي الريب في جواز الوضوء به لان الماء ماء سواء كان عذبا فراتا اوملحا اجاجا وقد قال في الخانية لوتوضاً بماء السيل يجوز وان خالطه التراب إذا كان الماء غالماً, قبقاف اتاكان اواجاجا أهرا)وكونه يجهد صيفاويذوب شتاء لا يجعله نوعاً خر غير الماء فليس من اركان ماهية الباء ولا من شرائطها الجبودشتاء و النوبان صفاوانهاهن اوصاف تختلف باختلاف الاصناف هذا عنب فرات وهذا ملح اجاج هذا ينبت ويروى وهذا لايفعل شيا منه وقديمكن (٢)عقد الملح بهاء البحر بالطبخ ولا يخرجه هذا عن المائية فكذا لواجتزأ بعض المياة لشدة حداته عن الطبخ بحرارة الشبس لمريكن فيه اختلاف الماهية فهزا ربمايقضي لما في الدر والدرر بالترجيح\* لكن لمااختلفواولم يتبين الامر قدمت الحاظر على المبيح\*ولكن العجب من العلامة الشرنبلالي علل في المراقي المنع من ذائب الملح بمامر انه يذوب شتاء ويجبد صيفاثم قال وقبل انعقاده ملحاطهور اهوالله تعالى اعلمه

Page 606 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاوى خانيه المعروف قاضى خان فصل فيمالا يجوز التوضى نولكشور لكهنؤ ال9

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مراقی الفلاح مع الطحطاوی ، کتاب الطهارت نور محمد کارخانه تحارت کراچی ص ۱۳

(۱۹۱) نوشادر کا یانی که اس کے بہنے سے حاصل ہو تا ہے۔

(۱۹۲)آ ب کافور کہ اس کے پگھلنے سے حاصل ہو ریاحی کا فور جسے یہاں بھیم سینی کہتے ہیں دھوپ کی گرمی سے پگھل جاتا ہے۔

(۱۹۳) آپ کافور که درخت کافور کاٹنے وقت اس سے ٹیکتا ہے۔

(۱۹۴۷) آبُ نفط بالکسرایک روغنی رطوبت تیز رائحہ ہے کہ بعض زمینوں سے اُبلتی ہے۔

(١٩٥) مثى كاتيل مثل آب نفط بـ بزازيه ميس ب: ماء الملح لا يجوز الوضوء به وكذا ماء النفط أ (نمك كي ياني

سے وضوحائز نہیں،اور ایسے ہی ماء النفط (ایک معدنی تیل) سے۔ت)

(۱۹۲) زفت بالکسر درخت صنوبر نر کامد جو کھل نہیں دیتا۔

(۱۹۷)راتیانج درخت صنوبر ماده کامد جس میں پھل آتا ہے۔

(۱۹۸) قطران ایک قشم کادرخت سر وکامد۔

(۱۹۹) قیر ایک ساہ رطوبت کہ بعض زمینوں یا گرم چشموں سے ابلتی ہے۔

(۲۰۰) قفرالیہودایک بودار رطوبت بنفشی رنگ کہ مثل قیر بعض دریاؤں سے نکلتی ہے۔

(۲۰۱) عنبر کہ یہ بھیامک قول میں ایک معدنی رطوبت ہے بعد کوحرارتآ فتاب وغیر ہ سے منجمد ہو جاتی ہے۔

(۲۰۲) مومیائی

(۲۰۳) سلاحت به دونوں پیچر کے مدہن اور ابتدامیں سال ہوتے ہیں وکل ذلك فی معنی ماء النفط (په سب ماء

النفط(ایک معدنی تیل)کے معنی میں ہیں۔ت)

(۲۰۴۷) نیم وغیر ه در ختول کامد

(۲۰۵) موسم بہار میں انگور کی بیل سے خود بخود پانی ٹیکتا ہے اس میں اختلاف ہے اور راجح یہی ہے کہ اُس سے وضوح اُنز نہیں۔

لانه ليس بهاء مطلق والحكم عند فقدة منقول إلى عن نجورُ اليامو) كيونكه وه مطلق ياني نهيس رما، اورجب مطلق انی نہ ہو تو پھر حکم تیمّم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے

فی الهدایة (لایجوزبما اعتصر من الشجر والثمر) برایدمیں ہے (وضواس یانی سے جائز نہیں جو درخت اور پھل التيمم اما الماء الذي

Page 607 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاؤى بزازية مع العالمگيري نوع في المستعمل والمطلق والمقيد نوراني كتب خانه بيثاور الر•ا

بہر حال وہ یانی جو انگور کی بیل سے ٹیکتاہے اس سے وضو جائز ہے کہ وہ بغیر عمل کے نکلا ہے اس کو جوامع ابی پوسف رحمہ الله تعالیٰ میں ذکر کیااور کتاب میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں نچوڑ کی شرط ہےاھ اور اس کو عنایہ اور فتح وغیر ہ میں بر قرار رکھااور صاحب المحجع نے اس کی شرح میں اس کی متابعت کی اور تبیین میں ہے کہ بغیر عمل کے اگر عرق نکل آئے تواس کاامتزاج پورانہ ہو گااور اس سے وضو حائز ہے جیسے انگور کی بیل سے ٹیکنے والا یانی اھ محقق نے فتح میں اس کی پیروی کی اور صدرالشریعۃ نے فرمایا ابن کمال باشا نے اپنی الیناح میں اس کی پیروی کی فرما ہاجو یانی درخت سے ٹیکتا ہے اس سے وضو جائز ہےاھ اور وہ امام اسبیحالی کامختار ہے جبیباکہ تیسری فصل کے حصے ضابطہ میں آئگااورعلامہ تمر تاشی نے اس کو متن میں داخل کیااور فرمایا گھاس کے عرق سے جائز نہیں بخلاف اس یانی کے جو انگور کی بیل سے خود بخود ٹیکتا ہے اھ (ت)

اور مدقق علائی نے اپنی شرح میں بڑی عجیب بات کہی لیعنی یہ کہ من الكه مركح بعد انهوں نے "اوالفواكه" كالضافيه كيا، ميں نے ان کے علاوہ کسی اور کے کلام میں

يقطع من الكرم فيجوز التوضى به لانه ماء يخرج من غير علاج ذكره في جوامع الى يوسف رحبه الله تعالى وفي الكتاب اشارة البه حيث شرط الاعتصار أ اه واقره في العنايةوالفتح وغيرهما وتبعه صاحب المجمع في شرحه وفي التبيين أن كان يخرج من غيرعلاج لمريكمل امتزاجه فجأز الوضوء به كالباء الذي يقطر من الكرم 2ه وتبعه المحقق في الفتح وقال صدرالشريعة وتبعه ابن كمال باشا في ايضاحه اماما يقطر من شجر فيجوز به الوضوء  $^{3}$  اله وهو اختيار الامامر الاسبيجابي كما يأتي في سادس ضوابط الفصل الثالث وادخله العلامةالتبرتاشي في متنه فقال لا بعصيرنيات بخلاف مايقط من الكرم ينفسه 14 واغرب البدقق العلائي في شرحه فزاد بعدقوله من الكرمر اوالفواكه ولمرارة لغيرة والجمهور على المنع

عه: وقدم تأبيده في ١٨٠ فتذكر ١٢ منه غفر له (م) اس كي تائير كرر چي ب ملاحظه ١٩٠٨ - ١٢ منه غفرله (ت)

Page 608 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مداية باب الماء الذي يجوبه ومالا يجوز مطبع عربيه كرا جي ال٢١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تبيين الحقائق تتاب الطهارت مطبع الاميرييه ببولاق مصرا/٢٠

<sup>3</sup> شرح الو قاية مالا يجوز به الوضوء المكتبة الرشيدية و بلي 1/٨٨ م

<sup>4</sup> در مختار باب المهاه مجتبائی د ہلی ۱/۳۳

یہ نہ دیکھا،اور جمہور کے نز دیک ممنوع ہےاور صراحت کی ہے کہ یمی اوجہ،اظہر اور احوط ہے، کافی،ابن شلبی علی الزیلعی اور انقروبہ میں ہے کہ اس بانی ہے وضونہ کرے جوانگور کی بیل سے بہتا ہے کیونکہ اس میں کمال امتزاج یا یا جاتا ہے،اس کو محط میں ذکر کیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے کیونکہ بغیر عمل کے نکلاہے خانیہ میں ہے کہ اس مانی سے جائز نہیں جو موسم ربیع میں انگور کی بیل سے نکاتا ہے،اسی طرح اس کو ذ کر کیا ہے سمّس الائمہ حلوانی نے اھے اور حلیہ میں ہے اور ظامر یہ ہے کہ یہی اوجہ ہےاہ پھر اعادہ کیااور فرما باظام یہی ہے کہ یہ اوجہ ہےاھ اور غنیہ میں ہے کہ یہ احوط ہےاھ اور غنیہ ذوی الاحکام میں ہے یہی اظہر ہے جبیبا کہ بربان میں ہے اور نور الایضاح میں ہے وضو جائز نہیں درخت یا کھل کے بانی سے خواہ بلانچوڑے ازخود نکل آئے، اظہریمی ہے اور مراقی الفلاح میں ہےاس سے اس قول سے احتراز کیا کہ وضواس یانی سے جائز ہے جو بلانچوڑے خود نکل آئے، کیونکہ اس کے لانچوڑے نکلنے میں نفی قید میں کوئی تا ثیر نہیں ہےاسی طرح

انه الاوجه الاظهرالاحوط ففي الكافي أثم ابد، الشلي على الزيلعي والانقروبة لابتوضوء بهاء يسيل من الكوم لكمال الامتزاج ذكره في المحيط" وقيل يجوز لانه خرج من غير علاج أاه وفي الخانية النالياء الذي يسيل من الكرم في الربيع وكذا ذكرة شبس الائمة الحلواني الهوفي الحلية والظاهر انه اوجه اه ثم اعاد فقال الظاهرانه الأوجه $^{8}$ اهوفي الغنبة $^{4}$  هوالأحوط $^{4}$ اه وفي غنية وي الاحكام هوالاظهر كما في البرهان الم <sup>5</sup>وفي نور الايضاح "لا يجوز بهاء شجر وثمر ولوخرج بنفسه من غيرعصر في الإظهر <sup>6</sup>اهو في مراقي الفلاح" احترز به عباً قيل انه بجوز ببايقطر بنفسه لانه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيدوصحة نفي الاسم عنه 7ه وفي الدر" هوالاظهر كما في الشرنبلالية عن البرهان واعتبده القهستاني"" فقال والاعتصار يعمر الحقيقي والحكيي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حاشية الثلبي على تبيين الحقائق كتاب الطهارة الأميرية ببولاق مصرا/٢٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قاضى خان فىمالا يحوزيه التوضى نولكشور لكھنؤ ا/٩

<sup>3</sup> حليه 4 غنية المستملى احكام المياه سهيل اكيد مى لا ہور ص ٩٢ المارت مارات كار الطهارت

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> غنية ذوى الاحكام حاشية على الدرركتاب الطهارت مطبعة الكلية بيروت ٢١/٣

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نورالا بيناح كتاب الطهارة علميه لا مورض ٣

<sup>7</sup> مراقی الفلاح کتاب الطهارة الامیریه ببولاق مصرص ۱۴

اس نام کے سلب کرنے میں کوئی تا ثیر نہیں ہے اھ اور در میں اس کو اظہر کہا جیسا کہ شر نبلالیہ میں برہان سے ہے اور اسی پر قستانی نے اعتاد کیا اور کہا نچوڑ نا حقیقی اور حکمی دونوں کو عام ہے جیسے انگور کا پانی اسی طرح تر بوز کا پانی، اور خر بوزے کا پانی بلا نکالے ہوئے اھ اور اس کو اطانے بر قرار رکھااور پانی بلا نکالے ہوئے اھ اور اس کو اطانے بر قرار رکھااور ہندیہ میں ہے نہاس پانی سے جوانگور کی بیل سے نکاتا ہے اسی طرح کافی، محیط میں ہے اور فتاؤی قاضی خان میں ہے یہی اوجہ ہے یہی بحر میں ہے اور فتاؤی قاضی خان میں ہے یہی اوجہ ہے یہی بحر میں ہے اور نہر میں ہے اور بھی میں ہے اور نہر میں سے اور بھی میں ہے اور نہر میں سے اور بھی میں ہے وضو جائز المصلی میں ہے جو ابراہیم حلی کی ہے اھی اور بحر اور نہر میں ہے نہیں، اوراس پر قاضیحان نے فتاؤی میں اکتفاء

كهاء الكرم وكذا ماء الدابوغة عه والبطيخ بلا استخراج أه واقرة أط وفى الهندية ولا بماء يسيل من الكرم كذا فى الكافى والمحيط وفتأوى قاضى خان وهو الاوجه هكذا فى البحر أوهوالاحوط كذا فى شرح منية المصلى لابرهيم الحلبى أه وفى البحرالرائق والنهر أالفائق المسرح به فى كثير من الكتب انه لا يجوز الوضوء به واقتصر عليه قاضى خان فى الفتأوى وصاحب المحيط وصدربه فى الكافى وذكر الجواز بصيغة قيل وفى شرح منية المصلى الاوجه عدم الجواز فكان هوالاولى لما انه كمل امتزاجه كماصر حبه فى الكافى فما ومتراجه كماصر حبه فى الكافى فامتزاجه كماصر حبه فى الكافى فما ومتاحب المحيط ومدربه فى المكل

عـه: الدا بوغة والدابوقة والحبحب هوالبطيخ الاخضركما في ش عن بعض المحشين عن كتب الطب وذكر في التحفة والمخزن دابوقة بالقاف وزعماانه من اسمائه بالعربي وذكرامنهااللاغ و البطيخ الهندي والبطيخ الشامي والبطيخ الفلسطيني وبالفارسية هندوانه وبالهندية تربوز ولم يذكر ادا وغهالغين ١٢منه (م)

دابوغہ ،دابوقہ اور حبحب تربوز کو کہتے ہیں جیسا کہ شامی میں ہے کہ بعض حاشیہ نگاروں نے کتب طب سے اس کی بہی تشریح نقل کی ہے اور تخفہ اور مخزن میں دابوقہ "ق" سے ہے،ان کاخیال ہے کہ بیداس کا عربی نام ہے ان دونوں کتب میں لاغ اور بطیخ ہندی، بطیخ شامی اور بطیخ فلسطینی کاذ کر ہے فارسی میں ہندوانہ اور ہندی میں تربوز کہتے ہیں ان دونوں کتابوں میں دابوغہ "غ"کے ساتھ کاذ کر نہیں تامنہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الطهارت مجتسائی دہلی ۱/۳۳

<sup>2</sup> ہندیة فیمالا یجوز بہ التوضو <sub>۽</sub> نورانی کتب خانہ پیثاور ۱/۲۱

کیا، اسی طرح صاحبِ محیط نے اس پر اکتفاء کیا اور اس کو ابتداء میں ذکر کیا کافی میں اور جواز کا ذکر بصیغہ قبل کیا اور شرح منیة المصلی میں ہے کہ اوجہ عدم جواز ہے تو یہی اولی ہے کیونکہ اس کا امتزاج ممکل ہو گیا ہے جبیا کہ کافی میں مصرّح ہے تو شرح زیعی میں اس کے امتزاج کو ممکل نہ بتانا قابلِ اعتراض ہے اھو اور اش میں رملی علی المنح سے منقول ہے کہ جس نے تُتبِ اور اش میں رملی علی المنح سے منقول ہے کہ جس نے تُتبِ مذہب کو دیکھا ہے اس کو معلوم ہوگا کہ اکثر میں عدم جواز ہے تو اس کی تو اس کی نہیں عدم جواز ہے نہ میں عدم جواز ہے تو اس کی نہیں عدم جو عہدے اس کی نہیں میں مرجوع ہے اسے دہ اس کی نہیں میں مرجوع ہے اھے۔ (ت)

في شرح الزيلعي انه لمر يكمل امتزاجه ففيه نظر أهوفي ش"عن الرملي" على المنح من راجع كتب المذهب وجدا كثرها على عدم الجواز فيكون المعمول عليه فما في هذا المتن (يريد التنوير) مرجوع بالنسبة اليه أهـ

#### (۲۰۲) تاڑی (۲۰۷) سیند تھی

میں کہتا ہوں یہاں تک کہ جو حضرات انگور کی بیل سے ٹیکنے والے یانی سے وضو کے جواز کے قائل ہیں تووہ یہی

اقول: حتى على قول من يجوز بقاطر الكرم فأنه عماء كان تشربه فأذاار توى ردة

یہ صریح مفہوم ہے زیلعی کے کلام کااور اس کے متبعین کے کلام کا، لیکن بحر العلوم کی ارکانِ اربعہ میں ہے اُس پانی میں اختلاف ہے جو انگور کی بیل سے ٹیکتا ہے، ہدایہ میں ہے اس سے وضو جائز ہیں کے کافی اور فقاوی قاضی خان میں ہے کہ وضو جائز نہیں کیونکہ وہ پانی نہیں ہے پانی کے مشابہ ہے اور اس پر پانی کا اطلاق مجاز ہے اھمیں کہتا ہوں کہ تعلیل نہ کافی میں ہے اور نہ خانیہ میں ہے بلالکہ میں نے اُن سے پہلے کسی کے کلام (باتی برصفہ آئدہ)

عـه هذا هو صريح مفادكلام الزيلى ومن تبعه لكن في الاركان الاربعة لبحرالعلوم مأنصه اختلفوا في ماء سال من الكرم ونحوه بنفسه ففى الهداية يجوز به التوضى وفي الكافى وفتاوى قاضى خان لا يجوز لانه ليس ماء انهاهو شبيه بالهاء ويطلق عليه الهاء مجازا اه اقول ليس التعليل في الكافى ولا في الخانية بل له الراد الراد ولاحد قبله بل (١) زعم

<sup>1</sup> بحرالرائق كتاب الطهارة سعيد كمپنى كراچي ١٩/١ 2 روالمحتارياب المياه مصطفیٰ البالی مصرا/١٣٣١

کہتے ہیں کہ دراصل یہ پانی تھاجب بیل میں جذب ہونے سے بچاتو بہنے لگا جیسا کہ قول زیلعی سے معلوم ہوتا ہے، امتزان کا کمال یہ ہے کہ گھاس پانی کو اچھی طرح پی لے کہ بلا نکالے پانی نہ نکلے، پھر انہوں نے انگور کی بیل سے ٹیکنے والے پانی کاذکر کیا، بخلاف ان رطوبتوں کے جو اِن درختوں سے بہتی ہیں کیونکہ یہ ان روغنیات کی طرح ہیں جو پھروں سے نکلتے ہیں و الله تعالیٰ اعلمہ۔ (ت)

كما يدل عليه قول الزيلى كمال الامتزاج بتشرب النبات الماء بحيث لايخرج منه الابعلاج ثم ذكر قاطرالكرم بمامر بخلاف الرطوبات السائلة من هذه الاشجار فأنها كالقارات النابعة من الاحجار والله تعالى اعلم -

(۲۰۸) ماء الجبن كه دوده پيار كراس كي مائيت نكالتي بين-

(۲۰۹) د ہی کا پانی کہ کیڑے میں باندھ کرٹیکائیں یااس کے کونڈے میں اس سے چھے۔

(۲۱۰) مٹھا جسے چھاچھ بھی کہتے ہیں دہی سے مکھن جُدا ہونے کے بعد جویانی رہ جائے۔

(۲۱۱) حاولوں کی چیج۔

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

العلامة ابن كمال الوزير فى الايضاح عند قول متنه لابما اعتصر من شجراو شمر الرواية بالقصر كانهم ابوا عن اطلاق اسم الماء عليه ايماء الى قصورة عن حد الماء المطلق ولذلك لا يجوز التوضى به اهفهذا يوهم بل كمصرح ان كل عصارة شمر او شجرماء حقيقة غيرانه مقيد لا مطلق وهو باطل قطعاوالذى يقبله القلب فى ماء الكرم القاطر ايضاماقاله بحر العادم والله تعالى اعلم ١٢ منه غفر له (م)

میں یہ نہیں دیکھا، بلالکہ علامہ ابن کمال وزیر نے ایضاح کے متن کے پاس فرمایانہ اس پانی سے جو درخت یا کھل سے نجوڑا گیا ہو روایت قصر سے ہے، گویا وہ اس پر پانی کے نام کا اطلاق نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ ماءِ مطلق میں شامل نہیں، اور اس لئے اس سے وضو جائز نہیں ہے اھ اس سے وہم ہوتا ہے بلالکہ صراحت ہی کہنی چاہئے کہ درختوں اور کھلوں کا پانی حقیقة پانی ہے، البتہ وہ مقید ہے مطلق نہیں ہے، حالا تکہ یہ قطعًا باض ہے اور انگور کی بیل کے پانی کی بابت دل گئی بات بحر العلوم ہی کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۱۲ منے غفر لہ (ت)

جلدثاني فتاؤىرضويّه

> (۲۱۲) گوشت کا یانی که سربند بو یام میں بے یانی رکھ کراوپر یانی بھر کرآنچ دینے سے خود گوشت سے مثل عرق نکلتا ہے۔ (۲۱۳) ماء اللحم كه عرقیات كی طرح گوشت واجزائے مناسبہ سے ٹیكا كر ليتے ہیں۔

(۲۱۴) یخنی که یانی میں گوشت کا آبوش نکالتے ہیں۔

(٢١٥) مرقتم كاشور با-بدايه ميس سے:

شور ہاسے وضو جائز نہیں کہ اس کو مطلق پانی نہیں کہتے ہیں۔ (ت)

ميں كہتا ہوں اس سلسلہ ميں واضح عبارات تين قتم كى بين:

اول: مطلقاً جائز نہیں کیونکہ رکانے سے مکل امتزاج حاصل

ہوتا ہے للذا مقید کرنا مفید ہوگا۔امام زیلعی اور ان کے متبعین

لايجوز بالبرق فأنه لايسبى ماء مطلقاً ـ

(۲۱۷ و ۲۱۷) جس یانی میں چنے یا باقلا یکا یا اگریانی میں ان کے اتنے اجزاءِ مل گئے کہ ٹھنڈا ہو کریانی گاڑھا ہوجائے گاتواس سے بالاتفاق وضوناحائز ہے۔

> اقول: وذلك أن العبارات الواضحة عه جاء ت ههناعلى ثلثة وجوهد

الاول: لا يجوز مطلقالان بالطبخ يحصل كمال الامتزاج فيفيدالتقيدوهذا ماياتي في ضابطة الامام الزيلعي واتباعه رحمهم الله تعالى

الثانى: لا يجوز اذا وجد منه ريح المطبوخ

الثالث: يجوز مالميثخن وعليه الاكثروهو

الاشهر والمنصوص

کے ضابطہ میں اس کا بیان آئےگا، رحمهم الله تعالی۔ دوم: وضو جائز نہیں جبکہ اس میں سے یکی ہوئی چز کی بُوآتی ہو۔ سوم: جب تک گاڑھانہ ہو تو جائز ہے، اکثر اسی پر ہیں اور یمی مشہور تر ہے،اور عام متون میں

ہے اور اس پر کلام بھی آئیگا ۲ امنہ (ت)

عه ستأتى عبارة اخرى مجملة وهي التغير بالطبخ عنقريبايك مجمل عبارت آئ كي اوروه يكاني تبريل مونا ويأتى الكلامر عليها ٢ امنه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مداية باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه عربيه كراجي الم

یہی ہے،اور خانیہ میں ہے اگر پانی میں چنے یا باقلا پکایا گیا اور باقلا کی بُواس میں آگئی تواس سے وضو جائز نہیں اور ناطفی نے فرمایا اگر اس کا پتلا پن ختم نہیں ہوا ہے اور اس پر پانی کا اطلاق ہوتا ہے تو وضو جائز ہے ورنہ نہیں، جامع کبیر، منیہ، ینائیے، نوتا ہے فتی فتح، تجنیس (صاحب ہدایہ کی کتاب) پھر بحر، ملتقط کی تجنیس، حلیہ، فقاؤی ظہیریہ اور بر جندی میں ہے، عبارت فتح کئی بحوالہ بنائیج ہے اگر چنے اور باقلاء پانی میں نچوڑ لیے گئے اور اس کا رنگ مزہ اور بُو بدل گئے تواس سے وضو جائز ہے، تواگر کی بحوالہ بیانی کی رقت ہوز باقی ہے تو جائز ہے، تواگر کاڑھا نہ ہوائور باقی ہے تو جائز ہے اھر جسیا کاڑھا نہ ہوااور پانی کی رقت ہوز باقی ہے تو جائز ہے اھر جسیا کہ آپ دیکھتے ہیں اس قول میں سب سے زیادہ گنجائش ہے، تو جب اس کی شرط منع میں حاصل ہو تو بالاجماع منع ثابت ہوگا۔ (ت)

پھر میں کہتا ہوں وب الله التوفیق، بلاکد کوئی خلاف ہی خہیں، اور دو ایہلے اقوال میں تطبق واضح ہے

عليه في (۱) هامة المتون وفي الخانية لوطبخ فيه الحمص اوالباقلاء وريح الباقلاء يوجد منه لايجوز به التوضوء وذكر الناطفي اذالم تنهب رقته ولم يسلب منه اسم الماء جاز أهوفي (۲) الجامع الكبير ثم المنية والينابيع ثم الزيلعي والفتح وتجنيس الامام صاحب الهداية ثم البحروتجنيس الملتقط ثم الحلية والفتاوي الظهيرية ثم البرجندي واللفظ للفتح في الينابيع لو تقع الحمص والباقلاء وتغير لونه وطعمه وريحه يجوز التوضي به فأن طبخ ورقة الماء باقية جاز أه وهذا كما ترى اوسع الاقوال فاذا حصل شرطه في المنع حصل المنع بالاجماع وقد أقول: وبالله التوفيق بل لاخلاف اما القولان

(۱)كالوقاية والملتقى والغرر والتنوير ونور الايضاح حيث اعتبر وازوال الطبع بالطبخ وياتى نصوصها فى الفصل الثالث ١٢منه غفرله.

الاولان فألتوفيق سنهمأ واضح

(۲)هكذا في الحلية وفي نسختي المنية والجامع
 الصغير وعليها شرح في الغنية ١٢منه غفر له(م)

جیسے و قابیہ ، ملتقی ، غرر ، تنویر اور نور الایضاح ، ان حضرات نے پکانے سے طبیعت کے زوال کا اعتبار کیا ہے تیسری فصل میں ان کتب کی عبارات آئیں گی ۲ امنه غفرله

ای طرح حلیہ میں ہے اور میرے پاس موجود منیہ اور جامع صغیر کے نسخوں پراس کی شرح ننسہ میں ہے ۱۲منہ غفرلہ (ت)

Page 614 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فناوى قاضى خان فصل فيمالا يجوز بدالتوضى مطبع نوككشور كلهنؤا/٩

<sup>2</sup> فتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز به نوريه رضوبيه سكهر الم

كه جب باقلا ياني ميں اچھى طرح يك جائے تولا محاله اس كى بُو یانی میں آئے گی اور یکنے کے یہی معنی ہیں جیسا کہ ۱۰۸میں گزرا۔بال اس تقدیر پریشر ط لگانا ہے سود ہو گااور یہ امکان نہیں ہے کہ طبخ کو اس پر محمول کیا جائے کہ یکانے کے ارادہ سے ڈالنا، تاکہ اس صورت سے احتراز کیا جائے جب کہ اُس کو بانی میں اثر انداز ہونے سے قبل نکال لیا جائے کیونکہ یہ اس صورت کو بھی شامل ہے جس کو نکالا جائے اس وقت جبکہ اس سے یانی کی بُو تبدیل ہو جائے اور وہ کینے نہ یائے، کیونکہ بُو کا بدلنا کنے پر موقوف نہیں اس بناء پر صرف بُو کا بدلنا بلایکائے موجب تقیید ہوگا اور یہ نصوص مذکورہ کے خلاف ہوگا، نصوص ۸۹ میں مذکور ہیں، کیونکہ نہ کینے کی صورت میں اُس میں اور نقیع (نچوڑا ہوا) میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ مقام غور ہے، تیسرا قول، غنیہ کے مطابق وہ ہے جس سے اتفاق معلوم ہو تا ہے، وہ فرماتے ہیں تقیید پانی میں اس وقت ہوتی ہے جب کینے سے ممکل امتزاج حاصل ہو جائے،مثلاً بہ کہ بانی میں کوئی چیز ایکائی جائے حتّی کہ مکل طور پریک جائے، تو اس وقت وہ پانی اپنی طبیعت سے خارج ہوجائیگااور یہ اس کا تیزی سے بہنا ہے،اور ظامر ہے کہ الیمی صورت میں وہ ٹھنڈا ہونے پر گاڑھا ہو جائرگا تو یکانے والی چیز میں مخالطة کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ چیز یانی میں یک جائے،اور رکائے بغیر مخالطۃ میں یہ ہے کہ

فأنه اذ انضج الباقلي في الماء وادرك وجدر بحه من الماء لامحالة وهذا هومعنى الطبخ كما تقدم في ١٠١٨)نعم على هذا يضيع الشرط ولا امكان لحمل الطبخ على الالقاء يقصده ليكون احترازاعيا اذا أخرج قبل إن يؤثر في الماء فأنه ح يشمل مااذا أخرج بعدما غيرريح الماء بلان ينطبخ فأن تغير الريح لايتوقف على النضج فعلى هذا يكون مجرد تغير الريح بدون الطبخ موجباللتقييدوهوخلاف النصوص المناكورة في ٨٩ فأن عندعهم الطبخ لاوجه للفرق بينه ويين النقيع تأمل واماالقول الثالث فأفاد في الغنية مايعطى وفاقه حيث قال التقييد يحصل للماء بكمال الامتزاج بالطبخ بإن يطبخ في الماء شيئ حتى ينضج فحينئن بخرج الباء عن طبعه وهو سرعة السيلان ولا شك انه اذذاك اذابرد يثخن غالبافكانت القاعدة في المخالطة بالطبخ ان ينضج البطبوخ في الماء وفي المخالطة بدونه ان تزول رقته اه وتبعه في مراقى الفلاح فقال لابماء زال طبعه  $^{1}$ بالطبخ لانه اذابر د ثخن 2\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملى فصل احكام المياه سهيل اكيدٌ مى لا ہور ص ٩٠ <sup>2</sup> مراقی الفلاح کتاب الطهبارة مطبعة الاميرية مصر ص ١۵

اقول: لاطبخ الا بالنضج كما علمت فكان الطبخ الفسه القاعدة من دون شريطة زائدة وهذا يوافق الهل الضابطة ثم اذاكان الطبخ يورث الثخونة مطلقاً حصل توافق الاقوال ومجال المقال فيه من وجوة-

الاول: ما اقول انه على هذا المريبق الفرق بين النيئ والمطبوخ اذصار المدار فيهما جميعاً الثخونة وكلام الشيخ يؤذن بالتفرقة.

والثانى: مااقول ايضاتقسيم الطبخ في الينابيع الى صورة الثخونة وبقاء الرقة يؤذن بأن الطبخ لا يوجب الثخانة ولا ينفع قوله غالبالانه اذابر دفلم يثخن وجب جواز الوضوء به لاحاطة العلم بعدم المانعوالثالث: قال المحقق البحر في البحر لا يتوضوء بماء تغير بالطبخ بمالا يقصد به التنظيف كماء المرق والباقلاء لانه ح ليس بماء مطلق لعدم تبادرة عند اطلاق اسم الماء امالوكانت النظافة تقصد به كالسدر والصابون والاشنان يطبخ به فانه يتوضوء به الا اذاخر ج الماء عن طبعه من الرقة والسلان و بهاتقر علم والسلان و بهاتقر علم

اس کی رقت ختم ہو جائے اھ اور یہی بات مراقی الفلاح میں کہی گئ ہے، فرمایا نہ اس پانی ہے جس کی طبیعت پکائے جانے کی وجہ سے ختم ہو گئ کیونکہ جب وہ ٹھنڈ اہو گاگاڑھا ہو جائے گا۔ (ت) میں کہتا ہوں طبح بلانضج نہیں ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے جانا، تو طبح

بجائے خود قاعدہ ہے اس میں کسی زائد شرط کی حاجت نہیں اور بیہ ضابطہ والوں کے موافق ہے، پھر جب طبخ سے مطلقاً گاڑھا پن پیدا ہوتا ہے تواقوال میں توافق ہیں بیدا ہوگا،اور اس میں کئی وجوہ سے کلام ہوتا ہے۔اوّل: بیہ جو میں کہتا ہوں کہ اس بنا پر کچے اور پکے ہوئے میں کوئی فرق نہیں کیونکہ ان دونوں میں دار ومدار گاڑھا ہوئا ہے اور شخ کے کلام سے دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ ووم: میں کہتا ہوں ینائیج میں طبخ کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ صور تاگاڑھا بن ہواور رقت باقی ہواس سے معلوم ہوتا ہے کہ طبخ سے گاڑھا بن لوزی نہیں ہوتا ہے،اور ان کے قول غالب کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب ٹھنڈا ہونے پر گاڑھا نہ ہو تو اس سے وضوحائز ہے کیونکہ مانع کے نہ ہونے کاعلم ہے۔

سے و سو جا رہے ہو تلہ ماں کے نہ ہو کے اس متغیر پانی سے و ضونہ کیا جائے سوم: محق نے بحر میں فرمایا کہ اس متغیر پانی سے و ضونہ کیا جائے جس کو کسی الی چیز کے ساتھ پکایا گیا ہو جو تنظیف کیلئے نہیں ہوتی ہے جیسے شور بہ اور باقلا کا پانی، کیونکہ یہ مطلق پانی نہیں ہے اس لئے کہ جب پانی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے یہ پانی متبادر نہیں ہوتا ہے اور اگر وہ چیز الی ہو کہ اس سے نظافت مقصود ہو جیسے جمر بیری، صابون اور اشنان کو پانی کے ساتھ پکایا جائے تو اس پانی سے وضو کیا جائے گا، ہاں اگر

یانی این طبیعت سے نکل جائے لینی رقت اور سیلان ختم ہوجائے تووضوجائز نہ ہوگا،اور گزشتہ تقریر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کچھ تجنیس اور پنائیج میں ہے (وہ نقل کیا جو ا بھی گزرا) وہ مختار نہیں ہے بلاکہ وہ ہمارے مشائخ میں سے ناطفی کا قول ہے، قاضی خان کا قول اس پر دلالت کرتا ہے (جو ا بھی گزرا وہ نقل کیا)فرمایا ہماری تقریر سے معلوم ہوا کہ بانی کو اگر کسی الیی چیز سے جوش دیا جائے جس سے زیادہ تنظیف مقصود نه ہو تووہ مقید ہو جائرگاخواہ اس کے اوصاف میں تغیر ہو بانہ ہو اس صورت میں اس کا عطف مخضر میں "بکثرة الاوراق" ير مناسب نهيں، بال يه کها حاسكتا ہے كه جب وہ مقید ہو گیاتو کنے سے متغیر ہو گیااھ "ش " نے بھی یہی لکھااور شوریااور ہاقلاً میں لکھا کہ وہ مقید ہوجائرگا خواہ اس کے اوصاف میں تبدیلی ہو بانہ ہو،عام ازیں کہ اس میں یانی کی رقت رہے بانہ رہے، مختاریہی ہے جبیباکہ بح میں ہےاھ (ت) **چہارم:** علامہ بر جندی نے نقابہ کے قول وان تغیر بالمکث الخ کے تحت فرمایا، تغییر کو مطلق رکھنااور اس کو اخراج من طبع الماء کا قشیم بنانا،اس سے متبادر بیہ ہو ناہے کہ مطلق تغیر رکانے کی وجہ سے مانع ہے، خواہ وہ اس کو یانی کی طبیعت سے نکالے ما نہ نکالے، ہدایہ سے یہی مفہوم ہے،اس کی تائید

ان مأذكره في التجنيس والينابيع (فاثر مامر أنفا)ليس هو المختار بل هو قول الناطفي من مشايخنا رحمهم الله تعالى يدل عليه مأذكره قاضى خان (فنقل ماتقدم الأن)قال وبما قررناه علم ان الماء المطبوخ بشيئ لايقصد به المبالغة في التنظيف يصير مقيدا سواء تغير شيئ من اوصافه اولم يتغير فحينئذ لاينبغى عطفه في المختصر على بكثرة الاوراق الاان يقال انه لما صارمقيدا فقد تغير بالطبخ أه وتبعه شفقال في المرق والباقلاً انه يصير مقيداسواء تغير شيئ من اوصافه اولا وسواء بقيت فيه رقة تغير شيئ من اوصافه اولا وسواء بقيت فيه رقة الماء اولا في المحتار كما في البحر 2\_

والرّابع: قال العلامة البرجندى تحت قول النقاية وان تغير بالمكث اواختلط به طاهر الا اذا اخرجه عن طبع الماء اوغيره طبخاما نصه واطلاق التغيير وجعله قسيماً للاخراج من طبع الماء يتبادر منه ان مطلق التغير بالطبخ مانع سواء اخرجه عن

أبح الرائق بحث الماء سعيد كمپنى كراچى ١٨/١
 ر دالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ١٣٣١
 شرح النقاية للبر جندی مسائل الماء نولکشور لکھنؤ ١١١١

خزانہ اور فاوی قاضی خان سے ہوتی ہے کہ اگر اس میں باقلی پکایا گیا اور اس کی بُو پانی میں آگئ تو اس سے وضو جائز نہیں، اور فاوی ظہیریہ میں ہے کہ اذاطبخ الحمص اوالباقلی الخجوفتے سے نقل ہوا۔ (ت)

اوالباقلی ان جور سے س ہوا۔ (ت)

میں کہتا ہوں وب الله التوفیق آگ کاکام متصل کو منفصل
کرنا ہے جب کوئی چیز آگ پر پکائی جاتی ہے توآگ اس کی سختی
کو زائل کردیتی ہے اور اُس کے سوراخوں کو کھول دیتی ہے
جس کی وجہ سے اس میں پانی داخل ہوجاتا ہے اور اس کے
لطیف اجزاء پانی میں آجاتے ہیں، اس طرح پانی گاڑھا ہوجاتا
ہے جبکہ پانی عادت کے مطابق پکایا جائے اور جب پانی بہت
زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گفتگو
متعارف پکانے میں ہے اور اس میں ایک معین مقدار کے پائی
کی آمیزش کی جاتی ہے تاکہ امتزاج حاصل ہوجائے، زیلی پی وغیرہ میں یہی ہے کہ پکانے سے کمال امتزاج حاصل ہوتا
ہے،ہاں حرارت لطافت کا موجب ہوتی ہے توجب تک وہ گرم
رہتا ہے تو یہ تغیر ظاہر نہیں ہونے پاتا ہے، اس سے یہ راز
ہو کر گاڑھا ہوجائے، اور یہی چیز ماجہ الامتیاز ہے گیے اور پختہ
میں، کیونکہ کے میں کوئی ایس چیز ماجہ الامتیاز ہے گئے اور پختہ
میں، کیونکہ کے میں کوئی ایس چیز ماجہ الامتیاز ہے گئے اور پختہ
میں، کیونکہ کے میں کوئی ایس چیز ماجہ الامتیاز ہے گئے اور پختہ
میں، کیونکہ کے میں کوئی ایس چیز ماجہ الامتیاز ہے گئے اور پختہ

طبع الماء اولا وهذا هو المفهوم من الهداية ويؤيدة ما في الخزانة وفتاوى قاضى خان انه اذاطبخ فيه الباقلي وريح الباقل يوجد منه لايجوز به التوضى وقد ذكر في الفتاوى الظهيرية انه اذاطبخ الحمص ادالماقلي ألى أخر ماتقدم عن الفتح.

وانا اقول: وبا لله التوفيق وبه الوصول الى ذرى التحقيق فعل الناروالعياذ بالله تعالى منها تفريق الاتصالات فأذاطبخ شيئ تنزيل النارصلابته وتفتح منافله فيداخله الماء وتخرج اجزاؤه اللطاف في الماء فتورثه ثخونة اذاكان الماء على ماهو المعتاد في طبخ الاشياء وان لم تظهر اذا كثر الماء جدافأن الكلام في الطبخ المعهود ولا يجعل فيه من الماء الاقدار معلوم موافق لحصول الامتزاج وهذاماًافأدالزيلعي واتباعه ان بالطبخ يحصل كمال الامتزاج نعم الحرارة توجب اللطافة فمادام حارا لايظهر ذلك التغيرعلى ماهوعليه وبه ظهر سرما قالوا اذاصاربحيث اذبرد ثخن وهذاهو الفارق بين النيئ و المطبوخ فأن النيئ ليس فيه مايمنع ظهورالثخانة فأحيل فيه على نفس ذهاب الرقة بخلاف

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح النقاية للبر جندي مسائل الماء نولكشور لكھنؤ الس<sup>1</sup>

المطبوخ مالم يبردفيحال فيه على النظر فأن ظهرانه يثخن اذا بردلم يجزالوضوء به والاجأز والمرجع في هذاهو حصول النضج والادراك فأن عند ذلك يحصل كمأل الامتزاج وهو يوجب في المعتاد ثخونة الماء فبهذا التقرير و لله الحمد انحلت الاشكالات عن أخرها.

فألاول: قد ظهر الفرق بين النيئ والمطبوخ والثانى: الطبخ فى كلام الينابيع الاغلاء فى الماء على النار وان لم ينضج على سبيل عموم المجاز لابل بيان لحكم يعم المعتاد وغيرة كمن وضع كفامن حمص فى قدر قربة من الماء فأنه لايثخن حين يبرد وان نضج الحمص وادرك وهذا هو منشؤ التقييد بغالبافى كلام الغنية ونظر الشرنبلالى الى المعتاد المعهود فأطلق ولقول انه اذبرد ثخن وبالله التوفيق .

فأقول: أولا(۱) تبين أن فرض عدم التغير أصلا مع حصول الطبخ فرض مألاوقوع له. وثانيا: (۲) قد علمت أن مأفي الخانية

، الثالث فيه اشياء.

جوگاڑھے پن کوظاہر ہونے سے روکتی ہو تواس میں دارومدار صرف رقت کے ختم ہونے پر ہے برخلاف کیے ہوئے کے جو طرف رقت کے ختم ہونے پر ہے برخلاف کی ہوئے کے جو شعنڈ انہ ہواہو تواس کا دارومدار اس پر ہے کہ دیکھا جائے اگر سے ظاہر ہو کہ شعنڈ اہو کرگاڑھا ہو جائے گا تواس سے وضو جائز نہیں ورنہ جائز ہوگا،اور دارومدار اس میں پکنا ہے کیونکہ اسی وقت کمال امتزاج پایا جاتا ہے اور یہی چیز عام طور پر پانی کے گاڑھا ہونے کا موجب ہوتی ہے،اس تقریر سے تمام اشکالات رفع ہوگئے۔

اول: کچے اور کیے کا فرق ظاہر ہوا۔

دوم: ینائیع کی عبارت میں طُح نے مرادشیک کو جوش دینا ہے پانی میں آگ پر خواہ بکا ہوانہ ہو، یہ بطور عموم مجاز کے ہے، نہیں بلالکہ یہ ایسے حکم کا بیان ہے جو معتاد وغیر معتاد دونوں کو عام ہے، مثلاً کسی نے ایک مُٹھی چنے ایک ہانڈی کھر پانی میں ڈال دیئے تو یہ ٹھنڈ اہو نے پر گاڑھانہ ہوگاخواہ چنے کئتے ہی پک جائیں، اور غنیہ کی عبارت میں غالباً کی قید کا یہی مفاد ہے اور شر نبلالی کی نظر معہود پر گئ تو انہوں نے مطلق قول رکھا کہ جب ٹھنڈ اہوگا توگاڑھا ہو جائے گاو بالله التوفیق۔

میں کہتا ہوں اول: پکنے کے باوجودیہ مفروضہ قائم کرناکہ تغیر نہیں ہوا ہے باوجود حصول طبخ کے ایک الیی چیز کافرض کرنا ہے جو واقع نہیں ہوئی ہے۔

دوم: خانیہ میں جو ناطفی سے منقول ہے بیہ

سوم: اس میں چنداور قابل ذکریا تیں ہیں:

گزشتہ قول کے منافی نہیں،اسی لئے علامہ کا کی شارح مدایہ اور ابن شلبی محشیٰ زیلعی نے ناطفی کے قول کو قاضی خان کی طرف بھی منسوب کیاہے،ان دونوں حضرات نے فرمایاحپ یکا با گیااور گاڑھانہ ہوااور بانی کی رقت اس میں باقی رہی تواس سے وضو حائز ہے،اس کو ناطفی نے ذکر کیا ہے،اور یہ فآلوی قاضی خان میں ہےاھ اس طرف حلیہ میں اشارہ ہے کیونکہ انہوں نے ناطفی کے کلام کو قاضی خان کی گفتگو کا ماحصل قرار دیا ہے، وہ ماتن کے قول لا تجوز بماء الباقلی کے تحت فرماتے ہیں کہ عنقریب جامع کبیر سے ما قلی کے یانی کے ساتھ عدم جواز کے مقید کرنے کی وجہ بیان کریٹگے کہ وہ ایبا یکا ہوا ہو کہ حب ٹھنڈا ہو تو گاڑھا ہو جائے اور اس کی رقت زائل ہو جائے تو یہ اطلاق (اگر چہ مصنّف کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی الیا ہی کیا ہے)اس پر محمول کیاجائے گاکہ تناقض مرتفع ہو جائے،اس لئے جب قدوری نے اُن اشاہ کا ذکر کیا جن سے وضوجائز نہداہے تو یا قلی کے پانی کو ذکر کیا، ہدایہ میں فرمایااس سے مراد وہ مانی ہے جو یکائے حانے سے بدل گیاہو اوراس كاحمل اس پر زیاده احیها ہوگا جبکہ اس پریانی کااطلاق ختم ہوگیا ہو خواہ وہ ایکا ہوا ہو یا نہ ہو، جبیبا کہ خانبہ سے پاچلتا ہے، پھرانہوں نے اپنا گزشتہ کلام ذکر کہاجو کچے اور پختہ سے متعلق ہے،اسی میں بُو کا بھی تذکرہ ہے تواگر وہ اس کو ناطفی یے قول کے

عن الناطفي لايخالف ماقدمه لاجرم ان عزا العلامة القوام الكاكي شارح الهداية ثم ابرى الشلبي محشى الزيلعي ماعن الناطفي إلى قاضي خار، ايضافقالا اذا طبخ ولم يثخن بعد ورقة الماء فيه باقية جازالوضوء به ذكرة الناطفي وفي فتاوى قاضى خان<sup>1</sup>اه والبه يشيركلام الحلبة اذجعل كلام الناطفي مفاد مافي قاضي خان حيث قال تحت قول الماتن لاتجوزيهاء الباقلاء ما نصه سين كرعن الجامع الكبير تقييد عدم الجواز بماء الباقلا بما اذا كان مطبوخاوهو بحال اذا برد ثخن وزالت عنه رقة الماء فيحمل هذا الاطلاق وإن وقع مثله لغير المصنف على ذلك دفعاً للتناقض ومن ثبه لما ذكر القدوري في غدادما لا بجوز الطهارة به ماء الباقلا قال في الهداية البراد ماتغير بالطبخ و احسن منه حمله على مأاذا كان مسلوباً منه اسم الماء مطبوخا اولا كما يفده مافي الخانية فذكر كلامه المارفي النيئ والبطبوخ تماما وفيه حديث الريح فلوحسبه مخالفالقول الناطفي لكان قوله مرجوحالانه انبأ يقدم الاظهرالاشهر فلم يكن يحسن نسبة مأزيفه اليه ومن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حاشية الشلبي على التبيين بحث الماء بولاق مصر ا/١٩

ع حليه

الدليل عليه ان الامام قاضى خان نفسه صرح بهذا الذى قاله الامام الناطفى وجزم به فى عامة المعتمدات فى شرحه للجامع الصغير كما عزاه له فى الغنية ـ

وثالثا العجب(۱) انه رحمه الله تعالى يحتج بعبارة الخانية وقد شرط وجود الرائحة ثم يقول سواء تغير شيئ من اوصافه اولا أورابعاً: (۲) انكرالعطف على بكثرة الاوراق وليس ثمه مايصلح لعطفه الاهو فأن عبارة المختصر يتوضوء بماء السماء العين والبحر وان غير طأهر احداوصافه اوانتن بالمكث لابما تغير بكثرة يعطف على بكثرة يعطف على بماتغيراى لايتوضوء بالطبخ وهو كلام مغسول على بماتغيراى لايتوضوء بالطبخ وهو كلام مغسول بل اطلاقه لايتمشى في عبارة النقاية والاصلاح تغير بالطبخ معه وهو مما لايقصد به النظافة اذيفيد على المنظف وليس مرادقطعافانما الامرانه لماتغير بالطبخ مع وليس مرادقطعافانما الامرانه لماتغير بالطبخ عارمقيدا تغير بالطبخ عارمقيدا تغير بالطبخ.

خالف سجھتے تو ان کا قول مرجوح ہوتا، کیونکہ وہ اظہر واشہر کو مقدم کرتے ہیں، تو جس قول کو انہوں نے ناپیندیدہ قرار دیا اسی کی نسبت ان کی طرف احیمی نہیں، اس کی دلیل ہے ہے کہ خود قاضی خان نے اس چیز کی تصر ت کی ہے جو امام ناطفی نے ذکر کیا ہے اور اسی پر انہوں نے اپنی عام معتمدات میں جامع صغیر کی شرح میں جزم کیا ہے اور غنیہ میں اس کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔

سوم: تعجب اس پر ہے کہ وہ خانیہ کی عبارت سے استدلال کر رہے ہیں اور انہوں نے بُو کی شرط لگائی ہے پھر فرمایا عام ازیں کہ اس کے اوصاف میں سے پچھ بدلا ہوا ہو یانہ بدلا ہوا ہو۔ چہارم: بکثرة الاور اق پر عطف کا انکار کیا ہے حالا نکہ وہاں صرف اسی پر عطف ممکن ہے کیونکہ مخضر کی عبارت یہ ہے یوضوء بماء السماء الخ تواگر بکثرة پر عطف نہ کیا جائے تو بما تغیر پر کرنا ہوگا، اور یہ غلط ہے۔

بنجم: اس کی بیہ تاویل کرنا کہ مراد اس کی طبیعت یا وصف کا بدلنا نہیں ہے، بلالکہ ان کی عبارت کا اطلاق اصلاح و نقابیہ کی عبارت میں نہیں چل سکتا ہے کہ تغیر بالطبخ معہ ہے، اور بیہ وہ چیز ہے جس سے نظافت مقصود نہ ہو، اس لئے کہ اس بناء پر اُس چیز ہے جس سے تغیر واقع ہو وضو جائز ہوگا، یعنی جب کہ نظافت والی چیز کے ساتھ ریائے کو مطلق رکھا جائے،

<sup>1</sup> بحرالرائق بحث الماء سعيد كمپنى كراچى ١٨/١ 2 كنزالد قائق بحث الماء ايجو كيشنل پريس كراچي ا/١١

عالانکہ یہ قطعًا مراد نہیں ہے، کیونکہ جب پکانے سے متغیر ہوگیاتو مقید ہوگیاتہ نہیں کہ جب مفاد کیلئے ہے کیونکہ ان کا قول فی المختار کما فی البحر ایک ایسے شخص کو جس نے بح نہ دیکھی ہواس وہم میں بنتلا کر سکتا ہے کہ یہ بحرکے منقول کی تقیح ہے جو انہوں نے کسی سے نقل کیا ہے، کیونکہ وہ اس کے اصحاب سے نہیں جبیا کہ اس کا اعتراف "ش" نے عقود رسم المفتی میں کیا ہے اور ہم نے اس کو "هبة الجیر فی عمق ماء کثیر "میں ذکر کیا ہے جبکہ امر واقعہ یہ نہیں ہے، یہ بات انہوں نے اس لئے کہی ہے کہ جبکہ امر واقعہ یہ نہیں ہے، یہ بات انہوں نے اس لئے کہی ہے کہ چہارم: پکنے کی وجہ سے طبیعت کا زائل ہونا کبھی ظام نہیں ہوتا ہے، ہاں جب شعنڈا ہوتا ہے تو تقسیم صحیح ہے، تو کیچ کا دار ومدار کاڑھے پن پر ہوگا اور کیے ہوئے میں اس کی دلیل پر ہوگا اور غالبًا بر جندی اس کے دید ظہیر یہ کے کار جندی اس کی دلیل پر ہوگا اور غالبًا بر جندی اس کے دید ظہیر یہ کے کا دار ومدار کیا مکولائے ہیں، یہ اس کی مکل شخشیق ہے۔ (ت)

اقول: (۱) ووقع فى تعبير ش تغيير لمفاد البحر فأن قوله فى المختار كما فى البحر يوقع من لايراجع البحر فى توهم انه تصحيح منقول فى البحر عن اهله فأنه رحمه الله تعالى لمريكن من اصحابه كما اعترف به ش فى عقود رسم المفتى وبيناه فى رسالتنا هبة الجير فى عمق ماء كثيروليس كذلك وانما قال لخلافه من قبل نفسه ليس هو الهختار

والرابع: (٢) لماكان زوال الطبع بالطبخ ربمالا يظهرالا اذابردصح التقسيم فيحال في النبئ على عين الثخونة وفي المطبوخ على دليلهاوكأنه الى هذا يشيرالبرجندى بتعقيبه بكلام الظهيرية فاستقران شاء الله تعالى وله الحمد عرش التحقيق \*بحسن التوفيق\*على التطبيق والتوفيق\* وبا لله سحنه وتعالى التوفيق.

(۲۱۸) پانی میں میوے جوش دے کراُن کاعرق نچوڑا یہ عرق اگرچہ پانی سے مخلوط ہوگا کہ حرارت نار کے سبب میوے پانی کا تشر ب کریں گے خصوصًا جبکہ تُوٹ کر ڈالے اس سے وضو جائز نہیں۔ فتاوی امام قاضی خان میں ہے:

سے اس کے پانی ہے وضو جائز نہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ سیب ماامر ود کو باریک باریک ٹوٹ لیا جائے اور

لايجوز التوضوء بماء الفواكه وتفسيره ان يدق التفاح اوالسفر جل دقاناعما ثمر

پھر ان کو نچوڑ کر اُن سے پانی نکالا جائے، بعض نے اس کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ سیب یا امر ود کو باریک کرکے پانی کے ساتھ پکایا جائے پھر نچوڑا جائے اور پانی نکالا جائے اور دونوں صور توں میں اس سے وضو جائز نہیں کیونکہ یہ مطلق پانی نہیں ہے۔(ت)

يعصرة فيستخرج منه الماء وقال بعضهم تفسيرة ان يدق التفاح اوالسفرجل ويطبخ بالماء ثم يعصر فيستخرج منه الماء وفى الوجهين لا يجوز به التوضوء لانه ليس بهاء مطلق أر

(۲۱۹) یه پانی جس میں میوے جوش دے اس کا حکم ذکر نه فرمایا۔

وا تول: وبداستعین اگر میوے خفیف جوش دے جس میں قدرے نرم ہو کر نچوڑ نے میں اچھی طرح آئیں اور نکال لئے کہ پانی میں اُن کے اجزائے لطیفہ قدر تغیر نہ ملنے پائے تواُس پانی سے وضو جائز ہو نا چاہئے اور اب بیہ پانی نمبر ۱۰۹۹۹ میں داخل ہوگا اور اگر میوے اس میں پک گئے کہ اُسے متغیر کردیا تواُن کے نکال لینے کے بعد بھی اس پانی سے وضو ناجائز ہے یہ ۲۱۹ نمبر ہوگا۔ (۲۲۰) سر پر مہندی یا کوئی خضاب یا ضاد لگا ہوا ہے اور مسح کرتے میں ہاتھ اس پر گزرتا ہوا پہنچایوں کہ یا تو وہ ضاد (۱) وخضاب رقتی ہے جرم مثل روغن ہے توائس کی جگہ مسح کیا وہ جرم دار ہے تواس کے باہر چہارم سرکی قدر مسح کیا مگر ہاتھ اس پر ہوتا گزراا گر اس گرز نے میں ہاتھ کی تری میں اُس خضاب وضاد کے اجزاء ایسے مل گئے کہ اب وہ تری پانی نہ کملائے گی تو مسح جائز نہ ہوگا ور نہ جائز۔ یہ نمبر (۲۲۱) ہواجس کا جائزات میں اضافہ ہو نا چاہئے ، وجیزامام کردری فصل مسح میں ہے:

خضاب پر مسے کیا اگر تری خضاب سے مل گئی یہاں تک کہ ماہِ مطلق ہونے سے خارج ہو گئی توانس سے مسے جائز نہیں اھ میں کہتا ہوں اس کے مفہوم کو مقید کرنا ضروری ہے اس قید کے ساتھ جو میں نے ذکر کی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔(ت)

مسحت على الخضاب ان اختلطت البلة بالخضاب حتى خرجت عن كونها ماء مطلقاً لم يجز <sup>2</sup> اه اقول: ولابدمن تقييد مفهومه بماذكرت فاعرف

(۲۲۲) یانی میں سَتُّو گھلے ہوں کہ وہ رقی نہ رہے اُس سے وضو ناجائز ہے، ہدایہ وکافی میں ہے:

مگرید کہ وہ پانی پر غالب ہو کہ پانی مثل ستوؤں کے ہو جائے،

الاان يغلب على الماء فيصير كالسويق

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فماوي قاضي خان فصل فيمالا يجوز به التوضي نولكشور لكهنؤ ا/9

² فياوي بزازية مع العالمگيري الرابع في المح ، نوراني كتب خانه يثاور ۴ / ۱۵

| جلدثاني |                                                | فتاوىرضويّه                       |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         | کیونکہ اب اس سے بانی کا نام ختم ہو گیا ہے۔ (ت) | لنوال أسم الباءعنه <sup>1</sup> - |

اورا گرستوؤں کی طرح گاڑھا ہو جائے تو جائز نہیں۔(ت) وان صار ثخينا مثل السويق لا <sup>2</sup>-

#### المقابلات

(۲۲۳)املے میں اگراس قدر مٹی گوڑے وغیر ہ کا خلط ہے کہ یانی کیچڑ کی طرح گاڑھا ہو گیا تواُس سے وضو جائز نہیں، خانیہ میں ہے:

توضاً بماء السیل یجوز وانکان ثخینا کالطین لا | اگر کسی نے سیلاب کے یانی سے وضو کیا تو جائز ہے اور اگر کیچر کی طرح گاڑھا ہو تو جائز نہیں۔(ت)

### اجناس امام ناطفی پھرمنیہ میں ہے:

التوضى بماء السيل ان لمر تكن رقة الماء غالبة | اگرياني كى رقت غالب نه مو توسيلاب كے يانى سے وضوعائز تہیں ہے۔(ت) لايجوز 4\_

اقول: علائے کرام پرالله عزوجل کی رحمتیں احتیاط کے لئے ایسی نادر صور تیں بھی ذکر فرماتے ہیں ورنہ سیلاب کا ایسا ہونا بہت بعیدہے وہ اس سے تنبیہ فرماتے ہیں کہ جب اس قدر آب کثیر وغزیر اتنے اختلاط تراب سے نا قابلِ وضو ہو گیا تو برساتی ندیوں یا گھڑے لوٹے کے یانی کیاذ کر؟

(۲۵۱۵۲۲۴) کاہی آٹا ہتے کھل بیلیں شنجر ف باکسم کی زردیاں کچ چوناریشم کے کیڑے مینڈک وغیرہ غیر دموی جانور کے اجزا ینے باقلاوغیر ہ ناج کے ریزے کو لٹارروٹی کے ذرّے صابون اُشنان ریحان بابونہ خطمی برگ کنار کیے خواہ یہ چھ نظافت کیلئے یا نی میں پکائے ہوئے غرض کوئی چیز حتی کہ برف جواصل پانی ہے اگر پانی ہے اگر پانی میں مل کرائس رقت زائل کردے اُس سے وضو ناجائز ہوگا۔

عہے: لینی وہ بانی جن کی صورت جواز حائزات میں گزری یہ صور تیں ان کے مقابل ہیں ۱۲(م)

Page 624 of 711

<sup>1</sup> مراية باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه مطبع عربيه كرا حي ام

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قاضى خان فيمالا يجوز به التوضى نولكشور لكهنؤ ال

<sup>3</sup> قاضى خان فيمالا يجوز به التوضى نولكشور لكصنو ١/ ٩

<sup>4</sup> متن غنية المستملي احكام المياه سهيل اكيُّه في لا هور ص ٩٠

میں کہتا ہوں خزانۃ المفتین میں جو شرح مجمع البحرین سے ہے اس کا محمل یہی ہے،اس کی عبارت یہ ہے کہ با قلی اور صابون اور اُشنان کے پانی سے وضوجائز نہیں ہے اور عبیبا کہ اوّل قدوری وغیرہ کے اطلاق کا محمل ہے ان کے اطلاق سے اشنان اور صابون کے پانی سے جواز معلوم ہوتا ہے، یہ حمل قریبی ہے کیونکہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں کم مقدار میں ملائی جاتی ہیں کہ اس سے پانی کی رقت خم نہیں ہوتی ہے،اور شرح مجمع میں جو ہے وہ بعید ہے۔(ت)

اقول: وهذا هو محمل مأنى خزانة المفتين عن شرح مجمع البحرين لايجوز الوضوء بمأء الباقلى ومأء الصابون ومأء الاشنان أه كما ان الاول محمل اطلاق القدورى وغيرة الجواز فى الصابون والاشنان غيرانه حمل قريب لان المعهودهو خلطهما قليلا بحيث لايذهب الرقة (۱)وانها البعد في (۱) ما في شرح المجمع۔

ان پراکثر نصوص ان کے مقابلات میں اپنے اپنے محل پر مذکور ہُوئے اور خانیہ میں فرمایا:

اگر برف پانی میں گر گئ اور پانی گاڑھا ہوگیا تو اس سے وضوجائز نہیں کیونکہ یہ بمنزلہ جمد کے ہے اور اگر گاڑھانہ ہو تو جائز ہے۔ (ت

لووقع الثلج في الماء وصار ثخينا غليظاً لايجوز به التوضوء لانه بمنزلة الجمد وان لم يصر ثخينا جاز 2-

یہ برف کانص ہے کہ اگر پانی کو گاڑھا کر دے اس سے وضو ناجائز ہوگاجب تک پگھل کر پانی کی رقت عود نہ کرے اور گاڑھا نہ کرے تو جائز یہ نمبر (۲۵۲) ہوا کہ جائزات میں اضافہ ہوگا۔

(۲۵۳ و ۲۵۳) جس پانی میں کوئی دوایا غذا لگا کر تیار کی متون میں ہے لابھا تغییر بالطبخ (نہ اس پانی سے جو لگانے سے متغیر ہو جائے۔ت)

(۲۵۷و۲۵۹) یوں ہی جائے یاکافی جن کے پکانے سے پانی کی رقت میں فرق آئے اگر چہدان سے سیلان نہیں جاتار قت وسیلان کافرق ضوابط میں مذکور ہوگاان شاء الله قهوه میں گاڑھا پن ضرور مشہود ہوا ہے اور اگر اُسے بھی پانی میں اثر کرنے سے پہلے نکال لیا توجواز رہے گالعد میں ذائد کیا جائے۔

(۲۷۲۵۲۵۸) عرق گاؤز بان گلاب کیوڑا بید مشک خوشبو ہوں یااترے ہوئے یوں ہی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خزانة المفتين

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قاضى خان فيمالا يجوز به التوضى نولكشور لكهنؤ ا/٩

ہر عرق اوصاف میں پانی کے خلاف ہو یا موافق غرض جو بہتی چیز پانی کی نوع سے نہیں جب پانی کی مقدار سے زیادہ اُس میں مل جائے بالاجماع اُس سے وضونہ ہوسکے گا۔

فأن استوياً في الاجزاء لم يذكر هذا في ظأهر الرواية وقالوا حكمه حكم الماء المغلوب احتياطاً وقال في الغنية وكذا أن كانت مساوية احتياطاً حتى يضم المهالتمم عندالمساواة 2-

اقول: لم يسنده لاحد ولم اره لغيره وفيه نبوء عن القواعد فما(۱) اجتمع حاظر ومبيح الاغلب الحاظر ولا حكم للمغلوب وايضاً اذا استوياً (۲) فقد تعارضا واذا تعارضا تساقطا وايضا ليس (۳) تعارضا واذا تعارضا تسميته ماء باولى من تسمية غيره فكيف ينطلق عليه اسم الماء المطلق وماليس بماء مطلق لايصح يكره الوضوء به اصلا والاشتغال بما لايصح يكره تحريما كما في الدر عن القنية بل هو اضاعة المال فيحرم تأمل وراجع وكانه فهم من قولهم احتياطا فيحرم تأمل وراجع وكانه فهم من قولهم احتياطا فيجر التيم مع وجوده

اگر دونوں اجزاء میں برابر ہوں تو یہ چیز ظام روات میں نہیں ۔ ہے، فقہاء نے فرما مااس کا حکم احتیاطًا مغلوب یانی کاسا ہے۔غنبہ میں کھااوراسی طرح ہے جب وہ مساوی ہوں احتیاطًا حتی کہ جب دونوں برابر ہوں تووضو کے ساتھ تیمؓ بھی کرلیا جائےاھ (ت) میں کہتا ہوں اس کوانہوں نے کسی کی طرف منسوب نہیں <sup>کہا</sup> اور ان کے علاوہ کسی نے اس کو ذکر نہیں کیا،اور پیر قواعد سے ڈوری ہے،جس چنز میں بھی حرام کر نیوالی اور مباح کر نیوالی دلیل جمع ہوجائے تو حرام کرنے والی غالب رہے گی اور مغلوب کا کوئی حکم نه ہوگااور جب دونوں برابر ہوں تو تعارض ہوگااور تساقط ہو جائیگا، پھر اس کا یانی کہا جانا کسی دوسرے نام سے اولی نہیں ہے تواس پر مطلق یانی کا نام کیسے بولا جائیگا اور جو مطلق یانی نہ ہواس سے وضو ہالکل جائز نہیں اور جو چیز صیحے نہ ہواس میں مشغولیت مکروہ تح کی ہے جبیا کہ در میں قنیہ سے ہے، بلکہ پیہ تو مال کا ضائع کرنا ہے للذا حرام ہوگا،اس پر غور کیجئے اور مراجعت کیجئے،اور شاید انہوں نے ان کے قول احتیامًا سے بیہ سمجھا کہ ان کواس کے پانی ہونے میں شک ہے

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل في الماء المقيدا ﴿ ايم سعيد كمپنى كرا جِي ١٥/١ 2 غنية المستملي فصل في احكام المهاه سهيل اكثر مي لا ہور ص • ٩

تواحتیاطاً اس سے انہوں نے پر ہیز کیا ہے اب اگر وہ پانی نہیں تو اس سے تیم جائز نہیں، تو تیم جائز نہیں، تو تیم جائز نہیں، تو تیم اور وضو دونوں کو جمع کیا جائیگا تاکہ یقین سے فریضہ ادا ہوجائے، کیونکہ اگر در حقیقت پانی ہو تو وضو ہو گیا، جسیا کہ گدھے کے جُو کھے کا حکم ہے، کیونکہ اس کے طہور ہونے میں شک ہے اور یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں میہ احتیاط ہے کہ اقوی الدلیلین پر عمل ہوجائے، کوئی اس کو مطلق پانی نہیں کہتا ہے اس سے یقینًا خارج ہوجائے، کوئی اس کو مطلق پانی نہیں کہتا ہے اس سے یقینًا خارج

فيجمع بينهما خروجا عن العهدة بيقين فأنه انكان ماء فقد توضأ وان لم يكن فقد تيمم كما في سؤر (۱) الحمار للشك في طهوريته وليس (۲) كذلك بل الاحتياط ههنا بمعنى العمل بأقوى الدليلين لايستقيم لاحد ان يسميه ماء مطلقا فهو خارج عنه باليقين من دون شك ولا تخمين والله تعالى اعلم

(۲۲۳ تا ۲۷۲) اقول الی بے لون چیزیں اگر مزہ پانی کے خلاف رکھتی ہوں کہ نصف سے کم مل کربدل دیں تو باتفاق منقول وضابطہ اُس سے وضو کاعدمِ جواز جاہئے۔

رہی نقل دلیل تواعتبار مزے کا ہے جہاں رنگ نہ ہواور ضابطہ یہ ہے کہ وہ دو وصفوں والی چیز ہے یاایک وصف والی چیز ہے اور بہر صورت ایک وصف کا بدلناکافی ہے اور بحر میں جو ہے کہ زبانِ توراور گلاب کے پانی میں جس کی خوشبوختم ہو چکی ہو اجزاکا اعتبار ہے، مسلم نہیں، فلیتنبه۔(ت)

اما المنقول فلان العبرة بالطعم حيث لالون واما الضابطة فلانها ذوات وصف اووصفين وعلى كل يكفى تغير وصف واحد فمامر عن البحر من(٣)العبرة بالاجزاء في ماء لسان الثور وماء الورد المنقطع الرائحة أومثله في الغنية غير مسلم فليتنبه

## نوع آخر مقابلات نوع آخر قسم اول

# صنف اول\_ جامدات

(۲۷۷ تا ۲۷۵) نبیذ میں چھوہارے یا کشمش خواہ کوئی میوہ شربت میں شکر بتاہے مصری خواہ کوئی خشک شیرینی خیساندہ میں دوارنگ میں کسم کیسریڑیاروشنائی میں کسیس مازوخواہ اور اجزاء جب اشنے

Page 627 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق ئتاب الطهارة الحيج ايم سعيد كميني كرا چي ا/٢٩

جلدثاني فتاؤىرضويه

ڈالیں کہ پانیا بنی رقت پر نہ رہےاس سے بالا جماع وضو ناجائز ہے۔ قدوری وہدابیہ ونقابیہ وغیر باعامہ کتب میں ہے:

لابماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء ألله الناسياني سے جس ير غير كاغلبه موتواس كوياني كي طبيعت سے نکال دے۔(ت)

## صنف دوم ما نعات

(۲۷۸ ۲۷۷) زعفران حل کیا ہوا یانی یا شہاب اگریانی میں مل کر اُس کی رنگت کے ساتھ مزہ مابُو بھی بدل دے تواُس سے بالاتفاق وضو ناجائز ہے۔

اں لئے کہ رنگ متغیر ہو گیا،اس حکم پر جو منقول ہوا،اورایک وصف سے زاید ہے ضابطہ پر۔ (ت)

لتغير اللون على الحكم المنقول واكثر من وصف على الضابطة

یوں ہی پڑیا حل کیاہوا بانی جب رنگ اور ایک وصف اور بدل دے۔

اس لئے کہ اگر وہ تین اوصاف والا ہو تواس میں دو وصفوں کا تغیر کافی ہے اس پر اتفاق ہے تو پھر دو وصفوں کا کہاجال ہوگا؟(ت)

لانه انكان ذا الثلاثة كفي تغيروصفين للوفاق فكيف اذاكان ذاوصفين ـ

(۲۷۹) تر بوز کاشیریں یانی جبکہ یانی میں پڑ کررنگ کے ساتھ اس کا ایک وصف اور بدل دے، ہاں رنگ نہ رکھتا ہو تو مزے کا

اوریبی زیلعی کے قول کا مطلب ہے، قول یہ ہے ورنہ وہ تین وصفوں والا ہے، جبیبا کہ مشاہد ومعلوم ہے،اور منحہ میں فرمایا رملی نے کہا تربوز میں مشاہدہ یہ ہے کہ وہ بُو میں مانی کے مخالف ہوتا ہے اور بطیخ میں کچھ سرخ رنگ کے اور کچھ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔(ت) میں کہتا ہوں اس سے مراداس کے یانی کارنگ ہے

وهومحمل قول الزيلعي والافهوذوالثلاثة كمأهو معلوم مشاهد وقال في المنحة قال الرملي لمشاهد في البطيخ مخالفته للماء في الرائحة وايضافي البطيخ مالونه احمر وفيه مالونه اصفر اه اقول: اى لون مائه اذفيه الكلام

Page 628 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بداية الماء الذي يجوز به الوضوء العربيه كراجي ا/١٨

<sup>2</sup> منحة الخالق مع البحرالرائق كتاب الطهارة الحجاميم سعيد كمپنى كرا جي ا(+2

کیونکہ کلام اسی میں ہے اس سے مراد خود بطیخ ذات کارنگ نہیں۔(ت)

لالون عبنه

(\*۲۸)سپیدانگور کاشیر ہ جب مانی کے مزے پراس کامزہ غالب آ جائے۔

کیونکہ مزہ کا تغیر ہے منقول کے مطابق،اور وہ دوم وصفوں والا ہے توامک میں تغیر کافی ہے ضابطہ کے مطابق، یہ وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں جواز وعدم جواز کے جانبین میں۔(ت) اگر مہ کھا جائے کہ حکم اہل ضابطہ کے نزدیک مزہ پر مو قوف نہیں بلالکہ بُو کے غلبہ کی صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ (ت) تومیں کہتا ہوں اس کے مزے کا عمل تیز تر ہو تا ہے توجب تک مزہ نہ بدلے بُونہیں بدل سکتی ہے۔ (ت)

لتغير الطعم على المنقول وهو ذووصفين فيكفى تغير واحد على الضابطة فهذا ميا لاستأتى فيه الخلاف في شيئ من جأنبي الجواز وعدمه

فأن قلت بلى فأن الحكم لايقتصر عند اهل الضابطة على الطعم بل كذلك لوغلب الريح اقول: طعمه اسرع عملا فلا يتغير الريح مالم يتغير

(۲۸۱) سپیدانگور کاسر که ملنے سے اگریانی کامزہ بدل گیاسر کہ کامزہ اس پر غالب ہو گیا۔لمامر ویتأتی فیہ الخلاف کہا یاتی (اس کا حکم گزرااوراس میں اختلاف آتا ہے۔ ت)

(۲۸۲) رنگت دار سر کہ جب یانی میں مل کررنگ اور بُو (اس لئے کہ عام سر کول کی بُو قوی تر ہوتی ہے ۲امنہ) دونوں بدل دے۔

منقول کے مطابق رنگ والا ہے اور ضابطہ کے مطابق دووصفوں والا

لحصول اللون على المنقول ووصفين على الضابطة.

(۲۸۳)ایسے سر کہ کامزہ اقوی ہو توجب اُس سے مزہ کے ساتھ رنگت بھی بدل جائے۔

(۲۸۴) جس سر که کارنگ قوی تر ہوجب رنگ کے ساتھ ایک وصف اور بدل دے والوجہ قد علم (اس کی وجہ معلوم ہے۔ ت) (۲۸۵) دوده جب اس کارنگ اور مزه دونوں پانی پر غالب آ جائیں۔

لان العبرة في المنقول باللون وعند الزيلعي | اس لئ كه اعتبار منقول ميں رنگ بي كاب اور زيلعي ك نزدیک(نیزان کے اکثر متبعین کے نز دیک)

وكثير من اتباعه بأحد وصفين اللون

دواوصاف میں سے ایک کا اعتبار ہے (یعنی رنگ یا مزہ)،اور محقق علی الاطلاق اور صاحبِ درر کے نزدیک دونوں کا ایک ساتھ اعتبار ہے،اب جبکہ دونوں وصف ہی بدل جائیں تو پانی کا اطلاق نہ ہونے پر اتفاق ہوجائےگا۔ (ت)

والطعم وعند المحقق على الاطلاق وصاحب الدرر بهما معافاذا تغيراحصل الوفاق على سلب الاطلاق.

بدایک عماسوباکیس وہ ہیں جن سے وضو بالاتفاق علم ناجائز ہے لینی نہ ہو سکتا ہے نہ اُس سے نماز جائز ہو و الله تعالی اعلم وصلی الله تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه و بارك و سلم -

و سی المد ما میں میں میں حکم منقول و مقتضائے ضابطہ امام زیلعی کاخلاف ہے صنف اول خشک اشیا فتم سوم جن سے صحت ِوضو میں حکم منقول و مقتضائے ضابطہ امام زیلعی کاخلاف ہے صنف اول خشک اشیا (۲۸۷و ۲۸۷) چھوہارے کے سواکشمش انجیر وغیرہ کوئی میوہ بالا جہاع الا ماعن الا مامر الا و ذاعی ان ثبت عند (مگر وہ جو امام او زاعی سے مروی ہے اگر ان سے ثابت ہو۔ت) اور مذہب صحیح معتمد مفتی بہ مرجوع الیہ میں چھوہارے بھی جبکہ تادیر ترکز نے سے پانی میں اُس میوہ کی کیفیت اس قدر آجائے کہ اب اُسے پانی نہ کہیں نبیذ کہیں اس سے وضو نہیں ہوسکتا اگر چہ رقی ہو، بدائع امام ملک العلماء میں ہے:

جن چیزوں سے ہم نے وضو کے جائز نہ ہونے کا قول کیا ہے وہ نبیذ تمریر قیاس کی گئی ہیں، کیونکہ پانی کا مزہ بدل گیا ہے اور وہ کھورکے مزہ سے مغلوب ہو گیا ہے قیاس پر ابوبوسف نے عمل کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اُس سے وضو جائز نہیں، اور امام ابو حنیفہ نے نص کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا اور اُس سے وضو کو جائز قرار دیا، اور نوح نے جامع مروزی میں ابو حنیفہ سے وائر قرار دیا، اور نوح نے جامع مروزی میں ابو حنیفہ سے روایت کی کہ آپ نے اس سے رجوع

قیاس ماذکرنا انه لایجوز الوضوء بنبین التمرلتغیرطعم الماء وصیرورته مغلوبابطعم التمرو بالقیاس اخذابویوسف وقال لایجوز التوضوء به الاان ابا حنیفة رضی الله تعالی عنه ترك القیاس بالنص فجوزالتوضوء به وروی نوح فی الجامع المروزی عن ابی حنیفة رضی الله تعالی عنه انه رجع عن ذلك وقال لایتوضوء به

ع ہےا: ۱۹۰ کے بعد ۱۲۵ ہوئے مگر ان میں تین نمبر ۲۲۱ و ۲۵۲٬۲۵۷ جائزات کے تھے للذا ایک سو بائیس ۱۲۲ رہے ۱۲(م) ع ہے: لینی ضابطہ زیلتی اوراُن احکام کے اتفاق سے جو قول امام محمد پر بینی ہیں جیسا کہ تنبیہ ضروری میں گزرا ۱۲منه غفرلہ (م)

کرلیااور فرمایا کہ اس سے وضونہ کیا جائے اور ان کے اس قول پر اتفاق ہوا، یہی نوح کا قول ہے اور یہی ابو یوسف نے لیا ہے۔(ت)

وهو الذى استقر عليه قوله كذا قال نوح وبه اخذابويوسف 1\_

## فتح القدير ميں ہے:

اس روایت کی تصحیح جو ابو یوسف کے قول سے مطابقت رکھتی ہے لازم ہے، کیونکہ آیۃ تیمّم اس کو منسوخ کرنے والی ہے وہ مدنی ہونے کی وجہ سے متاخر ہے، اور متاخرین کی ایک جماعت اسی طرف گئی ہے۔ (ت)

وجب تصحيح الرواية الموافقة لقول ابي يوسف لان أية التيمم ناسخة له لتأخرها ذهي مدنية وعلى هذامش جماعة من المتأخرين 2\_

#### حلیہ میں ہے:

نوح اور حسن بن زیاد نے ذکر کیا کہ ابو حنیفہ نے اس سے رجوع کرلیااور فرمایا بجائے وضوئے تیم کرنا چاہئے، یہی ابویوسف کا مختارہے اور اکثر علاء مثلاً شافعی، مالک اور احمد کا قول ہے اور قاضی خان نے کہا یہی صحیح ہے اھ۔ (ت)

ذكر نوح الجامع والحسن بن زياد ان اباحنيفة رضى الله تعالى عنه رجع الى انه يتيمم ولا يتوضوء كما هو مختار ابى يوسف وقول اكثر العلماء منهم مالك والشافعى واحمدقال قاضى خان وهو الصحيح اه

### غنیہ میں شرح جامع صغیر قاضی خان سے ہے:

رواى اسد بن عمر ونوح بن ابى مريم والحسن عن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه انه رجع الى قول ابى يوسف والصحيح قول ابى حنيفة الأخر 4 اه اقول فهذان متابعان قويان لنوح الجامع فزال ماكان

روایت کیااسد بن عمرواور نوح بن ابی مریم اور حسن نے ابو حنیفہ سے کہ انہوں نے ابویوسف کے قول کی طرف رجوع کرلیااور صحیح ابو حنیفہ کا دوسرا قول ہے اھ میں کہتا ہوں یہ دومضبوط تائیدیں نوح کے حق میں ہیں،اس سے ملک العلماء کی برآت کا خطرہ زائل ہوگیا، ملک العلماء

<sup>1</sup> بدائع الصنائع فصل الماء المقيدانيج ايم سعيد كمپني كراچي ا/١٥

<sup>2</sup> فتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز به نوريه رضوبيه تحمر

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> حليه

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> شرح حامعه الصغير لقاضي خان

| فتاؤىرضويّه جلدثان                         |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|
| يخشىمن تبرى ملك العلماء اذقال كذا قال نوح  |  |  |
| غنىيرميں ہے:                               |  |  |
| لايتوضوء به هي الرواية المرجوع اليهاعن ابي |  |  |
| حنيفة رضى الله تعالى عنه وعليهاالفتوى لان  |  |  |
| الحديث وان صح لكن أية التيمم ناسخة له اذ   |  |  |
| مفهومهانقل الحكم عند عدم الماء المطلق الى  |  |  |
| التيمه ونبيذالتمر ليس ماء مطلقاً أ_        |  |  |
| بحرمیں ہے:                                 |  |  |
| لايتوضوء به وهو قوله الأخر قدرجع اليه وهو  |  |  |
| الصحيح واختاره الطحاوي وبالجملة فالمذهب    |  |  |
| المصحح المختار المعتمد عندنا عدم الجواز 2_ |  |  |
|                                            |  |  |
| ۔<br>خانیہ میں ہے:                         |  |  |
| هو قول ابي حنيفة الأخر <sup>3</sup> -      |  |  |
| ہند ہی میں عینی شرح کنز سے ہے:             |  |  |
| الفتوى على قول ابى يوسف 4_                 |  |  |
|                                            |  |  |

در مختار میں ہے:

يقدم التيمم على نبيذ التمر

<sup>4</sup> ہندیہ فیمالا یجوزبہ التوضی نورانی کتب خانہ پشاور ۲۳/۱

تصحیح شدہ قول کے مطابق نبیذ تمریر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملى ، باب التميم سهيل اكيدُّ مى لا ہور ص 2 × <sup>2</sup> بخرار القلق كتاب الطمارة سعيد كمپنى كراچى الا سال <sup>3</sup> قاضى خان فيمالا بجوزبه التوضى ، نوككشور كھنۇ ا**/9** 

حلدثاني فتاؤىرضويه

تیم کو مقدم کیا جائے گا، یہی صحیح مذہب ہے اور اسی پر فتوی ہے، کیونکہ جب کوئی مجتہد کسی قول سے رجوع کرے تواس یر عمل جائز نہیں،اوران کا قول "مقدم کیا جائےگا" سے مراد بیہ ہے کہ اس کو ترجیح دی جائیگی اور اختیار کیا جائیگا اور نبیز سے وضونه کیا جائیگا۔ (ت) على المذهب المصحح المفتى به لان المجتهد اذارجع عن قول لايجوز الاخذ به أه وقوله يقدم اى يرجح ويختار و يوثر فيفعله لا الوضوءيه

### برائع میں ہے:

نبیز منقی اور دوسرے نبیزوں سے وضو حائز نہیں کیونکہ قباس کی رُو سے وضو صرف مطلق مانی سے ہو سکتا ہے اور یہ مطلق مانی نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مطلق بانی کے موجود ہونے کی صورت میں اس سے وضو جائز نہیں، مگر ہمیں اس کاجواز نص سے معلوم ہوا ہے اور نص خاص نبیز تمر کی بابت وارد ہوا ہے تو باقی نبیزوں پر قباس کے مطابق ہی عمل ہوگا۔ (ت)

اما نبيذ الزبيب وسائر الانبذة فلايجوز التوضوء يها لان القياس يابي الجواز الإيالياء المطلق وهذاليس بهاء مطلق بدليل انه لا بجوز التوضوء به مع القدرة على الماء المطلق الا انا عرفنا الجواز بالنص والنص وردفى نبيذ التمرخاصة فيبقى ماعداه على اصل القياس 2

### ہدایہ میں ہے:

لایجوز التوضی بما سواه من الانبذة جریا علی | دوسرے نبیذوں سے وضوقیاس کے مطابق جائزنہ ہوگا۔ (ت)

قضية القياس 3

#### عنابیہ میں ہے:

منقی،انجیروغیرہ کے نبیزے وضوجائز نہیں۔(ت) لايجوز نبيذ الزبيب والتين وغير ذلك 4\_

### غنیہ میں ہے:

نبیز تمر کے علاوہ ماقی نبیذوں سے وضو کے عدم جواز سائر الاشربة سوى نبين التبرليس في

Page 633 of 711

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب التميم، مجتبائی دہلی الاہم

<sup>2</sup> بدائع الصنائع، مطلب الماء المقيد، سعيد كميني كراجي الا

<sup>3</sup> بدايه الماء الذي يجوز به الوضوء عربيه كراجي ٣٢/١

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> عنايه مع فتح القدير الماء الذي يجوز ببه الوضوء نوريه رضويه سكهر ا/٥٠١

میں کوئی اختلاف نہیں پایاجاتا ہے۔(ت)

عدمر جواز التوضى به خلاف أـ

اسی طرح عامہ کتب میں ہے۔

اگریہ سوال ہو کہ وان کان رقیقا تم نے کہاں سے لیا ہے؟ تواس کا جواب بیر ہے کہ بید فقہاء و کے اطلاقات سے مفہوم ہے، اور وہم اس طرح دُور ہوجاتا ہے کہ فقہاء و نے تصر آگ کی ہے کہ وہ نبیز جس سے وضو کے ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے رقیق ہے اور گاڑھے میں کوئی اختلاف نہیں، پھر فرمایا اس نبیز کے علاوہ باقی نبیزوں سے جائز نہیں کیونکہ نبیز تمر نص سے مخصوص ہے، اس نبیزوں سے قطعی طور پر واضح ہوا کہ رقیق نبیز سے وضو کی نفی مراد ہے کیونکہ گاڑھے میں تواختلاف پہلے ہی نہیں تھاتوگاڑھے نبیز میں نبیز میں تبیز میں نبیز میں بنیز میں بنیز میں ہیں تواختلاف پہلے ہی نہیں تھاتوگاڑھے نبیز میں بنیز میں تراور باتی بنیز میں برابر ہیں۔ (ت)

فأن قلت من اين قولك انكان رقيقاً قلت لاطلاقهم ويقطع الوهم انهم صرحوا ان نبيذ التمر المختلف في جواز الوضوء به ماكان رقيقاً اما الغليظ فلا ثم قالوا ولا يجوز بها سواه من الانبذة لان نبيذ التمرخص بالاثر فوضح قطعاً ان المراد نفى التوضى بالرقيق منها اما الغليظ فمعلوم الانتفاء ولا تخالف فيه بين نبيذ التمر وسائر الانبذة ـ

بالجملہ نبیز تمرے مطلّقاوضوصیحے نہ ہو نامذہب صیح معتمد مفتٰی بہہاور باتی نبیذوں سے نہ ہونے پر تواجماع ہے مگر ضابطہ زیلعیہ کاا قتضا یہ ہے کہ جب تک رقت باتی ہے صیحے ہولیکن یہ ہم گزصیح نہیں کہ اسے نبیذ کہیں گے نہ کہ پانی تو نام آب باتی نہ رہنے کے سبب آب مطلق نہ رہااور وضوآب مطلق ہی سے جائز ہے وہیں۔

وبيان ذلك انها من الجامدات اوضابطة التقييد عنده في الجامد زوال الرقة فحسب قال رحمه الله تعالى المخالط انكان جامدا فمادام يجرى على الاعضاء فالماء هو الغالب الهوتبعه في الحلية والدرر فاقتصرا على ذكر الجريان.

اقول: (۱) وكان البعد فيه اكثر لان الجريان على الاعضاء هو السيلان والرقة اخص منه كما سياتى فكان يقتضى جواز الوضوء

اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ وہ جامدات سے ہے اور ان کے نز دیک جامد میں تقیید کا ضابطہ میہ ہے کہ رقت زائل ہو جائے، انہوں نے فرمایا اگر ملنے والی چیز جامد ہو توجب تک وہ اعضاء پر بہد کے تو پانی ہی غالب ہوگا اور دونوں کی متابعت کی اور دونوں نے جاری ہونے کے ذکر پر اکتفاء کہا۔ (ت)

میں کہتا ہوں اس میں بعُد زائد تھا کہ جاری ہو نااعضاء پر سیلان ہے اور رقّت سیلان سے اخص ہے کما سیاتی تو اس کا مفہوم یہ لکلا کہ اگرچہ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تعيين الحقائق كتاب الطهارت مطبعة الأميريه بولاق مصرا (٢٠

رقّت زاکل ہو جائے اور سیلان ماقی رہے تووضو جائز ہے،مگر امام زیلعی اور ان کی متابعت میں حلبی نے اس شبہ کا تدارک کرتے ہوئے فرمایا، تو جن حضرات نے فرمایا کہ اس ہے وضوجائز ہے اگرر قبق ہو ورنہ نہیں اس کو اس صورت پر محمول کیا جائزگا کہ حب اس میں ملنے والی چیز جامد ہواھ اور اس کے قریب قریب محقق کا قول فتح میں اور صاحب بحر کا بحر وغیر ہامیں ہے کہ اگر وہ شپئ جامد ہے تو وضواس وقت جائز نہ ہوگاجب بانی کی رقت ختم ہو جائے اور وہ اعضاء پر حاری نہ ہوسکے اچ تو فقہاء نے دونوں ہاتوں کو جمع کردیااور حکم دونوں کے معًا انتفاء پر ہوا، اور جو محذور تھا وہ لوٹ آیا، ہال ایک صورت یہ ہے کہ واؤ جمعنی اُو ہو اور اس صورت میں جریان اور سلان کاذ کر رقة کے بعد اضافی ہوگا، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے توغنیہ کی عبارت بہتر ہے اور وہ یہ ہے کہ محسی جامد چیز کے ملنے سے پانی کے مقید ہونے میں معتبراس کی رقت کازائل ہونا ہے اھ اور بح نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ملنے والی چز حامد ہو تو اس میں اجزاء کے غلے کا تیااس کے گاڑھایڑ جانے سے ہوگااھ (ت) آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلہ میں مدار نام کے زائل ہونے پر ہے جبیباکہ امام نے اعتراف کیا ہے انہوں نے ضابطہ یہ بیان کیا کہ اس بات میں نام کازائل ہو ناہی بہتر ہےاھ اور جب کوئی جامد شیئ مانی میں ملتی ہے

وان زالت الرقة مع بقاء السيلان لكن الامام الزيلعي وبالنقل عنه الحلبي تداركاه بقولهما ىعدە فيحمل قول من قال ان كان رقىقا بجوز الدضوء به والا فلا على مأاذا كان المخالط له جامدا أه ويقرب منه قول المحقق في الفتح والبحر في البحر وغيرهما فأن كان جامدا فيانتفاء قةالباء وجريانه على الإعضاء 2 هـ فجمعوا بينهما فابتنى الحكم على انتفائهما معا وعاد المحذور الا إن يقال إن الواو بمعنى اووحىنئن يكون ذكر الجريان والسيلان بعد الرقة مستدركا غير انه قد شاع وذاع والخطب سهل فالاحسن عبارة الغنية المعتبر في صيرورة الهاء مقيدا ببخالطة الجامد زوال رقتة 3 هوالبحر من بعد اذقال فأن كان البخالط جامدا فغلبة الاجزاء فيه بثخونته اه

وانت تعلم ان المدار الباب على زوال الاسم كما اعترف به الامام الضابط بقوله زوال اسم الماء عنه هو المعتبر في الباب اهو بخلط الجامد ربما يزول

Page 635 of 711

أ تبين الحقائق كتاب الطهارة مطبعة الاميرية مصرا / ٢٠
 كر الر أق كتاب الطهارة الحج ايم سعيد كمپنى كرا چى ص ٩٩
 ق غنية المستملى فصل فى احكام المياه سهيل اكيدى لا مور ص ٩٩
 كر الر أق كتاب الطهارة الحج ايم سعيد كمپنى كرا چى ص ٩٩

تورقة کے زائل ہونے سے قبل ہی نام زائل ہو جاتا ہے، جیسے زعفران کا پانی جس سے کوئی چیز رئی جاسمی ہو،اور نیبذ،اور فقہاء ہے نصر کے کی ہے کہ اختلاف رقیق نبیذ میں ہے۔ ہدایہ میں ہے اختلاف اس میں ہے کہ نبیذ میٹھااور پتلاہو اور اعضاء پر پانی کی طرح بہتا ہواھ کافی میں یہ اضافہ کیا کہ اگر وہ شیرہ کی طرح گاڑھا ہو تواس سے وضو جائز نہیں اھ اور بدائع میں ہے کہ اگر نبیذ شیرہ کی طرح گاڑھا ہو تو بلا اختلاف اس سے وضو جائز نہیں ہے اوراسی طرح اگر قیق بلا اختلاف اس سے وضو جائز نہیں ہے اوراسی طرح اگر وقیق ہے مگر اس میں اتنا جوش آگیا ہو کہ جھاگ دے گیا ہو کیونکہ اب یہ مسکر ہوگیا اور مسکر حرام ہے للذا اس سے وضو جائز نہیں، نیزیہ کہ جس نبیذ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ضو فرمایا تھاوہ و قبی اور مسکر عرام کے اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھاوہ و قبی اور مسکر عرام کے اللہ علیہ وسلم نے خبیں، نیزیہ کہ جس نبیذ سے رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے حکم میں نہیں

الاسم قبل زوال الرقة كماء الزعفران الصالح للصبغ والنبيذ وقد صرحوا ان الاختلاف انماكان فى نبيذ التمر الرقيق قال فى الهداية النبيذ المختلف فيه ان يكون حلوا رقيقاً يسيل على الاعضاء كالماء أه زاد فى الكافى فأن كان غليظاً كالدبس لم يجز الوضوء به أهدوفى البدائع وان كان غليظاً كالرب لا يجوز التوضوء به بلاخلاف وكذاان كان رقيقالكنه غلا و اشتدوقذف بالزبد لانه صارمسكراو المسكر حرام فلا يجوز التوضوء به ولان النبيذ الذى توضأبه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان رقيقا حلوافلا يلحق به الغليظ المر قوهكذا فى الحلية والغنية والبحر والدروعامة الكتب عه بل فى العناية النبيذ

عـه: في مسكين على الكنزالنبيذالهختلف فيه ان يكون حلوارقيقاً يسيل على الاعضاء كالماء اه قال السيد ابو السعود اى والغلبة للماء ليوافق ماتقدم عن خزانة الاكمل فأن لم يحل فلا خلاف في جواز الوضوء به نهر اهاقول(١) سبخن الله اذا كان الغلبة للماء

مسكين على الكنزميں ہے كہ وہ نبيز جس ميں اختلاف ہے رقيق اور ميٹھاہے جو پانی كی طرح اعضاء پر بہتا ہو اھ ابوالسعود نے فرما يا يعنی غلب پانی كامو تاكہ خزانہ المل سے جو منقول ہوااس كے موافق ہو جائے، كيونكہ اگر ميٹھانہ ہو تو اس سے وضو كے جواز ميں كوئى خلاف نہيں، نہراھ ميں كہتا ہوں سبحان الله جب پانی كاغلب فلاف نہيں، نہراھ ميں كہتا ہوں سبحان الله جب پانی كاغلب (باتی رصفی آیدہ)

Page 636 of 711

<sup>1</sup> مدایة الماءالذی یجوز به الوضوء مکتبه عربیه کراچی ۳۲/۱ د. :

<sup>2</sup> کافی

<sup>3</sup> بدائع الصنائع مطلب الماء المقيد سعيد كميني كراجي ا/ ١٧

ہوسکتا ہے، یہی حلیہ، عنیہ، بر، در اور عام کتب میں ہے، بلاکلہ
عنایہ میں ہے کہ مختلف فیہ نبیذ کے بارے میں مجہ نے نواور
میں لکھاہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ کچھ کھجوریں پانی میں
والہ دی جائیں حتی کہ وہ میٹھا پتلا ہو جائے اوھ
اور پانی کا نام اس سے قطعی طور پر ختم ہو جاتا ہے اس پر اجماع
ہے، للذا مذہب مختار معتمدیہ ہے کہ اس سے وضو جائز نہیں
ہے، لیک وجہ ہے کہ امام کا پہلا قول جس سے انہوں نے رجوع
کرلیااس سے وضواسی صورت میں جائز ہے جبکہ پانی نہ
پائے، اور صرف نیت کے ساتھ ہی جائز ہوگا، اور جب مطلق
پائے، اور صرف نیت کے ساتھ ہی جائز ہوگا، اور جب مطلق

المختلف فيه ذكرمحمل في النوادرهوان تلقى تميرات في ماء حتى صارالهاء حلوارقيقاً اه أوروال اسم الهاء عنه مقطوع به مجمع عليه ولاجله صارالمذهب المختار المعتمد عدم جواز الوضوء به الا ترى ان في قول الامام الاول المرجوع عنه انمايجوز الوضوء به اذالم يجد الهاء ولا يجوز الامن منوياواذاوجد ماء مطلقاينتقض فهو في كل ذلك كالتميم ذكرة في العناية والفتح والحلية عن شرح الامام القدوري

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

جاز الوضوء به بالاجماع كمامر في ١١١ واى حاجة الى النقل مع اجماع الشرع والعرف والعقل على ان العبرة للغالب فكيف يكون مختلفاً فيه وانما حقه ان يقول اى والغلبة للتمر فأنه الذى كان الامام يعدل به عن سنن القياس لو ورد الحديث ثمر(١) نصب خلاف لايوافق قط مأفي خزانة الاكمل لانه ارجع الاجوبة كلها الى الاحكام الاجماعية وقوله ان لم يحل اقول وكذا ان حلا والماء غالب بعد ما تقدم في ١١١ والله تعالى اعلم ١١ منه غفر له (م)

ہوگاتوبالا جماعوضو جائز ہوگا کمام فی ۱۱۱ پھر اجماع کے ہوتے ہوئے
کسی اور نقل کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اجماع شرعی اور عرفی اور
عقلی تینوں سے ثابت ہے کہ اعتبار غالب کا ہے، تو پھر یہ مختلف فیہ
کیسے ہوگا؟اسے یوں کہنا چاہئے کہ "یعنی غلبہ کھجوروں کا ہو کیونکہ
اس میں امام نے قیاس سے عدول کیا ہے کیونکہ اس میں حدیث
وارد ہے، پھر خلاف کا ذکر مَا فِیْ خِوْزَانیةِ الْاسْکُمل سے بالکل
موافقت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے تمام جواب احکام
اجماعیہ کی طرف راجع کردئے ہیں اور ان کا قول "ان لم یکل" میں
کہتا ہوں اگر عیشا بھی ہو تواس کا حکم بہی ہے بشر طیکہ پانی غالب ہو
جیسا کہ پانی کی قتم ۱۱۱ میں گزرا، و الله تعالی اعدم ۱۲ منہ
غفرلہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عناية مع الفتح مطلب الماء المقيد نوريه رضويه سكهر ا/**٥٠**ا

لوٹ جائےگا تو یہ تمام احکام میں مثل تیم ہے، یہ عنایہ، فقا اور حلیہ میں شرح قدوری سے منقول ہے جو امام کرخی نے ہمارے اصحاب سے نقل کیا ہے اور حلیہ میں فرمایا ابو یوسف کے قول کی وجہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے تیم اس وقت واجب کیا ہے جب مطلق پانی نہ ہواور نبیز تمر مطلق پانی نہیں ہے ورنہ دوسرے مطلق پانی نہ ہواور نبیز تمر مطلق پانی نہیں ہے وضو جائز ہو جاتا ہے اھ یہی بدائع سے گزر چکا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے امام زیلعی کی اس گفتگو کا جواب بھی نکل آتا ہے کہ ان کا قول "یہ مطلق پانی نہیں ہے" ہم کہتے ہیں یہ شرعا پانی ہیا ہے۔ چانی حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "پاک ہے، چنانچہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "پاک حقیقہ اور شرعا پانی نہ پاؤ، تو اگر آیت کے یہی معنی ہوگا یعنی حقیقہ اور شرعا پانی نہ پاؤ، تو اگر آیت کے یہی معنی ہیں تو حقیقہ اور شرعا پانی نہ پاؤ، تو اگر آیت کے یہی معنی ہیں تو دوسرے پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو کیوں جائز دوسرے پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو کیوں جائز میں جائیں اور جن حضرات نے دونوں پانیوں میں ترتیب کو لاز م

لمختصر الامام الكرخى عن اصحابنارض الله تعالى عنهم وقال في الحلية وجه قول ابي يوسف ان الله تعالى اوجب التيمم عند عدم الماء المطلق ونبيذ التمرليس بماء مطلق والا لجاز الوضوء به مع وجود غيره من المياه المطلقة أه وتقدم مثله عن البدائع اقول وبه ظهر (۱) الجواب عماتجشمه الامام الزيلعي اذقال اماقولهم ليس بماء مطلق قلناهوماء شرعاالاترى الى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ماء طهوراي شرعا فيكون معنى قوله تعالى فلم تجدواماء اى حقيقة اوشرعا أه هو فياسبخن الله انكان هذا معنى الأية فلم لم يجز فياسبخن الله انكان هذا معنى الأية فلم لم يجز الوضوء به مع وجود ماء أخر ومن اوجب الترتيب بين المائين بتقديم اللغوى على الشرعي اما احتجاجه عه

بحرالعلوم نے ارکان اربعہ میں ان کی پیروی کرتے ہوئے فرمایا ہے
کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا فرمان "تمرة طیبة و ماء
طھور" سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیذ پانی ہونے سے خارج نہیں
ہواہے کھورکے وقوع سے، توجس شخص کے پاس نبیذ ہو تواس پر بیہ
صادق (باقی ر سخہ آئدہ)

عـه: تبعه فيه المولى بحر العلوم فى الاركان الاربعة فقال قوله صلى الله تعالى عليه وأله وسلم تمرة طيبة وماء طهور يفيدان النبيذ لم يخرج عن كونه ماء بوقوع التمر فواجد النبيز لا يصدق عليه انه

<sup>1</sup> حليه

ت تبيين الحقا ئق كتاب الطهارة الاميرية ببولاق مصر ا**٣٥**/

کہ لغوی کو شرعی پر مقدم کیاہے اور ان کااستدلال حضور صلی الله عليه وسلم كے قول "ماءٌ طهور " سے تواس كى بابت ميں کہتا ہوں دراصل حدیث کی ابتداء اس طرح ہے "تموة طیبة وماء طهور " توبیاس کے اجزاتر کیسے کے بیان کے لئے ہے صرف اتنا بتانا مقصود نہیں کہ بدیانی ہے ورنہ یہ بھی خبر ہوتی کہ یہ تھجور ہے اور بہ عرفالغۃ اور شرعًا مرطرح باطل ہے اور حدیث کی ابتداء میں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے عبدالله رضی الله تعالی عنه سے فرمایا "کیا تمہارے پاس بانی ہے تاکہ میں اُس سے وضو کروں؟ انہوں نے کہا نہیں سوائے نبیز تمر کے "۔ یہ خیال نہ کیاجائے کہ حضرت عبد الله نے صرف لغوی یانی کی نفی کی تھی اس لئے کہ سوال شرعی یانی کی مابت تھا کیونکہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تاکہ میں اس سے وضو کروں۔ ہاں یہ کہاجا سکتا ہے که عبدالله کواس وقت به معلوم نه تھاکه به شرعًا پانی ہے،اور خود امام زیلعی نے اعتراف کیاہے کہ ابن مسعود نے اس سے مانی کی نفی کی ہےاھ جب یہ ثابت ہو گیا تو معلوم ہوا کہ حامد میں حکم کازوال رقتہ پر منحصر کردینا صحیح نہیں ہے، بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ماء طهور فاقول: (۱) الحديث من اوله تبرة طيبة وماء طهور فانها هولبيان اجزائه التى تركب منها لاالاخبار عنه بائه ماء والالكان اخبار ايضابانها تبرة وهو باطل لغة وعرفاوشرعاوفي صدر الحديث قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لعبدا لله رضى الله تعالى عنه هل معك ماء اتوضوء به قال لاالانبيذ تبرلايقال انه رض الله تعالى عنه انمانفى الهاء اللغوى لان السؤال كان عن الهاء الشرعى لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اتوضوء به الا ان يقال لم يكن عبدالله انذاك يعلم انه ماء شرعاوقد (۲) اعترف الامام الزيلى نفسه انه ماء شرعاوقد (۲) اعترف الامام الزيلى نفسه هذا علم ان قصر الحكم فى الجامد على زوال الرقة غير صحيح وقد تنبه لهذا البحر فى البحر فقال بعد اليراد الضابطة وههناتنبيهات مهية.

(بقيه عاشيه صفى كرشته) لم يجد ماء فلا تعارضه أية التيمم حتى يكون ناسخا هذاماعندى اهوكأنه لم يطلع على كلام الامام الزيلعي دجهها الله تعالى قدس سر لا

نہیں آتا کہ وہ پانی کا پانے والانہیں ہے توآیہ تیم اِس کے معارض نہیں، تاکہ اس کو ناتخ قرار دیا جائے "هذا ماعندی" اصاور غالبًا وہ امام زیلی کے کلام پر مطلع نہ ہوئے۔(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبيين الحقا كق كتاب الطهارت الأميرية ببولاق مصر الاسم

صاحب بحر کو بحر میں اس پر تنبہ ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے ضابطہ کے بعد فرمایا،

### يهال چندامم تنبيهات بين:

ميبيه اول: جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کا مقتضی نبیز تمر اور نبیز منقی سے وضو کاجواز ہے خواہ اوصاف ثلثہ ہی کیوں نہ بدل گئے ہوں،اور تیمیم کے باب سے پہلے انہوں نے نصر سے کی ہے۔ کہ صحیح اس کے برخلاف ہے اور اس روایت سے رجوع کرلیاہے،اور یہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس پر سے مانی کانام زائل نہ ہوا ہو،اور نبیز تمر کے مسکلہ میں اس سے ینی کا نام زائل ہو گیا ہے تو کوئی مخالفت نہیں، کمالا یخی۔ تن**مبیہ ثانی:** اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زعفران جب بانی میں مل جائے تواس سے اس وقت تک وضو جائز ہو جب تک وہ سال ورقیق ہو خواہ اس کے تمام اوصاف بدل گئے ہوں، کیونکہ وہ جامدات سے ہے،اور معراج الدراب میں قنبہ سے منقول ہے کہ ا گرز عفران مانی میں ڈال دی جائے توا گراس سے رنگنا ممکن ہو تووہ مطلق مانی نہیں ہے،اس میں گاڑھے بن کا کوئی اعتبار نہیں،اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بانی کا نام زائل ہو گیا ہےاھ (ت) اس کوان کے بھائی اور شا گرد محقق نے نہر میں رد کیاہے جبیبا کہ ط میں ہے کہ زیلعی نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے اور اس تقیید سے کچھ نفع نه ہو گاھ اس کا جواب علامہ ابوالسعو د نے فتح الله المعین میں دیا

الاول: مقتضى مأقالوه هناجوازالتوضوء بنبيذ التمروالزبيب ولو غيرالاوصاف الثلثة وقد صرحواقبل بأب التميم ان الصحيح خلافه وان تلك رواية مرجوع عنهاوقديقال ان ذلك مشروط بمااذالم يزل عنه اسم الماء وفي مسألة نبيذالتمر زال عنه اسم الماء فلا مخالفة كمالايخفي.

الثانى: انه يقتضى ان الزعفران اذاختلط بالماء يجوزالوضوء به مادام رقيقاسيالاولو غيرالاوصاف كلهالانه من الجامدات والمصرح به في معراج الدراية معزيالي القنية ان الزعفران اذاوقع في الماء ان امكن الصبغ فيه فليس بماء مطلق من غيرنظرالي الثخونة ويجاب عنه بما تقدم من انه زال عنه اسم الماء أه ورده اخوه وتلميذه المحقق في النهر كمافي ط بان الزيلعي لم يذكر ذلك وان هذالتقييد لايجدى نفعا أه واجاب عنه السيد العلامة ابو السعود الازهري

<sup>1</sup> بحرالرائق کتابالطهارت انجایم سعید کمپنی کراچی ۱/ ۵۰ 2 ط بر مرعل بر سرمان

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> طحطاوى على الدرباب المياه بيروت ال<sup>١٠</sup>٣٠

اوراس کی پیروی ط نے کی ہے کہ گفتگواس میں ہے جس سے
پانی کانام زائل نہ ہوا ہو جیسا کہ زیلعی نے ذکر کیا ہے، تو نہر
کا نظیر دیناساقط ہے درست نہیں، اور جو جواب بحر میں ہے وہ
زیلعی کے صرح کی کلام سے ماخوذ ہے۔ (ت) تو یہ تین جلیل
القدر علماء ہیں جن کی آراء زیلعی کے کلام کی بابت مختلف
ہیں، دونوں برادران اس پر متفق ہیں کہ زیلعی نے جامد میں
نام کے بقاکی قید ذکر نہیں کی ہے، البتہ بحر کہتے ہیں یہ نیت میں
مضمر ہے، تو معنی یہ ہے کہ اگروہ جامد ہے تو جب تک وہ رقیق
ہو، اور نہر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے
ہو،اور نہر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو انہوں نے رَد نہیں
کیا ہے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، اور سید کا گمان ہے کہ
ہیز بلعی کے کلام میں صربی کا مذکور ہے اور ان کا کلام اسی میں
ہے اور بحر نے اُسی سے اخذ کیا ہے۔ (ت)

اسی طرح انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور اب میں زیلعی کا کلام نقل کرتا ہوں تاکہ بات پُوری طرح واضح ہو جائے، انہوں نے پہلے تو مخالف اقوال ذکر کئے، پھر فرمایا، اسی طرح اختلاف ہوا ہے، تو کوئی ضابطہ اور توفیق ضروری ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پانی جب اپنی اصلی خلقت پر ہو اور اس سے پانی کا نام سلب نہ ہوا ہو تواس سے وضو جائز ہے اور اگر نام زائل ہو جائے

في فتح الله البعين وتبعه طيان الكلام فيها إذالم بن ل عنه اسم الماء كما ذكرة الزيلعي فتنظير النهر ساقط وما ذكر في البحر من الجواب مأخوذ مر، صريح كلام الزيلعي أعهولاء ثلثة اجلاء اختلف انظارهم في كلام الامام الزيلعي اماالاخوان العلامتان فاتفقاعلى إن الزيلعي لم يذكر في الجامد قيد بقاء الاسم غيران البحر يقول انه مطوى منوى فالمعنى انكان جامدافهادام باقياعلى رقته فالماء هو الغالب بشرط ان لايزول عنه اسم الماء والنهر يقول انه لم يذكره كمأترى ولم يرده لانه لايجدى نفعاواماالسيد فزعم انه مذكور في صريح كلام الزيلعي وإن كلامه انهاهو فيه وإن البحر انها اخذه منه هكذا اختلف واناانقله لك كل كلام الزيلعي لتجلى لك جلبة الحال قال, حمه الله تعالى بعد مانقل اقرالًا متخالفة هكذا حاء الاختلاف فلاب من ضابطوتو فيق فنقول إن الهاء إذا بقي على اصل خلقه وليم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به وان زال وصار مقيدا لم يجز والتقييد اما بكمال الامتزاج اوبغلبة المبتزج فكمال الامتزاج بالطبخ بطاهر لايقصد به التنظيف اويتشرب النبأت وغلبة المهتزج

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح الله المعين ابحاث الماء سعيد كميني كرا چي ا/ ٦٣

اور مقید ہو جائے تو جائز نہیں،اور تقسید یا تو کمال امتزاج کے ساتھ یاملی ہوئی چز کے غلبہ کے ساتھ ہوگی،تو کمال امتزاج یہ ہے کہ یانی میں الی یاک چیز ڈال کر یکائے جس سے تنظیف مقصود نه ہو یا گھاس میں یانی جذب ہو جائے اور ملی ہوئی چیز کا غلبہ یہ ہے کہ پانی کا اختلاط بلا یکائے ہو اور گھاس میں بانی جذب کیے بغیر ہو پھر ملنے والی چیز اگر جامد ہو توجب تک وہ اعضاء پر بہے تو یانی غالب ہوگا،اور اگر ملنے والی چیز بہنے والی ہے تو وہ اگر کسی چیز میں یانی کے مخالف نہیں ہے، جیسے مستعمل مانی تو غلبہ کا اعتبار اجزا سے ہوگا،اور اگر وہ مانی کے مخالف ہو توا گرا کثر اوصاف کو بدل دے تواس سے وضوحائز نہیں ورنہ جائز ہے،اورا گرایک یاد ووصفوں میں مخالف ہے تو اسی وجہ سے غلبہ معتبر ہوگا، جیسے دودھ کہ مانی کے مخالف ہے رنگ اور مزے میں، تو اگر دودھ کا رنگ یا مزہ غالب ہو تووضوجائز نہیں ورنہ جائز ہوگا۔اور خربوزہ کا یانی، یانی سے صرف مزہ میں مختلف ہے تواس میں غلبہ باعتبار مزہ ہوگا،للذا فقہا ہے کی نصوص کو انہی مفاہیم پر محمول کرنا چاہئے جو اس کے لا کُق ہوں،اب جو یہ کہتا ہے کہ اگر وہ رقیق ہے تو جائز ہے ورنہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملنے والی اگر جامد ہے تو یہ حکم ہے۔اور جو کہتا ہے کہ اگر اس کے اوصاف میں سے کسی وصف کو بدل دیا تو حائز ہے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ چنر مانی کے ساتھ تینوں وصفوں میں مخالف ہے،اور جو کہتا ہے کہ جب اس کے اوصاف میں سے ایک وصف کو بدل دے تو جائز نہیں،اس کا مطلب سے ہے کہ وہ چیزیانی سے ایک یادووصفوں میں مخالف ہے،

بالاختلاط من غير طبخ ولا تشرب نبات ثم البخالط ان جامدافهادام يجرى على الاعضاء فالباء الغالب وإن مائعافان لم يكن مخالفافي شيئ كالهاء المستعمل تعتبر بالإجزاء وان مخالفافيهافان غيراكثرها لايجزالوضوء به والاجازوان خالف في وصف اووصفين تعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن يخالفه في اللون والطعمر فأن كان يون اللبن اوطعمه هو الغالب لمر يجز والاجاز وماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم فعلى هذا يحمل ماجاء منهم على مايليق به فقول من قال ان كان رقىقايجوز والا لاعلى مأاذا كان البخالط جامداومن قال ان غيراحداوصافه جاز على ماخالفه في الثلثة ومن قال اذا غير احداوصافه لايجوز على مأخالفه في وصف او وصفين ومن اعتبر بالاجزاء على مايخالفه في شيئ فاذا نظرت وتأملت وجدت ماقاله الاصحاب لايخرج عن هذا و وجدت بعضها مصرحاً به وبعضها مشاراليه  $^1$  اه هذاكل كلامه قدلخصته ولمراخرم منه حرفاغيرماذكرفي التشرب من الفرق بين الخروج والاستخراج فأنه غيرصحيح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبيين الحقائق بحث الماء بولاق مصر ا/٢٠

ولايتعلق به الغرض ههنا

اقول: فقد بأن لك من كلامه ثلثة امور الاول(۱) لاذكر في كلامه لتقييد حكم الجامد ببقاء الاسم حتى بالاشارة فضلا عن التصريح انهاقال مادام يجرى على الاعضاء فالهاء غالب اى مطلق غير مقيد ثم اذا اتى على تطبيق فهذا كها ترى مطلق غير مقيد ثم اذا اتى على تطبيق الضابطة على الروايات المختلفة حمل على الجامد قول من قال ان كان رقيقاً يجوزوالا لا والقول في الاصل مرسل وفي الحمل مرسل ارسالا فمتى جنح الى التقييد وكذلك تلونا عليك كلام الأخذين عنه الحكاب الفتح والحلية والغنية والدر ونور الايضاح حتى البحر الذي ابدى هذا التقييد لم يلم احدمنهم في تلخيص الضابطة اليه لاجرم ان صرح الشامي بأنه من زيادات البحر الثاني ذكر رحمه الله تعالى اولا اصلا مجمعاً عليه ان الوضوء انها يجوز بالباء المطلق وهو الذي لم ين عليه عليه ان الوضوء انها يجوز بالمطلق وهو الذي لم ينه عليه ان الوضوء انها يجوز بالمطلق وهو الذي لم ين عنه طبعه

اور جو کہتا ہے کہ اگر اس کے اوصاف میں سے کسی وصف کو بدل دیا تو جائز ہے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ چیز پائی کے ساتھ تینوں وصفوں میں مخالف ہے، اور جو کہتا ہے کہ جب اس کے اوصاف میں سے ایک وصف کو بدل دے تو جائز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پائی کے ساتھ کی دی چیز پائی ہے سے ایک یا دو وصفوں میں مخالف ہے، اور جس نے غلبہ باعتبار ابزاء لیا ہے ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز پائی کے ساتھ کسی چیز میں مخالف نہ ہو، توجب آپ خور کریں گے تو اسی نتیجہ پر چہنچیں گے جو کچھ اصحاب نے فرمایا ہے وہ اس بیان سے خارج نہیں، ان میں سے بعض امور تو کتب میں بھر احت مذکور ہیں اور بعض کاذکر اشارتا ہے اھ یہ ان کا مکل کلام ہیں بعر بلاکم وکاست میں نے نقل کر دیا ہے، صرف تَشرُب میں جو فرق ہروج واشخراج میں ہو فرق خروج واشخراج میں ہو فرق خروج واشخراج میں ہو فرق بیاں متعلق ہے۔ د

میں کہتا ہوں اُن کی گفتگو سے آپ کو تین باتیں معلوم ہو کیں:

اول: ان کے کلام میں جامد کے حکم کو نام کی بقاء سے مقید کرنے کا کوئی

تذکرہ موجود نہیں ہے صراحت تو الگ رہی اشارہ تک نہیں، انہوں نے
صرف یہ فرمایا ہے کہ جب تک وہ اعضاء پر جاری رہے تو پائی غالب ہے
لینی مطلق ہے مقید نہیں، تو جیسا کہ آپ ویکھتے ہیں یہ مطلق ہے مقید
اوگوں نے کہا ہے کہ اگر وقتی ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں ایک اس قول کو
جامد پر محمول کیا ہے حالانکہ یہ قول مطلق ہے اور حمل میں بھی مرسل

جامد پر محمول کیا ہے حالانکہ یہ قول مطلق ہے اور حمل میں بھی مرسل
حضرات کا کلام بھی نقل کردیا جنہوں نے اس سے لیا ہے لینی
فتی، طیرہ اور الالیضاح کے مصنفین، یہاں تک کہ صاحب
میر جنہوں نے یہ قید لگائی، ان میں سے کسی نے ضابطہ کا ضلاصہ یہ نہیں
کیا، اس لئے شامی نے تصر ش کردی کہ یہ زیادات بحر سے ہے۔
ووم: چیلے توانہوں نے ایک متفق علیہ اصل

ذکر کی اور وہ یہ کہ وضو مطلق پانی سے جائز ہوتا ہے،اور مطلق پانی وہ ہے جس کی طبیعت اور نام زائل نہ ہوا ہونہ کہ مقید پانی سے جس کا نام زائل ہو گیا ہو۔ (ت)

میں کہتا ہوں انہوں نے طبیعت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ طبیعت کے زائل ہونے سے نام بھی زائل ہوجاتا ہے تو پہلے بطور وضاحت ذکر کیا ہے،اور بعد میں اختصارًا حذف کیا ہے،اور اس میں کسی کا خلاف نہیں،مسئلہ دراصل مطلق ومقید کی پیچان کا ہے، یعنی پیر جاننے کا ہے کہ کب نام زائل ہوگااور تقسد حاصل ہو گی، تو انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا جس سے یہ معلوم ہوسکے کہ کب زائل ہوگااور کب باقی رہے گا، ہاتو کمال امتزاج بالملنے والی چیز کے غلبہ سے الخ تو اس میں کچھ شک نہیں کہ ان کا کلام اس یانی میں ہے جس سے یانی کا نام زائل نہیں ہوا ہے جبیبا کہ سید نے ذکر کیااس لئے کہ کلام اُس چیز کے بیان کیلئے ہے جس سے تقسد پیداہوتی ہے اور تقسد تو مطلق کی ہوتی ہے کیونکہ مقید کی تقدید تو مخصیل حاصل ہے، اور مطلق تو وہی ہے جس سے بانی کا نام زائل نہ ہواہو، تو گفتگو اسی میں ہےاور اس کا کسی نے انکار نہیں کیا،مگر اس سے اعتراض مرتفع نہیں ہوتا ہے، بلالکہ اس سے تو پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ مطلق بانی حامد کے ملنے سے تب ہی مقید ہوگا جبکہ گاڑھا ہو جائے حالانکہ حکم اس کے برخلاف ہے کیونکہ بسااو قات وہ گاڑھاہونے سے پہلے ہی مقید ہوجاتا ہے جیسا کہ زعفران اور نبیز۔اور حصر کا ثبوت اولاً تو یہ ہے کہ اس میں قصر ہے

ولااسبه دون البقسالزائل عنه اسبه اقرل: ولم يذكر الطبع لان زوال الطبع يوجب زوال الاسم فذكرة اولا ايضاحاوحذفه أخرا اجتزاء فهذاالقدرمبالاخلاف فيه لاحد انبأ الشان في معرفة المطلق والمقيد اي معرفة انه متى يزول الاسم فيحصل التقييد فتشمر لاعطاء ضابطة ذلك تتبيز بها مواضع زوال الاسم عن محال بقائه فقال التقسي بأحدام ين كمال الامتزاج اوغلبة المبتزج الخ فلاشك انه كلام فيهالم يزل عنه اسم الهاء كهاذكرة السبد كانه مسوق لبيان مايحصل به التقييد والتقييد انمأ يكون للمطلق فأن تقييد البقيد تحصيل الحاصل وما البطلق الامالم بنال عنه اسم الباء ففيه الكلام ومأكان انكرة احد لكنه (١) لايدفع الايراد بل انها منه منشؤه فأنه افادان الباء المطلق لايتقيد في خلط الجامد الاىالثخونة والحكم خلافه فأنه ربها يتقس قبل ان يثخن كما في الزعفران والنبيذ وثبوت الحصر

اولابالقصر كماعلمت واقول ثانيا محال ان يزول

اسم الماء عنه مع بقاء رقته الابتغير وصف لانه

اذابقي طبعه واوصافه

جیسا کہ آپ نے جانا، اور میں ٹانیا کہتا ہوں، یہ امر محال ہے کہ رقت کے باتی رہتے ہوئے اس سے پانی کانام زائل ہو، إلّا یہ کہ اس کا کوئی وصف متغیر ہوجائے اس لئے کہ جب اس کی طبیعت باتی ہواور اس کے اوصاف باقی ہوں تو اس سے اس کے نام کازائل ہونا بغیر موجب کے ہوگا اور یہ باطل ہے، اور جو غیر اس کے ساتھ مل جائے اور یہ غیر اُن چیزوں میں سے ہوجو کسی وصف میں اس پانی کے مخالف نہ ہو، اور وہ غیر اس کے اجزاء میں مساوی ہو یا زیادہ ہو تو اس میں پانی کا نام کل مرکب سے زائل ہوجائے گھجو پانی اور اس کے غیر سے مرکب ہو اور اس کے مساوی ہو یا اس پر غالب ہونہ کہ اُس پانی سے مواور اس کے مساوی ہو یا اس پر غالب ہونہ کہ اُس پانی سے جو اس میں جو یا تو اس پانی سے وضو جائز ہوتا، اور انہوں کے زارحمہ الله) جامد میں صرف گاڑھے پن کاذ کر کیا ہے، اور اس میں اوصاف کا اعتبار نہیں کیا ہے،

فزوال اسبه عنه يكون بغيرموجب وهو باطل اماماامتزج به غيره مبالايخالف عه وصفاله مساويا له في الاجزاء اواكثر فانها يزول فيه اسم الهاء عن الكل البركب من الهاء وغيره البساوى له اوالغالب عليه لاعن الهاء الذى فيه حتى لوامكن افراز الهاء عن ذلك المخالط لكان ماء جائزابه الوضوء وهو رحمه الله تعالى لم يذكر في الجامل غير الثخونة ولم يعتبر فيه الاوصاف انها اعتبرها في مقابله الهائع والمقابلة تنافى الخلط فقل افاد قطعا ان لاغلبة في الجامل بالاوصاف وقد افصح به الشرنبلالي في تلخيص ضابطته اذقال ولايضر به الشرنبلالي في تلخيص ضابطته اذقال ولايضر امرين زوال الاسم الالاحل

عـه: اقول: اى ان وجدامامامثلوابه من ماء لسان الثوروماء الورد المنقطع الرائحة فليس منه للاختلاف فى الطعم ومامثلوابه من الماء المستعمل فهو بنفسه على تحقيقنامن الماء المطلق فكيف يجعل امتزاجه بالمطلق المطلق مقيدا ١٢منه غفرله (م)

میں کہتا ہوں یعنی اگر پایا جائے، اور لسان ثور، اور گلاب کا پانی جس میں خوشبور نہ رہی ہو، کی مثالیں جو انہوں دی ہیں وہ اس سے نہیں ہے، کیونکہ مزہ کی تبدیلی میں اختلاف ہے، اور مستعمل پانی کی مثال جو دی ہے تو وہ خود ہماری تحقیق کے مطابق مطلق پانی ہے تو مطلق کو مطلق سے ملا کر مقید کیونکر کیا جاسکتا ہے ۱۲ منہ غفرلہ۔

Page 645 of 711

(ت)

<sup>1</sup> نورالا بيناح كتاب الطهارة مطبوعه مطبع عليمي لا هور ص ٣

اِن اوصاف کا اعتبار اس کے مقابل مائع میں کیا ہے اور مقابلالیہ ملاوٹ کے خلاف ہے، تو انہوں نے قطعًا یہ بات بتائی ہے کہ حامد میں اوصاف سے غلبہ نہیں ہوتا ہے،اوریپی بات شرنبلالی نے اپنے ضابطہ کے خلاصہ میں کہی ہے،انہوں نے کہا کہ اس کو تمام اوصاف کا متغیر ہو جانا مصر نہیں اھه اور نام کازائل ہو نا دو چیز وں میں سے ایک کی وجہ سے ہے، ہاتور قتہ کاختم ہو نایا وصف کا تبدیل ہو نا اور یہ چنر حامد کے ملنے کی صورت میں نہیں، تو صرف پہلی صورت میں باقی رہے اور یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں جب تک رقت باقی رہے گی نام کسی طرح زائل نہ ہوگا، یہ اعتراض کی صورت ہے، تو چھٹکارے کی کما سبیل ہو گی؟ ماں ابتداء کلام میں نام کے زائل ہونے کا ذکر کیا تھا، یہ ان کے ضابطہ کی تمہید ہے اس میں داخل نہیں،اس چز کا بان ہے کہ ضابطہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جبیبا کہ آپ نے جان لیا، یہ جامد کے حکم میں قید نہیں۔(ت)اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ انہوں نے اس سے قبل مخضر کے قول "او بالطبخ" کے تحت فرمایا تھا کہ اس باب میں نام کازائل ہو ناہی معتبر ہے جبیبا کہ گزرا، توانہوں نے اسی چیز کو صریحًا مدار بنایا جہاں بھی یہ یا یا جائے۔میں کہتا ہوں یہ درست ہے اور اس باب کا خلاصہ یہی ہے،اور ضابطہ تو اس کے بیان اور تفصیل کے لئے ہے اور یہ بتانے کیلئے ہے کہ یہ صورت کب پیدا ہوتی ہے،اورانہوں نے اس میں تصریح کی ہے کہ یہ حامد کے مل جانے میں صرف گاڑھا ہونے سے حاصل ہوتی ہے، تواس پر مدار ر کھنا مفید نہیں۔ سوم: وہ ایک ضابطہ بیان کرنا چاہتے ہیں جو مقید اور مطلق کے درمیان تمیز بیدا کردے اور ضابطہ وہی ہوتا ہے جو تمام صورتوں کا احاطہ کرے تولازم ہے

اوتغير الوصف وقد نفى هذا فى خلط الجامد فلم يبق الا الاول وظهر انه يقول لايزول الاسم فيه بوجه من الوجوة مأدامت الرقة باقية وهذا هومحل الايراد فاين المحيص نعم ذكر فى صدر الكلام لفظ زوال الاسم و هو انها هو تمهيد ضابطته خارجاعنهابيانا للمحوج اليها كما علمت فضلا عن ان يكون قيدا فى حكم الجامد فأن قلت: اليس قدقال قبل هذا تحت قول المختصر اوبالطبخ ان زوال الاسم هو المعتبر فى الباب كماتقدم فكان صريح منطوقه الادارة فى الباب كماتقدم فكان صريح منطوقه الادارة وماالضابطة الا لتفصيله وبيان انه متى يحصل وقد صرح فيهاانه لا يحصل فى خلط الجامد الاثارة بالثخونة فانى تنفع الادارة

الثالث: هو بصدد اعطاء ضابط يميز بين المقيد والمطلق وما الضابط الا مايحيط بالصور فيجب ان يستوعب كلامه بيان كل مايحصل به التقييد اىكل مايزول به الاسم اذلا تقييد الابه

کہ ان کا کلام اُن تمام صور توں کااحاطہ کرے جن سے تقسدیدا ہوتی ہے بعنی وہ تمام صورتیں جن میں زائل ہوجاتا ہے کہ تقیید تواسی سے حاصل ہو گی، تواس کے احکام میں سے کسی کو اس سے مقید کر ناکہ نام زائل نہیں ہوااس کے مقصود کو فاسد کرنااور ضابطہ کو ضابطہ ہونے سے خارج کرنا ہے، اور بحائے اس کے کہ امتیاز پیداہوا بہام پیدا کرنا ہے،اور تفصیل کو ختم کرنا ہے،اوراس کاانجام یہ ہوگاکہ جامد کی آمیز ش میں گاڑھانہ ہونے کی صورت میں نام زائل نہ ہو بشر طیکہ نام زائل نہ ہو،اور یہ کلام لغو نے فائدہ ہے،نہر کے قول کہ "یہ مفید نہیں" کا یہی مطلب ہے، یہ بھی ظام ہو گیا کہ نہ تو کچھ مذکور ہےاور نہ منوی ہےاور اس بارے میں حق نہر کے ساتھ ہےاور یہ وہ چیز ہے جو فخر سے رہ گئی تھی اور بح نے اس کو لباتھااور اس پر الگ تنبیه کی تھی اور صاحب در نے اس کو ضابطہ کی شکل میں پیش کر دیا، وہ فرماتے ہیں "اگر آمیزش حامد کی ہو تو دارومدار گاڑھا ہونے پر ہے جب تک نام زائل نہ ہو جیسے نبیز تمراھ اور انہوں نے یہ اچھاکام کیاہے کہ حکم صحیح ہو گیاہے اگر چہ اس سے ضابطہ ڈھیلاپڑ گیااوراس صورت میں ایک مزید ضابطہ کی حاجت ہو گئی، تحقیق کاپہ طريقه ہو ناجاہئے، ہميں يہ بحث چو تھی فصل تک مؤخر کرنی جاہئے تقی جہاں ہم ضابطہ پر گفتگو کریں گے ،مگریہاں ضرورہ ً بحث کرنا یڑی ہے تاکہ احکام منقولہ اور ضابطہ میں کسی کوشک وشیہ لاحق نہ ہوجائےوبالله التوفیق۔ (ت)

(١) فتقييد شيئ من احكامه بأن لابنول الاسم افساد ليقصوده واخراج للضابط عن ان بكون ضابطاوارجاع للتميز الى التجهيل، وللتفصيل الم، التعطيل، فأنه يؤل إلى أن في خلط الجامد بدون الثخونة لايزول الاسم بشرط ان لايزول الاسم وهوكلام مغسول، لايرجع الى طأئل و محصول، هذامعنى قول النهرانه لايجدى نفعاً فتبين انه لامذكور ولامطوى ولامنوى وان الحق فيه سيالنهر ،وإن هذا شيع سقط عن الفخر ،فلقعه البحر، وذكره في تنبيه على حدة فجاء الدر فنظمه في سلك الضابطة اذقال فلوجامدا فبثخانة مالم يزل الاسم كنسذته 1 اه ونعمافعل لانه صح الحكم وان انحلت عرى الضابطة، واحتاج مطّلعها الى ضابط أخر بلقط له ساقطه، هكذا ينبغي التحقيق، وا لله تعالى ولى التوفيق، وكان الحرى بنا أن نؤخر هذا البحث إلى الفصل الرابع حيث نتكلم إن شاء الله تعالى على الضابطة ولكن الحاجة مست اليه ههناكيلا يعتري احداشك فيها نيدي من البخالفات بين الإحكام البنقولة وقضية الضابطة وبالله تعالى التوفيق

<sup>1</sup> الدرالختار باب المياه مجتبائي دبلي اله٣

حلدثاني فتاؤىرضويّه

(۲۸۸) یوں ہی شربت سے وضو ناجائز ہے شکّر، ہتا شے ، مصری، شہد کسی چیز کا ہو نمبر ۱۸۵میں مداریہ وغیر ہاکتابوں سے گزرا: لا پیجوز بالاشربیة 1 (شربتوں سے وضو جائز نہیں۔ت)اس پر عنابیہ و کفالیہ وغالیہ میں فرمایا:

دوسری چیز غالب ہو گئی ہو۔ (ت)

ان ارادبالا شربة الحلوالمخلوط بالماء كالدبس الرّان كي مراد "اشربه" سي مينه شربت بين جيس شيره اور والشهد المخلوط به كانت نظير الماء الذي غلب شهرجوياني مين مل بول تواس ياني كي نظير ب جس يركوئي عليهغيره ـ

### مجمع الانهر میں ہے:

قال صاحب الفرائد المراد من الاشربة الحلوا | صاحب الفرائد نے فرمایا اشربہ سے مراد میشا شربت ہے جو یانی میں شامل ہو گیا ہو جیسے شیر ہاور شہد۔(ت)

لمخلوط بالماء كالدبس والشهد 3\_

مگر اصحاب ضابطہ غیر بحر وڈرپر لازم کہ اُس سے وضو جائز مانیں جب تک یانی کی رقت نہ زائل ہواور پیہ شربت میں عادةً نہیں ہوتا محکر، بتاشے، مصری توظام میں اور یول ہی شہد جبکہ جما ہوا ہو مگر بدائسی وجہ سے صحیح نہیں کہ شربت کو یانی نہیں کہتے نام بدل گیاتوآب مطلق نه رمایه

(۲۸۹) یوں ہی دواکا خیساندہ قابل وضو نہیں اگر گاڑھانہ ہو گیاہو کہ وہ دوا کہلائیگی نہ یانی مگر اہل ضابطہ پر جواز لازم۔

(۲۹۰ تا ۲۹۵) یونہی کسم، کیسر، رنگت کی بڑیاں جب پانی میں اس قدر ملیں کہ رنگنے کے قابل ہو جائے کسیس، مازو، روشائی مل کر حرف کا نقش بننے کے لائق ہو جائے بحکم تجنیس وفتح القدیر و حلیہ ومعراج الدرایہ وبحر الرائق ودُر مختار وقنیہ وہندیہ وفتح الله المعین وامام جرجانی جس کی عبارت نمبر ۱۲۴میں گزریں اُس سے وضو جائز نہیں کہ وہ رنگ یا سیاہی یاروشنائی کہلائے گانہ یانی مگر بحکم ضابطہ جواز ہے خصوصًا پڑیا کا یانی کہ بہت کم مقدار میں ملائی جاتی ہے جس کا یانی کی رقت پراثر نہیں ہو سکتا۔

میں کہتا ہوں اگر چہ ظامرِ عام کتب کاوہی ہے

اقول: وهو وإن كان ظأهر عامة الكتب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهداية باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز به مطبع عربيه كراجي ا/١٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الكفاية مع فتح القدير باب الماء الذي يجوز نبه الوضوء ومالا يجوز به مطبع نوربه رضومه ³ الكفاية مع فتح القدير باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه مطبع نوريه رضوبيه

جو گزرالیکن اس اصل کا یہی تقاضاہے جس پر قطعی اجماع ہے کہ نام کے زائل ہونے سے اطلاق کی کیفیت ختم ہوجاتی ہے۔(ت)

كمامر ثمه لكن هذاهو قضية الاصل المجمع عليه الغير المنخرم ان زوال الاسم يسلب الاطلاق والله تعالى اعلم ـ

ہاں روشنائی وغیرہ کا گاڑھا پانی بروئے ضابطہ بھی قابلِ وضو نہیں۔

#### صنف دوم سيال اشياء

(۲۹۸۳۲۹۲) قول: گلاب کیوڑا ہید مشک بلاشبہ مزہ آب کے خلاف مزہ رکھتے ہیں اور ان کی بُو قوی ترہے گھڑے ہر پانی میں تولہ ہر اُسے خوشبُودار کردیتا ہے اور مزہ نہیں برلتا تو بحسب حکم منقول اُس سے وضو جائز رہے گاجب تک اس قدر کثرت سے نہ ملے کہ پانی پر اُس کامزہ غالب آ جائے مگر اہلِ ضابطہ کے نزدیک اُس سے وضو ناجائز ہو نالازم لانہ ذووصفین وقد تغیر واحد (کیونکہ دو وصفوں والا ہے اور ایک وصف بدل چکا ہے۔ ت) مگریہ سخت بعید بلالکہ بدایۃ باطل ہے عرفاً لغۃ شرعا اُس گھڑے ہر پانی کو جس میں چند قطرے گلاب کے پڑے ہیں پانی ہی کہاجائے گاتو وہ یقینا آب مطلق ہے اور اس سے بلاشبہ وضو جائز۔

میں چند قطرے گلاب کے پڑے ہیں پانی ہی کہاجائے گاتو وہ یقینا آب مطلق ہے اور اس سے بلاشبہ وضو جائز۔

(۲۹۹و \*\* ۳) زعفر ان حل کیا ہوا پانی یا شہاب اگر اتنا ملے کہ پانی کا صرف رنگ بدلے تو حکم مذکور نمبر ۲۱ اسے وہ پانی قابلِ وضو نہر ہے گااور اہل ضابطہ جائز کہیں گے۔

کونکہ یہ تین اوصاف والا ہے تواس میں ایک کا تغیر کافی نہ ہوگا اور اس کے اوصاف میں سے رنگ قوی تر ہے تو باقی دو کے مؤثر ہو جائےگا۔ (ت)

لانهها من ذوات الثلثة فلايكفى تغيروصف واحد ولونهمااقوى اوصافههافيعمل قبل ان يعمل الباقيان.

(۱**۰۳**) یوں ہی پڑیا حل کیا ہوا پانی پانی میں پڑ کر صرف رنگت بدل دے تو کتب مذکورہ کے حکم سے قابلِ وضو نہیں اور اہلِ ضابطہ کے نز دیک بھی ناجائز ہےا گریڑیا کسی قتم کی بُونہ رکھتی ہو ورنہ جائز کہیں گے۔

(۳۰۲) آب تربوزے جب پانی کا صرف مزہ بدلے خود اہل ضابطہ نے عدم جواز وضو کی تصریح کی کہا صرفی ۱۲۸مگر اُن کا ضابطہ جواز جا ہتا ہے۔

کیونکہ یہ تین وصفوں والا ہے، تو ایک وصف پر التفائد کیا جائے گا،اوراس کامزہ اس کے اوصاف میں قوی ترہے تواس کے غلبہ سے دو۲ لانه ذوالثلثة فلايكتفى بوصف وطعمه اغلب اوصافه فلايستلزم غلبته غلبة احدالباقيين.

جلدثاني

ما قیماندہ وَصفوں میں سے کسی ایک کا غلبہ لازم نہیں آئے گا۔ (ت)

(سوس) سپیدانگور کے سرکہ کی جب صرف بُو یانی میں آ جائے غالب نہ ہو مجکم بدائع منقول نمبر ۱۳۰۰ قابل وضو ہے مگر بروئے ضابطه جوازنه چاہئے لانه ذو وصفین وقد تغیراحدهما (کیونکه په دو وصفوں والا ہے اور ایک وصف بدل چکا ہے۔ ت) (۳۰۴۷) سر که که رنگت بھی رکھتا ہے اور اُس کی بُوسب اوصاف سے اقوی ہے اگریانی میں اُس کامزہ اور بُوآ جائے اور رنگ نہ بدلے بحکم منقول مصرح امام ملک العلماء وامام اسبیجانی وامام فخر الدین زیلعی و مجم الدین زامدی وزادالفقهاء وامام ابن امیر الحاج حلبی مذکور نمبر ۱۲۷ قابل وضو ہے مگراتباع ضابطہ نے عدم جواز کی تصریح کی، عنبیر میں ہے:

ان كان يخالفه في الاوصاف كلهاكالخل فالمعتبر الروه يانى كے تمام اوصاف ميں اس كے خالف ہے جيے سركه تومعتبران میں ہے اکثر کاغالب ہو ناہوگا۔ (ت)

غلبة اكثرها أ\_

#### نورالا بضاح ومراقی الفلاح میں ہے:

سر کہ کے وصفوں میں سے دو کے ظہور سے غلبہ یا ما جائرگا کیونکہ اس کے تین اوصاف ہیں مزہ،رنگ اور بُو، کوئی سے دو وصف ان میں سے غالب ہوجائیں تو اس سے وضو نہیں ہوسکتا ہےاورا گرایک وصف متغیر ہوتا ہے تو کم ہونے کی وجہہ سے مضر نہیں۔(ت)

الغلبة توجر بظهور وصفين من خل له لون وطعم وريح اى وصفين منهاظهرامنعاصحة الوضوء ولوواحد لايضر لقلته 2-

### ر دالمحتار میں ہے:

تواعتبار اکثریت کے تغیر کا ہےاور یہ دووصف ہی تو سر کہ کے صرف ایک وصف کا یانی میں ظاہر ہو نا کچھ مضرنہ ہوگا۔ (ت) میں کہتاہوں ملک العلماء نے پہلے تو مدار نام کے زائل ہونے پر رکھا تھا،اوریہی صحیح بھی تھا،وہ فرماتے ہیں

فالغلبة بتغير اكثرها وهو الوصفان فلا يضر ظهوروصف واحد في الماء من اوصاف الخل 3 اج اقول: وقدكان ملك العلماء قدس سرة احال الامراولا على زوال الاسمر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنسة المستملى فصل في بيان احكام المياه سهيل اكيُّه مي لا مور ص ٩١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مراقی الفلاح کتاب الطهارت الامیریة ببولاق مصرص ۲۱

<sup>3</sup> ر دالمحتارياب المهاه مصطفیٰ البابی مصرا/ ۱۳۴۰

مطلق پانی میں جب کوئی سیال شئے مل جائے جیسے دودھ، سرکہ، منقی کاپانی وغیرہ،اور اس سے پانی کا نام زائل ہوجائے کہ پانی مغلوب ہو تواب میہ پانی مقید ہےاھ لیکن پھر وہ اس جیسی صورت میں رنگ کے اعتبار کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ اس کے متصل فرماتے ہیں، پھر دیکا جائیگا کہ اگر اس کارنگ پانی کے رنگ کے خالف ہے تورنگ میں غلبہ معتبر ہوگا۔

وهى الجادة الواضحة حيث قال الهاء المطلق اذا خالطه شيئ من الهائعات الطاهرة كاللبن والخل ونقيع الزبيب ونحو ذلك على وجه زال عنه اسم الهاء بأن صار مغلوبا به فهو بمعنى الهاء المقيد أهلكن ثم عاد عه الى اعتبار اللون في مثله فقال متصلا به ثم ينظر ان كان يخالف لونه لون الهاء يعتبر الغلبة في اللون 2

(۳۰۵) جس سر که کامزه رنگ وبُوسے اقوی ہو جب اس کے مزہ وبُو پانی پر غالب آئیں اور رنگ نہ بدلے بحکم مذکور ائمہ قابلِ وضو ہے اور ضابطہ مخالف۔

(۳۰۷) جس سر کہ کارنگ غالب تر ہو جب اُس سے صرف رنگ بدلے تواس کا عکس ہے لیعنی مجکم ائمہ اُس سے وضو ناجائز اور ضالطہ مقتضی جواز۔

(۷۰۰۷) دُودھ سے جب پانی کا صرف رنگ بدلے بھم ائمہ مذکورین قابلِ وضو نہیں اور عجب کہ امام زیلعی نے بھی اُن کی موافقت کی حالانکہ اُن کا ضابطہ مقتضی جواز ہے لانہ ذوالثلاثة ولونہ اقوی فلایکفی وصف واحد (کیونکہ یہ تین وصفوں والا ہے اور اس کے اوصاف میں رنگ قوی ترہے توایک وصف پر اکتفاء نہ کیا جائےگا۔ ت) ہاں امام ابن الہام ودُر وقدوری وہدایہ وعنایہ وعدۃ القاری جانب جواز ہیں کما تقدم کل ذلک ۱۳۴ وا مللہ تعالی اعلم (اس کی پُوری بحث ۱۳۴میں گزر چکی ہے والله تعالی اعلم -ت)

مح<mark>میل</mark> جزئیات نامحصور ہیں بہتی ہوئی چیز کہ پانی سے کسی وصف میں مخالف ہے اس کے بارے میں اس اختلاف واتفاق کا ضابطہ ملاحظہ چندامور سے واضح :

(۱) اگر کوئی وصف نہ بدلے پانی بالاجماع قابلِ وضوہے۔

عـه: سياتى بحمد الله تعالى تحقيق السر في ذلك في سادس ضوابط الفصل الثالث ١٢ منه غفر له (م)

اس کی حکمت تیسری فصل کے چھٹے ضابطہ میں آئے گی ۱۲ منہ غفرلہ (ت)

<sup>1</sup> برائع الصنائع الماء المقيد سعيد كمپنى كراچى ا/ ١٥

<sup>2</sup> بدائع الصنائع الماء المقيد سعيد كمپنى كراچي ار ۱۵

(۲) مخالفت اگر صرف رنگ یامزہ میں ہے اور وہ بدل جائے بالاتفاق قابل وضو نہیں۔

تنبيه: بدلنے سے کیامراد ہے اس کی تحقیق إن شاء الله العزيز فصل سوم ميں آئے گی۔

(س) اگر دووصف میں مخالفت ہے اور دونوں بدل جائیں بالاتفاق عدم جواز ہے۔

(۴) اگر صرف رنگ ومزہ پارنگ وبُومیں تخالف ہےاور رنگ بدلے تو بالاتفاق نا قابل ہےاور دوسرابدلے تو بحکم منقول جوازاور بروئے ضابطہ ناجائز۔

- (۵)ا گر صرف مزہ وبُومیں اختلاف ہے اور مزہ بدلے تو بالا تفاق اور بُو بدلے تو صرف بروئے ضابطہ عدم جواز ہے منقول جواز۔ (۲)ا گر تبینوں وصف مختلف ہیں اور سب بدل جائیں بالا تفاق ناجائز۔
  - (۷)ا گراس صورت میں صرف مزہ پابُو بدلے بالا تفاق جواز ہے اور فقط رنگ بدلے تو مجکم منقول ناجائز اور حکم ضابطہ جواز۔
    - (٨)اسي صورت ميں اگر رنگ ومزه بارنگ ويُو بدليس بالا تفاق ناجائز اور مزه ويُو بدليس تو ضابطه پريناجائز اور منقول جواز \_
- (۹) تخالف و تبدل دونوں کی جمیع صور کااحاطہ توان آٹھ میں ہو گیا، رہا ہیہ کہ تبدل کی کون سی صورت کہاں ممکن ہے اُس کا بیان میں کہ جوالیک ہی وصف میں مخالف ہے ظاہر ہے کہ وہ تواُسی کو بدل سکتا ہے اور اگر دو میں تخالف ہے تو تین صور تیں ہیں اوّل اقوی ہوگا یادوم یا دونوں مساوی، یعنی بدلیں تو دونوں ایک ہی ساتھ بدلیں اُن میں آگا پیچھا نہیں اگر ایک قوی ہے توایک کے تغیر میں اُسی کا تغیر ہوگا صور توں میں ہوسکتا ہے۔
- (۱۰) اگر تینوں وصف مختلف ہیں تواس میں سات احمال ہیں: اوّل اقوی ہویادوم یااول ودوم یااول وسوم یادوم وسوم یادوم وسوم یاسب مساوی جن میں ایک اقوی ہو تنہا ایک کے تبدل میں وہی مفروض ہوسکتا ہے اور دو کے تبدل میں ایک وہ ہونا ضرور۔اُس کے بغیر باقی دونوں کا تنہا یا مگا تغیر فرض نہیں کر سکتے اور دوا قوی ہیں توائی میں نہ ایک کا تبدل ہوسکتا ہے نہ ایسے دو کا جن میں ایک وہ تیسرا ہو، ہاں تینوں بدل سکتے ہیں اور جہاں تینوں مساوی ہیں وہاں یہی صورت فرض ہوسکتی ہے کہ سب بدل جائیں یا کوئی نہ بدلے وا لله تعالی اعلم وصلی الله تعالی علی سیدن او مولنا محمد الکریم الا کرم وعلی الله وصحبه وابنه وحزبه وبار کی وسلم آمین والحمد بلله دب العلمین۔

### فصل ثانى مطلق ومقيدكى تعريف ميس

يهان عبارات علما مختلف آئيں،

یا تو لفظًا یا معنی مجھی،ان میں سے پچھے صحیح ہیں اور پچھ اس کے برخلاف صحیح میں سے پچھ حسن اور پچھ احسن ہیں، تواب ہم انہیں اور ان پر جو ابحاث ہیں انہیں ذکر کرتے ہیں تاکہ صحیح اور غلط ظاہر ہو تاکہ ہر بحث میں معیار کی رعایت کی جاسکے (ت)

اماً لفظا اومعنى ايضاً فهنها صحيح وخلافه و الصحيح منها حسن واحسن فنذكرها ومالها وعليها ليتبين الهنتجب من الهجتنب،فيراعى معيارا في كل مطلب،والله الهوفق ماغير «رب

اوّل مطلق وہ کہ شے کی نفس ذات پر دلالت کرے کسی صفت سے غرض ندر کھ ند نفیا ندا ثباتاً قالد فی الکفایة (بیہ تعریف کفایہ میں ہے۔ت)اور مقیدوہ کہ ذات کے ساتھ کسی صفت پر بھی دال ہو، عنابیہ میں ہے:

ان الله تعالى ذكر الماء فى الأية مطلقاً والمطلق ما يتعرض للذات دون الصفات ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه أهاى ماء السماء والاودية والعيون والأبار ذكره مستدلا على جواز التوضى بها بقوله تعالى وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءُ مَلَّا طُهُوْ رَّا لَا قطعاً فأنه هو المطلق الاصولى وليس مراداهنا قطعاً فأنه مقسم المقيدات وهذا قسيمها وهو ينطلق على جميع مقيد بقيد الاطلاق فى مرتبة بشرط لاشيئ اى مالم يعرض له ماسلا عنه اسم الماء

الله تعالی نے آیہ مبار کہ میں پانی کو مطلق ذکر کیا ہے، اور مطلق وہ ہے جس میں صرف ذات کاذکر ہو صفات کانہ ہو، اور پانی کا مطلق نام انہی پانیوں پر بولاجاتا ہے اھ یعنی آسان، وادیوں، چشمول اور کنوؤل کے پانیوں پر، اس کاذکر وضو کے جواز کے سلسلہ میں کیا ہے فرمانِ الہی ہے

وَأَنْزَلْنَاهِنَ السَّمَاءَمَا عَطَهُوْ مَّا۔ (ت) میں کہتا ہوں یہ اصولی مطلق ہے اور وہ بہاں قطعًا مر اد نہیں کیونکہ وہ مقیدات کا مقسم ہے اور یہ اُن کا قسیم ہے اور یہ تمام مقیدات پر جاری ہے توان تمام سے وضو کاجواز لازم آتا ہے بلالکہ مطلق یہاں بقید اطلاق مقید ہے اور بشرط لاشیک کے مرتبہ میں ہے، یعنی اس کو جب تک ایکی چیز لاحق نہ ہو جو اس سے الیکی چیز لاحق نہ ہو جو اس سے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العناية مع فتح القدير باب الماالذي يجوز به الوضو مالا يجوز نوريه رضويه متحمر ٧٠/١

مطلق پانی کا نام سلب کرلے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ نفس ذات پر ایک زائد وصف کی طرف اشارہ ہے، تو مطلق یہاں مقید کی قسم ہے اور باقی مقیدات کا قسیم ہے علامہ شامی فی اس کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا "جاننا چاہئے کہ ماہِ مطلق مطلق مطلق مطلق ماء سے اخص ہے کیونکہ اس میں اطلاق کی قید ہے، اس لئے مقید کااس سے خارج کر نادرست ہے، اور مطلق ماء کے معنی ہیں کوئی بھی پانی ہو تو اس میں مذکور مقید بھی ماء کے معنی ہیں کوئی بھی پانی ہو تو اس میں مذکور مقید بھی داخل ہوگا، اور یہاں اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے اھ بحر میں مطلق کی تعریف کے بعد ہے "مطلق اصول میں معرض فرات کو بیان کرتا ہے نہ کہ صفات کو، نہ نفی سے نہ اثبات ذات کو بیان کرتا ہے نہ کہ صفات کو، نہ نفی سے نہ اثبات معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں مراد نہیں ہے لیکن مطلق پانیوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں مراد نہیں ہے لیکن مطلق پانیوں کی اس کی مثال بنانا کلام میں ایہام پیدا کرنا ہے تواحس وہی ہے۔ وہ جوکافی، بنایہ اور مجمع الانہر میں ایہام پیدا کرنا ہے تواحس وہی

البرسل ولاشك ان هذا متعرض لوصف زائد على نفس الذات فألمطلق ههناقسم من المقيد وقسيم لسائر المقيدات وقد تنبه لهذا السيد العلامة الشامى فنبه عليه بقوله واعلم ان الماء المطلق اخص من مطلق ماء لاخذ الاطلاق فيه قيداولذا صح اخراج المقيد به واما مطق ماء فمعناه اى ماء كان فيدخل فيه المقيد المذكور ولايصح ارادته ههنا أهووقع في البحر بعدماعرف المطلق بماياتي والمطلق في الاصول هوالمتعرض للذات دون الصفات لابالنفي ولا بالاثبات كماء السماء والعين والبحر علم فقدكان يفهم بالمقابلة انه ليس مراداههنا لكن (۱) جعل المياه المطلقة مثالا صرف الكلام الى الايهام فالاحسن مافي الكافي علم والبناية

اور غایة البیان میں ہے کہ مرادیہاں پر وہ ہے جو محض ماء کے نام کے اطلاق سے سمجھا جاتا ہے ور نہ مذکورہ پانی مطلق پانی نہیں کیونکہ یہ پانی کسی صفت سے مقید ہیں، اور اصولیین کے نزدیک مطلق وہ ہے جو صرف ذات کو ہتائے نہ کہ صفت کو اھ میں کہتا ہوں مطلق کا وجود اعیان میں نہیں مقید کے ضمن ہی میں ہوتا ہے، تومذکورہ یا نیول میں شخصیص نہیں ۱ امنہ غفرلہ (ت)

عه وفي غاية البيان المراد هنامايفهم بمجرداطلاق اسم الماء والافالمياه المذكورة ليست بمطلقة لتقييدهابصفة وفي اصطلاح اهل الاصول هو المتعرض للذات دون الصفة اه اقول: لاوجود للمطلق في الاعيان الا في ضمن للمقيد فلاتخصيص للمياه والمذكرة ١٢منه غفر لهـ (م)

Page 654 of 711

<sup>1</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصرا/ ۱۳۲ 2 بح الرائق کتاب الطهارةا پیج ایم سعید کمپنی کراچی ا/ ۲۲

سب نے اصولی مطلق کا ذکر کیا ہے، پھر فرمایا ہے، یہال وہی مراد جو ذہنوں کی طرف سبقت کرتا ہے الخ (ت)

ومجمع الانهر اذاذكروا المطلق الاصولى ثم قالواواريدههنامايسبقالى الافهام أالخ

**دوم مطلق**: وه که اپنی تعریف ذات میں دوسری شُے کامحتاج نه ہواور مقید وه که جس کی ذات بے ذکر قید نه بیچانی جائے۔

اس کو مجمع الانہر میں ناپسندیدہ قول کے طور پر بیان کیا ہے فرما ہااور کہاجاتا ہے کہ مطلق وہ ہے جو اپنی ذات کی تعریف میں کسی دوسری چنز کامحتاج نہیں ہو تا ہےاور مقیدوہ ہے جس کی ذات قید کے بغیر نہیں جانی جاتی ہےاھ (ت) میں کہتا ہوں، یہ بظاہر پہلے سے بھی زیادہ غلط ہے کیونکہ کوئی چز بھی اینی ذات کی تعریف میں کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں ہوتی ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ وہی یانی کی طبیعت یر ہاقی ہے،اور یانی کی طبیعت میں کوئی الیمی چیز داخل نہیں ہوئی جواس کواس کی طبیعت سے خارج کردے یا عرف میں اس کے غیر کے ساتھ مرکب کردے تووہ مانی کے علاوہ دوسری چیز بن جائے جس پر محض یانی کے نام کااطلاق نہ ہو،اور اس کے اطلاق سے اس کی ذات نہ پیچانی جائے اور اس سے زیادہ واضح غنیہ کی عبارت ہے کہ وہ،وہ ہے جو عرف میں یانی کملاتا ہے،اس کی ذات کی تعریف میں کسی تقیید کی حاجت نہ ہو اھ یہ تعریف امام حافظ الدین نے مستصفیٰ میں کی ہے، جیسا آیکا اِن شاء الله تعالى ـ (ت)

ذكرة في مجمع الانهرعلى جهة التبريض فقال ويقال المطلق مالايحتاج في تعريف ذاته الى شيئ أخروالهقيد مالايتعرف ذاته الاباليد القول: وهوبظاهرة افسدمن الاول فان شيئا اماقط لايحتاج في تعريف ذاته الى شيئ أخرو لكن الهقصودانه الباقي على طبيعة الهاء وصرافة المائية لم يداخله مايخرجه عن طبعه اويجعله في العرف مركبامع غيرة فيصيرذا تااخرى غير ذات الهاء لايطلق عليه محض اسم الهاء ولاتعرف ذاته باطلاقه واوضح منه قول الغنية هومايسمى في العرف ماء من غير احتياج الى تقييد في تعريف ذاته الهستصفى كهاسياتي ان شاء الله حافظ الدين في المستصفى كهاسياتي ان شاء الله تعالى۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مجمع الانهر تجوز الطهارة بالما<sub>ء</sub> المطلق مطبعه عامره مصرا/ ٢٧

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مجمع الانهر تجوز الطهارة بالماء المطلق مطبعه عامره مصرا/ ٢٧

<sup>3</sup> غنية المستملى احكام المياه سهيل اكيُّه مي لا هور ص ٨٨

سوم: مطلّق وہ کہ اپنی پیدائشی اوصاف پر ہاقی ہو، خزانۃ المفتین میں شرح طحاوی سے ہے:

یہ وہ ہے جو اپنے پیدائش اوصاف پر باتی ہے، میں کہتا ہوں اگر اوصاف سے محض اوصاف ثلثہ مراد ہیں، یامع رقت وسیلان کے، تو اس پر چنوں اور باقلی کے پانی سے اعتراض ہے، اور اس پانی سے اعتراض ہے جس میں صابون اور اُشنان ملایا گیا ہو، اگرچہ ان دونوں کے ساتھ پکایا گیا ہو، یا جمر بیری کے ساتھ پکایا گیا ہو، یا جمر بیری کے ساتھ پکایا گیا ہو، یا جمر بیری کے ساتھ پکایا گیا ہو جا باتی ہو، اور اسی طرح وہ پانی جس میں کھجوریں ڈالی گئی ہوں اور میٹھا ہو گیا ہواور سی نیز نہ بناہو کیونکہ اس کے اوصاف میں گئی یا جزوی تغیر پیدا ہو گیا ہو کسی مائع (سیال) سے مل گیا ہو جو پانی کے اکثر اوصاف میں اس کے مثابہ ہو یا مساوی ہو حالانکہ اس سے وضواتفاقاً ناجائز ہے یہ طر داوعکا منتقض ہو گیا، اور اگر عام کا ارادہ کیا ہو تو نقض وسیع طر داوعکا منتقض ہو گیا، اور اگر عام کا ارادہ کیا ہو تو نقض وسیع ہو جائیگاتو گرم یانی کی مثل سے بھی نقض وار د ہوگا۔ (ت)

هو الباقى على اوصاف خلقته أقول: ان اريد(۱)بالاوصاف الاوصاف الثلثة خاصة اومع الرقة والسيلان انتقض بمنقوع الحمص والباقلا ومأخلط بصابون واشنان ولو طبخ بهما اوبسدرمادام باقياعلى رقته وكذاماالتى فيه تميرات فحلاولم يصر نبيذ التغير اوصافهاكلا اوبعضامع جوازالوضوء بهااتفاقا(۲)وكذا بماخلط بمائع موافق في الاوصاف اكثر منه اومساويا مع امتناع الوضوء به وفاقا فانتقض طرادوعكساوان اريد الاعمر اتسع الخرق

**چہار**م مطلق وہ کہ اپنی رقت وسیلان پر باقی ہوشلبیہ علی الزیلعی میں ہے:

الماء المطلق مابقى على اصل خلقته من الرقة والسيلان فلو اختلط به طأهرا وجب غلظه صار مقيدا 2 اهيجيي اه

فأنتقض ينحو الحسم ايضأ

اقول: (٣) هذا افسدوقد تضمن سابقه الردعليه ويزيدهذا انتقاضابها خلط بكل مائع لايسلبه رقته وان

مطلق پانی جب تک ہے کہ اپنی اصل خلقت پر ہو، لینی اس میں رقت اور سیلان باقی ہو اور جب اس میں کوئی پاک چیز مل کراس میں گاڑھا پن ہیدا کردے تو وہ مقید ہو جائیگااھ کی

اھ(ت)

میں کہتا ہوں یہ اور بھی زائد فاسد ہے،اور گزشتہ بحث میں اس پر رد ہوچکا ہے اور اس پر یوں بھی اعتراض وارد ہوتا ہے اُس کے ساتھ کہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> طحطاوي على الدرالخيار باب المياه بيروت ا ١٠٢/١

<sup>2</sup> شلبي على التبيين كتاب الطهارت الأميريه ببولاق مصرا/ ١٩

اس میں کوئی الیی مائع شے شامل ہوجائے جواس کی رقت کو ختم نہ کرے خواہ اُس کے دوسرے اوصاف میں تغیر پیدا کردے، جیسے دودھ، سرکہ، عرق وغیرہ۔(ت)

غير اوصافه كاللبن والخل والعصير ونحو ذلك

## پیجم: مطلق وہ جس کے لئے کوئی نیانام نہ پیدا ہوا، ہدایہ میں فرمایا:

قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز التوضى بهاء الزعفران واشباهه مهاليس من جنس الارض لانه ماء مقيد الاترى انه يقال ماء الزعفران بخلاف اجزاء الارض لان الهاء لا يخلو عنها عادة ولناان اسم الهاء بأق على الاطلاق الا ترى انه لم يتجدد له اسم على حدة واضافته الى الزعفران كاضافته الى البئر والعبن أاه

اقول: (۱) ظاهره منتقض بالحبيم فقدحدث له اسم لم يكن فأن قلت اسم الماء بأق عليه فالمراد ماتجدد له اسم مع انتفاء اسم الماء الاترى الى قوله ان اسم الماء بأق على الاطلاق اقول اولا قوله قدس سرة لم يتجدد له مفصول عماقبله الا ترى الى قوله الا ترى فقد جعله دليلا على بقاء الاسم الان بقاء الاسم مأخوذ فيه وثانيا بقاء الاسم على الاطلاق كاف على الاطلاق لا يحتاج بعدة الى عدم حدوث ولا يضرمعه الف حدوث فضهه اليه يجعله لغوا ـهذا اوردة الفاضل عصام في حاشية بانه منقوض

امام شافعی نے فرمایاوہ اشیاء جو زمین کی جنس سے نہیں ہیں جسے جسے زعفران کا پانی وغیرہ اُن سے وضو جائز نہیں، کیونکہ وہ مقید پانی ہے، اس لئے اس کو زعفران کا پانی کہتے ہیں، بخلاف زمینی اجزاء کے، کیونکہ عام طور پر کوئی پانی زمینی اجزاء سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ پانی کا نام علی الاطلاق باقی ہے اور اس کا کوئی نیانام وضع نہیں ہوا ہے اور اس کا کوئی نیانام وضع نہیں ہوا ہے اور اس کی طرف الی ہی ہے جسے پانی کی اضافت کوئی سا چشے کی طرف ہوتی ہے اصرات)

میں کہتا ہوں بظاہر اس پر گرم پانی کااعتراض وارد ہوتاہے کیونکہ
اس پرایک ایسانام بولا جارہاہے جو پہلے نہ تھا۔ اگریہ کہا جائے کہ اس
میں بھی پانی کا نام باتی ہے، تو مرادیہ ہے کہ جس کا نیا نام پڑگیا ہو
اور پانی کا نام ختم ہوگیا ہو، چنانچہ انہوں نے فرمایا "پانی کا نام علی
الاطلاق باتی ہے۔ میں کہتا ہوں اوّل تو ان کا قول "لمہ یہ جدد
له" ماقبل سے منفصل اور الگ ہے چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے
"الاتدی" تواس کو انہوں نے نام کے باتی رہنے پر دلیل بنایا ہے
یہ نہیں کہ نام کا باقی رہنااس میں ماخوذ ہے، ٹانیا نام کا علی الاطلاق
باقی رہنااطلاق کے لئے کافی ہے اس کے بعد وہ عدم حدوث کا محتاج
باقی رہنااطلاق کے لئے کافی ہے اس کے بعد وہ عدم حدوث کا محتاج
نیس اور اس کے ہوتے ہوئے ہزار حدوث بھی مفر نہیں، تو

<sup>1</sup> الهداية باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز به مطبع عربيه كراجي ا ١٨١١

بهاء الباقلاء حيث لم يتجددله اسم ولم يبق ماء مطلقاثم قال والجواب ان المراد هو الاستلزام الاكثرى فأن الغالب في المقيد تجدد الاسم كالخبز عا المرقة والصبغ ونحو ذلك بخلاف المطلق وهذا القدركاف في غرضنا اذالاولى في الفرد عا الذي يشتبه حاله ان يلحق بالاكثر الاغلب أه وتعقبه العلامة سعدى افندى بقوله لك ان تمنع الاكثرية الاترى الى ماء الورد وماء الهندباء وماء الخلاف واشباهها أه

اقول: السؤال والجواب والتعقب كل ذلك نداء من وراء حجاب(۱) اما التعقب فلان كثرة مايقال له ماء كذا لاتنفى اكثرية ماتجددت له الاسباء وهى معلومة قطعابلا امتراء واما الجواب فأولا(۲) حاصل الجدل إن الامام الشافعي ضي الله

عـها: اقول: من العجب عدالخبر من المياة المقيدة - (م) عـه ۲: اى فيلحق ماء الزعفر ان بالماء المطلق وماء الباقلاء لتبين حاله بالمقيد وان لمريتجد دله ايضاً اسم اذلات رعان كل لامتجد د مطلق ١٢ منه غفر له -

اِس کا اُس کے ساتھ ملادینا اس کو لغو قرار دیگا۔ یہ عصام نے اپنے حاشیہ میں لکھا کہ اس پر باقلاء کے پانی سے اعتراض وارد ہوگا اس لئے کہ اس کا کوئی نام نیا نہیں پیدا ہوا اور مطلق پانی بھی نہ رہا پھر فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ مراد استرام اکثری ہے، کیونکہ مقید میں عام طور پر نام نیا ہوجاتا ہے، جیسے روئی، شور بہ اور رنگ وغیرہ بخلاف مطلق کے، اتنی مقدار ہماری غرض میں کافی ہے، کیونکہ اولی اُس فرد میں جس کا حال مشتبہ ہویہ ہے کہ اس کوا کثر واغلب سے لاحق کیا جائے اھاس پر علامہ سعدی آفندی نے تعاقب کیا، اور فرمایا اس میں اکثریت کے وجود کا انکار کیا جاسکتا ہے، جیسے گلاب کا فرمایا اس میں اکثریت کے وجود کا انکار کیا جاسکتا ہے، جیسے گلاب کا اپنی، کا رہیں اشیا کا پانی اور اسی طرح دوسری اشیا کا پانی اور اسی طرح دوسری اشیا کا پانی اور اسی

میں کہتا ہوں سوال وجواب اور تعقب بیہ سب پردے کو پیچھے پکار نا ہے، تعقب تواس کئے کہ جن اشیاء کو کہا جاتا ہے کہ "فلال چیز کا پانی" ان کی کثرت، اُن اشیاء کے اکثر ہونے کے منافی نہیں جن کے نام نئے پڑ گئے ہوں اور بیہ بلاشبہ معلوم ہیں، اور جواب کی بابت اول تو یہ ہے کہ جھگڑے کا حاصل یہ ہے

میں کہتا ہوں بڑے تعجب کی بات ہے کہ روٹی کو مقید پانیوں میں شار کیا ہے۔ (ت)

یعنی زعفران کے پانی کو مطلق پانی اور باقلی کے پانی سے ملق کیا جائیگاتا کہ اس کاحال مقید سے جدا ہو جائے، اگر چہ اس کا بھی کوئی نیا نام نہیں پڑاہے کیونکہ ہمارایہ دعوی نہیں ہے کہ ہروہ پانی جس کا نیا نام نہ ہووہ مطلق ہے ۱۲منہ غفرلہ۔(ت)

<sup>1</sup> حاشية سعدى چلپى مع افتح القدير نور به رضوبه سخمر ا/ ٦٣ 2 اشية سعدى چلپى مع افتح القدير نور به رضوبه سخمر ا/ ٦٢

کہ امام شافعی نے اس کے مقید یانی ہونے پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ اس کوز عفران کا پانی کہاجاتا ہے تواس میں قید کی ضرورت ہو ئی اور م وہ چزجس میں قید کی ضرورت ہو مقید ہوتی ہے تو اس کا جواب شخ قد س سرہ،نے منع اور معارضہ کے ساتھ دیا ہے۔منع تو اس اعتبار سے، پس ان کا قول واضافتہ الی الز عفران الخ یعنی ہم یہ تشلیم نہیں کرتے کہ م راضافت احتیاج کیلئے ہے، بلالکہ اضافت مجھی کسی شے کی تعریف کیلئے ہوتی ہے، ذات کے علاوہ جیسے کنویں کا یانی چشمے کا ياني، باقى ربامعارضه توان كاقول ان اسمد المهاء باق الختو انہوں نے اطلاق پر مطلع مانی کے نام کے ماقی ہونے سے استدلال کیا ہے اور اس کے باقی رہنے پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ اس کا کوئی نیانام نہیں پڑاہے، تواس میں یہ قاعدہ کلیہ ملانے کی ضرورت ہے کہ مُردہ پانی جس کا نیا نام نہ پڑا ہو تو مطلق کا نام اس پر ہاقی ہے تو معترض نے اس کلیہ پر نقض وارد کیا ہے یا قلی وغیرہ کے مانی سے ،اور اکثریت والے جواب کااس سے تعلق نہیں ہے کیونکہ اس میں "تعدیہ" نہیں مایا جاتا ہے،اور ثانیا،لازم ان کے قول "مقیر میں غالب نام کا تحدد ہے" سے تحدد من جھة التقسد کے استلزام کی اکثریت ہے، لینی اکثر مقیدات، متحدد ہیں حالانکہ ان کے حق میں نفع بخش اطلاق من جہۃ عدم التحدد کے

تعالى عنه استدل على كرنه ماء مقدرا بانه بقال له ماء الزعفران فاحتاج إلى التقييد وكل مااحتاج إلى التقسد مقسر واجاب عنه الشيخ قدس سرة بمنع ومعارضة اماالمنع فقول وإضافته إلى الزعفران الخ اى لانسلم ان كل اضافة للاحتماج بل, بما يكون لتعريف شيئ وراء الذات كهاء البئر والعبن واما البعارضة فقوله إن اسم الباء بأق الخ فاستدل على الاطلاق بيقاء اسم الباء البطلق وعلى بيقائه بأنه لم يتحدد له اسم فلا يدمن ضم الكلية القائلة ان كل مألم بتحدد له اسم فأسم المطلق بأق عليه فنقض البعترض الكلية بهاء الباقلاء ونحوه ولايبسه الجواب بالاكثرية لانتفاء التعديد(١)وثانيا اللازم من قوله الغالب في البقيل تحدد الاسم اكثرية الاستلزام للتجدد من جهة التقيداي اكثر المقيدات متجددات والنافع له عه اكثرية الاستلزام للاطلاق من جهة عدم التجدداي اكثر مألم يتجددله اسم فهو مطلق ليلحق هذا الذي لمريتجددله اسمر بالاكثر الاغلب لكن لايلزمر هذامن ذلك بل يمكن ان يكون اكثر مأتقس تجدد

لینی مصنف کے کلام کی توجیہ میں، زعفران کے پانی کو مطلق یانیوں میں شار کرنے کیلئے ۱۲منہ غفرلہ (ت)

عه اى فى توجيه كلام الامام المصنف قدس سرة لجعل ماء الزعفران من المياة المطلقة ١٢ منه غفرله(م)

ولايكون اكثر مألم يتجدد لم يتقيد فأن القضية الاكثرية لايجب ان تنعكس بعكس النقيض كنفسهالجوازان تكون افراد مألم يتجددله اسم اقل بكثير من افراد المقيد ويكون اكثرهأداخلا في المقيد فيكون اكثر افراد اللامتجدد افرادالمقيد متجدداواكثر افراد اللامتجدد مقيدامثلا يكون المقيد من الميأة الفًاقد تجددالاسم لثمانهائة منهادون مأئتين ومألم يتجدد له الاسم من الميأة سواء كان مطلقا او مقيداثلثمائة مأئة منهامن الماء المطلق والباقى من المقيد فيصدق ان اكثر المقيد متجدد ولايصدى ان اكثر اللامتجدد لامقيد بل

فأن قلت بل نقررهكذا لوكان هذا مقيد التجدد له اسم بالنظر الى الغالب لكن لم يتجدد له اسم فليس بمقيد ظناوالظن يكفى لانه مشتبه الحال فيحال على الغالب والغالب في المقيد التجدد فانتفاء اللازم الاكثرى يدل على انتفاء الملزوم ظناكمان انتفاء اللازم الكلى يدل على انتفاء الملزوم ظناكمان انتفاء اللازم الكلى يدل على انتفاء الملزوم قطعاً وحاصله

استلزام کی اکثریت ہے، لینی اکثر وہ کہ جن کا کوئی نیا نام نہیں پڑا ہے تو وہ مطلق ہے تاکہ یہ جس کا نام نیانہیں ہےاس کوا کثر واغلب سے لاحق کیا جاسکے، لیکن میہ اُس سے لازم نہیں آتا ہے، بلاکہ ممکن ہے کہ جو چیزیں مقید ہیں ان میں سے اکثر کا نیانام ہو گیا ہواورا کثر وہ چیزیں جن کانیانام نہ ہومتقید نہ ہوئی ہوں، کیونکہ جو قضبہ اکثریہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کا عکس نقیض اس کے مساوی ہو،اس لئے کہ بیہ جائز ہے کہ جن کا نام نیانہیں ہے ان کے افراد مقید کے افراد سے بہت ہی کم ہوں اور ان کے اکثر مقید میں داخل ہوں تو مقید کے اکثر افراد نے نام والے ہوجائیں گے اور لامتحدد کے اکثر افراد مقید ہو جائیں گے ،مثلاً وہ مقید مانی جس کے لئے مزار نام ہو،ان میں سے آٹھ سوافراد کا نام بدل گیا ہو، دو سو کا نہ بدلا ہو،اور جن بانیوں کا نام نه بدلا ہو خواہ وہ مطلق ہوں یا مقید تین سو ہوں، سوان میں سے مطلق مانی کے اور ماتی دوسو مقید مانی کے ہوں تو اب یہ قضبہ توصادق ہے کہ اکثر مقید متحدد ہے اور یہ صادق نہیں که اکثر لامتحدد لامقید ہے، بلاکہ اس کا اکثر مقید ہے، جیسا کہ آپ نے جانا۔ (ت)

اگر کہا جائے کہ ہم اس کی تقریراس طرح کرتے ہیں کہ اگریہ مقید ہوتا تواس کا کوئی نیا نام ہوتا، غالبًا ایباہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا نیا نام نہیں ہوااس لئے وہ ظنی اعتبار سے مقید نہیں اور اس میں ظن کافی ہے کیونکہ اس کا حال مشتبہ ہے تواس کا دار ومدار غالب پر رکھا جائے گا اور غالب مقید میں تجدد ہے، تو لازم اکثری کا انتفاء ملزوم کے انتفاء پر ظنی طور پر

التمسك بغلبة التجدد في المقيد من دون حاجة الى غلبة الاطلاق في اللامتجدد

انها يظن ماهو اكثر والاكثرية في استلزام وجود الوجودب لاتستلزم اكثرية استلزام انتفاء ب لانتفاءاففي مثله انها يظن بوجود اللازم عند تحقق الملزوم لابانتفاء الملزوم عندانتفاءاللازم.

وثالثا: (۱) ما الفارق بين ماء الباقلاء وماء الزعفران حتى كان هذا مشتبها فالحق بالغالب وذاك متعينا فلم يلحق واما السؤال (عه) فلان ماء الباقلاء اسم جديد

دلالت کرتا ہے، جیسا کہ لازم کلی کا انتفاء ملزوم کے انتفاء پر قطعًا دلالت کرتا ہے، اور اس کا حاصل مقید میں غلبہ تجدد سے استدلال ہے، اور لامتحبد دمیں غلبہ اطلاق کی حاجت نہیں ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں جو اکثر ہو اسی کا ظن ہوتا ہے اکے وجود کی اکثریت کو مسلزم ہو نااکے انتفاء کی اکثریت کو مسلزم ہو نااکے انتفاء کی وجہ سے ب کے انتفاء کے اسلزام کی اکثریت کو مسلزم نہیں ہے تو اس جیسی صورت میں ملزوم کے وجود کے تحقق کے وقت لازم کے وجود کا ظن ہوتا ہے نہ کہ انتفاء ملزوم ہوقت انتفاء لازم کے۔ (ت)

ٹالٹا، یافرق ہے باقلی کے پانی اور زعفران کے پانی میں، کداس کو مشتبہ قرار دیا جائے، اور غالب سے لاحق کیا جائے اور وہ متعین ہے تو لاحق نہ کیا جائے گا باقی رہاسوال تو باقلاء کا پانی نیا نام ہے، پانی کے نام

عه ثم رأيت اجاب عنه فى البناية بان المضاف ههناخارج من المضاف اليه بالعلاج فلا يجوز وان لم يتجدد له اسم اه

اقول: (۲) تسليمه عدم تجدد الاسم قدعرفت مأفيه و ماقاله مبنى على مأذكره في تعريف اضأفة التقييد (۳) و سيأتي مأفيه، بعونه تعالى وعلى كل فقد سلم ان التعريف بتجدد الاسم غير جامع ثم قال وقال تأج الشريعة الدليل يقتضى الجواز ولكن الطبخ والخلط يثبتان نقصانا في كونه

پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے بنامیہ میں اس کا جواب دیا کہ یہاں مضاف، مضاف الیہ سے خارج ہے علاج کی وجہ سے تو جائز نہیں اگرچہ اس کانیا نام نہ ہواھ

میں کہتا ہوں نام کے نیانہ ہونے کا تسلیم کرنا، اس پر جو اعتراض ہو وہ آپ نے جان لیا، اور جو انہوں نے کہا ہے وہ اس چیز پر مبنی ہے جس کو انہوں نے اضافت تقیید کی تعریف میں ذکر کیا ہے، اور یہ عنقریب آئے گا اور بہر حال یہ تعریف کہ نام نیا ہوجائے جامع نہیں اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے پھر کہا کہ تاج الشریعة نے فرمایا دلیل جو از کا تقاضا کرتی ہے (باتی بر صفح آئدہ)

کا غیر ہے اور پانی کا اس کے نام کا جُزی ہو نا جِدّت کے منافی نہیں، اس لئے اس کو پانی نہیں کہا جاسکتا ہے کیونکہ وہ گاڑھا ہے اور پانی پتلا ہوتا ہے بخلاف زعفران کے پانی کے، کیونکہ اس سے مراد وہ ہے جو گاڑھا نہ ہو، اور یہ اتفاقاً ہے، بلالکہ جب تک رنگنے کے لا اُق نہ ہو، اور یہ تحقیق کی بناپر ہے جبیبا کہ پانی کی تقسیم ۱۲۰ میں گزرایہ مجھ پرظام ہوا پھر میں نے محقق ابن کی تقسیم ۱۲۰ میں گزرایہ مجھ پرظام ہوا پھر میں نے محقق ابن امیر الحاج کو دیکھا کہ انہوں نے اس کی طرف علیہ میں اشارہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں گلاب کے پانی کی ذات مثلاً کسی قائل کے صرف اس قول سے معلوم نہیں ہوتی ہے کہ "پانی" جب تک کہ وہ اسے گلاب کی طرف مضاف نہ وائل علی سے معلوم نہیں ہوتی ہے کہ اضافت نہ وہ اسے گلاب کی طرف مضاف نہ اس ان اس نے اضافت لازم ہوئی کیونکہ یہ ایس چیز کی طرف اضافت سے جس کی طرف اضافت ضروری ہے اور اس لاوم کے کرے، اس کیا الگ نام پڑگیا، تو اس کو مطلقاً پانی کہنا درست نہ ہوگا، ہاں مجاڑا کہا جاسکتا ہے اصو اللہ الموفق (ت) پھر میں کہنا مول اگر ہوا اللہ الموفق (ت) پھر میں کہنا مول اللہ الموفق (ت) پھر میں کہنا ہول اللہ الموفق (ت) پھر میں کہنا ہول کے بعض مقید

غير اسم الماء وكون اسم الماء جزء منه لاينافي الجدة الاترى انه لايصلح ان يقال له ماء لكونه ثخيناوالماء رقيق بخلاف ماء الزعفران فأن المرادبه مالم يثخن وهذابالوفاق بل مالم يصلح للصبغ وهذاعندالتحقيق كما تقدم في يصلح للصبغ وهذاعندالتحقيق كما تقدم في ١٠١هذا مأظهر لى ثمر رأيت المحقق ابن امير الحاج اشاراليه في الحلية اذ قال ذات ماء الورد مثلا لاتعرف من مجرد قول القائل ماء حتى يضيفه الى الورد ولهذا كانت الاضافة لازمة لكونهااضافة الى مألا بدمنه وبواسطة هذا اللزوم حدث له اسم آخر علحدة فلا تسوغ تسميته ماء على الاطلاق الاعلى سبيل المجاز اهوا لله الموفق لارب سواه شواد ثم اقول: ان تحقق عنه ان(ا) من المياه

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

مائعاً اهداقول: هذا يوافق مأذكر الحقير حيث اشار الى ان المنع لا جل الثخن ١٢ منه غفر له (م)

عه قاله لانه يتصور على قول محمد اماً على قول ابى يوسف الصحيح على ماياتي

لیکن پکانااور مل جانا پانی کے مائع ہونے میں خلل پیدا کرتے ہیں اس میں کہتا ہوں یہ اس کے مطابق ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ منع گاڑھے ہونے کی وجہ سے ہے المنه غفرلہ (ت) یہ بات انہوں نے اس لئے کہی ہے کہ یہ محمد کے قول پر متصور ہے لیکن ابولوسف کے قول پر، جیسا کہ ہم (باقی بر صفحہ آئندہ)

المقيدة مألا يتجددله اسم في العرف لعدم تعلق الغرض به مثلا انمأيزول عنه اسم المأء المطلق كان ذلك نقضاً على المنع كما كان الحميم نقضاً على الجمع(١)ويكون هذا اظهر عه

وروداعلى الفتح اذقال فيه في بيان التقييد هوبان يحدث له اسم عليحدة ولزوم التقييد يندرج فيه وانها يكون ذلك اذاكان الهاء مغلوبا اذفى اطلاقه على المجموع حينئن اعتبار الغالب عدماوهو عكس الثابت لغة وعرفاوشر عااهـ اقول: (۲) انها الثابت به انه كلها تجدد الاسم كان الهاء مغلوبا اما في جهت العكس فانها ثبت انه كلها كان الهاء مغلوبا لم يصح اطلاق الهاء المطلق عليه لا انه يحدث له اسم برأسه ولابد فحصر التقييد في حدوث الاسم محل نظر والله تعالى اعلم.

پانی ایسے ہیں جن کیلے کوئی نیا نام عرف میں مقرر نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس سے کوئی غرض متعلق نہیں، مثال کے طور پر،اس سے مطلق پانی کا نام زائل ہوگا تو یہ نقض ہوگا منع پر، جیسا کہ جمیم نقض ہوگا جمع پر اور یہ فتح پر ورود زیادہ ظاہر ہوگا کیونکہ انہوں نے بیانِ تقیید میں فرمایا، تقیید ہے کہ اس کا نیانام پڑ جائے، اور ازوم تقیید اس میں شامل ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ پانی مغلوب ہو کیونکہ اس کے مجموعہ پر اطلاق ہونے میں اس وقت غالب کا اعتبار ہوگا عدمی طور پر اور یہ لغت سے ثابت شدہ کا اور عرف وشرع سے ہوگا عدمی طور پر اور یہ لغت سے ثابت شدہ کا اور عرف وشرع سے ثابت شدہ کا اور عرف وشرع سے ثابت شدہ کا اس عرف وشرع سے ثابت شدہ کا اور عرف وشرع سے ثابت شدہ کا ایک میں اس وقت غالب کا اعتبار بوگا سے شدہ کا اور عرف وشرع سے ثابت شدہ کا اور عرف وشرع سے ثابت شدہ کا اور عرف وشرع سے ثابت شدہ کا ایک کا تعتبار بات شدہ کا اور عرف وشرع سے ثابت شدہ کا اور عرف وشرع سے ثابت شدہ کا بر عکس سے اھے۔ (ت

میں کہتا ہوں اس سے جو پچھ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس کا نیانام ہوگاتو پانی مغلوب ہوگا، اور اس کے عکس میں یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ جب بھی پانی مغلوب ہوگا تو اس پر مطلق پانی کا اطلاق صحیح نہ ہوگا یہ نہیں کہ اُس کے لئے کوئی نیا نام وضع کر لیا جائے گا، اور یہ ضروری ہے، تو تقیید کو نئے نام پڑ جانے میں مخصر کردینا محل نظر ہے و الله تعالی اعلاء۔ (ت

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

من العبد الضعيف تحقيقه ان شاء الله تعالى بعد تمام سردالتعريفات فلا يتقيد الا اذا صلح المقصود أخر فح يسمى باسم مايقصد به ذلك المقصود تأمل ١٢ منه غفرله (م) عه فأن حصر التقييد في حدوث الاسم في الفتح منطوق وعن الهداية مفهوم ١٢ منه غفرله (م)

شخقیق سے پیش کرینگے، تو ہیہ مقید نہ ہوگا مگر جبکہ مقصود آخر کیلئے صالح ہو، تو اس وقت اس کا نام وہی ہوگا جو اُس کا مقصود ہے، غور کرو المنہ غفرلہ (ت)

فتح میں تقیید کا نام کے نئے ہونے میں منحصر ہو نامنطوق ہے، اور بدایہ سے مفہوم ہے ۲ امنہ غفرلہ (ت)

# عشم مطلَق عه وه ہے جسے دیکھنے والا دیھ کر پانی کھے خزانة المفتنین میں شرح طحاوی سے ہے:

مطلق وہ ہے کہ جب دیکھنے والااس کو دیکھے تواس کو مطلق پانی کا نام دے اھ میں کہتا ہوں بہت سے پانی ایسے ہیں کہ نگاہ سے نہ توان کا مقید ہو نا معلوم ہوتا ہے اور نہ مطلق ہو نا جیسے وہ پانی جو کسی سیال میں مخلوط ہواور دونوں ہم رنگ ہوں،اس میں دار ومدار مزے اور اجزاء کے غلبہ پر ہوگا،اور جس میں کھجور اور منظی ڈالا جائے اس میں دار ومدار اس کے غلبہ پر ہوگا،اور جس میں کھجور اور منظی ڈالا جائے اس میں دار ومدار اس کے نبیذ ہونے پر ہوگا، محض رنگ مضر نہیں،اور جو عصفر اور زعفر ان میں ملایا جائے تواس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس سے کوئی دوسری چیز رنگی جاسکتی ہے یا نہیں،اور ان میں سے کوئی چیز آنکھ سے معلوم نہیں ہو سکتی، تو یہ جمع و منع کے اعتبار سے صحیح خیز آنکھ سے معلوم نہیں ہو سکتی، تو یہ جمع و منع کے اعتبار سے صحیح خیز آنکھ سے معلوم نہیں ہو سکتی، تو یہ جمع و منع کے اعتبار سے صحیح خیر آنکھ سے معلوم نہیں ہو سکتی، تو یہ جمع و منع کے اعتبار سے صحیح خیر آنکھ سے معلوم نہیں ہو سکتی، تو یہ جمع و منع کے اعتبار سے صحیح خیر آنکھ سے معلوم نہیں ہو سکتی، تو یہ جمع و منع کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ (ت

المطلق مااذانظر الناظر اليه سهاه ماء على الاطلاق اله اقول: (۱)رب ماء لايدرك البصر تقييده ولااطلاقه كالمخلوط بهائع موافق في اللون يتوقف الامر فيه على غلبة الطعم او الاجزاء (۲)وماالتى فيه تمراوزبيب يتوقف على صيرورته نبيذ اولا يضر مجرد اللون وما خلط بعصفراوزعفران يتوقف على صلوحه للصبغ وشيئ من ذلك لايدرك بالبصر فلا يصح جهعاولا منعاً

# ہفتم مطلق وہ ہے جسے بے تحسی قید کے بڑھائے پانی کہہ سکیں فتح القدیر میں ہے:

الخلاف في ماء خالطه زعفران ونحوه مبنى على انه تقييد بذلك اولا فقال الشافعي وغيره تقيد لانه يقال ماء الزعفران ونحن لاننكرانه يقال ذلك ولكن لايمتنع مع ذلك مادام المخالط مغلوبا ان يقول القائل فيه هذا ماء من غير زيادة 2 اهـ

جس پانی میں زعفران یااسی کے مثل کوئی چیز مل جائے اس میں اختلاف اس امر پر ببنی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مقید ہوا یا نہیں، امام شافعی وغیر ہ فرماتے ہیں مقید ہوگیا، کیونکہ اس کو رعفران کا پانی کہا جاتا ہے اور ہم اس کے مئکر نہیں کہ اس کو ماءِ زعفران کہا جاتا ہے، لیکن جب تک مخلوط پانی ہونے والی چیز پانی سے مغلوب ہو یہی کہا جائے گا کہ یہ یانی ہے، اس میں کچھ اضافہ نہیں اھ (ت)

بنایہ کا قول اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کے بارہ میں جو پکانے سے متغیر ہوجائے کیونکہ اگر دیکھنے والا اس کی طرف دیکھنے تواسے مطلق یانی نہیں کہے گااھ ۱۲منہ غفرلہ (ت)

عه: ويشير اليه قول البناية في ماتغيربالطبخ لان الناظر لونطر اليه لايسميه ماء مطلقاً اه ١٢ منه غفرله(م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خزانة المفتنين

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز به مطبع نوريه رضوبيه سحمر ا/٦٣

میں کہتا ہوں مقید پانی، پانی ہی کی ایک قتم ہے اور مقیم کو قتم پر حمل کر نام رگز ممنوع نہیں اور عدم تقیید کو تقیید بعدم التقیید سے کیا نسبت؟ اور گفتگو اس میں ہے نہ کہ اُس میں ۔اور جواب بیہ ہے کہ وہ لغہ پانی ہے نہ کہ عرفاً، کیونکہ نفی صحیح ہے،آپ کہہ سکتے ہیں یہ پانی نہیں ہے بلالکہ رنگ ہے اور کلام کادار ومدار عرف پر ہوتا ہے۔ (ت)

اقول: لاشك ان الماء المقيد قسم من الماء وحمل المقسم على القسم لايمتنع ابدا واين عدم التقييد من التقييد من التقييد بعدم التقييد والكلام في هذالا ذاك والجواب انه ماء لغة لاعرفالصحة النفى تقول ليس ماء بل صبغ والكلام في العرف

# ہشتم مطلق وہ ہے جس سے پانی کی نفی نہ ہوسکے یعنی نہ کہہ سکیں کہ بیر پانی نہیں۔

میں کہتا ہوں یہ گزشتہ معنی ہیں،البتہ صحت ِاطلاق اور امتناع نفی،جب دو جہت والے ہوں تو تجھی ایک دوسرے سے جُدا ہوتے ہیں من وجہ حمل اور من وجہ سلب ضیح ہوتا ہے۔(ت) اقول: وهذا معنى سابقه غيران صحة الاطلاق وامتناع النفى قديتفارقان فيما كان ذاجهتين يصح فيه الحمل من وجه والسلب من وجه أخر

### تبیین الحقائق میں ہے:

اضافة الى الزعفران للتعريف بخلاف ماء يانى البطيخ ولهذاينفى اسم الماء عنه ولايجوزنفيه من الاول أهداقول: ان اريد نفى الماء المطلق عن الراومطلق الماء فلايجوز نفى المقسم عن القسم قط والماء الذى يخرج من البطيخ ليس من جنس الماء فالحق انه ليس ماء مقيدابل خارج من مطلقه كالادهان والجواب الجواب

پانی کی اضافت زعفران کی طرف تعریف کیلئے ہے بخلاف اسماء البطیخ " کے اس لئے اس سے پانی کے نام کی نفی کی جاتی ہے اور پہلے سے اس کی نفی جائز نہیں ہے اور پہلے سے اس کی نفی جائز نہیں ہے اور (ت) میں کہتا ہوں اگر ماءِ مطلق کی نفی کا ارادہ کیا جائے تو دور لازم آئے گا یا مطلق ماء کی نفی کی جائے تو مقسم کی نفی قسم سے قطعًا جائز نہیں اور وہ پانی جو بطیخ سے نکاتا ہے جنس ماء سے نہیں ہے تو حق یہ ہے کہ وہ مقید پانی نہیں ہے بلالکہ مطلق ماء سے خارج سے جیسے تیل والجوا۔ الجوا۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبيين الحقا كق كتاب الطهارة مطبع الأميريه ببولاق مصرا ٢١/

وهو معنى سابقه واشيراليه فى كثير من الكتب فنى التبيين زوال اسم الماء عنه هو المعتبر فى الباب أهوفى الهداية والكافى الا ان يغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق لزوال اسم الماء عنه أه افى المنية عن شرح القدورى للاقطع اذا اختلط الطاهر بالماء ولم يزل اسم الماء عنه فهو طاهر وطهور أهد

اقول: هذا حق في نفسه لكن لايصلح تعريفا اذلو اريد بألماء الماء المطلق دارو الافلا زوال عن المقيد ايضا اصلا كما علمت مع جوابه وفسرة في الغنية مرة بألسادس اذقال تحت قول الماتن اذالم يزل عنه اسم الماء مانصه بحيث لوراه الرائي يطلق عليه اسم الماء 4 اه

اقول: (۱) وقد علمت فساده ومرة زاد فيه الخامس اذقال تحت قول الاقطع ولم يتجدد له اسم أخربان سبى شراباً

یہ اس کے سابقہ معنے ہیں،اس کی طرف بہت سی کتب میں اشارہ کیا گیا ہے، تبیین میں ہے اس سے پانی کے نام کازائل ہوناہی معتبر ہے اھ اور ہدایہ اور کافی میں ہے مگریہ کہ وہ پانی کا نام ہوناہی معتبر ہو تھال ہو توستو کی طرح ہوجائے، کیونکہ اس سے پانی کا نام زائل ہو گیا اھ اور منیہ میں ابو نصرا قطع کی شرح قدوری سے ہے کہ جب پاک چیز پانی میں مل جائے اور اس سے پانی کا نام زائل نہ ہو تو وہ طاہر بھی ہے طہور بھی ہے اھ(ت) میں کہتا ہوں یہ فی نفسہ حق ہے لیکن یہ تحر یف نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اگر پانی سے مطلق پانی کا ارادہ کیا جائے تو دور لازم ہے کیونکہ اگر پانی سے مطلق پانی کا ارادہ کیا جائے تو دور لازم جواب کے جانا، اور اس کی تفسیر غنیہ میں ایک جگہ "چھٹے" سے جواب کے جانا، اور اس کی تفسیر غنیہ میں ایک جگہ "چھٹے" سے زائل نہ ہوا، کے تحت فرما یا کہ اگر دیکھنے والا اس کو دیکھے تو اس بے پانی کا نام زب یانی کا نام بولے اھ (ت)

میں کہتا ہوں اس کا فساد آپ کو معلوم ہو چکا ہے اور بھی اس میں پانچویں کو زیادہ کیا کیونکہ انہوں نے اقطع کے قول کے تحت فرما باس کا کوئی نیانام نہیں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تببين الحقائق كتاب الطهارت مطبعة الأميرييه مصر ا ١٩/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مدایة الماء الذي يجوزبه الوضوالخ مطبعه عربيه كراچي ا/ ۱۸

<sup>3</sup> منية المصلى في المياه مطبعه يوسفي لكھنؤص ٦٣

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> غنية المستملي في الهياه سهيل اكيثر مي لا هور ص٩٠

پڑامثلاً یہ کہ شربت یا نبیذ وغیرہ کہا جائے اھ میں کہتا ہوں اس کا عطف تغیری ہے اور اس امر پر مو قوف ہے کہ ہر وہ چیز جس سے پانی کا نام زائل ہوا ہو لازم ہے کہ اُس کے بالمقابل کوئی اور نام وضع کیا جائے اور اگر زیادتی کا ارادہ کیا تو معنی یہ ہوں گے کہ اطلاق مو قوف ہے دو عد موں کے اجتماع پر تواگر ان میں سے کوئی ایک پایا جائے مثلاً یہ کہ اس سے پانی کا نام زائل ہو جائے اور اس کا کوئی نیا نام نہ پڑے یا نیا نام پڑ جائے مگل بیا کا نام ذائل نہ ہو تو مقید ہو جائے گا اور یہ دوسری شق مگر پانی کا نام زائل نہ ہو تو مقید ہو جائے گا اور یہ دوسری شق باطل ہے جیسا کہ گرم پانی میں۔(ت)

اونبيذا اونحو ذلك أه اقول ان(ا)عطفه تفسيرافهوقوف على ثبوت ان كل مأزال عنه اسم الماء وجب ان يوضع بأزائه اسم أخر اوان اراد الزيادة كان المعنى ان الاطلاق يتوقف على اجتماع العدمين فأن وجد احدهماكأن زال عنه اسم الماء ولم يتجدد اسم أخر اوتجدد اسم أخر ولم يزل اسم الماء كان مقيدا وهذا الثأنى ناطل كما في الحدم.

وہم: مطلق وہ ہے کہ پانی کا نام لینے سے جس کی طرف ذہن سبقت کرے بشر طیکہ اُس کا کوئی اور نام نہ پیدا ہوا ہو اور جس کی طرف لفظ آ ب سے ذہن سبقت نہ کرے پاس کا کوئی نیا نام ہو وہ مقید ہے حلیہ میں ہے:

الماء المطلق فيه عبارات من احسنها مايتسارع افهام الناس اليه عند اطلاق الماء مالم يحدث له اسم على حدة والماء المقيد مالاتتسارع اليه افهام الناس من اطلاق لفظ الماء اوما حدث له اسم عليحدة أه

اقول: اولا هذا اصلح من سابقه فى العكس فأنه لاينتقض منعاوان وجد مقيد لم يحدث له اسم(۱)واقبل ايرادا منه فى الطرد فأنه صرح بأن تسارع الافهام

مطلق پانی کے متعلق کئی عبارتیں ہیں،سب سے عدہ یہ ہے کہ مطلق پانی وہ ہے کہ مطلق پانی وہ ہے کہ جب صرف پانی کہاجائے تو ذہن اُس کی طرف منتقل ہو جائیں،جب تک کہ اس کیلئے کوئی نیا نام نہ پڑے اور مقید پانی وہ ہے کہ جب صرف پانی کالفظ ہولا جائے تو ذہن اس کی طرف نہ جائے یا وہ کہ جس کا کوئی نیا نام ہواھ (ت)

میں کہتا ہوں اوّگا مانعیت کے اعتبار سے یہ تعریف پہلی سے بہتر ہوگاجس کو ابھی نیانام ہے کیونکہ اس پر ایسے مقید پانی کا اعتراض نہ ہوگاجس کو ابھی نیانام نہیں دیا گیااور جامعیت کے اعتبار سے یہ پہلی سے زیادہ قابل اعتراض ہے اگر اس کا نیا نام پڑ جائے تو ذہنوں کا اس کی طرف سبقت رکھنا کچھ مفید نہ ہوگا،اور ثانیا اس سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ شرط فضول اور بے محل ہے کیونکہ اس نام کا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنية المستملى في الهياه سهيل اكيثر مي لا هور ص ٩٠

<sup>&#</sup>x27; حلية

پیدا ہو ناجو مقید میں ہے اُس کا،اُس کے ساتھ مجتمع ہونے کا کوئی امکان نہیں،حالانکہ اذبان اُس کی طرف عندالاطلاق سبقت کرتے ہیں۔(ت)

میں کہتا ہوں اگر وہ آخریر اکتفا کرتے تو کافی ہوتا اور اُس کی

عبارت یہ ہے کہ مطلق وہ ہے جس کی طرف اذبان مطلق ماء

کے بولنے سے منتقل ہوجاتے ہیں،اور بدوہ یانی ہے جس میں

کوئی نایائی نہ ہو اور نہ اپیا کوئی وصف ہو جو جواز صلوۃ کے

منافی ہو تو اس قید سے مقید، متنحب اور مستعمل یانی خارج

اليه لايجدى عنه حدوث اسم أخر وثانيًا(۱)مع قطع النظر عنه لاشك ان هذا الشرط ضأئع لامحل له اصلا فأن حدوث الاسم الذي يكون في المقيد لاامكان لاجتماعه مع تسارع الافهام اليه عند الاطلاق.

یاز دھم مطلق وہ ہے جس کی طرف نامِ آ ب ہے ذہن سبقت کرےاور اس میں نہ کوئی نجاست ہواور نہ اور کوئی بات مانع جواز نمازیہ قیدیں بحر میں اضافہ کیں تاکہ آ ب خجس ومستعمل کو خارج کر دیں۔

اقول: ولواكتفى بالأخر لكفى ونصه المطلق مأيسبق الى الافهام بمطلق قولنا ماء ولم يقم به خبث ولامعنى يمنع جواز الصلاة قال فخرج الماء المقيد والمتنجس والمستعمل اله الماء المقيد والمستعمل واخوه داخلان فيما يسبق اليه الذهن بأطلاق الماء امر لاعلى الثانى ضاع القيدان وسقط تفريع خروجهماعلى زيادة

ہوگیااھ (ت)

میں کہتا ہوں کیا مستعمل اور اس کا مثل پانی اُس پانی میں

داخل ہیں جن کی طرف لفظ ماء بولتے ہی ذہن فوری طور پر

منقل ہوجاتا ہے یا نہیں، دوسری صورت میں دونوں قیدیں

ضائع ہوجائیں گی،اور دو قیدوں کی زیادتی پر ان دونوں کے

خروج کی تفریع ساقط ہوجائے گی،اور بر تقدیر اول اس میں

کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں مطلق پانی سے ہیں کیونکہ مطلق

سے یہی مراد ہے اور اُن سے قبل ائمہ نے اسی پر اکتفائیا

المطلق اذلا نعنى بالمطلق الا هذاوعليه اقتصر الائمة قبله بل(٣)هو نفسه فيمابعد ذلك بورقة اذقال لانعنى بالمطلق الا مايتبادر عند اطلاق اسم الماء 2 اهو هذه

القيدين وعلى الاول(٢)لاشك انهباً من الهاء

<sup>1</sup> بحرالرائق متاب الطهارت انتجاميم سعيد كمپنی كراچی الم۲۷ 2 بحرالرائق متاب الطهارت انتجاميم سعيد كمپنی كراچی ا/۸۸

اهـ

مناقضة (۱) بل فى نفس الكلام ايضاً شوب منها اذ يقول فخرج المقيد والمتنجس والمستعمل ولذا قال ش ظاهره ان المتنجس والمستعمل غير مقيد مع علا انه منه لكن عند العالم بالنجاسة او الاستعمال ولذا قيد بعض العلماء التبادر بقوله بالنسبة للعالم بحاله 1 اه

اقول: (٢)رحمك الله اذاكان هذا عارضا خفيا لايظهر لمن لم يعلم بحاله الا بالاخبار من خارج ظهران الماء فيهماباق على صرافة مائيته لم يعرضه مايخرجه عنهاوالالظهر لمن نظر وسيرفأن الانسان في معرفة الماء من غيرة لايحتاج الى تعليم من خارج فكيف يكون مقيدا وبالجملة هذا شيئ تفرد به البحر لم ارة عما لغيرة وتبعه عما عليه ش وكذا محشى الدر عبدالحليم

عـه اى المذكور اوكل منها ١٢ منه غفر له ـ (م)
عـه ٢ ثم رأيت السيد الشريف العلامة رحمه الله
تعالى سبقه اليه فى التعريفات كما سياتى ١٢ منه
غفر له ـ (م) ـ عـه ٣ وكذا تلميذه شيخ الاسلام
الغزى فى المنح واقرة عليه ط فصار واسبعة

بلالکہ انہوں نے خود ہی ایک ورق بعد فرمایا ہماری مراد مطلق سے وہ یانی ہے کہ جب یانی کا لفظ بولا جائے تو اسی کی طرف ذہن متبادر ہو اور یہ مناقصہ ہے بلالکہ نفس کلام میں اس کی ملاوٹ ہے، وہ فرماتے ہیں تو مقید ، متنحبن اور مستعمل اس سے نکل گئے اور اس لئے "ش" نے فرمایا کہ اس کاظام یہ ہے کہ متنحیں اور مستعمل غیر مقید ہے حالانکہ یہ مقید سے ہے،مگر اس کے نزدیک جس کو نجاست بااستعال کاعلم ہو،اس لئے بعض علاء نے متبادر میں بالنسبة للعالم بحاله کی قیدبرهائی ہے۔ (ت) میں کہتا ہوں جب یہ چزالی مخفی ہے کہ صرف واقف حال ہی جان سکتا ہے یا خارج سے اطلاع پر معمول ہوسکتی ہے تو یہ ظاہرِ ہوا کہ بانی اُن دونوں میں اپنے اطلاق پر باقی ہے اس کو کوئی الیں چیز عارض نہ ہوئی جو اُس کو یانی ہونے سے خارج کردے ورنہ مر صاحب نظر کو ظاہر ہوجاتا، کیونکہ یانی کے ارے میں جاننے کیلئے انسان کو ماہر سے جاننے کی ضرورت نہیں، تو یہ کسے مقید ہوگا؟ خلاصہ یہ کہ یہ ایسی چز ہے جس میں بح متفرد ہیں میں نےاور کسی کے کلام میں اس کو

لعنی مذکوریاان دونوں میں سے مرایک ۱۲ منه غفرله۔ (ت)
پھر میں نے دیکھا کہ سید شریف نے التعریفات میں بھی یہی لکھا
ہے، جیسا کہ آئ گا، ۱۲ منه غفرله (ت)
اوراسی طرح اُن کے شاگردششخ الاسلام غَری نے منح میں ذکر کیااور
اس کوط نے بر قرار رکھا تو بیرسات (باقی بر صفحہ آیندہ)

<sup>1</sup> ردالمحتار باب المياه مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۴/۱

نہیں دیکھا اور انکی متابعت ش نے کی اسی طرح درر کے محثیٰ عبدالحلیم اور خادمی نے کی، صاحبِ درر فرماتے ہیں اس کے اطلاق کازوال

والخادمي وذلك حين قول الدرر زوال اطلاقه اما بكمال الامتزاج اوبغلبة الممتزج

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

السيد والبحر والغزى وعبدالحليم والخادمى وطو شرحمة الله تعالى عليهم وعلينا اجمعين قال علامة طعلى قولالدرهومايتبادرعندالاطلاق اى يبدر للذهن فهمه بمجرد سماعه مطلقاً وهو بمعنى قول المنح هو الباقي على اوصاف خلقته ولم يخالطه نجاسة ولم يغلب عليه شيئ اه ولفظ السيد في التعريفات هو الماء الذي بقي على اصل خلقته ولم تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه شيئ طاهر اهـ تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه شيئ طاهر اهـ

اقول: وهواحسن مهافى المنح بوجهين احدهها(١)انه قيدالشيئ بالطاهرفلم يصرقوله لم تخالطه نجاسة مستدركابخلاف عبارة المنح فأن ماخالطه نجاسة فقد غلبه شيئ والأخر انه(٢)اتى بالاصل مكان الاوصاف فلا يردعليه(٣)الجمد بخلاف المنح فأن الماء بانجماده لايتغير اللون ولا طعم ولا رائحة وهى المتبادرة من ذكر الاوصاف والمعتبر في التعريف هو المتبادروظاهرانه لم بخالطه نجس ولا

ہوگئے، سید، بحر، غزی، عبدالحلیم، خاد می، طاور ش رحمهم الله تعالیٰ
علیهم وعلیناا جعین، علّامه 'ط' نے در کے قول پر فرمایا، وہ
عندالاطلاق متبادر ہوتا ہے، یعنی ذہن کی طرف فہم سبقت کرتا ہے
محض سننے سے مطلّقا، اور بیہ منح کے قول "وہی باقی ہے اپنے خلق
اوصاف پر اور اس میں کوئی نجاست نہیں ملی ہے اور اس پر کوئی
شے غالب نہیں ہوئی ہے اھ کے مطابق ہے، اور سید کے لفظ
التعریفات میں یہ ہیں یہ وہی پانی ہے جواپی اصلی خلقت پر باقی ہے
اور اس کو کوئی نجاست نہیں ملی ہے اور اس پر کوئی پاک شے غالب
اور اس کو کوئی نجاست نہیں ملی ہے اور اس پر کوئی پاک شے غالب
نہیں ہوئی ہے اھ

میں کہتا ہوں ہے منح کی عبارت سے دوطرح اچھا ہے ایک تو یہ کہ
انہوں نے شیک کو طاہر سے مقید کیا توان کا قول "نہیں ملی اس سے
نجاست "زائد نہ ہو گا بخلاف عبارت منح کے ، کیونکہ جس میں
نجاست ملی تو بلا شبہ اس پر کوئی چیز غالب ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ
وہ اصل کو لائے بجائے اوصاف کے توان پر جمد کے ذریعہ اعتراض
وار دنہ ہوگا بخلاف منح کے کہ پانی منجمد ہونے کے باعث نہ تورنگ
کو بدلتا ہے اور نہ مزے اور بو کو اور اوصاف کے ذکر سے متبادر یہی
ہے اور تعریف میں متبادر ہی معتبر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی
خب (باتی ایکے صفی پر)

قالاعليه اورد على الحصر الماء المستعمل واجاب الاول بأن كلامر المصنف في زواله باختلاط المحسوس أهد

اقول: كيف(١)وقد ذكرالمستقطرمن النبات والثانى بأن المقسم الماء الطاهروالمستعمل كالنجس فلاغبار الهداء

اقول: (٢) قد علمت ان كلام الاثمة يؤذن بدخول المتنجس في المطلق فضلا عن المستعمل وكذلك كلام اهل الضابطة قبل البحرحيث لم يزيلو الاطلاق الا بالامرين ثمر رأيت في كلام ملك العلماء مايدل عليه صريحاً اذقال قدس سرة اما شرائط اركان الوضوء فمنها ان يكون الوضوء بالماء ومنها انيكون بالماء المطلق ومنها ان يكون الماء

یاتو کمالِ امتزاج سے ہوگا یا ممتزج کے غلبہ سے ہوگا،اس پر ان دونوں نے اعتراض کیا ہے کہ حصر اعتراض مستعمل پانی سے کیا گیا ہے،اور پہلے نے جواب دیا کہ مصنف کا کلام اُس کے زوال میں ہے کسی محسوس چیز کے اختلاط کی وجہ سے اھ (ت) میں کہتا ہوں یہ کسے، حالانکہ انہوں نے گھاس سے بڑگائے جانے والے کاذ کر کیا ہے اور دوسرے کا جواب یہ ہے کہ مقسم پاک پانی ہے اور مستعمل نجس کی طرح ہے تو اس پر کوئی غبار نہیں اھ (ت)

میں کہتا ہوں کہ ائمہ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناپاک مطلق میں داخل ہے چہ جائیکہ مستعمل، اور ای طرح اہلِ ضابطہ کا کلام بحر سے پہلے، کیونکہ ان کے نزدیک اطلاق زوال صرف دوامروں سے ہے پھر میں نے ملک العلماء کے کلام میں اس کی صراحت پائی، وہ فرماتے ہیں بہر حال ارکانِ شرائطِ وضو، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وضو پانی سے ہواور یہ کہ ماء مطلق سے ہواور پانی پاک ہوتو نجس پانی سے جائز نہیں، ایک بی

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

غلبه شيئ الا ان يعمم الاوصاف الرقة والسيلان ولوان السيداسقط قوله لم تخالطه نجاسة لم يخالطه نكارة وكان من احسن التعريفات الا مافى معنى الغلبة من الخفاء كمالايخفى ١٣منه غفرله (م)

اس سے ملا نہیں اور کوئی شیک اس پر غالب نہ ہُوئی، ہاں اگر اوصاف کو عام کر لیا جائے اور رقۃ وسیلان کو اس میں شامل کرلیا جائے، اور اگر سید اپنا قول لم تخالطہ نجاسۃ ساقط کردیتے توان پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، اور یہ بہترین تعریف ہوتی، ہاں صرف غلبہ کے معنی میں کچھ پوشیدگی ہے، کہا لایخفی ۲ امنہ غفرلہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحاشية على الدرر شرح الغرر لا بي سعيد الخاد مي بحث المامكتبه عثانيه بيروت <sup>0</sup> ا

کہ طہور ہو تو مستعمل پانی سے جائز نہیں اصالتقطا، توبہ اس میں صراحت ہے کہ مطلق پانی کی شرط نے ان دونوں کو خارج نہیں کیا، تاکہ دو دوسری شرطوں کی حاجت پڑے، اور یہی گفتگو منیہ میں ہے وہ فرماتے ہیں ماہِ مطلق طاہر کے ساتھ طہارت جائز ہے اصر تو عموم مطلق نے طاہر اور غیر طاہر کاافادہ کیا اور حلیہ میں اس پر یہ استدراک کیا ہے، فرمایا بہتر یہ تھا کہ طہور کہتے ہجائے طاہر کے، کیونکہ طہارت صرف طاہر پانی سے نہیں ہوتی ہے اصر تو انہوں نے اس کے مستعمل کو عام ہونے نہیں ہوتی ہے اصر تو انہوں نے اس کے مستعمل کو عام ہونے کا افادہ کیا اور غنیہ میں اس کی تصر تے کی فرمایا ناپاک پانی کو مطلق پانی کہا جاتا ہے پھر ان کو اس سے احتراز کی حاجت ہوئی تو تو فرمایا طاہر ہو اور اگر مجاورۃ سے اس میں تقبید ہوجاتی تو تو فرمایا طاہر ہو اور اگر مجاورۃ سے اس میں تقبید ہوجاتی تو اطلاق کے بعد طاہر کے ذکر کی ضرورت نہ ہوتی اصر اور بنایہ میں اس طرف اشارہ کیا، فرمایا اس سے وضو جائز ہے جب تک اس میں صفت اطلاق باتی ہو اور اس میں نجاست نہ ملی ہو اصر ات

میں کہتا ہوں غالبًا بحر کو یہ کہنے کی ضرورت اس لئے

طاهرافلايجوز بالماء النجس ومنها ان يكون طهورا فلايجوز بالماء المستعمل أهملتقطافهو صريح فى الايجوز بالماء المستعمل المنية الميخرجهما حتى احتيج الى شرطين أخرين وكذلك كلام المنية اذيقول تجوزالطهارة بماء مطلق طاهر أهفافادعموم المطلق للطاهر وغيره واستدرك عليه فى الحلية بقوله كان اللولى ان يقول طهورمكان طاهرلان الطهارة لاتجوز بماء طاهر فقط أه اه فأفاد عمومه المستعمل وقد مطلقافاحتاج الى الاحترازعنه بقوله طاهرولوكانت مطلقافاحتاج الى الاحترازعنه بقوله طاهرولوكانت المجاورة تكسبه تقييدالماء احتيج بعد ذكر الطاهرا أه واليه اشار فى البناية الاطلاق الى ذكر الطاهرا أه واليه اشار فى البناية اذقال التوضى به جائز مادامت صفة الاطلاق باقية ولم تخالطه نجاسة أه

اقول: ولعل الحامل للبحر عليه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بدائع الصنائع اركان الوضوء سعيد كميني كراچي ا/١٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> منية المصلى فصل في الهياه مطبع يوسفي لكھنوُ ص ٦١

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> حليه

<sup>4</sup> غنية المستملى فصل في بيان احكام الهياه سهيل اكيُّه مي لا هور ص ٨٨

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بناميه شرح مداية الماء الذي يجوز به الوضوء الخ ملك سنز فيصل آباد ١٨٧١

پڑی کہ بعض فقہائے فرمایا مطلق پانی سے طہارۃ جائز ہے،اس کو انہوں نے مطلق رکھا، تو اگر بید ان دونوں کو شامل ہوتاتو ان دونوں سے طہارت کے جواز کا وہم ہوتا،اور بیہ کچھ نہیں، کیونکہ قیود کی مثالیں عام طور پر ذکر نہیں کی جاتی ہیں کہ ان کا علم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر فقہاء نے اس کواطلاق کی قید سے بھی مقید نہیں کیا ہے لیس فرمایا ہے طہارت جائز کی قید سے بھی مقید نہیں کیا ہے لیس فرمایا ہے طہارت جائز ہے آسان کے یانی سے واد یوں کے یانی سے الخ۔ (ت)

قول بعضهم تجوزالطهارة بالماء المطلق ارسله ارسالا فلوشهلهمااوهم جوازالطهارة بهماوليس بشيئ فأن امثال القيود تطوى عادة للعلم بها في محله الاترى ان الاكثرين لم يقيدوا بالاطلاق ايضاا نماقالوا تجوز بماء السماء والاودية الخ

**دواز دھم**: حلیہ وبحر کی قیدوں سے آزاد مطلق صرف وہ ہے کہ پانی کا نام لینے سے جس کی طرف ذہن جاتا ہے ملک العلماء بدائع میں فرماتے ہیں:

مطلق پانی وہ ہے کہ جب پانی کا نام لیا جائے تو ذہن اس کی طرف منتقل ہوجائیں، جیسے نہروں، چشموں، کنووں، بادلوں، تالا بوں، حوضوں اور دریاؤں کا پانی۔ (ت)

الماء المطلق هو الذي تتسارع افهام الناس اليه عند اطلاق اسم الماء كماء الانهار والعيون و الأبار والسماء والغدران والحياض والبحار

#### پھر فرمایا:

واما المقيد فهو مالا تتسارع اليه الافهام عند اطلاق اسم الماء وهو الماء الذى يستخرج من الاشياء بالعلاج كماء الاشجار والثمار وماء الورد ونحوذلك أهد

اقول: والحصرالمستفادمن قوله هو الماء الذى يستخرج غير مراد قطعاوانماالمعنى كالماء الذى فلبتنبه.

بہر حال مقید پانی وہ ہے کہ جب پانی کا نام لیاجائے تو ذہن اس کی طرف سبقت نہ کرے، اور یہ وہ پانی ہے جو کسی عمل کے ذریعہ چیزوں سے نکالا جائے جیسے در ختوں، کھلوں اور گلاب وغیرہ کا یانی اھے۔(ت)

میں کہتا ہوں وہ حصر جو ان کے کلام "یہ وہ پانی ہے جو نکالا جائے "میں ہے، مراد نہیں ہے قطعًا،اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ مثل اُس پانی کے، تو متنبہ رہناچاہئے۔(ت)

ورمخارمين ہے: (يرفع الحدث بماء مطلق) هو مايتبادر عند الاطلاق 2 (مدث كور فع

<sup>1</sup> بدائع الصنائع مطلب الماء المقيد سعيد كمپنى كراچى ا/١٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب المياه مجتبائی د ہلی ال<sup>۳</sup>۳

کیا جائے مطلق پانی سے ، یہ وہ ہے جو اطلاق کے وقت متبادر ہو۔ت) بحر سے گزرا: لانعنی بالمطلق الا مایتبادر عنداطلاق اسم الماء <sup>1</sup> (ہم مطلق سے وہی مراد لیتے ہیں جو ماء کااطلاق کرتے وقت متبادر ہوتا ہے۔ت) کافی وہنایہ ومجمع الانهر میں ہے: المرادبه ههنامایسبق الی الافهام بمطلق قولناالماء <sup>2</sup> (اس سے مرادیہاں وہ ہے جو ہمارے قول پانی کے اطلاق سے فوری سمجھاجائے۔ت) عنایہ وہنایہ میں ہے:

جو پانی نچوڑا جائے اس سے وضو جائز نہیں کیونکہ وہ مطلق پانی نہیں کیونکہ وہ مطلق پانی نہیں کیونکہ جب ماء کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا ہے اور اس کی شخص کے گھر میں پانی کا کواں ہے یا دریا چشمہ ہے اور وہ پانی بھی ہے جو درخت یا پھل سے نچوڑا گیا ہے، پھر ہم اس سے پانی مانگیں تو مخاطب کا ذہن پہلے پانی ہی کی طرف منتقل ہوگا، اور مطلق و مقید سے یہی مراد ہے۔ (ت)

لايجوز بما اعتصر لانه ليس بماء مطلق لانه عند اطلاق الماء لاينطلق عليه وتحقيق ذلك انالوفرضنا في بيت انسان ماء بئراوبحراوعين وماء اعتصر من شجر اوثمر فقيل له هات ماء لايسبق الى ذهن المخاطب الا الاول ولا نعنى بالمطلق والمقيد الاهذا 3-

اقول: يهى اصح واحسن تعريفات ہے كہاقال فى الحلية لولا مازاد (جيباكه عليه ميں كهاہا گروه نه بوتا توزيادتى نه بوتى۔ت)مگر محتاج توضيح و تنقيح ہے

اقول: وبالله التوفیق عوارض نه تو عندالاطلاق مفهوم هوتے بیں اور نه مطلقاً سلب هوتے بیں، کیونکه عندالاطلاق ذات ہی مفهوم ہوتی ہے، جیسے آپ انسان کا لفظ بولتے ہیں تو ذہن رومی، حبثی، عالم، جاہل، لمبے، چھوٹے، حسین، بدشکل وغیرہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا ہے، مگراس سے بیہ بھی

واقول: (۱) وبا لله التوفيق العوارض لاهى تفهم عندالاطلاق\*ولاهى مطلقاً تسلب الاطلاق\*فأن الذات هى المفهومة من الاطلاق كماً اذاقلت انسان لايتسارع الفهم منه الى الرومى والزنجى اوالعالم والجاهل اوالطويل والقصير اوالحسين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق كتاب الطهارت سعيد كمپنى كراچى ا/٦٨

<sup>2</sup> مجمع الانهر تجوز الطهارة بالماء المطلق مكتبه عامره مصر الإ٢

<sup>3</sup> العنابة مع الفتح الماء الذي يجوز به الوضوالخ نوريه رضوبيه سكهر ا/١١

لازم نہیں آتا کہ یہ لوگ مطلق انسان کے زمرے سے خارج ہیں، کیونکہ ان کی ذات وہی ہے جو لفظ انسان سے مفہوم ہے اور ان کو کوئی ایبا مانع درپیش نہیں کہ یہ لوگ اس مفہوم میں داخل نہ ہوں جو لفظ انسان سنتے ہیں ذہن میں آجاتا ہے،اور اگر عوارض مطلّقا دخول سے مانع ہوتے، کیونکہ بہ مطلق سے سمجھے نہیں جاتے ہیں تو مطلق کے تحت اس کے افراد میں سے کوئی شبئ داخل نہ ہوتی کیونکہ م ایک فرد کیلئے تشخص ہے جس کی طرف مطلق نام کے ذکر کرنے سے ذہن منتقل نہیں ہوتا ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ مطلق ما، اور ما، مطلق کے درمیان مساواۃ ہے لیکن وہاں ایسے عوارض موجود ہیں جو ان کے ذرات کو مطلق شی کے تحت داخل ہونے سے مانع ہیں،اور ان میں کہا جاتا ہے کہ مطلق اسم اُن کو شامل نہیں ہے کیونکہ ذہن ان کی طرف تیزی سے منتقل نہیں ہوتا ہے جیسے کہ رقبۃ میں مقطوع البدین والرجلین ، کیونکہ مفہوم ذات کالمہ ہے اور نبیز تمر اور عُصفر کا مانی جو رنگائی کے لائق ہو کیونکہ ماءِ مطلق ان دونوں پر نہیں بولا جاتا ہے اور اطلاق کے وقت ذہن ان دونوں کی طرف منتقل نہیں ہو تا ہے باوجوداس کے کہ ان عوارض والے ان کی ذات نہیں ہیں، مگر وہ جو اطلاق کے وقت مفہوم ہو اور عوارض کا مفہوم نہ ہو نام عارض میں مشترک ہے، تو فرق ہونا ضروری ہے، مگر میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ فرق بتایا ہو۔ (ت) پھر میں علمی بے بضاعتی کے باوجود کہتا ہوں

والدميم وامثال ذلك من العوارض ولا يلزم منه خروج هؤلاء عن الانسان البطلق فأن ذاتهم لبست الامأفهم من لفظ الإنسان ولم بعرضهم مابقعدهم عن الدخول فيهاتتسارع البه الافهام بسباع لفظ الانسان ولوان العوارض مطلقاً تمنع الدخول لعدام انفهامهامن البطلق لما دخل تحته شيئ من افراده لان لكل فردتشخصالايسبق اليه الذهن عند ذكر اسم البطلق فكان هذا يقتضي التسوية بين مطلق الماء والماء المطلق لكن ثمه عوارض تمنع ذويهاعن الدخول تحت الشيئ المطلق ويقال فيهان اسم المطلق لم يتناولهالكونها ممالا تتسارع اليه الإفهام كمقطوع اليدين والرجلين في الرقبة فأن المفهوم الذات الكاملة ونبيذ التمر وماء العصفر الصالح الصبغ فأن اسم الماء المطلق لايطلق عليهاولايسبق الافهام عند اطلاقه اليهمامع ان اصحاب تلك العوارض ايضا ليست ذا تهاالامافهم من الاطلاق وعدم انفهام العول ض مشترك في كل عارض فلابد من الفرق ولم ارمن حام حولهذار

فاقول: على ماي من قلة البضاعة \*

اساء کی وضع حقائق کے مقابلالہ میں ہوتی ہےاور حقائق میں امتیاز مقاصد کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس لئے بعض اوصاف اجزاء کے قائم مقام ہوتے ہیں جیسے حیوانات کے اعضاء اور درختوں کی ٹہنیاں کیونکہ ان چیزوں کے خاتمہ سے ذات کی منفعتنیں بھی ختم ہو جاتی ہیں،اور جب کسی چیز کا مقصود ہی فوت ہوجائے تو وہ چیز باطل ہوجاتی ہے اور اس طرح ذات بھی متغیر ہوجاتی ہے جس پر اساء کے ذریعہ عرفاً دلالت کی جاتی ہے اور پیر معلوم ہے کہ جو چز کسی چز اور اُس کے غیر سے مرکب ہوتی ہے وہ اس کا غیر ہوتی ہے،لیکن عرف، شریعت اور لغۃ سب ہی میں غلبہ کا اعتبار ہوتا ہے تو جب ملنے والی چز اصلی شَے سے مقدار میں زیادہ ہو تو مرکب پر وہ نام پڑنا جاہئے جو اس ملنے والی اکثر شے کا ہے نہ کہ اصل شے کا اور اگر دونوں میں برابری ہو تو تساقط ہوگا تو ان میں سے جب کسی شے کااطلاق ہوگا تو مرکب مفہوم نہ ہوگا کیونکہ نام تو ہر ایک کے مقابل مستقلاً ہے، مجموعہ کے مقابل نہیں، ہاں اگر وہ کم ہو تو معتبر نہ ہوگا ماں اگر اس کے ملنے سے ایک نئی حقیقت عرفیہ وجود میں آ جائے جو مرکب اور ممتاز ہو،اور خاص مقاصد کیلئے ہو تو مرکب عرفاً ایک نئی ذات ہوگا،اس لئے کہ مقاصد مختلف ہو گئے، تو وہ اطلاق سے عرفاً مفہوم کے تحت داخل نہ ہوگا، پس ثابت ہوا کہ لفظ کے اطلاق

وقصور الصناعة \*مستعينا بربي ثم يصاحب الشفاعة ملى الله تعالى عليه وأله وسلم توضع الاسباء بازاء الحقائق وتبايزالحقائق بتفاوت المقاصدولذاكان بعض الاوصاف تجرى مجرى الاجزاء كالاطراف في الحبوان والاغصان في الاشجار لان بفواتهافوات منافع النات والشيئ اذا خلاعن مقصودة بطل فبتطرق به التغير الى الذوات المدلول عليهاع فأبالاسباء ومعلوم إن البرك من الشيئ وغيره غيره غيران العرف بل والشرع واللغة جيبعا تلاحظ الغلبة فأذا كان البمأزج اكثر قدرامن الشيئ كان البرك احق بأسم البيازج من اسم الشيئ وإن تساويا تساقطاً فلم يكن البرك مفهومامن اطلاق اسم شيئ منهبالان وضع الاسبين بازاء كل بحياله لابازاء الكل محير عانعم ان كان اقل لم يعتبر الاان تحدث بأمتزاجه حقيقة عرفية مركبة مبتازة مقصودة لبقاص منحازة فيصيرالمركب ذاتااخرى عرفا لاختلاف المقاصد فلايبقى داخلا تحت المفهوم عرفاً من الاطلاق فثبتان عه المتفاهم

میں کہتا ہوں اس سے فقہائے اس قول کے معنی (باتی بر صفحہ آئندہ)

عه اقول وبهذا (۱) ولله الحمد ظهر

سے وہی ذات مراد ہوتی ہے جس کے لئے لفظ وضع کیا گیا ہو،اس میں نہ تو کوئی کی نہ زیادتی، جس کی وجہ سے ذات میں کوئی تغیر آتا ہو، تو ہر وہ عارض جس کی وجہ سے ذات میں کوئی تغیر نہ ہو خواہ کسی خارجی امر میں کمی بیشی ہو تو یہ چیز معروض کے مطلق شیک کے تحت آنے میں منحل نہ ہوگی ورنہ مانع ہو گی۔اسی سے یہ بھی معلوم ہوا

من اطلاق اللفظ هى الذات الموضوع لهامن دون نقص ولازيادة يغيرانها فكل عارض لايعترى بهاالمعروض تغير فى ذاته وان كان هناك نقص اوزيادة فى امرخارج فهو لايمنع المعروض من الدخول تحت الشيئ المطلق والامنع وبه علم ان بطلان

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

معنى قولهم المطلق ينصرف الى الفرد الكامل وقولهم المطلق ينصرف الى الادنى وتبين انه لاخلاف بينهما فألمطلق ينصرف فى الطلب الى ادنى مأيطلق عليه سواء كان مطلوب الفعل اذيكفى لبراء ة النمة اوالترك اذ الممنوع جنسه فلا يجوز شيئ منه لكن ينصرف الى فرد كامل فى الذات لم يعرضه مأيجعله ناقصافى ذاته بالمعنى المذكور لعدم انفهامه ح من المطلق فألمنصرف اليه ادنى مأكمل فيه الذات هذا هو التحقيق الإنيق اماما قال الشامى ان انصراف المطلق الى الفرد الكامل يذكر فى مقام الاعتذار فمحله اذاحمل المطلق على كامل فى وصف أخر وراء الكمال فى الذات اتقنه فأنه علم نفيس وبالله التوفيق ١٢منه غفرله حفظه ربه تعالى ـ (م)

واضح ہوگئے کہ مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، نیز یہ کہ مطلق کو ادنی کی طرف بھیرا جاتا ہے اور یہ کہ دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ طلب میں مطلق سے ادنی مراد ہوتا ہے، عام ازیں کہ مطلوب فعل ہو کہ وہ برات ذمہ کیلئے کافی ہوتا ہے یا ترک ہوتا ہے این کہ مطلوب فعل ہو کہ وہ برات ذمہ کیلئے کافی ہوتا ہے یا ترک ہوتا ہے لیکن فرد کامل فی الذات مراد ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز ہوتا ہے لیکن فرد کامل فی الذات مراد ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز ایک نہ ہونی چاہئے جو اس کی ذات میں مذکور معنی کے اعتبار سے موجب نقص ہو کیونکہ اس صورت میں وہ مطلق سے مفہوم نہ ہوگا، تو جس کی طرف بھیرا جاتا ہے وہ ادنی ہے اس چیز کا جس میں مطلق کا فرد کامل کی طرف بھیرا جاتا ہے وہ ادنی ہے اور شامی نے جو کہا ہے کہ مطلق کا فرد کامل کی طرف بھر نا مقام اعتذار میں ذکر کیا جائے گا تو اس کا محل یہ ہے کہ مطلق جب کسی ایسے امر پر محمول ہو جو کسی اس کا محل یہ ہے کہ مطلق جب کسی ایسے امر پر محمول ہو جو کسی طرح سمجھ لیں کہ یہ نفیس علم ہے ۱۲ منہ غفرلہ حفظہ رب تعالی۔

(ت)

کہ حقیقت کا مرکب میں باطل ہونا مساوی اور غالب کے ساتھ ہے لغةً، عرفاً اور شرعًا،مطلقًا،اور قلیل مذکور کے ساتھ عرفامع حقیقت لغویہ کے ہاقی رہنے کے اس لئے مقید، مطلق ماء کی قتم ہوتا ہے،اور نقص کی جہت میں تجھی حقیقة مطلقًا ماطل ہو جاتی ہے جبکہ وصف وضع لغوی اعتبار سے بھی رکن کے قائم مقام ہو جیسے یانی کیلئے سیلان، اور کبھی حقیقة لغة تو ماتی رہتی ہے اور عرفاً ماطل ہو جاتی ہے، یعنی نام کو بولے جانے کے وقت عرف کے فہم میں نہیں آتی،اور یہ اُسی وقت ہوتا ہے جب مقاصد عرفیہ بدل جائیں جیسے "رقبۃ" اقطع پر کیونکہ یہ اس میں حقیقة ہے لغة لیکن عرفا اس سے نہیں سمجھا جاتا ہے۔جب آپ نے یہ جان لیا تو یانی میں نقص کی صورت ہے ہو گی کہ اس کاسیلان بااس کی رقت ختم ہو جائے تو گاڑھے کو یانی نہیں کہیں گے چہ جائیکہ جمد کو،اور اس میں زیادتی کی صورت په ہو گی که وہ کسی ایسی چز میں مخلوط ہو جائے جو مقدار میں اُس سے زیادہ مااس کے برابر ہو بااُس چز سے جس سے مرکب ہو کر وہ ممتاز ہو جائے اور مقصد کے اعتبار سے بالکل مختلف ہو جائے ، جیسے وہ پانی جس میں تھجوریں بھگو کی جائیں تو وہ نبیز بن جائے،اور جس میں گوشت رکاما جائے اور وہ شوربہ ہو جائے ،اور جس میں زعفران ملا با جائے اور وہ رنگ بن جائے اور جس کو دودھ میں ملا باجائے یہاں تک کہ وہ کسی ہوجائے،اسی اصل پر قاضی شرق وغرب کے مذہب پر تمام فروع متفرع ہوتی ہیں، جبیبا کہ ہدا ہیہ اور خانبیہ سے گزرا،اور اس میں شک

الحقيقة في المركب مع المساوى والغالب لغة وعرفاوشر عامطلقاءمع القليل المذكر عرفامع بقاء الحقيقة اللغوية ولذا كان المقبد قسما مرى مطلق الماء وفي جهة النقص قدرتبطل مطلقاً إذاكان ذلك الرصف حاربامح ي الركن في الرضع اللغوي ايضاكالسيلان للهاء وقدرتبقي لغة وتبطل عرفااعني عن المتفاهم العرفي عند اطلاق الاسم وذلك اذا تبدلت المقاصد العرفية كالرقية على الاقطع فأنها حقيقة فيه لغة ولايفهم منهاع فالذاعليت هذا فالنقص في الماء بزوال سيلانه اورقته فالثخين لايسسى ماء فضلا عن الجبد والزيادة باختلاطه باکثر منه قدر ااومساواو بهایصیر به مرکبامیتازا منحازا بالغرض كالمنقوع فيهالتمر اذاصار نبيذا والبطيوخ فيه اللحم اذاصارمرقا والبحلول فيه الزعفران اذاصار صبغاوالمخلوط فيه اللبن اذاصار ضياحافعن هذا تتشعب (١) الفروع جبيعاعلى منهب قاضي الشرق والغرب الصحيح المصحح كما تقدم عن الهداية والخانية ولاشك أن في هذه الوجوة الاربعة تبدل الذات حقيقة اوعرفاومحيد زادخامساوهومااشيه المائع الممازج له يحيث يكاد بحسبهالذي

نہیں کہ ان حاروں صورتوں میں ذات حققة ماعرفاً تبدیل ہوجاتی ہے،اور امام محمد نے ایک مانچویں صورت کا اضافہ فرمایا ہے اور وہ،وہ یانی ہے جواس سیال شے سے مشابہ ہو جو اس میں ملائی گئی ہے،اور وہ ایسا ہو جائے کہ ناواقف حال اس کو وہی شیکی سمجھے یانی نہ سمجھے،اس قسم کی چیز ان کے نز دیک مطلق ماء کے مفہوم میں داخل نہیں، توابو پوسف کے نز دیک منع کا دار ومدار اس پر ہے کہ وہ یانی کا غیر ہو جائے خواہ عرفاً ہی۔اور امام محمر کے نزدیک اس پر ہے کہ اس کو استعال کرنے والا یانی کے علاوہ کوئی اور مائع سیحھنے لگے خواہ صرف گمان ہی ہو۔خلاصہ یہ کہ وہ اس کے پانی ہونے میں شک کرے،اور اس پر ضابطہ مبنی ہے، یہ ضابطہ امام اسپیجانی اور ملک العلماء نے بیان کیا ہے، یہی وہی ضابطہ ہے جس کا مقابلہ ہم نے ضابطہ زیلعبہ سے کہاہےاور پہلی دوقسموں میں بیان کیا ہے کہ ان کا اتفاق جواز اور منع میں ہے اور تیسرے میں وہ جس میں ان کااختلاف ہے اس کا بیان اِن شاء الله تعالی آئے گا۔اگر مہاعتراض کیا جائے کہ اس بنایر نا پاک اور مستعمل پانی کاماءِ مطلق سے خارج ہو نالازم آتا ہے، کیونکہ پانی کاسب سے بڑا مقصد ماکی کا حصول ہے فرمان الہی ہے "وہ تم پر آسان سے مانی نازل فرماتا ہے تاکہ اس سے تم کو پاک کرے " اور یہ وصف اُن دونوں مانیوں سے ختم ہو گیا، تو حانب نقص میں زوال سیلان ورقت پر صفت طہوریۃ کے زوال کااضافہ کیا جائرگا۔ میں کہتا ہوں حقائق شرعیہ مقاصد شرعیہ کیلئے ہوتے ہیں، توجب مقاصد شرعیہ

لايعلم حاله ذلك المائع ويظن انه ليس بهاء فمثل هذالايد خل عنده في المتفاهم من مطلق الماء فمناط المنع عند ابي يوسف صير ورته غير الماء ولوظناوبالجملة يرتاب في كونه ماء وعليه بناء ضابطة الامامين الاسبيجابي وملك العلماء رحمهما الله تعالى وهي التي قابلناها بالضابطة الزيلعية وبينا في القسمين الاولين مااتفقتا فيه على الجواز اوالمنع وفي الثالث مااختلفتا فيه وسياتي بيان كل ذلك ان شاء الله الكريم الوهاب.

فأن قلت: على مأقررت يلزم خروج الماء المتنجس والمستعمل من الماء المطلق فأن من اعظم مقاصد الماء حصول التطهير به قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به وقد سقط هذا منهما فيزاد في جانب النقص على زوال السيلان والرقة زوال صفة الطهورية اقول:(١)الحقائق الشرعية للمقاصد الشرعية فبفواتها تفوت كالصوم والصلاة اما الماء

فوت ہو جائیں

تو حقائق بھی فوت ہوجاتے ہیں، جیسا کہ روزہ اور نماز اور پانی حقیقة عینیہ ہے اور اسی کی بقاء میں مقاصد عرفیہ ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ انسان کا بڑا مقصود عبادت ہے فرمانِ الہی ہے "اور میں نے انس وجن کو عبادت ہی کیلئے پیدا کیا ہے" اور یہ چیزیں کافر میں نہیں پائی جاتی ہیں کیونکہ وہ عبادت کا اہل نہیں، اس کے باوجود جب لفظ انسان کا اطلاق کیا جاتا ہے تو مفہوم انسان سے خارج نہیں ہوتا ہے فرمانِ الہی ہے" بلاشبہ انسان خسارے میں ہے سوائے ایمان والوں کے "فرمانِ الہی ہے" بلاشبہ انسان خسارے میں ہے سوائے ایمان والوں کے "فرمانِ الہی ہے" بلاشبہ انسان خسارے میں ہے سوائے ایمان والوں کے "فرمانِ الہی

فحقيقة عينية والمعتبر في بقائها المقاصد العرفية الاترى ان اعظم المقصود من الانسان العبادة قال تعالى ومأخلقت الجن والانس الاليعبدون وقد فاتت الكافر اذليس اهلالها ومع ذلك لم يخرج من المتفاهم بأطلاق الانسان قال تعالى ان الانسان لفي خسر الاالذين أمنو اوقال تعالى قتل الانسان مأا كفرهـ

بالجمله تحقیق (۱) فقیر غفرله، میں مائے مطلق کی تعریف سے یہ ہے کہ وہ پانی کہ اپنی رقتِ طبعی پر باقی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسی شے مخلوط و ممتزج نہیں جو اُس سے مقدار میں زائد یا مساوی ہے نہ ایسی جو اُس کے ساتھ مل کر مجموع ایک دوسری شے کسی جُدامقصد کے لئے کہلائے ان تمام مباحث بلائکہ فہیم کیلئے جملہ فروع مذکورہ وغیر مذکورہ کو ان دوبیت میں منضبط کریں ہے مطلق آ بے ست کہ بروقتِ طبعی خودست نہ درومزج دگر چیز مساوی یا بیش منظم کے بتر کیب مُند چیز دگر کے دور سے کہ بودز آ ب جُدادر لقب ومقصد خویش

عه : منح وسید کی تعریفیں که حاشیه پر گزرین ۱۳ و ۱۴ تھیں اور بیہ تعریف رضوی بحمدہ تعالی **یانز د هم** 

پھر میں نے مجتلی سے ایک اور تعریف بحرکے انجاس میں دیکھی کہ مقید پانی وہ ہے جو کسی عمل کے ذریعہ نکالا جائے، جیسے صابون کا پانی اور حرض، زعفران، درخوں، پھلوں اور با قلی کا پانی اھ اور مطلق اس کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں یہ پچھ بھی نہیں، اس کی موافقت اضافات میں وارد شدہ پہلے قول سے ہوتی ہے، اس کی تردید وہاں ہوگی ۱۲منہ غفرلہ (ت)

ثم وجدت عن المجتبى تعريفاً اخر ذكره عنه فى انجاس البحران الماء المقيد مااستخرج بعلاج كماء الصابون والحرض والزعفران والاشجار والاثمار والباقلاء اهفالمطلق خلافه اقول: (٢)ليس بشيئ ويوافقه اول الاقوال الاتية فى الاضافات وسيأتى ده ثمه ١٥منه غفرله (م)

وباً لله التوفيق \*وله الحمد على اراء ة الطريق \*وافضل الصلاة واكمل السلام على الحبيب الرفيق \* وأله وصحبه اولى التحقيق وسائر من دانه بالايمان والتصديق \* أمين \* والحمد لله رب العلمين ـ

اضافات (۱) بہت چیز وں پر پانی کا نام کسی شے کی طرف مضاف کرکے بولا جاتا ہے اُن میں بعض تو جنس آب سے خارج ہیں اور اطلاق آب محض بطور تثبیہ جیسے آبِ زر آبِ کا فور اور جو حقیقة پانی ہیں ان میں کچھ مائے مطلق ہیں جیسے آبِ باراں آب دریا اور کچھ مائے مقید جیسے ماء العمل ماء الشعیر اول کو اضافت تعریف کہتے ہیں اور دوم کو اضافت تقیید۔علاء نے ان میں چند طرح فرق فرمایا:

اقل جویانی کسی شے سے بزریعہ تدبیر نکالا جائے اُس کی طرف یانی کی اضافتِ تقیید ہوگی ورنہ اضافتِ تعریف، عنایہ و بنایہ میں ہے:

پانی کی اضافت زعفران کی طرف تعریف کیلئے ہے نہ کہ تقیید

کیلئے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر مضاف، مضاف الیہ
سے عمل کے ذریعہ نہ نکالا گیا ہو تو اضافت تعریف کیلئے ہے
اور اگر تدبیر سے خارج ہو تو تقید کیلئے ہے جیسے گلاب کا پانی الھ
میں کہتا ہوں اگر ان کی مراد اس کا حدوث ہے تدبیر سے جیسے
گلاب کے پانی میں یا دوسرے اُن پانیوں میں ہے جو نچوڑ کر
نکالے جاتے ہیں تو ناریل کا پانی، تربوز کا پانی، تاڑی کا پانی، اس
کے علاوہ ہیں کہ یہ پانی سے ہی موجود ہوتے ہیں تدبیر صرف
ان کے نکالنے کیلئے کی جاتی ہے جیسے خون نکالنے کیلئے فصد
کھلوائی جاتی ہے، اور اگریہ مراد ہو کہ اس کا اس کے ذریعہ ظہور
ہو، پس اگر کؤیں کے پانی سے اعتراض نہ ہو کہ اس کا ظہور
ہوں نیبن کے کھودے

اضافته الى الزعفران للتعريف لاللتقييد الفرق بينهماان المضاف ان لم يكن خارجاً عن المضاف اليه بالعلاج فالإضافة للتعريف وانكان خارجامنه فللتقيد كماء الورد أه اقول: ان(٢)كان المراد حدوثه بالتدبير كما هو فى ماء الوردو سائر المستقطرات وردماء النارجيل وماء الجبحب وماء النخل الهندى المسمى تارفانهاموجودة وانما التدبير لاخراجهاكالفصد لاخراج الدم وان اريد ظهوره به فان لم يرد ماء البئر لان ظهوره من الارض بالتدبير بحفر البئر لامن المضاف اليه ورد ماء العلم والعاد ورد ماء البئر المناف اليه ورد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العناية مع الفتح القدير باب الماء الذي يجوز به الوضو نوريه رضوبيه تحفر ال ٦٣

سے ہوتا ہے مضاف الیہ سے نہیں ہوتا تو شہد کے پانی کے ذریعہ اعتراض دار د ہوگا، کیونکہ پانی بنفسہ ظاہر ہے تدبیر تواس کو شہد میں ملا کر پکانے سے ہوتی ہے اور اگر شہد کا پانی من حیث ہو مراد ہو تواس کا حدوث تدبیر سے ہوگانہ کہ محض ظہور سے۔(ت) فأن الماء ظاهر بنفسه انبأالتدبير في امتزاجه طبخابالعسل فأناريد عه ماء العسل من حيث هو ماء العسل فحدوثه بالتدبير لامجرد ظهورة-

دوم جہاں ماہیت مضاف کامل ہواضافت تعریف کیلئے ہے جیسے نماز فجر اور قاصر ہو تو تقیید کیلئے جیسے نمازِ جنازہ کہ رکوع و ہود وقرات و قعود نہیں رکھتی، کفاریہ ومجمع الانہر میں ہے:

علامة اضافة التقييد قصور الماهية في المضاف كأن قصورها قيدة كيلا يدخل تحت المطلق مثاله(۱)حلف لا يصلى فصلى الظهر يحنث لانهاصلاة مطلقة واضافتها الى الظهر التعريف ولايحنث بصلاة الجنازة لانها ليست بصلاة مطلقة واضافتها اليهاللتقييد 1-

تقیید کی اضافت کی علامت مضاف میں ماہیة کا ناقص ہونا ہے، گویااس کا ناقص ہونا ہے، گویااس کا ناقص ہونا داخل نہ ہو،اس کی مثال ہے ہے کہ کسی نے حلف اٹھایا کہ وہ نماز نہ بڑھے گا پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی تو حانث ہوجائیگا کہ وہ مطلق نماز ہے اور اس کی اضافت ظہر کی طرف تعریف کیلئے ہے اور نماز جنازہ پڑھنے سے حانث نہ ہوگا کیونکہ وہ مطلق نماز نہیں ہے اور اس کی اضافت جنازہ کی طرف تقیید کیلئے ہے۔

اسی طرح شلبیہ علی الزیلعی میں معراج الدرابیہ شرح ہدایہ سے ہے نیزاُسی میں مشکلات امام خواہر زادہ

یہ عینی کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے، انہوں نے باقلی کے پانی کو
تدبیر سے خارج ہونے والا پانی قرار دیا ہے ورنہ تو پانی میں نہ کوئی
حدوث ہے اور ظہور، بلالکہ وہ موجود وظاہر پہلے تھاالبتہ ممزوج من
حیث الممزوج بعد میں پیدا ہوا، توان کے کلام میں شق اول متعین
ہو گئی المنہ غفرلہ (ت)

اى طرح ملبيه عى الريسى على معران الدراية عرح بداية سے -عه: هذا هو مفاد كلام الامام العينى اذجعل ماء الباقلى خارجا بالتدبير والا فالماء لاحدث به ولاظهر بل كان موجودا ظاهرا من قبل انها حدث المهزوج من حيث هو مهزوج فتعين فى كلامه الشق الاول ١٢منه غفر له ـ (م)

Page 682 of 711

 $<sup>^{1}</sup>$ شلبيه على التنيين الحقائق كتاب الطهارة الاميرية ببولاق مصر الم

فتاؤى رِضويّه جلدثانى

سے ہے:

م وہ چیز جس میں ماہیت کامل ہو تواس میں اضافت تعریف کیلئے ہے اور جس میں ماہیت ناقص ہو تواس میں اضافت تعریف تقسید کیلئے ہے چہلے کی نظیر ماء السماء اور ماء البحر اور صلاة الکسوف ہے اور دوسری کی مثال ماء البا قلی اور صلاة البخازہ ہے الکسوف ہے اور دوسری کی مثال ماء البا قلی اور صلاة البخازہ ہے اصح میں کہتا ہوں ماہیت کا ناقص ہو ناماء الباقلی میں ہے یاس قتم کے اور پانیوں میں جو گاڑھے پڑگئے ہوں اور اُن میں سے متعر ہو گئے ہوں جو لیکن وہ پانی جو کسی زیادتی کے باعث متغیر ہو گئے ہوں جیسے نبیذ ومذتی تو یہ تبدیل ہوئے ہیں کم نہیں ہوئے ہیں اگر قصور و نقص سے مراد وہ ہو جو انتفاء کو نہیں ہو مجازًا، عرب کے لوگ کہتے ہیں قل یعنی معدوم ہوگیا، عام ہو مجازًا، عرب کے لوگ کہتے ہیں قل یعنی معدوم ہوگیا، نشیم الریاض میں ایساہی ہے۔ (ت)

كل ماكانت الماهية فيه كاملة فالاضافة فيه للتعريف وماكانت ناقصة فالاضافة للتقييد نظير الاول ماء السماء وماء البحر وصلاة الكسوف ونظير الثانى ماء الباقلاء وصلاة الجنازة أه اقول: (۱) قصور الماهية انماهو في ماء الباقلا ونحوه عما ثخن وزالت رقته اما في المتغير بالزيادة كالانبذة والمذق فتبدلت لانقصت الا ان يراد بالقصور والنقص ما يعم لانتفاء مجازا (۲) تقول العرب قل اى عدم كما في نسيم الرياض.

سوم: جسے بے حاجت ذکر قید پانی کہہ سکیں وہاں اضافت تعریف کی ہے اور جہاں پانی کہنے میں ذکر قید ضروری ہو تقیید کی، مراقی الفلاح میں ہے:

دونوں اضافتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی پر پانی کا اطلاق صحیح ہے دوسری پر نہیں ہے کیونکہ گلاب کے پانی کو لھن ا ماء کہنا صحیح نہیں، اس میں ورد گئی قید لگانا ضروری ہے، ہاں کؤیں کے یانی کو ھذا ماء کہم سکتے ہیں۔ (ت)

الفرق بين الاضافتين صحة اطلاق الماء على الاول دون الثانى اذلا يصح ان يقال لماء الورد هذا ماء من غير قيد بالورد بخلاف ماء البئر لصحة اطلاقه فيه 2\_

بحرمیں ہے:

ماء البحر اس میں اضافت تعریف کے لئے ہے بخلاف مقید پانی کے، کیونکہ قیداس کولازم ہے

ماء البحر الاضافة فيه للتعريف بخلاف الماء المقيد فأن القيد لازم له لايجوز

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شلبية على التنيين الحقا أق تحتاب الطهارة مطبعة الاميريه ببولاق مصرا ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مراقی الفلاح كتاب الطهارة مطبعة الاميرية ببولاق مصر ص ١٣

اھ-(ت)

میں کہتا ہوں یہ مطلق کی ساتویں تعریف ہے اور اس پر وہی
گفتگو ہے جو گزری، کہا جاتا ہے گلاب کا پانی، حالانکہ در حقیقت

یہ پانی نہیں ہے تو تحقیقی طور پر یہ مقید نہیں مقید جیسے ماء
الزعفران جو رنگنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو یہ قطعًا پانی ہے اور
اس کو ھذا ماء گہہ سکتے ہیں کیونکہ مقم کا قتم پر محمول ہونا
بدیہیات میں سے ہے، ہاں جب ہم الماء اور ھذا کہتے ہیں تو
اس سے سوائے حمل کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور ماء
مطلق کے حمل کا ارادہ صحیح نہیں تواس کا مطلب یہ ہوا کہ مقید
پر المهاء المطلق محمول ہوگا اور قید بھی ذکر کی جائے گی اور یہ

اس پر یانی کا اطلاق بلاذ کر قید جائز نہیں جیسے گلاب کا یانی

اطلاق الماء عليه بدون القيد كماء الورد الهاقول: هذا هو السابع في تعريفات المطلق والكلام الكلام فيقال ماء الورد ليس ماء حقيقة فعلى التحقيق ليس من المقيدا ما المقيد كماء الزعفران الصالح للصبغ فماء قطعاويصح ان يقال هذا ماء لان صحة حمل المقسم على القسم من الضروريات نعم لايفهم من اطلاق قولنا الماء وهذا شيئ غير الحمل ولايصح ارادة حمل الماء المطلق فيرجع الى ان المقيد يحمل عليه الماء المطلق مع ذكر القيد وهذا جمع بين والجواب مامر.

**چہار**م جس سے پانی کی نفی کر سکیں یعنی کہہ سکیں کہ یہ پانی نہیں وہاں اضافت تقیید کی ہے ورنہ تعریف کی، تعبیین میں ہے:

اس کی اضافت زعفران وغیرہ کی طرف تعریف کیلئے ہے جیسے پانی کی اضافت کویں کی طرف، بخلاف ماء البطیخ وغیرہ کے ،وہاں اضافت تقیید کیلئے ہے،اس لئے پانی کا نام اُس سے منفی کیاجاتا ہے اور اس کی نفی اول سے جائز نہیں اھ (ت) میں کہتا ہوں ہے مطلق کی آٹھویں تعریف ہے

جمع بین النقیضین ہےاور جواب وہ ہے جو گزرا۔ (ت)

و المافته الى الزعفران ونحوة للتعريف كاضافته الى البئر بخلاف ماء البطيخ ونحوة حيث تكون اضافته الم البئر بخلاف ماء البطيخ ونحوة حيث تكون اضافته للتقييد ولهذا ينفى اسم الماء عنه ولايجوز نفيه عن الاول الم

اقول: هذا هو ثامن تعريفات المطلق

1 بحرالرائق ئتاب الطهارت اليج ايم سعيد كمپنى كراچى ٢٦/١ 2 تبيين الحقائق ئتاب الطهارت الاميرييه ببولاق مصرارا ٢

Page 684 of 711

فتاؤىرضويّه جلدثاني

اوراس میں جو بحث ہے وہ بحث ہے اس میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ قسم سے مقسم کی نفی صحیح نہیں حقیقة ،اوراگر ماءِ مطلق کی نفی کاارادہ کیا جائے ،حالانکہ بظاہر عبارة سے یہ بعید ہے، تواس کامطلب یہ ہوگا کہ اضافت تقیید ماءِ مقید میں ہے،اور یہ پہلے حمل کی طرح غیر مفید ہے اور جواب وہ ہے جو گزرا۔ (ت)

والبحث البحث فيقال ان القسم لايصح نفى المقسم عنه حقيقة ابداوان اريد نفى الماء المطلق مع بعدة عن ظاهر العبارة يرجع الى ان اضافة التقييد في الماء المقيد وهذا لايجدى شبه الحمل الاولى والجواب مامر-

پنچم: جہاں امور خارجہ عن الذات مثل محل یاصفت یا مجاور کی طرف اضافت ہو تعریف ذات اُس کی محتاج نہ ہو وہ اضافت تعریف ہے غنیہ میں ہے:

وہ جس کو عرف میں پانی کہاجاتا ہے جس کی ذات کی تعریف میں تقیید کی ضرورت نہیں، تواس کی اضافت اس کے محل کی طرف ہے جیسے کی طرف ہے جیسے ماء البئر یااس کی صفت کی طرف ہے جیسے ماء الدیااس کے مجاور کی طرف ہے جیسے ماء الزعفران یہ قید نہیں ہے۔ (ت)

مايسى فى العرف ماء من غير احتياج الى التقييد فى تعريف ذاته فأضافته الى محل كماء البئر اوصفته كماء المدا ومجاورة كماء الزعفران ليست بقيد 1-

عشم: جہاں ماہیت بے قیدنہ پہچانی جائے اضافت تقیید ہے وللذاأس پر بلاقید لفظ آب کااطلاق جائز نہ ہوگااور جہاں بے ذکر قید اطلاق لفظ صحیح ہواصافت تعریف ہے، حلیہ میں ہے:

المقيد لاتعرف ذاته الابالقيد ولهذا كانت الاضافة لازمة فلايسوغ تسميته ماء على الاطلاق بخلاف اضافة الماء المطلق الى نحو البئر والعين فأنها اضافة الى مامنه بدفهى عارضة لافادة عارض من عوارضه وهو بيان محله الكائن فيه اوالخارج منه الذى يمكن الاستغناء عن ذكره في صحة اطلاق لفظ الماء عليه و

مقید کی ذات کی معرفت بلاقید نہیں ہوتی ہے اس لئے اضافت لازم ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو مطلق پانی کہناجائز نہیں بخلاف ماء مطلق کی اضافت کے کؤیں اور چشمے کی طرف، کیونکہ یہ ایک چیز کی طرف اضافت ہے جو ضروری نہیں، تو یہ عارضی ہے، کیونکہ یہ اُس کے عوارض میں سے کسی ایک عرض کا فائدہ دے رہی ہے، اور یہ اس کے محل کا بیان ہے جس میں کہ وہ ہے یا جس سے وہ خارج ہو کہ اس کے ذکر سے استغنا ممکن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عنية المستملى، فصل في بيان احكام المياه، سهيل اكيثري لاهور، ص ٨٨

ہواوراس پر صرف ماہ کااطلاق صحیح ہو،اس لئے اس پر ماہ کا اطلاق حقیقی بئر وغیرہ کی قید کے بغیر بھی جائز ہے،اس تقیید سے ظاہر ہوا کہ جواس قید کے ساتھ مقید ہواس کاماءِ مطلق میں داخل ہونا ممنوع نہیں بخلاف اول کے اھ (ت) میں کہتا ہوں عند یہ نے مطلق کی دوسری تعریف پر التفاکیا ہے اور حلیہ نے اس کو اور ساتویں کو جمع کیا ہے،اور اضافیۃ تقیید کی تعریف میں انہوں نے دوسری کو ملحوظ رکھا ہے اور اضافیۃ تقریف میں ساتویں کو، مگریۃ قریب قریب درست تعریف میں ساتویں کو، مگریۃ قریب قریب درست

لهذا ساغ ان يطلق القائل عليه ماء اطلاقا حيقيقيامن غير تقييد بالبئر ونحوها وقد ظهر من هذا التقييد انه لم يمنع اندراج المقيد به تحت الماء المطلق بخلاف الاول اهـ

اقول: اقتصر لغنية على الثانى من تعريفات المطلق وجمع الحلية بينه وبين السابع فمشى على الثانى فى تحديد اضافة التقييد وعلى السابع فى تعريف اضافة التعريف ولاغزو فالامر قريب

ہفتم علم علم جس کی ماہیت بے اضافت بہچانی جائے اور مطلق نام آب لینے سے مفہوم ہو وہاں اضافت تعریف کی ہے ورنہ تقیید کی۔ شلبیہ علی الزیلعی میں امام حافظ الدین کی مستصفٰی سے ہے:

اگر کہاجائے کہ اس جیسی اضافت یعنی ماء البا قلی وغیرہ کی مذکورہ مطلق پانیوں میں بھی موجود ہے،اس لئے کہ ماء الوادی اور ماء العین کہاجاتا ہے،ہم کہتے ہیں پانی کی اضافة وادی اور عین کی طرف تعریف کیلئے ہے نہ کہ تقیید کیلئے، کیونکہ ان کی داہیں ت فأن قيل مثل هذه الاضافة يعنى ماء الباقلاء واشباهه موجود فيما ذكرت من المياه المطلقة لانه يقال ماء الوادى وماء العين قلنا اضافته الى الوادى والعين اضافة تعريف لاتقييد لانه تتعرف ماهيته

میں کہتا ہوں یہ سات عبار تیں ہیں ان میں سے آخری تین معنوی اعتبار سے تحریب ہیں بلکہ انجام کے اعتبار سے متحد ہیں، عبارت میں مختلف ہیں، تیسری اور چوتھی تحریفیں اُس چیز کے ساتھ ہیں جواس معنی کو مستازم ہیں، اور نقص وقصور پہلی دو تعریفوں میں ہے۔ ۲ امنہ غفرلہ (ت)

عه اقول: هذه سبع عبارات الثلاث الأخرى منها متقاربة المعنى بل متحدة المال مختلفة المبى والثالثة والرابعة تعريفان بما يستلزم هذا المعنى والنقص و القصور في الاوليين والله تعالى اعلم ١٢ منه غفرله (م)

<sup>1</sup> حليه

 بدون هذه الاضافة وتفهم ببطلق قولنا الهاء بخلاف ماء الباقلاء واشباهه فأنه لاتتعرف ماهيته بدون ذلك القيد ولاينصرف الوهم اليه عند الاطلاق ولهذا صح نفى اسم الهاء عنه فيقال فلان لم يشرب الهاء وان كان شرب الباقلاء اوالمرق ولوكان ماء حقيقة لهاصح نفيه لان الحقيقة لاتسقط عن البسبى ابدا ويكذب نافيها وهذا كهايقال صلاة الجبعة ولحم الابل وصلاة الجنازة(۱) ولحم السبك أهوقد ذكر نحوه فى كافيه وجلال الدين فى كفايته والبدر محبود فى بنايته اقول: جمع بين الثانى والثانى عشر بل والثامن ارشادا الى تقاربها و لوا كتفى بالوسط على للفى وصفاعن

اقول: پھر امام عینی نے بنایہ میں ایبائی کیا ہے فرمایا اضافت کی دو قسمیں ہیں ایک اضافت تعریف کیلئے ہے جیسے غلام زید، یہ متی میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرتی ہے اور دوسری اضافت برائے تقیید، جیسے ماءِ العنب، یہ مسلّی کو متغیر کردیتی ہے اور مطلق ماء کے نام سے مفہوم نہیں ہوتا ہے اصر میں کہتا ہوں یہ استدلال "انی" ہے اور ماءِ العنب سے مراد دو یانی ہے جس میں اگور پڑے ہوئے ہوں کیونکہ یہی ماءِ مقید ہے وہ نہیں جو (باتی بر صفحہ آئدہ)

عــه: ثمر رأيت الامام العينى كذلك فعل في البناية اذقال الاضافة نوعان اضافة تعريف كغلام زيد وانه لايغير المسمى واضافة تقييد كماء العنب وانه يغيره وانه لايفهم من مطلق اسم الماء اه اقول: استدلال انى والمراد بماء العنب مانقع فيه العنب لانه الماء المقيد لامايخرج بعصره فانه ليس من الماء اصلاكما قدمنا في حاشيته ٢٠٠٠ خلافا

Page 687 of 711

<sup>1</sup> شلبيه مع تببين الحقائق كتاب الطهارة الاميريه ببولاق مصر ا ٢٠٠١

میں اور بدر محود نے بنایہ میں۔ میں کہتا ہوں انہوں نے دوسرے اور بارہ کو یکجا کردیا ہے بلاکد آٹھ کو بھی، تاکہ ان کے قریب ہونے کا پتا چل جائے، اور اگر در میانی پر اکتفا کر لیتے تو کوئی جھگڑا باتی نہ رہتا۔ (ت)

مجالكل جدال

بالجمله اصح واحسن وہی تعریف اخیر مائے مطلق پریہاں بھی حوالہ ہے کہ جس کی طرف مطلق آب کہنے سے افہام سبقت کریں اُس کی اضافت اضافت ِ تعریف ہے ورنہ اضافت ِ تقیید اقول یعنی جبکہ جنس آب حقیقی لغوی سے خارج نہ ہو ورنہ اضافت ِ تقیید بھی نہیں مجاز ہے جیسے آب زرو اللّٰہ تعالی اعلمہ۔

## فصل ثالث ضوابط جزئيه متون وغيربا

اقول: وبالله التوفيق اوّل چند مسائل اجماعيه ذكر كرين كه كوئي ضابطه أن كے خلاف نہيں ہوسكتا۔

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

ن کوڑ نے سے نکلے، کیو نکہ وہ تو پانی ہے ہی نہیں، جیسا کہ ہم نے

ہے گھر مجھے کا بیہ میں ذکر کیا، بیہ علامہ ابن کمال کے وہم کے برخلاف

ہے گھر مجھے کا بیہ میں بہی تصریح مل گئی، وہ فرماتے ہیں اس پانی

سے وضو جائز نہیں جو نچوڑا گیا ہو کیونکہ وہ در حقیقت پانی نہیں

ہے۔ گھر میں کہتا ہوں امام عینی نے تعریف وتقیید کا دار ومدار تغیر

وعدم تغیر پر رکھا ہے اور اس کی علت یہ بیان کی کہ وہ مطلق سے

مفہوم ہوتا ہے یا نہیں، اور یہ تغیر مبہم سے زیادہ واضح ہے تو اولی یہ

ہے کہ اسی پر دار ومدار کیا جائے جیسا کہ اس سے قبل غایۃ البیان

میں کیا ہے فرمایا اس کی اضافت کویں کی طرف تعریف کیلئے ہے

نہ کہ تقیید کیلئے کیونکہ وہ مطلق المائسے مفہوم ہوجاتا ہے اصا اور

تجب ہے کہ عنی نے اس صحیح قول کو اختیار کیا، پھر دو ۲ ورق بعد وہ

پہلے مجر وح قول کی طرف آگئے ہیں ۱ امنہ غفر لہ (ت)

لما اوهم العلامة ابن كمال ثمر رأيت في نص الكفاية التصريح بما ذهبت اليه اذقال لا يجوز بما اعتصر لانه ليس بماء حقيقة ثم اقول احال الامام العينى امر التعريف والتقييد على التغير وعدمه وعلله بالانفهام من المطلق وعدمه وهذا اجلى من التغير المبهم فكان الاولى الارادة عليه كما فعل قبله في غاية البيان اذقال واضافته الى البئر للتعريف لاللتقييد اذا يفهم بمطلق قولنا الماء اهوالعجب ان العينى مشى ههنا على هذا الصحيح ثم بعد ورقتين عاد الى الاول الجريح ١٢ منه غفر له (م)

(۱) اجماعِ اُمّت ہے کہ پانی کے سواکسی مائع سے وضو وغسل یعنی ازالہ نجاست حکمیہ نہیں ہوسکتا۔

(۲) اجماع ہے کہ وہ یانی مائے مطلق ہو ناحاہے مائے مقید سے وضو نہیں ہو سکتا سوائے نبیذ تمر کے کہ سید نا

(۱) المان ہے کہ وہ پان ما ہے۔ ایک ایک ہے ماسے سیرے و کو بین ہو کا والے بیر مرکے کہ بیدن امام اعظم رضی الله تعالی عنه ابتدا نظر بحدیث اُس سے جواز کے قائل سے پھر رجوع فرمائی اور اُس سے بھی عدم جواز پر اجماع منعقد ہو گیا الا ماین کرمن امام عالم الشام الاوزاعی رحمه الله تعالی من التجویز بحل نبین ان ثبت عنه والله تعالی اعلم (مگر وہ جوامام اوزاعی رحمه الله تعالی سے منقول ہے کہ ہر نبیز سے وضو جائز ہے بشر طیکہ یہ روایت

ان كى طرف درست منسوب موو الله تعالى اعلمرت)

(۳) اجماع ہے کہ عنسل بالفتے یعنی کسی عضو کے دھونے میں اُس پر پانی کا بہنا ضرور ہے صرف تر ہو جانا کافی نہیں کہ وہ مسے ہے اور حضرت عز حلالہ، نے عنسل و مسے دو ' وظیفے بُدار کھے ہیں الاحاً عنه صحی عن الاحاً مرالثانی د حمیه الله و هو مؤول کہا تقدم (مگروہ جوامام یوسف سے منقول ہے وہ مؤول ہے جیسا گزر چکا۔ ت) تو یانی کا اپنے سیلان پر باقی رہنا قطعًا لازم۔

بنایہ میں ہے کہ حسن بن صالح نے شذوذ کرتے ہوئے سر کہ اور اس فتم کی دوسری اشیاء سے وضو کو جائز قرار دیا ۱۲ منہ غفرلہ،۔(ت)

بنایہ میں ہے کہ برف سے وضو جائز ہے بشر طیکہ پگھل کر ٹیک رہا ہو ورنہ نہیں، پھر برف کے مسئلہ میں فرمایا جب اُس سے دو یا زائد قطرے شپکیں تو وضو جائز ہے اتفاقاً ورنہ طرفین کے قول پر جائز نہیں ہے اور ابو یوسف کے قول پر جائز ہےاھ

میں کہتا ہوں یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ ان کا وہم پیدا کرنے والا قول خلاف واقع ہے کیونکہ یہ توان سے ایک نادر حکایت ہے اور اس سے قبل وہ بنایہ میں فرما کیے ہیں کہ سیلان ظاہر روایت میں شرط ہے توجب تک پانی کے قطرے نہ ٹیکیں وضو جائز نہیں، اور ابو یوسف سے ہے کہ سیلان (باتی برصفحہ آئندہ)

كماتقده (مگروه جوامام يوسف سے منقول ہے وه موول ہے ج عـه وقال فی البناية شن الحسن بن صالح وجوز الوضوء بالخل وما جرى مجراه ١٢منه غفرله ـ (م) عـه ٢ وقال فی البناية التوضی بالثلج يجوز ان كان ذائباً يتقاطر والا فلاثم قال وفی مسألة الثلج اذاقطر قطرتان فصاعدا جاز اتفاقا والافعلی قولهما لا يجوز وعلی قول ابی يوسف يجوز اه

اقول: (۱) ماكان ينبغى ان يقال قوله الموهم خلاف الواقع فأنما هى حكاية نادرة عنه وقد قال قبله فى البناية السيلان شرط فى ظاهر الرواية فلايجوز الوضوء مالم يتقاطر الماء وعن ابى يوسف انه ليس سشط اهثم الرواية مؤولة كما علمت

(۴) اجماع لغت وعرف وشرع ہے کہ دو اچیزوں سے مرکب میں حکم غالب کیلئے ہے وقد قد مناہ عن المحقق علی الاطلاق فی التعدیف المخامس للماء المطلق (اور ہم نے محقق علی الاطلاق سے مطلق پانی کی پانچویں تعریف میں اس کو پہلے ذکر کردیا ہے۔ ت) تو پانی میں جب اُس کاغیر اُس سے زائد مقدار میں مل جائے بحکم اجماع اوّل قابلِ وضونہ رہے گا۔

(۵)اجماع عقل و نقل ہے کہ تعارض موجب تساقط ہے اور اجتماع حاضر وملیح میں حاضر غالب تواگر دوسری چیز مساوی القدر بھی ملے گی قابلِ وضونہ رکھے گیوقد عل<sup>ے</sup> تقدم فی ۲۲۲ (جیسا کہ ۲۲۲میں گزرچا۔ت)

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

ثمه(۱)فلاينبغى ذكرهاالابتاويلهاكيلا يتجرأ جاهل على مخالفة امر الله تعالى متشبثابها ۱۲منه غفرله (م)

عه تقدم هنأك قول الغنية يضم اليه التهيم عند المساواة اه وماتعقبتها به والأن رأيت في البناية حين ارسل الى نقل هذا الباب منها بعض اصحابي مانصه حكى عن ابي طاهر الدباس انه قال انها اختلف(۲) اجوبة ابي حنيفة رض الله تعالى عنه لاختلاف الاسئلة فأنه سئل عن (۳) التوضوئ اذا كانت الغلبة للحلاوة قال يتميم ولا يتوضو وسئل عنه ايضا كان الهاء والحلاوة سواء ولم يغلب احدها على الأخر قال يجمع بينها وقال السغناقي وعلى هذه الطريقة لا يختلف الحكم بين نبيذ التمر وسائر

شرط نہیں اھ یہ روایت مؤول ہے جبیا آپ نے جانا تو اس کو بلاتاویل ذکر کرنادرست نہیں تاکہ کوئی اس کو دیچ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی مجرات نہ کر بیٹھے ۱۲منہ غفرلہ (ت)

من الاست فی برات به ریاسی است سرند (ت) بہاں غنیہ کا قول گزر چکا ہے کہ اس کے ساتھ مساوات کے وقت تیم کو بھی شامل کرلینا چاہئے اھا اور اس پر جو اعتراضات میں نے کئے ہیں وہ بنایہ میں بھی ہیں، میرے ایک دوست نے بنایہ کا یہ حصہ مجھے نقل کرکے بھیجا ہے اس میں ہے ابو طاہر الدباس سے منقول ہے کہ اس سلسلہ میں ابو حنیفہ کے جوابات کے مختلف ہونے کی وجہ سوالات کا اختلاف ہے اُن سے دریافت کیا گیا کہ مشماس کا غلبہ ہو تو کیا کریں تو فرمایا تمیم کرے وضونہ کرے ان سے دریافت وریافی مشماس کا غلبہ ہو تو کیا کریں تو فرمایا تمیم کرے وضونہ کرے ان سے دریافت کیا گیا کہ دریافت کیا گیا کہ دریافت کیا گیا کہ جب پانی مشماس برابر ہو تو کیا کریں؟ فرمایا وضو دریافت کیا گیا کہ دوسرے نبیذوں کریں، سغنا تی نے فرمایا اس انداز میں نبیذ تمر اور دوسرے نبیذوں کا حکم مختلف نہ ہوگا، یہ (باقی برصفی آئیدہ)

(۲) اجماعًا ئمه حنیفه ہے که قلیل مستہلک کا خلط مزیل اطلاق نہیں اگرچه وہ قلیل جنس ارض سے نہ ہو، ہدایہ (بقیه حاثیہ صغیر گزشته)

> الانبذة وسئل عنه ايضاً اذا كانت الغلبة للماء فقال بتوضو به ولا يتسم اهـ

> اقول: الحلاوة ان لم تبلغ ميلغاً تجعله نبيذا كانت مغلوبة وان بلغت فقد غلبت ولا واسطة بينهما وايضا لامعنى التساوي الماء والحلاوة فأن التساوي والتفاضل في كمين متجانسين فوجب ان المراد المساواة في الاحتمال اى لا يغلب على الظن احدطر في صير ورته نبيذا اوبقائه ماء بل يحتبلان على السواء فالحاصل حصول الشك والتردد ويه عبر غيرة ففي التبيين والفتح عن خزانة الاكمل وفي الحلية عنها وعن غيرها قال مشايخنا انما اختلفت اجوبته رضي الله تعالى عنه لاختلاف المسائل سئل مرة ان كان الماء غالبا قال بتوضو وسئل مرة إن كانت الحلاوة غالبة قال بتمهم ولا يتوضو وسئل مرة اذالم يدر ايهما الغالب قال يجمع بينهما اه هذا لفظ الفتح وقال بعده وعلى هذايجب التفضيل في الغسل ان كان النبيذ غالب الحلاوة قريباً من سلب الاسم لايغتسل به اوضده فيغتسل الحاقا بطريق الدلالة

. سوال کیا گیا کہ جب پانی کا غلبہ ہو تو کیا حکم ہے؟ فرمایا وضو کرلے اور تمیم نہ کرے۔

میں کہتا ہوں کہ مٹھاس اگر اس درجہ نہ ہو کہ بانی کو نبیذ بنادے تو مٹھاس مغلوب سمجھی جائے گی،اور اگراس درجہ ہو تو غالب ہو گی اوران دونوں میں کوئی واسطہ نہیں، نیزیانی اور مٹھاس کی مساوات کے کوئی معنٰی نہیں، کیونکہ تساوی اور تفاضل دو ہم جنس کمیتوں میں ہوتے ہیں، تو ضروری ہوا کہ یہ مساواۃ احمال ہے بعنی اس کا نبیذ ہو نا یا بانی رہنا، غالب گمان میں نہیں ہے ملالکہ دونوں چنز وں میں برابر کااخمال ہے، تو حاصل شک وتر د د کا حصول ہے،اور ان کے غیر نے اس کی یہی تعبیر کی ہے۔ تبیین اور فتح میں خزانۃ الا کمل سے اور حلیہ میں خزانہ وغیر ہاسے ہے کہ ہمارے مشایخ نے فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللّٰہ عنہ کے جوابات کے مختلف ہونے کی وجہہ سوالات کا اختلاف ہے۔جب آب سے یو جھا گیا کہ اگر مانی غالب ہو، توآپ نے فرمایا وضو کرے اور جب یہ پوچھاکہ اگر مٹھاس غالب ہو، توجواب میں فرمایا کہ وضواور تثیمٌ دونوں کو جمع کرے اھ، یہ فتح کے الفاظ ہیں اور اس پر پھر یہ کہااس بناپر غسل میں بھی ا ضرور تفصیل ہو گی کہ اگر نبیز میں مٹھاس اتنی غالب ہو جائے کہ مانی کا نام اس پر نہ بولا جائے تواس سے

میں ہے:

## الخلط القليل لامعتبر به لعدم امكان يني مين معمولي ملاوث كاعتبار نهيس كيونكه مثّى كے اجزاء

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

اومترددافيه يجمع بين الغسل والتيمم اهـ اقول: (۱) لاحاجة الى الالحاق مع بقاء الاطلاق اما الذين اختلفوا فى جواز الغسل به فصحح فى المبسوط الجواز وصحح فى المفيد عدمه لان الجنابة اغلظ كماذكرة فى الفتح بعدهـ

فاقول: كلامهم في ماصار نبيذا وهو غير هذا التوفيق الانيق وعليه يضطر القائل بجواز الاغتسال به الى الحاقه بالوضوء دلالة لاقياسالان الجواز في نبيذ التمر معدول به عن سنن القياس وماكان كذا يجوز الالحاق به دلالة لاقياسا اما على هذا التوفيق فلاشك ان الوضوء والغسل سيان في جوازهما بالماء المطلق فلا يجعل احدهما اصلا والأخر ملحقا به هذا ومثله لفظ التبيين والحلية اذالم يدرايهما الغالب فهذا في المشكوك دون البخالط البساوي

پن میں سوں درگ ماہ ہوئی ہو کہ مٹھاس مغلوب ہواور عنسل نہ کیا جائے اور اگراس کے خلاف ہو کہ مٹھاس مغلوب ہواور ریبہ بری ذریں ہے ہو عنسا کر سرکہ جب ریاں سرمانہ عنسا پر

اس کو پانی کہا جائے تو عنسل کرے کیونکہ دلالت کے طور پر عنسل کا حکم وضو سے ملحق قرار پائے گااور اگر نبیز میں غلبہ کے بارے میں ترد ہو تو عنسل اور تیم کو جمع کرےاھ (ت)

میں کہتا ہوں کہ اطلاق کی موجود گی میں الحاق کی ضرورت نہیں، نبیذ سے عسل کے جواز کے بارے میں اختلاف کرنے والوں نہیں، نبیذ سے عسل کے جواز کی صحت کی ہے اور مفید میں عدم جواز کو صحح کہاتواں کی وجہ یہ ہے کہ جنابت زیادہ غلیظ ہے جیسا کہ بعد میں اسے فتح میں ذکر کیا ہے۔ (ت)

پس میں کہتا ہوں کہ ان کا کلام اس صورت میں ہے جب نبیذ بن جائے تواس میں مذکورہ توفق جاری نہ ہوگی للذا عشل کے جواز کے قائل وضو کے ساتھ الحاق کرنے میں دلالت کے قول پر مجبور ہیں اور وہ قیاس کو یہاں استعال نہیں کر سکتے کیونکہ نبیذ تمر سے وضو کا جواز قیاس کے قاعدہ پر نہیں ہے، جو قیاس کے خلاف ہو تواس سے الحاق بطور دلالت ہو سکتا ہے اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا پس اس طرح وضو اور عسل دونوں مطلق پانی سے جواز میں مساوی ہیں ایک کو اصل اور دوسرے کو ملحق نہیں قرار دیا جاسکتا، ہذا، تبیین اور حلیہ کے الفاظ بھی ای طرح میں، توجب (باتی ایک صفح پر)

کی طرح الیی ملاوٹ سے یانی کامحفوظ ہو نامشکل ہے۔(ت)

الاحتراز عنه كما في اجزاء الارض أـ

فتح القدير ميں ہے:

قدرأيناه يقال في ماء الهد والنيل حال غلبة لون الطين عليه وتقع الاوراق في الحياض زمن الخريف فيمر الرفيقان ويقول احدهما للأخر هنا ماء تعال نشرب نتوضاً فيطلقه مع تغير اوصافه بانتقاعها فظهرلنا من اللسان ان المخلوط المغلوب لايسلب الاطلاق فوجب ترتيب حكم المطلق على الماء الذي هو كذلك وقد اغتسل صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفتح من قصعة فيها اثر العجين رواة النسائي

مد اور نیل کے پانی میں مٹی کا رنگ غالب ہوتا ہے اور حوضوں میں موسم خزال کے بتے گرتے ہیں اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ دو ساتھی وہاں سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ پانی ہے آؤپئیں اور وضو کریں اس کو مطلق پانی قرار دیتے ہیں حالانکہ ان چیزوں کے ملنے کی وجہ سے پانی کے اوصاف متغیر ہو چکے ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ملنے والی مغلوب چیز پانی کو اپنے اطلاق سے خارج نہیں کرتی لنذا ایسے پانی پر مطلق کا حکم مرتب ہوگا نیز فتی کہ کے روز حضور لندا ایسے پانی پر مطلق کا حکم مرتب ہوگا نیز فتی کہ کے روز حضور علیہ الصلاق والسلام نے ایک ایسے پیالے سے وضو

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

قدرا فليس فيه مايميل الى مأفى الغنية فتثبت ولله الحمد

اقول: (۱) ونظير هذا الاختلاف عن الامام مافى الحديث انه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن تقبيل الصائم عرسه فأجأز فسئل اخرى فنهى فأذا الذى ابأه له شيخ والذى نهاة عنه شاب ١٢ منه غفرله (م)

دونوں میں سے کسی کا غلبہ معلوم نہ ہو، تو یہ مشکوک کی بات ہوئی مقدار کے اعتبار سے مساوی مخلوط کی بات نہیں ہے، یہاں غنیہ والی بات کی طرف میلان ثابت نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس کی نظیر وہ ہے جو حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السّلواۃ والسلام سے ایک باریہ سوال ہوا کہ اگر روزے والااپی بیوی کا بوسہ لے تو کیا حکم ہے، تو جواب میں اجازت فرمائی۔ اور دوسری باریبی سوال کیا گیا تو آپ نے منع فرمایا۔ تو اسی ایک سوال کے مختلف جوابات کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ روزے والا بوڑھا ہو تو جائز فرمایا اور اگر وہ جوان ہے تو منع فرمایا، اس طرح امام ابو حنیفہ نے نبیز کے بارے میں مختلف قول فرمائے کیونکہ ہر جواب علیحدہ نقطہ سے متعلق ہے۔ (ت)

<sup>1</sup> الهداية باب الماء الذي يجوز بدالوضوء مطبع عربيه كرا چي ا/١٨

فتاؤىرضويّه جلدثاني

فرمایا جس میں آ ٹالگا ہوا تھا،اس کونسائی نے روایت کیا ہے اور پانی اس آٹے کی وجہ سے متغیر ہوتا ہے لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی کچھ پروانہ کی۔(ت) يتغير ولم يعتبر المغلوبية 1\_

(۷) اجماع عرف وشرع ہے کہ زوال اسم موجب زوال اطلاق ہے وقد تقدم فی تعادیف المطلق لاسیما التاسع (مطلق کی تعریفوں خصوصًا نویں تعریف میں گزر چکا ہے۔ ت) وللذا نبیز تمر سے وضو ناجائز ہونے پر اجماع ہواا گرچہ پانی اپنی رقت پر رہے وقد تقدم فی ۲۸۱ (۲۸۹ میں گزر چکا۔ ت)

(٨) اجماع ائمه حنفية ہے كه پانى كے اوصاف ميں قليل تغير مانع اطلاق نہيں وقد تقده في ١١١ (١١١ ميں گزر چكا ہے۔ ت) يه آٹھ اجماع واجب بالا تباع نا قابل نزاع غير صالح الاندفاع بين اور يهى بحد الله تعالى وه معيار كامل ہے جو مائے مطلق كى تعريف رضوى ميں گزراولله الحمد بيدا حكام منقح ہاتھ ميں ركھ كرضوابط كى طرف چلئے۔

ضابطها: کسی پھل یا پیٹر یا بیل یا پتوں یا گھاس کے عرق یا عصارے سے وضو جائز نہیں۔ قدوری ہدایہ و قابیہ نقابیہ کنزاصلاح غرر نور الایضاح متون وغیر ہا عامہ کتب میں ہے لا یجوز بہاً اعتصر من شجو او ثمر او ثمر اور خت اور پھل کے نچوڑے ہوئے یانی سے وضو جائز نہیں۔ (ت) اور صحح یہ کہ یہ حکم قاطر ومستقطر ومعتقر سب کو عام ہے کمانقدم فی ۲۰۵ (جیسا کہ بحث ۲۰۵ میں گزر چکا ہے۔ (ت)

میں کہتا ہوں کہ یہ میرے نزدیک پہلے اجماع کے فروعات میں سے ہے حتی کہ انگور کے درخت سے نگلے والے قطروں کو شامل ہے اور یہ بات بحث ۲۰۷کے حاشیہ میں گزر چکی ہے۔ (ت)

اقول: هو عندى من فروع الاجماع الاول حتى في قاطر الكرم وقد تقدم في حاشية ٢٠٧-

ضابطه ۲ تا ۲، مطهر یانی کے نا قابل وضو ہو جانے کیلیے متون معتمدہ میں تین سبب ارشاد ہوئے:

(۱) زوال طبع آب

(۲) غلبه غير

(٣) طبخ باغیر۔اگرچہ بعض نے ایک سبب بیان کیا بعض نے دو بعض نے اجمالاً سب،اوران سے تعبیر میں بھی عبارات

1 فتح القدير، باب الماء الذي يجوز به الوضوء ، مطبع عربيه كرا جي ١٣/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نورالا بيناح، كتاب الطهارة ، مطبع علميه لامور ص ٣

خلاثانی جلدثانی

مختلف آئیں مگر عندالتحقیق بتوفیق الله تعالی سب اُسی معیار کے دائرے میں ہیں عبارات میں یہ ہیں:

(۱) قدوری لایجوز بما غلب علیه غیره فاخر جه عن طبع الماء کماء الباقلی والمرق و ماء الزردج (وضو جائز نہیں ہے اُس پانی سے مسر کر کسی دوسری شے کاغلبہ ہو گیا ہواور اس کو پانی کی طبیعت سے نکال دیا ہو، جیسے با قلی کا پانی اور زدج کا مانی۔ت)

(۲) بدایہ مثله وانماً اخذ عنه وان زاد بعض الامثلة 2 (بدایہ میں اسی کی مثل ہے انہوں نے قدوری سے لیا ہے اگرچہ بعض مثالوں کا اضافہ کیا ہے۔ ت)

(٣) وقامير ولابماء زال طبعه بغلبة غيرة اجزاء اوبالطبخ كماء الباقلي والمرق (وقامير مين بوادرنهاس پاني سي اورنهاس پاني سي جس پر غير كابصورت اجزاء يا پكانے كي وجه سے غلبہ ہو گيا ہو جيسے باقلي كا ياني اور شوربه۔ت)

(٣) نقابیہ یتوضو بہاء السباء والارض وان اختلط به طاهر الا اذا اخرجه عن طبع الهاء اوغیرہ طبخا وهو مهالایقصد به النظافة ٥ (نقابیہ میں ہے آسان اور زمین کے پانی سے وضو کرے اگرچہ اس میں کوئی پاک چیز مل گئ ہو، إلّا يہ کہ اس کو پانی کی طبیعت سے خارج کردیا ہو یا پہنے کی وجہ سے اس کو پانی کی طبیعت سے خارج کردیا ہو اور وہ غیر چیز الیکی نہ ہو جس سے نظافت مطلوب ہوتی ہے۔ ت)

(۵و۲) کنزووانی لابما تغیر بکثرة الاوراق او بالطبخ او غلب علیه غیره اجزاء <sup>5</sup> (کنزووانی میں ہے اس پانی سے وضو جائز نہیں جو پتّوں کی کثرت یا یکنے یا غلبہ اجزا کی وجہ سے بدل گیا ہو۔ت)

() اصلاح الابهاء زال طبعه بغلبة غيرة اجزاء او تغير بالطبخ معه وهو مها الا يقصد به النظافة 6 (اصلاح مين به النظافة 5 (اصلاح مين به اس پانى سے وضو جائز نہيں جو اپنى طبیعت کھو بیٹھا ہو دوسرے کے اجزاء کے غلبہ سے یا پکنے کی وجہ سے اور وہ چیز ایسی ہو جس سے نظافت کا ارادہ نہ کیا جاتا ہو۔ ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قدوری کتاب الطهارت مطبع مجتبا کی کان پور ص ۲

<sup>2</sup> بداية المبتدي

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> شرح الوقاية كتاب الطهارت مطيع رشيديد وبلي اله ٨٥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> جامع الرموز كتاب الطهارت مطبع الاسلاميه گنبدايران الهم

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> کنزالد قائق میاه الوضو<sub>ء</sub> ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱ /۱۱

<sup>6</sup> اصلاح

فتاؤې رِضويّه جلدثانى

(٨) ملتقى لابماء خرج عن طبعه بكثرة الاوراق اوبغلبة غيرة اوبالطبخ كماء الباقلاء والمرق (المتقامين المنتقى المبدئ لابماء خرج عن طبعه بكثرة الاوراق اوبغلبة غيرة اوبالطبخ كماء الباقلاء والمرق (المتقامين المبدئ للمبدئ المبدئ المبد

(۹) غرر لابہاء زال طبعه بالطبخ كالمدق اوبغلبة غيرة عليه ² (غرر ميں ہے جس پانی كی طبیعت زائل ہو پچکی ہو اس سے وضو جائز نہیں خواہ يكنے كی وجہ سے باغير كے غلبہ كی وجہ سے۔ت)

(۱۰) تنویر لابماء مغلوب بطاهر ولا بمازال طبعه بطبخ کمرق (تنویر میں ہے جو پانی کسی پاک چیز کے ملنے سے مغلوب ہوچکا ہو یا کینے سے طبیعت کھوچکا ہواس سے وضو جائز نہیں ہے۔ت)

(۱۱) **نورالا بیناح** لابها زال طبعه بالطبخ او بغلبة غیره علیه <sup>4</sup>اه (نورالا بیناح میں ہے جس پانی کی طبیعت پئے یا غیر کے غلبہ کی بناپر زائل ہو چکی ہواس سے وضو جائز نہیں۔ت)

میں کہتا ہوں انہوں نے اس کے بعد جو ضابطہ زیلعیہ کی تلخیص ذکر کی ہے ہم نے اسے ترک کردیا ہے کیونکہ متون کومذہب نقل کرنے کے لئے وضع کیا ہے نئی ابحاث کیلئے نہیں۔(ت) اقول: وتركنا ماذكر بعدة من تلخيص الضابطة الزيلعية فأن (١) وضع المتون لنقل المذهب دون الابحاث الحادثة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ملتقى الابحر تجوز الطهارت بالماء المطلق عامره مصرا/ ٢٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> غرر فرض الغسل دار السعادة مصرا/ ۲۳

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> تنوير الابصارياب المياه مجتبائي دېلى ال<sup>۳</sup>۴

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نورالا بضاح كتاب الطهارة علميه لا مورض ٣

فتاؤى رِضويّه جلدثانى

|              | وىرسويه                                            |                               | ساویږ      |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|              | مآخذومراجع                                         |                               |            |
| ین وفات ہجری | <u>مصنف</u>                                        | <u>نام</u> _                  |            |
|              |                                                    |                               | 1          |
| ٣١٦          | عبدالرحمٰن بن عمر بن محمد البغدادي المعروف بالنحاس | الاجزاءفىالحديث               |            |
| 444          | ابوالعباس احمد بن محمد الناطفي الحنفي              | الاجناسفىالفروع               | _٢         |
| 411          | عبدالله بن محمود ( بن مودود )الحنفی                | الاختيارشرح المختار           | ٣          |
| 201          | محمد بن اسلعيل ابنخاري                             | الادبالمفرد للبخاري           | _١٢        |
| 922          | شهاب الدين احمد بن محمر القسطلاني                  | ارشادالسارىشرحالبخارى         | _۵         |
| 901          | ابو سعود محمر بن محمد العمادي                      | ارشادالحقل السليم             | _4         |
| 1770         | مولا ناعبدالعلى بحرالعلوم                          | الاركانالاربع                 | _4         |
| 92+          | شخزين الدين بن ابراهيم بابن تجيم                   | الاشبأهوالنظأئر               | _^         |
| 1+01         | شخ عبدالحق المحدث الدہلوی                          | اشقةاللمعات                   | _9         |
| ۳۸۲          | على بن محمد البزدوي                                | اصولالبزدوي                   | _1•        |
| 914          | احمد بن سليمان بن كمال بإشا                        | الاصلاح للوقاية فى الفروع     | اال        |
| <b>4</b> 49  | قاضی بدرالدین محمر بن عبداللهالشبلی                | آكامر المرجأن فى احكامر الجأن | _11        |
| <b>20</b> 1  | قاضى بربان الدين ابراجيم بن على الطرسوسي الحنفي    | انفع الوسائل                  | سار        |
| 1+49         | حسن بن عمار الشر نبلالي                            | امدالفتأح                     | <b>سال</b> |
| ∠99          | امام يوسف الاردبيلي الشافعي                        | انوارالائمةالشافعيه           | _10        |
| 96.          | احمد بن سليمان بن كمال باشا                        | الايضاح للوقاية فى الفروع     | _14        |
| 444          | عبدالملك بن محمد بن محمد بشران                     | امالى فى الحديث               | _14        |
| <b>44</b> 6  | احمد بن محمد المعروف بإبن السني                    | الايجأزفيالحديث               | _1^        |
| r+2          | احمد بن عبدالرحمٰن الشيرازي                        | القأبالروات                   | _19        |

فتاؤىرضويه

جِلدثاني

|                     |                                             | ۻۅؾؚؠ                        | فتاؤىر   |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------|
|                     |                                             |                              | <u> </u> |
| ۵۸۷                 | علاء الدين ابي بحربن مسعود الكاساني         | بدائع الصنائع                | _٢٠      |
| ۵۹۳                 | على بن ابي بحر المرغيناني                   | البداية(بدايةالمبتدى)        | _٢1      |
| 94                  | شخزين الدين بن ابراتيم بابن نجيم            | البحرالرائق                  | ۲۲       |
| 977                 | ابرابيم بن موسٰی الطرابلسی                  | البربأن شرحموابب الرحمأن     | ٣٢_      |
| <b>m</b> ∠ <b>r</b> | فقيه ابوالليث نصربن محمه السمر قندي         | بستأن العارفين               | _۲~      |
| ۵۰۵                 | حجة الاسلام محمد بن محمد الغزالي            | البسيطفيالفروع               | _۲۵      |
| ۸۵۵                 | امام بدرالدين ابو محمد العييني              | البنايةشوحالهداية            | ۲۲       |
|                     |                                             |                              | <u>ت</u> |
| 140                 | سيدمجمه مرتضى الزبيدي                       | تأجالعروس                    | _۲∠      |
| ۵۷۱                 | على بن الحن الدمشقى بابن عساكر              | تاريخابنعساكر                | _۲۸      |
| 207                 | محمد بن اسلعیل البخار ی                     | تاريخالبخارى                 | _۲9      |
| ۵۹۳                 | بربان الدين على بن ابي بحر المرغيناني       | التجنيس والمزير              | _m•      |
| IFA                 | کمال الدین محمد بن عبدالواحد بن الهمام      | تحريرالاصول                  | اس       |
| ۵4+                 | امام علاء الدين محمه بن احمد السمر قندي     | تحفةالفقهاء                  | ٦٣٢      |
| ۷۳۰                 | عبدالعزيز بن احمد البخاري                   | تحقيق الحسامي                | ٣٣       |
| <u>۸</u> ۷9         | علامه قاسم بن قطلو بغاالحنفي                | الترجيح والتصحيح على القدوري | ۳۳_      |
| AIY                 | سيد شريف على بن محمد الجرجاني               | التعريفات لسيدشريف           | _٣۵      |
| ۳1٠                 | محمد بن جرير الطبري                         | تفسيرابن جرير (جامع البيان)  | _٣4      |
| 791                 | عبدالله بن عمرالبيضاوي                      | تفسيرالبيضاوي                | _٣2      |
| 911_1               | علامه جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى | تفسير الجلالين               | _٣٨      |
| ۱۲۰۱۲               | سليمان بن عمرالعجيلي الشير بالحجل           | تفسيرالجمل                   | _٣9      |
|                     |                                             |                              |          |

تفسيرالقرطبي

التفسيرالكبير

\_1~+

اسم

حلدثاني

741

4

ابوعبدالله محمد بن احمد القرطبي

امام فخرالدين الرازي

|            |                                                 | ۻۅؾؠ                         | فتاؤىر   |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| <u> ۲۸</u> | نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین النیشا بوری    | التفسيرلنيشابوري             | ۲۳_      |
| 911        | ابوز کریایحلی بن شر ف النووی                    | تقريبالقريب                  | ۳۳_      |
| 149        | محمد بن محمد ابن امير الحاج الحلبي              | التقريروالتحبير              | ٦,٢,٢    |
| 1+1-1      | عبدالرؤف الهناوي                                | التيسيرللهنأوي               | _40      |
| ۷۳۳        | فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی                  | تبيين الحقائق                | ۲۳۲      |
| nar        | شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلاني        | تقريبالتهذيب                 | _47      |
| ۸۱۷        | ابوطام ومحمد بن يعقوب الفيروزآ بادى             | تنويرالمقياس                 | _^^      |
| 1++1~      | سمُس الدين محمد بن عبدالله بن احمد التمر تا شي  | تنويرالابصار                 | -۴۹      |
| 496        | محمد بن نصرالمروزي                              | تعظيم الصّلوة                | _0+      |
| ٣٧٣        | ابو بکراحمد بن علی الخطیب البغداد ی             | تاریخ بغداد                  | _01      |
| 22m        | عمربن انتحق السراج الهندي                       | التوشيحفي شرح الهداية        | _01      |
|            |                                                 |                              | <u>ۍ</u> |
| r 29       | ابوعبيلی محمد بن عبيلی الترمذ ی                 | جامع الترمذي                 | _am      |
| 945        | سشس الدين محمد الخراساني                        | جأمع الرموز                  | _26      |
| 201        | امام محمه بن اسلميل البخاري                     | الجامع الصحيح للبخارى        | _۵۵      |
| 119        | امام محمه بن حسن الشيباني                       | الجأمع الصغيرفي الفقه        | _64      |
| 141        | مسلم بن حجّاج القثيري                           | الجأمع الصحيح للمسلم         | _0∠      |
| PAG        | ابونصراحمد بن محمد العتابي                      | جامع الفقه (جوامع الفقه)     | _0^      |
| ٨٢٣        | شخ بدرالدین محمود بن اسرائیل بابن قاضی          | جأمع الفصولين                | _69      |
| 444        | ابیالحسن عبیدالله بن حسین الکرخی                | الجأمع الكبير                | _4+      |
| •          | بر ہان الدین ابرا ہیم بن ابو بکر الاخلاطی       | جوابرالاخلاطي                | _71      |
| 9/19       | احمد بن ترکی بن احمدالمالکی                     | الجواهرالزكية                | _4٢      |
| ۵۲۵        | ر کن الدین ابو بکرین محمدین ابی المفاخر         | جواهرالفتأوى                 | ٦٧٣      |
| <b>^**</b> | ابو بكرين على بن محمد الحدّاد العيمني           | الجوهرةالنيّرة               | -44      |
| ٢٣٣        | يحيلي بن معين البغدادي                          | الجرح والتعديل فيرجأل الحديث | ۵۲_      |
| 911        | علامه حبلال الدين عبدالرحمٰن بن ابي بكر السيوطي | الجأمع الصغير فى الحديث      | _44      |

حلدثاني

| ـــویږ   | •=9                             |                                                 |             |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <u></u>  |                                 |                                                 |             |
| _44      | حأشيةعلىالدرر                   | محمد بن مصطفیٰ ابوسعید الخاد می                 | 1124        |
| _4^      | حأشية ابن شلبي على التبيين      | احد بن محد الشلبي                               | 1+11        |
| _49      | حأشيةعلىالدرر                   | عبدالحليم بن محمدالرومي                         | 1+11-       |
| _4•      | حأشيةعلىالدررلملاخسرو           | قاضی محمد بن فراموزملّاخسر و                    | ۸۸۵         |
| _41      | حاشية على المقدمة العشماوية     | علّامه سفطى                                     | •           |
| _4٢      | الحاشيةلسعدى أفندى              | سعدالله بن عبیلی الآفندی                        | gra         |
| _2"      | الحديقة الندية شرح طريقه محمدية |                                                 | ۱۱۳۳        |
| _44      | الحاوىالقدسي                    | قاضى جمال الدين احمد بن محمد نوح القابسي الحنفي | 4++         |
| _20      | حصرالبسائل فيالفروع             | امام ابوالليث نصربن محمد السمر قندى الحنفي      | <b>m</b> 2r |
| _44      | حليةالاولياء                    | ابو تعيم احمد بن عبدالله الاصبحاني              | ٠٣٠         |
| _44      | حليةالمجلى                      | محمد بن محمد ابن امير الحاج                     | <b>∧∠</b> 9 |
| <u>Ż</u> |                                 |                                                 |             |
| _4^      | خزانةالروايات                   | قاضي جكن الحنفي                                 |             |
| _49      | خزانةالفتأوي                    | طام بن احمد عبدالرشيد البخاري                   | ۵۳۲         |
| _^+      | خزانةالمفتين                    | حسين بن محمد السمعاني السميقاني                 | ۴۰ کے بعد   |
| _^1      | خلاصةالدلائل                    | حسام الدین علی بن احمد المکی الرازی             | ۵۹۸         |
| _^٢      | خلاصةالفتاوى                    | طام بن احمد عبدالرشيد البخاري                   | ۵۳۲         |
| _۸۳      | خيراتالحسان                     | شهاب الدین احمد بن حجرالمکی                     | 921         |
| <u>و</u> |                                 |                                                 |             |
| _^^      | الدرايةفى تخريج احاديث الهداية  | شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلاني        | Aar         |
| _^0      | الدرر(دررالحكام)                | قاضی محمد بن فراموز ملّاخسر و                   | ۸۸۵         |
| _^\      | الدرالمختأر                     | علاء الدين الحصكفي                              | 1•٨٨        |
| _^4      | الدرالنثير                      | علامه جلال الدين عبدالرحمٰن السيوطي             | 911         |
|          |                                 |                                                 |             |

فتاؤى رضوته

جلدثاني

|                     |                                                                | ۻۅێؚؠ                          | فتاؤير   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|                     |                                                                |                                | <u>;</u> |
| 9+0                 | يوسف بن حبنيدالجلبي ( چلپي )                                   | ذخيرةالعقبى                    | _^^      |
| YIY                 | بربان الدين محمود بن احمه                                      | ذخيرةالفتأوى                   | _^9      |
| ۲۸۱                 | عبدالله بن محمد ابن البي الدنيا القرشي                         | ذمر الغيبة                     | _9+      |
|                     |                                                                |                                | <u>,</u> |
|                     |                                                                | الرحمانية                      | _91      |
| irar                | محمد امین ابن عابدین الشامی                                    | ردالمحتأر                      | _91      |
| ∠ <b>∧</b> I        | ابوعبدالله محمد بن عبدالرحمٰن الدمشقي                          | رحمةالامةفىاختلافالائمة        | _91"     |
| 739                 | ابومر وان عبدالملك بن حبيب السلمي (القرطبّی)                   | رغائبالقرآن                    | _96      |
| 92+                 | شخزین الدین بابن نجیم                                          | رفع الغشاء فيوقت العصر والعشاء | _90      |
| ۲۸•                 | عثمان بن سعيد الدار مي                                         | ردعلىالجهمية                   | _97      |
|                     |                                                                |                                | <u>;</u> |
|                     | يشخ الاسلام محمد بن احمد الاسبيجابي التتوفى اواخر القرن السادس | زادالفقهاء                     | _9∠      |
| NYI                 | كمال الدين محمه بن عبدالواحد المعروف بإبن الهمام               | زادالفقير                      | _9^      |
| تقريباً ١٠١٧        | محمد بن محمد التمرتاشي                                         | زواهرالجواهر                   | _99      |
| 1/19                | امام محمد بن حسن الثيباني                                      | زيادات                         | _ ••     |
|                     |                                                                |                                | <u>س</u> |
| <b>^**</b>          | ابو بحرين على بن محمد الحداد البيهني                           | السراجالوهاج                   | _1•1     |
| <b>7</b> ∠ <b>m</b> | ابوعبدالله محمد بن يزيدا بن ماجة                               | السنن لابن ماجة                | _1+٢     |
| <b>7</b> ∠ <b>m</b> | سعيدبن منصورالخراساني                                          | السنن لابن منصور               | _1+1"    |
| ۲۷۵                 | ابوداؤد سليمان بن اشعث                                         | السنن لإبي داؤد                | _1+1~    |
| ٣٠٣                 | ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب النسائي                             | السننللنسائي                   | _1+0     |
| ۴۵۸                 | ابو بحراحمد بن حسين بن على البهيه قي                           | السننللبيهقي                   | JI+Y     |

حلدثاني

|              |                                            | ۻۅؾۣؠ                      | فتاؤير       |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| ٣٨٥          | على عمرالدار قطني                          | السنن لدارقطني             | ۷٠١ـ         |
| raa          | عبدالله بن عبدالرحمٰن الدارمي              | السنن لدارمي               | _1+^         |
|              |                                            |                            | <u>ش</u>     |
|              | تثمس الائمة عبدالله بن محمود الكردري       | الشافى                     | _1+9         |
| 924          | شهابالدین احمد بن حجرالمکی                 | شرحالاربعين للنووى         | _11•         |
| ۲+۱۱         | ابرا ہیم ابن عطیّہ المالکی                 | شرحالاربعين للنووى         | _111         |
| 941          | علّامه احمد بن الحجازي                     | شرحالاربعين للنووى         | _111         |
| 1+99         | ابراتیم بن حسین بن احمد بن محمد ابن البیری | شرح الاشبأه والنظأئر       | _1114        |
| ۵۹۲          | امام قاضی خان حسین بن منصور                | شرحالجامعالصغير            | ٦١١٦         |
| 1441         | شخ اسلحیل بن عبدالغی النابلسی              | شرحالدر                    | ۱۱۵          |
| 1+05         | شخ عبدالحق المحدّث الدبلوي                 | شرحسفرالسعادة              | _111_        |
| PIG          | حسين بن منصور البعنوي                      | شرحالسنة                   | _11/_        |
| 931          | يعقوب بن سيدي علې زاده                     | شرحشرعةالاسلام             | _11/         |
| ۴ <b>۸</b> ٠ | ابو نصراحمد بن منصورالحنفي الاسبيجابي      | شرحمختصرالطحاوىللاسبيجابي  | _119         |
|              |                                            | شرحالغريبين                | _11.         |
| <b>7</b> 27  | شخ اپوز کریایحلمی بن شر ف النووی           | شرح المسلم للنووي          | ١٢١          |
| ۳۲۱          | ابو جعفراحمد بن محمدالطحاوي                | شرحمعانىالآثار             | ١٢٢          |
| 971          | عبدالبربن محمدابن شحنة                     | شرح المنظومة لابن وببأن    | ۱۲۳          |
| 1121         | محمد امین این عابدین الشامی                | شرح المنظومة في رسم المفتى | ۱۲۴          |
| 404          | شخ محمد ابراہیم الحلبی                     | شرح المنية الصغير          | ۱۲۵          |
| 1177         | علامة محمد بن عبدالباقی الزر قانی          | شرحموا بباللدنية           | ۲۲۱          |
| 1177         | علامة محمد بن عبدالباقی الزر قانی          | شرحمؤطأامأمرمالك           | <b>_۱۲</b> ۷ |
| ۲۷۲          | شیخ اپوز کریایحلی بن شر ف النووی           | شرحالمهذباللنووي           | _111         |
| 927          | مولا ناعبدالعلى البرجندي                   | شرحالنقاية                 | _119         |
| ۷۴۷          | صدرالشريعة عبيدالله بن مسعود               | شرح الوقاية                | _1120+       |

جلدثاني

| جلدثاني     | 4                                                   | فتاؤىرضويّ   |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>^9</b> • | الهداية محمد بن محمد بن محمد ابن شحنة               | ا۳ال شرح     |
| ۵۷۳         | الاسلام محمد بن ابي بحر                             | ۳۲ال شرعة    |
| ran         | الايمان ابو بكراحمه بن حسين بن على البيبيقى         | ۱۳۳_ شعب     |
| ۴ <b>۸۰</b> | الجأمع الصغير احمربن منصور الحنفى الاسبيجابي        | ۱۳۴۲ شوح     |
| ary         | الجامع الصغير عمر بن عبدالعزيز الحنفي               | ۱۳۵ شرح      |
|             |                                                     | <u>ص</u>     |
| rgr         | الجوہدی اسلمیل بن حماد الجوم بری                    |              |
| rar         | ج ابن حبان                                          | ١٣٤ صحيع     |
| ٣١١         | حابن خزيمة محمر بن اسحاق ابن خزيمة                  | ١٣٨_ صحية    |
| تقريباً ۲۹۰ | ح ابو فضل محمد بن عمر بن خالد القرشي                | ١٣٩ الصرا    |
|             |                                                     | <u>ط</u>     |
| 11-1        | ىأوى على الدر ستيدا <i>حد الطحطاو</i> ي             | ٠١١٠ الطحط   |
| 11-1        | ماله ق سيّداحم الطحطاوي                             | اسمار الطحط  |
| 9.01        | قة المحمدية                                         | ١٣٢ الطريا   |
| ۵۳۷         | لطلبة مجم الدين عمر بن محمد النسفى                  | ۱۳۳ طلبة     |
|             |                                                     | <u>E</u>     |
| ۸۵۵         | القأدى علامه بدرالدين ابي محمد محمودين احمد العبيني | ۱۳۴ عيدة     |
| ZAY         | ة انكمل الدين محمد بن محمد البابر تي                | ١٣۵_ العنايـ |
| 1+19        | القاضى شهاب الدين الخفاجي                           | ۱۳۲_ عناية   |
| ٣٧٨         | المساثل ابوالليث نصرين محمدالسمر قندي               | ∠۴ا_ عيون    |
| Itat        | لى <sub>دى</sub> ية مجمد المين ابن عابدين لشامى     | ۱۳۸ عقودا    |
| 1.1.        | كمال الدين محمد بن احمد الشمير بطاشكبري             | ٩٣١_ عدّة    |
|             |                                                     | _10+         |

|             |                                                | ۻۅێؚؠ                  | فتاؤير         |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|             |                                                |                        | <u>ع</u>       |
| <b>∠</b> ۵∧ | شيخ قوام الدين امير كاتب ابن امير الاتقاني     | غايةالبيان             | _101           |
| ۸۸۵         | قاضى محمد بن فراموزملّاخسر و                   | غررالاحكامر            | _165           |
| rm+         | ابوالحسن على بن مغيّر ةالبغداد ىالمعر وف باثرم | غريبالحديث             | ۱۵۳            |
| 1+91        | احمد بن مجمد الحموى المتى                      | غمزعيون البصائر        | ۱۵۴            |
| 1+49        | حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی                 | غنيةذوالاحكامر         | _100           |
| 707         | محدابراتيم بن محدالحلبي                        | غنيةالمستملي           | _164           |
|             |                                                |                        | <u>ن</u>       |
| Aar         | شهاب الدين احمد بن على ابن حجر العسقلاني       | فتح البارى شرح البخارى | _102           |
| IFA         | كمال الدين محمه بن عبدالواحد بإبن الهمام       | فتحالقدير              | _101           |
| ۵۳۷         | امام مجم الدين النسفي                          | فتاوى النسفي           | _109           |
| ۸۲۷         | محمد بن محمد بن شهاب ابن بزاز                  | فتأوى بزازية           | _17+           |
|             |                                                | فتأوىحجّه              | _141           |
| 1+11        | علامه خیر الدین بن احمد بن علی الرملی          | فتأوىخيرية             | ٦٢١            |
| ۵۷۵         | سراج الدين على بن عثمان الاوشى                 | فتأوى سراجية           | سالار<br>سالار |
|             | عطاء بن حمز والسغدى                            | فتأوى عطاء بن حمزه     | -141           |
|             | داؤدبن يوسف الخطيب الحنفى                      | فتاوىغياثيه            | ۱۲۵            |
| ۵۹۲         | حسن بن منصور قاضی خان                          | فتأوى قاضى خأن         | _177           |
|             | جمعیت علاء اور نگ زیب عالمگیر                  | فتأوى بنديه            | ١٢٢            |
| 719         | ظهبیرالدین ابو بکر محمد بن احمد                | فتأوى ظهيرية           | _IYA           |
| ۵۴٠         | عبدالرشيدين ابي حنيفة الولوالجي                | فتأوى الولوالجيه       | _179           |
| ۵۳۲         | امام صدرالشهيد حسام الدين عمر بن عبدالعزيز     | فتأوىالكبرى            | _14+           |
| 10+         | الامام الاعظم ابي حنيفة نعمان بن ثابت الكو في  | فقهالا كبر             | _1∠1           |
|             | سيدمجمه ابى السعو دالحنفى                      | فتحالمعين              | 121            |

جِلدثاني

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | ۻۅؾؚٞؠ                                                                                                                                             | فتاؤير                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 951                                    | زين الدين بن على بن احمد الشافعي                                                                                                                                                                                                      | فتح المعين شرح قرة العين                                                                                                                           | ساكار                                              |
| 451                                    | محی الدین محمد بن علی ابن عربی                                                                                                                                                                                                        | الفتوحاتالمكية                                                                                                                                     | ~اكار                                              |
| 1770                                   | عبدالعلی محمد بن نظام الدین اکنندی                                                                                                                                                                                                    | فواتح الرحبوت                                                                                                                                      | _120                                               |
| ١١٦                                    | تمام بن محمد بن عبدالله البحلي                                                                                                                                                                                                        | الفوائي                                                                                                                                            | 124                                                |
| 1525                                   | محمد امین این عابدین الشامی                                                                                                                                                                                                           | فوائدالمخصِّصة                                                                                                                                     | <b>حار</b>                                         |
| 1+1"1                                  | عبدالر ؤف المناوي                                                                                                                                                                                                                     | فيض القدير شرح الجامع الصغير                                                                                                                       | _141                                               |
| 742                                    | اسلحيل بن عبدالله الملقب بسموية                                                                                                                                                                                                       | فوائر سبوية                                                                                                                                        | _1∠9                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | <u>ت</u>                                           |
| ۸۱۷                                    | محمد بن یعقوب الفیر وزآ بادی                                                                                                                                                                                                          | القاموس                                                                                                                                            | _1/\+                                              |
| 951                                    | علامه زین الدین بن علی الملیباری                                                                                                                                                                                                      | قرةالعين                                                                                                                                           | _1/1                                               |
| NOV                                    | نجم الدین مختار بن محمد الزامدی                                                                                                                                                                                                       | القنية                                                                                                                                             | _11                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | القرآن                                                                                                                                             | _111                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | <u>_</u>                                           |
| ٣٣۴                                    | حاكم شهيد محد بن محد                                                                                                                                                                                                                  | الكافىفىالفروع                                                                                                                                     | <u>ک</u><br>۱۸۴                                    |
| mmr<br>m40                             | حاکم شهید محد بن محد<br>ابواحد عبدالله بن عدی                                                                                                                                                                                         | الكافى فى الفروع<br>الكامل لابى عدى                                                                                                                |                                                    |
|                                        | - '                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | ٦١٨١٢                                              |
| ۳۲۵                                    | ابواحمه عبرالله بن عدى                                                                                                                                                                                                                | الكامللابنعىي                                                                                                                                      | _1A6                                               |
| 740<br>927                             | ابواحمد عبدالله بن عدى<br>سيد عبدالوباب الشعر اني                                                                                                                                                                                     | الكامللابن،عدى<br>الكبريت الاحمر                                                                                                                   | 11/10<br>11/10<br>11/11                            |
| 740<br>9∠7<br>119                      | ابواحمد عبدالله بن عدى<br>سيد عبدالوہاب الشعر انی<br>امام محمد بن حسن الشيبانی                                                                                                                                                        | الكامل/ابنعدى<br>الكبريتالاحمر<br>كتأبالآثار                                                                                                       |                                                    |
| 740<br>9∠7<br>119                      | ابواحمد عبدالله بن عدى<br>سيد عبدالوباب الشعر انى<br>امام محمد بن حسن الشيبانى<br>امام ابويوسف يعقوب بن ابراجيم الانصارى<br>ابوالمحاس محمد بن على<br>ابونعيم احمد بن عبدالله                                                          | الكامللابنعدى<br>الكبريت الاحمر<br>كتأب الآثار<br>كتاب الآثار                                                                                      |                                                    |
| 740<br>927<br>119<br>117               | ابواحمد عبدالله بن عدی<br>سید عبدالوباب الشعر انی<br>امام محمد بن حسن الشیبانی<br>امام ابویوسف یعقوب بن ابراجیم الانصاری<br>ابوالمحاس محمد بن علی                                                                                     | الكامللابن عدى<br>الكبريت الاحمر<br>كتأب الآثار<br>كتاب الآثار<br>كتاب الالمامر في آداب دخول الحمام                                                |                                                    |
| 740<br>927<br>119<br>1117              | ابواحمد عبدالله بن عدى<br>سيد عبدالوباب الشحر انى<br>امام محمد بن حسن الشيبانى<br>امام ابويوسف يحقوب بن ابراجيم الانصارى<br>ابوالمحاس محمد بن على<br>ابوليم احمد بن على<br>عبدالرحمٰن بن محمد عماد الدين بن محمد العمادى<br>لانى عبيد | الكامل لابن عدى<br>الكبريت الاحمر<br>كتاب الآثار<br>كتاب الآثار<br>كتاب الالمامر في آداب دخول الحمامر<br>كتاب السواك                               | - 1AP<br>- 1AP<br>- 1AL<br>- 1AA<br>- 1AP<br>- 19+ |
| 740<br>927<br>119<br>1117              | ابواحمد عبدالله بن عدی<br>سید عبدالوباب الشعر انی<br>امام محمد بن حسن الشیبانی<br>امام ابویوسف یعقوب بن ابرا ہیم الانصاری<br>ابوالمحاس محمد بن علی<br>ابولتیم احمد بن علی<br>عبدالرحمٰن بن محمد عماد الدین بن محمدالعمادی             | الكامل لابن عدى<br>الكبريت الاحسر<br>كتاب الآثار<br>كتاب الالبامر في آداب دخول الحمامر<br>كتاب السواك<br>كتاب السواك                               |                                                    |
| 740<br>927<br>119<br>111<br>117<br>110 | ابواحمد عبدالله بن عدى<br>سيد عبدالوباب الشحر انى<br>امام محمد بن حسن الشيبانى<br>امام ابويوسف يحقوب بن ابراجيم الانصارى<br>ابوالمحاس محمد بن على<br>ابوليم احمد بن على<br>عبدالرحمٰن بن محمد عماد الدين بن محمد العمادى<br>لانى عبيد | الكامل لابن عدى الكبريت الاحمر كتاب الآثار كتاب الآثار كتاب الآثار كتاب الالمامر في آداب دخول الحمام كتاب السواك كتاب الهدية لابن عماد كتاب الطهور |                                                    |

جِلدثاني

|              |                                                      | ۻۅؾؚٞؠ                     | فتاؤير   |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| ∠٣•          | علاء الدين عبدالعزيز بن احمرا بخاري                  | كشفالاسرار                 | _197     |
|              | علامة المقدسي                                        | كشفالرمز                   | _19∠     |
| ZYA          | امين الدين عبدالوہاب بن وہبان الدمشقی                | كشفالاستأرعن زوائدالبزار   | _191     |
| 920          | علاء الدين على المتقى بن حسام الدين                  | كنزالعمال                  | _199     |
| ۸••          | جلال الدين بن مثمس الدين الخوارز مي تقريباً          | الكفأية                    | _٢••     |
| 924          | شهاب الدين احمد بن حجرالمتى                          | كفالرعاع                   | _٢+1     |
| ∠1•          | عبدالله بن احمد بن محمود                             | كنزالدقائق                 | _۲+۲     |
| ۲+۵          | ابوعبدالله الحاكم                                    | الكنىللحأكم                | _٢٠٣     |
| <b>4 A Y</b> | سمُس الدين محمد بن يوسف الشافعي الكرماني<br>         | الكواكبالدرارى             | _٢٠٣     |
| rar          | محمد بن حبان التميمي                                 | كتأب الجرح والتعديل        | _٢+۵     |
| 191          | يحيلي بن سعيد القطان                                 | كتأبالمغأزي                | _٢٠٧     |
| 271          | عبدالله بن محمدا بن الي الدنياالقرشي                 | كتأبالصيت                  | _۲+۷     |
| 1/4          | عبدالله بن مبارك                                     | كتأبالزب                   | _٢+٨     |
| ۵۳۸          | جارالله محمودین عمرالز محشری                         | الكشافعنحقائق التنزيل      | _٢+9     |
|              |                                                      |                            | <u>ل</u> |
| 1+25         | علامه يشخ عبدالحق المحترث الدبلوي                    | لمعات التنقيح              | _٢1•     |
| 911          | علامه جلال الدين عبدالرحمٰن بن محمدالسيوطي           | لقط المرجأن في اخبار الجأن | _٢11     |
|              |                                                      |                            | <u>_</u> |
| <b>1</b>     | الثينج عبداللطيف بن عبدالعزيزابن الملك               | مبارقالازهار               | _۲1۲     |
| ۴۸۳          | بحر خوام ِ زاده محمد بن حسن البخاري الحنفي           | مبسوطخواهرزاده             | _۲۱۳     |
| ۴۸۳          | تنشس الائمة مجمد بن احمد السرخسي                     | مبسوطالسرخسي               | ۲۱۴      |
| تقريباً ٩٩٥  | نورالدين على البا قانى                               | مجرىالانهرشرحملتقىالابحر   | _٢10     |
| 9/1          | محمه طام الصديقي                                     | مجمع بحارالانوار           | _۲۱۲_    |
| ۵۵۰          | احمد بن موسٰی بن عبیلی                               | مجبوعالنوازل               | _۲1∠     |
| 1.4          | الشيخ عبدالله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد آفندي | مجمعالانهر                 | _۲11     |

حلدثاني

|             |                                            | ۻۅؾؚۜؠ                                     | فتاؤير |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| rir         | امام برېان الدين محمود بن تاج الدين        | المحيطالبرهاني                             | _٢19   |
| 441         | رضی الدین محمد بن محمد السرخسی             | المحيطالرضوي                               | _۲۲•   |
| ۵۹۳         | بر ہان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی     | مختأرات النوازل                            | _٢٢١   |
| 44+         | مجمه بن ابی بکر عبدالقادرالرازی            | مختأرالصحاح                                | _۲۲۲   |
| 464         | ضياء الدين محمد بن عبدالواحد               | المختأرةفىالحديث                           | _٢٢٣   |
| 911         | علامه جلال الدين السيوطي                   | البختصر                                    | _۲۲۴   |
| 222         | ابن الحاج ابی عبدالله محمد بن محمد العبدري | مدخلالشرعالشريف                            | _۲۲۵   |
| 1+49        | حسن بن عمار بن على الشر نبلالي             | مراقى الفلاح بأمدا دالفتأح شرح نور الايضأح | ۲۲۲    |
| 1+11~       | علی بن سلطان ملّا علی قار ی                | مرقات شرحمشكوة                             | _۲۲∠   |
| 911         | علامه حلال الدين السيوطى                   | مرقأتالصعود                                | _۲۲۸   |
|             | ابراتيم بن مجمر الحنفي                     | مستخلصالحقائق                              | _۲۲9   |
| r+0         | ابوعبدالله الحاكم                          | البستدركللحأكم                             | _٢٣٠   |
| <b>کا</b> • | حافظ الدين عبدالله بن احمد النسفى          | المستصفى                                   | ١٣٦_   |
| 1119        | محب الله البداري                           | مسلم الثبوت                                | ٢٣٢    |
| 4+14        | سلیمان بن داوُد الطیالسی                   | مسندابيداؤد                                | ٢٣٣    |
| m+2         | احمد بن على الموصلي                        | مسندابيعلي                                 | ۲۳۴    |
| ۲۳۸         | حافظ اسطق ابن راهوية                       | مسنداسحقابن رابوية                         | _۲۳۵   |
| ١٣١         | امام احمد بن محمد بن حنبل                  | مسندالامأمراحمدبن حنبل                     | ٢٣٢    |
| 797         | ابو بکراحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار    | مسنداليزار                                 | _۲۳۷   |
| 496         | ابو محمد عبد بن محمد حميد الكشي            | مسندعبدبن حميد                             | ٦٣٨    |
| ۵۵۸         | شهر دارین شیر و بیه الدیلمی                | مسندالفردوس                                | _rm9   |
| <b>44</b>   | احمد بن محمد بن علی                        | مصباح الهنيو                               | _۲/~+  |
| ∠1•         | حافظ الدين عبدالله بن احمدالنسفي           | المصفى                                     | ١٣٢    |
| rma         | ابو بکر عبدالله بن محمد احمدالنسفی         | مصنفابن ابىشيبة                            | _۲۳۲   |
| ٢١١         | ابو بکر عبدالرزاق بن جام الصنعانی          | مصنفعبدالرزاق                              | ۳۲۳۳   |
| 40+         | امام حسن بن محمد الصعانی الهندی            | مصباح الدجئ                                | ٦٢٣٣   |

جلدثاني

|             |                                       | ۻۅؾؠ                    | فتاؤىر |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| ٠٣٠         | ابونعيم احمد بن عبدالله الاصبهاني     | معرفةالصحابة            | ۲۳۵_   |
| ٣4.         | سليمان بن احمد الطبر اني              | المعجمرالاوسط           | ٢٣٢    |
| ٣4٠         | سليمان بن احمد الطبر اني              | المعجم الصغير           | ۲۳۲    |
| ٣4٠         | سليمان بن احمد الطبر اني              | المعجمرالكبير           | _۲۳۸   |
| ∠~9         | قوام الدین محمد بن محمد البخاری       | معراج الدراية           | -۲۳۹   |
| <b>۷</b> ۳۲ | شخ ولى الدين العراقي                  | مشكوةالمصابيح           | _۲۵+   |
| 791         | شخ عمر بن محمد الخبازي الحنفي         | المغنىفىالاصول          | _۲۵1   |
| 41+         | ابوالفتح ناصربن عبدالسيدالمطرزي       | المغرب                  | _۲۵۲   |
| ۴۲۸         | ابوالحسين احمد بن محمد القدوري الحنفي | مختصرالقدوري            | _۲۵۳   |
| 911         | يعقوب بن سيدي على                     | مفاتيحالجنان            | ۲۵۴    |
| 0+r         | حسين بن محمد بن مفضّل الاصفهاني       | المفرداتللامأمراغب      | _۲۵۵   |
|             | ابوالعباس عبدالبارىالعشماوي الماككي   | المقدمةالعشماوية        | _۲۵4   |
| ۲۵۵         | ناصرالدین محمد بن یوسف الحسینی        | الملتقط(في فتأوى ناصري) | _۲۵∠   |
| ۸•۷         | نورالدین علی بن ابی بحرالسیتمی        | مجمع الزوائي            | _۲۵۸   |
| ۸۲۷         | محمد بن محمد بن شهاب ابن بزاز         | <b>مناق</b> بالكردري    | _۲۵9   |
| m•2         | عبدالله بن علی ابن جارود              | المنتقٰى(فىالحديث)      | _۲4•   |
| ٣٣۴         | الحاكم الشهير محمد بن محمد بن احمد    | المنتقى في فروع الحنيفه | _۲41   |
| irar        | محمد امین ابن عابدین الشامی           | منحةالخالق              | _۲4٢   |
| 100         | مجمد بن عبدالله التررتاشي             | منحالغفار               | ۲۲۳    |
| 707         | امام ابرا ہیم بن محمد الحلبی          | ملتقىالابحر             | ٦٢٧٣   |
| ۲۷۲         | شخ ابوز کریایحیلی بن شرف النووی       | منهاج                   | ۲۲۵    |
| 490         | مظفرالدين احمد بن على بن ثعلب الحنفي  | مجمع البحرين            | _۲44   |
|             | شخ عیلی بن محمد ابن ایناج الحنفی      | المبتغل                 | _۲47   |
| ray         | عبدالعزي بن احمد الحلواني             | المبسوط                 | _۲47   |
| ۵۱۰         | الحافظ ابوالقتح نصربن ابراجيم الهروي  | مسندفىالحديث            | _٢49   |
|             |                                       |                         |        |

جلدثاني

|                                   |                                                                                                                                                                                                                 | ۻۅؾؠ                                                                                        | فتاؤي                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 777                               | ليتقوب بن شيبة السدوسي                                                                                                                                                                                          | الهسندالكبير                                                                                | _۲4+                                      |
| ۷+۵                               | سدیدالدین محمد بن محمدالکاشغری                                                                                                                                                                                  | منيةالمصلى                                                                                  | _121                                      |
| 149                               | امام مالك بن انس المدني                                                                                                                                                                                         | موطأامأمرمالك                                                                               | _۲∠۲                                      |
| ^+∠                               | نورالدین علی بن ابی بحرالهیشی                                                                                                                                                                                   | مواردالظمأن                                                                                 | _۲∠٣                                      |
| 777                               | احمد بن مظفرالرازي                                                                                                                                                                                              | مشكلات                                                                                      | _۲26                                      |
| ٣٧                                | ابی اسحق ابن محمد الشافعی                                                                                                                                                                                       | مهزب                                                                                        | _۲20                                      |
| 924                               | عبدالوہاب الشعرانی                                                                                                                                                                                              | ميزانالشريعةالكبرى                                                                          | _۲24                                      |
| ۷۳۸                               | محمر بن احمد الذهبي                                                                                                                                                                                             | ميزان الاعتدال                                                                              | _۲۷۷                                      |
| 1414                              | احمد بن مولی ابن مر دویة                                                                                                                                                                                        | المستخرج على الصحيح البخاري                                                                 | _۲41                                      |
| ٣٢٧                               | محمدين جعفرالخرائطي                                                                                                                                                                                             | مكارمراخلاق                                                                                 | _149                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | <u>ن</u>                                  |
| ۷۳۵                               | عبدالله بن مسعود                                                                                                                                                                                                | النقأيةمختصرالوقأية                                                                         | <u>ك</u><br>۲۸۰_                          |
| 280<br>248                        | عبدالله بن مسعود<br>ابومجمه عبدالله بن پوسف الحنفی الزیلجی                                                                                                                                                      | النقاًيةمختصرالوقاًية<br>نصبالراية                                                          |                                           |
|                                   | ,                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | _۲۸+                                      |
| <b>44</b> 5                       | ابومجمه عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي                                                                                                                                                                          | نصبالراية                                                                                   | _۲۸+<br>_۲۸1                              |
| ∠4r<br>1+49                       | ابو محمد عبدالله بن یوسف الحنفی الزیلعی<br>حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی                                                                                                                                       | نصب الراية<br>نور الايضاح                                                                   | _۲۸+<br>_۲۸۱<br>_۲۸۲                      |
| ∠77<br>1•79<br>∠11                | ابو مجمد عبدالله بن یوسف الحنفی الزیلعی<br>حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی<br>حسام الدین حسین بن علی السغناقی                                                                                                    | نصب الراية<br>نور الايضاح<br>النهاية                                                        | _FAF<br>_FAF                              |
| 244<br>1649<br>211<br>764         | ابو محمد عبدالله بن یوسف الحنفی الزیلعی<br>حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی<br>حسام الدین حسین بن علی السغنا قی<br>مجدالدین مبارک بن محمد الجزر کی ابن اخیر                                                       | نصب الراية<br>نور الايضاح<br>النهاية<br>النهاية لابن اثير                                   | _rar<br>_rar<br>_rar                      |
| 24r<br>1049<br>211<br>404<br>1000 | ابو محمد عبدالله بن یوسف الحنفی الزیلعی<br>حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی<br>حسام الدین حسین بن علی السفنا قی<br>مجدالدین مبارک بن محمدالجزری ابن اثیر<br>عمر بن نجیم المصری                                    | نصبالراية<br>نورالايضاح<br>النهاية<br>النهايةلابن اثير<br>النهرالفائق                       | _rar<br>_rar<br>_rar<br>_rar              |
| 247<br>1+49<br>211<br>4+4<br>1++8 | ابو محمد عبدالله بن يوسف الحنفی الزيلعی<br>حسن بن عمار بن علی الشر نبلالی<br>حسام الدین حسین بن علی السخناقی<br>مجدالدین مبارک بن محمد الجزری ابن اثیر<br>عمر بن نجیم المصری<br>مشام بن عبیدالله المازنی الحنفی | نصب الراية<br>نور الايضاح<br>النهاية<br>النهاية لابن اثير<br>النهر الفائق<br>نوادر في الفقه | _ ۲۸۲<br>_ ۲۸۳<br>_ ۲۸۳<br>_ ۲۸۵<br>_ ۲۸9 |

حلدثاني

|             |                                        | فتاؤىرِضويّه           |          |
|-------------|----------------------------------------|------------------------|----------|
|             |                                        |                        | <u>9</u> |
| ∠1•         | عبدالله بن احمد النسفى                 | الوافىفىالفروع         | _۲9+     |
| ۵۰۵         | ابوحامد محمد بن محمدالغزالي            | الوجيزفىالفروع         | _ 491    |
| 424         | محمودبن صدرالشريعة                     | الوقاية                | _ 191    |
| ۵۰۵         | ابی حامد محمد بن محمد الغزالی          | الوسيطفىالفروع         | _494     |
|             |                                        |                        | <u>ø</u> |
| ۵۹۳         | بر ہان الدین علی بن ابی بحر المرغینانی | الهدايةفىشرحالبداية    | _ 494    |
|             |                                        |                        | <u>ی</u> |
| 921         | سيّد عبدالوماب الشعراني                | اليواقيتوالجواهر       | _۲90     |
| <b>4</b> 49 | ابی عبدالله محمدا بن رمضان الرومی      | ينابيع في معرفة الاصول | _ 194    |
|             |                                        |                        |          |

جلدثاني